# ملفوطات

حصنرت مزراغلا) احرفادیانی میسح مومود و مهدی مهود بانی جاعت احدیه

جنور محص النطائر تامن محص منطاعهٔ جنور محص جلاجیب

" اَرْمِيكِ رِما تَعْدُواتُعَالِي كَا كُونُ فِي نَشَائِ مِنْ مِوْاً اور مُدَامِي كِي مَا مُد اورنعرف میسے رشا بل مالی ہوتی اور میں نے قرآن سے الگ كونْ داه نكالي بموقع ياقراً في أحكام اورش بعيت يمي كجو وخل و تعرف كابونا بامنسوخ كبابونا بالمخضر بضصلى المدعلم والمكافئ تروي کے ماہر کو اُے اُورٹی راہ بتا اُے ہوتھے توالبتہ تھے تھا **اوراؤ**کو ہے کا عُذر معتوك اورقابل تعلى بواكدوا قديرى يتنعى فدا اورفدا ك ركوك كاتِّمَى اورقراً يَضِ شريفِ اوتِعلِيم قراً في كانتوا ومِنسُوخ كرف الله تغيركما اورزميل نترنعيت كاجرح كوالمخفرت مآتي التدعليدوكم لائ تقع ایکے شوشہ اورنقط بمرجے نے بدلا بلکئیں قرآن اوراحکام قرآنی کی خدرتے اور انخفیق متی اللہ والم کے ایک ذہرے کے فدمتے کے واسط كرب تنهون اور فبال كي يم ين في اليم اسى راه ين لكا دی ہے اورمیرایتین کا لی ہے کقراکٹ کے سوا ہو کا لی ، انمل اور بمكمك كآرب سب اوراس كحك يُورى اطاعت اورىغيراً نحضرت المستنظم النَّهِ عليه وتلمكى يكروى كريجات مكن بحصنين اورقراك مرص كمحضض كرنے والے اور المحضر منظم المناطب والم كحصاط عن كامُو البي كرون ے آبار نے والے کو کافراد ر مُرتبقین کرتا ہوں تو پیراس صورتے ہیں اور باوجود ميرى صداقت كيهزارها نشائ فالهربوجات يحيوك فداتعالم في آج تک میزی تائیدین آسمان اور زمین رِظاهر کئے پیمرمجے بیختی کا ب اورمُغرَى اور دَبَّاك كُوناس سيكارٌناب يا جوري يروانهي كرَّنا اويمري آوازك واف كالضنيري وحرايقيناً جانوكر مداتعا الح بغير مؤاخذه اس مركز مركز مزهموزے کا "

444



مستح موعُود على الصّلوة واسل

#### اارجنوری ستنطبیهٔ

مُنع كومفرت يم مودولي العساؤة والسّلام مع فقام يركرن كدواسط بالرنيك، تو

میتت کے واسطے دُعا اور صد قات

صنت مودی عبدالکریم صاحب مرحوم کی قبر پرتشراهیت سے کھتے ہماں آپ نے ہاتھ اُ مُعَاکر وُعا بانگی - بعد دُعا کے ایک شخص نے چند سوال کتے ہو درج کرنے کے لائق ہیں ۔

سوال ـ قرير كمرس بوكركيا يرصنا چاسيد ؟

جواب میتت کے داسطے دُعاکر نی چاہیئے کرخدا تعالیٰ اس کے ان تصور دں اور گنا ہوں کو بختے ہو اُس نے مورید سریر نئے اسانہ سرائیں سریر سریر میں مرکز ن

اس دُنیا میں کئے تھے اوراس کے بیں ماندگان کے واسطے بھی دُعاکر نی چاہیے۔ سر میں میں

سوال - مُعامِن كونسي أيست پرهني جاسيد ؟

جواب ۔ یہ تکنفات ہیں۔ تم اپنی ہی زبان جس کو بخوبی حاسنتے ہوا در حس میں تم کو جوسٹ پیلا ہوتا ہے ، میتت کے واسطے دُماکر و۔

سوال - کیا میت کوصد قد خیرات اور قرآن تربین کا پڑھنا بینے سکتاہے؟

جواب ، میت کوصد قد خرات جواس کی خاطردیا جادے بینے جاتا ہے۔ لیکن قرآن شرایت کا بڑھ کر بینچ ان میں میں مسلم الدر معاربہ سے اس کی کا بڑھ کر بینچا نا حضرت رسول کریم صلے المند علیہ دسلم اور صحاربہ سے تا بت نہیں ہے۔ اس کی

بجائے دُما ہے جمیت کے حق یں کرنی جا ہجئے۔ میت کے حق یں صدقہ خیرات اور دُما کا کونا ایک لا کھ پو بسیس ہزار نبی کی شقت سے نابت ہے۔ لیکن صدقہ بھی وہ سہرہے ہوانسان اپنے ہاتھ سے دے جاتے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ سے انسان لینے ایمان پر مُسرنگا تا ہے۔

#### ۵ار جنوری سلن ۱۹۰۹ م

ایک خادم جو با ہرسے آیا متعاصفور کی خدمت میں اس المام کا ذکرکرکے

نبی کی وفات اورالٹرتعالی گی قدرت نماتی کرایک دفات کے دن قریب ہیں رویڑا۔

تسسيراما :

یدوقت تمام انبیار کے جمعیان کو وکھنا پڑتا ہے۔ اور اسس ہیں ایک نشان فعا تعالیٰ دکھا آ ہے۔ نبی
کی وفات کے بعد اس سلسلہ کو قائم رکھ کر احد تعالیٰ یہ دکھانا چا ہتا ہے کہ یہ سلسلہ ور احسل فعالی ہی
کی طرف سے ہے۔ بعض نا وان لوگ نبی کے زمانہ میں کہ اگرتے ہیں کہ یہ ایک ہوست یارا و دجا لاک آدی
ہواد وروگا ندار ہے کسی اتفاق سے اسس کی وکان جل پڑی ہے دیکن اس کے مرف کے بعد یہ سب
کاروبار تباہ ہوجا و سے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نبی کی وفات کے وقت ایک زبر وسمت باخد دکھانا ہے اور
اس کے سلسلہ کو نئے مرے سے چھر قائم کرتا ہے۔ آئے ففرت صلے احد علیہ دسلم کی دفات کے وقت ہی اس کے سلسلہ کو نئے مرے سے با دیشیوں مرتب ہوگئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بے وقت موت ہے۔
ایسا ہی ہوا مقا یہ ست سے با دیشیوں مرتب ہوگئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بے وقت موت ہے۔
موف دوسجدوں میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ باتی میں بند ہوگئی۔ تب خدا تعالیٰ نے ابو بحرکو اُنمٹیا یا اور تما
کاروبار اسی طرح جاری رہا۔ اگر انسان کا کاروبار ہوتا تو اس وقت اُدھورا رہ جاتا۔ ایسا صفر سے میں کو کو نئی میں جو وہنہیں۔
ملیدالت کام کے بعد ہو توریز ایک ناکا می اور تبا ہی اور پریشانی کا اُن کی اُمت نے دیکھا عقا اس کی توکو نئی نظیر ہی موجود جنہیں۔

الله تعالیٰ اپنی قدرت نمائی کا ایک نون دکھانا چاہتا ہے کہ نبی کے زمانہ یں اُن تمام کامول کی کیل نمیس کرتا اُستست اختر میشداسی طرح سے مباری ہے کہ توگوں کا خیال کسی اُدرط دف ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کوئی اُور بات کر دکھ اِتّا ہے جس سے مہتوں کے واسطے صورت ابتلار پیدا ہوم اتی ہے۔ انخفر صلی ا فدعلیدوستم کے تعلق تمام بیلول کوسی دھوکا رہاکہ وُہ نبی بنی اسرائیل ہیں سے ہوگا۔حصرت میسی ك متعلق الياكس كا دهوكا اجتك بيودون كولكا بواسي .

لكمعاب كرابك بزرگ جب نوت ہوئے تواننوں نے كماكہ جب تم مجھے دفن كر حكو تو دياں ايك

مبز حیر یا آئے گی جس کے سرپر وہ حیر یا بیعٹے وہی میراخلیفہ ہو گا جب وہ اس کو دفن کر چیکے تواس انتظار یں بیٹھے کدوہ حرم یاکب آتی ہے اور کس کے سر رہیمٹی ہے۔بڑے بڑے بڑے ٹرانے ٹریہ جوستھے انکے دلوں ين خيال گذرا كه يرش يا جمارے بى سر پر بنيڭ گى يتمورى بى دير بين ايك چرديا فعام ربوئى اوروه ايك

بقال كے سرير البيٹى جواتفاق سے شركب جنازہ ہوگيا تھا بتب وُر سب جيران ہوئے ليكن لينے مرشد كے

قول كے مطابق اسكو ليے اواسكو لينے بيركا خليف بنايا-

المشخف نے سوال کیا کہ تھاہے کہ میسے کئی ہول گے۔ انیوالاموغودایک سے

جبيساتشابه فى العشُّور بهوًا سيداليسا بى تشابه فى الاخلاق بعى بواكر تاسيد كلعاس يحدايك صالح كادل مسى يحسى نبى كے دل ير ہوتا ہے ييكن موعود جو آ نيوالا مقتا وہ صرف ايك ہى ہے۔

نسرایا:- جوادگ پیلےسے خلطی پرتھے اُن مرسل کا مقابلہ کرنے والے خطابر ہیں كى للى اينتهاد متى-اس يريمي ده تواب يرتم

ليكن إن لوكول في ايك مرسل كامتعا بلدكيا بعد اس واسط يدخطا برين -

۲۰ رجنوری ک<sup>۲۰9</sup> م

وحدست كارشن

خلاتعالي كيب وحدت جابتنا سيت وشخص لبينت عبياني كوسيه عبارنج وتياسب بمبوس خياست يا فيبت من حميته لينا سے وُه اس وحدت كا وتنن سيكا-

> له سيدو چلد ٢ نير صفحه ١ مورخد ١٩ رجنوري ١٠٠٠ ير ے بدد جلد ۲ نمبر م صفحه ۲ مورخه ۲ رجنوری استانه

حفرت مولوی محمداحن صاحب نے اپنی تحریر کردہ پیطیسیپارہ کی تفسیر کی محروث کی خدمت بن سنایا معجزات کی خدمت بن سنایا معجزات

معجزا<u>ت</u> کاذکرتھا۔

حضريت في عنوايا:

ملوطیمی بیشد ایک رنگ برنهیں رہتے گرف کو اتعالیٰ کا کلام بیشہ ستجاہے۔ بیط میں داوں کا خیال متعالیٰ کا کلام بیشہ ستجاہے۔ بیط میں داوں کا خیال متعالیہ کا کہ آسان کر کہ اسے در نین حرکت کرتی ہے۔ دن بدان کی تقیات کا تیتے کھیا ور بی زیما چلا آ باہیں۔ ایک یات کو خدائی قول جا ان کراس پر بختہ ہو جانا ڈرسٹ نہیں ہے مرا کی شنے کے اصل مب کو انسان پہنے نہیں سکتا۔ صرف اس بات برمعی ات کا دانسان تعرب کے اساس ہے مرا کی شنے کے اصل میں کھی جائز مد ہوگا۔ انسان قدرت کے سارے تو انین کا عالم منیں ہے۔

مرف ترك بدى قالِ فونيس نسداياك

من بدی و ترک کرناکوئی درج نبیس دکھتا۔ اس کے بالمقابل کی اختیاد کرنی چاہیے۔ ایک غمل کا ذکرہے
کہ دہ ایک دوست کے بال دہوت کے واسطے گیا۔ اس دوست نے بہت پُرت کلف دعوت بکائی اور
ہرطرح سے اس کی خاطر کی جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ آپ نے برے واسطے بہت
متعلیف اُسمُی آئی اور شدہ کھانا کھلایا بمگوش نے ہمی آپ پر ایک بعباری احسان کیا۔ بیز بان نے کما کہ
آپ بیان فرائیں تاکہ اَور بھی زیادہ آپ کا شکورا ور ممنونِ احسان ہوجاؤں۔ شب اس نے کما کہ جب
آپ گھریں مذمقے اور بی بیال اکیلا عقا۔ اگراس دقت بی آپ کے گھرکو آگ لگا دیتا تو آپ کا
کئی ہزاد دو ہے کا مکان اور اس باب سب جبل کر داکھ ہوجا آ۔

اسٹی فی نے ترک بدی پرفورکیا بیکن اس شال سے ہرا کہ شخص نجو سکتا ہے کہ ترک بدی ہی کوئی ٹمدگی دفر نین سے
اسٹی فی نے ترک بدی پرفورکیا بیکن اس شال سے ہرا کہ شخص بجو سکتا ہے کہ ترک بدی ہی کوئی ٹمدگی دفر نین سے

ا من من من من بری پر مربی میں رہ گیا ہے۔ ہما فقرہ کوئی سے۔ کہ سبوکتا ہت سے فیر " کا لفظ مکھنے میں رہ گیا ہے۔ ہما فقرہ کوئی ہے۔

" زمین غیر تحرک ہے" (مرتب)

نه سبدد مبدا مبرس صفه ۲ مورضه ۲۱ رجوري سال الدي

# يم ما ٨ رفروري المنافية

نوفناک وقت میں بچر رہنامحض اللہ کے فضل میرخصر ہے ایک دوست نے صرت کی فدیت میں ایک دوست نے صرت کی فدیت میں مون کیا کہ میں میں کو ان کیا اب ہم شہر کے باہر کو تی مکان سے لیں ؟

تتسدمايا ا

اس کا مطلب ہم ابھی نین کہ کہ کے کہ کیا ہے اور نہم ابھی باہر جانے کے واسطے کو تی متورہ وہیتے ہیں۔ فلاوہ ازیں ایسے نو نناک وقت یں نیچ رہنا محض اللہ تعالیٰ کے فعنل اور دم پر خصرہے صرف اند رہنا یا باہر جانا اس کے ساتھ کوئی تعلق نین رکھتا۔ یہ تو فاہری اسباب ہیں۔ ہسل بات یہ سے کہ سیتے دل کے ساتھ خدا تعاسے کے طوف تھی کی جائے گئا ہوں کی معانی مانگئی جاہیئے۔ استنفار بہت کرنا چاہیئے اور اپنی صالت میں ایک بیک تبدیلی کرنی چاہیئے سوائے اس کے کوئی مورت بجا تو کی نیس۔ زلز لہ کے متعلق متواتر الها بات ہو جیکے ہیں اور خواہیں آتی ہیں۔ اور بھی بہت کو گول نے ایسے تواب دیکھے ہیں۔ متعلق متواتر الها بات ہو جیکے ہیں اور خواہیں آتی ہیں۔ اور بھی بہت کو گول نے ایسے تواب دیکھے ہیں۔

## اارفروری سیسیایت

دُعاوَل کی قبولیت<u>ت</u> نرایا :

بڑے شکر کی بات یہ ہے کہ اختر تعالیٰ کے صنور میں جو دُعا میں کی جاتی ہیں دُہ اکثر قبول ہوتی ہیں۔۔ تعنا و قدر تو رُک نہیں سکتی اور اللہ رتعالیٰ اپنی حکمت کا ملہ سے ہرایک کام کرتا ہے لیکن اکثر دُعا دُل میں اپنی مُراد کے مطابق کامیابی ہوجاتی ہے اور ایک قطعی اور لفیتنی امریہ ہے کہ دُعا کا نیتجہ نواہ کچے ہی ہونے والا ہو جواب صنرور بل جاتا ہے نواہ وہ جواب حسب مراد ہو اور نواہ خلاب مراد ہو۔

له ميد د جدد منرا صفير ٢ مورخه ٩ رفروري النواية

#### التُدتعالي وُعلسے الاص نبیں ہوا نسدایا:

زنزلد کے بارے میں کی نے یہ توجہ نہیں کی کہ کہ اور کس دقت واقع ہوگا، کیونک الیامعادم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسس میں انتقار چا ہتا ہے۔ انسان کے مکی را زول میں بھی انتقا ہوتا ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے کامول میں بھی انتقا ہوتا ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کہ کامول میں بھی انتقار ہوتا ہے، اس واسطے ئیں ڈرتا ہول کہ اس کے تعلیٰ ذیا وہ دریا فت کرنے کوشش کرنا کمیں ہیں وگی نہ مجمی جاوے تاہم اللہ تعالیٰ تعالیٰ عفور کرتھ ہے۔ وہ وُ مُاکہ نے تعالیٰ میں ہوتا۔ ایکھا ہے کہ جو کہ جب استحداث معلی اللہ علیہ وہ کہ گیا گیا۔ کہ اگر تو فلال اشخاص کے تعلیٰ ستر دفعہ بھی و ماکروں گا۔ ایسا ہی تعنی میں ہوگی تو اسمنی میں ہوتا ہے واللہ اس کے مالہ میں ستر سے بھی ذیا وہ دفعہ وُ ماکروں گا۔ ایسا ہی تعنیٰ ایرا ہے۔ کیونکہ وہ اوران کا۔ ایسا ہی تعالیٰ میں ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اوران ہیں ہے دلیس ایرا ہے۔ کیونکہ وہ اوران ہیں ہے دلیس اور تواست ہوتی ہے دیکی ہوئے کہ در کوالے خالے اللہ میں خوالے۔

نسسرايا:

زلزله کے متعلق مبست خطرہ ہے اور اس کا علاج بجُرز دُعا کے اُور کچھ نظر نبیس آیا۔ راتوں کو اُٹھ کُرکر متمجّد میں دُعائیں کر د کاکہ خلا تعالیٰ رحم کرے۔

میتت کے نام پر قبرستان میں کھا : انعقب محرنا کے ساتہ جولگ روٹیاں پکار یا آور کوئی شے کے باہر قبرستان میں سے مباتے ہیں اور میت کو دنن کرنے کے بسد

مساكين ين تقيم كرت إن اس كي تعلى كيام كمب:

نسسرمايا ۽

سب باتیں نیتت برموقوف ہیں۔ اگر برنیت ہوکداسس مگرسائین جن ہوجایا کرتے ہیں او مُردے کو صدقہ بہتے سکتا ہے۔ اوھر وہ ونن ہوا وھرسائین کو صدقہ دسے دیا جا دسے اگداس کے بی بین فید ہوا ور وہ بخشا جا دسے ۔ توبد ایک عمدہ بات ہے لیکن اگر صرف دسم کے طور پر یہ کام کیا جا دسے تو جائز نہیں ہے کیو بحد اس کا تواب مذمر دے کے سیلے اور مذر دینے والوں کے واسطے اس میں کھی فائدے کی بات ہے۔

ایشخص نے سوال کیا کئی تخص کے مُرجل نے پرجوا سقالا میت کے لئے استفاط کرتے ہیں اس کے شعلیٰ کیا تکم ہے ؟

سرايا :

بالكل بدعت ہے اور مركز اكس كے واسطے كوئى تبوت سنست اور مديث سے فا مرنيس بوسكا -

۱۸ فروری کلنوایت

<u> خداتعالىٰ فالم نهيس</u> نسدايا :

فدا تعالیٰ فالم نیس اور مذانسان کی طرح بیر ایر است جب کسی کو عذاب لمناسط وه و دامس اس انسان کے لینے ہی اعمال کی ایک مالت ہوتی ہے۔

ایک شخس نے عرض کی بیرسے باب کی و کان خواب مالت میں ہوگئی ہے۔اگر دو درست

ضراتعالی کواز مانانمیں چاہیتے

بومادے توئی مرزاصاحب کو ان اُول گا۔

نسدايا:

ندا تعالی کوان باتوں کے ساتھ آزنا نہیں چاہیتے۔ بڑتیجب کوتا ہوں ان لوگوں کی مالت پرجاس تم کے سوال کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کوئسی کی کیا برداہ ہے۔ کیا یہ لوگ خدا تعالیٰ پر لینے ایمان لانے کا احسان رکھتے ہیں ہوشخص سچائی پرایمان لا آہے وہ خودگنا ہوں سے پاک ہونے کا ایک فدلیۃ لاسٹس کرنے والا ہے ورز خدا تعالیٰ کو اسس کی کیا ماجت ہے و خدا تعالیٰ فرما آہے کہ اگرتم سب کے سب مُرتد ہوجا وَتَوْدُهُ وَ ایک اورنی قوم ہیدا کرے کا جواس سے پیار کرے کی خوص گھناہ کرتا ہے اور کا فرنساً ہے و و خدا تعالے کا کچھ نعقدان نہیں کرتا اور ہوا بمان لا تا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کچھ بڑھا نہیں ویتا ہراکیہ شخص اپنا ہی فائدہ یا نقصان کرتا ہے۔

بو وك الله تعالى براحسان ركه كرا ورشر طيس لكاكر ايمان لا ناج است بين - ان كي دومالت ب

ك بدد جلد و منبر، منفى ٢ مودخه ١٩ رفرودى ماندفليم

^

کر ایک شخص بو بمنعت پیاس پی میتلاب بانی کے پیٹر بربا آسے مگر وہ کھردا ہوکر کتا ہے کہ لے پٹر ابی تیرا بانی تب پیوں گا بجکہ تو مجھے ایک ہڑار دو پر پیال کر دوسے ۔ تبادّ - اس کو پٹٹر سے کیا جواب بے گا؟ میں کہ جا پیاس سے مُر بھے تیری حاجت نیس . خداتعا ٹی عنی بے نیاز کھیے ۔

## وارفروري ملبوول

می کمزوریاں خلاتعالیٰ کے فنس سے دور ہوجاتی ہیں ایک دوست نے ہو برائی ہیں اہر سے تشریف استے تھے اس مبکہ کی جاعت کے ایکشخس کی ملی کمزددی کی شکایت کی۔ نب سروایا اور

#### ۲۰ ر فروری مستقلمهٔ

الربيك ين ودمجك منت زلزله كا ذكر مقيا و فرايا و

معالمت مجوى الديخ بس ديجها جاست توالياسلسلد زلازل جرتمام دنيا پرميط بوگيا بوكمبى نفرنيس آنال اس ش ايستانبيد سينجن سيستجيف واسد فائده ماصل كرسكة ين كُنوف بنونسبي بيلياس طرف بروا تما بير دوم رسيسال امريكيرين برواتفار

باباتا کے بظاہر سلمان مدہونے کی حکمت معنت بادانا کک کا ذکر تھا۔ فرایا ہ جولدادر سلمانوں کی مصاحبت ادر دیگر تمام

> ا میدر جدد منبره صفیه مورخه ۲۰ رفرودی مستولید که میدر مبدم منبره صفیه ۲ مورخه ۱۳ رفرودی مستولید

ائمودسان بتلاتے ہیں کہ بابانا کے بسکمان سے بیکن ان کا اس طرح سے طاہر مذہونا بھی ایک بڑی معلمت لینے اندر رکھتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کھیلے طور پر تمام تعلقات جھوڈ کرمسلمانوں ہیں شامل ہوتے تو اکیلے ہوتے برخلاف اس کے اب ایک بڑی جاعت کمی لاکھ آدمیوں کی ساتھ تکیر ڈو مسلمان ہیں۔

# بلا مار تخ

بجِوں اورعور توں کے بارہ میں تعبن نصائح (جوحضُورنے گھریں بیان فرائیں)

(مرتب معاجزاده میال بشرالدین ممود احرصا)

(منقولان *رسال تستنسجي*ذالاذ **با**ن )

ایک روزکسی بیار بچتر نے کسی سے کمانی کی فرآسشس کی تواس نے بواب دیا کہ ہم توکھانی مسن انگائاہ سجھتے ہیں جعنور علیدالسلام نے

پاکیزومزا<u>ح</u> :

نسسرايا :

گُنُاه نہیں کیونکہ یہ تا بت ہوتاہے کہ اسخفرت ملی النّدعلید و تم میکم می کوئی نداق کی بات فرایا گئتے ۔ تعدادر بچوں کو مبلانے کے بیان اس کورد استجھتے تھے جیسا کہ ایک بڑھیا مورت نے آپ سے دریا فت کیا کہ معنرت کیا میں کہ معنرت کیا میں بھی جننت میں حباوک گی؟ فرایا نہیں۔ وُہ بڑھیا کیشنگر رونے نگی۔ فرایا ، روتی کیول ہے ، مبشت میں جوان داخل ہول گے۔ بوڑھے نہیں ہول کے لینی اس وقت سب بوان ہول گے۔

اسى طرح ست فراياكه :

ایک صحابی کی داد هدیں در دعقا - دُه جو بارا کھا تا مقال مخصرت صلی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا کہ جو بارا سنگھاکیونکے تیری دار هدیں در د بے-اس نے کھاکہ بین دُدسری دار هدسے کھا تا ہول-

بهم فسب رمایا که:

ایک بچرکے افر سے ایک مباور جس کو مُیرکتے ہیں چھوٹ گیا۔ وُہ بچر رونے لگا۔ اس بجر پانام مُیر فقار المخضرت صلی اللّٰر ملیدو کلم سنے فرایا عُمَیْرُا مَا فَعَلَتُ بِتَ حُمَیْرُ ؟ اسٹیر جمیر نے کیا کیا

ا بدد جدد منرد صفحه ۲ مورخه ۲ رفروري سانوليم

#### والت كرة اليدب خداكيا ال يا ين يوب بوكيا.

ری بیتر کی خربگی کداس نے کوئی مشدارت کی ہے۔ مینی آگ سے کچھ مبلادیا ہے۔

بیوں کوننیپر کرنا صروری ہے

نسربايا:

نیون کوتنبیسه کردینامجی صروری ہے۔ اگراس وقت ان کوتشرارتوں سے منع مذکیا جا دے و بڑھے ہوکر انجام اچھا منیں ہوتا بچین میں اگر رائے کو کچھ تا دیب کی جا دسے تو دہ اسس کو خوب یا در ہتی ہے کیونکر اس وقت مافظہ توی ہوتا ہے ۔

اکس دن منور علی اسلام بیمار تھے۔ ایک من کی جیزی فراکر تی م سے لانے کے بیے امرتسر بھیجا۔ جب وہ آیا تواس دقت معنرت کی طبیعت زیادہ ناساز متی اس دقت ایک ہیوہ کی نواہش ہوئی جواس خفس سے شکوایا متا اسپ کن وہ امرتسر سے نہیں لایا تعام فتوڑی دیر ہوئی کہ قامنی نظیر حبین صاحب تحصیلدار تشریف لائے اور دہی میں ساتھ لائے۔ آپ نے فرایا ؛

ہماد سے گھر کے وگوں کو ان چیز دس کے کھاتے وقت خیال کرنا چاہیے کہ آج سے چھییس یا شائیں برس چیلے خدا تعالیٰ کا و عدہ سٹ نکے کیا گیا تھا کہ یا آٹون مِن کُل جَے عَبِیْتِی وَ یَالْمِیْتُ مِن کُل جَ عَبِیْقِ ان سب وگول کے آئے سے پیلے خدا تعالیٰ نے اُن کے آئے کی خبر بھی دی ۔ اور بیمی اطلاح دی بھی کدان کے کھانے کے سامان بھی دُور دُور سے تیر سے پاس لادّل گا۔ ان با تول کو ویچھ کرکتنا بھو وسے کرنا چاہیے کہ خود بخو د بغیر ہماری کوششوں کے ہزتم کے سامان میں اکرتا ہیں۔

ایک روزایک مورث نیکی دسری مورت کا گیکه کیا آی نے فرایاکہ :

ككے مشكور كرنا اچھانتيں ہے

لى الموف ازايدير بر اس موقعه بريمي يا در كهذا جاسية كرحفات مساحب برق كوم وقت ادف ادر موكة رسن سعيمي سخنت منع كرت إيس براكيك كام إيك المازه تك بونا چاسية مندرج بالاذكرست مُراد حعنور عليه استلام كي بيسب كر برتي كو بالكل آواده منين مجود وينا چاسية - (ايرسير) دیھو۔ یہ بہت بُری عادت ہے ہوضوں عور قول ہیں پائی جاتی ہے ۔ پونکے مرد اُدرکام بہت رکھتے ہیں ،
اس پیے ان کوشاؤ وناور ہی الیسا موقعہ لما ہے کہ بین کری سے بیٹر کر آپس میں بائیں کریں اور اگر الیسا موقعہ
بھی طے قوان کو اُور بہت ہی بائیں الیسی لی جاتی ہیں جو وہ بیٹر کرکرتے ہیں بیکن عور قول کو مزعلم ہوتا ہے اور
مدکوئی ایسا کام ہوتا ہے۔ اس پیے سارے دن کاشغل سوائے گلااور شکا بہت کے کچینیں ہوتا۔ ایک شخص
مند کوئی ایسا کام ہوتا ہے۔ اس پیے سارے دن کاشغل سوائے گلااور شکا بہت کے کچینیں ہوتا۔ ایک شخص
مند کا اس نے کسی دُور مرے کو گندگار دیکھ کر ٹوب اس کی نکت جینے گی اور کھا کہ تو ووزخ ہیں جائے گا بھیا مت کے دن خدالا قویش ہی بول تو کو ک ہے جا بھیا جا بیس نے تجہ کو دوزخ ہیں ڈالا اور پر گندگا رہندہ جس کا تو گلہ
میسے والا تو بیش ہی بول تو کو ک ہے واب ہے اور دوزخ ہیں جائے گا۔ اس کو بیس نے بہشت ہیں جیجے دیا ہے۔
کیا کرتا مقااور کہا کرتا مقا کہ بیالیا ہے دلیا ہے دلیا ہے اور دوزخ ہیں جائے گا۔ اس کو بیس نے بہشت ہیں جیجے دیا ہے۔
سوہرا کے۔ انسان کو بجنا چا ہیے کہ ایسا نہ ہوکہ بیس ہی اُل شکار ہوجاؤں۔

#### فيبت سے بيح نسدايا :

ول آوالله تعالی صند وقی ہوتا ہے اوراس کی نجی اس کے پاس ہوتی ہے کہی کو کیا خرکہ اس کے اندرکیا ہے ، آو تواہ نواہ اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا کیا فائدہ ہوجا۔ بیا نتک کہ اس کے اُدرکو کی درمیان برا گذشکار ہوگا۔ فدا تعالی اسس کو کے گاکہ میرے قریب ہوجا۔ بیا نتک کہ اس کے اُدرکو کو کے درمیان اپنے پاتھ سے پردہ کر دے گا اوراس سے فی چے گاکر آئے فلال گناہ کیا۔ فلال گناہ کیا ایکن چوٹے ون یش گناہ گناہ کیا۔ فلال گناہ کیا ایکن چوٹے ون یش گناہ گانہ کیا۔ فلال گناہ کیا ایکن چوٹے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ فدا تعالی فرائے گا کہ اچھا آج کے دن یش کناہ گناہ کیا ہوں کا آواب دیا۔ تب وہ بن بو سے گا کہ وب بان چوٹے ہوئے گنا ہوں کا وس دس نیکیوں کا آواب وا ہے آج ہوئے گنا ہوں کا قراب وا ہے آب وہ بان ہوں کا وس دس نیکیوں کا آواب وا ہے آب ہوئے گناہوں کا قراب میں کے بیس پر سے گا کہ اے فدایش نے تو بیگناہ ہوں کا قراب میں کہ است کی کر ہوئی کر ہے جو اُسے گا کہ وہ کی دیم وہ بانی کی وج کو بیان کو دیم وہ بانی کی وج کو بیان کو دیم وہ بیان کا اس سے کیا سلوک وردازوں میں سے تیں سے اس یہ فی جو بیا ہے۔ جبرائے کیا خرہے کہ فوات کا کا اس سے کیا سلوک وردازوں میں سے تیں کر انے کی کر جا جہ شب کے آبھوں وردازوں میں سے تیں سے داخل ہوجا آؤکیا خرہے کہ فداتھائی کا اس سے کیا سلوک ہے یہ اس کے دل میں کہا ہو جا آؤکیا خرہے کہ فداتھائی کا اس سے کیا سلوک ہے یہ اس کے دل میں کہا ہے۔ اس یہ فی بیس کر انے سے کی میر کرانے چاہے۔

ك بدومدد مبراصفي امورض ٩ رادرج مسوف

## ارمارج موقية

# ايك نشان فرايا:

اس فکریں ہوں اور توجیکر ا ہوں کداگر بتہ لگ جائے کیک ماہ یں آئندہ زلزلہ آنے والاہے تو بیمیر ایک بڑانشان ہوجا آہے میتھ ب آدی کا توکیا وکر ہے لیکن فورکر نے لیے کے واسطے یہ ایک بڑانشان ہے۔

# أيك الزائ كمته نسدالا،

میسائیوں کے فداسے تو آدم ہی انجیار با کیونکہ آدم کے سامنے تو فرسٹ توں نے سجدہ کیا تھا ادر ایک شیطان جس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ ڈلیل کیا گیا اور کا لاگیا۔ برضلا ن اس کے میسائیوں کا خدا شیطان کے پیچے ٹیمچے گئا بچرا۔ اور سٹیطان کرسکتا ہے کہ ہونکہ اس نے مجھے ہو، نہیں کہانھا۔ اس واسطے ذلیل جوا۔ اور جیالنی دیا گیا۔

# يسوع من كاليكمزورانسان بونا أبت ہے سدایا :

میسائی وگ رئیوع کی تعربیت میں کما کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ مقار مالا بحربے گناہ ہونا کوئی خوبی بنیں۔ غربی تو اسس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے تعلقات ہوں اور انسان قرب اللیٰ کو مامسل کرے یہ بوئک خدا تعالیٰ مبانیا مقاکد بیٹوع کی وگ حدسے زیادہ نا مباتزع بت کریں گے۔ اس داسطے پہلے ہی سے اس کا وہ مال ہواجس سے ہر بات یں اس کا عجزا ور کمز ورانسان ہونا ٹا بت ہوتا ہے۔

# معنى التوقى نسدايا

ہادے فالف کتے ہیں کو صفوت عیلی کا یہ قول کہ مَسَلَمَّا لَّوَ فَینْ یَنِی ( المائدة ١١٨١) اس کے بر معنی ہیں کہ جب تو نے مجھے سمان پر اُنھا لیا۔ اگر قیامت کے دن حصرت عیلی یہ کلمہ بوسے گا توگویا

| دُوكبى فرت بى نيى بوگا ؟ كيونكرتيامت كدن مجى آسمان بربى جانے كا ذكر بوگا مرنے كا توكو تى ذكر<br>بى نيىں ادر اگراس آيت كے يد معنے يائے جائيں كرجب ئيں فرت بوگيا بينى مُركيا ـ ليكن موت قيامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کے دن دارد ہوگی تواس سے بدلازم آ باہے کرمیسائی آبختک بنیس بگرد سے اور ان کا بدہب واستی برہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ایشخس نے ذکر کیا کہ نماند کتے ہیں کہ یہ لوگ نسیع بعد کی ایجاد ہے ۔<br>نمازی قریر ہتے ہیں نہیں تبیعیں نیں رکھتے۔<br>نسسر مایا :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صحابیہ کے درمیان کمان بیمیں ہوتی تقیں۔ یہ تو ان اوگوں نے بعد میں باتیں بناتی ہیں۔<br>فریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ایک خص کا ذکر ہے کہ دولمبی تبیع ماتھ میں رکھا کرتا مقاا در کوئیے میں سے گذر رہا مقاد راستہیں ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عه ی بند بری پینک دی البرمان می بین بین ان وون رسم می بید.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وحى اللي وحى اللي إَخَرَهُ اللهُ إلى وَقَتِ شَسَقٌ كَا وَكُرْصًا ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سے ہے۔ دن دُعا کے رنگ ہیں المام ہوا تھا کہ رَبِّ اَ خِرْدَ فَتْ عَلْمَذَا دُوس ہے دن اس دُعا کی اس دُعا کی اس ہوا تھا کہ رَبِّ اَ خِرْدَ فَتْ عَلْمَذَا دُوس ہے دن اس دُعا کی اللہ ہوا تھا کہ اُن کہ اللہ ہوا ہے۔ ہوا تھا کہ اُن |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| طرد بق ا دسب مواکم فردمجد صاحب نے ذکر کیا کہ لا ہوریں ایک شخص نے جواپی طرد بق ایک شخص نے جواپی محمد سے ذکر کیا کہ بٹیالہ یں کئی فیٹر نے بٹیگوئی محمد سے ذکر کیا کہ بٹیالہ یں کئی فیٹر نے بٹیگوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

کی منصکر فلال تاریخ کوزلزلد آست کا اوروه تاریخ قریب سندی نیک کداس کی طرف برگز توجه نیس کرنی میله بین النارتعالی ندج اپناد شول میجاسید . جبتک اس کے ذریعہ سے کوئی خر منسط برگز کوئی دُوسری بات تابی امتبار نیس -

معنرت نے نسسدالا :

یمی طراقی اوب ہے۔ ایسے وگوں کی باقوں پر جو فقریف بھرتے ہیں بھین کرلینا ایک إلحاد ہے اور العاد ہے اور العان سے فارج ہونا ہے جو نا ہے جبکہ اللہ تقال چاہتا ہے کہ سب وگوں کو ایک ہی صلفے ہیں لاتے اوراسی کے قدیمہ سے تمام خبری دوسر شیخص کو درمیان ہیں لانا اور یقین کرنا کہ اس کو زلزلہ کے دائر کی خبروی میں میں میں ہوئے ہے۔ کے دل کی خبروی میں سے میدایک فرک کی خبا و ہے۔

دیس جب زلزله کمتعلق الهام بهوا تب بم خیمون پس گئد اوراب جب اس کی تاخیر کی خبردی گئی تو بم واب س لین مکانول پس اگتے ہیں الله تعالیٰ بحد نواز ہے۔ ایسا ہی بحد گیر ہے بعض دفعدانسان جبتا ہے کہ تعدی سی بات ہے مگر دہ بات افٹ تعالیٰ کی نادافسگی کا موجب بوجاتی ہے۔

# ايكنتى تعنيف نسدالا:

ہم نے ایک نیارسال اکھنا شروع کیا ہے جس کا نام حقیقة الوحی ہوگا۔ بعض لوگ المام اورومی کا دوی کا داران کا کا دی کا دوی کار

مبنی بنتی کا ذکر مقاکد ایک جزیرہ ہے اور سمندر کے بانی کوروک کراکٹر مبلہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں است بنائے گئے ہیں فیسسر مایا: مجھے میں کتی دفعہ خیال آیا ہے کہ جب سمنت زلزلہ آئے گاتواس دقت ببتی کا کیا حال ہوگا؟

#### والاله كے بارہ ميں نسدايا

پوكمران تعالى فياس مين ديركردى سبعداس واسطى خالفين كي شوخيال برهنى مائيل گادرده عاليان دينے مين اَدر مبى تيزى دكى ئين گئے۔

# " بھر چلے آتے ہیں یارو ! زلزلہ آنے کے دن" نسدایا

بیسداخبار جوایک لاکھ چیپاہے اور ایک ایک پرچیکو کمی گئی آدی پڑھیں گے تواس طرح زلزلہ والی بیشگوئی کئی لاکھ آدمیوں کس پینے مبائے گی۔ اس نظم میں ہم نے وگوں کو نیک نصائح کی بیں اور منلوق کو قوب کرنے کی طوف توجہ دلائی ہے اور اسسام کی طرف وطوت کی ہے۔ ایڈ بیٹر نے مکھا ہے کہ جھے اس کے ساتھ اتفاق نہیں توکیا وہ نہیں جا ہتا کہ وگ نیک بنیں ؟

امرتسرین ایک رستید فرایا:

امرتسرائیب ایسی مبگر ہے جس میں مادہ کرشد کے وگئی تی کو قبول کرنے واسلے کم ہوتے ہیں آج وہاں سے ایک خطآ یا ہے جس میں ایک شخص مکعتا ہے کہ میں کتاب چیشمسی پڑھ کراس نیم پر بہنچا ہوں کاسلام کے واسطے اس قسم کی تا تیدا درا خلاص ایک مفری کی تحریر میں نہیں ہوسکتا۔ اس واسطے میں آپ کے مرازی میں شامل ہوتا ہوں میرازام مبائعین میں کھا جائے۔

> مسر ہا؟ مجھنوشی ہوئی کراس کتاب کے ذریعہ سے ایک مبان پڑگئی۔

## ، را بریل سوده ایر

اَنَا أَمِينُكَ بِهِ قَبْلُ اَنْ يَرُسُّلَا إِلَيْكَ خَارُفُكَ (المثل: ١٩)

خداتعالی کی لاانتها قدرتوں پرایمان ببدا کرو

ك من ايك خص ف يوجه توفرايا ،

اكيب بي مين عرش بلقيس تحييم ماني مين إستبعاد كياجه ؟ اصل مين اليسه اعتراض ان وكول كيول

 یں اُسٹھتے ہیں۔ اور وہی ایسی باتوں کی تاویل کرنے پر دوٹر تنے ہیں یہی کوخداتعا لی کی قدرتوں پر بورا پور ا پھتی نہیں آتا۔ ہم توسی مباسنتے ہیں۔ اُک۔ ڈکٹ کنٹ اُٹ اُللہ علی کُلِّ شَنعی حَدِیْوْ ( ابھڑہ : ۱۰۷) کی اُٹھہ کا انکارصرعت لینے میسول کے ناتھ تجرب کے بنا پر نمایت بڑی بات ہے۔

ایسا ہی ایک دفعہ میں سخت بیمار ہوا حتیٰ کہ سورہ سین مجی بین دفعہ منائی گئی بمیرے دل میں ڈالاگیا کمرکی سبیمیں پڑھ کر دریا کی رمیت اور پائی بدن بر کول رہنا نچرالیسا کرنے پر وہ بیماری جاتی رہی۔ خدا تعاسط پر کالِ ایمان بیدا کروٹ کرایسے شہمات سے نیمات ہو۔

( يەخلاصىس تقريركا جىنورىلىلاسلام نىفرائى )

عرض کیا گیا کہ جب کوئی مسلمان مرجائے تو اس کے بعد جو فاتحہ خوانی کا دستورہے اس کی شریبت بیں کوئی اس ہے

فأتحنثواني اوراسقاط

ياسيس ونسسرايا:

شصدیث بین اس کا ذکر ہے مذہران تنرلیت بین مذشنت میں۔ عوض کیا گیا کہ اگر سیمجد لیا جائے کہ وُ عائے مغفرت ہی ہے؟ فروایا ، شاسقاط درست مناس طرانی سے دُعاہے کیو بحد بیفوں کا دروازہ کھل جا آیا ہے۔

اله بدومبدم نمرواصفي مورخه وارابريل سادوات

## ١٢/١١٠١

فرایی : خدا تعالی پنے وجود کو آپ وو بارہ ٹا بہت کرنا چاہتا ہے طوری مشا ہوا ۔ میں کرنا چاہتا ہے میں کہ مشا ہوا ۔ میں کہ کوہ طور پر تجلیات البید کا نونہ دکھایا گیا تھا البیا ہی اب بوت میں دکھایا جاست گا جس طرح فرعون کے پاکس ریمول بھیجا گیا تھا دہی الفاظ ہم کو بھی الهام ہوئے یس کہ تو میں ایک رسول ہیں گئی تھا دہی ایک رسول ہیں گئی تھا دہی دسکتے۔ ویس کے ایک رسول بھیجا گیا تھا دہی ویک مشا ہوات کے اب ویسکتے۔

## ارابريل النواية

نسدایا ابعن وگ بینوانش رکھتے ہیں کواُن کے انگے معن وگ بینوانش رکھتے ہیں کواُن کے انگے معنی الله معنی مائی میستنس میں معنی مائی میستنس میں معنی مائی میستنس میں مائی میستنس مائی میستنس میں مائی میں معنی مائی انسان ہوجا تا ہے۔

مائے تو میر موافذہ کے لائی انسان ہوجا تا ہے۔

# جاعت میں داخل ہونیوالول کی قبولتیت نسرایا:

فداتعالیٰ نے بیں فرایا ہے کہ بولوگ اس جا حت یں داخل ہوں گے دہ اُن کو تبول کرے گا- باتی جو لوگ اپنی مِند برتائم رہتے ہیں اور شعآ دت کی راہ سے انکار کرتے ہیں دہ راستباز نہیں عظمر سکتے۔

دینی عقل تقوی سے تیز ہوتی ہے سرایا:

دینی عقل آور سے اور و نیوی عقل آور ہے جو لوگ و نیوی عقل ہیں ریاصنت کرنے واسے ہیں وہ یہ وہوی

له ميدد دود منر، اصفى ٢ مورض ٢٦ ويري ١٠٠٠

نیں کرسکتے کہ اُن کوساتھ ہی دینی عقل بھی مال ہوگئی ہے بلکہ دینی عقل تقویٰ سے تیز ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرایا ہے لایکسٹ اَلَّا اُنْهُ طَلَقَیُ وَنَ ﴿ الواقعة ، ٨٠ ) بس قدر پاکیزگی بڑھتی ہے۔ اسی قدر معرفت بھی بڑھتی جاتی ہے اِنھ

#### ١٩٠١رايريل ١٩٠٠ء

جاعت کی ایمانی مالت مضبوط موتی جایگی کے فلم سے )۔

آم سبح کی گاڑی میں سوار ہوکر میں قریب ایک نبے کے تا دیان بینی ۔ تقوارے وصد بعد
اذان نماذ ہوتی ۔ وفوکر کے میں چوٹی مسجد میں بینیا تو دیکیا کہ مصرت سے موجود ملید العب اور
والسلام چھوٹے جرسے میں تشریف فرا میں اور آپ کے پاس مولوی سید محدا میں معاصب اور
مولوی محمد علی صاحب نیٹھے تھے ۔ اور میاں فلام رشول مجام امرتسری مجدا پنا مال بیان کر دہا تھا۔
اس پر جعنود نے فرایک :

آپ مبرکریں ۔ ہماری جماعت کی حالت ابنداتی ہے بہانجی کچنے ذونت کی طرح ہیں ۔ دکھیو بڑسے سے برا ا درخست میشم یاکوئی آورجب جیوٹا ہوتا ہے تو بہت تعوری طاقت سے بلکہ ناخن سے اکھڑ سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری جماعت کے بعض اوگ ابنی ایمانی حالت میں ایسے ہی گزور ہیں ۔ جیسے درخت بڑا ہو کر ایسام منبوط ہوتا جا تا ہے کہ اس برا دمی چراھتے ہیں تو وہ ٹوشا نہیں۔ ایسے ہی ان کی ایمانی حالت دفتہ رفتہ منبوط ہوجائے گی اور پیممنبوط درخت کی طرح مباگزین ہوجائے گئے۔

٢٦ رايريل المبلالية

نسد مایا: یدون ایسے بی کدگریا آسمان کی زمین کے ساتھ کھشتی ہے۔ بالکل فیرمعولی واقعات ہرطرف سے پیش آرہے ہیں اور

غير عمولى آيام

 ا پنے فیرمعولی ہونے میں روز بروز بڑھتے جائے ہیں کمیں زلادل ہیں کمیں طوفان آرہے ہیں کیں لڑائیوں میں فوق ان آرہے ہیں کیں لڑائیوں کے میں فوق ان سے وگ تباہ ہورہے ہیں کمیں آگ لگ رہی ہے مگرافوس کہ وگ ان سب بانوں کو معمولی ہے کہ کراپنی فغلت ہیں سب معمول سوتے ہوئے ہیں اور کچہ فکر نہیں کرتے۔ فولا تعالیٰ کامنشا راور سنے اور لوگوں کے اراویے کچھ اور ہیں۔ راست بازا طاعت اور اعمال سے بچانا جانا ہے جس صورت میں ہم ان لوگوں کے سامنے نشان پیشس کرتے ہیں اور قران اور حدسین کے نصوص کھاتے ہیں اور میران اور حدسین کے نصوص کھاتے ہیں اور میران اور حدسین کے نصوص کھاتے ہیں اور میران اور میران اور میران کو است کو تعدادیں بیں اور میران کو است کو تعدادی میں نہیں آئے۔ تَولَیْ کُونی جِبَادِی است کو دُر سنا اسلام اور کی کو میران کو است کو کو کہ ہوگ ان کی میران کی بالمقا بی جو لوگ بڑی گئی ہوئی اور ان کے بالمقا بی جو لوگ بڑی گئی تعدادی کو تعدادی کو تعدادی میں تعدادی تعداد

# بیرزادگی کامر<u>ض</u> نسدایا :

پیرزا دگی کامر من دِی اورس سے برتر ہے کیوبکداس میں رپونت اوربکتر کا اوہ ہوتا ہے اورخوا ہ نواہ ایک عظمت اپنی دکھاتے ہیں اور فیقری کا دم مارتے رہتے ہیں۔

#### ٥ رئى كلافلية

طبقة ولاك المهاللي مَولاتَ لَمَا خَلَعْتُ الْاَفْلَاتَ كَا تَذَكُره مَشَا يَسْرايا:

الله تعالى كى كال رضاء فى كى حالت بن بيطبقه خدمت گذاران كالولاك كاحكم ركھتا بيداوريد بات صاف بيد كراگر بيطبقه لولاك كاله جوتو افلاك كى خلقت جست وفعنول بيد-افلاك كابنانا محف سس طبقه لولاك كى خاطرب -

قرمايا : يه درامس رسول كريم صلح الدعليه وسلم كين ين تعاديكن ظلّ طور يرجم براس كااطلاق

ك بدو جدد مرداصغدا مورخد ٢١ رايريل اللهامة

ہوتا ہے۔

مرقومه بالدالهام البي يه بيرى كتاب .... الج كاذكر تنيار

سرمايا :

اس معلوم بوتا من که جواحباب بهاری جاعت پین فدمت وین مین مرگرم بین الله تعاسفان کو درجه و غفرت دینا چا به الله تعاسفان کو درجه و غفرت دینا چا بهتا مینا چا

#### ۸ رمنی مواند ( بوقت عصر)

يُوك بوش مصفلاتعالى كاطرف تجعك جائيس ندايا،

جب کسکوانسان بالکل خداتعالی کا نه جو جائے وہ کچھ مذکچھ شی خداب اس دُنیا پس پا اسے بیُن کیستا جوں کہ جاری جا عست کے بعض افراد وُنیوی آرائش اور آرام کی طرف مجھکے جوتے ہی اوراس بین صروف ہیں۔ ان کو مباہیے کو اپنی عمل مالت کو درست کریں اور خداتعالی کی طرف پورسے جوش اور ماقت کے ساتھ تُحبک عاویں۔

# كمزورول كي حق مين أرانه بوسنة كي مقين نسرايا

جب تمهارے بھائیوں میں سے کوئی کمز در ہوتو اس کے تق ہیں بُرا اوسنے میں مبلد بازی مذکر و بہت کوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بست کوگ کمز در ہوتو اس کے تق ہیں بُرا اوسنے میں مبلہ بان کی حالت خراب ہوتی ہے پیر کید فعدا یک تبدیلی کا وقت اُن پرا جا آ ہے مبیباکدان کی جمانی حالت بہت مرصلے طے کرتی ہے۔ بیسلے نگون کا است بہت مرصلے دلیاسی حالت ہوتی ہے۔ بیسے ہی انبیار کے سوائے سب اوگوں کوتمام مرصلے دلیاسی حالت ہوتی ہوتی ہے۔ ایسے ہی انبیار کے سوائے مسلم کی مراب ہوتی ہوتی اُن ہوتی ہوتی آہے۔ اگر مترخص گھرسے ہی ابدال ہی سطم کر کے دورا دی رفتہ رفتہ واقت بکرتا اورا کی سلمانہ میں واض ہوکر کمز ودا دی رفتہ رفتہ واقت بکرتا ا

اله حاسبه على مواترى أوليس صاحب في اس كما بكا نام نيس اكمها ، (مرتب) كمد مبدو بلده مغرر عفوه الاروسم رمث الديد

ہے صحابہ کی میلی حالت پر فورکرو بجب کا فرمون بن سکتا ہے تو کیا ایک فاجر صالح نیس بن سکتا ؛ انسان پر محتی حالتیں آتی ہیں اورکئی تغیرات واقع ہوتے ہیں۔

#### ٠ ارمتی <del>۷۰ وا</del>یهٔ

مبابله اعلیٰ ورجبه کا بهتھیارہے ۔ امریسے عیسانی کے معنرت کومبابلہ کے واسطے مبابلہ اعلیٰ ورجبہ کا بہتھیارہے ۔ ابلانے کا ذکر تھا۔ (جس کا جواب شظوری گذشتہ

اخبارین شائع برونیکاست انسدایا ا

مبالدا کیک آخری فیصلہ ہو آ ہے۔ آنخفرت میل المتُدعلیہ وتم نے بھی نصادیٰ کومبالمہ کے واسطے طلب کیا تصامگران میں سے کسی کومبالت مذہوئی۔ اب بھی عیسا تیوں کے دوں پرتی کا رُعب فاری ہے اور امید نہیں کہ کوئی استے کا توجیل فیتین ہے کا لتُدتعالیٰ اور امید نہیں کہ کرئی آئے گا تو بھیل فیتین ہے کا لتُدتعالیٰ بھیں ایک بڑی کا میا بی دے گا میا بلہ وشن بیر زد کرنے کا ایک اعلیٰ درجہ کا بتعبیا دہے۔

# مدی کے بارہ من سلمانوں میں اختلافات نسدایا:

اس زماند بین شمانول کے ساتھ بھی بحث مباحثہ نفنول سے کیونکہ بین مدیثوں اور دوا بیوں اور دفقائد
کی بنا دیرہ وہ ہم سے مباحثہ کرنا چاہتے ہیں ۔ اُن کے بارسے میں نووان کے اپنے دربیان برائے برائے قلات
موجو وہیں کوئی کہ تا ہے کہ میدی قاطی ہوگا کوئی کہ تا ہے کہ فیاسی ہوگا ۔ کوئی کہ تا ہے کہ حیدتی ہوگا ۔ کوئی کہ تا ہے کہ اُست یں سے ایک فرد ہوگا ۔ کوئی کہ تا ہے کہ اُست یں سے ایک فرد ہوگا ۔ کوئی کہ تا ہے کہ اُست یں سے ایک فرد ہوگا ۔ کوئی کہ تا ہے کہ اُست یں سے ایک فرد ہوگا ۔ کوئی کہ تا ہے کہ وہی میسی ہی میدی ہوگا ۔ خوش اس قدرا خسلافات کے ساتھ تعجیب ہے کہ بھر میہ جادا متفا بلہ کرتے ہیں۔ وہ میں سے ایک میں سے میک کرتا ہے اور اختلافی امور کے درمیان ہیں سے ایک سے بھی راہ بیش کرتا ہے اور دو ہی مانے کے قابل ہے تیں۔

که میدد جلد ۲ نمبر ۲ صفحه ۳ مورخه ۱۵ متی سانولید که سدد جلد ۲ نمبر ۲ صفحه ۳ مورخه ۱۱ متی سانولید

#### الأرشى منتسب

#### مرد مکل سکول کے ارج شدہ طلبار کو مینرٹ سے موٹورملیا بعناؤہ دانسلام کی فیسے حضرت سے موٹورملیا بعناؤہ دانسلام کی فیسے

یڈیک سکول کے جی طلبار نے لینے استفادوں سے ناوامن ہوکر اتفاق کرکے مدرسرمانا بندکر دیا سے ان میں مورد میں ابندکر دیا ہے۔ ان میسے دو طالب علم دعبد اکا کی مصاحب اور ایک آور) قادیان میں معنوت سے مورود علیہ العمد اور اپنا واقعہ گذشتہ اور برنس کا امر میں کو حاصر ہوئے۔ اور اپنا واقعہ گذشتہ اور برنس کا امر مئی کے واضل مو جانے کی اجازت دسے دینے کا فکر کیا آپ نے نزمایا کہ :

ا مجل اس قسم کی کاردوائیاں گودنسٹ کے ساتھ بغاوت کی طرف منسوب کی ماتی ہیں اوران سے بجنا بیا ہیں اوران سے بجنا ب جا ہیئے ۔ میر سے نزدیک اب اس معالمہ کو ترتی نہیں دینا چاہیتے اور پنیس معاصب کی اجازیہ فائدہ ماصل کرکے داخل ہوجا نا جا ہیئے جن اُستادوں کے ساتھ تم نے ناراضگی کا افسار کیا ہے ان کو اندر ہی اندر صنرور تنبیسہ کی گئی ہوئی ۔ اورامید نہیں کہ وہ آئندہ تمسار سے ساتھ بُراسلوک کریں گورنسٹ ایسے وگوں کو بینے بازیں نہیں جھوڑتی گو عام افلی ارائیسی بات کا مذکیا جا دھے۔

٢٠ رمتي سلن الم

ایک الهام اورایک رویار کالورامونا پوردی الله دا دصاحب مرحم کا ذکرتها بسند ایا ،

ىسىدى حبلدى غيرا المعنفى المودخه ١٢٥٠مئ مىل المائ

فسسدايا ،

بوالهام اللي نازل بهوا تعاكد " دوشتير أوث كين "

ان بیں سے ایک شمتیر تو مولوی عبد انکریم صاحب مرحوم تھے۔ دُد مرے جو بدری صاحب علوم ہوتے ہیں۔ فسید در ان

بیرچورویارد کیجهاتھاکد مولوی عبد الکریم صاحب کی قبر کے پاس دواً ورقبر س بیں دہ بھی پردا ہوا۔ایک قبر اہلی مجش صاحب ساکن مالیرکو ٹلہ کی بنیا در دُوسری چو ہدری صاحب مرحوم کی بنی۔

الهاڳاڻي اُرِيْڪُٽَ وَلَا اُجِيْڪُٽَ وَ إه أُخْرِجُ مِنْنَتَ فَوْمًا كاوُكُرَهَا جِن — اُخْرِجُ مِنْنَتَ فَوْمًا كاوُكُرَهَا جِن

م**غالف ملہموں کے واسطے نیصلہ کی آسان** راہ

کے معنی ہیں ہیں تجھے راحت دوں گاا در تجھے بڑھا دُل گا اور تجھے تَباہ پذکروں گااور تجسسے کر جند پریں کل فریسیں

أيك قوم تكالول كالفسسرايا:

اس وی النی کو ترفظ رکھ کر ہمارے خالف ملیمن آسانی کے ساتھ فیصلہ کرسکتے ہیں کی تو کھ بی فداتعا کے سفان کو گول کو جواب دیا ہے جواس کوششن میں ہیں کہ ہم کو بے نشان کر دیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کا ادد کر دیا ہے۔ بید خدا تعالیٰ کے بست او فیصل و کرم کے خاص الفاظ ہیں جو کا ذب کے بی بین بو بے جائے۔ اب خالف ملہموں کے واسطے راست آسان ہے۔ بیا ہیتے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طون سے ایسا اله م شائع کریں کہ یشخص ہلاک ہوجائے ایک تازہ شال ایسے ملہم کی توجراغ دین کے دبود میں قائم ہوئی ہے او رہی ہوجائے گئے ایک تازہ شال ایسے ملہم کی توجراغ دین کے دبود میں قائم ہوئی ہے او رہی ہوجائے گئے ایک تازہ شال ایسے میں کہ بیج ہم پرنازل ہوا یہ خدا کا کلام ہے جیسا کر آسٹ کی کرون نظان ہے اور فیصلہ کی آسان راہ ہے ۔ یہ ایک خدا تعالیٰ کا نشان ہے اور فیصلہ کی آسان راہ ہے۔ یہ ایک خدا تعالیٰ کا نشان ہے اور فیصلہ کی آسان راہ ہے۔

٠ ١٩٠٤ منى كلنواع

نسسرایا : ہراکی نبی جوڈنیا بیں آ تاہے اس پر اللہ تعالیٰ کے کہی روکس ایم کا مسح بميشه فتع پائے گا

له بدو مبدر مبرم اصفحه م مورضه در مون المنطقة

برُرَّة بِوَّا ہے۔ میسے موٹود برافتُدتعالیٰ کے غالب ہونے دائے نام کا پُرُوّب مِوفیوں نے بھی مکھا ہے کہنے والا میسے ہمیشہ فتح پانے کا اور کمبی مغلوب نہ ہوگا۔ تشمن ہزار اسس کی مخالفت کریں مگر وہ ایسا وجود ہے کہ ایس کو ہمیشہ فتح ہی ہوگی ٹیکست تواس نے کھانی ہی تنہیں۔

المرتف المرافعية المرافعية المرتفات المرتفات المرافعية المرتفات المرافعية ال

بوضى يه كتاب كرانعالى سيد وه بالكراس كر برخلاف بيد فرات بوسكى باتباع ك بغرنجات بوسكى بهد وه جودا بيد مداتعالى فراناب كر تُحلُ إنْ كُنْ تُدُ تَعِيدُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ الماعلان بيد فلا تعالى فراناب كر تُحلُ اللهُ الماعلان بيدوى كروتم فعالقالى فراناب كروب بن ما وكر كروتم فعالقال كروب بن ما وكر المحد سكرا كرفتم فعالقال سيديل كردت بولاد كروب بن ما وكر بغير متابعت الخفرت مسلى التُدعليه وسلم المعرب المعنى من بالكروب بن ما وكر بغير متابعت الخفرت مسلى التُدعليه وسلم المعرب بن ما وكر بغير متابعت الخفرت مسلى التُدعليه وسلم المعنى من بالكروب بن ما وكر بغير متابعت الخفرت مسلى التُدعليه وسلم بغير متابعت المحدود بالمنى فلما دست اور بالحيز كى كو وه ما مسل كرميكا مقال السلام من ما وكروب بن المن فلما دست اور بالحيز كى كو وه ما مسل كرميكا مقال المن والسلط بن مقال والمنها كروبكا مقال المن فلما وسلم المنافرة المن فلما وسلم المنافرة الم

ایک لهای نسرایا:

چندسال بوت مجے المام ہوا تھا۔

سسدانجام مابل جتم بود پ

كرحب إل يحو ما قبت كم بود

جاعت كي حفاظت كے باره بي ايك مبشر قيا اوراس كي تعبير

الله تعالى جب ايك باغ لكاتا ہے اوركوتى اسس كو كاشنا چا ہتا ہے تو خدا تعالىٰ استُخس پر كہمى رامنى نہيں ہوسكتا۔

تدت کی بات ہے بیک نے ایک تواب دیجیا تفاکد میں ایک گھوڑ ہے پر سوار ہوں اور باغ کی طرف با آ جول اور میں اکیلا ہول۔ سامنے سے ایک سٹ کر تکلا جس کا بیدارا دہ ہے کہ ہمار ہے باغ کو کا ٹ دیں۔ مجھ پران کا کوئی خوف طاری نہیں ہوا۔ اور میر سے دل میں بیر بقین ہے کہ میں اکیلا ان سب کے داسطے کائی ہوں۔ دہ لوگ اندر باغ میں چلے گئے اور اُن کے تیجے میں بھی مجلا گیا۔ جب میں اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دہ سب کے سب مرے پڑے میں اور ان کے مراور ہاتھ اور باقل کا لئے ہوتے ہیں اور اُن کی کھالیں اُری ہوئی ہیں۔ تب خدا تعالیے کی قدر توں کا نظارہ و کیھ کر مجھ پر رقت طاری ہوئی اور میں روبڑا کرکس کا مقدود ہے کہ الیساکر سکے۔

نسسرايا ۽

اس سنسکرسے ایسے ہی آدمی مُراد ہیں جوجاعت کومُریکرنا چاہتے ہیں اوران کے عقیدوں کو بگاڑنا چاہتے بیں اور جہاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے باغ کے درختوں کو کاٹ ڈالیس۔ خدا تعالیٰ اپنی فقدت نمائی کے ساتھ ان کونا کام کرسے گا-اوران کی تمام کوسٹسٹول کو میست ونا بُود کر دے گا۔

نسسرايا:

یہ جو دیجھاگیا ہے کہ اس کا سُرٹ ہوا ہے۔ اس سے بیر مراد ہے کہ ان کا تمام کھمنڈ ٹوٹ جائے گااور
ان کے سیجر اور خوت کو یا مال کیا جائے گا۔ اور یا تھا ایک ہتھیا د ہوتا ہے جس کے ذرایعہ سے انسان بیٹن کا
مقابلہ کرتا ہے۔ یا تفک کا فی جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس تعابلہ کا کوئی ذرایعہ نہیں دہے گا اور پاؤں سے
مقابلہ کرتا ہے۔ یا تفک کا فی جائے کا کام مے سکتا ہے لیکن ان کے پاؤں بھی کئے ہوتے ہیں جس سے
انسان سکست پانے کے دقت معا گئے کا کام مے سکتا ہے لیکن ان کے پاؤں بھی کئے ہوتے ہیں جس سے
مراد ہے کہ ان کے واسطے کوئی جگہ فراد کی مذہوگی اور یہ جو دیجھاگیا ہے کہ ان کی کھال بھی اُٹری ہوتی ہے
اس سے یہ مُراد ہے کہ اُن کے تمام پُر دے فاش ہو جائیں گے اور ان کے عیوب فلا ہم ہو جائیں گے۔

## وليل صداقت نسدايا:

اگریم افتر اکرتے ہیں تو خداتعالیٰ خود ہمارا دشمن ہے اور ہمارے یہے بچاؤکی صورت ہوہی تیں سکتی۔ لیکن اگر یہ کا روبار خداتعالیٰ کی طرف سے ہے اور مصائبِ اسلامی کے واسطے احد تعالیٰ نے خود ایک سان بنایا ہے تو اس کا مقابلہ خداتعالیٰ کوکس طرح لیسند اُسکتا ہے۔ بڑا برقسمت ہے جواس کو توٹر نا چاہٹا ہے۔

## فرا كاجلال فدا كرسول كعبلال سے وابنتہ نسرایا:

یہ وگ آنصنت ملی افتد علیہ وہم کا نام ہے اوبی سے بلتے ہیں اور کتے ہیں کہ بیض اتعالیٰ کے جلال کے اظہار کے واسطے ہے اور ناوان بنیں جانتے کہ جبتاک خدا تعالیٰ کے نبی اور اس کے رسول کا جلال مذہو۔ خدا تعالیٰ کا جلال دوکس طرح فا ہر کرسکتے ہیں ؟

# واكثر عبدالحكيم نسدايا:

اگر و اکثر عبد انجکیم کو تقوی میچے ہوتا تو و کھی تغییر مکھنے کا نام بدلیتا کیونکہ دہ اسس کا اہل نہیں ہے۔ اس ک تغییریں ایب ذرّہ روحانیت نیس اور مذہا ہری علم کا کھی جھتہہے۔

# سیب توڑی جانیکے کے قابل بی ہے ندرایا:

مسلیب بھی خطاکارہے کہ دہ اقرال بیٹوع پر غالب آئی اور اس کو مردہ ساکر دیا اور میراس کی است پر غالب آئی اور اس کوا پنا پرستار بنایا۔ اس داسطے سلیس بھی اس قابل ہے کہ توڑی جاوے۔

# سِيِّ الماكن صوصيات سندايا:

الها) اللى كى عبارت عمو فا مقلى موتى ہے ادر اسس ميں ايك شوكت ہوتى ہے اوراس ميں سے كالم اللى كى ايك نوست ہوتى ہے -

چوباری المندوا ومرحوم پوہدی الندوا دصاحب مرحوم کا ذکر عمبًا۔ فرایا کہ:

قرستان کے متعلق جو المام الهی تقاکر اُنڈنِ لَ فِیْهَا دَحْسَمَةٌ اس کے متی چوہدی صاحب
موصوف بھی جوئے۔

# یکی توحید انحضرت سی الدعلی سی برایان لانے سے ہی الکتی ہے نہدایا:

توحیداسان سے نازل ہوتی ہے ہوگ آنخفرت میل الله علیہ وسم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ جمیداکہ فراکٹر عبدالکیم خال دفیرہ ہو کہتے ہیں کہ انخفرت میل الله علیہ و دو فراکٹر عبدالکیم خال دفیرہ ہو کہتے ہیں کہ انخفرت میں اللہ علیہ و کہ کہ میں میں اللہ عبداللہ کی نمیں کئی سارا قرآن تفریف اس سے عمرا ہوا ہے۔ بھوگ یہ عقیدہ در کھتے ہیں۔ خدا تعالی اُن کے اندرسے ایمان کی نیست کوسلب کرلیت ہے۔

ایشخص نے موجود علیالسلام کی نبوت کا دعویٰ موجود علیالسلام کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نسب دایاکہ:

تمام اکابراس بات کو مانتے چلے آتے ہیں کواس است مرح مرکے درمیان سلد کا لمات اللیہ کا بھیشہ جاری ہوت کے درمیان سلد کا لمات اللیہ کا بھیشہ جاری ہوت ہے ہم تو یہ کتے ہیں کہ جو پیشہ جاری ہوت ہے ہم تو یہ کتے ہیں کہ جو پیشہ جاری کے ہیں ہے ہم تو یہ کتے ہیں کہ جو پہنے سکتا ہے۔ اس کے ہوائے فیضان کھی کو پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ہوائے اُورکوئی ڈولیو پہنچ سکتا ہے۔ مدیث ترلیف ہی اُورکوئی ڈولیو پہنی ۔ ایک اصطلاح کے جدید معنے اپنے پاس سے بنالینا ڈوست نیس ہے۔ مدیث ترلیف ہی اُورکوئی ڈولیو پہنی ۔ ایک اصطلاح کے جدید معنی ہوگا۔ اُم تی تو وہ ہے ہو اُن محضورت میں اور میں ہوگا۔ اُم تی تو وہ ہے ہو اُن محضورت میں اور کہ باری کو میں ہوگا۔ اُن تی تو میں ہوگا۔ اُن کی بیاری ہوگا۔ اُن ک

سائل فے سوال تحیاکہ اگر اسسلام یں اس قسم کا نبی ہوسکتا ہے قر آ بیا سے پیلے کون نبی ہوسکتا ہے قرآ بیا سے پیلے کون نبی ہوا ہے وہ حضرت نے فرایل ہے۔

یرسوال مجھ پر نمیس بلکہ آ مخصرت مصلے افترعلید وسستم پر ہے۔ اندوں نے مرف ایک کا نام نبی رکھا اس سے اس سے بیلے کے کسی آوٹی کا نام نبی نمیس رکھا ۔ اس سوال کا بواب دینے کا اسس واسطے میں درمدوار نمیل ہوں ۔

اله ميدد ملدع مير١٩٥٥ صفحه ١٠٠١ مورفعه عرون المنافات

#### الارمتى كلنك

ايك رقبل نسدايا :

تین چار روز ہوئے میں نے خواب میں دکھیا تھاکہ مبت سے چیوٹے زنبور ہیں ادر میں ان کو ماڑما ہوں۔ اسس سے مراد میں نخالف دشمن ہیں جواحق ہیں اور غوغا مجاتے ہیں۔

به بعی هکمت النی ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالی منا نفین کی تبا ہی و لا کل کے ذریعہ ہوگی نے تعمید منا اللہ علیہ وسلم کو بیر جوش ردیا کہ مناقت کو ہدایت دیں اور ان کو راہ راست پر لادیں اور وُدیسری طرف الرجبل جیسوں کو جوشس دیا کر خالفت میں شور وغو غام بی آب نہ کورہ بالارق یا کے مطابق مخالفوں کی تبا ہی نیر بعید دلا کی اور نیر بعید نشا نات اللی کے مطابق مخالفوں کی تبا ہی نیر بعید دلا کی اور بید نشا نات اللی کے مطابق مخالفوں کی تبا ہی نیر بعید دلا کی اور بید اللہ کا رکھ میں کوری کے دین رائد کا دریا دریا کہ اللہ کا رکھ کے دین رائد کا دریا کہ دریا

جیدرآباد کے مولوی محرسید صاحب رفع در مبات کے بیات اسلام صروری ہیں نے اپنے ابتلاؤں کا ذکر کیا۔ فرایا : جب تک انسان ابتلا کی برواشت رذکر سے ۔ فلا تعالیٰ کے پاس اس کو درج بنیس ال سکتا۔

روحانی انقلاب کیلئے خداتعالی کے فضل کی ضرور سے

کے ماننے واسے نہیں۔ مدیثوں سے ثابت ہے کہ انتخفرت میں احد علیہ وہم نے بھی بینیں فرایا کہ آنے والکمیسے مردوں کو زندہ کڑنا چھرسے گا بلکہ یہ فرمایا کہ زندوں کو مارسے گا۔ (جیسا کہ طاعون وفیرہ نشانات میں بلاکت ہورہی کیے ) ،

# بلأناريخ

# خوانین کیلئے خصوصی نصائح (رتم فرموده ماجزاده بیال بشیرالدین محوداحرمنا)

<u>نیبیت</u> نرایا ،

غیبت کرنے واسے کی نبیت قرآن کریم ہیں ہے کہ وہ لینے مرُدہ مجائی کا گوشت کھا اُ ہے بورتوں ہیں ۔
یہ بیاری بہت ہے۔ آدمی وات کہ بیٹی غیبت کرتی ہیں اور بھر شکے اُٹھ کر وہی کام شروع کر دہتی ہیں۔
میکن اسس سے بچنا چاہیتے بورتوں کی خاص شورت قرآن شراعیت ہیں ہے ۔ حد بیث ہیں آ یا ہے کہ اُٹھ تیا
میلی افتد علید وسلم فراتے ہیں کہ ہیں نے بہشت ہیں دیجھا کہ نقرزیا وہ متھے اور دوزخ میں دیجھا کہ عورتیں
ہیں تنظیل ۔

# فخرومبایات نسدایکه:

عورتوں میں چندعیب مبت سخت بیں اور کمٹرت سے ہیں۔ ایکٹیے کی کرناکہ ہم ایسے اور ایسے ہیں۔ پھریہ کہ قوم پرفخ کرناکہ فلال توکمینی ڈات کی عورت ہے یا فلال ہم سے نیچی ذات کی ہے۔ مجبر ریکہ اگر کوئی غریب فورت ان میں بیمٹی ہوئی ہے تو اس سے نفرت کرتی ہیں اور اس کی طرف اشارہ سٹروع کردیتی

له سب در مبلد ۲ منبر ۲۳ صفحه ۳ مودخد ، ربون کا ۱۹۰ م

#### كركيس فليظ كرس بين بن زوراس ك إس كي مبنس-

# 

ورت پرلینے فا دندکی فرا نبرداری فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علید دیلم نے فرایا ہے کہ اگر ورت کواس کا فا دند کے کہ بید ڈمیر اینٹول کا اُنٹیا کر وہاں رکھ دسے اور جب وہ عورت اس بڑسے اینٹول کے انبا ادکو دُوسری جگہ پر دکھ دسے تو بھراسس کا فاونداس کو سکے کہ میجراس کو اصل حبگہ پر دکھ دسے تواس عورت کو چاہنے کہ بچون وجرا زکرے بلکہ لینے فاوندکی فرا نبرواری کرہے۔

#### عورتوں کے حقوق سدمایا :

فورتیں یہ شمجییں کران پرکسی قبرم کافلم کیا گیا ہے کیونکو مرد پر بھی اس کے بہت سے تعوق رکھے گئے ہیں بلکہ ور توں کو گویا بالکل کُرسی پر بھا دیا ہے ادر مرد کو کہا ہے کہ ان کی فبرگیری کر۔ اس کا تما کیڑا کھانا اور تمام صرور است مرد کے ذرتہ ہیں۔

دیکوکر موجی ایک بُوتی میں بدویا نتی سے کچھ کا بھر جمرویتا ہے صرف اس بیے کداس سے کچھ نے لیے کہ اس سے کچھ نے لیے تو جورو بچوں کا بیات بیں سرف اس بیے کہ کسی طرح بورو بچوں کا گذارہ ہو۔ بڑسے بڑسے جراسے جمدیدار دشوت کے الزام میں کپڑسے ہوئے دیکھے جائے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے ؟ حورتوں کے بیاے ہوتا ہے ورتوں کے بیاے ہوتا ہے کہ مجم کو زلود جا ہیتے کپڑا چاہیتے جموراً بیچا دے کو کم ناپڑتا ہے ۔ بیکن خدا تعالیٰ نے ایسی طرزوں سے دزق کمانا منع فرایا ہے۔

یها نتک ورتوں کے حقوق بیں کہ جب مرد کو کہا گیا ہے کہ ان کو طلاق دو۔ توہم کے علاوہ ان کو کیج اُور جمی دو کیونکہ اس دقت تمہاری ہمیشہ کے بیسے اس سے جلائی لازم ہوتی ہے۔ بس لازم ہے کہ اُن کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

تُوكِي كم معنى ترانشراف كروجه كابت ذكر بواتونسرايا:

دیجیو توقی کے معنے ہارے مخالف مولوی مرنے کے کرتے ہیں بیکن جب مسم کے بارہ میں یہ

نفظ آجا و سے تواس کا اور ای مطلب بتاتے ہیں کہ آسمان پر می جمع فقری کے بیور مدگیا بھزت اوسٹ اور آن کو خوت اوسٹ اور آن کھنے وہی موست اور آن کھنے دیں اور آن کھنے دیں اور آن کھنے دیں۔ انسوں افسوں اور آن کے استے تو تفاکہ اگر شعنے بدلنے ہی ہوتے تو آن کھنے سال مدّ علیہ وہم کے سیلے بدلنے ہی ہوتے تو آن کھنے ساتھ کے سیلے بدلنے ہی ہوتے تو آن کھنے ساتھ کے سیلے بدلنے ہی ہوتے تو آن کھنے ساتھ کے سیلے بدلنے ہی ہوتے تو آن کھنے ساتھ کے سیلے میا ہے۔

# السان برجانا نامكن ہے نسدایا:

تران شراعين قربتا أب كراسان برجان نهب را نامكن ب - جيساكة تخفرت سلى المدمليسة م كوالله تعالى فراياكه كمدس كديس ايك بشرسول جول أيس اسمان بركيز كرميلا ما قل ادر مجرفران شرايف بي ب مُسْتَقَدُ وَمَتَاعُ إلى حِيْنِ - (البقرة ١٣٤) -

# معراج کی حقیقت پیرز ایاکه:

مغالف مولوی بهاری مخالفت بین عواج کی مدیث پیشس کرتے بین مالانک حفرت مانشدکا نربب تعاکد جوکوئی کشا بین که انخفارت معلی الله علیه وقتم معجم عفری اسمان برگئے وہ انخفارت میں الله علیه وقتم پرتیمت لگا تا ب اسی طرح اور اسما اس کوائٹ کا بھی میں ندہب رہا ہے کہ انخفارت میں اللہ علیہ وقتم ایک نورانی جیم کے ساتھ اسمان برگئے مذاس جیم کے ساتھ ۔ ایسا ہی شاہ ولی اور مساحب کا بھی ندہب تعادور شاہ عبد العزیز بھی میں تعلقے بین کواس جیم کے ساتھ اسمان برجانا نیس ہوتا بلکہ ایک اور اورانی جیم مشاہ ہے جی سے کہ انسان اسمان برجا تا ہے ۔

ایک خوس نے تحریر کیا ایک میں نے تو ایک ایک ایک اور بہت اور اللہ میں ہے۔

کر اللہ موتا ہے۔ بجد کو خواب کے بنیس آتی۔ آپ و ماکریں کہ مجد کو بھی اللہ ہوا کریں کیو تک میری عمر کا ایک بست بڑا حیت اس میں گذوا ہے۔ اس یہ کو تی ایسی بات بتا ہیں جس سے میری مُراد وُردی ہوجا و ہے۔ اس پر جو صفرت نے کم تحریر کیا ہے وہ اس قابل ہے کہ ناظری رسالہ ہذا مجمی اس سے مطلع کے جاویں کیو تکہ یہ اس امام بری کے الفاظ بیں جس کا ایک ایک نظر ہا دیے۔ اس برح کے جاویں کیو تکہ یہ اس امام بری کے الفاظ بیں جس کا ایک محریت میں اسے مطلع کے جاویں کیو تکہ یہ اس امام بری کے الفاظ بیں جس کا ایک محریت میں اسے برح کے الفاظ بیں جس کا ایک محریت میں اسے میں کروں ہے اللہ بیا ہو اس کا ایک محریت میں اللہ ہو اس کی ایک محریت میں اللہ ہو اس کے بیاب دیا ہے۔

السلاميلكم-اله ما فعل تعالى كافعل بد بنده كى اله مين فينيلت بنيس بلكه عمال معالى مين فعيلت بحد الدراس مين كم فعرات المراس المرا

یونک کچ ترت سے مواور کے یہ نمازیں جمع کی جائیں گ کے دُوسرے حیتہ ہیں اکثر نواب ہومائی سے اس یا نے ناز مغرب اور عثار گھریں باجاعت پڑھ لیتے ہیں۔ باہرتشرافین نہیں لاسکتے ۔ ایک دن نماز مغرب کے بعد بنید ورق کو نما طب کر کے فرایا ہو سُننے کے قابل ہے۔ (ایر بڑتشمیٰد) نسسر مایا :

> فرمایاکه : بچه مری

دىكيومىرى بمارى كى نسست عبى أخفرت منى الشرعليد والمسف

دوزرد چادرول <u>سی</u>مُراد

پیشگونی کی تقی جواسی طرح و قرح میں آئی۔ آپ نے فرایا متعاکد پسے آسمان پرسے جب اُ ترسے گا تو دوزد دم اِدیں اس نے بپنی ہوئی ہول گی تو اسی طرح مجد کو دو بھاریاں ہیں ایک اُوپر کے دھر کی اور ایک نیچے کے دُھڑی۔ یعنی مراق اور کٹرت اُول بہار سے مخالف مولوی اس کے مصنے یہ کرتے ہیں۔ کہ دُہ بِسی جو گیوں کی طرح دوابدیں اوڑھے ہوئے آسمان نیچے اُتریں گے لیکن یہ فلط ہے بچ نکے معبروں نے ہمیشہ ڈرد جا در کے مصنے بھاری کے ہی کھے ہیں۔ ہرایک خص جو زر د چا در و بیکھ یاکوئی اُور ڈرد چیز تو اس کے مصنے بھاری کے ہی ہوں گادر ہرایک خص جو ایسا دیکھے اُز ماسکتا ہے کہ اس کے مصنے ہیں ہیں۔

صلح لیبندی کے ساتھ دو ورتوں کے جگریے پر فرویا کہ:

تران شدیعت میں آیا ہے دَالصَّلْحُ خَیْرُ (النساَ: ۱۱۹)

مذہب کی غیرت صنروری ہے اس لیے اگر ایس میں کوئی دوائی مجگر ا ہوجائے تو مُسلح کینی

چاہیئے کیونکہ اسس میں خیرادر برکت ہے بیرایہ طلب نہیں کہ غیر غدا ہب کے ساتھ بھی یہ بات رکھی ماتے بلکہ اُن کے ساتھ سخت نہ ہبی عدادت رکھنا چاہیئے۔ مبتک نہ ہب کی غیرت نہ ہو انسان کا فرہب ٹیمک نہیں ہوتا ۔ اب بیر ہو ہندو میسانی ہمارے انخفزت صلی اللہ علیہ دسلم کو گا لیاں نکا لیتے ہیں توکیا ہم اُن کے ساتھ صُلح رکھ سکتے ہیں بلکدان کی مندوں ہیں بیٹھنا اوران کے ساتھ دوستی کرنا اوران کے گھروں

یں جانا تومعصیت یں داخل ہے

جگڑوں کی نبیاد برطنتی ہوتی ہے

ال آبس میں جوایک فرقد میں ہوں تورٹوائی تعبگرواکی زیادہ تر بنیاد بڑھنی ہوتی ہے۔ مدسیت میں ہے کی دوزخ مدمن تر مالا بیس میشال میں میں انداز کر سے مدسیت

یں دوتهائی آومی برطنی کی وجرسے داخل ہوں گے۔ خداتعالی قرآن شراعیبی فرآ استے کہ تیامت کے دن میں وقاب ہے کہ تیامت کے دن میں وگوں سے فی چیوں گاکہ اگر تم مجر پر برطنی مذکرتے تو بیکیوں ہوتا ۔ حقیقت میں اگر لوگ خداتعالیٰ پر برطنی مذکرتے تو اس کے احکام برکیوں نہ چلتے۔ برطنی مذکرتے تو اس کے احکام برکیوں نہ چلتے۔

ا ننول نے خدا تعالیٰ بر برطنی کی اور گفراختیار کیا۔ اور بعض تو خدا کے وجود کک کے منکر ہوگئے تما انسادو اور ارطانیوں کی دجر میں برطنی ہے۔

زنزله کی نسبت باتوں پی فیسٹ رایا که : قرآن نٹرلیف میں زلزلدآ نے کی خبروی گئی ہے کہ

بیشگوئیوں کے طابق زلزلوں کا دقوع

مسے کے وقت ایسے زلزے ہے ایس کے کہ شِترت یں نہایت ہی سخت ہول گے۔ اُبتک ان مولول نے

> نه بلا ماریخ

ا کھیل کے ایک مشہور لیڈر قوم کا ذکرتھا کہ وہ کنا ہے کہ ان د نوں مسلمان وعمظ

عقيقى مصلح اور واعظين مين فرق

كى مجلس مين نبيس أتن ، كيكن اكر زندلول كاراك نائ بوتو وبال خوب مع بوجائة بي و صفرت في مناسبة بي و صفرت في مناسبة المرابع المر

یہ بات درست ہے، لین اس کا اس باعث واعظین کی مانتیں ہے۔ ایکل کے وعظ کرنیوالے ہی ایسے ہیں کرون خود پرنے درج کے دینا داراور اور بیا اور بد کاریں۔ اوراُن کے دعظ بیں مرکون تا شریبے اور ناکون اندت ہے اور

له سد مدمد منر ۱۳ منی مم- ۵ مورخه ، روان المنافظ

(منقول ازرسالتشخسيب زالاز فإن حبد المبرع بابن جون منطلقه)

م صفرت بیج موعود علید اصلوق والتلام کے ان عفوظات پرکوئ آدریخ درج نبیس بیکن اندازه مدے کر برادشاد است جون سناف ش کے بیتے بین مفتول کی کسی اریخ کے بین ۔ والنداعلم الصواب ۔ رخاکساد مرتب ) زکوئی کشش ہے۔برخلاف اس کے دنڈ اول کے داگ میں خواب کاروں کے واسطے ایک لڈٹ ہے کووہ ظاہری ہے اور بدی کی طرف ہے۔ مگرلوگ ایک ظاہری لڈت کی طرف کھنچے چلے جانے ہیں۔اگر واعظین کے وعظ بیکشش اور لڈت ہوتی تووہ سب کو کینچ کرانپی طرف ہے استے۔ ہرای مصلح ، ریفار مر، ولی ، نبی میں چار باتوں کا ہونا فروری ہے۔

اقال اس میں ایک بھیرت ہوجی سے وہ کمی مسائل کو الیسے رنگ میں بیش کرے جی سے سننے والوں کو ایک لات مامل ہو کی کونکہ امعتول بات موان کو ایک لات مامل ہو کی کونکہ نامعتول بات موان کے دل میں ایک خلاق ایک لات موان بات موان ہوئی ہے۔ لیند یدہ ہوتی ہے اور اس میں ایک لات ہوتی ہو یخو د عالم باعمل ہو۔ صدت ، وفا اور شعبا صت اس میں پائی جاتی ہو، کیز کم شرخ میں نو والوں میں ایک عمل جائے دوسروں ہر مرکز نہیں ہوسکتا۔

سُوسَم بیکراس میکششش ہو کوئی نبی نبیس میں توت بعاد برند ہو۔ ہرایک مورکو ایک قوتِ عاد برعطاک ماتی ہے کہ وہ اپنی مگر بیٹھا ہوا دوسروں کو اپنی طرف کھینچنا ہے اور لوگ اس کی طرف کھنچھ ہوئے ہے گئے ہیں۔ چاریم بیکہ وہ نوارت اورکرامات دکھا تے اور نشانات کے ذراعہ سے لوگوں کے ایمان کو پختر کرہے۔ ان وعظ کرنے والے لوگوں میں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں یا تی مباتی ۔

 ے ایک اہل الرائے ان کے حال سے باکس المبدی ظاہر کو آ ہے۔

وتثمن بداندنش عرف عداوت كحسبب بهاري مرمات اور مرفعل بر اغتراض كرتلب يوكداس كاول نواب سبصه اورحب كسى كادل فواب

ہمارا متعبار دُ عاہمے

موما بي أو بجر مايدول طرف اندهيا عي نظر أنا بهدينا وان كنفي كدوه اين مكر يرسي ي اوركوكام نيس كرت مكروه خيال ننبي كرن كمريح موعود كمنعلى كهيل ينهيل لكصاكروة اوار كيشه كا اورنه براكها بي كروه جنگ کرے کا بلکری فلعاہدے کمسیح کے دم سے کا فرمریں گے بینی وہ اپنی دعا کے ذرایع سے تمام کام کرے گا۔اگرینی

ما نا كرميرے بامر تكلف سے اور شرول ميں بھرفے سے كيمه فائدہ ہوسكا ب نوسي ابك سيكند مي بيال ندميمة مريس جانتا ہوں كر بيرفي ميں سوا شے ياوں كسانے كاوركونى فائدہ نيس سے اور يرسب مفا مدعوم

ماص كرا يا بنتے بي مرف دعا ك درايد سے ماصل بوكس ك - دعا بين برى توتين بين -كت بن كرابك وفعرابك بادشاه ابك مك يرحرها ل كرف ك واسط نكل راسترين ابك فقرف ال

ك كھوڑے كى ياك كيرلى اور كماكنتم سكے من بر معو ورندين تها رسے سانعدوا أن كروں كا-بادشاه حران بوا اوراس سے نوجیا کہ نو ایک بے سروسامان فغیرہے توکس طرح میرے ساتھ اڑائی کرے کا ، فقیرنے جواب دياكم يُ صبح كُ دُها ول كيم بتعبار سے تنهار سے متعابد بي جنگ كرول كا - با وثنا و في كما مي اس كامتعابد نبين كرسكة - بيركدكروه والبس يلاكبا -

غرض دُعامِين خدا تعالىٰ نے بڑى تونني ركى بين و خدا تعالى نے مجھے بار بار بذريد الهامات كے يبي فرما ياہے لہ جو کیجہ ہوگا دُما ہی کے ذراجہ سے ہوگا۔ ہما را ہنھیا ر تو دُما ہی ہے اوراس کے سوائے اور کوٹی ہنھیار میرے یاس نہیں۔ جو کیچہ ہم پوشیدہ مانگنے ہیں خدانعالیٰ اس کو ظام رکیکے دکھا دینا ہے گذشتہ انبیاء کے زماز مربع بن خالفین كونبيول ك ورايد سيمي سرا دى عانى على مُرفدا عانا جه كريم ضعيف اوركز وريب -اس واسط اس في مادا ، کام اپنے یا نفر میں ہے ہیا ہے اسلام کے واسطے اب میسی ایک را ہے ہیں کوخشک ملا اور خشک فلسفی میں سبحد سکتا ۔ اگر جارے واسطے نوا اُن کی را م کھی ہوتی تو اس کے بینے نمام سامان بھی متیا ہوجائے جب ہماری مائیں ایک نقطه برین جائیں گی نو تھوٹے خود بخود نباہ ہوجائیں گے۔ اوان شمن جوسیاہ دل ہے وہ کتا ہے کہ انکوسوائے سونے اور کھانے کے اور کھیر کام ہی منیں ۔ گر ہارے نر دیک دعاہے بڑھ کراورکو ٹی تیز ہتھیار ہی نہیں معید وه بصحواس بات كوسم عدر ملا تعالى اب دين كوكس داه سفترتى دينا بابنا بيابنا

له بدر حدد المروع صفرم مواه الارجون ستنهاش

بلا ماريخ

اکی فرقر فرای کا ذکر آیا که وه صرف چند الول کے " ترک برزور دیتے ہیں اورس فرمایا:

كال تعليم كحاوصاف

پنعلیم اقص ہے۔مرف ترک سے وصول نہیں ہو *تاکیونکہ ترک ستنزم* وصول نہیں ۔اس کی شال اس طرح سے بنے کہ بیک شخص نے لا ہور جانا ہے اور گوروا سپورندیں جانا ۔ صرف اسنے سے کہ وہ گوروا سپورندیں اليايدامرماصل نهيي بوسكناكه وه لامورييني كياب نزك معاصى اور شفيه اوزيكيول كاحسول اور فرليلي دومری فق سے میسائیوں نے می اس معالم س ٹرا دھوکا کھایا سے اوراسی واسطے اندون نے کفارہ کا فلط مشلداری دکیا ہے کدائیوع کے بیمانسی ملنے سے ہادے گناہ دور مو لکتے ۔ اول توبیرات بی غلط سے کہ ایک شخف كا يمانسي مِلتاسب كَ كُناه دُوركردسه - دوم الركناه دوريمي بوماوي توصرف كناه كاموجود نبونا کوئی خونی کی بات نہیں ہے۔ بہت کیرے موڑے اور بھٹر کریاں دیا میں موجود ہیں جن کے دم کوئی گناہیں مکن وہ خدا تعالیٰ کے مقرلوں میں سے نمبیں شمار ہو سکتے اور البا ہی کثرت سے اس تسم کے ابداور سادہ لوح لوگ موجود ہیں جو کو ٹ گنا ونییں کرتے نہیوری ، مذرنا ، مذ جھوٹ ، مذبد کاری ، مذخیانت ، مین ان گناہوں کے مذ كين شكسبب وه مفران اللي من فتمار نبيل مو كن دانسان كي خوبي اس ميل سيدك وه ليكيال اختيار كرسه اور نعدا تعالیٰ کورامنی کرنے کے کام کرے اور معرفت الی کے مدارج حاصل کرے اور رُومانبیت میں ترتی کرے اوران لوگوں میں نتال ہوما وسعہ جو بڑے بڑے انعام ماصل کرنے ہیں۔اس کے واسطے فرآئنِ نغریفِ ہیں وولو باتول كى تعليم دى كئى سے - ايك ترك كناه اور دوم حصول فرب اللي - الله نعالي في فرمايا سله كدا براركي دو فنتي یں ایک بیکہ وہ کا فری شریت پیننے ہیں جس سے گنا ہوں کے بوش مستدے ہوما نے بن اور معرز نجسی شربت ين بين من سه ولند تعالى كى راه بي مشكل كها شول كوط كرت بن و و آيت كريم اس طرح سع بها -إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَلُهُنَ مِنْ كَأْسٍ حَانَ مِزَ اجْهَا كَافُوْرًا - كَفَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفِجِّرُ وْنَهَا تَفْجِيْرًا - (الدمر : ١٠ ٤)

بېرفرمايا.

وَكُيْسُنَكُونَ فِيهَا كُمَّا سَّا كَانَ مِزَاجُهَا ذَنْجَيِيثِلاَّ والدحو: ١٨)

له ان مفوظات برکوئی تاریخ تو در ج نبین - اندازاً جون سندند کے آخری ہفتہ یا جولائی سندند کے بید عشرہ کے بید عشرہ کے معلوم ہوتے ہیں - والداملم بالعواب - (فاکساد مرض)

اس مگریر جی واضح رہے کملم طب کی روسے زنجیس وہ دواہے جسے ہندی میں سونٹھ کہتے ہیں۔وہ حوارتِ غریزی کومبت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے اوراس کا زنجیس اسی واسطے نام رکھا گیا ہے کہ گرباوہ

#### ١٩٠٧ في ١٩٠٩ م

قبل نما رظهر

ایک معزز فاندانی ہندو دلوان ماحب بومرف حضرت کی ملاقات کے واسطے فا دبان اسٹ نمے قبل نماز فسرات کی فدمت میں ماخر کئے بي نباتي دنيا

اور نوابش فا ہر کی کدان کو کھی نصیحت کی جائے۔

حضرت نے فرمایا:۔ ہرایک خص کا ہمدردی کا رنگ مُدا ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس مائیں تو وہ آپ کے ساتھ ہی ہمددی کرستنا ہے کہ آپ کی سی بیماری کا علاج کرے اور اگر آپ حاکم کے پاس مائیں تواس کی ہمدادی یہ ہے کہ کسی علام کے طفم سے بچائے ایسا ہی ہرایک کی ہمدردی کا دیگ مُداہدے۔ ہماری طرف سے ہمدردی یہ ہے کہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ و نیا دوزے چند ہے۔ اگریہ حمیال دل ہیں پختہ ہو مائے تو تمام حموق خو شیاں یا مال ہو ماتی اور انسان مدا تعال کی طرف اپنا دل لگا آہے۔ لیے منصوبے اور نا مائیز کا دروائیاں انسان اسی واسعے

له يدر جلد و عنروه ، ١٠٤ و مراصفي ١٠ بايت مرجون ١١٠٥ رجولان منوفه

کرنا ہے کداس کومعلوم نمیس کوزندگی کے آیام کمنے ہیں بجب انسان جان لینا ہے کہ موت اس کے آگے کھڑی ہے تو پھروہ گناہ کے کامول سے رک جا نا ہے بغدا رسیدہ لوگوں کو ہرروز اپنے اور اپنے دوستوں کے متعلق معلوم ہوا رہا ہے کدان کے ساتھ کمیا پیش آنے والا ہے ۔اس واسطے وہ دُنیا کی بانوں پرخوسش نمیس ہوسکتے اور ندان پرنسلی کمر سکتے ہیں۔

دیکھواس وقت مکس بیں طاعون کھیلی ہوئی ہے۔ خدا تعالی نے مجھے اس کے متعلق الیسے وقت ہیں اطلاع دی تھی۔ دی تعلق الی اللہ علام در تنظیم کردی تھی ۔ دی تھی جگر بیاں طاعون کا نام دنشان مجی نہ تھا۔ اسی وقت بیس نے لوگوں کواس کے متعلق اطلاع کردی تھی ۔ یاد رکھو سوب غفلت اور دنیا پرستی مہت بڑھ جاتی ہے تو پھر تیا ہیوں سکے آئے کا وقت ہوتا ہے ہیں بار بار کہ جیکا ہوں کہ جب کک بیرلوگ شرارت کو نہ چھوڑیں گے اور اپنی اصلاح مذکریں گے اور اپنے انعلاق تدت نہرلیں گے نئے تک بیر بیماری ملک سے دُور نہ ہوگی۔

ابیا ہی دوسری بلا زلزلہ کی ہے۔ ہما رہے مک کے لوگ اس قسم کے نوفناک زلزلوں سے بھی آگاہ نر تفریم ہی آلفاتی کوئی زلزلہ آجا با تھا کیکن اب نمایت نوفناک زلزلے آتے ہیں اور نوا تعالی نے مجے بارباراطلاح دی ہے کہ ہنوز ایک سخت نیاه کن زلزلہ آنے والا ہے جس سے یہ طلب ہے کہ لوگ کسی طرح فعا تعالیٰ کی طرف طرف رہوع کریں۔ وہ رہ بہ بس نے پیدا کیا ہے اس کی طرف متوجہ ہوجا ہیں۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف مجمل ہے تواش کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ اس کی عرز بادہ ہوجاتی ہے اور نوفناک صدموں کے وقت

وہ بچایا جا ہے۔ سارے گنا ہوں کی جڑ بزلنی ہے ، کھیا ہے کرجب کا فرادگ جنتم میں ڈالے جائیں گے بلاطنی انہیں کہا جائے کا کریر تمہاری بزلنی کا نتیجہ ہے۔ نعدانعالیٰ کا رسول تمہارے پاس آیا۔ اس نے نمیس بکی کی بات سکھا ٹی ۔ نوبر اوراستغفار کا سبق دیا پڑتم نے اس کی مخالفت کی ۔ اوراس پر بزلمنی کرکھے

كاكتيم فدا تعالى ك طوف سے كوئى الهام نبيس بونا - توسب بنين اپنے باس سے بناكركتا ہے -دكيم دسم ندا تعالى سے خبر باكر معلوق كو اطلاع ديتے بين كدايك سخت زلز لدائے والا ہے تم نيكي اختيار

کرو۔ بدلوں سے بچو۔ اپنی اصلاح کرواور خدا تعالیٰ سے وُرُو تاکر نم معیب سے وَقت میں بچا نے جاؤ اور تم پررهم کیا جا وسے داس کے بواب میں یہ لوگ اضاروں میں اور خطوں میں ہم کوگذری کا ایال دینے ہیں اور ہم طرح سے سنانے کی کوشنش کرنے ہیں اور دُکھ دینے ہیں اور کھتے ہیں کہ توجیوٹا ہے اورا فراء کرنا ہے گرمالا فرض ہے کہ خداتعالی نے بونعر ہم کو دی ہے وہ ہم ان لوگوں کو پنچا دیں ۔ ایک شخص ایک گاؤں میں دہنے والا بقینا ہما ننا ہے کہ صبح ہونے یہ گاؤں بلاک ہوجائے گا ۔ بھراگر وہ گاؤں کے دہنے والوں کو اس طوفان سے مطع مذکرے توکیا کرے ؟ بی حال حضرت نوع کے زمانہ میں ہوا تھا۔ جبکہ صفرت نوع کشتی بناتے تھے تو لوگ مسلفے تنے اورکشے تنے کدد کھیو یک دائی ہے کہ دشتی برشہر یں کشتی بنا ناہے۔ مگر وہ نہ مبائے تنے کہ دیکھیو یک اور وائی درست اور داست ہے ۔ اسی طرح آ جبل معی گواساک تنے کہ وہ خود ہی منطق پر بین اور حضرت نوع کی کا دروائی درست اور داست ہے ۔ اسی طرح آ جبل معی گواساک باراں ہے گرفتم نم کے طوفانوں اور ذلائر سے دنیا پر مذاب آب نے والے بن ۔ میساکہ پہلے زمانوں میں جو عذاب اور بلا تین متفرق وقتوں میں وار و ہوا کر ق منیں وہ سب کی سب اب اس زمانہ بین جمع ہوگئی ہیں ۔

حب قدر آفانون برطنا ما با بسب ساتھ ہی فریب اور دھوکر بھی برطنا ما با ہب سرکاراس واسطے قانون بنا بی بہد کہ ملک میں امن چھیلے۔ شریرلوگ اسی قانون میں سے ایک الیں بات بحالتے ہیں کدان کوا پنی شرارت کے پواکر نے کا اور مجی موقعہ مل جا ہے۔ اگر کو ڈن کسی کا قرضدار ہوتا ہے تو اسی فکریس رہتا ہے کہ قرضہ کی معیاد گذر میں ہبت اور منیں سوچنا کہ نوا تعالیٰ کے نزد کیک کو نُ میعا دنہیں۔

مذکورہ بالا ہندوصا حب نے عوض کیا کہ عصر آصا حب معدد اور اللہ اورائے تھے کہ مرزاصا حب

غيرز مبب والول سيخوش فكفتي

توكسى كه سائد بات نبيل كرت اور مندوول كه سائد سبت برضعتى سهيش آت يل بي مند يسب بات اس كه برخلاف باق به اور آپ كو اعلى درجر كافليق اور مهان لواد و كيا به -

صرت في زما إ

ہمارے بڑے اصول دوہیں - نعدا تعالیٰ کے ساتھ تعتق صاف دکھنا اوراس کے بندوں کے ساتھ ہمردی اوران سے بیش آنا - (بدر مبدم منر ۲۹ مسفر ۲۰ مرزمر ۱۹جولائی سان المثنی

ا کیس ہندو نے حضرت اقدس کی فدمت میں عرصٰ کی کہ سیتے مزبب کی کیاشناخت ہے ؟ دنیامی اس قدر مذاجب پھیلے بوثے ہیںان میں سے کس طرح شنا خت کریں کرسب سے انفنل اوراعلیٰ مذمہب فابل فہول كونسا يد ۽

حب زمہب بیں سب سے زیادہ تعظیم اللی اورسب سے زیادہ التُدنعالی کی مفرفت کو سامان ہووہی سب ے اعلیٰ مذہب ہے۔ انسان اسی چیزکی فلا زیادہ کرنا ہے جسب کا علم اس کو زیادہ حاصل ہوتا ہے بشلاً ایک تض كومعلوم بوكر فلال مكان ميں ايك سانب بجراجيد اوروه آدميوں كوكا فتاب تووق فل مجى جرأت فركرے كاكر دان کو الیے مکان میں حاکر سوئے ۔ اگر کسی کومعلوم ہوجائے کداس کھانے میں جومیرے آگے دکھا ہے زمرے تو وہ برگر کھی ایک نقر می اس کھانے ہیں سے نہ اٹھائے کا الرکسی کا دُل میں طاعون ہواور لوگ مرب ہوں او كوئى شخص اس كاول ميں جانے كا حوصد نهيں كرنا جب كومعلوم بوكر حبيكل ميں شير رہنا ہے وہ اس حبيل ميں بركز وانعل نيين بهونا ان سب كا اصل علم اورمعرفت بصحب چيز كاعلم انسان كو بخوني بوجا وس إوراس كم متعلق معرفت ام پیدا ہو جا وے انسان اس کے برخلاف باکل نیس کرسکا ، بھرکیا وجہے کد لوگ گناہ کو ترک نیس كرية ؟ اس كاسبب يهي به كرندا تعالى كربستي كاكال علم اورمع فت الم أن كو ماصل نبيل -

يرجوكها جاتا بد اورا قراركيا جاتا محكم مدايرايان ركفتين - يرمون ايك رسى ايان مع ورد درامل ا کناہ سوزمعرفت حاصل نمیں ہے ۔ اگر وہ حاصل ہو تو مکن ہی نمیں کہ انسان معرکناہ کرسکے ۔ برشنے کی قداس کی يهيان اورمعرفت سعبوتى بع- ديكيو- ايك جابل گنواركو ايك قينى تيمرسل ياموتى مل جا دسه نووه مددرهم اس کو دو میار بسیمیں فروخت کر دے گا - بہی مثال ان ادانوں کی ہے جبنوں نے خدا تعالی کونہیں بہیا اوہ اللی احکام کے بلفائل دوجار بیبوں کی زیادہ فدر کرتے ہیں مجال کوئی دنیوی تھوڑا سافائدہ نظر آنے ہے دوبال اینا ایمان فروخت کردیتے میں مجمول گوامیاں مدانتوں میں جاکر دوآن یا جار آند کے بدلے دیتے ہیں ایک نردیک خدا تعالی کے اس پاک حکم کی فدر کر حمیوٹ ناپولو اور سبجی گواہی دو اس سے بطرھ کونیس کہ دو بیار آنر کی خاطر اسس کو چھوڑدیں اور بیج ڈالیں۔ فدانعالی کی آینوں کو تفور سے مول پر بیچنے کے بھی معن میں کدانسان تھوٹے سے

عامری فائدہ کی خاطراحکام اللی کی بے قدری کرتا ہے۔

اسم کی جو دا ہمب لوگوں میں دائے ہیں وہ مسب قوی مذام بدیں یعنی ایک قومیت کی بڑے کی جاتی ہے۔
ورند سنچ اندم بب وہ سے جو خدا تعالی کے خوف سے شروع ہوتا ہے اورخوف اور محبت کی جراء معرفت ہے ہی مذم بب وہ اختیاد کرنا چا جیئے حس سے خدا تعالی کی معرفت اور کٹیان بڑھ جائے اور خدا تعالی کی تعظیم دلوں ہیں میٹھ جائے جس مذم ب ہے۔ دیجو خوا وہ ہی جب جو بیلے تعا اس کی عبادت سے جو کیول بیا سے تھے ہول وہ ایک مُروہ مذم بب ہے۔ دیجو خوا وہ ہی جب اس کی عبادت سے جو کیول بیا تھے اور خدا تعالی نے اپنے اخلاق بدل اس کی عبادت سے جو کیول بیلے لوگ پاسکتے نے وہی کھیل اب بھی پاسکتے ہیں۔ خدا تعالی نے اپنے اخلاق بدل نہیں ڈالے ۔ بھرکیا وجر بہت کر بیول مرف ایک خشک کھڑی کی طرح بی جس کے ساتھ کو اُن کیل نہیں۔ وجب نہیں اور یہ بڑی قوت والول کا کام ہے اور خدا تعالی کے اضیاد میں ہے جس کو جا ہے قوت عطانوا وے اسم میں اور یہ بڑی قوت والول کا کام ہے اور خدا تعالے کے اضیاد میں ہے جس کو جا ہے قوت عطانوا وہ کے ساتھ خدات ان کو تو اسے پالو گے ہے۔

بلا ماریخ ملا ماریخ

ایک شخص نے صفرت معاصب کی خدمت میں وض کی کہ ونیا میں لوگ سبت گنسگار ہوں کے گرمیے میسا گنسگار تو کو ن نہ ہوگا میں نے بڑے بڑے بڑے سخت گناہ کئے ہیں۔ میری خبشش کس طرح ہوگی، حضرت نے فرویا :-

دیکھو۔ فلاتعالیٰ جیسا غفوراور حیم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پریقین کا مل دکھوکہ وہ تمام گنا ہوں کوئیش سکنا
ہو اور خیش دیتا ہے۔ فلا تعالیٰ فرفا ہے کہ اگر و نیا مجریں کوئی گندگار ندر ہے نویس ایک اورائمت بدا کرونگا
ہوگناہ کرسے اور میں اس کے گناہ نجش دوں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام غفور ہے اورا یک رحیم۔
یاد رکھو کہ گناہ ایک زمر ہے اور ہلاکت ہے گر توب اور استعقاد ایک تریاق ہے۔ فرآن ترلیف میں آیا ہے۔
اِنّ اللّه کی بحث اللّه قاید تین و کیجٹ المستطیق فی را دور الله قرق ۲۰۳۱) الله تعالی اُن لوگوں سے بیاد کرنا
ہے جو تو بور کرتے ہیں اور جا ہے۔ اگر تو جا دیں۔ فعالی نے ہرایک شے یں ایک حکمت رکھی ہے۔ اگر

له العكم جلد النبرة وصفح ومورخه م وجولال سي واله

کے تیاس بے کہ غالباً برجولائی سائلہ کے دوسرے ہفتہ کی وائری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ورتب

آدم گناہ کرکے نوبہ زکرنا اور خدا تعالیٰ کی طرف نہ مجھکتا توصقی اللہ کا نقب کہاں سے یاتا ؟ اگر کوٹی انسان ایساا ہینے آ یکو دیجینا که جیسامال کے بیٹ سے نکلا ہے اورا پنے اندر کوئی گناہ ندریجینا تُواس کے دل بین مکر پیدا ہوتا جوتمام گناہوں سے بڑا کناہ ہے اور شیطان کا گناہ ہے شیطان نے گمنڈ کیا کئی نے کوٹ کناہ نہیں گیا ہی واسطے وہ شیطان بن گیا گناہ ہوانسان سے صادر ہوا ہے وہ نفس کو توڑنے کے واسطے سیے جب انسان کناه ہوتا ہے تو وہ اپنی بدی کا افرار کرتا ہے اور اپنے عجز کولیتین کرکے مدا تعالیٰ کی طرف مجملنا ہے جب طرح معی کے دو بریں کہ ایک میں زمرے اور دوسرے میں تریان سے مدمیث شریب میں سے کا اگر تما اسے کلنے چینے کی چیز میں کھی پڑسے تووہ اپنا صرف ایک پراس کے اندر ڈلو تی ہے جس میں زم رہے پرتم اس کو کا لیے سے ييال كادوسرا برنعي إلولوكدوواس كے بالمقابل ترمان سے ميشال انسان كے كنا واور توبر كى بعد -اكر كنا و صادر موجافسے توتوبر كروكه وہ اس كے واسطے تريانى سے اور كناه كے زمركو دُوركرد ينى سے عاجزى ادرتفرع سے خدانعالی کے حضور میں تھیکو "اکرتم پر رحم کیا جاوے اگر گناہ نر بہوما نو ترتی مجی نر ہوتی جوشخص جا نما ہے کوئی نے گنا و کیاہے اوراف ای کومزم دیجیا ہے وہ فداتعالیٰ کی طرف مجلکا ہے تب اس پردم کیا جا اے اوروہ ترقى يكونًا بعد الكفاعيد - آلتًا يُب مِنَ ١ لذَ نُب كسمَنْ لا دَنْبَ لَهُ وكناه سعة توب كرف والاالياج كد كويا اس نے کھی گنا و کیا ہی نبیں بیکین نوبہ سیتے ول کے ساتھ ہونی چاہیئے اور نمیتِ صا دن کے ساتھ میا ہیئے کوانسان بچرکیمی اس کناہ کا مزکسب نرمو کا کو بعد میں سبب کمزوری کے موجاد ہے میکن نوبر کرنے کے وقت اپنی طر<del>ف س</del>ے يه پنچته اداده اورستي نبيت د كهنا موكه آننده بهگناه نه كريه كا . نيت مين كني نسم كا نساد نه مو ملكه بخيته اداده موكر قرم یں داخل ہونے بک اس بدی کے قریب نہ آئے گا تب وہ نوبر نبول ہوجاتی ہے۔ لیکن خدا تعالی لینے بندول کو امتفان میں ڈوالنا سے تاکہ ان کو افعام و اوے انعام عاصل کرنے کے واسطے امتفانوں کا پاس کرنا طوری م

شرافین پڑھنے اور مسنون دُعابْ عربی مربی بیٹھنے کے بعدا پنی زبان میں بھی خداتعالی سے دُعاثیں مانگے اور عربی دُعاوُل کا اور قرآن شریف کا بھی ترجم سکھے بینا چا ہتے۔ نماز کوصر ن جنتر منترکی طرح نم پڑھو ملکواس کے معانی اور

حقیقت سے معرفت ماصل کرد فیدانعال سے دُعاکروکریم نیرے گنگار بندے بن اورنفس عالب ہے توہم کو

معاف كر اوردُنيا اورا خرت كي افتول سے بهم كو بچا-

ا مجل لوگ جدی جدی نماز کونتم کرتے ہیں اور بیچیلی کو عائیں مانگنے بیٹھتے ہیں۔ یہ بدعت ہے جس نماز ہیں تفرّع نہیں و نمایا کی طرف رکوع نہیں ۔ فعد اتعالیٰ سے رقت کے ساتھ دُعا نہیں وہ نماز تو تو دہی ٹوٹی ہو ٹی ٹا ان ان قفر عندی بیوجا و کر قت طاری ہے۔ نماز وہ ہے جس بیں دُعاکا مزا آجا و سے نعد العالیٰ کے حضور میں ایسی فوج سے کوطرے ہوجا و کر قت طاری ہو جائے ہو ایسے قبد یا پیانسی افتوی گئے والا ہو جائے ہو تا ہو تی ہے۔ ایسے ہی نوفزدہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساسے کھا اللہ تعالیٰ کے ساسے کھا اللہ بیاری مالکہ کے ساسے کھا اللہ تعالیٰ مناز میں دل کہیں ہے اور فیول نہیں ہوتی مند اتعالیٰ فرمانا ہے ۔

وَيُهِا اللَّهُ لِتَلْمُصَلِّلَيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاً تِهِمُ سَا هُوْنَ ﴿ وَالِمَاعُونَ : ٢٠٥٠)

سنت ہے اُن پر جوا پنی نمازی حقیقت سے اواقعت میں - نماز وہی اصل بے حس میں مزا آجا وہے ۔ اِسی ہی نماز کے ذرایعہ سے نفرت بیدا ہوتی ہے اور سے اور سے وہ نماز ہے حس کی تعرف میں کما گیا ہے کرنماز موس کا معراج ہے - نماز مومن کے واسطے ترتی کا درایع ہے -

إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُدُ هِنْنَ السَّيِّياتِ (هود: ١١٥)

نیکیاں بدلیل کودکور کردی پی و تکھونجیل سے بھی انسان مانگیا رہنا ہے نو وہ بھی کسی نرکسی وفٹ کچھ دے دیا ہے اوردهم کھا تا ہے۔ خدا تعالیٰ توخود حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں تہیں دوں گا جب کہی کسی امر کے واسطے دماکی ضرورت ہوتی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیی طراق تھا کہ آپ وضو کرکے نماز میں کھرھے ہوجا نے اور نماز کے اندر دُعاکرتے۔

و کا کے معاطریں حفرت میلی نے نوب شال بیان کی ہدے وہ کہتے ہیں کہ ایک قاضی تھا جوکسی کا انسا مذکر نا تھا اور دات دن اپنی عیش میں مصروف دہتا تھا ایک عورت میں کا ایک مقدم نفیا وہ ہر وقت اس کے دروازے پر آتی اوراس سے انساف چاہتی ۔ وہ برابر الیا کرتی دہتی بیا تنک کہ قاضی جنگ آگیا اوراس نے بالا خراس مقدم کا فیصد کیا اوراس کا انساف اُسے دیا۔ دیجھو کیا تمادا خدا قاضی جیسا بھی تمیں کہ وہ تمادی و کیا شخصہ انتقاد کا دنت و کیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے اور تمیں تمادی مُرادع طاکرے شاہت قدمی کے ساتھ دُعایں مصروف دہنا چاہتے ، فورلیت کا دنت میں صورت دہنا چاہتے ، فورلیت کا دنت میں صورت ہی جائے گا۔ استقامت شرط ہے یہ

ك بدر عدد المرر ٣ صفح ١ مورف ٢١ رجولا أن ستنقلة

#### ١١ جولائي سبنولية

واكثر عبدالحكيم

واكثر عبدالعكيم كاذكرتها وفرمايان

وہ ہم سے ہی کیا بھراہے وہ توخوداسلام سے اور انخفرت ملی الند طلبہ وہ اور انخفرت ملی الند طلبہ وہ

ہے ہی بھر گیا ہے۔ انسوس آوان مولولوں اور سلمانوں پر ہے جو اسلام کا دعویٰ کرکے ایک الیے آدمی کی حمایت کرتے میں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں جوخود آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوئلی ضروری نہیں جانا اوراس کے نزدیک گریا آنضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ہونا نرہونا برابر ہے۔ انسوس سے کہ ہما رسے بغض کے سبب برادگ الیہ

کام کرتے ہیں کہ فود ہی اسلام کی مفالفت کر دہے ہیں۔

براغ دین میں بنا تھا ، میسانیوں نے اس کی اطاد کی ۔ گر نعانعالی کے میح کے بلقابل وہ اکام رہا - ہمارا دعویٰ مجی سے ہونے کا ہے لیکن ہمارے ساتھ

عسان وگسخت عداوت رکھتے ہیں -اور چراغ دین کا دعویٰ بھی سے ہونے کا تھا گراس کی اوا داور نفرت میں کھڑے ہوئے کا تھا گراس کی اوا داور نفرت میں کھڑے ہوئے ۔ وج بہ ہے کہ وہ جمول مخدا اور بیعی جھوٹے ہیں جوانسان کو فوا بناتے ہیں -جمول جموٹے کامای

اور نامر بن ما تا ہے ، میکن صادق کا ساتھ مرت و ہی لوگ دے سکتے ہیں جو را تندباز ہوں اور الیے ہیشہ تھوٹے موتے ہیں کا

لا ماریخ

(ایک پران تجریسے اتباس)

نوانين كيلئے نصوصى نصائح

ا الله كرد والا ورب مرى كرات بين جزع فرع اور نوح لينى سيايا كرنا اور في مادكر دونا اور بي مبرى ك كلمات دبان برلا اور بين الله بي

وم برابر ایک سال مک سوگ رکھنا اور نئی نئی عور تول کے آنے کے دنت یا بعض نوع و دنوں میں سایا

له بدر جلده تنبر ۳ صفح مع موره ۴۹ جولا في سام

کرنا اور با بہم عور توں کا سر کرا کر جلانا رونا اور کھی کچو کمندسے بھی بواس کرنا اور پھر برا برایب برس نگ بعض چروں کا بکا ای چوڑ ویٹا اس عذرہے کہ ہا دے گھریں یا ہماری برادری میں ماتم ہوگیا ہے۔ بیسب ناپاک رسیں اور گناہ کی باتیں میں جن سے بر بیز کرنا چاہیئے۔

ور اسببا پاکرنے کے دنوں میں بے جاخرے بھی بہت ہوتے ہیں حرامخور مورتیں شیطان کی بینیں جو دور کہ دورے دورے دورے دورے کے بینی اور کر و فریب سے من کو دھا نب کر اور بینیسوں کی طرح ایک دوسرے سے مکر کرچینیں مادکر روتی ہیں اور کر و فریع ایسے کھانے کھلائے جانے ہیں اور اگر مقدور ہوتو اپنی شیخی اور براق جنلانے کے بیلے مدیا دو پیری کا کیا قر اور زردہ پاکر براوری وغیرہ میں نقسیم کیا جانا ہے۔ اس عرف سے برائی کرنوت دکھلائی۔ اچھانام پیدا کیا سو بہب شیطانی طریق بی کرنوت دکھلائی۔ اچھانام پیدا کیا سو بہب شیطانی طریق بیل جن سے توہ کونا لازم ہے۔

کی اگرکسی عورت کا خا وندمرط شیق گر وه عورت جوان ہی ہو دوسرا خاوند کرنا دیدا براجانی ہے میساکد کونی برا بھاری گناه ہونا ہے اور برا بھاری گناه ہونا ہے اور پاکسی میں اندرہ کریے خیال کرتی ہے کریں نے بڑے تواب کاکام کیا ہے اور پاکدامن ہوی ہوگئ ہوں۔ مالانکداس کے بیے ہوہ رہنا سخت گناه کی بات ہے ۔ عود توں کے لیے ہیوہ ہونے کی مالت ہیں خاوند کر لینا نمایت تواب کی بات ہے ۔ الیی عودت حقیقت میں بڑی نیک بخت اور دل ہے جو ہوہ کو ہونے کی مالت میں برک خیالات سے ڈرکر کسی سے نکاح کرنے اور نا بحاد عود تول کے لعن بعن سے نز ڈرے ۔ ایسی عود تیں بو دلا اور دسول کے حکم سے دوکتی ہیں خود معنی اور شیطان کی چیلیاں ہیں مین کے فراید سے شیطان اپنا کام چاتا ہے جب عودت کورسول الله دملی الله دملی الله دملی الله دملی الله دملی الله دملی الله درکے کہ خاوند کی خدمت میں شخول دہنا ہیوہ ہونے کے بعد کو ٹی ایما ندار اور نیک بخت خاوند کا شریعے اور یاد درکے کہ خاوند کی خدمت میں شخول دہنا ہیوہ ہونے کی مالت کے وظاہفت سے صدیا درج مبتر ہے ۔

﴿ عودتول میں ایک خواب عادت بیعی ہے کہ وہ بات بات میں مردوں کی افران کرتی ہیں اوران کی اجازت کے بغیران کا مال خرج کردیتی ہیں اور اداض موسف کی صالت میں بہت کچھ بڑا تعلا اُن کے حتی اُں کہ دیتی ہیں۔
اہی عود میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نز دیک بعنتی ہیں۔ان کا نماذ روزہ اور کوئی علی منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمات فرمات نبیل ہوسکتی جسب تک پوری فوری فاوند کی فرا نبر داری نزکرے اور دلی مجت سے اس کی خیر خواہ ند ہو۔

اورسینی زودا ملی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں برلازم ہے کہ اپنے مردوں کی تابعدار دیں ورشان کا کوئی عل منطور نہیں اور نیز فرمایا ہے کہ اگر غیر خداکو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بی مکم کرنا کہ عورتیں اپنے خاوندول کو

سرد كياكرين ساركوني حورت افي خاوند كي من مير بدزيان كرتى بديا ابانت ك نظره اس كوديمتي ب اور مكم ديان بيكريمي بازندي أتى تووه معنى بعد عدا اور رسول اسست اداض بين عور تول كويا بيدك إفي ماورد كالمال زجراوي اور اعوم سے اپنے متیں بی تیں اور بادر كمنا جا ہيئے كر بر خاوندا والبيے لوگوں كے حظے ساتھ زكار ح مائز نس الدينتفرد إلى ال سعيرده كرا فرودى بعدو ورين الحرم وكوس برده نس كرين شيطان الكي ساتوساته ب حورتيل يريعي فاذم مهدكم بدكا واور مروضع عورتول كوافي مكرول من مراسف وي اور مذاك كواني فدمت ين ركسي كيوكديرسخت كناه كي بات بدك بركاد عودت نيك عودت كي بم محبت بور ورتول میں یمی ایک بدعادت ہوتی ہے کرجب کسی عورت کا فاوند کسی این مصلحت کے لیے دوسرا الاح كرنا جا بماسية و وحودت اوراس كه اقارب سخت الداض بهدت بي اوركاليال دية اورشود عالة بیں اور بندہ خدا کو ناحق ساتے ہیں ایسی عورتیں اوران کے اقارب بھی نابکار اور خواب میں میونکم الندق شام ف اپنی حکمت کا مدسے سی مد بامصالح میں مردول کو اجازت دے دکمی ہے کرووائی کسی مرورت واصلات ك وقت جارتك بويال كراي بيروشف النداوراس كريول كم علم كم مطابق كون مكاح كرا بعقوال کوکیوں بُراک ما جاوے۔ اپسی عورتیں اور البیع ہی اس عادت واسے اقارب بوخدا اوراس کے مکمول کامقاط كرية بي شايت مردود اورشيطان كرين بعانى بين كيزكم وه فلا اوردسول ك فرموده مصعنه بيمركراي رت كريم معدودات كرابيا بنة بير- اوراكركسي كيك ول سلمان ك كحريس اليي بدفات بيوى موتواس مناسب ہے کرال کو مزادینے کے لیے دومرا نکاح خرور کرے ا یعن جابل ملمان اینے نا طروشتد کے وقت یردیجد یقتے بی کرس کے ساتھ اپنی اول کا نکاح کران خلا ہے۔اس کی میلی بوی مجی ہے یانسیں بیں اگر میلی بوی موجود ہوتو الیے شخص سے مرگز تمام کرنانمیں جاہتے۔ سویادر کمنا میا بینے کہ ایسے او کم مرف نام کے مسلمان میں اور ایک طورسے وہ ان عور آول کے مرد گاریں جوابنے فاوندول کے دوسرے نکام سے اراض ہوتی ہیں۔ سوان کومی فدا تعالی سے درا جامیے۔ 🕥 ہاری قوم میں بریجی ایک بدرسم ہے کہ دوسری قوم کو رائی دینا پیندنسیں کرتے بلکھتی الوسع بینا بھی بیند نین کرتے۔ برمراس کیراور نوت کاطرافیہ ہے جواحکام شریعیت کے باسکل برخلاف ہے بنی آدم سب مدانعالی کے بندے ہیں رشتہ ناطر میں برد بجمنا ماہیئے کرس سے نکاح کیا جاآے وہ نیک بخت اور نیک وضع آدی

ہے اورکسی ایسی افت میں مبتلا تونمیں جوموجب فقد ہواور یاد رکمنا جا بینے کراسلام میں قومول کا کچر مج الحاظ

نبیں مرت تقوی اور میک مجنی کا لحاظ ہے - الله تعالى فرانا ہے إِنَّ أَكُرُ مَكُمْ عِنْدٌ ( مَلْهِ اَتَّ عَلَى مُر الجرات مِنِ) سنی تم میں سے نوا تعالی کے نردیک زیادہ تربزرگ وہی ہے جو زیادہ تربیم بڑکار ہے -

ہاری قوم میں ایک بریمی بدریم ہے کہ شادلوں میں صدوار و پیری قضول نوری ہوتا ہے۔ سو یادر کھنا چاہیے کشینی اور بڑائی کے طور پر باوری میں بھاجی تقسیم کرنا اور اس کا دینا اور کھانا بردونو بائیں عثر الشرع حرام ہیں۔ اور آتشازی جلانا اور زنڈی بھرووں ڈوم ڈھارلوں کو دینا بیسب حرام مطلق ہے تا تقی روید ضائع جا آ ہے اور گناہ مر پر چڑھتا ہے سواس کے علاوہ شرح شراعیت میں قوصرت آتنا تھی ہے کوئیاح کرنے والا بعد نکاح کے

ولىمدكرك ليني چند دوستول كوكها اليكاكر كحلاو إي

ا ہمارے گھروں میں ترابیت کی یا بندی میں بہت سسی کی جاتی ہے ابین حواتیں ذکوہ ویف کے الی بیں اور بہت ساز لوران کے پاس ہے گروہ ذکوہ نہیں دہیں یعین بورتیں نماز روزہ کے اداکر نے بہت کو ابی کرتی ہوں بوجی کو تیں بالاتی ہیں جیسے جیچک کی گیجا۔ بعض فرقی دلولوں کی ہوجا کرتی ہیں۔ بعض الین نیاڈیں دیتی ہیں جن میں برطور دکھ دیتی ہیں کہ عورتیں کھاویں کو فی مردنہ کھاوے یاحظ فوش نہ کھاوے بعض مجوات کی چوکی بحرتی ہیں۔ بھر ماد در در در میں سیطان طرقی ہیں۔ ہم مرف اللہ تعالیک کھاوے بالات اللہ تعالیک کے بعد ذرت اور در اللہ تا میں مبتلا ہوجا و کہ حس کی انہا نہیں۔ در السّلا مرعنی من اللہ علی من اللہ اللہ عن بروجا و کہ حس کی انہا نہیں۔ در السّلا مرعنی من اللہ علی انہا نہیں۔ در السّلا مرعنی من اللہ علی اللہ علی من اللہ علی اللہ علی من اللہ علی من اللہ علی اللہ علی اللہ علی من اللہ علی ال

نماكساد مرؤا غلام احداذ قاويان

### وم بولائ سلنفله

امرت سر کے ایک شریعیٹ خاندان کا ایک مبرحفرت کی خدمت میں حاضر ہوا

بزرگان اسلام اورعلماء وقت

أثناف كفت كوس صرت في كماكه

كياآب امرت سريل بمادس ميكجريل بموجود تفيع

ترافي - من اس ليجري موجود تما اوراك كى كرس ك سامن بيلما بوا تما فاوانون فوترادت

له بدر جدد المراسم مع المودف اراكست سنواث

کی گراس وقت ان کو کون سیما آ۔

حضرت اقدس - بال اس وقت ان يوكول كوسمجها ما ممال نفيا - اس وقت توان لوگول كا وه مال نها مبياكه "مرول كا قعتب كريند تاجركسي مكراه ين حات تف كرفز اقول في أن يرحمد كيا- تجار كي بمراه ايك عليم عي تعالمي في عليم كوكهاكدان كونفسيحت كرو عكيم في حواب دياكه اس وفت ان لوكول كونفسيحت كرناب فاده بعد بنفس پرستي مِن الْمُرْسِعُ بِلِي كُوالْ وَفْتَ كُونُ نَصِيحِتْ كَارْكُرْنِينِ بِرَسِكَى - بِمَادا منشاءاس تيكيرين يرتفاكه اسلام كَ نُوبال بيان كى جائيس . كرافس بدكران لوگول في تشرارت كى -

شرلیف -ان کا قصور ہی کیا ہے وہ اند نصے بیل ان کو بعیرت تیں -

حضرت اقدس مذياده ترافوى نوملها مربه جوعوام كو دهوكرين والخ بيء ويجبوا سلام يركس فدر انحطاط كاذمانه ہے کو علماء کی حالت اپنی گذری ہے۔

شرلیف ملاءکیول الیا فرکر جبکران کے واسطے ذرایع معاش مرت اسی میں ہے آپ نے دیجا پائنا ہوگا۔ احبل امرت سرکے مولوی تناه الندماحب حضرت الم الدمنيفر كيني مي كيسے كيسے خواب

كلمات كوكر أستمار دس راب يرساء الوك اسلام مي فتنز والتين. حضرت اقدس ۔ المر کے حق میں سخت کلامی کرنا بست ہی نامناسب امرہے جس زماز میں بیرنزرگ گذرہے ہیں اگر

وہ دین کی خدمت مرکتے تو ہزار ہاخرا بال بیدا ہوجاتیں ۔ بدلوگ اسلام میں بطور مار داراری کے تعے اسوں نے جو کچھ کیا خدا تعالی کے واسط کیا اور شریر لوگوں کو عدسے برھنے سے بیا یا - ان کا تنکر برادا کرنا چاہئے ۔ ان لوگوں نے اپنی جانوں کوخطرہ میں ڈالا اور بےنفس ہوکراسلام کی خدمت کی ۔ ان لوگوں کی طرح وہ نہتے

کر ہرونت دنیا کو مقدم رکھنے۔

تحواحبر کمال الدین صاحب - ان علماء کا تو بی نمونه کافی ہے جونناء الله نے عدالت کے اندر صفور کے برخلات گوا بى كى خاطر دكها يا رئينى بيان كياكه عجوث ، يورى ، زناج كييمسلمان كراي اس كي تقوي میں کھے فرق نئیں آیا۔ ایڈ بیٹر )

شر ليف - ان لوگول مين دنيا طلبي سه - دين نهين رہا -

اس کے بعد شریب مرد نے اپنے لعمن واتی امور کے واسطے دُعاکے و دعا کے اصول يد حفرت كى مدمت يى درخواست كى عبى يرحفرت في فرايا:

میں آپ کے واسطے انتیاءاللہ وعاکروں کا مگرین آپ کو بنانا جا ہتا ہوں کہ انسولِ دُعامیں سے بیبات ہے

کر جیب کک انسان کوکسی کے حالات کے ساتھ کوراتعلق نا ہوتب کک وہ رقمت اور در د اور توجرنسیں موسکتی جو

د ما کے واسطے ضروری ہے اور "ق م کے صنور اور توج کا پیدا کرنا درائل افتیاری امرئیس ہے ۔ دُمامِی کُوش ہردوطرن سے ہونی ضروری ہے ۔ دُماکر نے والا فعدا تعالیٰ کے صنور میں توج کرنے ہیں کوشش کرے اور دُماکرانے والا اس کو توج دلا نے ہیں شغول رہے ۔ باربار یاد دلائے خاص تعلق بیدا کرے ۔ صراور استفامت کے ساتھ اپنا حالی دار پیش کرنا دہے ۔ تو نواہ مخواہ کسی نہ کسی وقت اس کے لیے در دبیدا ہوجائے گا۔ دُما بڑی شئے ہے جگرانسان ہرطرف سے مالیس ہوجائے تو آخری حید دُما ہے جس سے تمام مشکلات مل ہوجائے ہیں۔ گرالی توج کی دُما صرور ایک وقت ما ہتی ہے اور ہربات انسان کے اختیار میں نہیں کہی کے واسطے دل ہیں در و

ایک مُونی کا ذکرہے کہ وہ راستہ میں جا تا تھا کہ ایک لاکا اس کے ساھنے گریڑا ، اوراس کی انگ توٹ گئی۔ مُونی کے دل میں در و پیدا ہوا -اور اسی جگہ خدا تعالیٰ کے آگے دُماکی اور عرض کی کہ اسے خدا تواس لڑکے کی انگ کو درست کر دے ور نہ تونے اس تصاب کے دل میں در دکیوں پیدا کیا۔

میرا ندم بب بیب کرکسی ہی مشکلات الی یا جانی انسان پر ٹیریں ان سب کا آخری علاج دُوا ہے فلا آھال بر شنے کا ماک ہے وہ جو جا ہے اور کرسکتا ہے اور بر شنے پراس کا قبضہ ہے۔ انسان کسی ماکم یا افسر کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر آ ہے اور اس کوراضی کر آ ہے نووہ اسے بہت سافا ڈہ بینیا دیتا ہے ۔ کیا فعد اتفالی جو تنبق ماکم اور مالک ہے اس کو نفع نیس دے سکتا ؟ گردُوا کا معاملہ ایسانس کر انسان دورہ گول جا اور جلا جائے ، مکتوب تفق سے دُھاکرانی چاہیے اس کے ساتھ تعقق پیلا کرنا جا ہیں۔ دیکھو بازار بی جہا وہ اور جلا جائے ، مکتوب با وہ اور آپ اس کو کی ایس کا درکس کر تومیرا دوست بن جاتوہ کس طرح آپ کو ایک شخص آنفا قید طور پریل جا وہ اور آپ اس کو کی ایس کا درکس کر تومیرا دوست بن جاتوہ کس طرح آپ کو ایک تومیرا دوست بن جاتوہ کس طرح اور سنت بن سکتا ہے ؟ دولتی کے دا سطے تعلقات کا بونا صروری ہے اور وہ رفتہ دفتہ ہو سکتے ہیں۔

ہم تو چاہتے ہیں اور نواہش رکھتے ہیں کر نمام بنی اور ع کے واسطے دل میں ستجا در دبیدا ہوما دے مگر برامر اپنے اتھ میں نہیں ، نر اپنے واسطے ، نرعزیز و إقارب کے واسطے ، نربوی بیجے کے واسطے الیے در د کا پیدا ہونام مفن فدا تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے لیکن تعلقات کا ہونا بست فروری ہے ۔

کتے ہیں کہ کوئی شخص شیخ نظام الدین صاحب ولی النّرکے پاس اَپنےکسی داتی مطلب کے لیے دعاکر نے
کے واسط کی توانوں نے فروا یک میرے واسطے دو دھ چاول ہے آ۔ اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ عجمیب ول
سے۔ میں اس کے پاس اپنا مطلب ہے کر آیا ہوں تواس نے میرے آگے دپنا ایک مطلب پیش کر دیا ہے گر
وہ چلا گیا اور دو دھ چاول پکا کرنے آیا۔ جب وہ کھا چکے توانوں نے اس کے داسطے دُماکی اوراس کی شکل مل بوگئی ۔ تب نظام الدین صاحب نے اس کو تبلایا کوئی نے تجمدے دود وجاول اس واسطے مانگے تھے کرجب تو دُماكُرا الله كے واسطے بہاتھا، تو تو برے واسطے باكل بنبي آدى تھا اور میرے دل میں تیرے واسطے كو تُ ہمددى كا اور ليد نر تھا۔ اِس واسط تیرے ساتھ ايك تعلق عبت پيداكر ف كے واسط میں فيد بات سوي تھى۔ ايساری توریت میں حضرت اپنی كا نصرے كو انهوں ف اپنے بيٹے كوكما كر جاتو میرے واسطے تسكار لے آ اور ليكاكر مجے كھلا تاكو بي تجے بركن دُول اور تیرے واسطے دُعاكروں ۔ اِس تنم كے بہت سے قصة اوليا مك

اور لیا کر بھے چلا مادیں بھے برت دول اور برے واسط دعا کرول ایک م مے بہت سے مصد اولیا مے اولیا مدے اولیا مدے اولیا مدے اولیا میں حقیقت ہی جدے کہ وکا کرنے والے اور کرانے والے کے درمیان تعلق

أبونا جاريث -

انسان پرس قدر مصائب مالی یا جانی وارد ہوتے ہیں وہ سب خداتھالی کی ارضاف دی کے سبب سے اور خداتھالی کی دار مضاف دی کے سبب سے اور خداتھ ایک دار انسان کو جائے ہیں۔ کرنیا کی تباہ انسان کی جائے ہیں۔ دیجو جب و کو دیا گئی ما انسان کی مصاف کا اور تمام دلی انسانوں کے خداتھالی کے قبضہ فدرت ہیں ہیں۔ دیجو جب اثم کسی کے گھریں جاؤ اور گھر والاتم پر داختی ہوتو اس کے تمام نوکر تماری خاطر کریں گے اور تمار سے ساتھا وب سے بیش ایک کی میکن اگر تم آق کو نا داخل کر دو تو کوئی نوکر تماری پرواہ ندکر کی کا مجاسب بے عزق کرنے پر اگر و تو کوئی نوکر تماری پرواہ ندکر کی کا مجاسب بے عزق کرنے پر

بلا تاريخ الا تاريخ

دُعا اوراس کی قبولیت مرسید

وعا اورا ل می بولید مرے ما تھ عادت اللہ بہ بھی کی امرے واسط آبو کر آبوں اور دُعاکر آبوں آواگر وہ آب ایف کال کو پہنچ جانے اور دُعا اپنے انتہا ٹی نقط کو عاصل کر اے تب مرور اس کے متعلق کمچھ اطلاع دی جاتی ہے۔ اس میں شک نیس کرجب انسان فعال تعالیٰ سے دُعاکر ہے تو

ا کر خداتعالی اینے بندسے کی دُما قبول کرنا میں ایکن ایمن دفعہ خداتعا سلے اپنی بات مواما ہے۔ دوروشوں کی ایس ایس دوستی کے قائم رہنے کی میں نشانی ہوتی ہے کہ کمبی اِس نے اُس کی بات مان لی اور کھی اُس نے اس کی بات مان اُل ۔ ایسانیس ہوسکتا کہ جمیشہ ایک ہی دوسرے کی بات مانا رہے اور وہ اپنی بات کھی نرمواتے۔ جوشفس یہ

وی - این بین بوسک روسک روس بی دو سرع می بات مان رجید اور ده این بات بی رسوات به بوس ید این این این این می رسین اس کی در ما قبول موق رہے اور اس کی خواہش پوری ہوتی رہے وہ بڑی معلی کرا ہے -الله تعالیٰ ف وین محکمت کا ملہ سے فرائن شریف میں دو آئیس نازل فرمان ہیں - ایک میں فروا باہے اُدھو یہ

له بدد جدد منرا منوس مودند دراگست سناد

ت المالية يولا في ملتقالة كيكس اريخ كم مفوظات بيد والتراهم إنسواب (مرتب)

ا کا ہوں سے بھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خوب اللی دل میں پیدا ہو۔ بغیراس کے انسان گناہوں

كنامول سے بیخے كا واحد درابير

سے نے بنیں سکا اور نوف بغیر معرفت کے پیدا نہیں ہوسکا جب کسی کے سریدنگی توارث رہی ہواولاس کو یہ بنیں سکا اور نوف بغیر معرفت کے پیدا نہیں ہوسکا جب کسی کے سریدنگی توارث وہ کام کرسکا ہے ؟ اس کو یہ بنین ہوکہ اگر فعال کام بیں کروں گا تو بہت اوراس کا جال اس کو یہ بنین ہے کہ وہ نبوار اس کو فعلت اوراس کا جال اس کے دل میں گر کرجائے تو کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ بدی کا ارتکاب کرے - فعال تعالیٰ کی بیسنت نہیں کہ وہ انسان کے دل میں گر کرجائے تو کسی طرح کسی کو این ہمتی کا فہوت دیا ہے جب مرابیل کی طرح کسی کو اپنا ویرہ دکھائے ۔ بلکہ وہ ذبر دست نشانات کے ساتھ اپنی مہتی کا فہوت دیا ہے جب مرابیل کو زنزلدایا تو بارے من بام میں میڈ کیل کا لیج میں پڑھتے تنے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے کا لیج میں ایک درکا کا در ہوتی ملک نے میں ایک درکا کا کہ مجمد سے فعلی ہو تی دام دام کیا دنے لگا دیک میں ناد کہ کرتے ہیں اور ہوتی ملک نے گئے تو بھر کے درکا کہ مجمد سے فعلی ہو تی دام دام کیا دے لگا دیکن جب زلزلہ گذرگیا اور ہوتی ملک نے گئے تو بھر کے درکا کہ مجمد سے فعلی ہو تی جب در الم کہ ا

نداتعالیٰ کے افتداری نشانات اس کی سی کا شوت دے دیتے ہیں و ندا تعالیٰ نے ہم کو خردی ہے کہ ایک مخت الزار آنے والا ہے وہ دن کو نبا کے واسطے ایک غیر معمولی دن ہوگا حس سے لوگ جان بیں گے کہ خداتعالیٰ موجو دہ ہے ۔ لوگ نشیطانی خبالات میں ایسے بڑے واسطے ایک غیر معمولی دن ہوگا حس سے لوگ جان بیں گے کہ خداتعالیٰ حب جائی ایک نشیط نے دیکر خداتھا ہے کہ نوا تعالیٰ جب جا ہو ہے جو اس سے ہم وہ کو کو فرکمتی ہے اس سے ہم وہ کہ کو کر کہ تا تھا کہ ہو سرتا والدی ہور تا اور سیتا حکمران ہے ۔ جب کا کہ اسمان پر کچھ نہیں ہو اور ایک کہ کہ کہ اس کی کہ کہ کہ اس اس میں ہو اور ایک کہ نہیں ہو سکتا۔

زمایا :-طبیب کے واسطے مبی مناسب طبیب لینے بھاروں کے اسطے ڈعاکیا کریں

کہ اپنے بیار کے واسطے دُعاکیا کر ہے کیونکہ سب ذرہ ذرہ اللہ تعالی کے باتھ میں ہے دخدا تعالی نے ہی کو حوام نہیں کہا کہ تم میں ہے دخدا تعالی نے ہی کو حوام نہیں کہا کہ تم حیلہ کرو۔ اس واسطے علاج کرنا و در اپنے ضروری کامول میں تدا بیرکرنا طروری امرہے لیکن یا درکھو کہ مُونز حقیقی خدا تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے فضل سے مب کچھ ہوسکتا ہے۔ بیاری کے دفت چاہئے کہ انسان دوا بھی کرسے اور دُعا بھی کرسے بعض وقت اللہ تعالیٰ مفاسبِ عال دوائی بھی پندرلید الهام یا خواب شہاد بہا وراس طرح وما کرنے والا طبیب علم طب پر ایک بڑا اصان کرنا ہے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ مہم کو تعفی بیار بیں کے متعلق بذر لید الهام کے علاج بنا دیتا ہے۔ بیراس کا فضل ہے گئے۔

لمم اكست المنافعة

ما فظ محدا براہم صاحب بن کی بیری کل شام کو فوت ہو می ہے۔ حضرت کی خدم مل بیں ماض ہوئے ۔ حافظ صاحب کو می طب کرکے

صدمات پرصبر حفرت نے فرمایکہ :

نماز میں دُعا

اپ پراپی بوی کے مرف کا بہت صدمہ ہوا ہے۔ اب آپ صبرکریں اگد آپ کے واسط تواب ہو۔ آپ نے اپنی بیوی کی بہت خدمت کی ہے، با وجود اس معذوری کے کد آپ نابینا ہیں، آپ نے خدمت کا حیٰ اوا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجرہے۔ مرنا توسب کے واسط مقدر ہے۔ آخر ایک ندایک ون سب کے ساتھ سی حال ہونے والا ہے۔ گرغ بت کے ساتھ بے تم ہو کومکینی اور ماجزی میں جولوگ مرتے ہیں ان کی

مع لا یک می پوت وان م بر مرفر ب مع ما طریح مر بوفر جبی اور ماجری می جود مرفع مرفع با بیشوال مرفع با بیشوال مرفع با بیشوال کی در محت می بیشوال کی در محت می بیشوال کی بیشوال کی در محت می بیشوال کی بیشوال کی

نما ذکے اندرائی زبان میں دعا فائلی جا ہیئے۔ کیونکر اپنی زبان میں دعا مانگنے سے پوراجوش پیدا ہوتا ہے سورۃ فائحہ مدانعالی کا کلام ہے وہ

اسی طرح عربی زبان میں پڑھنا چاہیئے اور نسٹرآنِ شریف کا صدیجاس کے بعد پڑھا ما تا ہدے وہ بھی عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیئے اوراس کے بعد مقردہ دُعامین اور نبیج بھی اسی طرح عربی زبان میں پڑھنی چاہیں لیکن ان سب کا نرجم سکھے لینا چاہیئے اور ان کے علاوہ پھر اپنی زبان میں دُعائیں مانگنی چاہیں تاریخہ دور دل

مبدا ہو ما وسے بکیونکو من نماز میں حضور ول نہیں وہ نماز ننس ، آ مجل لوگوں کی عادت ہے کرنماز لوٹو نگادار فره لیت میں - مبلدی مبلدی نمازکو اوا کر لیتے ہیں مبیبا کہ کو ٹی میگار ہوتی ہے ۔ بجر بیچھے سے لمبی لمبی دُمائیں، نگانا

بدر جلد ۱ نمبر ۱۳ صنعه ۳ مودخه ۹ راگست سندهای بنیر انحکم جلد ۱۰ نمبر ۱۸ صفحه ۹ مودخه ۱۰ راگست سندها و

شرورع کرتے ہیں۔ یہ بدعت ہے۔ حدیث شرافیت میں کی جگراس کا ذکر نہیں آباکہ نمازے سلام بھرنے کے بعد بھر دُعا کی جاوے ۔ نادان لوگ نماز کو تو تئیس جانتے ہیں اور دُعا کو اس سے علیحدہ کرتے ہیں۔ نماز خود دُعاہیے۔ دین و دنیا کی نمام مشکلات کے واسطے اور مرایک مصیبت کے وقت انسان کو نماز کے اندر دُعا تین مانگی چا ہمیں۔ نماز کے امدر مرموز عربی دعا کی جاستی ہے۔ دکوع میں بعد تبیح ، سجدہ میں بعد بیجی ، انتخبات کے بعد ، کوشے ہوکر دکوع کے بعد بہت دُعاتی کروت اکر مالامال ہوجاؤ۔ چاہئے کددُعا کے واسطے دُوح پائی کی طرح بہر جاوے ۔ ایسی دُعا دل کو پاک و من منظر دیتی ہے۔ یہ دُعامیتر اوسے تو بھی نواہ انسان چار بہر کہ دُعایں کھڑا درجے ۔ گنا ہوں کی گرفتاری سے جمیعے کے واسطے ہالٹہ تعالیٰ کے صفور دُعاتیں مانگئی چاہئیں ۔ دُعا ایک علاج ہے جس سے گنا ہ کی زمر دور ہوجاتی ہے بعض نادان لوگ خیال کرتے ہیں کہ اپنی زبان یں دُعا مانگے سے نماز ڈونٹ جاتی ہے۔ یہ خلط خیال ہے۔ اپنے لوگوں کی نماز تو نود ہی ڈوں ہو تی ہے۔ یہ دُعا مانگے سے نماز ڈونٹ جاتی ہے۔ یہ خلط خیال ہے۔ اپنے لوگوں کی نماز تو نود ہی ڈوں ہو تی ہے۔ یہ و

## يم تمرين والم

ایک اخبار کی مخالفاند اور تعصیب اور حیموط سے بھری -

## مغالفت ہمیشہ راستبازوں کی ہوتی ہے

ہوئی تحریریتین ہوئی ۔ فرمایا ،۔ بیلوگ تکھیں ہو کچھ ان کا جی چاہتا ہے گر کب مک ؟ آخر کارسچا ٹی سچا اور حکوط محکوط محکوط ہے اور دنیا کے سامنے جلد گھل جائے گا کہ حق پر کون ہے اور حجو ٹے نود بخود مٹ جائیں گئے کیونکہ حجوظ کو مجمعی فروغ نہیں ہوسکتا ۔

فرما یا ہے

تعقب ہے ان لوگوں پرکر نمایت ہے باکی سے کہ دیتے ہیں کہ کوئی الزار نہیں ہے گا ۔ بہب بیشگوئیاں مجھوٹی ہیں۔ ان کو چاہیئے نصاکہ انتظار کرتے اور البی مبدبازی سے کذیب نمرتے ۔ دنیوی عدالتوں میں ایک مفدمہ پیش ہونا ہے تو اس میکر مجمی انسان خوفردہ رہنا ہے اور بہبودہ گوئی سے یہ نہیں کتا بھرا کہ مجمد کوڈگری ماصل ہوجا ہے گا۔ چیر ما کیکر خدا تعالی کی عدالت میں مقدمہ لمیش ہے اور بدلوگ از اتے بھرتے ہیں ۔

عله بدر جلد ا نمروا عنور م موده و راگست سنواند نیز انهم جلد ا نبر داعفی و مودخد اراگست سنواند

وشمبرايولة

حرفایا: -ہمارے سامنے جو کام آیا ہے وہ آسان نہیں بلکہ نہایت مشکل کام ہے کر دور نہ تا در اس در کراگان کا دور کر اس کر کام ہے مسے موغود کا کام ہمارے دوکام ہیں-اندرونی طور پر تو

ہمارے دوکام ہیں۔ اندرونی طور برتوم کو درست کرنا اور تقوی وطبارت کا گشدہ راستدان کو دوبارہ دکھانا اور اس پر طلانا اور دومرا برون ملوں کا روکنا اور کسرصلیب کرنا۔ یہ ہر دوکام الیے شکل ہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے مام معزدہ نما کاموں کے معولی انسان کوشستوں سے کمبی یہ کام پُرانسیں ہوسکتا۔ ہمارسے بے ذورت مخالف ادانی

له بدرجد دانم واصفوم مودف ويتمرك أ

غرض فا ہری دولت اور طانت اور سی کے ذرایہ سے ہم فیج نہیں پاسکتے بلکہ بھادا ہتھ بیار ہے مرت دعا اور ا

توج افی التربید بھاری مہم مرف و کا کے عظیم الشّان ذرایب سعیر ہوگی۔ فراکٹر عبدالحکیم ادانی سے اعتراض کر ناہدے کہ یہ ایک مجگر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں ایسا نسین کرتے کہ شہر بشہر گشت کریں۔ یہ اس کی خلطی ہے۔ اگر میں جا ننا کہ ملکوں میں پیمرنے سے فائدہ ماصل ہوسکتا ہے آدمی مزوا ہی الیا کرما مدریث شراف میں و تبال کے متعلق آیا ہے کہ لا کیتہ ان لِاسعَدِ تَیْفِتا لِهِ - اس کے ساتھ عبال کرنے

مل العديد بعد الراسطة المراسطة على الاستفاد الديدة الذي الدعد يعتاده الراسطة إلا كالمقابلة المساب ا

-1667

کو بیات خرواوکرتی ہے ۔ یہ بیسائیوں مکمشن ہی ہیں جوکہ اس زماز میں ناخوں کہ از ور لگارہ ہے ہیں کہ اسلام
کوسیح و فیا سے نالود کر ویں اسلام کے واسطے بیسٹونت ممنر ہو رہ ہے ہیں اور با وجود الیا سخت صدمات و مجھنے کے
پیر جیالی اور دہی باتوں سک بیٹھے پڑ ہا در د قبال کو کسی اور مگر الاش کرناسٹون فعلی میں داخل ہے ہا رہ سائے
تو بیک ابلیا خطر فالی و قبال موجود ہے کہ اس کی نظیر وہلی اُستوں میں موجود نہیں ۔ کو السانی طاقت اور ہاتھ اس
کو در نہیں کرسکا ، بان فعالے با بخول سے یہ کام ہوگا ۔ یہ کام جو ہما رسے در بیش ہے اور حب کا ہم نے دعوی
کیا ہے کہ ہم کر صلیب سک واسط آئے ہیں ۔ یہ ہما رسے واسطے کوئی تفورا سائم نہیں کر کہ ہما اور باتری اور انسانی میں
ہمور و جب کر ہم کم رسکتا اور باتری ہوگا و نیوں ۔ ایک طبیب اگر بہاد کا ملاج نہیں کرسکتا اور باتری اچھی لگا
پیت ہے تو مید امرام میں طبابت کے دموی کو مفید نہیں جو سکتا ۔ بس ہم کو بڑا فلم جو دامنگیر ہے دو میں ہے کہ کمر
میب کا کام لورا ہوجائے ۔

طرح پیش ہوسک ہے۔ سو میک دوئی والا کبھی سرسنر نہیں ہوا کبھی کسی کا ذب کو آئی صلت نہیں بل مِنْبِیٰ کہ آنمفرن صلی الدّه المدّمار اللّم کو بلی ۔ افسوس آ آسپے کہ ہماری عداوت کے سبب آنمفرن علی اللّه علیہ وسلم کے ساتھ مجی دشمنی کی جاتی ہے جو تبدیل ہم اس و تمت قوم کے درمیان چا ہتے ہیں وہ کسی آسمانی طاقت کے ذرایعہ سے ہوسکتی ہے۔ ورنز اُمْنِی لوگوں کے اختیار فی نیش کروه علیم انتان کام کرد که لائی - ابتدائی اسلام بی می جو بچر بوا وه انتخاب ملی اندهایدهم ک د عاول کا نیج تفاج کدکت کی گلیوں میں خدا تعالے کے آگے رو رو کرائی بنے مالکی جس قدر علیم انتان فوجات بوئی کفام دنیا کے دنگ ڈوخنگ کو بدل دیا - دوسب انخفزت می اندهایدو می کو عاول کا اثر تعال ورز صحائم کی فوت کاتویہ حال نفاکہ جنگ بددیں صحائم کے پاس عرف بین مواری تعبی اوروه می کھڑی کی بنی بوئی تعبی ۔ قوم کوچ این کے کہال کے بوسکے تقوی اور طهارت کو اختیار کرے اور خدا تعالی کی طرف رجوع کرے تب بی

#### وارشمبر للنواية

ایک بھار حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے دعاکے واسطے عرض کی اورا پی حالت پر

کوئی بیاری لاعلاج نبی<u>ں</u>

مالوسی کا اظهار کیا۔

حضرت في فرمايا :-

میراندہب یہ ہے کہ کوئی جاری لاعلاج نہیں۔ ہرایک ہاری کاعلاج ہوسکتا ہے جس مرض کوطبیب اس کے علاج ہے آگاہ نہیں ہے۔ ہارے تحربری بیات اس کے علاج ہے آگاہ نہیں ہے۔ ہارے تحربری بیات آگاہ نہیں ہے۔ ہارے تحربری بیات آگاہ نہیں ہے۔ ہار فاکٹر وں نے لاعلاج بیان کیا گراند تعالیٰ نے اس سے شغایانے کے واسطے بیاد کے بیات کے بیات کی رشت اسلے بیاد کی ایک ایوس ہوجاتے ہیں۔ بینطی ہے۔ نوا تعالی کی رشت سے بیاد باکس ایوس ہوجاتے ہیں۔ بینطی ہے۔ نوا تعالی کی رشت سے بیاد باکس ایوس ہوجاتے ہیں۔ بینطی ہے۔ نوا تعالی کی رشت سے بیاد بیات ہے۔

سبٹھ عبدالر من صاحب مدراس والے ایک ضعیف آدی ہیں۔ان کو مرض ذیا بیلس بھی ہے اور ساتھ ہی کار شکل نما بیت نوفناک شکل ہیں نمو دار ہوا اور بھر عمر بھی پڑھا ہے کی ہے۔ ڈاکٹروں نے نما بیت کراچرہ دیا اور ان کی حالت نما بیت خطرناک ہوگئی بیا نتک کہ ان کی نسبیت خطرہ کے اظار کے خطوط آنے گئے ۔ تب بئی نے ان کے واسطے بہت دُعاکی تو ایک روز اچانک ظرکے وقت الهام ہوا

> ر آنار زندگی

اس الهام كے بعد تفوری دير ميں مدراس سے نار آيا كر اب سيٹھ صاحب موصوفت كى عالت رولھوت ہے۔

له بدر جدد ا نبر ٢٥ صفر م مورد ١٠ رشمر الثالث نيز الحكم عدد المبر ٢٢ صفى م مودد ١٤ التمر المال

بیارکو واہیے کر آور استعفاد میں معروف ہو۔ انسان محت کی حالت میں کئی قسم کی خطیاں کرتا ہے۔ پچوگناہ معنی اللہ کے متعلق ہوتے ہیں۔ ہر دوسم کی خطیوں کی معانی انگئی جا ہیے اور ذیا میں جش تفسی ہوتے ہیں۔ ہر دوسم کی خطیوں کی معانی انگئی جا ہیے اور ذیا میں جش تفسی کو نقصائی بی ہی ہی ہی ہواس کو رافتی کرنا جا ہیتے اور خدا تعالی کے حضور میں تجی آور برکرنی جائے تو بر است اقرار مہنا جائے ہیں ہوئی الفاظ منہ سے بوات رہے بلکہ سیتے دل سے اقرار مہنا جائے ہیں ہوئی کوشش کرنی جا ہیں تو خدا تعالی کہ میں آئندہ یا گنا و دل کا اور اس جو است مقد قائم رہنے کی کوشش کرنی جا ہیں تو خدا تعالی الفور الرضم ہے۔ وہ ا بنے بندوں کے گنا ہوں کو نمش دیتا ہے۔ اور وہ ستناد ہے۔ بندوں کے گنا ہوں پوروہ دات میں صورت نعیں صورت نعیں کو خلوق کے سائے اپنے گنا ہوں کا اظہار کرو۔ ہاں خدا تعالی سب کھ مجاننا ہے اور ان مواتعالی سب کھ مجاننا ہے۔

### ١١٤ سمبر ٢٠٠٠

کوئی ذربب ہو۔ نواہ قوم ہو نواہ جاعت ہو ابغیر روحانیت کے کوئی قائم نہیں روسکا۔ جب کک نواتعالی کے ساتھ تعلق بختر نر ہو کوئی ذربب ہو۔ نواہ جا مت ہو ابغیر کروحانیت سے ہو کئد ادیر ذرب میں رکوحانیت نہیں ہے اس واسطے اس کا قیام محال ہے۔ سادے انبیاء صرف نوا کو جانتے تھے۔ برخلاف اس کے ان کے بیٹ ہزاروں فریوں سے معرے ہوئے ہیں اوران میں رکوحانیت کا کوئی حصتہ نہیں۔ خواکی قدرت ہے کرم نور انبیاء دنیا میں آئے وہ ونیا وی معاطات میں الیے تھے کران کو پانچ رو ہے کی مجی نوکری نال سکتی۔ مگر چونکہ وہ فدا کے بنے اس واسطے دین و نیا میں وہ مالا مال ہوگئے۔

حقيقة الوى كےمطالعه كي مقين

حرایا: حقیقة الوی کے بین سوسے ذا ند صفحات مصلے کے

ہیں۔ اس کہآب میں ہرقتم کے دلائل ملے گئے ہیں۔ جاعت کے لوگوں کو جائے کہ اس کو بغور مطالعہ کریں جن لوگوں کو جائے کہ اس کو بغور مطالعہ کریں جن لوگوں کو جائے کہ اس کو بغور مطالعہ کریں گئے۔ ان ہیں ایک طاقت پیدا ہوجائے کی اور وہ مجر اس بات کے محماج شریع کے کہ ایسے سوالات کے جو ابات کسی سے دریافت کریں جاعت کے مرب لوگوں کو جا ہیئے کہ بیطاقت اپنے اندر بیدا کریں ۔ کیونکم مخالفین کی عادت ہے کہ نوا و مخوا ہ چھیڑ دیتے ہیں اور جب دو مرا آ دی جو اب دینے گئے تو کہ دیتے ہیں کہ ہم تو کو تی احتراض کر دیتے ہیں کہ ہم تو کو تی احتراض کر دیتے ہیں کہ ہم تو کو تی احتراض نہیں کرتے ہم نے تو لوشی ایک بات کہی تھی۔ ہم ادی عادت تو بحث کرنے کی نہیں ایسے دیگ بڑے نہیں ا

ملاوہ اڈیں مختصر اور معقول جواب ہرامر کے واسطے یاد رکھنا چاہیئے کیونکہ آجکل دنیا دار دینی معاملات کی طرف توج نہیں رکھتے اور دینی باتوں کے سُفنے میں اپنا تغییع اوْفات خیال کرتے ہیں یہیں ایسے لوگوں کو مختصر بات سُنانی عاہمیتے جوکہ فوراً اُن کے دماغ میں جلی جا وسے اور اپنا اثر کرجائے۔

غلام دستنگیر قصوری می نظام دستگر تعودی کے ذکر پرفرایا :-اندار اور ایا کی فارس کی نام

اس فدایک ایسامبالدی نفاحبی کنفر بید می اسلامی دنیا است ایک ایسامبالدی نفاحبی کی نفر بید بی اسلامی دنیا می موجود جدی این رسالدی ذکر کیا ہے کرایک بزرگ محمد طاہر ام تنے ان کے زمانہ بن دوشخص بیدا ہوئے۔ ایک نے میح موجود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ایک نے میدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جب برمولوی محمد طاہر صاحب نے مدا تعالیٰ کے حضور میں دُعاکی کہ یا اللی اگر یہ مدعی جمود بی توان کو ہلاک کر۔ اور اگر ان کو مذا خین میں جمود ہوں تو مجھے ہلاک کر پیچنکہ وہ دونو کا ذب نفے۔ اس واسطے ہر دو ہلک ہوگئے نظام دیکیر نے بی اس طرح مبابلہ کیا تھا اور کھا تھا کہ میں وہی دُعاکر آ ہوں جو کر محمد طاہر نے کی بھی چونکہ اس کے مقابل میں جو

شخص تفاوه سياب اس واسط فلام دستكر نود بلاك بوكياك

بلا ادرج

اکل صاحب آف گولی نے بدرای تحرم حضرت سے دریافت کیا کرمضان منسل مات کو اُسٹے اور نماز معضی کاکیدہدے کین عمواً محنی

نمار تراويح

مردور نرمیدار لوگ جو ایسے اعمال بجالا نے بی غفلت دگھاتے ہیں اگر اول شب بیں ان کو کیارہ رکعت تراوی بجائے آخرشب سے پڑھادی جاوین نو کیا بیجائز ہوگا ؟

حضرت اقدى فيجواب بين فروايا و-

بجد مرج نبين براهاي

کمی دشن کاذ کرتھا کروہ تر کرے گا اور صور کو تکیف بینچانے ک کوشش کرے گا۔ فرمایا :- توكل على الله

ہم اس بات سے کب قرتے ہیں وہ بے شک کرے بلکہ ہم خوش ہیں کدوہ الیا کرے کیونکہ الیے ہی موقد پر التدلعالی ہمارے واسطے نشانات و کھلانا ہے۔ ہم خوب و کی چکے ہیں کہ جب کبھی کہی قشمن نے ہمادے ساتھ بدی کے واسطے مصور کیا خدا تعالیٰ نے ہمیشہ اس میں سے ایک نشان ہماری ، ثید میں ظاہر فرمایا۔ ہمادا بحروس خدا برے انسان کچھ چیز نسی۔

ایک سکوحضرت کی فدمت میں حاض ہوا۔ بادا صاحب کا ذکر آما۔ حضرت نے فرمایا کہ ب

باوا نائك مسلمان تنص

اواصاحب مسلمان تفعداور نماز پڑھتے تھے۔ سکھ لوگ بڑی علمی کرنے ہیں ہوا بنے گردو کے مزمب کو بھوڑ کرنے ہودہ باتوں کے بیچھ پڑگئے ہیں اور ثبت برست ہندو وں کے ساتھ ایلے تعلقات بدا کر ایمے ہیں۔ بھوڑ کرنے ہودہ باتوں کے بیچھے پڑگئے ہیں اور ثبت برست ہندو وں کے ساتھ ایلے تعلقات بدا کر ایمے ہیں۔ اس سکھ نے بواب دبا کہ بیٹ تنگ باوا صاحب فرما گئے ہیں کر بے نماز کمّا ہوتا ہے اور صبح سویرے اُنگھ کر وضوکر کے نماز بڑھنی چاہیئے تیے

له بدر جدد النبر ١٩ صفير م مورد ١١٥ متمرك م

الله عالباً اكورس الم يعدمنة كاير وارى بعد المرتب

لله بدر جادع نبر ۱۲ صفحه م مود خد ۱۱۰ اکتوبرسائد

### ١٥ راكتورس ١٠٠٠

بشكوتيول اورمعرزات كاذكر تفعا مضرت في

یٹ گوٹی بڑا معجزہ ہوتی ہے

سيط انبياء كى كمالوں سے معى معلوم ہوتا ہے كر بڑامعجز و بيٹ كو أى ہى ہے . بيشكو أى كے سوائے دوس معجزا یں می تعم کے شببات ہوتے ہیں اور وہ صرف ایک عارضی بات ہوتی ہے۔ بہت سے تماشہ کرنے والے بھی ایے كام كرت إلى كولك حيرت بين ده جات بين - مكركون تما شركر في والا چشيكونى كه كام مين بيش دى نيس كرسكنا-خواجكال الدين صاحب نے عرض كيا كراس زمانديس يا تو بالخصوص پشيگو ئي ايك نماياں معجز و ب كيونكفسني اورسأنسدان لوگول في دوسر معيزات كمتنعلق كيمد مكيد دار بيان كشبيل اليك بشیکون کے متعلق چونکہ وہ کچے سمچے منیں سکے کہ اس میں کیاواذ ہوسکتا ہے یاکس ظاہری سائنس کے مطابق پش گون کی ماسکتی ہے ۔اس واسطے پشکون کا انہوں نے صاف انکارکر ویا ہے کہ بھیکون كونَى بوقى بى نبيس - للذا اس زماز مِن بيشيكُونُ كُرنا اوراس كاثابت كردينا معجزه وكمانے كايبى سب سے بڑا ذرایہ ہے سب بن دنیا دار عاجز ہیں۔

حفرت في فرمايا كه:.

پیشکوئیوں یر ہی پیلے انبیاء بھی زور دیتے نے اور انتخارت ملی الدهلیدولم نے مجی بہت سی پینگوثیاں کیں جن میں سے بست بُوری ہو کی ہیں کیوکد ان سے پورا ہونے کا ذنت آگیا تھا ۔ چنا نچے آپ نے ایک بڑی آگ کے نمودار بون کی پیشگون کی تفی اوراس کے متعلق تمام نشانات اور علا مات کا ذکر کیا تھا۔ وہ پیشگون جب مع مخاری وغیرو کتب میں درج موگئی اوروہ کتا ہیں عیسائیوں اور سیودلیاں کے ہاتھ میں مہنچ چکیں تواس وتت نمو دار ہول ً اس پر من العن عيدا ئى بھى آج يك جران بين كريك بات تنى كدا تنى صديوں كے بعد الخضرت على الد عليه وسلم كى بیشگون البی مراحت کے ساتھ پوری مول ۔

مولوى عبدالله صاحب غزنوي كا ذكرتها فرمايكه وہ اچھے آدمی نفے مردصالح تھے نمدا تعال نے انکو ہمارے

مولوي عبدالته غز نوى

دون كورن كورواند سے بيلے مى وعظاليا ماكر ووكسى اتبلايس مريشين مين في ان كونواب مين معي ديكيا تھا - انهول فيميري تصدیق کی اور کھاکجب میں ونیایں تھا تو میں ابیے آدمی کے پیدا ہونے کا مشفر تھا۔ گذشتہ اکا بر قابل موافرہ نہیں ہونگے وفاتِ میں کونہ ہے ہواوراس بی فلطی کھال ہوتواس سبب سے ان پرمؤافذہ نیس کو کدان کے سامنے یہ بات کول کر بیان نمیں کا گئی تھی اور بیمنائل ان کی راہ میں نہ تھے۔ انہوں نے اپنی طوف سے تعقبی وطهارت میں حتی اوسع کر بیان نمیں وکم کے زمانہ سے بیلے گذر کیے تھے اور ان کا عقیدہ بختہ تھا کہ آخری نبی جو آئے والا ہے وہ حفرت آئی میں سے جولوگ ایمان نہ لا نے والا آخری نبی بنی آئی میں سے ہے اور الیا ہی ہونا جا ہے تھا تب بنی اسرائیں ہوکہ محروب یہ ۔

سُلطانِ رُوم کا کیجم ذکرتھا۔ فرایا ۱۔ ان لوگوں میں رُومانیت نہیں معلوم ہوتی ورینہ وہ بورپ کے نخاج نہ

سلطنټ عثمانيږ . پر رز ر

ہوتے۔ وگ کتے ہیں کہ دو حرین کی حفاظت کرتا ہے یہ فلط ہے بلک حرین اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ورز دہ کرتا ہی کیا ہے ، آج بک بدوئ کے ساتھ تن کرتا ہی کیا ہے ، آج بک بدوئ کے ساتھ تن کے انتظام نہیں کرسکا۔ ہرسال غریب ماجی اس کرت کے ساتھ تن کے جاتھ ہیں اور وہ کچھ انسداد نہیں کرسکتا۔ اگر اسلامی اُومائیت اس ہیں ہوتی تو وہ اکیلا ہیں سلطنتوں کے مقابلے کے واسطے بھی کانی تھا جے جائیکہ اب اپنی سلطنت کا سنبھان بھی شکل ہورہا ہے۔ سب مفوق نعلا تعالیٰ کی ہے اور سب کے ول اس کے قبش قدرت میں ہیں اور وہ سب پر غالب ہے جو فدا کا بقاہدے نعدا اسے سے ہو فدا کا بقاہدے نعدا اسے سب بر فالب کرویا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں دہتا ہے۔

٨١ راكتوبرسك

جاعتی تعمانیف مرکز سے منظور بو کرشا گھ ہول کی تعریب بیش کی تعریب بیش ہوں کر اپنی جاعت کے بہت سے دوست سلسلہ کی اثیدیں گنایں کھتے ہیں گران کے چپوانے کا

الع بدرجلد النبرام صفوم مودخه ۱۰ راكتوبرسن اله

کول انتظام نییں ہوسکتا اس واسطے ایک سروایہ کے ساتھ ایک کمپنی بنانی چا ہینے اور ایک کارفانہ ملع کا بنانا چا ہیئے جوکر دہلی میں قائم ہو۔ مطبع کا بنانا چا ہیئے جوکر دہلی میں قائم ہو۔ اس پر صفرت نے فروایکہ:۔

ہمیں الی کمپنی بنانے کی بلج صدر نہیں اور ہمیں علوم نہیں ہونا کہ اس کا انجام اچھا ہو۔ مبت سے لوگ اس قسم کے بھی ہونے ہیں ہوتے ہاں کی تصانیف بہائے فائدہ کے فردرسال موق ہیں۔ اس می کو تیا ہے فائدہ کے فردرسال ہوتی ہوئے ہیں۔ اس می کی تصانیف بہلے قاویان میں آن جا ہمیں اور میال لوگ اس کو دکھیں اور اس پر خور کریں کہ آیا وہ چھینے کے قابل بھی ہیں یا کر نہیں۔ اول تو اس تسم کے ادمی پیدا ہو ملنے جا ہمیں ہو دینی علوم سے لوری واقفیت رکھنے والے ہوں۔ عالم ہوں تاکہ ان کی تحریر اور تقریر کا دومروں پراٹر معی ہو سکے۔ ایک آدمی سے دل میں یہ بات ہوکہ خدا کے واسط کام کرے وہ کروڈول آدمی سے بہتر ہے۔

فرفایا :-

مولوى سيدمحمداحسن صاحب

رئید. مولوی سیدمحداحن صاحب بحث مباحثه کے کام یں

اور سافرہ میں یکتابیں - وہ پورے تھیل یافتہ ہیں علم مدیث اور علم فقر کے بڑے امر بیں منالف دولوبوں کے مقابلہ میں سلسار نصانیف کا کام خوب کر سکتے ہیں - بیر خص کا کام نہیں کہ ایسے امور میں مدا خلت کرے ۔

ایک دوست نے سوال کیا کہ مجے قرائن شرایت کی کوئی ایت بنلائی جا دے کوئی بڑھ دکر اپنے بھاد کو دم کروں تاکداس کو شفا ہو۔

كلام يرثط كرميونكنا

حفرت نے فرمایا :۔

بینک قرآن شریف میں شفاہے۔ رُوحان اور حبان بیارلیل کا وہ علاج ہے گراس ال کے کام پڑھنے پیں دوگوں کو ابنلا مرہے رقرآن شرایف کوتم اس امتحان میں شرا الو۔ خداتعالی سے اپنے بیار کے واسطے دُعاکرو تماری واسطے میں کانی ہے یہ

٢٠ را كتوبرسك الم

صاحب نور كاملى رضي للرعنه

صاصب نود مرحوم کا ذکر تھا۔مغرت نے

ف بدرجد ۲ منرس م صغری مودخ ۲۵ راکوتیرست فی

احد فور کو من طب کرکے قرمایا کہ

خدا اس کوبیشت نصیب کرے۔ بین اس کی اچانک موت کی خرشکر صدمہ است خود بیاد ہوگیا تھا اسس

واسط جاره پڑھنے کے واسطے باہر دا مرکا۔

مولوى احد نورصاحب في ذكركياكر دان بجر قراك شراعيث پر صار با تعا اور ملح كوبالكل تندرست وكان يرجيعا نفا - ايما كك موت آگئ -

دوس بولوں نے ذکر کیا کہ نیک آدی تھا۔ دنیا وی دصندول ممبر وں کے ساتھ کوئ تعلق نتھا میدورہا تھا۔

حرت نے فرمایا :

وه تودنیوی تعلقات پیلے بی جھوڑ کر اور بحرت کرکے فادیان میں البالغا

بلا ماريخ

ایک شخص نے سوال کیا کا جب میں نماز میں کوا ا ہوا ہوں تو مجھے صنور تعلب حاصل نہیں ہونا۔

نماز میں بے صنوری کا علاج

کیااس صورت میں میری نماز ہوتی ہے یانہیں ؟

فرما یا که ۱۰

انسان کی کوشش سے جو حضور قلب ماصل ہوسکتا ہے وہ ہی ہے کہ سمان وضو کرہا ہے ، ہے آہب کوکشال کشال مسجد کک لے جاتا ہے ۔ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز بڑھنا ہے ۔ بینا تک انسان کی کوشش ہدا ہی علا ان کے بعد حضور فلب کا عطا کرنا فعد اتعالٰ کا کام ہے ۔ انسان اپنا کام کرنا ہے ۔ نماز بڑھ منے جاؤ۔ اس سے سب برا بنی عطا ان ل کرنا ہے ۔ نماز میں لیے حضوری کا علاج بھی نماز ہی ہے ۔ نماز بڑھ منے جاؤ۔ اس سے سب درواز سے دھمت کے کھل جاویں گئے ۔

کے بیرماحب نور مرحوم کے بعاق تنے یہ دونوں بھائی صاحبزادہ عبداللطیعت شیند کے مرید تنے مفرت بیج موجود علال الم

عد بدر جدو نبر وام صفرم مودخه ۱۹ اکتور سانداند

سع فاياً اكتورسلنا الدك إبدا أل ايم ك يدلفوطات ين والداعلم بالصواب (مرتب)

ع بدر جدم غير ٢٧ صفي ١٣ مورة ١٥ راكتورستان

حفرت اقدس عليالصلوة ۔ فران نریف کی زصتوں برعمل کرنا بھی تقویٰ ہے والنالم يمعلوم كيك

كرلا بورسے شیخ محد حیوائے ہیں اور احباب بھی ائے ہیں محض ابنے علی عظیم كى بناء ير ماہر نكلے عُرض بينى كه امرسيركونكيس كم - احاب عد القات كي تقريب بوك - يونك يله عدالكول كو معلوم ہوگیا تفاکر صفرت أفدس بابر تشرفیت لائیں گے اس لیے اکثر احباب محیوثی مسجد این موجود تھے جب حزت قدس اپنے دروازے سے باہرآئے توعمول کے موافق خوام پروانہ وارآپ کی طرف دوڑے۔ آپ نے شخ صاحب کی طرف دیجوکر بعد سلام سنون فروایا ،۔

حضرت افدس - آب ام مي طرح سے بيس وآب تو ہماد سے يُراف ملے والول ميں سے بين -

باماجيو - شكري

حفرت اقدس - رکیم محسین قرنشی کو مخاطب کرکے ) یہ آپ کا فرض ہے کہ ان کو کتی تھی کمی تکلیف مذہو ان کے کھانے مشہرنے کا پورا انتظام کر دو جس چنر کی خرورت ہو مجدسے کموا ورمیال تحج الدین کو تاکید

كردوكران كے كانے كے يعے جو مناسب مواور ليندكري وہ تيادكرے -

مليم محد من مرت الجها حضور - انشاء الندكوني مبليف نهيل بوگ -حضرت اقدس - رابا بيثو كوخطاب كرك ) آپ تومسافرين - روزه تونيس ركها بوكا ؟

بابا جِيلُو ۔ نبيل محمد توروزه ہے میں نے رکھ لیا ہے۔

حضرت اقدس به اصل بات برہے کہ قرآن شریف کی دخصتوں پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے۔ نعدا تعالیٰ نے مسافر اور بيار كو دومرے دقت ركھنے كى مبازت اور رفصت دى جداس كيے اس مكم برجى توعمل ركھنا چا جيئے بيك نے بڑھا ہے کہ اکثر اکا براس طرف کئے ہیں کہ اگر کوئی مالت سفریا بھاری میں روزہ رکھتا ہے تو بیا معصبیت بھے کیونکہ غرض تواللہ تعالیٰ کی رضا ہے نراینی مرضی اورا للہ تعالیٰ کی رضافرہ نیرواری میں <del>ہی</del> جومکم وہ دے اس کی اطاعت کی جاوے اورا پنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھا یا جاوے · اس نے

اله بيد برفرقد المحديث من شال تقد بعد مين مكور الدى مسلك إنتياد كرايا حضور كى مدمت من جب أشقر و مرا الدى تف دمرتب

توسی حکم دیا ہے مَنْ کَانَ مِنْكُمْ مَرِ ثَیفناً اَوْ عَلیٰ سَفَرِ فَعِدَ قَا فِینَ اَیَّا مِرِ اُخَوَ دالبقرة: ١٥٥٥ اور اس مِن کوئ قیداور نمیں لگان کرالیا سفر ہویا الیں بھاری ہو۔ میں سفری حالت میں دوزہ نمیں دکھا اور الیابی بھاری کی حالت میں ۔چنانچ اُن مجی میری طبیعت ایسی نمیں اور میں نے دوزہ نمیں دکھا۔ چلئے پھرنے سعد بھاری میں کچھکی ہوتی ہے اس لیے باہر جاؤل گا کیا ایپ بھی جلیں گئے۔

ما ما چیکو تنیس میں تونیس جاسکتا اسب ہوائیں ۔ پیمم توبے شک ہے مگرسفریل کو اُن تکلیف نیس پور کیوں دوزوں رکھا ما دے ۔

حضرت اقدس - یونواپ کی اپنی دائے ہدے قرآن ترایت نے تو تکلیف یا مدم تکلیف کاکوئ ذکرنس فرایا اب ایپ لوڑھے ہو گئے ہیں - زندگی کا اعتباد کمچینیں - انسان کووہ داہ افتیاد کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ داخی ہوجا وسے اور مراول مستقلم بل جا وسے -

ما ما جيلو- ين تواسى يد آيا بول كه آپ سے كيد فائده أعقادك اكرىيى داه سخى بدتو اليا د بوكر بم ففات بى ين مرجاوي .

حضرت اقدس - بال يبدت مده بات ب ين تقودى دور بو آول ، آب ادام كري - ديك كر حزت اقدس سركو تشريف يد كد را

( قبل دوبير)

خوام ش بیرگی گئی تھی کہ مصنور ارشاد فرادیں گئے توان میں سے سے کو بعی شکایت ہاتی زرہے گی اس پر صنور نے عام طور پر فرایا :- ین صلح کولیند کرتا ہوں اور حب صلح ہو جا وے پیراس کا ذکر بھی نہیں کرناچا ہیئے کداس نے کیا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک نفا میں خدا تھا اور کرتا ہوں کہ اگر کو اُن شخص حب نے جھے ہزاروں مرتبر دخال اور کذاب کہ ہواود میری مخالفت بن ہرطرے کوشش کی ہواورو مسلح کا طالب ہو تومیرے دل میں خیال بھی نہیں آنا اور نہیں آسکتا کداس نے جھے کم کیا کہ اتفا اور میرے سے خد دے۔

یسی بات ہے کہ وقض جا ہتا ہے کراس کی دجہ سے دوسرول کو فائدہ پنچے اس کو کینہ ورنہیں ہونا چا ہیں ۔ اگروہ کیندور ہوتو دوسرول کو اسس کے دہودسے کیا فائدہ پینچے گا؟ جال درااس کے نفس اور خیال کے خلاف ایک امر واقع ہوا وہ انتقام لیعنے کو آمادہ ہوگیا۔ اسے تو الیا ہونا چاہیئے کراگر مزاروں نشتروں سے بھی مادا جا وسے بھر مجی پروا نزکرہے۔

میری نعیعت میں ہے کہ دوبانوں کو بادر کھو- ایک فلا نعالی سے ڈرو۔ دوسرسے اپنے بھائیوں سے الیی ہمرددی کرومیبی اپنے نعنس سے کرتے ہو ۔ اگر کسی سے کو اُن تھودا ور نعلی سرزد ہومیا وسے تو اسے معالث کرنا چاہیئے نہ یہ کہ اس برزیادہ زور دیا جا وسے اور کینہ کشی کی عادت بنالی جا دسے ۔

نفس انسان کومجبود کرنا ہے کراس کے خلات کو اُ امر نہ ہوا وراس طرح پر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تخت پر بیٹیر مبا وے اس لیے اس سے بیٹے دہو۔ بَس سے کتا ہوں کہ بندوں سے پورا خُلق کرنا بھی ایک موت ہے بیّ اس کونا لیندکر تا ہوں کہ اگر کو اُن ڈرا بھی کمی کو توں تا س کرے تو وہ اس کے جیچے پڑم اوے۔ بیّ تواس کو لیند کرنا ہوں کہ اگر کو اُن ساھنے بھی گالی دے دے توصیر کرکے فاموش ہور ہے۔

عزت کے لیے اوراس کی این اصلاح کے لیے۔

دیجیومال نیجے کو بعض وقت مارتی بھی ہے اور سخت مارتی ہے۔ دوسرا دیجینے والا کسرسکتا ہے کسی بے دردی
سے مادر ہی ہے گروہ اس سے ناوا فقت ہے کواس کی شفقت کا اندازہ کرسکے۔ اگر مال کی محبت اور ہمدردی کی
اسے عمر بوتی ٹو وہ الیا وہم نکرنا۔ کیا یہ جی نمیس کر اگر شبے کو ذرا بھی درد ہوتو مال ساری رات بے قرار رہتی اور اس
کی خدمت گذاری میں گذاردتی ہے۔ دوسرا کون ہے جو اس شفقت اور ہمدردی کا مقابلہ کرسکے۔ ای طرح پر
نی کی شختی ہوتی ہے اس کے دل میں ایک درد اور کوفت ہوتی ہے خداتعالیٰ کی مخلوق کی اصلاح کے لیے۔ وہ
جا ہے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے جے جا وہ اگر اپنے کسی خادم پر سختی کرتا ہے توشیق مال کی طرح دالوں

اُندائد کرد مائی می توای کے لیے کرتا ہے۔ نوض مال باپ اور شفیق اُستادی سخی سخی شنی نمیں وہ توعین رحمت اور شفقت ہیں اور شور میاتے ہیں اور شور میاتے ہیں مادل بادشاہ کی سخی مجمی عنی نمیں اوان سے لوگ اعتراض کر اُنصفہ ہیں اور شور میاتے ہیں مادل بادشاہ ہمیشر اپنی رعایا کی معلال اور خیر نواہی چاہتا ہے۔

یں بارباری کموں کا کنفس پرستی ک شیخی خدا تعلیا کو مرکز بیندسیں ہے اس لیے اس سے اس الحداد عوں

كويكدم جيوان جامية له

یادر کھو ۔ اگر ایک بھی داستیانہ ہوگا وہ ہزاروں کو اپنی طرف کھینے لائے گا اور داستیانہ وہ ہے جواس کے اور اس کے نفس کے درمیان ہزاروں کوس کا فاصلہ ہو۔ مذہب کی جڑمی ہے ۔ تفویٰ اور خدا ترسی اور مذہب ہی ہے دکا نداری کا نام دین نبیں ہے ہے۔

# حضرت مسح موعود علالسّلام کے عویٰ کی صداقت کے دلائل

اس تقریر کے دوران ہی میں

شخ صاحب بھی تشریب ہے آئے اور حب صرت اقدس کوانی طرف متوجر پایا تو بھر آپ سے سلسلہ کلام شروع کیا۔ وہ مکالمہ درج ذیل سے : .

باباچیلو . قرآن سے اپنا دعویٰ بیش کریں ۔

حضرت آفدس میرا دعوی انہیں دلائل سے نابت ہے جن سے فراک شریف خدا تعالیٰ کا کلام نابت ہو اہے پس بیلے اس یہ بائیں کہ آپ نے فراک شریف کو کیوں مانا ہے ، جو طراقی آپ بیش کویں گے اسی طرح برمیرا دعویٰ نابت بوما شے گا۔

با باحثور قرآن كوتواس طرح مانا بصص طرح فداكو مانابعد

حضرت افدس ، آخر وہ صورت بھی تو ات بنائی ککس طرح مانا ہے ، خدا تعالیٰ تو اپنی قدر توں سے شناخت ہوا بعد گر قسد آن شریف کے ماننے کے دجویات آپ کے باس کیا ہیں ؟ زرا زبان سے کہ دینا کہ بی اس کو خدا تعالیٰ کا کلام مانتا ہوں دوسرے کی تستی کا موجب تو نہیں ہوا کرتا ، ہرنی اوردسُول جو خدا تعالیٰ کی طرف

له الحكم ملد النيروم مغم الموده واردسمبراللهاية

سے مامور ہوکر آیا کرنا ہے وہ بھی اپنے صدق دعویٰ کے دلائل اور نشا نات رکھاکر تاہیے ۔ یونی اگر اس کے کہنے ہی

پر ماننے والے ہوں نو بھرد لائل کیوں پو بھیں ؟ اس لیے دلائل ہوتے ہیں۔ گر بیعی یا در کھنا چاہیئے کریر لوگ

ٹری منفولی با نوں کے مختاج نیس ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ اُن کی سچائی کے لیے ان کی تاثید میں فادت ملی اللہ اللہ علیہ منس ہوتے ۔ بھران نشانات سے معی فائدہ اُ تھانے والے سب نہیں ہوتے ۔ کیا آنھز می فائدہ اُ تھانے والے سب نہیں ہوتے ۔ کیا آنھز می فائدہ اُ تھانے والے سب نہیں ہوتے ۔ کیا آنھز می فائدہ اُ تھانے والے سب نہیں ہوتے ۔ کیا آنھز می فائدہ اُ تھانے والے سب نہیں ہوتے ۔ کیا آنھز می فائدہ اُ تھانے والے سب نہیں ہوتے ۔ کیا آنھز می فائدہ اُ تھانے والے سب نہیں ہوتے ۔ کیا آنھز می فائدہ کی سیا لہ کے دلائل کی می فائدہ کی ہوئی کہ ہوئی کی ہوئی کہ بیا تھا کہ کو رمعاذ اللہ ) جموڈ اکٹ کی جو ایک اس کے بیا اصل اور اسان راہ و ہی ہے جو ایک اُن دلائل کو بیش کر بی جن سے آپ نے قرآن شریف کو قبول کیا ہے ۔

نہ میں تاریخ کو قبول کیا ہے ۔

رصرت جد الداس طرز بر کلام فرا رہے تھے کہ بابا چلونے اپنی عمر اور آداب مبلس کا کھی می الدند کرکے آپ کا قطع کلام کبا اور درمیان ہی میں بول اُسطے کہ مجھے سی علم سپنچا ہے کرسب بیوں پر قرآن اندل ہوا تھا۔

حضرت اقدس ۔ اب آپ نے ایک اور دعویٰ کرویا ۔ انجا آپ بیتو با این کوئی دعویٰ بلا دیل تو نیس ہواکر قار

آپ یدام زابت کریں کہ میودی جواس وقت موجود ہیں ۔ وہ توریت کا درس کرتے ہیں یا قرآن شراف کا جا اور

ذران شرفیف ان پر توریت کے ذریعے اتمام عجب کو با آپ کے اس دعویٰ کا کیا مطلب ہے جا اوراس کا

ہے۔ کیا وہ اس انجیل کو پڑھتے ہیں یا قرآن شرفیف کو جا آپ کے اس دعویٰ کا کیا مطلب ہے جا اوراس کا

کیا شہوت ہے جا کیا میود ہوں اور عیسائیوں کے پاس توریت اورا بخیل کے سوا میرقرآن بھی تھا ج

میا چہو سنیں ۔ ان کے پاس قرآن توریف کا گر نماز ۔ روزہ ۔ ج ۔ زیادہ و و بھی کرتے تے ۔

عضرت اقدس ۔ جرکیا اس سے میز بات ہواکہ اُن پر مجی قرآن شرفیف اُرا نما جا پہتو سے کہ بعض ایکام شرکر

عضرت اقدس ۔ جرکیا اس سے میز بات ہواکہ اُن پر مجی قرآن شرفیف اُرا نما جا پہتو سے کہ بعض ایکام شرکر

عضرت اقدس ۔ جرکیا اس سے میز بات ہواکہ اُن پر مجی قرآن شرفیف اُرا نما جا پہتو سے کہ بعض ایکام المیت ورفو

عضرت افدس ۔ جرکیا کوشت کھا نما یا ہیت المقدس کی طرف مُن کرکے نماذ پڑھنا ۔ اور مجی بست سے احکام المیت دونو

قوموں میں ہیں جو اُن کے میا موص تھے ۔ انہیا دھیم السلام کی تعلیم وقت اور موقعہ کے حب مال ہو تی

ہو کیکن ان محضرت ملی الد علیہ وسلم کے وقت پوٹکہ ہوم کے فیاد کمال تک بہنچ چکے تھے اس بیان ان کا اصلاح

کے بیے جو تعلیم دی گئی دہ کال تھی ۔ بی وج ہے کہ خاتم الکتب قرآن مجید ناذل ہوا۔ اور آپ پر نہوت ختم ہوگئی۔

وحفرت اقدس اس موفعه يرهى بسي تقرير كرنا چا مت تف مكرافسوس كربا با بيالو كى مبدبازى في يوانيس

تَفْعِ كَام يْروليركرويا اورتيت ول أسط ك

ین جا بنا ہوں کہ بعث سے مردم نہوں۔

مضرت القديل ويتقفه العالى كففل برموقوت مد ووس كومام وايت وسا يرمراكم نيس-ال ي

منظر على بنياءاور مرايين كيسوانهاي بو-

بالم چوران ملک ہے۔

عرضا ألبن المرتعة مقرعها

(بر مُبد بالطبع ما بمناہد کر صفرت اقدس اب اپنے ثبوتِ دعویٰ پردائی بیان کریں گرسید محدایست ماصب کو بوجی اندر بی اندر وکد وسے رہی تھی وہ باس کے بغیرہ نسکتی تنی اوران کا مفصد معلوم برق تعاکدان سک مجتب و دستاری نفید ست ماتی رہد گی اگر اس موقع پر اندوں نے کلام نرکیا ،اس لیے وہ به اختیار ہوکر ایدے )

المامام التي كاسوال نبيل مجهدين جاب ويا بول-

اسی بربابا پیش نے کماکہ ہال مولوی صاحب بیان کریں گئے۔ اس مصرت اقدس نے فرمایکر ان کو اختیاد ہے کہ بر بیان کریائے

بوب مولوی ستید محد لوسعت صاحب اسی سلسله گفت گوس آداب مبلس کے خلاف دخل در معقولات

دینے مگے تو پیرسد کام باب چٹو کے اتبارے سے بول تروع ہوا۔ وکل بابا چٹو - آپ کا سوال یہ ہے کر قرآن کو ہم نے کیونکر مان اس کا جواب یہ ہے کر قرآن کو ہم نے اس لیے مانا

كالمسلان كمكرين بدا بوت -

جعرت افارس می توعی بد دلیل سے اس طری بر تو برخض اپنی کتاب اور اپنے مداہب کی حقانیت اسان سے اور نہیں کر تعانیت اسان سے اور فیست کرسکتا ہے۔ مرت بر کد کرکری بہندو ول یا عیسا ٹیوں کے گھریں بدا ہوا ہوں آپ کی اس دلی بی اور فیسر کے مقالد بی ما و جَدْنَا عَلَيْهِ ابْنَاءَ مَا کہنے والوں میں کیا فرق ہے والی آپ بنا سکتے ہیں و کہانی با باجیٹو و جب سب سان ن فران کو منفق طور پر مانتے ہیں پیراس کے لیکسی اور ولیل کی حاجت ہی نہیں ۔ معترت افران کو منفق طور پر مانتے ہیں پیراس کے لیکسی اور ولیل کی حاجت ہی نہیں ۔ معترت افران کے گھریں بدیا نہوا ہو کیا اس کو بھی ہی دلیل ودگے ؟

اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے احتقاد کے موافق قرآتِ مجید کی حقافیت کی دلی اب پیدا ہو ہ جب نیرو موسال گذرگئ اور آنحفزت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت معاذ اللہ کوئی ہی نرتقی ۔ وکیل با با چیٹو - اس وقت دلیل کی ماجت ہی کیاتھی ؟

وكبل بابا جيود بم ان كى بات كبول مانيل بهم كدي مك تَنَا زَعْمَالُنَا و والبقوة: ١٥٠٠

ورف اقدس میں بہت افسوس سے ظاہر کرنا ہوں کراپ لوگوں نے اسلام کی مائٹ پرغور ہی نہیں کی اور حفرت اقدس میں بہت افسوس سے ظاہر کرنا ہوں کراپ لوگوں نے اسلام کی مائٹ پرغور ہی نہیں کی اور قرآن کریم کوسمجھا ہی نہیں ۔ اسلام تواس وقت تبیں دانتوں میں زبان ہور ہا ہے ۔ ہرطرف سے اس پر علے اورا فتراض ہورہے ہیں ۔ اگر سی مجاب دیاجا دے تو بھر کیا فائدہ ہوگا ہ

یس نے پیلیمی کہا ہے۔ اب بھی برکتا ہوں کہ اگر بیطراتی استندلال صحیح ہو تو تعلی فیصلہ نہیں ہوسکا۔ فرقوں کا مختلف طور پر ایک بات کو بان بین اس کی حقائبت کی دلی نہیں ہوا کرا اور بہتنیاداس زمانہ میں ہمارے لیے کام نہیں دے سکنا اگر ایک پادری آپ پرا مقراض کرے اور آپ اس کے جواب میں یہ کہ دیں کہ چونکہ سب فرقے مان رہے ہیں اس لیے ہم قرآن مجید کو خدا کی کتاب مانتے ہیں تو آپ ہی بنائی کہ اس کا کیا اثر مرکا ہ

بن آب کوسی سے کتا ہوں اور محض خدا کے لیے کتا ہوں کہ آپ اس معاملہ پر خور کریں۔ فداور تعصّب اور بات ہے اور آب نے بھی ایک دن فرور مرنا اور بات ہے اور بات ہے اور بی کو قبول کرنا اور نئے ہے ۔ بی نے بھی مرنا ہے اور آب نے بھی ایک دن فرور مرنا ہے ۔ بی کے بھی مرنا ہے اور آب نے بھی ایک دن فرور مرنا کر سکتا ہوں ۔ بی خواتعالی برافر اکر سکتا ہوں ۔ بی فداتعالی نے اس صدی کرسکتا ہوں ۔ بی فداتعالی نے اس صدی برافام بناکر بھیجا ہے اور اپنے وعدول کے موافق بھیجا ہے اور میں اس میں آب پر جرندیں کرنا کا آپ برافام بناکر بھیجا ہے اور اپنے دعدول کے موافق بھیجا ہے اور میں اس میں آب پر جرندیں کرنا کا آپ فروراس کو مان نیس کیونکہ فران مجید میں نور علم ہے لا آپائے آپ القراب دالمقرۃ : ١٥٠٠) ہاں ہے ہی خروراس کو مان نیس کیونکہ فران مجید میں نور علم ہے لا آپائے آپ القراب کے المقرۃ : ١٥٠٠) ہاں ہے ہی موروراس کو مان نیس کیونکہ فران مجید میں نور علم ہے لا آپائے آپ القراب کو ال

ہے کہ میں بریق رکھتا ہوں کہ اپنے دعویٰ کی سپائی پر دلائل بیش کروں اوراس بیے میں نے کما تفاکر جن دلائل سے قرآن مجید کا کلام اللی ہونا أبات ہونا ہے اسی طرح پر میرا تنویت ہے مگر آپ وہ طرز استدلال بیش نعیں کرتے اور میری بات سنتے نہیں مجرین کیا کروں -

ہور میری بعد سے بین برس میں روس اللہ و بیٹے ہیں۔ انہیں ہم ایک ترا زو میں رکھتے ہیں اور دوس کو بیٹی ہیں ہورکت ہول کو دائل ہے ہیں دوش دلائل و بیٹے ہیں۔ انہیں ہم ایک ترا زو میں رکھتے ہیں اور دوس انہیا دعلیم اسلام کی سچائی کے دلائل ہیں بھر یہ دونو پڑے ہور دونو پڑے ہیں جو اسلام کی سچائی کے دلائل ہیں میں بدونو پڑے ہور دونو پڑے ہوں کہ وہ خوا تعالیٰ کی تب ہے اور انحظر میں اس دمی پر ایمان لا ابول جو مجد پر اس قرار ہوں ہے۔ میں اس دمی پر ایمان لا ابول جو مجد پر اس قرار ہوں ہے۔ میں اس کو خدا ہی کا ایک خاص ہوں اور بدوی جم میں اس در میں اس میں برائی کا ایک خاص ہوں اور بدوی جم مجد پر اس میں ہوں اور بدوی جم میں اس در میں ہوں ہے۔ میں اس کے برائر ان شرای شرای شرای شرای کی سیال کا ایک دوش شوت ہے۔

نبوت کے نقط برصند میں کر بھوا تعالی سے کلام کرے اور قدرتی معجزات دکھائے یہ آب کا علی ہے کقران شرایف سے اس کے معارض ام ابت کریں .

میں میرکتا ہوں کہ خداتعالی کا وہ کلام جو مجہ بر اُرتا ہے ہیں اس براس طرح ایان وا اہوں جیسے فران شریف پرسی جیسے قرآن شریف خدا تعالی ہی کا کلام ہے وہ وی بھی اس کی طرف سے ہے۔

حضرت اقدس - ٹوکیا پھرات مجھے مفتری علی الله سمجھتے ہیں ؟ وکھی باباحیٹو - نہیں میں نہیں کہا کیونکہ لاَ تَسُتُر ١ پر میراعل ہے -

حَفْرِتْ اقدس مين آب سے اور كي منبى كتا بحر اس كے كر آنفسزت على الله عليه والم كا دامن بالورسعادت

حضرت افدس ميرسل داه بهه كرماله كراور وكيل بابا - بي موجود بون-

حفرت اقدس۔ برتوات میں جانتے ہوں گے کہ سادہ لوج کی تکذیب کچھ چیز نمیں اس میے بیلے فروری ہے محفرت اقدس۔ برتام جت کہ آپ پر اتمام جت : و لے۔ یں نے ایک کتاب حقیقۃ الوی تھی ہے۔ آپ اس کو نوب غور سے بڑھاییں اور میرے دلائل پرغور کرئیں۔ اس کے بعد تعمی اگر بعد امتحان آپ میری تکذیب کریں تب آپ کومبالمہ کا افتیار ہے۔

وكيل بابار بسك إهماي تعيل كرول كار

(اوراس وتنت باربار کتا تھا کہ میں مجوٹا ہول تومیرا مزاہی سترہے)اس کے بعد مباہلہ کے لیے

مندرجه ذيل اقرار نامر مكعا كيا: -

بو عیم مولوی محدویست ماحب سیاح سے ۱۸ راکورسافات کونس

مبابله كبلئة افرادنامه

حضرت اقدال في فرمايكه: .

مباہر سے پیلے کن ب حقیقة الوجی کو آپ پڑھ این اور نوب نورسے مجھیں۔ اس کے بعد می اگر آپ میری کدنیب کریں ترمباہد ہوگا گرمینے وسمجھ ایا کدنیب کریں ترمباہد ہوگا گرمینے وسمجھ ایا ہے ہو اس کا اس کا جو اب انہیں الفاظ میں دینا ہوگا ہو تیں نے مکھ بیں اور بھر ایک شخص اس وقت مکھنا جا وسے گا اور کھر اس مقابلہ ہوگا۔ اگر موافق نہ ہوا تو بھر کتاب دیمنی ہوگا اور کھراس طرح پردس سوال ہول گا۔ گر موافق نہ ہوا تو بھر کتاب دیمنی ہوگا اور کیا سیام اور بردس سوال ہول گھراس کی ہوگا۔ اگر موافق نہ ہوا تو بھر کتاب دیمنی ہوگا اور کیا اس طرح پردس سوال ہول گا۔

مرریہ بات یادر ہے کم مفرق مقامات کتاب حقیقۃ الوجی سے دس طور کی بتیں میں مولوی مکیم محریوسف صاحب سے دریانت کروں کا اور مراکب لازی امر ہوگاکہ ہرایک سوال کا کتاب کے موافق پُررا پورا ہواب دیں۔ کسی صدیمی کی نرہو۔ اوراگر کسی سوال کے ہواب دینے میں پُررا جواب نہ پایا جاوے تو بھرلازم ہوگا کہ دوبارہ کتاب کو اوّل سے آخر سک دکھیں اور مھرنے دس سوال انتخاب کے جاویں گئے۔ اگر اس میں مجی کسی جواب کے دینے یں کی ہوتو سی قاعدہ جاری رہے گا جب مک وس سوال کا پورسے طور پر سجاب ندیں۔

علیم میر پوسف صاحب نے برمجی اقرار کیا کہ وہ کتاب پڑھ کرجب اس فرض کے یہے آئیں گے تو وہ دن ال مطلب کے بید شارنہ ہو کا اور وہ نو واس مطلب کے لید آئیں گے۔اس کتاب کے پورے دیجینے سے ایک معلام معادی میں تاکہ الدور کی نشن سے ایک است میں میں اس میں میں میں اس کتاب کے پورے دیجینے سے ایک

دن پہلے ہمیں اطلاع دیں تاکہ سوالات کے انتخاب کے بیلے وقت بل سکے۔ المعتصم بحیل الفتاح سید محدلیسف سیاح بقلم ۱۷۸ مکتوبر

مرزا فلام احدعنی عنه

دشخط مبندی با با چٹو

خواجه كمال الدين وكيل

له الحكم طداا تنبره صفحه ۱۴۴ موره ۱۰ فرود ي اعتاد

بلا ماريخ

حقیقی مسلمان کا بیمقصدندین بوا کرا کراس کوخوای آن رین بکداس کامقصد تو مهیشه برمونا جا بیشے که

تقيقي مسلمان كامقصد

التدلعال اسسے راضی موما شے

اورجال کماس کی طاقت اورجمت بی بےاس کورافنی کرنے کسی کرے اگرچ بیا ہی ہے کریبات زرے مجابدہ اور حل سے نہیں ملتی بلکہ بیمی مدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق پرموقوت ہے۔ گراس میں مجی کوئی شک نہیں کروہ دھیم کریم الیا ہے کہ اگر کوئی اس کی طرت بالشت بجرا آ ہے تو وہ باتھ بجرا آ ہے اوراگر کوئی معمول رفار سے اسکی طرت قدم اور کری آ اسے مغرض مومن بھی ان باتوں کو اپنی زندگ کا مقصد تجزیز نہیں کریا کہ اسے خواجی ان کی مقادی اور تعقال اس سے داخی ہو ایک سل اور نہیں ۔ یواجا کہ مسل اور نہیں اور نگ دا تعالیٰ اس سے داخی ہو جا ایمی سل اور نہیں ۔ یواک وایک مقادیم اور تعقالے میں میں میں سکتا۔

میں نے ایسے وگ دیکھے ہیں کرجن کواس بات کا ٹھرک ہونا ہے کہ انہیں کشف ہواور لعض کشف فہورا سخبر

له ال داشت سے کو افاظ محصے ہیں۔ اور ماصب الحکم نے پُرانی یاد داشت سے کے الفاظ محصے ہیں۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ بر پرانے معنوفات ہیں۔ والنداعلم بالصواب (فاکسادمرتب)

وغیرہ بیودہ باتوں ک طرف توجرکتے ہیں گریں اپنے تجربہ سے کہا ہوں کہ یہ چیزیں کچر می نہیں۔ اصل بات بہی ہے کہ انسان کا دل خدا تعالیٰ کی خانص مجت سے اس طرح پر لبریز ہوجا وسے جیسے کرعطر کا شیشتہ مجرا ہوا ہو المد خدا تعالیٰ اس سے نوش ہوجا وسے - یہ مُراد اگر مل جا وسے تو اس سے بڑھ کراُود کوئی مُراد نہیں ہے۔ جب المند تعالیٰ سے ایسا قرب اور تعلق ہوکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کا تخت کا ہ ہو تویہ المکن ہے کہ یہ اس کے الوار و برکان سے متعنیض نہ ہو اور اس کا کلام مذ مینے۔

اگر چاہتے ہوکہ اس کا کلام سنو تو اس کا قراب حاصل کرو۔ نگر ہیں یاد دکھوکہ اصل مقصود تہادا یہ نہ ہو۔ ورنہ میرا پنا ہیں فرمیب ہے کہ بیمی ایک شم کا ترک ہوگائی کو کھ خدا تعالیٰ کی رضا ہوٹی اوراس کی مجت کی غرض اصل تو بید ہوٹی کہ اس کے ساتھ نضائی غرض یہ فی ہوٹی ہوٹی ہوٹی ہوٹی اس کے ساتھ نضائی غرض یہ فی ہوٹی ہوٹی ہوٹی ایک دوک ہو سے ہماری شرت ہو۔ یہ باتی سائی نضائی غرض کو پایتا ہے۔ یہ تفایٰ غرض کو پایتا ہے۔ یہ تفایٰ فرض کو بایتا ہے۔ یہ تفایٰ کی دیتا ہے۔ اس کے ماتھ اپنے تعلقات کو صاحت کرے اور برحائے انسان اپی غرض کو صاحت کرے اور فرحائے انسان اپی غرض کو صاحت کرے اور فرحائے اور دھ اور مجبوب ہواور تقویٰ پر قدم دکھ کرا عالِ ما لو بجالا وے۔ انسان اپی غرض کو مال ایس کرے گا۔ اس کی نظر تمائج پر نہ ہو بلکہ نظر تو اور ہو ہو کہ ایس کے ماتھ ایک کو عالم اس مقدد نہور محض خدا تھا ہی اس کی طرف جا وہ ایس کے وہ کہ وہ کہ اس کے اس کی ماتھ اس کی اس کی طرف جا ہو کہ اور اس کا قرب حاصل ہوگا تو ہو وہ مدب کچھ و دیجے گا جواس کے وہم و گمان میں مجی کہی دگرا اور کی وہ ان مقدد نہور ہو میں بی تو اس داہ پر میانا یا بہتا ہوں اور میں اصل غرض ہے۔ یہ یہ تک ذکہ گا ۔ داست میں اور میں اصل غرض ہے۔ یہ یہ تک دکہ گا تواس داہ پر میانا یا بہتا ہوں اور میں اصل غرض ہے۔ یہ یہ تک دوران شراعیہ میں مدال اور میں اصل غرض ہے۔ یہ یہ تک دوران شراعیہ میں دوران میں میں کہ دوران شراعیہ میں مدال میں اصل خواس کے دیم دیاں اور میں اصل غرض ہے۔ یہ یہ تک دوران شراعیہ کی دوران شراعیہ میں مدال میں میں مدال میں اس کو دیم دیاں اور میں اصل غرض ہے۔ یہ تک دوران شراعیہ کی دوران شراعیہ میں مدال میں میں مدال میں میں مدال میں میں مدال میں میں کو قران شراعیہ کی دوران شراعیہ ک

له النداكير- الندتعال سيكيسي محبّت اور اخلاص حضور كاب اور توحيد كيكس اعلى مقام برات كا قدم بدر

على المكم جلدا منرام مفي ١٠ م مودخه اردسم والثالية

# ٥ رومبر ١٠٠٠ م

عدد آبادے ایک صاحب عابد مین نام کا خط تجدید معیت کے واسطے صفرت کی فدمت میں بینجا رحض نے جواب می تحریر فرایا کہ:-

استقامت

"اب كى مديد بيجيت منظور ب يرأنده استقامت ركمين اور ضراتعالى ساستقامت كيك دُماكر تهدير. مرزا خلام احد"

# المنفرت على الدعليروم كے بعد كوئى صاحب شراحيت نبى نہا الله

ال امركاذ كرتماكد الخفرت كے بعد كوئ ني ماحب شرييت نيس بوسكا حضرت في وايا:

ہی درست ہے کہ کوئی بھٹ شراحیت نہیں ہوسکا - ایک حدیث میں آیا ہے کہ صرب عائشہ سے فروا عما کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسکا ۔ ایک عدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ دخیا کی کریم ملی اللہ علیہ وسلم ماتم انہیں میں ۔ پر ایب مست کہ کر آئی کے بعد کو ٹن نہیں کہ خداتعالی نے سلسلہ مکا لمات اور منا طبات کو تو بندنہ میں کر دیا ۔ البتہ کو ٹن شراعیت آئی خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں اور شکو ٹن شمنس ہوسکتا ہے کہ انحفرت میں است کو اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں اور شکو ٹن شمنس ہوسکتا ہے کہ انحفرت

منی الدعلیدوسلم کی وساطت کے سوائے برا وراست خدا تعالیٰ کا قرب مامل کرسکے۔

گوشت خوری

ڈاکٹر مرزا لیقوب بیک صاحب نے ایک ہندو کے ساتھ گوشت نوری کے متعلق اپنی گفت گو کا ذکر کیا۔ حفرت نے

الله تعالی کے فعل سے اسدلال کرنا جاہیئے۔ کونیا میں جسیا کہ ہزار وں مبا آبت ہیں اور مختلف خرد توں کے واسطے انسان کی خدمت کے واسطے کار آمد ہیں۔ الیا ہی ہزار ول جانور بھی ہیں جوکہ انسان کی بہت سی مزور توں کے واسطے کار آمد ہوتے ہیں اور خرور تا ہند ولوگ مجی استعمال کرتے ہیں۔ بیاری کے دفت محیلی کاتیل ہتے ہیں۔ ملاوہ اذین گوشت خور قویں ہمیشہ فاتح رہی ہیں۔

حضرت مولوی نورالدین صاحب نے ذکر کیا کہ راد بینڈی میں ایک ہندو ہماری خاطر خراوز سے البااور ان کوتراش کرا ورصاف کرکے اور مصری لگا کر ہمارے آگے رکھا اور گوشت نوری کے مسئلہ کو پیش کیا بیں نے کماکہ ہم تو گوشت نہیں کھاتے جیسا کہ ہم گھاس می نہیں کھاتے کی ہم خوافرہ می نہیں کھاتے کی ہم خوافرہ می نہیں کھاتے کی کو کم ان کے کہ اس کے ان کے تم نے اور کے ہم ان کے تم نے اور کے ہم ان کے کہ ان کے کاٹ کر بھینک ویا اور کی ہم ان کہ کہ ان کہ کہ کہ ان کاٹ اور ایک مرکب مسلی چیز بنا کر ہمادے اسکے دکی ۔ اس مرکب کو ہم کھاتے ہیں اور ای اسان کو شت نور ہی نہیں بلکہ ایک مجون مرکب کو کھا تا ہے جو کئی ایک مصالح جات اور کھی اور گوشت و میرو سے لی کر نبات کے کھا تا ہے جو کئی ایک مصالح جات اور کھی اور گوشت و میرو سے لی کر نبات ہے جو کئی ایک مصالح جات اور کھی اور گوشت و میرو سے لی کر نبا ہے ہے۔

ميرنا صرنواب صاحب في فرماً ياكه :

اگر گوشت نوری گناہ ہو اور ہو تی اکھوں بھیر بحریاں ہوکہ ذرج کی جاتی ہیں ان کے سبب سے خدا تعالیٰ کی ادافکی انسان پر وارد ہوتی کیونکہ اور بخسے تابت ہوتا ہے کرجب میں بادشاہ یا قوم نے کئی دومری قوم پرفکم کیا اور برسبب طلم کے ان کو یا اُن کے بچوں کوفل کیا توفدا تعالیٰ کا عذاب فروا ان پر ناذل ہوا اور خدا تعالیٰ نے اس سلطنت اور قوم کو ہلاک کردیا ۔ میکن جمیشہ سے جانور ذرج کئے جانے ہیں ہوتا تھے تو میں ہیں اور خود ان قوموں کے درمیان ہوتے ہیں ہوتا تھے قومی ہیں اور خود ان قوموں کے درمیان ہوتے ہیں ہوتا تھے قومی ہیں اور مود ان موس کے درمیان ہوتے ہیں ہوتا تھے قومی ہیں اور مور اس وج سے ان برکوئ غذاب ناذل نہیں ہوتا ۔

قرطايا و ـ

فدا تعالیٰ کے کام بے نیادی کے بھی ہیں اوروہ رحم بھی کرنے والاہے۔ میکن میراعقیدہ سی ہے کہ اس ک رحمت غالب ہے انسان کو چاہیئے کہ دُعا میں مصروت رہے ۔ آخر کا داس کی رحمت دشگیری کرتی ہے یک

# ٤ نومبرانوائد

ور نفائم فی المنتاع وه الناع و الناع المنتاع المنتاع

حفرت نے فرمایا :-

ان لوگوں کی مثال اس بیمان کی طرح ہے جس کے متعلق رافقی کیا کرتے ہیں کہ اس کو کس شیعر نے کہا کہ سنی تو

وه بونا سے جو مضرت على كيساتھ بمقدار يؤلغف ركمنا بوتو اس نے جواب ديلالحد لندائل بمقدار نزلوزه دارم - يبي مال ان لوگوں كا سع يقب كو ديكيو جارے ساتھ بڑھ چراھ كونفض ركھنے ميں فر كرتا ہے ۔ مديثول سفتاب جه در توال كرج سي تكل كار دواك بزارين ك در اليني كرم ين مقيد تفاراس ك بعدوه ونياين بكلا اورمسانون كريفلات این کوششوں کوشروع کیا۔مدیثوں بی اس کا نام دخال ایا ہے اور سی کتابوں بی اس کوارد با اور شیطان كرك كها ب - درامل وہ ايك بى ب اور كرے سے بكلے كے الفاظ صفال كے ساتھ ظاہر كرتے يں كدوه كون بد اوركمال ربهاب اوراس كى كياكر توت بد \_ أشنه والأمصلح أسنه والمصلح الدمجدد كم منتف ام سل كتابون مي تكه بن -مطلب ان سب کا ایک ہی سے اورا کیب ہی آدمی کی طرف سب اشارے ہیں مسیح ،مبدی ، ایک فاری الامان خس وغيره بكرسب معظيم الشاك كام جواس كاستدين كمشده ايمان كودوباره قائم كرنا واس كحد لحاظ سعوس كوائ أت كاليك شخس فادى الاصل كمكر بيان كياكيا بيه كراكرايان تمام جمان مصمفقود بوكر ثريا برمي علاكيا بوكاتب معي وه ال كو والي زين يرقام كردے كا-دوقتم کے کام ہوتے ایک رفع ترکے اور دوس حلب نیر کے -اس حکم علب نیر کے کام کاذ کر کرتے ہوئے اُسے اس اُمّت کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ربولوات رمليحنز كا ذاكرتها . ايك صا مولوي محمد على صاحب كى تعرافينه نے تعراف کی کراس کے مضامین نمایت اعلى بوتنه بين -اس کے ایڈیٹر مولوی محد علی صاحب ایک لائق اور فاضل آوی ہیں ۔ ایم اسے پاس ای اوراس کساتھ دین مناسبت رکھتے ہیں۔ ہمیشراول درجر پر باس موتے رہے ہیں اورای - اسے سی میں ان کانام درج تھا گرسب باتول کوچھوڑ کر بیال بیٹھ گئے ہیں میں سبب ہے کہ خدا تعالی نے ان کی تحریر میں برکٹ والی ہے ۔ ترك ونيا كے يد مضنيس إلى كرانسان سب كام كاج چوار كركوشر نشينى اِنتنار كرك يهم اس بات سے منع نبيل كرت كر طاذم اپني طازمت كرے اور تاجراپني تجارت ميں معروف ليداور زمیندارانی کاشت کا اتفام کرے، لیکن ہم یکتے بی کدانسان کوالیا ہما چاہئے کہ ۔ دست در کار و دل باید

انسان خدا تعالی کی رضامندی پر پیلے کمنی معاطر میں شراعیت کے برخلاف کوئی کام نزکرے جب خدا تعالی مقدم ہوتی اس بن خات ہے۔ و نیا داروں میں مدا ہند کی عادت بست بڑھ گئی ہے جس خرہب والے سے بات کی تعریف کردی ۔ خدا تعالیٰ اس سے داختی تعمیں محالیہ میں بڑے دولت مند تھے اور والے سے بات اور اسلام میں بہت سے بادشاہ گذرے ہیں جو درویش میرت تھے ۔ تخت شاہی پر دفیا کہ تاریخ ہوئے ہوئے تھے میکن دل ہروتت خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ۔ گرا حکل تو لوگوں کا برحال ہے کرجب دنیا کی طوف بھی ہوئے ہوئے میں اور دخور بندی ارائے فران کرتے ہیں اور دخور بندی ارائے ہوئے میں کہ دین برمنسی کرتے ہیں ۔ نماز براخراض کرتے ہیں اور دخور بندی ارائے فران کرنے ہیں ۔ معاملات میں دائے ذیاد کو گئے ہیں ۔ مالا تکم انسان کمی مضمون میں میں اسراد تب ہی کال سکتا ہے جب اس کو اس امر کی طوف زیادہ توجہ ہو۔ ان لوگوں کے دول پر ذہر ناک انتر بی بوا کا ان لوگوں کے دلول پر ذہر ناک انتر ہی ہوا کا ان لوگوں کے دلول پر ذہر ناک انتر ہے ۔

ونبائے فاق

ر تیں ہے۔ وُنا کا انجام آو ظاہرہے ادراس کا تیبج ہرروز ہمادے ساھنے اپنی مثالیں میش مریسر شفر

کرنا رہتا ہے۔ ہم دیجیتے ہیں کہ آج ایک شخص زندہ ہے اور کل فوت ہوجاتا ہے۔ طاعون کی موت کو دیجیوتنی جلدی آجاتی ہے۔ آنا فانا سینکڑوں مر حاتے ہیں۔ گورنمنٹ نے بھی کمریں مادیں اور تدبیریں کسی گرائے تک مجھے بن نہیں سکا۔ خدا تعالیٰ کاکون مقابلہ کرسکتا ہے۔ دنیا تہمی و فانسیس کرسکتی۔ انسان ضرور مرحابے گا اور گھر تو قبر میں سیریہ لیں گن نا کے ساتھ دل لگانے ہے کہا فائدہ و عاصل ہوسکت ہے۔

یں ہے۔ بی ونیا کے ساتھ دل لگانے سے کیا فائدہ ماصل ہوسکتا ہے ؟

ایک ذات در پرده سے جو اپنے دجودکواپنے قری نشانات کے ساتھ ونیا پر ظاہر کرتی ہے اکو دنیا کو معلوم بوکروہ موجود ہے بقلنداد می اس کے نشانات

ے۔ سے اس کو بیجا نتاہے۔

ذات خدا

فرایا : -عیما نیوں کا کیا دمین ہے کہ ایک انسان کوخدا بنایا گیا ہے اور رین اسلام اور دیگرمذا بہب در میں تواکڈ عبیان کا تیمر کریں کی گا

ہند میں تو اکثر میسال اس تسم کے ہیں کد اگر آج ان کی تنواہ بند ہوجا وے تو عیسائیت کوچیوڈ کر فوڈ عیجدہ موجیس۔ دوسری طرف آدر ہیں کہ اُن کے نز دیک گناہ معاف ہی نہیں ہوسکتے۔ سور اور کتے بنے ہی ہمیشر بنتے چلے جاؤ عبسائیول نے توبر کی تواہی کہ اخلاق انسانی کا ہی ستیاناس کردیا۔ زناکرو۔ پوری کرو نیانت کروجی اولی بیاناس کردیا۔ زناکرو۔ پوری کرو نیانت کروجی اولی بیان کی اگر دو ہے اولی بیان کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک این کردیاتو ہزاد پیتائے ، ہزاد دو ہے گیا و معاف ہو ہی سیس سکا۔ ایک اولی ایک ایک این وی کو معاف کرسکتا ہے پر خلاکی دفات میں معافی کا لفظ ہی نہیں ۔ اسلام نے ان دونو کے در میان سیح اور سی زاہ دکھائی ہے کہ انسان جب دل سے بیمان ہوا اور اپنے دب کی طرف سے میکیوں کی توفیق متی ہے اور ایک اور اپنے دب کی طرف سے میکیوں کی توفیق متی ہے اور ایک اور اپنے دب کی اور اپنے دب کی طرف سے میکیوں کی توفیق متی ہے اور ایک کا واحث کی ورو خدا تعالی کے تابع ہے ، بغیراس کی اطاحت کے ہرگز کی دبان سیک کا دوباد میں اثر دکھائی ہے ، ورو خدا تعالی کے تابع ہے ، بغیراس کی اطاحت کے ہرگز کی دبان سیک کا دوباد میں اثر دکھائی بیمنی شمندا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہوا ہے کہ میں میں ہوتا ہوں کی دورون دوران کو سیما ہے گا ۔

ایک شخص نے سوال کیاکر یہ جوموفیوں نے بنایا ہوا ہے کہ استخص نے سوال کیاکر یہ جوموفیوں نے بنایا ہوا ہے کہ استخص نے اور پھراس کے استخصار ہوا ہے اور پھراس طرح دل برجوٹ نگان میا ہے اور ذکر اُرّہ اور دیگران می کی تمایی کی ایم می اُرین ؟ فرایا : .

یہ جائز نہیں ہیں بلکرسب بر عات ہیں۔ حنبناگا باللہ ہادے واسط اللہ اتفائی پاک کتاب قرآن شریب کا فی ہے۔ اللہ تعالی ہیں یہ آئی ہے۔ اللہ اللہ کی تاب سلوک کے واسطے کا فی ہے جو آئی اب ان لوگوں نے نکالی ہیں یہ آئی ہوئے۔ بال ملی اللہ بلہ واللہ کے محالہ میں ہرگز نرحیں بیرمرٹ ان لوگوں کا اخراع ہے اور اس سے بچنا جائے۔ بال می اللہ میں کو فرق اتعالی کے فتان سے میں اور بیرہ اللہ باللہ کے فتان سے بینا واللہ کے فتان سے میں اور بیرہ اللہ باللہ ب

# ۱۸ نومبر ۲۰۰۹ شه

رفع تمركيك باطنى مذابير کانون تفاكر تفاكر نبیش شرول بی جهال طاعون کرد بی جهه اور ایک اخبار والے نے جو سائن مندو ہے اوركن جی كا مارنا گناه مجتنا ہے اس تجویز کی اس بیرایی سی تردید کی ہے کہ چونکہ جو بھول میں طاعون كا مادہ موتاہے اس واسطے ان كو كم لانا اور ان نبوذ نجو خود طاعون کے وقدی مادہ كو منتشر كرتا ہے ۔

حضرت نے فرمایا:۔

یر ظاہری تداہری تداہری کرجیب کک باطئی تدہر برنکی جا وسے طاحون کا اس ملک سے جانا نامکن ہے۔ مکن ہے کرمیداکراس اخبار والے نے کھیا ہے۔ طاحونی چو ہوں کو کچون اور ہاتھ لگا نا وغیرو کھی کی مدتک فرردال ہو۔
عین اصل بات یہ ہے کریسب جیلے کہمیا گروں کے سے خیال ہیں کہ شاید ایس اُولی سے سونا بن جا وے۔ شاید اس اُولی سے سونا بن جا وے۔ شاید اس کے وجود پر ایس سے سونا بن جا وے وہود پر اس کے وجود پر ایس اور فی اس کے وجود پر ایس اور فی کو چھوڈ کر اور خدا تعالی اور فی اور فی کر چھوڈ کر اور خدا تعالی اس عدا ب کو اُن کے مرسے ورور نے نشانات کی تحقیر سے تو ہرکر کے نیکی اختیار نہ کریس تمی تعدا تعالی اس عدا ب کو اُن کے مرسے وور نہ کریس تمی تعدا تعالی اس عدا ب کو اُن کے مرسے وور نہ کرے گا۔

نعجب ہے کہ ہماری گوزنسٹ طاہری اسب کولیتی ہے گر خلاتعالیٰ کی طرف نمیں تعکی سیلے اسلامی بادنتا ہو کے متعلق سنا ہا اسلامی بادنتا ہو کے متعلق سنا جا تھے کہ وہ المیے مصائب کے وقت والوں کو انگھ کر رور وکر دکا میں کرتے تھے ۔ جو لوگ خداتعالیٰ کو سیے ول سے والے ہوتے ہیں وہ برتی شا دکھے لیتے ہیں کہ زرہ ذرہ اس کے اختیار میں ہے۔ سائنگ کر ہمارے مبل کے انعیار میں ہے۔ سائنگ کر ہمارے مبل کے انعیار فقول کا یہ حال ہے کہ اپنی گفت گو میں مفط الشا داللہ مجی کو نوان ملائ تعدید ہیں۔ برخلاف اس کے آجیل کے تعلیمیا فقول کا یہ حال میں منابق آئے کین اور قت انگیا ہے کہ خداتھا لی این مستی کو منوانا جا ہما ہے گئے۔

ك البدر جلدا منبرهم مغرم موده ١١ روم رماسك

### ٢٩ رنوميرس ١٩٠٠

ایک درولش حفرت صاحب کی فدمت میں مافر ہوا ہاں نے ذکر کیا کہ

عمل صالح

ہل صالح

ہل صالح

ہل صالح

ہل صالح

ہند ہو تھی گر کچر مرصہ کے بعد وہ مالت جال رہی ۔ اب باد جو دہست و فا ثفت بڑھنے کے کچھ بندی آنا۔ کوٹی الیا طراقی بنائیں کہ بھروہ بات شروع ہوجا دے ۔

فومات وغیرومقاصدکو مذنظرد کمنا ہماری شراییت کے نزدیک شرک ہے ۔الله نعالی کی عبادت مرف الله كى خاطركرن چابية -اس بي كسى اور ات كون طاق اور ندكون اور تيت دكمو على مالع وه بينجس بي كون فهاد فربو -اگرانسان کچه دین کا بنتا چاہد اور کچه ونیا کا بنتا چاہد توریحس ایک نساوے الی مالت سے بيمنا بإية - فدا تعالى الية أدبول كوليند تبيل كرا عل مالح وه بع جمعن فدا تعالى ك واسط بويم ودا تعالى اليف بندسك يرووش اليكر الب اوراسك واسط كذارس كم صورين تود مخود فامر برماني بن مرمواتال كافقنل بدے -انسان كے واسطے مناسب تبيس كرائني هاوت كے وقت اليي بالوں كا خيال دل ميں لا تے تعدا تعالیٰ فرانا بد كمتمادا دنق اسمان يرب ديموجب انسان كى دوس انسان ك ساندم تا د كتاب اوس من بھی مالص مجتت وہجی مبات ہے جس کے درمیان کوئی غرض نہو۔ امل مجتت کا نموز و نیا کے اندر مال کی مجت میں المائم ہے كدوہ اليف نيك سے كسى فرض كے واسط معتبت نيس كرتى بلك وہ معتبت معى بوتى ہے -اكركون باداله بی کمی عورت کو کے کر آوا یہ نیک کے واسط اتن تکلیف نا عظاماس کو اینے مال ایر تیوار دے مرے یا رنده دب كون بازيرس تحميه انسي بوكى توده عورت بادشاه يربيا أنوش بول كسخت اداض بولى كريدمير ين بي كين مي موت كالمرمد سن الالب اورمبت كاجوش دوط فريق بواب بي اباخ بوا ہے۔اس کوکون سمحنیں کہ دوست کیا ہے اور دہمن کیا ۔ گر ہر صالت میں مال کی طرف دور آ ہے اوراس سے انس پارتا بهد ول دابدل رسبست والامعامليد يب بجرنادان بوكرمال كى مبت المعوض بي مجت كراب نوفدایک نیےسے بی گیا گذرا ہے کہ وہ تماری مجتث کا حوض تم کون دے گا ؟ وہ خرور مجتث کرنے والوں کیا تھ منت كرتاب مديث شرايت من أيا ب كرجب انسان زم رفتار سه فدا تعالى كم الموت بلتاب توخداتعال

دور کراس کی طرف آ با ہے رجب انسان کا ول فاص بوجا آہے آد میر دنیا کید چیز نہیں وہ آد خود بخود فدمت

كرف ك واسطة باربو جاتى بعلين وظالف ك ساته نوابش كرناك دنيا بل جا و سعير إبك بت يرسى بعاور

ال سے سلاک کوسخت پر ہمیز درکار ہے۔ جب خدا مِل جاوے تو بھرونیا کچھ شخے نہیں بولوگ وٹیا کے پیچے پڑتے ہیں دنیا اُن سے بھاگئی ہے اور جو دنیا کو بھورتے ہیں دنیا نود بخو اُن کے پیچے آتی ہے لیہ

# ١٩٠٤ دسمبرسين

قب از نماز ظرمبت سے دوست تشرافیت لا بیک تصیری کسید مبادکیں حضرت صاحب کی فدمت میں ماض ہوئے۔ اس وقت اس امرکا ذکر تعاکد

حق كاغلبه

غیر مذاہب کے لوگ احدی جاعت کے اسکے نیس مٹمرتے۔

حضرت نے فر مایا کہ: ۔

میسا ہما رہے مخانفین نے بوک عام سلمان ہیں ہماری مخالفت میں می کو چیوٹر رکھاہے اس واسطے اس مقابلہ میں کھرٹے نئیں ہوسکتے -ایدا ہی غیر مذا ہب کے لوگوں کا حال ہدے -اگر وہ کمی مجس میں ہمارے برخلاف بات کریں تواہی اندرونی باتوں کا اظہار کراکر نور کنجود شرخدہ ہوجانے ہیں۔ بیس ہمارے مقابلہ میں وہ بھی عاجز ہوجاتے ہیں اور بیمجی عاجز ہوجانے ہیں ۔

ذر تعاکر سالکوٹ کے تجارفے بسبب محصول میکل میں زیادتی کے ددکانیں بند

سالکوٹ کے تا جروں کی ہڑال

كردى نغين اورچيدروز كانفصاك أتحاكر عير نود بخود كهول دير.

زايا.

اس کور کا طرانی گودنمنٹ کی مخالفت میں برتنا ان کی بے وقونی تھی یقس سے اُن کوتو دہی باز آنا پڑا۔ محصول تو درامل ببلک پرٹر آ ہے۔ اسمان اسباب کے مبدب سے مجھی جدیکھی تھا پڑما آ ہے تو آجر لوگ نرخ بڑھا دیتے ہیں۔ اس وقت کیوں دکانیں بندنس کر دینتے ؟

ایک دوست کا ذکر تفاکه وه مرض بل و دق می مبتلا ہے۔

امراض سینیر کا علاج صفرت نے فروایا کہ

صفرت نے فروایا کہ
ہم نے ایک شخص کو دکھیا تھا کہ وہ امراض سینہ میں گرفتار تھا۔ فواکٹر نے اس کومشودہ دیا کر سندر کے کنارے

له بدرجد و انبر ۵ مغو ۴ مورخد ۱۱، دسم رس ال

مجمع مترت رہے -الیا کرنے سے وہ باسک مندرست ہوگیا اوراب مک زندہ ہے۔

صاد قول كى مخالفت را معزت نے فرایا:

جب کسی کی مخالفت شروع ہوتی ہے تو ایک فراتی مزور تھک کررہ جاتا ہے۔ نظمی اگر کا ذب ہوتو وہ لوگوں کی مخالف اپنی کی مخالف اپنی مخالفت سے نگ آگر تفک جرائے اور اپنا کام جمیور دیا ہے اور اگروہ صادی ہوتواس کے مخالف اپنی مخالفت میں بالاً خو تفک کررہ جانے ہیں۔ یہی حال آئم مغربت ملی الله علیہ تعلم کے زماندیں ہوا۔ اور یہی حال آئم م انبیاء کے زماندیں ہوتا رہا۔ صادق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ یکن مخالفوں کے درمیان جال تعقیب اور لیے وقونی دونو باتی بل جا وی بہت ہی زم رہا اثر ہوتا ہے۔

ولل صداقت نرايا:

بضة وك مبالم كرنے والے ہادے مقالم من آئے خلافعال نے

سب کو ہالک کر دیا۔ انٹوں نے اپنے یا تقوں سے آپ موت فائل ۔ مخالفوں کو جا بیٹے کہ اس بات پر فود کریں کہ اس کی وجرکیا ہے کہ خوا تعالیٰ اس کے مقابلین کو نیست کر دیتا ہے اور اس کو دن بدن مرسزی ہوتی جاتی ہے ؟ ہما رہے مغالفوں میں میسنٹ سے لوگ اس فیم کے بھی ہیں جو کہ سیجے ول سے ہما رہے برفالا ف دعا فیں مائے دہے اور ہم کو اسلام کا بھی وشمن مقالکہ اس نے ان لوگوں کو اور ہم کو اسلام کا بھی وشمن مقالکہ اس نے ان لوگوں کو بالک کر دیا جو کہ سینے سلمان تھے اور ان کے بالمقابل جس کو وہ اسلام کا وقتین اور دجال تقین کرنے ستے اس کو فراتھالیٰ نے زندہ دکھا اور اس کے سلمہ کو روز بروز ترتی دی ہے

۲۵ دسمبر ۲۰۹ شه

یم کی ئیر

۲۵ کی مبع کوجب حفرت اقدی میر کے واسطے بامر تشریف ہے گئے تواہی رُوح از لی اورا بدی نہیں ہے

لى بدر طِد النبر ٥١ منور ١٠ ، ٥ مودخ ١٠ دسمبران الله

می کیر آپ کے ہمراہ نماجن میں اکثر حدسیا لکوٹ کے ضلع کے احدی برا دران کا تھا ہو کہ اپنے لائق متم چوجدی مولا نجش صاحب کے ہمراہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے بیند ایک سوالات بیش کئے ۔ پیلاسوال بیتھا کہ جبکہ خدا تعالی ازل سے خالق ہے اور اید تک ہے اورار وار می ہمیشداس کی حق میں شامل ہیں اور ہمیشر جی جائیں گی تو بھر آر لیوں کے مقاد کے مطابق روح میں ازلی اور اہدی ہوا۔

فرطايانه

# ۲۷ روسمبرست

(تقر برصرت ميس موعود عليالفسلوة والسّلام بوصنور في بعد نماز المروعمر عام مسب مي كهرت موكر فرما أن )

اب صاحبو! آدام سے سُن لو-اگرچ میری طبیعت بیاد سے اور سَن اس لائق ند تھا کہ کھڑا ہو کو ایک بی تقریر کرنا تاہم میں نے نیال کیا کہ لوگ دُور دُور سے آئے بین الکہ ہماری بانین سنبی الی صورت میں کچھ ند تقریر کرنا تاہم میں نے نیال کے دور مالت بیاری کے بین نے مناسب مبانا کہ خدا تعالی نے مجھے جہدایت کمنا معصیت بین داخل ہوگا ۔ لندا باوجود حالت بیاری کے بین نے مناسب مبانا کہ خدا تعالی نے مجھے جہدایت کو دی ہے میں اس سے سب لوگوں کو اطلاع دول ۔

له بدر جدد الميرا عصقوم اله موزه عدر دميران اله على بديل بي يوايت دول الميرا والمدين المراء وصفح ال

كلمه طنيبه كي حقيقت

ين كمى بار ظامر كريجا بول كتميس مرف اتنظ يرخوش نيس بونا عامية كرم مسلمان كملاتي بي إدر لا الإالا الشرك قال بي بو

ب بیت رای بیت میں دو نوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی مرف زبان قبل وقال سے میں درائی نہیں ہوتا اور نری زبان قبل وقال سے میں رائی نہیں ہوتا اور نری زبان قبل وقال سے میں رائی نہیں ہوتا اور نری زبان قبل میات درست نہو کی می نہیں بتا اس میں دوبات پر می ایک زواند ایسا آبا تعالی ان میں نری ذبان درازی ہی رہ گئی تھی اور انہوں نے مرف زبانوں کی باتوں پر ہی کفایت کرلی تھی۔ زبان سے تو وہ بہت کھے کتے تھے مگر دل میں طرح طرح کے قدر سے نیالات اور زمر میں اور نہیں اس قوم پرطرح طرح کے مذاب ناذل کے اور ان کو مختلفت میں بواللہ تھ اور ان کو مختلفت میں بواللہ تعالی نے اس توم پرطرح طرح کے مذاب ناذل کے اور ان کو مختلفت میں بیا تک کہ انہیں مور اور بندر نبایا۔

ا مب فور کامقام ہے کیا وہ توانت کونیس مانتے تھے ، وہ فرور مانتے تھے اور نبیوں کے بھی مانتے مانتے کے اور نبیوں کے بھی مانتے مالے کے دل مالے کے اللہ تعالیٰ ف اتنی ہی بات کو بہند نرکیا کہ وہ نرسه زبان سے مانتے والے بول اوران کے دل زمان سے متنق زبول ،

نوب باور کتا چا بیشید اگر کول شخص زبان سے کتا ہے کہ میں فراکو وحدہ لا شرکی ان مول اور اکفرت من من الو وحدہ لا شرکی ان مول اور اکفرت من من الله علیہ وقت کی رسالت برایان لا موں اور الیسا ہی اور ایمان امور کا قال موں الکین اگریہ اقرار مرت زبان باتیں موں کی اور شیات اس سے نمیں مل سکے گی جب سک انسان کا ول ایمان شرک ایمان لا مایس موکا کہ وہ می صافت میں ان امور کو ظام رکر دے۔ اسس وقت سک کو ن بات نبی نمیں ہے

ين سيح كمة بول كرامل مرادت بى مامل بونى بعرب سب كيد ميور ميداد كرضاتعالى كى طرف توج

ہدریں ہے :-

<sup>&</sup>quot; قسدان شریعت بی بیرد بول کے قفتے درج ہیں -ان پر خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے نظل پیلے ہوئے کین جب اُن پر الیا زماتہ آیا کہ ان کی باتیں مرف زبان تک محدود رہ گیش اوران کے دل د فااور خیانت اور خیالات بدسے پر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے مذاب ان پر وارد کئے " ( بدرجلد المبرا - اصفی اا)

<sup>&</sup>quot;جوایان مرف زبان پرہے اور دل کے ساتھ تعلق نیس رکھتا وہ گذرہ ، ناکارہ اور کرورہے وہ ناس جال یں تمارے کمی کام آ سکتا ہے اور نہ اس جان یں " (جررحوالر فرکور)

بواود ورخيقت ونيايردين كومقدم كردس

بادر کھو۔ منوق کوانسان دھوکہ دے سکتاب اور لوگ یہ دیجہ کرکہ پنج وقت نماز پڑھتا ہے یااور نی کے کام کرتا ہے دھوکہ کیا سکتے ہیں۔ گر مواتعالی دھوکر نہیں کھاسکتا ۔ اس لیے اعمال میں ایک ماص افلاص ہونا میا ہیے سی ایک چیز ہے جامل میں صلاحیت اور نولھور تی یہ اکرتی ہے۔

اب بدر ملنا علیمی کر مربور بر معنی بی اس کے کیا مین بی کار کے بر معنی بی کار اسان دان اس افراد کر آب اور مفاود نورا تعالی کے سوا اور کوئی نیس - إله کا لفظ میروب اور مفاود نورا تعالی کے سوا اور کوئی نیس - إله کا لفظ میروب اور امل مفاود اور معبود کے بیائے آب - یہ کور قرآن شریف کی سادی تعلیم کا خلاصہ ہے بومسلمانوں میروب اور امل مفاود اور معبود کے بیائے آب کا یاد کرنا آسان نیس - اس لیے یہ کار سکھا دیا گیا تاکہ ہر وقت کو محکما یک اور مبود کی اور مبتول کا یہ مروف سے انسان اسان کے اندر پیدا نم ہوجاوے - سے میں ہے انسان اسان کے اندر پیدا نم ہوجاوے - سے میں ہے کہ نمان مان الله علیہ ولم نے فرایا ہے -

مَنْ تَنَالَ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَمَلَ الْجَنَّةُ

اینی می نے صدق دل سے لا ﴿ إِلٰهَ ﴿ لاَ اللهُ كُومانَ بِا وه حبّت مِن دافل موليا ـ لوگ دهوكه كهاتے بي ـ اگر وه يستجن بن كه طوط كى طرح ففظ كد وسينے سے انسان جنت مِن دافل بوجاتا ہے ـ اگر اتن بى عقيقت اِس كه اندر بوق تو بجرسب اعمال بله كاد اور نكتے بوجاتے اور تر بعث (معافر الله) مؤرق منس ابلائك حقيقت برسيد كروه مفهوم جواسى مِن دكھا كيا ہدوه كى دنگ مِن انسان كے دل مِن دافل بوجادے جب يہ بات بدا بوجاتی ہے تواليا انسان فى الحقيقت جنت مِن وافل بوجاتا ہيئے۔ در مرف مرنے كے بعد ملكه اى زندگى بن وه هنت مِن بوجا ہے ـ

له بدر سے : "الله تعالیٰ علیم ہے - اس ف ایک مفترسا کلر شنادیا ہے -اس کے معند یہیں کر مبتک خوا محمد مند کر کیا جا و سے انسان کو نجات مداکو مقدود دی تھرا یا جاوے انسان کو نجات حاصل نیس ہوسکتی " لر بر مبد الانم را - ا صلا )

بدرسه: • " فدا تعاف المفاظ سي تعلق شي ركما - وه دلول سي تعلق دكما مع الله الما المعالم الله الله الما المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم المعالم الله المعالم الله المعالم المعالم

ہے کہ جو لوگ در حقیقت اس کار مکامشوم کو اپنے دل میں داخل کر ملینے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عظمت پورے رنگ کے ساتھ اس کے دلوں میں مبیحہ مباتی ہے۔ وہ حبت میں داخل ہو جاتے ہیں۔

حب کون شخص سیعطور برکلم کا قائل ہوجاتا ہد تو بگر خدا کے اور کوئی اس کا بیارانیس دہتا۔ بگر خدا کے کوئی اس کامعبود نیس دہتا ، اسکار معبود نیس دہتا ، اسکار ،

يتي بات ہے اور ملا مجريں آما تل ہے كرجب الند تعالى كے سوا انسان كاكون مجوب اور مقصود زرج توميركون وكه ما تكليف أسي تسابى بيس ستى ويد وه مقام ميد جوابدال اور تعليول كوملسهد ای بنیال مذکری کریم کر متول ک رستش کرتے ہیں میم می توالد تعال ہی کی عبادت کرتے ہیں ۔ يادر كموية تواد في درجى بات بدى انسان بتول كى يرستش نركره يدبندولوگ جن كو مقالق كى كو فى خرتيس. اب بُتول کی پِتنش چپوڑ دہد ہیں معبود کامفهم اس مدتک نمیں کدانسان پرتنی یا بُت پرتنی یک بواودمی معبودیں اور بی الدتعالی نے قرآن مجید میں فروایا ہے کہ مواشے نفس اور مول بھی معبودیں بیجھ فیفس رسی كرنا ہے يا انى بوا وبوس كى اطاعت كرد إب اوراس كے بياء مرد إب وه مى بُت پرست اور شرك ہے. يه لَا نفي منس بي نسي كرما بكر برتسم كيممبودول كنفي كرنا بيد خواه وه أنفني بول با أفاتى فواه وه دل مي يجيد ہوئے بت بن یا ظاہری بت یں ۔ شلا ایک خص باکل اساب ہی پرتوکل کرا ہے تو بھی ایک قسم کا بت ہے۔ اس تم کی بت پرسی تب وق ک طرح ہوق ہے جو اندر ہی اندر بلاک کردیا ہے موٹی قسم کے بت توجیت پٹ پیانے جاتے ہیں اوراُن سے ملعی مامل کرنا میں سل ہے اور میں دیجتنا ہوں کہ لاکھوں بزاروں انسان ان سے الگ ہوگئے اور ہورہے ہیں ۔ یہ مک جو ہندووں سے بھرا ہوا تھا کیاسب سلمان ان میں سے ہی نس افتے ؟ پیرانوں نے بُت پرستی کو بھیوڑا یاندیں ؟ اور خود مندووں میں بھی ایسے فرنے نیکتے آتے ہیں جواب بُت برسی نیس کرتے بیکن بیا تک ہی بُت پرستی کامفنوم نیں ہے۔ یہ تو سے ہے کرموٹ بت پرسی مجوردی ہے مراجى توبراروں بنت انسان بغل ميں بيے كينرا بيد اوروه لوگ بي جونسفي اور طقى كملات ين - وه مي ان كواندر سينس كال سكته

اس بات بہت کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا یہ کیڑے اندر سے کل نہیں سکتے یہ بہت ہی بادیک کیڑے ہیں اور سب کے یہ بہت ہی بادیک کیڑے ہیں اور سب سب زیادہ مزراور تقصان ان کا ہی ہے ہولوگ مذبات نفسان سے تماثر ہو کوالٹہ توال کی ہے متحقوق اور مدود سے باہر ہوجاتے ہیں اور اس طرح پر حقوق العباد کو بھی ہف کرتے ہیں وہ البیے نہیں کہ پر شعص ملک ان میں بیکہ ان میں براروں کو مولوی فاضل اور عالم یا ڈیکے اور سبت ہول کے جو نقید اور صوفی کہلاتے ہوں گے گر باوجود ان باتوں کے وہ بھی ان امراض میں مبتلا تکلیں کے ان تبول سے پر بیز کرنا ہی تو بساوری ہے اور ان کو شنا خت کرنا ہی کال وانا فی اور وانشمندی ہے۔ یہی بت بیں جن کی وج سے ایس میں بساوری ہے اور ان کو شنا خت کرنا ہی کال وانا فی اور وانشمندی ہے۔ یہی بت بیں جن کی وج سے ایس میں

نفاق پڑتا ہے اور ہزاروں کمشت وخون ہو جاتے ہیں - ایک بھال دوسے کائی دارا ہے اوراس طرح ہزاروں ہزار بدیاں اُن کے سبب سے ہوتی ہیں - ہر روز اور مران ہوتی ہیں اورا سبب براس قدر بعروسا کیا گیا ہے کہ ندا تعالیٰ کو محض ایک عضومطل قرار دے رکھا ہے - سبت ہی کم لاگ ہیں جنہوں نے توحید کے اصل مفہرم کو بھی ہے - اوراگر انہیں کہا جاوے تو حبت کمدیتے ہیں کیا ہم مسلمان نہیں اور کلم نہیں پڑھتے ؛ گرافسوس توریہ ہے کرانموں نے اتناہی مجدلیا ہے کولس کلم منہ سے بڑھ دیا اور بیکانی ہے ۔

مِن يقيناً كتابول كراكرانسان كلمرطيبه كى حقيقت سے وا فقت بوجا وسے اور ملى طور براس يركاربند موجا وسع تووه ست برى ترقى كرسكاب او زهداتعالے كى عجيب در عجيب قدرتوں كامشاده كرسكت ب يه امرخوب مجد لوكدين جواس مقام بر كرابول - بي معمولي واعظ ك حيثيت سينس كمرا بول اور كون كمانى سُناف كم يلي نبيل كحرابول بكريس توادات شهادت كے يد كرابول بي في وريغام جوالله تعالى في مجه ديامه، بينيا دينام اس امرى مجه يرواندين كركول أسه سنة مهدياندين سنة اور مانتا ہے یا نمیں مانتا۔ اس کا جوابتم خود دوگے میں نے فرض ادا کرناہے . میں جانتا ہوں بہت سے لوگ میری جماعت میں داخل تویں اور وہ توحید کا قرار می کرتے ہیں گر میں افسوس سے کتا ہول کر وہ مانتے نهيں ۔ جوشخص اپنے بعالى كاحق ارا جديا خيانت كراجه يا دومرى قىم كى بديوں سے بازنهيں آيا بي يقين نيس كراكر ووقوعيدكا مان والاجيد كيونكرير ايك اليي نعمت ب كراس كويت بى انسان إلى ايك غارق عادت تبديلي ہومال ہے۔اس بي بغض ، كينه ، حسد ، ربا وغيرو كے بُت نبيس رہتنے اور خدا تعالى سے اس کا قرب ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی اسی وقت ہوتی ہے اور اسی وقت وہ ستیامو قد بنیا ہے رجب یہ اندرون بُت بمکتر، خود پیندی اریا کاری بمینه وعداوت ،حسد و بخل ، نفاق و بدعهدی وغیره کیے دور برجاویں جب يك يربُت الدرسي بين اس وقت مك للَّ إلله إلاَّ اللهُ كيفي من كونكرسي عشرسكا بع إكبونك ال توكل كى نفى مقصود معلى يري بي بي بات سے كرمرت منه سے كمدينا كه خداكو وحد و لا شركب مانتا بور كو في فغ نىيى دى سكا - اىمى مُنْد سے كلم پرمتا ہے اور اىمى كونى امر زرا مخالفِ مزاح بوا اور فعد اور غضب كو خدا بناليار

ہ بدرہے: " نداکے واحد ماننے کے ساتھ یہ لازم ہے کراس کی مخلوق کی حق تلفی شرکی جاوے جو شخص استے عباق کا تو تا تع شخص ایٹے عباق کا حق تلفت کرتاہے اوراس کی خیانت کرتاہے وہ لاالا الا اللہ کا قائل نہیں ؟ ( بدرجلد با نبرا و ۲ صفر ۱۲)

ئي بادبادكتنا بول كراس امركوبهيشه يادر كمناجا بينية كرجب كك يرحني معبود موجود إيول بركز توقع منكروكم ال مقام كومامل كرو كي بوايك ييخ موقدكو مناب بيدب كسيوب دين ين بين مت خيال كروك طاعون سے محفوظ ہو۔ اس طرح پرجب مک یہ ہو ہے اندریں اس وقت مک ایمان خطرہ میں ہے جو کور میں کہا بول اس كو خوب خورس سنواوداس يومل كرف ك يا قدم أسماؤي بن نبيس ما فا كم الم مع بي جوادك يود بين أثنده ان مي سے كون بوگا اور كون نبير يى وجرب كري في الكيف الماكوال وقت كيدكمنا فروري مجا ہے ایس اینا فرض اداکر دول .

بس كلمركة تعلن خلاصه نقر بركايي بدكرالله تعالى بي تهادامعبود اورمحبوب اورمقعود بوراوريمقام اس دتت ملے گاجب برسم کی اندرون بداول سے باک ہوجا ؤ گئے اور اُک بنول کوجو تمارے ول یں بین کال ولکے بعدال کے منور دومرا امر نماز ہے جس کی یا بندی کے بعد بار بار قرآن نماز كى حقيقت

شرييت يس كماكيا سبع اورساخه بى يهي ياد ركهوكداى قرآن مجد

یں ان مقبول پرلسنت کی ہے جو نماز کی حقیقت سے ناوا تعن ہیں اورا پنے بھا یُول سے بخل کرتے ہیں اصل بات يرب كمازا الدنعاف كصعنورا كيب سوال ب كرالتدنعال برتسم كى بدلول اور بدكار يول يعضفوظ كردى -انسان درد ادر فرتت بى بالاابوا بيا ادرجا بها بدك مدانوا فى كافرب است ماصل بويس وہ المینان اور سکینت اسے سے جو نجات کا نینجر بے گریہ بات این کسی عالا کی یا خون سے نہیں لِ سکتی جب اک نعدان ُبلا وسے یہ جانبیں سکنا۔ جب یک وہ یاک فرسے یہ یاک نبیں ہوسکتا ہم مترسے اوگ اس یہ كواه بي كدار إيجش طبيقول بين بدا برة اسك كه فلال كناه دور بوجا وسيعس إن وه مبتلا بين بكن بزار كوشش كري دُورنسي بوما إوجود كيدننس لوامد طامت كرما مع يكن بيريمي لغرش بوما ل بعداس سے معدم ہواکد گناہ سے پاک رنا فدا تعالیٰ ہی کا کام ہے - اپنی طاقت سے کوئی نمیں ہوسکتا- بال یہ سے ہے کہ اس کے لیے سعی کرنا فٹروری امرہے -

<sup>&</sup>quot; جب كرك كوم في مسود وكريوبول كورج انسان كه دل كي زين كودبا زده كرت يل كيسم مر كرديية ماش تب كك انسان صاحث نيين بوسكاً . جيباكد زميني جوب طاعون لاف والع بوقيين اليابي يريك انسان کے دل کوخ اب کرکے اُسے بلاکت کے پینیا دینتہ ہیں ! " طرح طرح ك موق اورقعم ك ذنجر إنسان كى كردن مي برع موت يل اوروه مبتيرا چا بها بهدك يد دور بوماوي پروه دورنس بوت " (بدرطده نيرا-اصغراه)

خوض دہ اندر جوگنا ہوں سے بھرا ہوا ہے اور جو خلاتعالی کی معرفت اور قرب سے دُور جا پڑا ہے اس کو پاک کرنے اور دُور سے قریب کرنے کے بلیے نماذ ہے۔ اس ذراجی سے ان بدلیاں کو دُور کیا جانا ہے اوراس کی بجائے پاک جذبات بھردیثے جانے ہیں۔ یس سِر ہے جو کہا گیا ہے کہ نماذ بدلیاں کو دُور کرتی ہے یا نماز فحشا میا مُنکر سے دوکتی ہے۔

بعرنماذ كياب، يرايك دعا بعض ين إدا ورداور وزش بواس بجاس كانام صلوة ب كونكر سوزش اورفرقت اوردرد سے طلب كيا جا آلب كرالد تعالىٰ برارادوں اور بُرے مذبات كو اندرے دُورك وركرے اور ياك مجنت اس كى مجد اپنے فيض عام كے مانحت پيدا كردے -

صلوة كالفظ ال امروير ولالت كراب كورب الفاظ اورد ما يكانى شي بكر ال كے سافد فرورى الله ملوث كالفظ الله الله كال الله ما فدخرورى الله وقت كل مورد ورد ساند مورد الله وقت كل وكونيس سنة جب كرايك سوزش، وقت اور ورد ساند مورد العالم الله وقت كل مرجعه اور لوگ اس كى حقيقت سي محض او اقف بيل بهت سد لوگ مجين حط محقة بيل كريم في فلال وقت فلال امر كے ليك دُما كي فتى مگراس كا افر نه بوا اوراس طرح بروه خلاله الله محمد خط محقة بيل كريم في ما كورد بلاك بوجائي بيل وه بيل جائت كريم كاك دوراك المرام ساتد فرمول وه دُماكون فائده نهيل بيني اسكتى .

دُما کے لوازم میں سے بہنے کہ دل مگیل جاوے اور رُدح پانی کی طرح حضرتِ بعدمینہ کے اُتناز پرکرے اور ایک کرب اوراضطراب اس میں بدا ہو اور ساتھ ہی انسان بے صبراور جلد باز نہ ہو ملکر مبراورا شقامت کے ساتھ دُما میں لگارہے میر توقع کی جاتی ہے کہ وہ دُما نبول ہوگی۔

ناذبری امل درجری و ما ہے گرافس لوگ اس کی فدرنیس جائے اوراس کی ضیفت مرف آئی ہی سبھتے ہیں کردی طور پر قیام دکوئ سیجود کرایا اور چند فقرے طوطے کی طرح رسط بین نواہ اُسے بھیں یا تہ بیں ایک اورانسوساک امر پیدا ہو گیا ہے اوروہ یہ ہے کہ بیلے ہی سلمان نماز کی حقیقت سے نا واقف بخاوراس پر توج نہیں کرنے تھے ۔اس پر مہت سے فرقے الیہ پیدا ہوگئے جنہوں نے نمازی یا بندیوں کو اُرا کراس کی جگہ چند و نلینے اور ورد قرار دے دیئے ۔کوئی نوشاہی ہے ۔کوئی چشتی ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ دید لوگ اندرونی طور پراسلام اور احکام اللی پر حملہ کرتے ہیں اور شریعیت کی یا بندیوں کو تور کر ایک نئی شریعیت تا اُم کرتے ہیں۔ یقینا یاد رکھوکہ ہمیں اور مرایک طالب حق کونمازالی نعمت کے ہوئے ہوئے کی اور برعت کی خرورت نیس ہے ۔ انصفرت می اور برویت کی خرورت نیس ہے ۔ انصفرت می اللہ ملیہ والے تھے اور ہوا ا

مانے والی کوئی چیز سی جب انسلان قیام کو اہے تو وہ ایک ادب کا طراتی اختیار کرتا ہے۔ ایک فلام جب اليف آقا کے سامنے محرابوتا بعة تووه بميشروست بسته كوا بواسه بميركوع بمي ادب سن بوقبام سع بره كرسه اور يده اوب كا انهالي مقام ہے جب انسان ا بنے آیکو فناکی مالت میں ڈال دیتا ہے اس دفت سجدہ میں گر بڑتا ہے - انسوس ان الدانول اورونيا يرستول يرمونمازى ترميم كرايابية إلى اودركوط سجود يراعراض كريقين -يدتو كال درج ك خوبى كى باتى مى - اصل بات يرب كرجب يك انسان اس عالم سي معترد وكمنا بوجال سع عاداً في بعدا نمازامیں چیزہے جومامع حنات ہے اور دانع سیات ہے میں نے پہلے بھی کمی مرتبر بال کیا ہے کم ناز كم جراح وتت مقرد كا إن اس مي اكب عقيقت اور مكمت بد مناذاس ايد ب كص وذاب شده ين يرشف والامتلاج وواس مع نوات باليوس وقات نماز كميا كعاب ووال ك ونت س شروع بوق بعديداس إمرى طرف اشاره به كرحب انسان عنى بوتا بي تووه طاعى بوما آب اور مدود الند سے محل مباتا ہے میں مب اس کو کون دُکھ اور درو بینچے تو میرین فطراً دومرے کی مدو میا بت ہے اوراس كباطات متوج بتراج يس جباس يراتبدا ومعييت بوتواس ونت معكريا نماز شروع بوماتى مصفلا أكشف برغر متوقع گودنن كى طرف سے وارنے گرفادى جارى بوكيا كرفلال امر كمتعلق تم اپنا جواب دورير بيلا مرحد ہے جومصیبت کا آغاز ہوا ۔اوراس کے امن وسکون میں زوال شروع ہوگیا۔ یہ وقت فہری نماز سے شابہ ہے کی

له کتابت کی تعلی سے عبارت ناکمل رہ گئی ہے۔ بدری یہ عبارت یول درج ہے :-

<sup>&</sup>quot; جب كك كرانسان ال عالم مي سے حد ند لي من سے نماز ابنى مذك بغي ب تب كك انسان كے باتو ميں كھے نسير ير گرم شخص كا يقين خدا پرنسيل ده نماز بكس طرح يقين كرسكتا ہے "

<sup>(</sup> بدر مبده نبرا- ۱ منفر ۱۱ مودخه ۱ر هنوری سان ایش)

بدر مي يمضمون لول بيان مواسعة:-

پر بعدائی کورد ار کرم مال کے جیب وہ مدالت بی عاض ہوا اور بیانات ہونے کے بعدائی پر فرد قرار داد گرم مال کی اور
شہاوت گذر کئی آوائی کی معیبت اور کرب بہلے سے زیادہ بڑھ گیا ۔ یرگویا عشر کا وقت ہے کیونکہ عمر کی نماز کا وہ
وقت ہے جیب برکورج کی روشنی بہت ہی کم ہوجا و سے ۔ یہ عصر کا وقت آتا ہے ۔ یہ وہ وقت ہے جب
وقوقیر بہت کھٹ گئی اور اب وہ مجرم قرار پاگیا ۔ اس کے بعد مغرب کا وقت آتا ہے ۔ یہ وہ وقت ہے جب
افعاب مقروب ہوجا آ ہے اور یہ اس و قت سے مشابہ ہے جب ماکم نے اپنا آخری مکم اس کے لیے منادیا اور
عشاد کا وقت اس سے مشابہ ہے کہ جب وہ جبل جلا جا و سے اور کی فرکا وقت ہے جب اس کی رہائی ہو
عشاد کا وقت اس سے مشابہ ہے کہ جب وہ والی علا جا و سے ایک برقسی جا و سے گی ۔ بیا تک کر افرانس کی
حاصہ بی ان ملات کے ماتحت الیے انسان کا در دوسوزش ہرائن بڑھتی جا و سے گی ۔ بیا تک کر افرانس کی
سوزش واضطراب اس کے لیے وہ وقت سے اور سے کہ وہ نجات یا جا و سے ۔

اوریر جو پیلے میں نے بال کیا ہے قیام ارکوع اور سجود کے شعل اس میں انسانی تفرع کی بیشت کا لقشہ وکا ایک اللہ اس م وکا یا گیا سیلے میلے قیام کرتا ہے جب اس برتر تی کرتا ہے تو بھردکوع کرتا ہے اور جب بالک فنا ہوجاتا ہے تو بھر سجدہ میں گر بڑتا ہے میں جو کھر کہتا ہوں مرف تعقید اور رسم کے طور پر نسیں بلکہ اپنے تجرب سے کتا ہوں

\_ بتيرمات يمتوسالق

ہوتا ہے اور دکھ، درواور محتاجی کا احساس شروع ہوتا ہے ۔ قبل اذین اس کومعوم نظاکہ مجد پرالیا وقت آنے والا ہے ۔ اچا تک بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے ہوئے اچا تک کمی کے پاس گونٹ کی من آدام سے بیٹے ہوئے اچا تک کمی کے پاس گونٹ کی طرف سے وارض آتا ہے اور نی از فر کے ساتھ شاہت کی طرف سے وارض آتا ہے اور نی از فر کے ساتھ شاہت کا میلا مرمد ہے اور نی از فر کے ساتھ شاہت کو کمتا ہے۔ پوکھ انسان کی داحت اور مجیست میں ایک زوال آگیا ہے ؟

#### ( بدرجده نمرا-۲ مغر ۱۲ موده ۱۰ رجودی سلندالش)

له بدرسه به "اوداس کے فورکی روس کی نیم لی گئی ہے " (بدر جدد انبرا- ۲ صفر ۱۱)

ی بدرسه به "کیونکر تمام روشنی جاتی رہی اور جاروں طوف سے اس پر تاریکی جاگئی اور وہ فند خانے بی بڑا و برحوالہ ذکود)

ہد ہد ہے به "اس لمی تاریکی کے بعد مجر فجر کا دفئت آ تاہے جبکہ وہ قید خاند سے رہائی پینے مکتاب اور دوبارہ

اس پر دوشنی کا بر تو کڑ تا ہے اوراس کے ادو کر د فور کی تا ہے ۔ یہ پائخ اوقات انسان کے حال پر لازم رکھے گئے ہیں
اوران پانچیں حالتوں کی یاد میں جوکہ اس پر آنے والی ہیں وہ دوزان خداتھال کے صفود میں دُما تیں کرتاہے کہ وہ ان شکلات سے بچایا جا وے "

يد امر مى يادر كمنا جابية كراكرتم الترتعال كى طرف متوجرند بوا وررجوع منكرواتواس عداس كى وات ين

كون نقص پيدانيس بوسكت اور ده تنهاري كيم بجي پروائيس دكمتا ميسا كه وه خو د فرا است.

مُلُ مَا يَعْبُولُ لِكُنْدُ زِنْ شَوْلًا وُمَا وَكُمُ مُدْ داهْزَان: ١٠)

اله بدرس : "وه برا برقسمت مع واس فسخ كو ازما كرنيس ديمينا اوراس سه قائده ماطل نيس كرما"

دودہ کیا تفاکدئیں تیرے ال کو بچاؤں گا ، کیکن جب ان کا بٹیا ہلاک ہونے نگا تونوح علیالسلام نے دُعاکی اوراس امرکوٹیش کیا . خدا تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا ہمیں کہ نو جا ہل مست بن وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے ۔ کیونکہ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں۔ گویا وہ جیپا ہموا مرتد نفا - بھیر حبب انہیں اپنے ایسے بیٹے مجے لیے دُعاکر نے پر یہ جواب ملائو اور کون ہوسکتا ہے جوخدا تعالیٰ سے نوستی تعلق پیدا نہیں کرنا اور اپنے اعمال اور صال ہیں اصلاح نہیں کرتا اور جا بنا ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو جواس کے مخلص اور وفا دار بندوں سے ہوتا ہے ۔ بیسخت اوانی اور ملعی ہے ۔

الله مَدا حُفظناً مِنْ شُرُود رانفسينا وَمِنْ سَيِثات اعمالنا - من ما نا بول ببت مولك بن جوهي بوث مرتدي ببت

سِتِح فُدا پرست بنو

سے ایسے ہیں جا وجوداس کے کروہ بعیت میں داخل ہیں اور بعر مجے نط کھتے ہیں کو فلال شخص نے مجھے کہا کہ جب ایک تیرے کر بٹیا نہ ہو وہ کیونکر ستچا ہو سکتا ہے ؟ ۔ یہ ناوان آ نائیس جانتے کہ کیا فدانے مجھے اس سے بھیجا ہے کہ بین لوگوں کو بیٹے دوں وکس کے گھر بٹیا ہویا بیٹی مجھے اس سے کوئی سروکا رئیس اور نہیں اس لیے بھیجا ہوں کہ تا لوگوں کے ایمان درست ہوں یس جولوگ چا ہتے ہیں کہ انکے ایمان درست ہوں اور فدا نعالی سے ان کاستجا تعلق بیدا ہوان کو میرے ساتھ تعلق رکھنا چا ہیئے خواہ بیٹے مرس با جوئی الد تعالی فرا آ ہے :۔

أَنْهَا أَهُو الْكُمْرَةِ أَوْلاً وُكُمْ يِنْتُهُ وَاللَّهَالِ ١٩٠٠)

جولوگ ایسے خطوط محصتے ہیں یا اپنے دل میں ایسے خیالات رکھتے ہیں وہ یادر کھیں اور خوب یادر کھیں کروہ مجھ پرنہیں کہ وہ محمد پرنہیں خوانعالی پراعتراض کرنے ہیں۔ یقیناً سمجھوکہ میرے پیچھے انا ہے اور سیچے مسلمان بننا ہے تو بیلے بیٹوں کو مار لو۔ بابافریڈ کا مفولہ سبت مسیح ہے کہ جب کوث بٹیا مُر جانا تو لوگوں سے کہتے کہ ایک کتورہ رکمتی کا بیٹے مرکبا ہے اس کو دنن کردو۔

بین کوئی شخص الند تعالی کے ساتھ سپی تعلق بیدا نمیں کرسکنا جب کب باوجوداولاد کے ہے اُولاد مزمو اور با وجود مال کے دل بین نفلس و متماج نم مو اور ماوجود دوستنوں کے بے بار و مدد کار نہ ہو۔ یہ ایک شکل مفام ہے جوانسان کو حاصل کرنا جا ہیئے ۔ اسی متفام پر پہنچ کر وہ سپیا خدا پرست بنتا ہے ۔ یہ جو فرانِ مجید بی فرما با ہے کر میں تعرک نہیں بخشوں گا۔ اس کا مفہوم نا دانوں نے اثنا ہی سمجھ بیا ہے کداس سے بت برتی مراد ہے۔

له بدرسه : " ناكر لوك مرمد جوكر ازمانش كياكري كمبيغي بيدا بوت مي ياكونين "

نیں آئی ہی بات نیں بلکاس سے وہ سب مجوب مراوی جو انسان اپنے لیے بنالیہ آب ایسے لوگ دیکھے گئے ہی جو بنیں آئی ہی بات نیس درا بھی تکھیت یا مصیبت پنچے یا کوٹی اولاد مرجاد سے توفوراً نداتعال سے تعلق قد میٹے ہیں اور تکوہ اور شکوہ اور شکا بہت کرنے گئے ہیں ۔ پیخت مشرک اورا بنی جان پر ملکم کرنے والے ہیں بین تم الیے مت بنوا وراس تم کے خیالات کو دل سے نکال دو اوراس کی ترکیب ہی ہے کہ نمایت ختوج اور خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں میں دُما بُن کرواور اس کی توفیق جاہو۔

یم کمول کرکت ہوں کہ اگر کوئی شخص میری بعیت اس میلے کرنا ہے کہ اُسے بیٹا سلے یا قال حدو ملے اپنی شرمی باتوں پر بعیت کرتا ہے تو وہ آج نہیں ۔ کل نہیں ۔ انجی الگ ہوجا وسے اور ملا جا دسے ۔ مجھے البیے آدمیوں کی ضرورت نہیں اور نہ خدا کو اُن کی بروا ہے ۔

یقیناً سموداس دُنیا کے بعد ایک اور جان ہے جرکم بی تم نر ہوگا۔اس کے بیے تمیں ا پنے آپ کو نیاد کونا ، پہنے ایک نیاد کونا ، پہنے ایک نیاد کونا ، پہنے ایک نیاد کونا ہے۔ پہنی اور اس کی شوکسی میں انتہائیں ہے۔

میں سے کتا ہوں کو خِتف ان سب باتوں ہے انگ ہوکر خدا تعالیٰ کی طرف آناہے و ہی مون ہے اورجب
المیشخص خدا کا ہوجا آ ہے تو محریم بنیں ہوسکا کہ خدا تعالیٰ اُسے چھوڑ دے۔ بیمت سجو کہ خدا اطلا ہے۔ بو شخص خدا تعالیٰ کے بلید کچو کھو اہے وہ اس سے کمیں زیادہ بالیا ہے۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کراو اور اولادی خواہش ندکرو تو لیفتیا اور مورود دیدے کا اور اگر ال کی خواہش ند ہوتو وہ مرود دیدے کا تم دو کو سنستیں نہیں ہوسکتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالے کو بلنے کی سے کہ خدا تعالے کو بلنے کی سے کہ وہ وہ میں کہ وہ کے اور کی سے کہ خدا تعالے کو بلنے کی سے کہ وہ وہ میں کہ وہ وہ میں کہ وہ کے ایک دور وہ کو سنستیں نہیں ہوسکتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالے کو بلنے کی سے کہ وہ وہ میں کہ وہ وہ میں کہ وہ وہ ایک کی سے کہ وہ وہ میں کہ وہ وہ میں کہ وہ وہ ایک کو بلنے کی سے کہ وہ وہ میں کہ وہ وہ ایک کو بلنے کی سے کہ وہ وہ وہ وہ وہ ایک کو بلنے کی سے کہ وہ وہ ایک کو باتھ کی دور

یس بھرکتا ہوں کہ اسلام کی اصل جڑتو حید ہے بعنی خداتھالی کے سواکو ٹی چیز انسان کے اندرز ہواد رخلا اورائس کے دسولوں پرطعن کرنے والانہ ہو خواہ کو ٹی بلایا معیبت اس پر آئے ۔ کو ٹی ڈکھ یا تعلیف یہ اُٹھائے گر اس کے مذہبے شکایت نہ نکلے بلا جو انسان پر آت ہے وہ اس کے نفس کی وجسے آتی ہے خدانعالیٰ فلم نہیں کرا، ہاں میں کبی صاد قول پر بھی بلا آتی ہے گر دوسرے لوگ اُسے بلا سمجھتے ہیں در خفیفت وہ بلانہیں ہوتی وہ ایلام بڑگ انعام ہوتا ہے ۔اس سے خداتھالی کے ساتھ ان کا تعلق پڑھتا ہے اوران کا مقام بلند ہوتا ہے اس کو دوسرے لوگ

له بدرست در

<sup>&</sup>quot;جولاگ درحقیقت نعدا کے داسطے دنیاکو چوڈ دیتے میں خداتعالی انہیں دنیا بھی دیتا ہے بین تم خدا کے داسطے ال کی خوا خواہش چیوڈ دد اوراس کے داسطے اولا دکے خیال کو ذمیل جائو آؤتم کو غدا مال اور اولا دسپ کچے دے گا وہ سپ کی ہے۔ دیتا ہے مگر دونیس جاہتا کہ اس کا کوئ سشد کی ہو " (بدرجدہ مزاساً)

سم بی نمیں کتے لیکن بن لوگوں کو خدا تعالی سے تعلق نمیں ہوتا اور ان کی شامتِ اعمال ان پرکوئی بُلا لا تی ہے تو وہ اُور مجی گراہ ہوتے ہیں - ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے :

فِي مَلْوَيِهِ مِنْ مُرَفُّ فَزَ أَدُهُمُ اللَّهُ مُرَفًّا والبّرة: ١١)

پس ہیشہ ڈرٹے رہواور خواتعال ہے آس کا فقس طلب کرو "الیبا نربوکم خواتعالی سے قطع تعلق کر نوالوں
میں ہوجا و چوشخص خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جاعت میں داخل ہوتا ہے۔ وہ خداتعالیٰ برکوئی احسان نیس کرتا بھر لیالڈ تعالیٰ
کا فقت اور احسان ہے کہ اس نے اس کو اسی توفیق عطائی ۔ وہ اس بات پر فاور ہے کرایک فوم کو فا کرکے دوسری
پیدا کرے۔ بیزا در توفا اور نوش کے ذوا دے مقابے بہائے اس کے کرکوئی شدید عذاب آنا اور دنیا کا خاتم کردیا
اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحم سے اصلاح جا ہی ہے اوراس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔

يىمى مىت مجبوكەم ئودې بديوں سے بازا كتے تقے "انھنرت ملى الدعلية لم

بداول کو دور کے کیلئے مرسان کا انافروری ہے

ع بید میسان اور سودی موجود نے اور توریت اور انجیل می موجود تی۔ بیر کم خود ہی بنا و کیکیا وہ لوگ متی و فجر اور

ہر کم کے جرائم اور معاصی ہے باز آگئے تھے ، نہیں بلکہ باوجودان کتابوں کے موجود ہونے کے میں وہ مدو واللہ ہے

بکل گئے تھے بسنت اللہ سی ہے کرب زین نق و فجور سے بھر جاتی ہے تواس کے روکے والی قوت آسان ہے

ہی گئے تھے بسند اللہ میں ہوئے میں کو آسان سے بیجے دیا ہے جس کے ذریعہ لوگوں کو نوبر کی تونیق متی ہے جو سودی

ہی جات اللہ تعالی ایک خص کو آسان سے بیجے دیا ہے جس کے ذریعہ لوگوں کو نوبر کی تونیق متی ہے جو سودی

ہی کی جات میں واض ہوگئے وہ فرشتے بن گئے ۔ اگر انسان خود ہی کرستان و بگر آ ہی کیوں ؛ اور میر نبیوں کی فرق باری

ہی کی جب خوال کا کو میں انسان کو میں کہ لیے تو آیا کرنے ہیں اور خرور آنے ہیں۔ ہاں سنت اللہ ای طرح جاری ہو تا ہے ہی جو کہ بوری ہو تا ہے دی خوال ہو تا ہے دی کو کہ ایمان اورا حالی سائھ میں ہے ۔ جب دیکھو کہ ایمان اورا حال ہو ما آب ہے میں خوال کا کو دور شرور کے جو کہ ایمان اورا حالی سائھ میں ہے ۔ جب دیکھو کہ ایمان اورا حالی سائھ میں ہے ۔ جب دیکھو کہ ایمان اورا حالی سائھ میں خوال کا دور شرور ہے اور ہو طف ہے اور ہو طف بی بھو کہ بارا آئ ۔ انسب المول می کو دفت سار ساسلام کا دفت سار سے میں نے سب کا اس کو تو بیات اور اس کے میں کی بیار کو رہت اور انجی کو خوال کو دور سے میں ترب مجمو کہ بارا آئ ۔ انسب المول کی دفت سار سے میں نے بی سیسلہ کی ہور کی میں تو رہت اور بیار کو خوب بڑھا ہے گر بی ہور کی کا ب نے نہیں دیا۔ والے میں د

النّدنعالي في قرائن مجيدي عب قدر تفعة شريرول اور بدكارول كے بيان كئے بي ساتھ ہى يہ بيان كباكه ياس وفت موجود بي اس سے غرض كيائنى ؟ اصل غرض بينطابر كرنا مقصود تھا كرجب ايك يا دوسم كى بدلول

خرت عیلی علیالسلام کا قریب کازبانہ تھا اور وہ می ایک بیار کا وقت تھا گراس وفت ہوتر تی یا تبدیل ہوتی وہ اس سے ہی ظاہر ہے کر آت ہے بارہ آدمی تیاد کئے جو بارہ خواری مشہور ہیں ۔ان میں سے ایک نے جو براہ خواری مشہور ہیں ۔ان میں سے ایک نے جو براہ خواری مشہور ہیں ۔ان میں سے ایک نے جس بڑا منعی جھا جا آنا تھا۔ تیس دولیے سے کر گرفنا دکرا ویا اور دوسر سے نے جس کو بہضت کی گنجیاں دی گئی تعین میں مرتب است کی اور باتی ہوا گئے گراس کے مقالم میں اسخفرت میں الشرعلیہ وہم نے جوجا عت تیاری رہ مدق واخلاص میں ایس وا واز نمی کراس نے بھر کر کری کی طرح مرکوادیئے ۔اس سے بڑھ کر جرت انگر تبدیل کیا ہوگی وہ جرتب میں مصروف رہنے والی قوم تھی جب آنے تو انہوں نے الشرعلیہ وہم کے وامن کے وہ جرتب میں مصروف اللہ میں مصروف رہنے تا کی ساتھ وہ معلقان یہ نیوندکی کرا شختے بیشت پھرنے اللہ میں سے جبت کرتے تھے ۔

يه دونشان اليه زېردست بيس كر چخص تعقمب سه خالى بوكران برندېر كرسه گا اور مرور كرنا

له بدرسه : - "ود الیازمان تفاک جابل اپی جالت بی حدسه گذر بیک ته اورابل ؟ آب بی بگزیک مقع "

عامية الكوايك دفعه افراركونا بيسك كاكه الخفرت على التدمليروم سيخ نبى تفيد

اب یه زمانه حب می تیم بین ای کی حالت پر نظر کرد کون که مسلمانوں کی موجودہ حالت کی صلاح کیلئے مرسل کا فکر ہے

سکتاہے کہ اس میں سلمانوں کی اندرونی حالت میں نفیز نہیں ہوا۔ان کی علی اوراعتقادی حالت بھڑا گئی ہے۔ان
کی اخلاتی حالت ہو ہوگئی ہے جب بہ بہوے دکھیواور جس جنیبت سے نظر کروا سے دکھی کر ردنا آ آہے بیرونی
حالت دیجتے ہیں تووہ اور مجی قابل افسوس ہے۔ اس عکس میں لا کھوں مرقد ہوگئے ہیں۔ یہ وہ دین تھا کہ ایک بی
مرتہ ہوجا آتو قیامت اجاتی گراب یہ حالت ہے کہ دوجار روبیہ کے لاچ میں آگر گرجا میں جا کر فراد ہوجاتے ہیں۔
آپ میں ایک دومرے کے حقوق کمف کرنے ہیں۔ قرف لے کروینے کا نام نہیں لیت طرح طرح کے معامی اور
ائی وہ جور میں مبتلا ہیں۔ اب کیا یہ حالت و نام الیتی کی کو خدا تھالی چُپ رہا اوراس کی اصلاح کے لیے کسی کو نہیں با
اگر وہ چپ رہا تو چور عذاب آنا اوراس کو تباہ کر دیا ۔ گر نہیں اگس نے اپنی رحمت سے ایک شخص کو بھی واپ ہو
اگر وہ چپ رہا تو چور عذاب آنا اوراس کو تباہ کر دیا ۔ گر نہیں اگس نے اپنی رحمت سے ایک شخص کو بھی واپ ہو
کہ آنے کی غرض ہی ہے کہ اور اس کو تباہ کر میں بیا اور سلمانوں میں بیدا ہوچکے ہیں اور مبنوں نے ان
کو اس ذلی حالت بھی ہوا ہے ۔ اس کے آنے کی غرض ہی جا کہ نا وہ ضاور میں جواب ہوجا نا ہے جا کہ کو اس بات کو مضبوط نہ کولی سے اور سلمانوں میں بیدا ہو گئی نہیں ۔ جب حضرت نوط
جو وہ سے کر آ ایہ جو مرف آئی بات بونوش ہوجا نا کہ ہم میں ایک رسول آیا ہے کائی نہیں ۔ جب حضرت نوط
عذاب آئے نووہ ان کے ساتھ نہ تھے ہ اسے پر توش نہ ہو کہ بعارے پاس غدا کا ٹرسل ہے ہو شخص اس دھوکہ
عذاب آئے نووہ ان کے ساتھ نہ تھے ہ اسے برخوش نہ ہو کہ بعارے پاس غدا کا ٹرسل ہے ہو شخص اس دھوکہ
عذاب آئے نووہ ان کے ساتھ نہ تھے ہ اسے خوات کی کی دھایت نہیں گرا۔

یاد رکمواسلام ایک موت بهد جب ککوئ شخص نسان مذبات برموت وادو کرکے نی زندگی نسی یا تا اور خلا ہی کے ساتھ بوتا، چلتا ، عیرا، سُنا ، دیکتا نسیں وہ مسلمان نسیں ہوتا۔

د کھوری میون سی بات نہیں اور مول امر نہیں کہ اس نے ایک شخص کو میں اور تہیں آئے والے عذاب سے طوایا دیواں کا بڑا طوایا دیراس کا بڑا بھاری فضل اور رحمت کا نشان ہے اس کو حقیر مت مجمود اس کی قدر کرو مجمعے اس شاوت کو اواکر نایز ناسے جو میرے ذمر ہے۔

مننو إ جمع دكما ياكيا ہے كر مدا تعالى كے فرى نشان نازل ہوں كے رزنے آئيں كے اور طاعون كى توب مول كى ،س يليد ين تمبيں اس سے پہلے كر مدا تعالى كاعذاب نازل ہو يتمبيں اور ہر سننے والے كوشنداوراً كا مكر ا ہوں كر توبكرو- بشخص جوعذاب سے بيت توبركر الب اور اپنى اصلاح كے ليے تنديلى كريسيا ہے وہ مدا تعالى كے رقم کا اُمید داد ہوسکتا ہے لیکن جب عذاب نازل ہوگیا بھر توبر کا درواڑہ بند ہوگا ،اس وقت جوامن کی مالت ہے توبر کرد اوراصلاح کے لیے قدم بڑھاؤ ،میری باتوں کو اس طرح مست سُنو بجس طرح پر روکے کہانیاں سُناکہتے ہیں اُکھو اور تبدیلیال کرو۔

جب معیسبت آگئ بجرخواه کون بزاد کے کہ دُ عاکر وکچھ فائدہ نم ہوگا کیونکہ عذاب تو آ چکا۔ ہاں اب نت ہے۔

اسلاح کے قرا لع جواس دعاہد قرآن شراعت پر تدر کرواس بی سب کھے ہے۔

جواس دعاجه الرائد الم المنظم المنظم

ر ہواور اپنے مپال مین کواس کی تعلیم کے انحت رکھنے کی کوششش کرو۔ پیر تمیری بات جواسلام کارکن ہے وہ روزہ ہے - روزہ کی حقیقت سے بمی کوگ واقت روزہ

المحالات كيا المحالات كيا المحال المحال المحال المحال المحالات كيا المحال الم

ر کھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے انہیں چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کی تمداور تبییح اور تعلیل میں ملکے رہی ج دوسری فذا انہیں بل جا وے۔ چے الیا ہی چ بھی ہے۔ عج سے صرفت آنا ہی مطلب نہیں کہ ایک شخص گھرسے نکلے اور سمندر

نخ

چير كرمال ما و اورسى طور يركم ففظ منسه بول كرايك ديم اداكر كے مبلا آدے . امل

بات یہ ہے کہ عج ایک افل ورجر کی چزہے ہو کمال سوک کا آخری مرحدہے سیجھنا چاہیے کوانسان کا اپنے نفس انقطاع كايرخن ببيكدوه التدنعال بنى كى مجتنت بي كهويا جاوسے اورتعشق بالنداورمجنت الى الىي يبدا برماف كداس كحدمقا بدمي مذامس كسي سفرك تكبيف بهوا وريز مان ومال كى يروا مؤنزعز يزوا قارب سے مُبِلْ كافكرم جیسے ماشق اور تحب اپنے مجوب پر جان قریان کرنے کو تیاز ہونا سے ۔اس طرح پر بھی کرتے سے دریغ فرکرے ۔ اس كانونرج مي ركهاب وبطيعة عاشق اپنے مجوب كے كروطوات كرتا ہے اس طرح ج مي مجي طواف د كھا، يدا كيك باركيب مكتب وميها بيت التدب الكساس سعى أويرسه وبب كساس كاطوات الكروبيطوات مغید نبیں اور آواب نبیں ۔اس کا طوات کرنے والوں کی بھی سی مالت ہونی چاہئے جرمیاں دیجھتے ہوکہ ایک مفقرساكيرا دكھ يلية بير -اسى طرح اس كا طوا ف كرنے والوں كوجا جيئے كد دنيا تے كيرے أوركرفرو تنى اورانكسارى افتیار کرے اور ماشقانہ رنگ میں بھر طواف کرے - طواف عشق اللی کی نشان ہے اوراس کے معنے یہ میں کدگویا مرضات الله بي ك كرد طوات كرا جاسية اوركون غوض إلى نيس -

اس طرح پرزلوۃ ہے ربست سے دیگ زکوۃ دے دینے ہیں گر وہ انابھی نیس ویقے اور سجتے كريكس كى زكوة ب - اكر كتے كو ذبح كرديا جاوے ياسوركو ذبح كرو الوتو وه مرف درم كرف سے ملال نبيں مومائے كار ذكاة تركيا سے كلى ہے - مال كوياك كرو اور بيراس س رُوْق دو - بواس می سے دیا ہے اس کا صدق قائم ہے مین بوطال حرام کی تمیز نبیں کرا وہ اس کے اس مفوم سے دُور بڑا ہوا ہے اس تم كى عليول سے وست بردار بردا ما بيث اوران ادكان كى حقيقت كو كون بج يينا مياً بيئة تب بداركان نجات وأبيته بين ورنه نبين اورانسان كبين كاكبين عِلا مِأنا سِعه ريفيناً مسجموكه فخركرني كى كون چيزىنىي كى اور نداتعالى كاكونى انفى يا أفاتى شركي ند مشرؤ اورا عال صالح بجالا و- السي مِمْتِن مُهُرُو الدُّلْعَالِي فَرِمانَا حِصِكَنْ تَنَا لُوا الْبِيرَّ حَسَّىٰ شَنْفِقُوْا مِسَّنَا تُبِيثُبُونَ وال عبوان ٩٣٠) ليني ثم بِرِّي كُ نبيس بهنج سكة جب ك وه مال خرج لذكروهب كونم عز يز ركفته مو- الخضرت على الله عليه والم ك زمانه كوايناً اُسوه بناوُ اورو یحیو کروه زمان تفاحیب محالب نے مائی جان کوعز نرسمجان اولاد اور بیولول کو- بلکه مراکب اُن

یں سے اس بان کا حراص تھا کہ اتخفرت ملی الله عليه وقع كے قدموں ميں شبيد ہوماؤل-تم ملفاً بيان كروكيا

<sup>&</sup>quot; انسان كوافي إفال يرفوز نبيل كزاجا مين اور منوش بمونا جامية جب

<sup>&</sup>quot;كساليا إيان فانص حاصل مربوم شيك السان كى عيادت يس فدا تعالى كم ساته كون مشدكي مراوي د بدوطدو نشراء وصفحه)

تمارے اندریہ بات ہے جوب دوا سابعی ابتلاء آجا وے تو گھرا جانے میں اور فداتعالیٰ ہی کی شکایت کرنے مگتے میں ایے لوگ الله تعالیٰ کے نزدیک مجمع مسلمان نہیں کہلا سکتے ۔

یس بادباری کتابول کتمادا اُسووسند و بی بوجوسیای کا تھا میراکناتومون کد دیناہے ۔ تونیق کا عطارانا اللہ تعالیٰ کفضل کی بات ہے ۔ اس بات کو جمیشہ اپنے سامنے دکھوکر تمادے اعمال ادرافعال میں افلام ہو۔ رہا کا کا اور بناوٹ نہو ۔ کیز کر تم مانتے ہواگر کو نُشخص سونے کی بہائے جیل ہے کر بازار میں جا و سے تووہ توراً کی اُما جادیگا اور آفرائے حیل میں جاکرا بنی جعلسازی کی مزائعگنتی ہوئے کی ایسی اسی طرح پر فعدا تعالیٰ کے صفور و موکانسیں چل سکتا۔ انسان کو دھوکا مگ سکتا ہے گر وہاں نہیں ہوسکتا۔ جوجا ہتا ہے کہ وہ فعدا کا اور فعدا اس کا ہوجا وے است جا ہیں ہے کہ وہ فعدا کا اور فعدا اس کا ہوجا وے است جا ہیں ہے کہ وہ فعدا تعالیٰ کی راہ میں نرک ہوجا وے ۔

یدمت مجدد کمی تمیں اس امرہ منع کرتا ہوں کہ تم تجارت مذکرو یا درا عت اور نوکری یا دومرے درائع معاش سے تمیں دوکتا ہوں - برگز نہیں - میرای مطلب نہیں ہے بلکہ میرا مطلب یہ ہے ۔ دل بایار دست باکار

نما را اسُوہ وہ لوگ ہیں جن کے بلیے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ کو گ تجارت اور بیع و تری انہیں ذکر اللہ سے میں گا۔ ہزاروں لاکھوں کی تجارت بیں بھی وہ نعاتھا لیاست ایک مخل کے بلیے سُدا نہیں ہوتے۔ اس بلیے تمارا فخراور دشاویز ا بیے اعمال ہونے چاہئیں بوضیفی ایان کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔

فی اس امرکا اضوس سے ذکر کرتا ہوں کو لیمنی ہوگا۔

میں ہوا ہے کہ انہیں تواب مراز فوراسی امرکا اضوس سے ذکر کرتا ہوں کہ بعض لوگ بی نے اسلامی یا آنے چاہشیں ، وہ سارا زوراسی امر پر دہتے ہیں ۔ سرے نزدیک برا بتلام ہے جو لوگ اس دیم میں مبتلا ہیں وہ بادر کمیں ۔ اس امر سے نبات والبتہ نہیں ہے کہ بھی یہ سوال نہیں ہوگا تھے گفت نواب آئے میں مبتلا ہی اور جب سزا پاکر آئے اوران سے پوجیا تو انہوں نے بی جی میں جنوال نے بچری میں منزا پال اور جب سزا پاکر آئے اوران سے پوجیا تو انہوں نے کہ کرچوری کرنے گئے تھے ۔ نواب ہیں معلوم ہوگیا تھا کہ الیا ہوگا ۔ بڑے برکار چوکی کہ انہوں انہوں نے کہ نواب آسکتی ہے ۔ بیان بھارے ایک چوم کری فواب آب کو رافنی کرو۔ اپنے اعمال میں ایک خواب و بانہوں انہوں کو رافنی کرو۔ اپنے اعمال میں ایک خواب و بانہوں بیا ایس کو با بیا ہوگا ۔ اپنے انہوں کے موافق میں نے اپنے انوال کو با بیا ہے با نہیں ، وانسان کو جا ہیے کہ اس امرکا مطالعہ کرے کر کی فرات تا ٹی میں ہوگیا وانس کو با بیت کہ اس امرکا مطالعہ کرے کر کی فرات تا ٹی میں ہوگیا تھا کہ دور اس کو دافن میں نے اپنے اوال کو با بیا ہے با نہیں ، مقوق المند اور حقوق العباوکو پُورا پولا اور ای کو وان میں دیا ، خیا نت ، شرادت باتی نہ ہو۔ وہ خالفت گلتہ ہوں ۔ خقوق المندا ورحقوق العباوکو پُورا پولا اور ای میں دیا ، خیا نت ، شرادت باتی نہ ہو۔ وہ خالفت گلتہ ہوں ۔ خواب ایک و دان میں دیا ، خیا نت ، شرادت باتی نہ ہو۔ وہ خالفت گلتہ ہوں ۔ خواب میں دیا ، خیا نت ، شرادت باتی نہ ہو۔ وہ خالفت گلتہ ہوں ۔

یں بیلے اس بات کو پدا کرو بھراس کے تمرات خود بخود ماصل ہوں گے۔

ہمارا مطلب بنیں ہے کہ بربری چیزی بین با براطری ہے بندی نیس اصل مطلب بہے کہ بداستمالی برکے براستمالی برکے جارکافون برے کہ وہ اول علاج کرائے نیا کہ علاج آوکرا شینیں اور کے مجھے الف بدی سرکے دوجار ورق سا دوری ساور کے اور دوجان سری سرجی سرجی کو مانی بیار پول کا علاج ہم جاورے گا اور رُومانی صحت درست ہوگی اس دقت سربی مفید ہوگی۔

ا بدرے:۔ " نوابوں کے ذرایع سے کوئٹ شخص نجات نہیں پاسکنا ۔ بیطراتی بُرانیس مگراس کی بداستعمالی انتظال دسال ہے ؛ (بدر مبد 4 نیراد و صغیر 14)

بدرسے: ۔ "بیارکو چاہیے کہ اوّل اپنا علاج کرائے ۔ اگر بیاد اپنا علاج نزکرے اور چند قضے سُفنے
کی تواس سے وہ اچھا نہوجائے گا - ایک شخص جو اپنی خواب محت کے سب دوچار دوز میں مرف والا ہے اگر وہ کے
کی امر کیے کی سرکے واسطے جاتا ہوں تاکہ وُ بنا کے عبا ثبات دیجھوں تو یہ اس کی ثاوا فی ہے ۔ اس کو تو چاہیے کہ اوّل اپنا
علاج کرائے ۔ جب تندر ست ہوجائے تو تھر سیر بھی کر سکتا ہے ۔ حامت بیاری میں تو سیروسیا حت اور بحی نقصال سال
ہوگی ہے۔

سلم بداید :- " ایک کان بو بزادوں طرفت لگا بواجه اور ترک کے ساتھ محبرا بواجه اور جذبات نفسانی اور مبواو بوت کی متا بعت میں پُرجه و کی کو خرف اتعالی کے کلام کوئن سکتا ہے ! در براو او بوت کی متا بعت میں پُرجه و و کیو کرف اتعالی کے کلام کوئن سکتا ہے !

المار بوتی بن سین نو ماه کے بعد بانی کی مشک کل جاتی ہے۔ ابیا ہی حال ان کشوف اور خوالوں کا ہے جبتک انسان محض خدا ہی کا نہ ہو جا وے۔ یہ کچھ کھی چنر نہیں۔ انسان کی عزت ہی ہیں ہے اور یہی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے کہ اللہ تعالی خواروں برکات اس پر انسان کی عزت ہی جی اللہ تعالی خواروں برکات اس پر انسان کی عزت ہیں۔ آئے خوت ملی اللہ علیہ والم کی چکی کے المذل کرتا ہے ذرین سے بھی اور اسمان سے بھی اس پر برکات اس بر انسان کے بین اور اسمان سے بھی اور اسمان سے بھی اور آئے خوت ملی اللہ علیہ والم کی چکی کے بین قدر زور لگایا۔ وہ ایک قوم تھی اور آئے خوت ملی اللہ علیہ والم کر دکھیو اکون کا میاب ہوا۔ اور کون نامراد دہے۔

میری نفیجت بادبارسی ہے کرجا نتک ہو کے اپنے نفسول کا بار بارمطالعہ کرو۔بدی کا مجبور دینا ہے میں ایک نشان ہے اور فعال تھا لی ہی سے با ہو کہ وہ تمسیں تو نیق دے کیؤ کمر مَدَ لَکُنْکُمْ وَ مَا تَعْمَدُونَ ﴿المِنَا فَاسْنَهِ ﴾ تو ی بھی اس نے ہی پیدا کئے ہی تیا

بجريس ايك اورنفق مى ديخينا بول يعف لوك نعك جات ين ميرے يال الين علوا آئے ين جن بل كف والول في طابر كياكم م جارسال يا اتنے سال ك نماز يرصف ديس و مائي كرت رہے - كول فائده نيس بوا - اليه لوگول كويں مُحنّف سجن بول نعكنا نيس جاہيے ـ

گرنبا شد بدوست راه برُدن ، و شر و عشق است ورطلب امُردن مِّ توبیا تلک کتا ہوں اگر تمیں جالیس برس گذر ماویں نب بھی تھے نبیس اور باز نہ آدے تواہ مزبات بڑھتے

له بدرسے:- "وه اس مروارسے کیا ماصل کرسکا ہے " ( بدرجلد ۱ نبر ۱) ۲ صفر ۱۱)

له بدرسے:- "جبتک فعال تعالیٰ کے وعدے جواس کے ساتھ ہوتے ہیں پورے نہویں تب تک وہ مرتا

نمیں اوراس کے سلمیں کچھکی نمیں آئی " بدرجلد ۱ نبر ۱ ، ۲ صفر ۱۱)

میں اوراس کے سلمیں کچھکی نمیں آئی " بدرجلد ۱ نبر ۱ ، ۲ صفر ۱۱)

میں اوراس کے اختیار بی تعدد کے اختیار بی نمیں - اس واسطے داتوں کو اُٹھ اُٹھ کر تیجد میں تعدا

کے حضور دُما بی کرو - وہی تمارا پیدا کرنے والا ہے تھکھ کھٹ وکا تعدد قدی - اس اور کون ہے ہوان بدلوں کو

دوركيك يكيول كى تونيق تم كودك " (بدد حوالد مذكورماك)

بی جادیں - الله تعالیٰ دُعاکر نے والوں کوف اُلع نہیں کرائے جب تفرع سے دُعاکرا ہے اور معیب میں مبتلا ہے تو پیر الله تعالیٰ فرشتوں کو عکم دیا ہے کہ شخص بچایا جادے اور وہ بچایا جاتا ہے کہؤکد

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ النَّدَّ ابِينَ رابقرة ، ٢٢٣)

یادر کھو چوتخف مراہ اور ہلاک ہواہ وہ تھکنے سے مراہد فدا تعالی سے ماکنا اور دُعاکہا موت ہے پڑخف جو فدا تعالی سے ماکنا ہے ضرور یا آہے گر دہ آت ہی بذلتی کرآ ہے تب مامل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آت نے دیر کے جاعت کے لیے دُعاک یُٹ

#### ٢٤ د دسميرست ولية

# تقتسربر

حفرت ميى موعود عليالصلوة والسلام فرموده ١٧٠ وسمبرست الله بعد تمار كروعد مسحب وافعلى تساديان

له بدرسے: يقينا مداريم كريم اور طبيم مه وه و عاكر في والول كو ضافع نيس كرنا يم دُما ي مسروت و بو اور اس بات من مرد اسب كا ماكم به وه اور اس بات من من كرا و كر مذبات نفسان كه بوش سے كناه صاور بوجانا به و و مدا سب كا ماكم به وه بها به قو فرشتوں كو كا مكم كرسكا به كر كمارے كناه شطعے جادب و محجيو دُما كے ساتھ عذاب جمع نيس بوا برگر دما وہ به كر سه دُما حرف ذبان سے نيس بوال بكر دما وہ به كر سه دُما حرف ذبان سے نيس بوال بكر دما وہ به كر سه

جوشگے سومرد سے مرب سومنگن ما " (بدر جلد ۹ نبرا - ۱ مسفی ۱۹)

عله الحكم جلدا عنبرا صفيرا ما المورقد عارجوري سنطلق

سے مدرسے: - " یک ف کل یو کی بان کیا تھا - اس کی کیل بسبب بیادی کے نہوکی " ( بدرمدد منر اصفی مورف عا جوری سناف )

مربى أزادى براطهار تشكر خاسة فائم بوت بى معائب اور شكات بدا بوگ

اندرونی اور برون طور برطرح طرح کے دکھ اس کو دینے گئے گئے برون طور پرجو دکھ دیاگیا ہے اس برافوس نہیں اس میے کہ وہ دکھ صرف زبان کا دکھ ہے اوراس دکھ کے مقابلہ یں برکھیے چیز نہیں جو ابتدائے اسلام اور

غربت اسلام کے دفت اُن لوگول کو اُٹھا نا پڑا جو اسسلام میں داخل ہوئے۔ وہ دکھ اس تیم کے تھے کہ اُن کو باین

کرنے سے بھیٰ دل کانپ مانا ہے کہ وہ کیسے شکدل انسان تھے کہ انہوں نے مریت مسلمان ہونے پراُن کوطرے طرح کی مشکلات اورمصا ثب میں ڈالا اور مبتول کو ہے در دی سے ایڈائیں دیں اور قبل کرڈالا لیکن اس زمانہ ہیں ہو

آذادى كا زمانى القيم كى كون تكبيف نين دے يك مون ذبان سے دكھ ديتے بي اور يركي حيزيني -بم يرفدا تعالى كا بڑا فضل اورا حمان ہے اور مم اس كاشكر ننبس كركتے كما كس في عض اپنے فضل سے

، م پر مرسان میرود می دورد می اور می اور می اور می در بن مرسان می الفت می است می المیاب نیس ایسی گورشنگ کے ماتحت کر دیاجی کی وجہ سے ہما دے می الفت ہمارے ملات اپنے ہوش ہمارے می الفت فلام زنسین کرسکتے میں اور انسان لیندی کا ہی سبب ہے کہ وہ جوش ہمارے می الفت فلام زنسین کرسکتے

جواشیں ہمارے لیے ہونا جا بیا ۔ وہ دانت پینے ہیں اور اگر اُن کے افتیار میں ہونا تو ہمیں نیست والود کرکے ہی خوش ہوتے ۔ مگرانس کو اُن قالونس منا ۔

بین اس امر پر خور کرکے اور پیلے دکھوں کو جو ابتدائے اسلام بین سلما نوں کو پہنچے یاد کرکے خدانعالی کا ہزار ہزاد شکر کرتا ہوں جس نے محض اپنے ہی نفل وکرم سے بہیں اسی نیک خیال کو رنمنٹ عطاکی ۔ وہ کیسا دھیم وکریم خداہے جب اس نے چاہا کہ ضعف اسلام کے وقت پیسلہ قائم کرسے خود ہی اس نے انتظام کردیا کہ ایسی گورنمنٹ کو بھیج دیا جوامن پیند ہے ۔ بین یہ بات دیا کاری سے نہیں کتا ۔ بین یقینا جانتا ہوں کر رہا کار اور نوشادی منافق ہوتے ہیں اور خدا تعالی کے فضل سے ہم نفاق کو دور کرنے آئے ہیں اور واقعات بہیں مجبور کرتے ہیں کو اس گورنمنٹ کی تعرفیت کویں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکر گذار ہوں ۔ ہم اپنے ہی حالاتِ زندگی کو دیم کے

نیں کتے "

الله بدرسے: - " یہ ایذارسان صرف برون لوگوں کی طرف سے نہیں جو غیر مذاہب کے لوگ بی بکدا ذرون

الكول كاطرف سعمي جوكدمسلمان كدوسن بم دُكر وسينت جاست ين اوروه لوك بمارى خالفت يس كول بت تجودً

<sup>(</sup>بدرجاله مذکور)

مِن كُواكِ وَفَت كُس امن اور آزادي كه ساته اس سلسله كى اشاعت كريسي يمين كييس سال سازياده ومية ہم اس اشاعت محکم میں ملکے ہوئے ہیں اور اور ی آزادی اور امن سے اُسے کردہدیں فودگور فرنٹ کے عكون وبلادٍ إدرب ) بيسوله بزار اشتباد وعوت اسلام كابي في ماري كيا ووده اشتبادات مول ادميون مِنْ تقسيم مندس كن كل علم موزين كو معيم كن رحن من شابي فاندان كم مرزوركور نست ك وعلى حديدوار اورا داکین شال منے ، بیا نتک که ملکمعظمه کومعی ایک کتاب دعونتِ اسلام کیمیمی گئی اورانول نے الی محبت اور قدرے اسے دیجا کہ فدریے ادایک اورنسخ اس کا منگوایا - برجمیب بات بے ۔ یکیا فداتعالیٰ کا ہم نفل اوداحسان بدكر اس فعاليي جگرمين بعيجا جال برطرح يوري آذادي كع ساته اين فرض كواداكر سكة ين -یں کا سے کتا ہول کہ ہم اس کی نظیر دوسری مگرنیں پاسکتے ۔ لوگ اس پرتعبب کریں گے یا خام خیال اور طاہر پرستی کی دجے میری ان باتوں کونوشا دیر تیاس کریں گے . گریں ملغا گنا ہوں کہ اگر پرسلسا کہ معظر مس بادى بوا توبردود دويادخون بوق دايابى مديزيا دوم مي بواتوكون سزاياً ،كون كون دكه يا، فرض كى ز ممى مصيبت كاسامناد بتا - اليها بى كابل بس بوتا تو تسمّ كم عط بوق ادر تخرب في تابت مى كرديا بي سب كومعلوم بهدكم بادسه دومعز فر دوست كابل من شهيد بوسط إلى المول في دبال كول بفاوت نبيل كى زون نىيىكيا اوركون علين جرم نىيىكيا مرف يركهاكجاد عرام بدين تي كتا بول كما شول في استياده مركز نبي كماج ين بيال كودمنك كوميسان مذبب كى بابت مناجيكا بول - وه نمايت نيك، داستبازا ورفاموش تے۔ مولوی میداللطیعت صاحب تومیت ہی کم گوٹھتے۔ گرکسی نود غرض نے جاکرامیرکابل کو کمدیا اورانہیں ان کے خلاف معرا کایا کریشف جاد کا نا حذہے اور آپ کے عقابد کا مخالف ہے ۔اس پر وہ الی بے رحی ہے قل بوئ كسخت معضت دل مى منافر بوث بغير ننين ره سكة اوراس امر بيغور كرك كدوه كياكناه تعاص کے بدلدیں وہ تل کئے گئے ہے اختیار ہر تخف کو کہنا پڑے گا کہ بیٹے تاکم ہے جو ہسان کے نیچے ہوا ہے۔ اب اس كه مقابرين جهادى تيس ساله كاردواني كود كيو بارباد بإدران اور ميسايول كم مذمب برهد بهواسه اور انبين بتاياكيا مي كرتم سخت فعلى يربو - تهادي شيث فلط ب - كفاره باطل ب مركمي ان مسال كي غلطيون کے ظاہر کرنے پر اور یہ بیان کرنے پرکہ اسلام ہی ستجا فرمب ہے اور سی نجات کا ذریعہ ہے اور انحفرت ملی اللہ طیروسم ہی افضل الرسل بیں اوران کی کامل اتباع ہی سے نجات منی ہے۔کوئ وارنٹ گرفتاری کا گورفنٹ کی

ہ بدرسے :۔ "اور ملک یں شابہت معززتے اور بڑادوں آدمی اُن کے مرگیدتے اور درباد کا بل میں ان کی بڑی عزت تنی ؟ (بدرجد \* نبر ماصفر \* )

طوف سے جاری نہیں ہوا - اور نہیں بوجھا گیا گرتم اپنے مذہب کی اشاعت کیوں کرتے ہو ، مھر با ڈکہ ہم اگراس کی بیٹے شار گذاری کا بوش ظاہر کریں تو بیٹوشا مدہوکتی ہے ؟

ہیں آذادی اورامن کے بیے اس کی تعریف کریں اوراس کے بیٹے شکر گذاری کا بوش ظاہر کریں تو بیٹوشا مدہوکتی ہے ؟

یہ توامر واقع کا افعال ہے اور اگر کو آ ایسا نہ کرے تو میں بیقینا گذا ہوں کہ وہ فعا تعالی کے حضور یہ مے فیصل گذار ہم بی فعالیوں اور کرور ایس کے بیسی بنا وہا ہے کہ اس نوم می فعار سے بیسے کہ باوجود کہ ہم نے بیسائی خرب کی فعالیوں اور کرور ایس کو سخت طراتی سے ظاہر کیا ہے گراس نے بیسے کر جو آزادی اس نے بیسائی خرب کو دی ہے کہ وہ وہ مرسے ندا میں اور آپ نے ظاہر کیا ہے گراس نے بیسے کرجو آزادی اس نے بیسائی کہ بیسے کہ وہ وہ مرسے ندا میں اور آپ نے فعالی اور آپ نے اس مساوات کو قور نے کا ادادہ نہیں کیا ۔ ہر ایس کو اپنے خرب کی اشاعت کے بیے پوری آزادی دی ہے بیک اس سے بھی عمیب تربیب ایس بیشلیوں پادی کو اپنے نے بی حقد اور تو تعالی میں وکھ دیا جا تو گور نمنے اپنے الصاف کا کا ال نوز دکھایا ۔ اگر جارے ساتھ کو آن کینہ ہو آتو کو مقدم کیا تو گور نمنے نے اپنے الصاف کا کا ال نوز دکھایا ۔ اگر جارے ساتھ کو آن کینہ ہو آتو کی میرے مقابلہ میں نمیں یو جو مقدم کیا تو گور مقدم کی تو بر بنایا گیا ہے اور سراسر محکول دیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ بدذاتی مجھ سے نہیں ہو کی میرے مقابلہ میں نمیں کو وہ مقدم محف شرادت سے مجھ پر بنایا گیا ہے اور سراسر محکول ہے تو اس نے کہا کہ یہ بدذاتی مجھ سے نہیں ہو کئی ۔ کو وہ مقدم محف شرادت سے مجھ پر بنایا گیا ہے اور سراسر محکول ہے تو اس نے کہا کہ یہ بدذاتی مجھ سے نہیں ہو کئی ۔ کہ مدرا دے دوں ۔ بینا نج اس نے عور ت کے ساتھ مجھ بری کیا ۔

اوریہ بات جھے سے ہی فاص نہیں بلکرسب کے بیدیکساں حقوق مامل ہیں۔ اگر مہیں یہ تجرب ذاتی بھی نہ ہوتا توجی ہم شکر گذاری کے لیے بہت سے سان پانے ہیں اور علاوہ بریں یہ بات فل برہ کہ فعاتعال کی قوم کو بس قدر اقبال مندی اور غیر ملکوں پر اس قدر نبو حات نہیں دیتا جب بک اس میں نوبی نہ ہو اور یہ تو ایک کئی بات ہے کہ اس وقت اگر گورنمنٹ نہ ہوتو سب کے سب آپس ہی میں دو کر مرحاوی ۔ یہ ایسا آب سے کہ اس نے اچنے افعات اور اقبال سے باہمی جبگوں سے بچالیا ہے۔ ہماری جاحت کا ہرایک آدی سوچ کر دیکھ کے کہ اس کا کسی اور مبل گذارہ ہوسکتا ہے۔ وہ اگر اس سلطنت کے سایہ میں نہ ہوتو اس کے دشن اسے تسم کے مذاب دے کر ہلک کر دیں ۔ اگر کو ٹ جا ہی میں ہو کہ ال کسی اور مبل گذارہ ہوسکتا ہے تو میں اسے حوانات میں میں ہوں۔

ا بدر سے بد "بن نے سنا ہے داس سے باس میرے برخلات سفارشیں کی گیش آواس نے جواب دیا کرمجہ سے الیی بدوائی نہیں برسکتی کو بی اکار مندالت میں بدوائی نہیں برسکتی کو بی اکار مندالت میں اسٹے مجھ عزت کے ساتھ بری کیا اور عدالت میں مجھے مبادکہ ہوئے کی اسٹوری شنائٹ کے اسٹوری شنائٹ کے مبادکہ ہوئے کہ مورد مار جنوری شنائٹ ک

دن لات ہم اینے منعسب کی وجہ سے اس کام میں سکے ہوشے بیں کدیبسائی مذہب کی غلیلوں سے لوگوں **کوآگاہ** اري اوريم اس كام بيسك بوئ يوسك ين يكن كورننث كو إوجود عيسان بون كوي تعلق نبيل يه مدانعال كا فضل بصاوراس كم اصانون ميس ب ايك نشان بع جواس في جارس بي طابر كفي بن - الدَّ تعالى حبس درخت كانتوونماكزا يابتا ہے۔اس كے ليه اليى زمين تجويز موتى بيجمال وه لكايا جاما بها اوراس كى ا بیانتی اورنشونماکے دومرے سامان وہاں اُسے مہم بیٹھا ئے جانے ہیں اور جے ستیا اس کرنا چاہتا ہے کئے اليي زين مي مكم منى مصحبال وه كيلام آليد يس اس فرح يريد نيج جو بارسد سلسله كانيج معالي زين مين مكايا كيا مع يواس كى ترتى اورنشوونما كى يليد بهت بى مفيداورم، رك بي كيونكربيال كون افت اسكو نقصان نسي بينياسكن اوروه اليف دشمنول سع مفوظ سع اوراس كابرا بعادى ذريعرير كورنمن ع جبكرير احسان ہم پرہے تو جارا فرق ہے کہ اس احسان شناسی کے بعداس کا شکریہ اواکریں کیونکر خدا تعالی قران مجید مِن فرقًا جع- مَلْ جَزَآءُ أَلِد حُسَانِ إِلَّا أَلِد حُسَانُ - والرحِين : ١١)

اس سے بیمزاد مرگز تنیں کرمسلمان احسان کرسے تواس کے بدلہیں احسان کرواور اگر غیر زمیب والاکرسے تو ایش زن کروری تونبیت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کابی منشا ہے کہ کوئ ہو جو احدان کرتا ہے۔اس کے ساتھ احسان كرنا فرض ب احسان كى تويد طافت ب كراكر ايك كمَّة كوتم محرا أوال دونووه باربارتهارى طرت است كانواه تم است مادكرى شكالو ككروة مسي ديجه كراس احسان كتشكريسك ليد دُم بلا وسدكا يعرده انسان تو كُفة سيمي بدتريد جوانسان بوكراحسان شناس سي كام نهيل ليا -

یں اپی جا حت کونصبحت کر آ ہوں کہ وہ ان نا دان اسٹنگ خیال اورسٹلدمزاج طاؤں سے نفرت اور پرمز اری بوبغاوت بیندیں اور ماخی تون کر کے عادی فت برائم میری جاعت کے ہر فرد کو لازم بنے کہ وو گرزمنٹ کی قدر کریں اور بوری اطاعت اور وفا داری کے ساتھ اس کے احسانات کے شکر گذار ہوں اور لینیناً سجویس كر في خص منوق كا شكر منس كرا وه الله تعالي كا شكر كذار مي نيس بوسكا .

غرض الثد تعالیٰ کے احیانات ہیں ہے

الثدتعالي كى طرفت ينجاب كومنتخب كرنے كى حكمت

ا یک بربرا احسان ہے کہ اس نے اس سلسلہ کو گورنمنٹ اٹکٹٹیر کی حکومت میں قائم کیا جو آزادی پینداوراس دوت گورننٹ ہے اور الله تعالے کے بصابات میں سے یہ دوسرا احسان ہے کداس نے اسسلسلرکو پنجاب میں فائم ار البند فروایا اوراس مرزمین کواس مے بلیمنتخب کیا ، مندوستان بھی اوتھا پھر کیا وج ہے اوراس میں کیا

"ان کے کام کوخفارت کی ٹکاہ سے دیکیو" (پررمید انبرامفر ا)

عكست سے كر پنجاب كروجيدى ؟ اس مي بومكست سے وہ تجربسيدهم بوق ب اوروه يرسے كرنجاب كى نین فرم ہے اوداس میں تبول بی کاماوہ ہندوسان کے مقابد میں بست زیادہ سے معے کئی میسے کے دنی اور ددىرى مجرد ينضكا آغاق موابين محرامنوں نے قبول نبین كيا اور زملات اسكے بنجاب ميں نوگوں نے مجھاس و تو تا بول كياجب دورو فينين كيا علاكمين في الحوافي ووي كه دلائل سلقة وآن اور حديث كو الحصاعظ بين كيا، خذ مات بيش كية مرّا مول في نبيس ما الآما شاسالته ليس بينعلاتعالى كافعن بيعكداس مكسين أس في إسسسلاكو قائم كميا علاوه بريس مك تق دكمنا تفاكر يسلسلة فائم بوكيونكر عالس بياس برس كاستحول كاوعدكا كحاجيكا تصاريجيل كولوان وكمون اوز يحليفول كي خرنبين اور می میاس وقت بجر تفاءاس ملیے اورا علم نونس مرحب قدرملم مجے ہے وہ الیابی سے میسارویت کاعلم ہوتا ہے۔اس وقت اگر بانگ دی مان تو اس ک سزا بجز اس کے اور کھے نیس ہوتی تی کربانگ دینے والا قل كي ماوے - مالانكريوك مانتے بين اور ويجتے بين كرجب وه سكد وغيره بجاتے بين توسم كمبى ان كد مزاحم نبي ہوتے اور شانئیں تکلیف دیتے ہیں گر بانگ سے انہیں ایس ضدیتی کرمونی کس نے دی دوقل کیا گیا جی مگر یش اس وقت کورا بول به کار دارول کی میگرفتی اور دارالحکومت نهیس بلکه دارانظلم تفاحیب انگریزی مدالت کا شروع شروع میں دخل ہوا۔اس وقت بیال ایک کار وار رہا تھائے اس کا ایک بیام صحدی ناز پڑھنے کے بيه كي اس ف ملآل كوكها كر ما تك وسد ، كر كال ف برت بي آستر آستر إلك كي رسيابي ف كه كما وفي كواز ع بالكريون نيس ديباً بودومرول كم بعي مين مائة وطلال في كما ين اوني اوازع الككيوكردول كيا ین میانی چراعول؟اس پرسیابی نے کماکرنسی آتو کوشے پرچراع کرمبت وونی آوازے بانگ دے کیونکہ وم مانا تفاكسلفنت ك تبديل مومى بد أخرجب كال في سابى ك كف سع بند آوانيسادان دى تواك شور کا اور کار وار کے یاس ماکرشکایت کی گئی کہارے آئے موشٹ ہوگئے اور ہم اور ہما دے بیے موک رہے ۔ ہم پرللم ہوا۔ اس پر کار دارنے کہا کہ اجیعا پکرٹر لاؤر ملان کو بکیٹر کرنے گئے۔ وہ نیک بخت بیا ہی تعی ملان کے بیجے بیجے گیا ۔جب ملآل کا دوار کے سامنے گیا تو کا دوار نے اس سے یوچیا کہ تو نے بانگ دی ہے ہمیا ہی ف الله وروكم كاكواس في نني دى بانك توي في في وى بديد يوب كادواد في يسنا تواس في شكايت كرف والول كوكها كه إندر جاكر بيليور بل آو كاشت ذريح بوق بعديك

له بدرسه و " ابتدایس اگریزول کا دخل پنجاب پر بوا اور شوز لوگول کو مام خرز تی اور کاردار و پی بُراف تعاور دفام مدا بی محدودی برای اور ایک می برای اور ایک برس نماز پرسطندگان (بدرمده و نرید مغرود)

معدود به دورت و " گورند ف اگریزی کی پی برکت تی جوکه بم کو ماصل بون تی کیونکه بانگ دعوت اسلام کا ایک طرایق بیم برمند تراید نام در اید در اید از مدر اید از مدر اید اید کور

ك بدري يرواتعربول درج بهدد

اب خیال کروکر انگریزول کا قدم کس فدر مبارک ہے اوران کے آنے ہے کس فدر ترقیات ہوئی ہیں کتابوں کی اثناعت ہی کی طرف دکھوکسی

پُرامن د ورحکومت

ہورہی ہے۔ ایک شخص کمتے شاہ نام کئے مگاکھ میرے مُرشد ہیشہ صح بنی دی کی تلاش ہیں رہا کرتے تھے اور نیج آت اس کے طف کے بیے دُعاکیا کرتے تھے اور کم بھی الاس ہوکر دوئے گئے تھے اوراس قدر دوئے کہ بچکیاں بندھ جاتی تھیں اوراب یہ مال ہے کہ میم بنیاری تین جاد روپے کو مِل جاتی ہے دیکن اُس وقت برحال تھا کہی ماں کے پاس بھی اگر کوٹ کما سب ہوتو میں کئز، قد وری، کا فیہ بہت ہی اس کی تعداد ہوسکتی تھی اوراس وقت اُس قدر خزانے نکل اسٹ بن کہ کوٹ ان کوگن می نہیں سکتا۔

مرر تشد دار منسا اود کها کری تسی بر بعب مرس نے کها کریونیڈنٹ شر ریموم ہوتے ہیں ،ان سب کے میکے لیے جاوی اوراگر آشدہ کو آن الین شرارت کریں تو اُن کو مراوی جادے ؛ ﴿ بدرجلد و نعر حاضی و ۱۰۰ مورد ۱۰۰ مرد دی سنالی ا

له بدر سے :- "كى امر كے طور سے بيلے مقدم اور ميش خيم ہونا سے- انگريزول كا آنا اسلام كى ترقى كا مقدم

بے ا (یدرطید المبرا صفح ۱۱)

ته بدرے: " اگراب ال تعست کا اتحاد کریں تو خدا کا انتحاد ہوگا ۔ کمونکر خدا ہی تے یہ تعمیت بھیجی ہے : ا

اداكري اوراس كى قدركريد مركوافسوس جه كرسى أول في ميها شكر گذارى كاحق تما دانسين كيار جا بيئة توية تعاكم جب امن بوك تفاق و دركذر بانگ بك جب امن بوك تفاق في در دركذر بانگ بك در دراد نبين بين تفاق في در دركذر بانگ بك در دراد نبين بين بك كه در دراد نبين بين بك كه در دراد نبين بين بك كه در دراد نبين بين بكر كار بين كري بكر امن كي مالت در ميدو كهتی به خواه السان كي بين ترقى كري با تراب فالم من مال من من المركزة بول كرمسمانول في است فالده أنشاف كي كوشش نبين ك من المركزة بول كرمسمانول في است فالده أنشاف كي كوشش نبين ك من المركزة بول كرمسمانول في المنافق المركزة بول كرمسمانول المنافق المركزة بول كرمسمانول المنافق المركزة بول كرمسمانول المنافق الم

يس يركد جيكا بول كر پنجاب بين يسلسد كيون قائم بوا به سكمون كا زمانه الساتها

حالتِ زمانہ ضرورتِ امام کی داعی ہے

مساکر انفرت می النده میروی دوسرے بند و ول کی نسبت ان کی مالت وحشیان باق جد کو گذرہے بیاس ساتھ مال ہونے کو استے بھر بھی دوسرے بند و ول کی نسبت ان کی مالت وحشیان باق جاتی ہے۔ فلاصر یکر انسان فعرت کا تنظر ل ہوگیا تف اور قریب تفاکہ لوگ جانوروں ک ہی ڈندگ اسرکر نے گئیں ۔ مرت دم کی کسریا تی دہ گئی تھی ۔ مسلمانوں سے بعض کی مالت بین تک کی تنظر کی گئی تھی کہ انہوں نے بچھ بین بی تھی اور سکھ ہو گئے تھے اس بھی ملک حق دکھت تفاکہ فوا تعالی اس سلم کو بیال ہی قائم کرتا کیونکہ جو ملک ڈیادہ جالت میں ہواس کا حق ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو بھی وجہ تھی ہو آئے ہوئی میں جانوں کی مات کی مالاح ہو بھی وجہ تھی ہو آئے ہوئی میں جاتھ ہوئی گئی تھی اس بھی ہوئے ہو گئے ۔ تھی اس کی مالت اسی وحشی نہی کہ اس کو بیان کئے ہوئی شرم آ جاتی ہوئی گئی دوری کی خاص ولی کا مال مار ہوئی میں شرم آ جاتی ہوئے ہیں دریات کے دخوش خیانت ، بد دیا تنی اور ہرتھ کے فتی و فجورا در دھھیت کرکھا جانے تھے ۔ ذرا کر رہ می خات و فجورا در دھھیت کہ کرکھا جانے تھے ۔ ذرا کور وہ تھے بیتیوں کا مال مار کرکھا جانے تھے ۔ ذرا کور وہ تھی میں دریات کا دوریت کے دیا تھی دخوش خیانت ، بد دیا تنی اور ہرتھ کے فتی و فجورا در دھھیت کے دوری کا مال مار

بدرسے: "اس تدرامن پار توسسانوں کو لازم تھا کہ اور بھی زیادہ دبن کی طرف توج کرتے میکن برخلاف اس کے اب توسسانوں کو لازم تھا کہ اور بھی زیادہ دبن کی طرف توج کرتے ایکن برخلاف اس کے اب توسساند بھی خالی پڑی ہیں۔ پہلے تو بہ شکا بہت تھی کہ سکے اوان نہیں کہنے دیتے اوراب یہ سپے کہ اوان کی طرف کوئی توج نہیں کرتے در ایک کے جبکر وہ میں اور ناگفتی علیوں ہیں المیص میں انسان کو اختیار بہتا ہیے کو میکول بھی گئے ہیں۔ چاہیے تھا کہ نیکی میں ترقی کرتے ذکہ بری میں۔ امن کی حالت میں انسان کو اختیار بہتا ہیے کہ خواہ مساجد کو آباد کرے اور نواہ تمار خالے کو بیکن افسوس ہے کہ مسلمان نیکی کی طرف نہیں جھکے اورانول نے بدی کو افتیار کیا ہے گر جاری جماعت کو چاہیئے کہ وہ الیا ذکرے بلکہ اس امر کی قدر دانی کرے !

پس جب عرب کی مالت البی خواب موگئی توخروری تعاکد اس کی اصلاح الخضرت متى الله عليه وكم كى صدا من التكي ولائل

کسچان کی الی بیع بون بین کرند حضرت موسی کومین اور ند حضرت میسی کو دهیدهانسلام اسب جانت بین کرمفر مست میسی می اسب جانت بین کرمفر میسی میسی می بین الی بین الی می است بو تورات پڑے تھے اور فقیوں فریسیوں کے ابع تف سے بی بی بین کان میں فافل دُنیا دار می نفی کی تعربی تورات پڑمی جات نفی ۔ بیت المقدس قبلیموجود تھا، کین آنمفرت ملی الدُولیسیم حس قوم میں است وہ تو کسی کان مائے فائل اور میں اس کے قائل اور میں ایند بکر اکثر تو خداتھالی کے میں قائل نہ تھے ۔ وہ کہتے تھے ۔

مَا هِيَ إِلَّا كُنَّا الدُّنْيَا نَهُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهُلِكُنَّا إِلَّا الدَّهُرُ والجاشية : ٢٥)

وہ ہو کچھ سیخت نے اس دنیا کو سیخت تے کہ آگے جاکر کی فی یا دیجیا ہے۔ یی دُنیا ہی دُنیا ہے ۱س آیت یں دہر کا نظامی ہے بال آیت اس ایت ہی دہر اس ایک اس دفت موجی ہے اس آیت ہی دہر اس نظامی ہے بال کہ اس وقت موجی ہوئے ہے۔ وہ گویا ہیک جہوٹا سا نقشہ تھا ہو گذر سے اور افراط تفریط کے طراق تمام ہیودہ اور باطل ذہب جمع ہوئے ہے۔ وہ گویا ہیک جہوٹا سا نقشہ تھے۔ اس میں سب مقام مو لیے ہوئے دکھائے سے ۔ وہ میں طرح دہاں میں سب مقام موجے ہوئے دکھائے جاتے ہیں۔ اس طرح دہاں میں سب مقام موجے ہوئے دکھائے جاتے ہیں۔ اس طرح دہاں کی حالت میں۔ یک ہی بڑی دوشن دہل آپ کی سیائ کی ہے کہ اسی قوم اور الیے مک میں اللہ تعالیٰ کے اس کے دائرہ سے نکل چکا تھا۔

ی بڑے زورے کتا ہوں کر تواہ کیساہی لیکا دشن ہواور نواہ وہ میسان ہو یا اربیب وہ ان مالات کو دیکھا ہوا تخریت می اللہ علیہ والم بہا ہی لیکا دشن ہوا ور بیراس تبدیلی برنظر کرے گا ہوآپ کی تعلیم اور تا بڑے بدا ہوں تو اسے بے اختیادآپ کی حقانیت کی شاوت دینی بڑے گی موٹی سی بات ہے کر قرآن مجد نے اُن کی تی مالت کا تو بین تقشہ کینیا ہے۔ یا حکو وَ کہا تا کہ اُلا نعام ( محتد : ۱۳) بیرتو ان کی کفر کی مالت کی مالت کی تو بیدا کی تو ان کی کفر کی مالت کی بیدا کی تو ان کی بیدا کی تو ان کی کفر کی مالت کی بیدی بیدا کی تو ان کی بیدا کی تو ان کی تعلیم کی باک ما بینی وہ اپنے رب کے معنور سجدہ کرتے ہوئے اور تھا م کرتے ہوئے ان اور م کی اور تھی کرتے ہوئے اسے نامیاں دو پڑتا ہے۔ میں بیدی اساد کی مالت کے نقشہ کو دیکھنے سے بے اختیاد ہوکر انسان دو پڑتا ہے۔ کہا تو کہا ہوئی کا در بی اور کی تو میں اس کی نظر نہیں م سکتی ۔ بینری کہا تو نہی نہیں ۔ یہ واقعات ہیں جن کی سچائ کا ایک زان کو اعتراف کرنا پڑا ہے۔

و قرآن بجید توایی تناب ہے کہ وہ ان میں بڑھی جاتی تھی اور بیسب بائیں اس میں درج ہیں۔ کفار سنتے تھے جال وہ اس کی مفالفت کے لیے برتسم کی کوششیں کرتے تھے۔ اگریہ بائی فلط بوتیں تو وہ اسمان سر بر اُٹھا لیتے کہ یہ بم بر اِثنام اور الزام ہے۔ یمعمولی بات نہیں عکد مبت ہی قابل غور مقام ہے۔ انفرت ملی اللہ ملیہ والم

ک سیان پر مزاروں ہزار دلائل ہیں بین یہ سیوات کی حقانیت کے شبوت میں ایک علی بیدو ہے جس کاکوئی انسکار نہیں کرسکتا - اور جس دلیں کوکوئی توڑنہیں سکتا - باتوع بول کی وہ حالت تھی اور یا یہ تبدیلی کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وعلم فیرطایا اُنلہ اُنلہ کُنٹ مُنٹ بان اُنٹ اللہ کے نام سے ناوا نفٹ اوراس سے دُور پڑی ہوئی توم کواس مقام کم پہنچا دبناکہ پھران کی نظراسوی النہ سے خال ہوجا وے ۔ یہ جمہونی سی بات نہیں ہے ۔

ال بھراہی کی خانیت ہوا کی اور دلیل بھی جمیب ترجیم کی نظر دو مرسے مزاہب میں ہاں تیں جات اوروہ اس بھی جمیب ترجیم کی نظر دو مرسے مزاہب میں ہاں تا اور وک اس بھی جمیب ترجیم کے آثار مردت اس کے دیارہ مذہب ہوتا ہے جس کی زندگ کے آثار مردت شاہت ہوتے وہ خرجت ہوتا ہے جس کی زندگ کے آثار مردت شاہت ہوتے وہ خرجت ہوتا ہے جس کی زندگ کے آثار مردت ہیں ہوتے وہ کے میا اور خوات اور رہات اور برگات اور رہات اور کوٹ بھی بھول اور تباان کا نظر نیس آتا بھائری خشک محر ایال نظر آتی ہیں اندر خوال کی سیال اور تباان کا نظر نیس آتا بھائری خشک محر ایال نظر آتی ہیں اندر خوال کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ ان میں بھی کو کو توجہ کو کوٹ نیس کہ سکتا کہ یہ سیالا کا درخت ہے جب بین جب درجے کا موجہ شروع ہوجا تے ہیں اور خوال کا وکر ختم ہوجا تھی ہوجا تے ہیں اور خوال کی شان ہی الگ ہوتی خوالی شروع ہوجا تے ہی وہا تھی ہوجا تھی ہوتا ہوجا تھی ہوجا تھی

نیس یہ مبدّد کا اواسلام کا نازہ بنازہ رہنا آنفرت ملی الشرطیر ولم اوراسلام کی حقائیت کی دلیل ہے کیوکہ ای محاس فرمب کی ذندگی خابت ہو ق ہے مغرد کروکرمن باطوں کے لیے خراعت ہی ہواور در بیع میں دہ اپناکو ٹ ٹورند

له بدوسه و " ميرك اصحاب من الله بي الله سين - ان كا دنگ بي بدل كي تعا "

<sup>(</sup> بدرملده نمرا صفراامورف عارجودي ستنفاع

على بدرسے: "اس وقت كو لُنْ سُناخت نيس كركنا كه ان درختوں كے درميان كيل دينے والا دُندہ درخت كونسا بينے اور مُروہ ورخت كونساہت ؟ ( بدرجوالد خكود )

ته بدرسه: - "مرور زمانسه وه اصلیت نیس دمنی - چهرسات دن می توبدن کاکیرانی میلا موجه آلهدی ( بدرسه در المنظور)

دکھائیں اوران بی ناڈگ اور مکفتگی پیدائم ہو۔ پھر وہ کیا بھیں گے۔ آخر وہ تو کاٹ کر مبلا لیے جائیں گے یہی حال ہی وقت دوسرے خدا بہب کا بورہ ہے۔ ان پر خزال کا اثر تو ہو جیکا مگر دہیج کا دُوراُن میں نمیں آنا۔ اورخود انکے طنف والے تعلیم کرتے میں کدان میں وہ برکان ، تاثیرات اور تمرات جو ایک زندہ خرب میں بونے چاہئیں، نمیس میں تو پھر ان کی اپنی شادت کے موجود ہوتے ہوئے کسی اور دہیل کی کیا حاجت ہے ب

مندو فارس اورعلی ایرن تین کول تا تیرات اورنشانات نیس مین بین معانید کتا ہوں کہ ان میں اور فعل ہو کھا۔ بن بن محرک اور علی اور نشانات نیس مین بین معانید کتا ہوں کہ ان میں ذمو میں میں بین معانید کتا ہوں کہ ان میں ذمو کت بیت ہوں میں ہے کہ وہ دو ما نیت سے نمالی میں اور باکل مرجع ہیں ۔ ان میں زندگ کے آثار باکل نیس ۔ وہ بیص ورکت برائے ہوئے ہیں اور ان مذا ہب کو مانے والے مرف ایک مُردہ کو لیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ فعد اسمی پر کائل یقین برائے ہوئے ہیں اور ان مذا ہب کو مانے والے مرف ایک مُردہ کو لیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ فعد اسمی پر کائل یقین اس سے سبج اندا کو دور اندان مذا ہب اور جس نعتی سے بھر نجات ملتی ہے ویر دوری کرن دوش دیل نمیں ہے ۔ کیا کون ان میں الیا شخص ہے جو میر دوری کرن دوش دیل نمیں میں اور اس می اور اس کے فیروں میں امتیاذ قائم ہو ماوے اگر کوئی ای انتقال میں اور اس کے فیروں میں امتیاذ قائم ہو ماوے اگر کوئی ای انتقال میں اور اس کو فیروں میں امتیاذ قائم ہو ماوے اگر کوئی القیقت واس کو نشان دور اور اگر نمیں اور بینینا نمیں تو بھر اس امر کے تسلیم کرنے میں میں طرفع سے کام زاوک ٹی القیقت بر ذم ہو جگے ہیں۔

ندا تعالی کی سبتی پرمبیی یہ واضح دیل ہے کمنوو وہ اپنے بندے سے کلام کرے اور نشانات ظاہر ہول اور کون دیل اس کے متعابد میں نمیس اسکتی باتی صرف نیاسات ہیں۔

اربول کے عقیدہ کے موافق خدا کی سی پرکوئی دلیل نمیں میرک دوسے یا اس کے عقیدہ کے موافق خدا کی سی پرکوئی دلیل نمیں

يرتويتى بات بهد كر خدا تعالى كے وجود برايان لاف كے الله ولائل كى ماجت بي اگرمعنومات اور

له القل مطابق اصل

منوقات اس کے وجود پردالائی بیں، شائل یک جاند سورج بطورنشان کے بیں توان کے عقیدہ کے موافق اللہ تعالیٰ کی ہی پر پر لیا بندیں ہوسکتی کیونکہ ان کے مذہب کے موافق ارواح بعنی جیوخود بخود بیں اوروہ انادی بیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو پیدا بی نہیں ہوسکتے بیں۔ پیدا بی نہیں کیا جب وہ پیدا شدہ بی نہیں بی تو اپنے بیدا کرنے والے پردلی کس طرح ہوسکتے بیں۔ اس طرح پران کا بیمی عقیدہ ہے کہ قرات جن کو اجسام کتے بیں بیمی خود بخود بیں بیرمیشر کا مرف اتناکام ہو کہ وہ ان کو جوڑ مبار دیا ہے۔ گری کی ابول کوجب وہ لیے اس کے کہ وہ ان کو جوڑ مبار دیا ہے۔ گری کی ابول کوجب وہ لیے اللہ ان کا م خود کو دیں تو مورد یوکوئی دلیل کے عقیدہ کے موافق پرمیشر کے وجود یوکوئی دلیل کی کیا ماجت ہے وہ بی خود بود یوکوئی دلیل

ہے دروہان و بورجار دیا ہے۔ سری مل ہوں دہب وہ ہم اسان کا مورجودیں و بورحارات ہے۔ دہور پرکوٹ دلیل کی ماجت ہے، وہ بھی خود بوج اے گا۔ اس بیا آدیوں کے عقیدہ کے موافق پرمشرکے دجود پرکیا دلیں ہے ؟ توجواب ہی ہے کو کو ٹنیس سایت کا دوہ پرکیا دلیں ہے ؟ توجواب ہی ہے کو گو ٹنیس سایت کا دوہ پرکیان گے کہ وہ ارداج اور مواد کو جو ڈیا جاڑیا ہے۔ سو سرکی اور بیودہ بات ہے۔ کوئی عقامندانسان اسکو طانے کیلئے تارندیں ہوسکیا۔

بر خلاف اس کے اسلام پیکھا آہے کر کو ٹی چیز خود کجو زمیس خواہ وہ

# اسلام کے نزدیک نعداتعالی کی شی کا نبوت

اروان ہوں یا اجام ،سب کوانڈ تعالی نے پیدا کیا ہے ۔ ہر چڑکا مبدؤین اور سرخیمہ دہی ہے۔ اس نحاظ سے اس کا ظامت اس کے معنوعات پرنظر کر کے ہم اس کو پیچان سکتے ہیں ۔ لیس یہ دلی اگر کام دسے سکتی ہے اور مغید ہو کئی ہے تو مسمانوں کے بیے ، کین افڈ تعالی نے آئی ہی معرفت مسمانوں کو نہیں دی بلکہ اپنی شاخت اور معرفت کے اور بہت سے نشا آتا ان کو دیائے ہیں ۔ اللہ تعالی نے وحدہ کیا ہے ۔

لَهُمُ الْبُشُولِي فِي الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا وَلِينَ : ١٥٥

ور معرفراتا ہے ا۔

اِنَ النَّذِينَ فَالُوْا رَبُنَا اللهُ أَنَّمَ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَلُ مَلَيْهِمُ الْمَلَا فَلَهُ وَمَ التعدة: ١٠)

مِنْ مِن اولُول فَ كَاكُوا لَهُ بِهَا ارتِ ہِ اور مجرال پرانموں فے استقامت دکھان اورکون شکل اورصیبت انہیں
اس اقرادے پیرانمیں کی ان پر فائد کا نزول ہوا ہے ۔ یہ بڑا مجاری طراقی ہے خدا کو بچا ننے کا اس سے ووالمین پیدا ہوتا ہے جوانسان کو نجات کا دارت بنا و بنا ہے کیونکہ جب الله تعالیٰ کے دجود پر کال لفین پیدا ہو مواوے تو انسان کی ذری میں ایک معروف تعدلی ہوتی ہے دوگناہ الووزندگی سے کیل آبا ہے اور میانی اور طارت کا جامر مین لیا ہے اور می نجات ہے جواس کو گناہ سے بہائی ہوتا ہے دوگناہ الله برکالی لفین اور لینا ہونے بیا ہونے میں اور معروف تا تداور نا بات مشاہرہ کو اشے جاس کے قرات اور برکات خداتما لی برکالی لفین اور توکی بیدا ہونے بی ۔

اب بو كد زمن واسمان يرمت باف دراز گذرگى بى اس ما برا أن كا د و دفتين كے ليه كانى نيس اگريكانى

ہوتے تولوگ دہریر کیوں بفتے ہی بین بقینا کتا ہول کد دومرے لوگ دہر لویں کو خدا تعالیٰ کی ہتی پر قاتی نسیں کر سکت سکن ہادے سامنے لاؤ۔ یر تو ہم نسیں کد سکتے کہ وہ مان جاویئے گرہم پیر دعویٰ سے کتے ہیں کہ وہ لاجواب ہوجا ہیں گے۔ وہ طراق حی سے ہم دہر لویں اور دوسرول پر بجہت قائم کرتے ہیں وہ کیا ہے ؛ فدا تعالیٰ کے افتداری نشان اور اقتدادی پیشگوئیاں۔ اسلام پر اللہ تعالیٰ کا فاص ففس اور دھم ہے کہ ایک سچاسلمان بیا تک ترتی کرسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو مکا لمر محاطبہ نعیب ہوجاتا ہے گر یرسب کی تقویٰ سے نعیب ہوتا ہے۔

عال قرائ ترليب بن علوم كي من من المحتل المحت

عودی حضرت قرآل نقاب آگر بردارد که دارالملک معنی را کندخالی زهر غوغا

جب کس یہ بات بدائم واور دادالملک معنے فالی نرجو، وہ غوفا کیا ہے ؟ یبی فت و فور دنیا لیندی ہے۔ بال یر مبرا امرے کر بیور کی طرح کھر کملائے تو کھر دیا ۔ میکن جوروح القدس سے بولنے بیں وہ بحر تعویٰ کے

م بدر سے ، ۔ " خواتعال کی شنا خت کے واسطے یہ ایک بڑا طراتی ہے کونٹ اُت کا شاہرہ کرایا جاوے ۔ جب ایک سند نشانات اور کراہات کو قرت دراز گذر جاتی ہے تو لوگ دہری مزاج ہوجاتے ہی اور میودہ باتی بنانے کے بین " ( بدر عبد ۱ نبر اصفی اور ورد اور خوری سندانه ) کے بین " رند تعالی نے اس بات کوم کم کیا ہے کفتی و نجو داور شما تن کیا تھ ( بنتی ماشید انگے معنی یہ )

نيين اوسات يونوب بادر كھوكر تقوى تام ديني علوم كي تني ب وانسان تقوى كے سواان كونسيس كورك وسياك الدتعال خَفرها بِ - الْسَعْدِ وَلِكَ أَلِكَا بُ لا رَثْبَ فِيْهِ هُدَّى فِلْمُتَّقِينَ - والبَوْد و م يكاب توى كي والول كوبدايت كرتى بع اوروه كون مين ؟ أَلَيْ إِنْ لَيْ مِنْوْنَ بِالْغَيْبِ والبقرة ، م) بوغيب برايان لات ين ينى امى وه خدا نظر نبس آنا اور ميرنا ذكو كرك كرف ين الين الله المي أوامرودا ودوق بيدانس بواياتا م بيد معنى اور به دوتى اور وساوس مي بى عاز كو قائم كرف ين اور جوكهيم ف ان كو ديا ب اس يس يحد خري كستن ادر جو كيرتجدير بالتجد عيد اذل كيا كياب اس يرايان لاتهي

يتَتَقَى كَ ابتدالُ مارج اورصفات بين- مبياكه مِن في ايك مرتبه بيان كبا تما بظاهر بيان اخراف ہوا ہے کرجیب وہ خدا پر ایان لاتے ہیں ۔ ناز پڑھتے ہیں ، خرج کرتے ہیں اورالیا ہی خدا کی کا اول برایان لاتے يوں عمراس كے سوائى بدايت كيا مولى ؟ يرتو كو اتحصيل ماصل مولى - يُسْفِيفُون ميں وولو إتى واخل ميں-ينى دوسرون كورون ياكيرايا مال ديا سے اور يا فوي خري كرا ہے -اس سوال كا جواب يرسے كرير عبارتي اوريرانعاظ اس مذکب جو بان کی گئی بی انسان کے کمال سوک اور معرفت امر پر دلالت نعیں کرتے۔ اگر ہرایت کا انتمال لقط يُوْ مِنْوْنَ بِالْغَيْبِ بِي بُكب بوتو بيرمعرفت كيابول ؟ اس يعي بوسفن قرآن مجيد كي بدايت يركاد بدبوكا وه معرفت كالل مقام كالبيني كاء اوروه يؤ مِننون بالنيب سنك كرمشابره ك مالت نك ترق كريكا محربا خداتعال كدوجود رعين القبن كامتعام مليكار

اس طرح پر نماز کے متعلق ابتدائ مالت تربی ہوگ جوبیاں بیان کی کروہ نماز کو کھڑی کرتے ہی این نماز

كى كودى علوم مجى حاصل موجاتي - بال يوركى طرح كونى دومرول كى بات كى ميان كرديد تووه مال مروقه بيديكن ده کام بورُون القدس کی اشید کے ساتھ بوتا ہد دہ تقوی کے ایفر ماس نسیں بوسک ۔ تمام دین علوم کی تخی تقوی ﴿ بدر جدد المرا صفر المورف ارجوري المنافق

" بيلا ايان عيْب يرجه يكن اگرايان مرف فيب كمب محدو درجه تواس مي كي فالله ؟ وه آوا يك مُسنى كُنان بات سع -اس ك بعد موفت اورمشا بده كا درج ماس كرا ما سين ج كداس ايان كربعد رمة دفة خواتعال كى طرف مص بعور العام كع عطا بوالمب ورانسان كى مائت غيب ميينتقل بوكرهم شودك طوت امال ہے جن باتول پردہ پیلے فیب کے طور پرایان لا اعقاب ان کا عادث بن جاناہے اوراس کو دفت رفت وہ درج عطا بوا معدده الدتعال كواس دنياس دكيد يساب ميس فيب يرايان لاف كواك نرق دى ماقى ب اوروه شابره کے درج کے بینے ماآ ہے " د بدر حواله تذکورس

گویا گری یزتی ہے گرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ذوق اور الذنت نسیں بے ذوتی اور وساوس کا سلامیے اس مياس من ووكشش اور مذب نبيل كرانسان جيد بمُوك بياس سيمقرار بوكر كمان اور إنى كے ليد دورا ہے ای طرح پر نماز کے لیے ولوان وار دوڑے ایکن جب وہ مایت یا تاہمے تو میر بیمورت نہیں رہے گی اس مي ايك ذوق يدا بوجائه كا وساول كاسساختم بوكرا لمينان اورسكينت كارنگ شروع بوگا كتے بي كسي شخص کی کوئی چیز گم ہوگئی تواس نے کھا کہ درا تھر جاؤ نماز میں یا دا جائیگی بینماز کا موں کی نہیں ہواکرتی کیونکہ اس لوشیطان انسی وسوسردال بے مین حب کال کا درج سے گا تو بروفت نمازی میں دہے گا اور بزاروں رو پیر کی تجارت اورمفاد مجی اس میں کول مرج اور روک نہیں ڈال سکتا ۔اسی طرح پر باتی جو کسفیتیں میں وہ نرے قال کے دنگ میں نہوں گ ان میں مال كيفيت پيدا مومائ كى اور خيب سے شمود بريني جادے كا يرمراتب نرے سُنانے ہی کونیں ہیں کد بطور تفتر تم کوسُناویا اور تم عی تعوری دیرکے بید سکرنوش ہو گئے۔نیس یہ ایک خوار ہے اس كومت جيورو اس كوشكال لوريتماوس اسيفى ككرين بداور تعورى منت اورسى سداس كو باسكة بور ا كيشخص كے پاس كنوال جو اور وہ اس كے تكرى يں ہو بلين وہ كيسا بدنعيب سے اگراسے اس كاعلم نرمو اى طرح المسلمان سے كون زيادہ بدنصيب بيع بى كو خدا تعالى وحدہ ديا بيدكري اپنے كام سے منترك كرول كا محروه اس كى طرف توج مركب - يندا تعالى كابرا نفل بداوراسلام سنعاص بديس أرير سع إدهبوكم مدده بى دكها و وه يامي شين دكها سكة واتح روه اور مرده وه فرمب سي حسل كالمام يرمر مك كن اور ويوان اور الجزا بواده اغ بصص يرخزال كاتبغه بوجيا مين ربع كااثراس رنسي بوسكار

کیسے افسوس اور تعبب کامقام ہے کہ انسانی نطرت پر تو مرز گل اس میں تومعرفت حقیقی کی دی بھوک پایں موجود ہے میکن الهام پر مگر لگا دی گئی جومعرفتِ اللی کاسر حیثر تھا افسوس بھوک میں غذا بیسینک دی گئی اور پایں کی مالت میں پان سے ایا گیا۔

الیابی میسانی خرمب کامال ہے۔ با وجود نراروں معف اور غربت کے ایک عاجز انسان کوخدا بنا اور بات ہے برتو فری

عيسانيت أوراسلام

لاف ذن ہے ، زبان سے کدیا کین ہم کتے ہیں کہ اس کی ندائی مان کو جو نفل تم پر ہوا اور جومع ذن بڑھی ہے اُسے بی تو پ تو پٹی کرد سیکیا میز بان ہے کہ دعوت کر کے بلا اسے اور معبوک پیاس بھی گلی ہو ن ہے ، باتنے دُ علا دیتے ہیں گر مزود فی ویتا ہے اور زبان ، اس کی وج کیا ہے ؟ وج ہی ہے کہ وہ مُروہ مذہب ہیں ۔ ان میں زندگی کے آثار اور زندگی ک مس وحرکت نہیں ۔ وہ خشک ہنیاں ہیں ۔ ان ہیں اب بھیل پھُول نہیں نکل سکتے ۔ بیم دن اسلام ہی ہے جوز ذہ مذہب ہے ۔ ہیں ہے جب کا دیتے ہمیشہ آتا ہے جبکہ اس کے درخت مرسز ہوتے ہیں اور شریب اور دند بھیل دیتے ہیں اسکے سوا اود کو ٹی مرب بیٹونی نمیں دکھتا۔ اگراس میں سے بیٹونی تکال دی جاوے تو پر مجی مُردہ ہوجا آ۔ مُرنمیں وہ ذیدہ خرمب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرزمان میں اس کی زندگی کا ثبوت دیا ہے جینا نجاس زمانہ میں بھی اس نے اپنے فضل سے اس مسلم کو اسی بیلنے قائم کیا ہے تا دہ اسلام کے زندہ خرم ہوئے پر گواہ ہواوز نا خدا کی معرفت بڑھے اوراس پوالسیا یقین پیدا ہو ہوگئاہ اور گذکہ کو معسم کر جانا ہے اور نکی اور پاکٹر کی میسیلا تاہے۔

موجوده زمانه كي حالت

یہ زمانہ سخت ابنلا کا زمانہ ہے۔ برقسم کے جرائم کا مجوعہ ہے۔ مر تسم کی ضلالت پورے ہوش میں ہے۔ وہ لوگ جوسلمان کہلاتے

پرجیکہ اس مذک اسلام کی حالت ہوگئ ہے نوکیا فعالعالیٰ کا یہ وجدہ کو آنا نیفن سُرِلنا المذِ کُرَ وَ إِنّا لَهُ فَكُونَ وَ الْحَجْرِ ؛ ۱۰ بائل فعلا ہوگیا ، کیامی مذخلہ اس وقت اس کی حفاظت کی جاتی ، میں ہے ہے کہا ہوں کہ بقوم پورا پردا صدم خراف کا اُٹھا بی ہے اب مزوری ہے کہ اسے دیج کا حصد ہے اور اسلام کے باک درخت کے کہا کہ کی بی کہا کہ میں اسلام کو جو صدم رہ بینچا ہے وہ سبت ہی ناگوار ہے ۔ مساجد کوا وی کمیں ۔ کر میں کی بانک اور نماز کا سے روکا جانا اور شاید ہی کو لُ مسلمان اید ہوجے قرآن آنا ہو۔ اپنی حالت بھی انہوں نے سعول کی خدد میں اسلام کو جو مدم رہ بینچا ہے وہ سبت ہی ناگوار ہے ۔ مساجد کوا وی کی وحتیان مالی اور نماز کا دار خواجا اور خوجیوں بڑھا ایس اور السلام علیم کی جگر وانگورو بی کی حالت بھی انہوں نے سکھول کی جمد میں ہوئی۔ اب جب اس بوالوضق و فود میں ترقی کی اور او عربیا پولی کو میں اور السلام علیم کی دیکر ان کو عیال بنا جا اور ان کا دار خالی نمیں گیا۔ ہرگر جا میں ہر شرایت قوم کی داکمیں اور اور کے جو مرت ہوگر ہا میں ہر شرایت قوم کی داکمیں اور اور کے جو مرت ہوگر ہا میں ہر شرایت قوم کی داکمی اور اور کے جو مرت ہوگر ہوئی میں اور اسلام کو دیکھ کرا کی میں اور ایک کو کیسلاکر لے جاتے ہی اور بی وہ بے بردہ ہو کر کیم تی ہوئی ہے اور ہر قدم کے معاصی سے حصر ایتی ہے۔ ان حالات کو دیکھ کرا کی معمول کے اور مواج ہوں سے حصر ایتی ہے۔ ان حالات کو دیکھ کرا کی معمول کے معام مواج ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی دیکھ کرا کی معمول کو میں اور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی دیکھ کرا کی معمول کو دیکھ کرا کی معمول کو دیکھ کرا کی معمول کو دیکھ کرا کی معمول کے دیکھ کی دیکھ کرا کی معمول کے دیکھ کرا کی معاص کے دو میں کر کی کی کو کو کھوں کرا کی معمول کے دیکھ کرا کی معمول کے دیکھ کرا کی معمول کے دیکھ کرا کی معاص کی معاص کی معاص کی معاص کے دین کو دیکھ کرا کی معرف کی معاص کی معاص کی معاص کی معاص کی معاص کو دیکھ کرا کی معاص کی

عقل کاآدی بھی کمر اُسٹے گاکہ بیزمانہ بابعی تقاضا کرناہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد اوسے -ان لوگوں کا تو ہم خربند نہیں کر سکتے جوکس کداسلام اور سلمانوں کا کی مدنسی بھڑا ، ایسے لوگوں کے نزدیک تو اگر سب کے مب دم بیہ وہائی تب بھی کچھ نہیں بھڑے گا بیکن تنی بات ہی ہے کہ اس وقت اسلام خداکی مدد کا سخت متاج ہے ۔

فدانعالی نے مجھے اس صدی کا مجدد کر کے بھیجا ہے ہے کہ مداتعالی نے

افنوس باوجوداس سرگردان کے کیا تہادے حقد میں دخال ہی آیا ہے۔ کیا کسیں بیمی کھا ہے کہ بیدے مردد اُس سے کہ بیدے مرد اُش کے گرچود موں صدی پرجوسب سے زیادہ فسنوں کی صدی ہے دخال آئے گا سوجودہ مالت تو کھول کھول کر گیادر ہی ہے کہ اصلاح کی مزودت ہے گرید انجی اور فساد چاہتے ہیں۔ یہ کی بات ہے کرجب ذمین پرمعسیت اور پاپ جیل جاتا ہے گرید انگر تعال اصلاح کے بیدے کی کو جیتا ہے اور اب وہ حالت ہو مکی تی اس بیدے اب بی اس کے بیدے کی کو جیتا ہے اور اب وہ حالت ہو مکی تی اس بیدے اب بی

مانت زماند کے بعد وونٹ نات ہیں جواس سلسلی سپائی کے لیے ناہر ہوئے اوران نٹ نات سے وونٹ نات ملے ورنٹ نات میں جوائی سے اور این نیا نات ہیں جوائی سلسلی سپائی کے لیے ناہر ہوئے اور ان نشان کے ایک کسوف خون کا درائی ہوا تھا کہ در کو کر ماکر نے تھے مولوی محد کھو کے کانشان ہے مولوی کانشان کے درائی کتاب احوال الآخرے میں اس نشان کو بڑے نہود شور سے بیان کیا ہے کہ حدی کے ذمانہ میں دمضان کے معینے میں کسوف اور خون ہوگا۔ وارتعلیٰ کھول کر دیچھ لوکر کیا ہے حدیث اس میں توجود ہے یا نسیں ؟ لیکن جب یہ فضان لودا ہوا اور نر ایک وفع بلکہ دومرتبر ایک مرتبراس ملک میں ہوا۔ دوسری مرتبرامرکی میں ہوا۔ اس میں حکمت میں

له بدسه: "كياسب به كراس صدى كه مريزاكر ده مديث بعي مجول بوكن بوكن بوتروسو سال بك تميك اله بدسه: "كياسب به كراس صدى كه مريزاكر ده مديث بعي مجول بوكن بوتروس سال بك تميك اله بدر مبد اله نبر الصفر الاورها، رجودى كاله على المراسبة ا

تمی کہ آدوم تبر جبت پوری ہوجا و سے اوراس مک بیں اس لیے کہ ہونکہ وہ ملک بیسائی خرب کی اشاعت کرتے ہیں۔ ان پر بھی اتمام مجبت ہو۔ اب بہاؤ کر علاوہ اور بے شار نشانات کے بیز بردست نشان طاہر ہوا ، اوراس کو پورا ہوئے بھی دئی گیارہ سال گذر گئے ۔ اگر حقیقی مدعی موجود نر تھا تو بھر بیانشان کس لیے ظاہر ہوا ، نشان پورا ہو چا گرتم ابھی کسے تعقیق دعو براز کو د جال اور واجب انقل کے جاتے ہو۔ میرے ایک دوست نے بیان کیا کرجب بیزنشان پورا ہواتو ایک مولوی خلام مرتضیٰ نام نے خووت قر کے وقت اپنی دا فول پر ہا تھ ارادا کر کیا کرجب بیزنشان پورا ہواتو ایک مولوی خلام مرتضیٰ نام نے خووت قر کے وقت اپنی دا فول پر ہا تھ ارادا کر رہیے کوئی سیایا کرنا ہے۔ ایڈ میر کی اور خدا تو کہ برائے بورا کی خیرات ہوائے ۔ رہیے کوئی سیایا کرنا ہے۔ ایک اور خدا تو برائے ہوں تو میرے معالمہ میں اس کے بعد خاموش ہوجا تے ۔ گرنیس اور بھی دلیر ہوئے ۔ بیر کسووٹ خصوف کا نشان حد سیت ہی میں بیان نہیں ہوا۔ بلکہ قران مجید نے بھی اس کی بات نہیں ہوا۔ بلکہ قران مجید نے بھی اس کیا ہے ۔ کو بیان کیا ہے ۔

پر قرآن شریف میں ایک اور نشان بنایا گیا تھاکہ اس ذائمیں طاعون کڑت سے پہیلے گ - امادیت میں می پیٹیگوٹ تھی ۔ قرآن مجیدی محصاتھا۔ اِن مِن تَدُرَیّةِ اِلاَّنَحْنُ مُهْلِکُوْ مَا تَبْلَ یَوْ مِر اُلْقِیا مَقِ اَ وَ مُسَلِّدُ مَا در در مری جگر صاف طور پر بتا یا گیا تھاکہ ووایک زمین کیڑا ہوگا رواتب الارض ، مُحَدِّ بُوْ مَا دبن اسرائیل : ۱۹ ) اور دو مری جگر صاف طور پر بتا یا گیا تھاکہ ووایک زمین کیڑا ہوگا رواتب الارض ، آخری ذمانی میں میت سے لوگ اس سے مری گے ۔ اب کول بتائے کرکیا اس نشان کے پورا ہونے میں کوئی شک وشر ماتی دو گیا ہے ؟

مجوب کے نشآنت کو پامال کردیا جا دے مگرانہوں نے آنعزت می الدھیہ وہم کے ان معجزات اور نشانات کو جوائی زماندیں ظاہر ہوئے پامال کرنے کی کوسٹش کی ہے ۔ ہو نشانات اور معجزات آہے کے وقت بین ظاہر ہوئے وقت بین ظاہر ہوئے وقت بین ظاہر ہوئے وقت بین ظاہر ہوئے اور اس زمانہ کے لیے وہ شغیدہ کے بود مانند ویدہ "کے مصدات تھے۔ میکن چونکہ آپ کا دائن نجو است ویع ہے اور اس زمانہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ففل سے بیم عجزات دکھے تھے اور وہ ظاہر ہوئے لیکن میری خمالفت اور مداوت کی دھ سے انتوں نے نمل سے منان جا ہا ہے ایک طون توات کی مجب نشان ظاہر ہوتا ہے تو انکار کر طون توات کی مجب نشان ظاہر ہوتا ہے تو انکار کر وہنے ہیں۔

یتو وه نشانات تصبواس زمانه کے لیے استخفرت صلی الله علیہ والله تعالى سے وى پاكر بان كے تے گراس كے سوانت نات كا إيك اور مجى تياسلسله ہے۔ يه وه نشانت بيں جو خلانعال نے ميرے واقد پر ظاہر كئے جن كى قبل از وقت خبر دى گئى ، اُن كى تعداد مهست برلى ہے ۔

منجدان کے ایک دازلی بیٹیون ہے جواگرچہ قرآن شرافیت ہیں مجی اس کی خبردی گئی تھی میکن خداتھا لے
فر بھے بھی اس کا علم دیا جیسا کہ برائین احدید اور دو سری کتا بول میں میں نے درج کردیا - اور بھرجن دنول ئی
گردوا بپور میں تھا ڈرزلہ کا دھکا المام ہوا تھا جو انہیں آیام میں اخبارات میں شارت کردیا گیا اور بھر عَفَتِ
المدۃ یکر مَحَدَّبُهَ وَ مُحَدَّ مُهَا مِی المام ہوا تھا اور یہ چیکون ہم را برلی گذشتہ کوئوری ہوگئی اور معراسی کے
منہ میں میں اور ذرائول کی چیکوئیاں تعییں جو آتے دہ ہے منجد ان کے ایک بھاری ذرائد کی چیکوئیاں تعییں جو آتے دہ ہے منجد ان کی ایمان عالمت ہے جو کھے میرے تصدیق دعویٰ
بعاد آئی خدا کی بات بھر فوری ہوئی کی انکا دکر دیا ۔ یہ ان کی ایمان عالمت ہے جو کھے میرے تصدیق دعویٰ
میں خاہر ہوخوا ہ وہ قرآن جمید ہی بھی موجود ہو یہ اس سے مزور انکار کردیتے ہیں۔ گرخوا نعال کی قدرت ہے
کوشن پر نیشان خاہر ہو دہ ہے ہی۔ یہ لوگ کہاں تک خداتھائی کی قدرتوں کا مقابلہ کریں گے اور میرے ساتھ
کرشن پر نیشان خاہر ہو دہ ہے ہی۔ یہ لوگ کہاں تک خداتھائی کی قدرتوں کا مقابلہ کریں گے اور میرے ساتھ
کشنی ار میں گے۔ جو لوگ حقیقہ الوی کوجیب وہ ثافی ہوگ پڑھیں گے تو انسی معوم ہوجائے گا کہ کس قدر
مین خود کرو کراگر کوئی شخص خداتھائی کی خور سے اس کی اس قدر نفرت اور تا نید ہواکر تی ہے اور میرے اب خود کرو کراگر کوئی شخص خداتھائی کی خور میں کا من قدر نفرت اور تا نید ہواکر تا ہے ؟
بیر جبکہ اُسے یہ بھی کہا جائے کہ وہ خدا کا قرمن اور خدا اس کی اس قدر نفرت اور تا نید ہواکر تی ہے ؟

من قدر مقدمات مجربر کے گئے یا کرائے گئے ان میں میرے ہی مفالقول کو ناکا می اور امرادی ہوئی اور ندا تعالی نے مجھ ہی بامراد کیا۔ اتنا رام کے سامنے بینا کا م ہوئے ۔ جبلم میں انسین امرادی ہو ٹی اور اس

سے بید دہ شرمندہ ہوئے۔

ماسوااس کے ایک اوربات بین بیش کرتا ہوں جو بہت ہی صاف اور بدسی بات ہے۔ با بین احمد یہ کفار د برج کو بنیس سال کے قریب گذرہے کیونکر گاب تابیعت پہلے ہوتی ہے اور مجرطیع ہوتی ہے ماس کو تا تع ایک می جی بیس سال گذرہے واور وہ تابیعت اس سے بہت پہلے ہوئی۔ اس میں اس قدر پیشکو ٹیاں ہیں کہ می اس وقت ان سب کو بیان نمیں کرسکتا۔ نموز کے طور پر می ایک کو بیان کرتا ہوں۔

اس كتاب براين احدية بن التدتعال مجه ايك وعاسماة ایک زبردست نشان جوبرروز لورا بوتا ہے

بيديني بطور المام فرمانا سے ،-

رَبِّ لاَ تَذَرُنِ \* فَرُدًّا وَ اَنْتَ مَيْرُ الْوَارِثِينَ

يني مجم اكيلامت جيور اورايب جاعيت بنادب ميردومري مَرك وعده ديا جي:

يَأْتِيْكَ مِنْ كُلِّ فَيْ مَمِيْنِ

برطرف سے تیرے لیے وہ زراورسامان جومعانوں کے لیے مزوری بین الله تعالی خود میا کرے کا اور وہ براک ماہ ماہ سے تیرے یاس آئیں گے۔اور میرفر مایا ،۔

گئ اور کسدید اور مخاوا میں مجی اس کے نسخے پینچے - اب تواس می برالعامات درج نہیں کر دیئے گئے اب خود کر وکر جس زمانہ میں بیٹینگو ٹی شائع ہو ٹی بالوگوں کو بتا ٹی گئی اس وقت کو ٹ شخص میاں آ انتہا ہی میں نواتعالی کی سم کھاکر کتنا ہوں کو کو ٹی شخص میاں آ انتہا ہی نواتعالی کو تم کھاکر کتنا ہوں کو کو ٹی مجھے جاتنا ہی نہ تھا ۔ اور کم میں سال عجر میں بھی ایک ایک کشان و کو اور میان اور میں اور میز تسم کی منافقت کرنے اور خباشت دکھاتے ہیں ۔ ان کو تشم وو اور میا وہ ابنے شکم ہی بتائیں کہ کیا ان لوگوں میں سے کو ٹی ہو کے باس تھا با میسب سے بہلے گوا ہیں اور امنوں نے نموا تعالی کے ان نشانات کو دیکھا ہے اور اب وہ بھی ایس ہے اس طرح پر گویا سب سے بہلے گوا ہیں اور امنوں نے نموا تعالی کے ان نشانات کو دیکھا ہے اور اب وہ بھی پائے ہیں۔
اس طرح پر گویا سب سے بہلے جبتم کے لیے تیار ہیں ۔

ين سيح كتابولك انون في خداتها ل كرست سي نشانات ديجيمين اوروه لواه بين مكن قوم وربادرى کے ڈرسے ماموش میں۔ وہ کیوں اس شہادت کو فاہر نہیں کرتے ؟ بیسجا آن کانوُن کرناہے وہ عنقر برب جان ایں كك كران كانجام كياب - وقيم كماكر بناش كركيايه رحوع لوكول كاتفائي اسى طرح فومات آل تعين ؟ اسى ور يرخعوط أتف يقع ؟ تم ف يعاري يرحى تقيل -اكريريح بداورتهادي ساعف بل اروقت اليهات ين كركول مجيم ننائجي ندغف مداتعالى سعدوى باكري سفخبردى تعى اوروه بورى توير باؤكدكيا يانسان كااينا كلام بيرك اس طرح يرفب الدوقت خروسا ودايك زمانة وراز ك بعدوه لورى موجاوس ؛ ايك أوى حِكناى ك مالت بي بيما كو التُدْنِعَالَ هُرِويَدَ مِنْ كُرْبِي يِنِهِ أِيكِ زَمَا مُا أَلْبِ كُدُنِوعا كُم مِي شُمور مِوما نَيْكًا - فَعَانَ أَنْ تُعَانَ وَتَعُرُفَ كَبَيْنَ النَّاسِ -ایک زمانہ آئے گاکر تیری مدول جائے گ اور تو لوگوں میں شناخت کیا جائے گا کیا یوانسان کام اور مفور ہوسکتا ہے ؛ ہرگز نبیں ۔ یہ اللّٰہ تعالٰ ہی کا کام ہے کہ بیلے ایک واقعہ کی تجرویا ہے کیو کم علم غیب اس کو ہے اور ساسی كا خاصه ب اوروه ابنے مرسلین براید ظام كرا ہے جب بربات ہے تو مجر موجوكة مركز فواتعالى كے سامنے مانا ہے۔اس کا کیا جواب ہے ؟ کیا باد جود کم تم نے اپنی انکھول سے ان نشانات کو دیکھا اور تم اُن کے کوا و تغمر سے اور من سن سند گوا و نمیں بلک رومیت کے گوا ہ اور وہ بھی الید کرونیا میریں جواب نر وسے سکیں ، یاد د کھو کر نوا تعالیٰ کی ا مُجتن تم ير فائم ہے ميں ملفا كمنا ہوں سب سے زيادہ مُجتت تم ير قائم ہے -اگرچ سارى دُنيا پر مُجتت ہے مُكرتم پرسب سے زیادہ سے میراوعوداس وقت نہ ہونے کے برابر تھا ، ایک من وجود تھا میرجب کر خدا تعالیٰ نے وعده کیا تھا اور حس کا تمیں علم دے دیا گیا تھا اس طرح اُورا ہونا آسان بات نیس ہے - دیکیور کیا بزرگ نشان ہے، ابیانشان ہے جو مرروز مارہ بتازہ پورا ہور ہاہے۔

ی یادر کھوکہ اللہ تعالی کی قوم پر عذاب ازل نیس کرتا۔ وہ رحیم دکریم خداہے مکن جب انسان شوخی کرتا ہے تو اُسے در ان اللہ تعالی تو کہ است کا دیات میں طاعون نیس ہوا تعالی تیں نے شائع کر دیا تھا۔
اِنْ اُ اُسْافِظُ کُ کَ مَنْ فِی اللّٰہَ ادِ۔ بھر کیا وجہ ہے کہ ہندو وُں کے قو گر خالی ہو جاوی اور میرے گر کا بھوا ہو کہ سے می مذمرے میں بھر کھول کو کت ہوں کہ یہ اور اس قسم کے مبت سے نشانات بیاں کے ہندو وُں نے دیجے بیں جو اگر چیسب وُنیا پر محبت بیں لیکن ان برسب سے زیادہ عبت ہے۔ وہ مجھے اور میری جا حت کو طم طرح

کی اذیبی دینے اور دُکھ دینے کے ادادول بی رہتے یں گروہ یادر کمیں کر خواہے اور فرور ہے اور وہ بے باک اور شوخ کو مزا دیثے بغیر نیس جوڑ آ۔

جاءت كيلفنعيت

ا خرکادیں اپی جاعت کونعیحت کرتا ہوں کتم دشمن کے مقابر پر صبراضیاد کرو۔ تم گالیال کن کوچیپ رہو۔ گال سے کیب

نعقبان ہو آ ہے۔ گال دینے والے کے اخلاق کا پتر اگھ آہے۔ یک توید کتا ہوں کہ اگرتم کو کو اُن زود کو بھی کرے تب بھی مبرسے کام لور یہ یادر کھو کہ اگر فعا تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے دل سخت نہ ہوتے تو وہ کیوں ایسا کرتے۔ یہ فعالی فضل ہے کہ جاری جماعت امن جو ہے۔ اگر وہ جنگا مربر داڑ ہو تی توبات بات پراوال ہم تا اور بجراگر ایسے لڑنے والے ہوتے اوران می صبرو برداشت نہوتی تو بھران میں اوران کے فیروں میں کیا امتیاز ہوتا ؟

ہادا ذہب ہی ہے کہ ہم بری کرنے والے سے نکی کرتے ہیں۔ ہی گر جسا منے موجودہ اس کے متعلق میرے دوئے کے مقدم کی تھا اور پیخت ایفا دینے والے وقت میں نے سلطان احمد کی دوالے ایفا دینے والے وقت میں نے سلطان احمد کی دوالیت کی تھی یا اُن کی وقت میں نے سلطان احمد کی دوالیت کی تھی یا اُن کی وقت میں نے سلطان احمد کی دوالیت کی تھی یا اُن کی وادر اُن کی دہمیوں کا خیال دھا یا ان کے ساتھ نہیں کی بری بات نہیں۔ جب جب ان کو میری مدد کی موردت ہوئی میں نے کہی موردت ہوئی میں نے اُن کو مدد دی ہے اور دیتا دہما ہوں برجب ان کو مصیب آئی یا کوئی بیاد ہوا تو میں نے کہی سلوک یا دوا دینے سے دریان نہیں کیا۔ المی مالت میں کہ ہم ان سے سلوک کرتے ہیں اور ان کی شخیوں ہم کرتے ہیں اور ان کی شخیوں ہم کرتے ہیں اور ان کی شخیوں ہم کرتے ہیں اور ان کی جب تک تم میں بار بار کہا ہوں کی ان سے نری کرو اور خوا تھائی سے دُورا ہما ہد دینے والا ہے ۔ بی تم تی نہ ہواور میں اُن جب تک تم میں نہ ہواور کی ان میں کہ بیان کردیا ہوں کہ ان سے نری کرو اور خوا تھائی سے دُورا ہما کے متعلق دو مراحل کے متعلق تو تی نے بیان کردیا کہ میں ان میں اس کے اور دو تو تو ہی ہی ہوں کہ میں تربی کہ متعلق براہ کہ تمانی میں کہ تمانی دورائی کے متعلق میں ہوئی کردیا کہ تمانی کہ بیان کردیا کہ تمانی کہ بیان کردیا کہ تمانی دورائی کی متعلق ہوئی کردیا کہ تمانی دورائی کی دو تو تو ہی کہ تمانے دورائی کے متعلق میں کہ تمانی کردیا کہ تمانی میں کہ تمانی نہ ہوں وادر میں عبادات اس دقت تک ناقص دہتی ہی جب بک متعلی نہ ہو۔

اس بات کو می خوب یادر کھوکر خدا تھالی کے دو مکم ہیں۔ اوّل بیکراس کے ساتھ کی کو شرکیب نرکرو۔ ندای کی ذات میں نرصفات میں ماور دو سرے آور جا انسان سے ہمدروی کرو۔ اورا حسان سے یہ مراوندیں کرائے ہا تیوں اور دشتہ واروں ہی ہے کرو بلکہ کو ٹی ہو۔ آدم زاد ہواور خدا تعالیٰ کی مخوق میں کو ٹی بی مراوندیں کرائے تھا اور شد واروں ہی ہے کرو بلکہ کو ٹی ہو۔ آدم زاد ہواور خدا تعالیٰ کی مخوق میں کو ٹی بی میں ہے کہ ایس کی اللہ تعالیٰ نے تمادا انعمات اپنے ہاتھ میں ہو۔ مست خیال کروک وہ مندو ہے یا جیسا ٹی ۔ بی تمیں ہے کہ اور میں قدر فروتی اور تواضع کرو گے اللہ تعالیٰ اللہ میں جا بیتا کرتم خود کرو میں قدر فرق کی اور میں قدر فرق کی اور میں قدر فروتی اور تواضع کرو گے اللہ تعالیٰ اللہ میں جا بیتا کہ تم خود کرو میں قدر فروتی اور تواضع کرو گے اللہ تھا لیا

ای قدرتم سے نوش ہوگا۔ اپنے دشمنول کوتم فدا تعالیٰ کے حوالے کرد۔ قیامت نزد کی ہے یمیں اُن کلیفوں سے جوشن تیں دیے اُن کلیفوں سے جوشن تیں دیے اُن کلیفوں سے بہت دکھ اٹھا اُ پڑے گاکو کر ہولاگ دائرہ تعذیب سے باہر ہوجاتے ہیں۔ اُن کی زبان الی جی ہے جیسے کو اُن کُی لُوٹ جادے تو ایک سیلاب مُوٹ کھا ہے۔ یہ دینداد کو جا ہیئے کوا بی زبان کو سنعال کر دکھے۔

یہ قادہ کی بات ہے کہ جب انسان کمی کا مقابلہ کرتا ہے تواسے کچرز کچرکٹا ہی پڑتا ہے جیے مقدمات میں ہوتا ہے۔ اس میے آرام اس میں ہے کتم ایسے لوگوں کا مقابلہ ہی فرکود ستر باب کاطر لتی رکھوا در کسی سے محکولا مت کرور زبان بندر کھو ۔ گالیاں دینے والے کے پاس سے چکے سے گذرجا و گویا گئا ہی نمیں اوران محکولا مت کرور زبان بندر کھو ۔ گالیاں دینے والے کے پاس سے چکے سے گذرجا و گویا گئا ہی نمیں اوران الله میں اوران محتوال کی داور من کے لیے قرآن شریعت نے فرایا ہے و افراک الله تعالى کو کسی داور سے کا ماجت نمیں۔ باتی اختراک کو ایسانی ما الله کے الله تعالى کو کسی دار سے اور سے اور سے الله کو کسی میں ہوتو ہو تھا خدا ہوتا ہے۔ اس میے خداکوا بنا نور در در کھا و۔

اگرتسادے نفسان جوش اور برزبانیال ایس بیس جیسے تہارے وشمنول کی بی بھرتم ہی بناؤ کرتم میں اور تماار کے فیروں میں کیا فرق اور امتیان جوا ہ تمہیں توجا بیٹے کہ الیا نور دکھاؤ کہ جو نما لفٹ نو د تشریدہ ہوجا دے۔ بڑا ہے عملند اور کیم وہ ہے جونی سے دشن کو تشریدہ کرتا ہے۔

ہمیں اللہ تعالیٰ نے میں فروایا ہے کہ نرمی اور رفق سے معاملہ کرو۔ اپنی ساری میں بنیں اور دلائیں خوا آلعالیٰ پر چیوڈ دو۔ یقینا سم میوا گرکوئی شخص الیا ہے کہ ہرشخص کی شرارت پر صبر کرتا ہے اور خدا پر اُسے می وڈ آہے۔ تو خوا تعالیٰ اُسے ضافع نہیں کرے گا۔ اگر چہ دنیا میں ایسے اُدمی موجود ہیں جو ہنی کریں گئے اوران باتوں کوئن کوشٹ ا کریں گئے گرتم اس کی پروانہ کرو۔ خوا تعالیٰ خود اس کے لیے موجود ہے۔ وہ خدا پرا نائیس ہوگیا جیسے انسان بڑھا ہوکر پیرفر توت ہو جا آہے۔ خوا تعالیٰ دہی ہے جو موسیٰ علا اسلام اور میسیٰ علا اسلام کے دفت تھا اور وہی خوا ہوں تم اس بول نے دو تو تعین بیان جو کچھ میں کہنا ہوں تم اس بول نے دو تو میں جو حدت ہیں درہے۔

الله تعالى اینے مصام کو خوب جا مقاہد ولگ مجھے کتے ہیں کہ فلال تعفی نے ہیں اداور سجد سے نکال دیا۔ بئی سی جواب دیتا ہوں کہ اگرتم جواب دو تومیری جاعت میں سے نہیں تم کیا چیز ہو محالیہ کی مالت کہ اُن کے کسقدر خون گرا شے گئے میں تمہارے لیے اسوع صند محارد منی الله علم کا ہدے ۔ دیکھیو وہ کیسے دنیا سے باہر ہو گئے تنے۔ انسان میں جس قدر حوش ہوتے ہیں وہ دُنیا کے لیے ہی ہونے ہیں کسی ہنگامہ کی خرود نیا کا مال ، عزت یا اولاد فعاے آئی ہے گئے۔ اس کے سواح جُولُ عِرِّوں کا کیا ہے۔ نہوں سے بڑھ کرعزت کمی کی نہیں۔ گرد محیوانیں کیے کیے کو دیئے گئے۔ نماز میں ان پُرگندے گو برڈ الے گئے تِسَ کے اوادے کئے گئے اور اَخْرَکمّ سے نکالا گیا لیکن خوا تعالیٰ کے حضور آپ کی وہ عرّت اور فلمت ہے کہ فواتعالیٰ نے فریا تُدُنْ اِنْ کُنْنَدْ تُعِبُونَ اللهُ کَاتَّبِعُدْ فِنْ اَیْحَبِ بُکُمُ اللهُ ۔ وال عسوان ۲۲۰) رسول الله علی الله علیہ وہم کی اطاعت کو نعواتعالیٰ کی مجت کا ذراجہ قراد دیا گیا ہے ۔ بغیراس کے بیمنام مِل ہی نہیں سکتا۔

اب بناؤ كركيا يدا طاعت كاكام بكردشن كالبادشن بنى كرجب بك أسه يس ذ له اور تعبيت اور در كور بينيا مع المعن كاكام بكردشن كالبادشن بي بات بكركال مي تعلى بوما باب محراس من در كور المان فعل بين بات بكركال مي من المراف بها بالمراف بها أن الماض بالمراف بالمراف بها أن الماض بالمراف بال

بیعی یادر کھوکہ اگرتم وا بندسے دوسری قوموں کو طوتو کامیاب نبیں ہوسکتے ، خدا ہی ہے جو کا میاب کر آ ہے اگر وہ دافتی ہے توساری ونیا ادا ف ہوتو پر وائر کرو۔ ہر ایک جو اس وقت سُنتا ہے یادر کھے کہ تمہارا ہتھ بار دُما ہے اس لیے بیا بیٹے کہ دُما میں گھے رہو۔

یہ بادر کھوکہ معصیت اور نسق کونرواعظ دور کرسکتے ہیں اور نہ کون اُور صلہ اُس کے بلیے ایک ہی داہ ہے اور وہ دکا ہے۔ نعرا تعالی نے بی ہمیں فرمایا ہے۔ اس زمانہ میں نکی کی طرف خیال آنا اور بدی کو جھوڑ نا جھوٹی کی بات نبیں ہے ، یہ انقلاب ما ہتی ہے اور یہ انقلاب فدا تعالیٰ کے باتھ میں ہے اور یہ دُعادُں سے ہوگا ۔

ہماری جماعت کو جاہیئے کر الوں کوروروکر دُعائیں کریں - اس کا وَعدہ ہے اُدُعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ الله من : ١١) عام لوگ ہی سیعتے ہیں کہ دعا سے مراو ونیاک دُعاہے۔ وہ دُنیاک کرمے ہیں وس لیے اسس سے پرے نہیں جا سکتے - اصل دُعا دین ہی ک دُعاہتے ۔ لیکن بیمت جو کرہم گنگار ہیں یہ دُعاکیا ہوگ اور ہماری تبدیل

له بدرسے: - "ورامل کوئی شخص عرت کو پانس سکآ جب بک که اسمان سے اس کو عرت شد یہ بیتی اور پاک عرت شد اسے بیتی اور پاک عرت نداسے بی متی ہے ۔ 

اور پاک عرت نداسے بی متی ہے ۔ 

" کو جو دکھ اور گالیال دی جاتی ہیں وہ کھ چیز نیس ۱۰س کی ہرگز پروا ڈرکو - اور انسال کے داخی دکھنے کے بیچے نر پڑو - بلکد اپنے فعا کو داخی کرو - لا آلئ آلا ادائه کا بی مضمون ہے کہ اگرتم لوگوں کو داخی ایک نے داسے ان کے داسے ان کے ساتھ ما ہنت سے بیش آؤگے آواس می تم کو ہرگز کا بیابی نیس ہوگ ، 

رمد جوالد فدکور )

عد جدرے : - " امل دُعا دین کے واسطے ہے اور اصل دین دُعا یں ہے " دبدر حوالد فدکور )

کیے ہو سکے گی ۔ بیعظی ہے بعض وقت انسان خطاؤں کے ساتھ ہی ان پرغائب آسکتا ہے۔ اس بیے رامل فظر میں پاکیزگ ہے۔ دیجیو بان خواہ کیسا ہی گرم ہوئیک جب وہ آگ پرڈالا جا آ ہے تو دو سرحال آگ کو مجب دینا ہے اس بیے کہ فطر تا ہرودت اس میں ہے۔ شیک ای طرح پر انسان کی فطرت میں پاکیزگ کہیں نمیں گئی ۔ اس طرح تساری طبیعتوں میں خواہ کیسے ہی جذبات ہوں دو کر دُعا کرو گھتو اللہ تعالٰ وُدر کردے گا۔

اس كع بعداب في نمايت دردسه ايك لمي وعاك يد

ته جنوری سخت<sup>9</sup>لهٔ

حفرت عيسى عليلتسلام كمص معجزات

معزت میٹی کے مجزے توالیے میں کراس زمانے

یں وہباکل معمولی سمجھے جا سکتے ہیں آکمکہ سے رادشب کورہے۔ اب الیا بھارتهولی سیمی اچھا ہوسکتا ہے اجبار موتی سے مراد مجی خطرناک مربینوں کا تندرست ہونا ہے میں آنحدرت مل الله علیہ وسم کے مقابلے ہیں یہ اتنیں مجمد سی نہیں ہے

# ۵ار خبوری سخبه که

فردایا کہ :۔ طاعون کی موت بِالخری موت ہے ۔ نمونر حس سے چند کھنٹول آیا

دعوى اورمذم ب

نیمد ہوجائے فاعون نسیں آوادر کیا ہے ؟ مولوی محصین کا ذکر آیا کہ وہ رج ع کو کرکرے گا۔ فروایا:۔

بدرسے: . "اس من گیراؤ کر ہم گناہ سے موٹ بس گناہ اس میل کی طرح ہے ہو کیرے بد جو تی ہے اور دُوور کی ماسکتی ہے " ( بدر حوالد ذکور صفر ۱۷)

له الكم ملد النبر المغير الما 10 مورفه م ارجنوري سناف ف

ع ان مفوظات پرکون اریخ درج نیس - بنودی کے بیٹے یا دومرے مفتے کے معلوم ہوتے ہیں- دمرتب

ی بدر ملد ۲ تمر د صفحه م مورقه عفردد ی سناند

الذتعال کے آگے کول مشکل بات نہیں۔ وہ جب چاہے دل پھردے۔ وہ اگر فور کرے واس کے یا ہے کی ایک انتان کا فی ہے کہ براین احریہ کے راولو کے زمانہ میں ہی اکیلا تھا اور اب یا تون مین مین کی بیر میں اکیلا تھا اور اب یا تون مین مرف سمجھ کا بھیر میں اکیلا تھا اور اب یا تون میں مرف سمجھ کا بھیر میں بیٹ کی بیٹیکو ٹی اور کی بوری ہوں کے ۔ بیٹے یہ بھی اور کی بیٹ بیٹ کے ایک معنوں میں جبگرا ہے۔ کر میرے نود کی تو بول کو تربیح و بیٹے سے یہ کیو کر اُراک مسلم بیں تو و اُن کے اچنے ملماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بس بھی ایک تو تو کو کو تربیح و بیٹے سے یہ کیو کر اُراک مسلم بیاں۔ تو کو گئے تین کے معنوں میں جبگرا ہے۔ کر میرے نود کی تو بول کو تربیح و بیٹ میں بھار کی اگر یہ میں ہوں کہ جب او نے میں اُس کے دور نہ بھر تو کو کہ بھی اور کی ساتھ میں اور بھی کہ میں کہ وہ ایک نواب تھا یا مرف رُوح گئی بھی ہم تو کہتے ہیں کہ در اور ایک نطیف جسم می ساتھ مقا۔ گریہ باطن امور ہیں۔ درس کریم می ان تھ مقا۔ گریہ باطن امور ہیں۔ درس کریم می ان تھ مقا۔ گریہ باطن امور ہیں۔ درس کریم می ان تھ مقا۔ گریہ باطن امور ہیں۔ درس کریم می ان تھ مقا۔ گریہ باطن امور ہیں۔ درس کریم می ان تھ مقا۔ گریہ باطن امور ہیں۔ درس کریم می ان تھ مقا۔ گریہ باطن امور ہیں۔ درس کریم می ان تھ مقا۔ گریہ باطن امور ہیں۔ درس کریم می ساتھ مقا۔ گریہ باطن امور ہیں۔ درس کریم می ساتھ مقا۔ گریہ باطن امور ہیں۔ درس کریم می ساتھ مقا۔ گریہ باطن امور ہیں۔ درس کریم می ساتھ مقا۔ گریہ باطن امور ہیں۔ درس کریم می ساتھ میں ہوں۔

پیرمکا لمٹالئ کا دعوی ہے۔ یہ مجی کوٹ نئی بات نہیں ۔سنت اللہسے بھی یہ بات تابت ہے اورانسان کے دل کی ٹرپ بھی سی چاہتی ہے۔ فتوح الغیب میں بھی ایسا ہی مکھاستے اور اشاعت السنة میں بھی چیپاتھا، وَلَهُمْ مُكَالِمًا يُ مِدد ماحب في مي مي ملها ب اور ولى في بن قلت وكثرت مكالمات كافرق بالم ینی کا نفظ صرف اسی معنول میں ہے اور اپنی اینی اصطلاح ہے ورنہ خاتم البین کے بعد کو لگ نی نہیں۔ موام اِنَّاس کوبرنن کرنے کے بیے ہم پرطرے طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں کہے کہتے ہیں ملا کم کے مثکر بر مجى كيهد- حالانكر مم طائك بير، فداكى كما بول بر، احاديث رسول كريم عل الشرعليه وهم بر، سشت، ووزخ ، عذاب تمر، تغذیر، حشرا جدادسب پرصد تی دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایسے امور کی تفاصیل خدا کے توا ہے كرتے بيل كيونكم متماط خرمب سي سے كرانسان عبل برايان الوسے اور تفاصيل كو حواله بخداكردے يا آر با شراعيت كالمل صند اس بادے نزديك سب سے اول قراك جيد ہے اليمراحاد بين مجرحن كى سنت ، شدكرنى ہے ۔ اگر کون مشد ان دونویں مذہبے تو میر میرا خرمب توسی ہے کو عنی خرمب پرعمل کیا جاوے کیونکہ ان کی کثرت اس بات ک دلی ہے کہ خداتعالی کی مرضی سی ہے ۔ گر ہم کرت کو قرائ مجید واحادیث کے مقابلہ میں بیج سمجھتے ہیں ۔ ابھے بعن مسائل اليه ين كرقياس صحح كي ملاف بن - اليي حالت بن احدى على عكاجتها داول بالعلب وكيو مفقود الخركيك نوسف برس ماكم وميش ميعادر كلي سے سيري ننبي كه ديا كه وه نكاح مذكر سے بيروا بهيات سے. مكيم الامت في وض كيا كرحنور شاه صاحب علي الرحمة في است كريس مك بي حس الرمب كي كابي ببهوات ميترائي اس يرعل بونا عابية.

110

زمايا وه

بشک ہمادی وصنعنی فرمب کی تابی ہی ہیں۔ اعمال کی اصل کدوج توموفرت الی وا فلاص ہے۔ یہ نہو تو یفنلی مسکرے ایج ایس ہمادی بعثت کی ایک بعادی عرض یہ ہی ہے کہم مسلمانوں کو عملاً سندان بناویں یا

والدين

ييندفقى مسائل

ا کی شخص کا سوال حفرت صاحب کی خدمت میں بیش ہواکد روزہ دار کو اینے دیکین مائز ہے یا نبیں ۔ فرمایا ،۔

جائز ہے دی ایک خس کا ایک اعدسوال بیٹی ہوا کہ مالت روزہ میں سرکو یا دار می کوئیل لگا ناجائز ہے یانسی ، فرمایا:۔

مباتر ہے ای ای فاکس کا ایک اور سوال پیش ہواکہ روزہ وار کی آئی کھ بھاد ہوتو اس میں دواق والی مائز ہے یا نبیں ، فرمایا:۔

بیسوال ہی خلط ہے۔ بیاد کے واسط روزہ دیکنے کا حکم نمیں اس کے موسل کی محکم نمیں اس کے موسل کے موسل کے موسل کے الکلانا ﴿ اللّٰ ا

سوال میش بواکدروزودار کونوشونگاناماز بے یانسی ؛ فرایا :-

ا سوال بیش بواکر روزه دارآ کھوں میں مرمر فراسے یا ذوا اے ؟ فرایا:

له بدر جدد الميراصفر م موده ، رفروري محدود

لله "المسفتى" كوزيرعوان" بدر" ين معزمت يرح موجود هليالعلوة والسلام كه يد مغوظات استفا كه جواب يس بلا الديخ درج بين - (مرتب)

کروہ ہے اور اسی مزورت ہی کیا ہے کہ دن کے وقت مُرمر نگائے وات کو مُرم نگاسکاہے۔ ایک شخص کا سوال حفرت ماحب کی خدمت میں بیٹی ہوا کہ وشخص بسبب طازمت کے ہمیشہ دورہ میں رہا ہواس کو نمازوں میں تقرکر نی جا ترہے یا نہیں ؟ فی ما میں۔

بَوْنَعُس دات دن دُوره پر رہا ہے اوراس بات کا دارم ہے وہ مالت دُورہ یں مسافر نبیل کملا سکا . اس کولوری نماز پڑھنی جاہیتے -

فرمايا به

نماز نجرک ا ذان کے بید سُور ج نکلنے تک دور کعت سُنّت اور دور کعت فرض کے سوا اور کو ٹی غاز نہیں ، ر شین

ا کیشخس نے صرت سے سوال کیاکہ بندوق کی کو لی سے جو ملال جانور ذریح کرنے سے بیلے مرحاث اس کا کھانا جائز ہے یانسیں ؟

فرطايا:-

كُولَ جِلاف سے بیلے كبير ورواني جائية - بيراس كا كما، جا زہے ا

### ۱۷رجنوری <del>۲۰۱</del>۶

آج حفرت اقدس ميع موتود مليلفساؤة والتلام بابرئيركوتشريف مديك داشة

می موعود کے بارہ میں ایک حدیث

یں حضرت مولوی سید محداحس فاضل امروہی فے مسے موجود کے تعلق ایک حدیث نواس بن سمعان کی جو ماشید مسئوا حدیث نواس بن سمعان کی جو ماشید مسئوا حدیث منبل پر جڑھی ہول ہے کے دو حجلے بیش کئے ۔ ایک جُلدہ ہے تُقْبعُن لَهُ اللّهُ دَمْنُ مِينَ مَينَ موجود کے ليے زمين ملے کی جا دے گئے سے دیل اور الگنوٹ وغیرہ کی طرف اللّه دُمْنُ مينى موجود کے ليے زمين ملے کی جا دے گئے سے دیل اور الگنوٹ وغیرہ کی الله سے اشارہ ہے بیا نی درائع سے اشارہ ہے دیا ہورہ و امریکہ وغیرہ ممالک بیں اسمی درائع سے شائع ہورہ بی اس

له بدر مبد ۱ نمر و صفر م مودند ، رفروری سنده ا

حضرت مسيح موعود عليلعلوة والسلام في قرما باكه

بیشک اس سے پیلے کسی مامور من اللہ کے بیے طی الارض واقع نعیں ہوا راور نیدا سباب ظام انوشے نئے۔ دوسرا جلماس مدیث میں سے مولوی صاحب نے پیش کیار مَنْ مَسَلَ ابْنَ مَرْسَيْهَ مَيْحُونُ لَهُ ا اَرْفَعُ مَنْدُ دَا وَ يُعْظَمُ مَسُّمُ لِينَ تِوْقِقُ كُمْ مَبِيُونُ عُلَيْسِ موعود كواس كى قدر فوا تعالى كے

نردكيك بست بند بوگ اوراس كامس كرنا و يوناس كوملقة فادين بي داخل بونافداتهالى كخنردكيد برى عظمت دكت بد.

سیان الله ؛ حفرت مسیح موعود ملل سام کواس مدمیث کی خبر بھی نمیں ۔ قریباً اکتیں برس کا المام مطبوعہ برایان احدیثہ میں درج ہے کہ بادشاہ تیرے کیٹروں سے برکت و سونڈیں گے اس الهام کا مفسون قریباً مدمیث مذکورہ سے مذاہیے۔

### ۲ ۱ جنوري سينوله

سفرت افدل وتت مع اجاب امر سركوتشريب مع الناب المرسركوتشريب مع النياس الله جب رماع و معالى الله على الله على ال معان الدس الدس المرسريف لا شعر توسيط الك بعال نوسلم في وعلا مي حاك ليدع على الله على الل

وعظ وا عال صالحرکا فا ثده تب ہی ہوتا ہے کہ محض خدا کے بیے ہو۔ اس میں کوئی غرض مذہو۔ رہائی عل کوخدا تعالیٰ قبول نمیں فرما آ۔ اگر عمل میں کسی اور کو تمریب سمجھا جا وے توخدا کئے ہوئے عمل کورڈ کردیا ہے اور فرما آ ہے کہ عب کے بیے تم نے بیعمل کیا ہے اس سے اس کا تواب میں لو۔

بعدازان فادبان کے آرلیں کے تعقب اوران کی حق پوشی کا ذکر ہوا کر ہوگ فداتھال کے براے ا برے نشا ات بینات دیجھ کر اُن کو چھیا رہے ہیں ۔

اتنا مے راہ یں آج کا الهام بیان فرمایا ب

إِنَّمَا يُونِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْنُكُمُ الزِحْبَى اَهُلَ الْبَينَةِ وَيُعَلِقُوكُ مُ تَعْلِيدُوا بعِي الدُها عِلْ الدُها عَلَى الدُها عَلَى الدُها عَلَى الدُها عَلَى الدُها عِلَى الدُها عِلَى الدُها عِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

المكم مبداا نمبر امفر ١١ مورشر ١١٠ حيوري مصافية

کا ایک پُرانا الهام بیان فرمایا جِکی شخص کے متعلق ہے ہ۔ اُنے و بَیْنَ مِنْ اللہ کَا اِسْرِیْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِن

" فَارْتَدَ اعَلَ (تَادِعِهَا وَوُعِبَ لَهُ الْعِنَةَ فِي انتَهِ مِن طاقت إلا اس كُيمِينَ كرِيمُ كُنّ "

منتی محدمادق ماحب نے ایکشخص کے خطیب سے بیان کیاکہ دہ اوجیتا ہے کرجب میج روشن ہوجا شے تواموقت

مع كي منتوب كيديفل

فرموں سے بیلے مبح کستوں کے بعد اوافل کی نماز درست ہوسکتی ہے یا سیں ،

حفرت اقدى ومولوى نورالدين ماحب في فرمايا كه .-

دور کعت سُنت کے سوا فرمنوں سے بیلے اور کون نماز مار نہیں ،

کیرمنی محدمادق ماوب نے ایک خفس کا خطبیش کیا کہ وہ پر جیتا سے کہ مشکلات ومصائب کے وقت کیا کرنا چاہیئے ؟

ملِ مشكلات

حنرت اقدس في فرماياكه و.

استغفارست يرشع اوراف نصورول كالندتعال سعمعاني طلب كرسايك

# ۲۷ ر حبوری سطن ۱۹

( بوقت ظهر

ایک احمدی بمان کاخط بیش کیاگیا کمی ف ایک احمدی بعاث کے دو بیوں کامعالیم کیا تھاایک ان میں سے شفایاب ہوا اور دو سرا مرکبا اوراس بعال ف وس دو پلیفیں کے دیشے تھے کیاوہ میرے بے ماکزیں ؟

فرطايا: -

ہاں جا ترہے تعربین ولیر بی اس حمن میں اوجی گئی تمی فروایا کہ :-ولیر یہ ہے کو تکان کرنے والا نکاح کے بعد اسپنے احباب کو کھا انکھلائے ۔

ولبم

ا رقرم ادر تب بعروه دونول بعيد يادل والس وط مكة اوراس كوحبت عطاك كم رمرب

عد المكم جلداا مرم صفي عمود فرام رجودي معداد

سع الحكم جلد الخبر و صفى المودة ١٠ رفسدودى سينافيا

#### ١٤ر حبوري سن اله

(بوتت سير)

حضرت اقدت مع موعود طلالعسوة والتلام مع اجاب اوقت مع بابرير كوتشراي سه كف والترس ارفيل كانعقب اودان نشانات بينات الني كا ذكر مواج فدا تعالى في الكود كهاشة اود يمرجى افي ضد برادس رسيدي .

سلسد کے ساتھ معری لوگوں کی دلیجی و توج کا ذکر ہوا کہ وہ لوگ صنور کی تصانیف چاہتے ہیں وہ تر ا

عرب كتابون كى كثير تعدادات كوارسال كى جاوسه ـ

تعوری ورکھ تھے کہ صفرت اقدس کو طبیعت میں اسازی معلوم ہو ٹی اوروایں حضرت امام بخارى اور وفات ميتح

وٹ اسٹے والی آتے ہوئے کتاب میں بخاری کا ذکر ہوا کراب سبت سی ہوگئ ہے۔ ایک ناد یں صدا رو بیرسے ندائی تی اور آجی میں بخاری معرکی چی ہو ٹی اڑھائی رو بیرسے اسکتی ہے۔ حنرت اقدی فے فرمایا:

بنادی والے وفاتِ سَی پرزبروست ولائل پیش کے ہیں۔ مُتَوَ نِیْف کے منی مُمِیْنُتُ کے مُعے ہیں اور بھراسی باس کے ملے ہیں اور بھراسی بربس نیس کی بلاد والت میں کے بلے آئیت مَلَمَّا لَدَ قَیْسُتَنِیْ کو بیش کیا اور و مدیت کی جس میں نبی طلاسلام ف ایٹے شعلق آئیت مَلَمَّا لَدَ گَیْسُتَنِیْ فران اوراس میں تَدَنَیْسَتَنِیْ کے مصفے وفات کے طام فراے ا

#### ۸۶ر جنوری مصفی شه

( بوتت ظر)

صرت اقد فرکی نمازی تشریف لائے تومندرم ذیل سوالات خطوط سے صرت کے عضور ای بیش ہوئے۔

پيندمساكل

ا ایک شخص کا سوال پیش مواکد میری بیل بیوی کو مبدی اولا د بومیاتی ہے جس کے با حث وہ کزور مولکی

الم مداانرامني ماموره الازوادي كالماديد

ہے کیا میں دوسرانکا ح کرسکتا ہول یانسیں؟ مفرت نے فروایا:

اس کو مبرصورت اختیادے

سوال پٹی ہواکر بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں کرحب کی عورت آگے موجود ہواس کوم الفنس فیق۔ حضرت نے فرمایا:

معروه الس تو مَنْىٰ وَ اللّهَ وَ مَنْىٰ وَ اللّهَ وَاللّهَ وَ اللّهَ وَ اللّهَ وَ اللّهَ وَ اللّهَ وَ اللّهَ و عمراكي شخص كاسوال بيش بواكم مجه سه كناه بوجا آب اور مير توسكر ايتا بول - بعركناه بوجا آ عمرت في علاج كرول ؟ حفرت في فرايا :-

پھر آوبرکے اوراس کا کیا علاج ہے؟ سوال پٹی ہواکہ بندوق کے شکار کے متعلق کیا حکم ہے ؟ حضرت نے فرایا ،۔

كمير ويعكر بنددق ارع أنكارم جادع تو علال معال

## ۲۹ رهبوری س<del>ع ۱۹</del> ۴

(میح کی سیر)

صرت الدس مع موعود عليالعلوة والسلام بوتت بع مع اجا. بامر سير كوتشريب مديكة - مُرتد واكثر عبد الحكيم كمة خركوه

وشنام دې کاانجام پر صرت نے زيا کہ:۔

ایک اربر اخبار نے باوجود ہمادے مذہبی نخالف کے مکھا کر عبدالحکیم کا آپ کو گالیاں دیناس کی سفلر پی کو ا الا ہرکر آ ہے۔ نیایت نامنامب امرہے ۔

ایک ماحب نے کما عبدانکیم کتا ہے جعفر ذعی جومردا صاحب کوسخت کالیال دینا دہا ہے اکو کیا ہوا جر بھے کیمد ہوگا ۔

له الحكم جداالمرد صفرم مورقد وارفروري سيالة

حضرت في فرمايا:

اس کو پادری عبدانداتم ، میکوام ، چرافدین ساکن جمول اور دوسرے مباہین کے احوال سے عبرت کرن ماہین کے احوال سے عبرت کرن ماہینے ۔

اسی سیر کے دوران کے مزید مفوظات مرسے و.

بُلْ عَنْ مُن كَاكُم صَور لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ عُمَّدُ دُّ مُن لُ الله باد بار برف اول الله باد بار برف اول كا فرايا:

كلئه طيتبرك إس روح

ول مِن خدا تُعالىٰ يعتقعنى وتو

بيرزياد وتشريح فلب كرف يرفرايان

اص بات یہ ہے کرمرا مذہب یہ نمیں کر بان جمع خرج کیا جا وے ۔ ان طریقول میں بہت می غطیاں ہیں ان تمام افر کار کی اص روح اس پر علی کرنا ہے ۔ ایک و فوصی ہرائم الله باواز بند کہ رہے تھے توصرت نے فوایا تمام افر کار کی اصل روح اس پر علی کرنا ہے ۔ ایک و فوصی ہرائم الله باوراس کے رمول کی اطاعت ۔ اب تمادا فعدا ہرو نمیں ۔ تومطلب برہے کر محمد صراو ہے توحید کو قائم رکھنا اوراس کے رمول کی اطاعت ۔ اب تواب اس میں ہے کہ مرابت میں اللہ کو مقدم رکھے اوراللہ پر پورا پورا ایمان لائے ۔ اس کی صفات کے خلات کو تا کام کو ت کام کو ت کام نہر کر محمد تر بھارات کے مواب کام کو تا کام کو تا کام کو تا کہ اور میں می مراب اورال کو اس میں مراب اورالی مواب کو تا کہ کو تا ہوں میں میں مراب اورالی کو تو کہ کو تا ہوں میں میں مراب اورالی کو تا کہ کو تا ہوں میں میں مراب کو تا ہوں میں میں مواب کو تا ہوں کی معلمت و مبلال کا ذکر ہے ۔ بس میں ذکر ہے وہ ہے۔ بس میں ذکر ہے وہ ہے۔ بس میں ذکر ہے وہ ہے۔

ایک ماحب نے ایک شخص مرید کے کی دالمات حفرت اقدس کوشائے ہے

الهام كامعاطر برا نازك بوابي

ا اس سے مراد قاضی می اکل ما حب گوئی یں ۔ زمرتب

عله بدر بلده نمريمني مورضه ارفروري سنالث

سله جدست :- " حرض کیا گیا ایک نوج آن احدی برالهامات سُنا بَاست و دویا می نعقت نے مجھ سجدہ است میں المامات سُنا بَاست و دور و دور اللہ میں المامات سُنا بَاست و دور و دور اللہ میں المامات سُنا بَاست میں اللہ میں

كيا ببشت ك سيركى اورالهم إنَّا النَّذِيرُ ٱلْعَبِينَ -

فوایا: " یہ بڑے اتباء کا مقام ہے میرا فرہب تو یہ ہے کرجب تک ورخشاں فشال ہی کے ساتھ باد بار فرنگائے جادی تب تک المامات کانام بین بی سخت گناہ اور حوام ہے - بھر یہ بی دیکینا ہے کو تسدان جیدادر میرے المامات کے خلاف تونیس اگر ہے تو یقیناً عدا کا نہیں بکر شیطان القاء ہے - امل میں ایسے تمام لوگوں کی نسبت میراتج یہ ہے کرانجام کارباک ہوتے ہیں - اپنے اطال کی طرف خیال نہیں کرتے ۔ یہ نیس دیکھیے کے رہے ماشیر انگے صفریر ہ

حرت نے فروایا:۔

الدام كابرانانك معاطر ب - انسان كو اپندا عال صاف كرنا چاہية - الدام كا مبط صاف بونا چاہية - الدام كا مبط صاف بونا چاہية - اب جو ندا تعالى كى جلائ بو ٹى بوا بىل رہى ہدے - يى بوا بعض انسانوں كے بيد مفيد اور بعض كه يد مفسد بوگى - اگركسى كا اندر نعليظ بور معده كنده بواور بياد بوتو اس كواتي فذا مفر بوگى - ايسا بى فدا كا كام ہد ابى مقودے دوز بوٹ فقر مرزا ساكن دولليال فلع جلم س ف بادى مخالفت بي لوگوں كوالم منا ياكم مجمولي سے اواز آئ ہد كورزا محمولي است مورد بوف والى ب اور نوداس فى بن نعيسى كى جگر نوگوں كوكماكم برعمولى بات فرود بوف والى ب اور نوداس فى باد شخط كرك اور دبت سے لوگوں كوكماكم بعدولاں بات فرود بوف والى ب اور نوداس فى باد شخط كرك اور دبت سے لوگوں كوكماكم بات فرود بوف والى ب اور نوداس فى بان دشخط كرك اور دبت سے لوگوں كوكماكم بات فرود بوف والى ب ب درخوداس فى باد شخط كرك اور دبت سے لوگوں كو ابنے المام كا گواہ مغرايا اور ان كے بھى دشخط ليد جب درمضان كا مبينر آيا تو خود بى مركيا۔

ر (پوقتِ طهر)

مام با داوں سے بیٹتر ہی حفرت اقدس ناز طرکے لیم سیدیں تشریف سے استے کمی نے ذار کیا کرمین قرب وجوار کے دیبات

طاعون كاعلاج

بن ربشك كرابي ميساد

دفت دفتہ چرکی کی بات بسندنیں کرتے اور بریتی بات کو اپنے اوام کی کسوٹی پر پر کھتے ہیں۔ جب مطابق نیس پاتے تو انکاد کرتے اور بوکت کے گڑھے ہیں۔ ان والوں کے دول میں ایک تسم کا گذر ہوتا ہے اور شیطان متسلط ہوئے کے لیے ایک بھیب داہ شکل لیتا ہے ۔ استعفار پڑھنا چاہئے اور باکل ان باتوں سے گل طور سے جمشنب دون یا در مکیں کریر ٹرے علرے کا مقام ہے ۔ فوا تعالیٰ کسی کے المام کونیس کو بیٹے گا۔ بیٹ کسیر المام افعام الی سے ہے گ

د بجیو ہوا بندم آو ایک بڑی اور مفرح ذات چیزے گر ایک دوڑی پر گذرے آو کُنْ فت پیدائے گ. بی مال م

عرض کیا گیا ۔ صنور الیے لوگوں کی نسبت ہم تواس سے کچھ نسیں کہتے کہ وہ آپ کی تعدیق کرتے ہیں ، فردا: ۔ یہ مجدُث بات ہے ان کے دلوں میں گند بندال ہے ، ان کے مجدُثے المامات کو شیطان کمامات تو فوراً ہماری می - کمذیب کری .

اتب فيست كيدى الفاظ يه إدُر عرض مي تقرير فران. ١ درمدد نبر عمورفرم افرددى منافية

یں طاعون ہے۔

حرت نے فرایا:۔

اس دفعه بر بیاری زیاده ترخطرناک مورت می بهدید سارے موسم سرمامی می اکثر مقالت می ترقی پردی، اعتدالی ایام می اور می خطرناک بوگی برنجر توبه واستغفاراس کاکوئی طلاح نسین -

فرهایا:-مولوی نورالدین ما حب کو بلا ڈکر نماز نماز ظهر كمه باره بن حضور كاطراتي

ر پڑھی جا وہے۔

مولوی صاحب بلائے گئے اور ڈیٹر ہ بجے آماذ ظراداکی گئی۔ فرض کی نماز باجا حت اداکر کے منز اند تشریف نے گئے بعضرت اقدس کا عام ہی اُصول ہے کہ آپ فار کی پہلی چار سنتیں گھر میں ادا کرکے بامر تشریف لاتے ہیں بچلی دوسنتیں بھی جاکر اندر پڑھتے ہیں اور کمی ایسا بھی ہو آ ہے کہ اگر ادائے فرض کے بعد سجد میں بیٹھنا منظور ہو تو پچلی دوسنتیں فرضوں کے بعد مسجد میں ہی ادا فراتے ہیں ہے۔

#### ۳۰ رجنوري سنهايه

( بوتت ظهر )

آج ظری نمازیں صرت اقدی تشریف لاشد آب کی طبیعت قدرسے میں علم ہوتی تی اس دقت کوئی تذکرہ نیس ہوا - نماز با جا حت ادا فراکر اندر تشریف سے سکے عصری نماز میں آپ اذان ہونے کے بعد بعدی تشریف سے است -

فرطايا : .

مولوى صاحب كو كل ۋ- نمازاداك مائ

فرما يا ٥٠

در د گردہ ہور ا ہے ۔ سرد ہوا تیز عبتی ہے تو در د شروع ہوجا آ ہے۔ بھرآب بیٹید گئے ۔ مولوی محد علی مادی صاحب می

رول ( THE CIVIL & MILITARY GEZETTE ) يم كون في خراك في المعالية

له المحكم جلداا تربع صفر ۹ مودخه ۳۱ رجنوري سي الله

مولوي صاحب نے موض کی کہ اورپ کی آار خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ معبن جگر سخت سردی ٹرر ہی ہے۔ جس کہ انجوں میں جاتا ہے۔ اسپ نے اوجیا کہ اسپ نے اوجیا کہ اسپ نے اوجیا کہ

کیا غیرمعمولی سردی مکھاہے یاکرمعمولی ؛ مولوی صاحب نے موض کی کرغیرمعمولی سردی کی ارتجریں درج بیں - استنے میں مولوی محدال من ما ۔ بمی آگئے- انہوں نے عرض کی کرھنور کا الهام ہے ۔

بعربار آن تواث نبع كية في كدن

نہے برف کے مضے یں اور یہ فرر مول سردی اس بیگون کو پودا کر دہی ہے۔ اتنے یں حضرت کی برف کے مصنے یں اور یہ فررت می کیم اللامت تشریف ہے اسٹے ۔ فاذک جا عت کھری ہوگئی۔ آپ نماز باجا عت اوا فراکر الدر ترایف ہے گئے یہ

# الار حبوری سندها به

دبوقت عصر)

حفرت أقدس نماز عصر من تشرفيف لك منى ماحب سع فرمايك ...

خطوط کے جواب میں حضور کا طرابی

بعض شكانتيں آ أن بين كوخطوں كا جواب نتيب منا في خطوں كے جواب كھے ماديں ..... واضح ہوكر حفر اقدس امام ہمام مليانسلام كے نام جوخطوط استے بين وہ براہ واست جي كى رسان حضرت اقدس كو ماكر ديا ہے اور سب خطوں كو حضرت اقدى خود طاحظ فرما تے بين اكثر جواب كھنے كے ليے جرائيس كر كے منتى كو سُرد فراتے بين ساندى ملع نهرا ور فرصت ہوتو مبت كا جواب نود تحرير فرماتے بين تي

# ورفروري سينفلة

خط سے سوال بین ہواکمکان یں میرا بائے سورو پر کا حصر بے اس صدیم مجدیر دکوہ ہے انسی ؟

المح عددانمره صفوم مودند ادفروري سناواد

ت الحكم مبدا الميره منو ١٠ ١١ مورخ ١٠ ر فروري سي الله

صرت في فروايا :-

#### جوابرات ومكانت يركون ذكوة نسي

بوتنت عفر

طامون کے ذکر پرفرایا کہ :۔

ع وق سور و پروزیر مرب به به به این متواتر برس دری ہے۔ والله اُللم اس سے طاعون کیرے ہی پرولٹ ا اس وقت جو بے وقت بارش متواتر برس دری ہے۔ والله اُللم اس سے طاعون کیرے ہی پرولٹ ا پارہے ہیں ۔

# وار فروری سف ۱۹۰۸

منجر گوروکل گوجرا اواد کا ایک اورخط حفرت ما حب کے نام آیاجی کا جواب حضور نے منتی ماحب کو محصف کے لیے فرمایا۔ یے اپنے مفعلہ ذیل خط مکھا گیا۔

له الحكم عبد النبر عصفيها موده ١٢٠ فرودى ستنولة

مومِ اَدب بن داخل ہے جن لوگول کومفن تراکت کا فغر حاصل کرنا مقصود ہے وہ جو یا بیں کریں گرا یک محقق ،اتمام تقریرے خوش نسیں ہوسکت سیان کو ناتمام چوڑ الیا ہے جیاکہ بچرا پنے پورے دنوں سے پہلے پیٹے سے ساقط ہوجا شے آندہ ایک کو امتیار ہے ۔

> خادم مسیح میتودمحدصادتی عفا انٹرعنہ کے ۱۵ رفروری سندالیٹ

#### اار فروري عنوائه

(برتت فكر)

منتی صاحب نے کی شخص کا سوال خط سے مبتل کیا کہ میں نے ایک بوہ مورت

الخفزت صلى الله عليه وكم كونواب مين دركينا

کے ساتھ نکام کا دادہ کیا تھا تور سول الدُمل الدُرطية وَلم كوش في وَاب بِي ديجيا كرات في اس كے ساتھ نكام سے من فرايا كيا اس يرهل كيا جاوے يا نبيس ؟

حضرت أفرس مليالعسلوة والسلام في فرما ياكه:-

المعنزة على الشرعية والم في فرايا بي كر مَنْ رُزَانِي فَقَدُدُ أَكَ الْمُنَى للذااس رِعْل كيا جاوي

چند فقتی مسائل

ن بیرخط سے سوال بیش ہواکھی اشخاص نے ایک گائے قران کرنے کے بیے خردی تھی جن یں سے ایک احدی تھا فیراحم ایل

نے اس کواس وجے اس گائے کا حصر قیمت والی دے دیاک اس کا حصر قربان میں دیکھنے سے قربان اس محصر قربان میں دیکھنے سے قربان کا حصر نقد قادیان میں جمیع سکتا ہوں یانس، انہوگ - اس محصر انہوں کے اس محصر انہوں کا حصر نقد قادیان میں جمیع سکتا ہوں یانس، ا

عفرت اقدى عليالصلوة والسلام فرمايان

اس کو کھوکہ قربال کا مانوراس میت سے مے کروہاں ہی قربان کردے۔

و فن کی گئی کماس کا حد تیمت جو گائے کے خرید نے میں تھا وہ بہت تفور اہے۔ اس سے دنبر کرا خرید نیس سکے گا۔

حفرت نے فرایا ؛۔

له بدرجد و نغر الم صفر ۵ مورخ ۱۱ زفروری سی الله نیز د بیجیت الحلم جدا انبر و تا مورخ ۱۷ فروری سی الت

ال كولكموكرتم في جبكه اپنے أو برقر إنى مقرال ب اور طاقت ب توابتم باس كادينالازم ب اوراكر فا نيس تو ميراس كادينا لازم نيس -

خطے سوال بیش ہواکہ یں بوقتِ سحر بها و رمضان اندر بیٹھا ہوا باخری سے کھا آپیار ہا بہب
 بہر کل کردیکھا تومعلوم ہواکسفیدی ظاہر ہوگئ ہے۔ کیا وہ دوزہ میرے اوپر دکھنا لاذم ہے یانسی ؟ حضرت نے فرایا کہ :۔

بنقرى يى كمايا ياتواس ياس روزه ك بداي دوسراروزه اازم نسيس أنا-

پرسوال پیش ہواکد کیتب عکینگم الغینیا مرسے فرمنی روزے مرادین یا اور روزے مرادین افواد و بھی اور مرادین اور اللہ مرادین اللہ اللہ مرادین اللہ اللہ مرادین اللہ مردین اللہ مردین

# الفروري سننطلة

( بوتتِ نلر)

ایک مولوی صاحب مدود افغانستان مصحفرت کی طاقات کے لیے آئے

افغانسان میں زہبی آزادی نہیں ہے

ہو ئے تھے معافی کے بعد صفرت نے ان کے کواٹٹ سفر وصوبتِ دا و کی عالمت وریافت نسسرا لی ا بعد ازاں مکومتِ افغانستان کی عدم حربتِ وآزادی کے متعلق ذکر ہوا یک

فرما یاکہ :۔

اخبارات میں جو آجل محصا جارہ ہے کہ مکومت افغانستان میں ہر فدیب کے دوگوں کو عام آزادی عامل ہے مرامر دروغ بے فروغ ہے کیوکہ اگر افغانستان میں ہنددنشان مینی حرتیت وآذادی ہر فدیب کے دوگوں کو مال ہوتی توانوندزادہ صفرت مونوی خبراللطیف کواس بیدری سے اختلافِ ذیہب کے سبب اس کومت میں بلک ذیبا جا آیا ہے

الم المكم جلد النبري مني ١٣-١١ مورض م ورفودي سينوله

له بدرسته بر " افغانستان کا ذکرتعا که اگریادی جا صت سکه وک بوکداس جگری تبیغ کاسلدجادی دکیسی توامیدیپ کسبت فاخوج

فرك : - الكراكية عنى تمادت ودليرت وي كواهي الريس محدات ويداكي بشت أواب كاكام بيت " ربدرعد الا تررمنوم )

الله بدر الديم والعالى براميد دكة ين كدوه فروركون ركون دا كرد كاحب س

ربدوملده غريد من مورخ ٢ افرومي معنالت

ان مامک مِن يوري تبيغ بوگ !"

بعدادال معنوت في ندا تعالى كى مازه وى كا ذكر فرمايا جويد درج بويل ب تازه وي اوراس میں سے مندرجذیل نقروسنایا ،۔

أسان أوط براسارا معلوم نبيس كيا بونيوالا ب

ا گرمیتی کنرت بادش سے مجی آسان کا ٹوٹ پڑنا مراد ہوسکتا ہے گران الها مات کی تشریح میں بم می ساو برندور شبى دينة يحبس طرح الشرتعالي فيحس رنگ وصورت بي جابا، واقع بول كم. ان الهامات سي علم بواسي كم ومشت كالمرواقع بوف والاستعب سعاوك تتحرونوف زده بوماوي كدائذا مداتعال فيدان كاطرف سع كايتا بيان فرايا ب كمعلوم نسي كيا بوف والاسه -

السامعلوم بوآب كروه وقت دورنسي سے . قريب آگيا ہے -

بمرحرت اقدى ف فاضل امروبى سے استفساد فروایا كه بد

خطوط سےمعلوم ہوا ہوگا ایک کارف ارش دورسے برس دی سے انسیں ؟

مولوی صاحب نے موض کی۔ اُس طرف اتنی بارش منیں ہے جس قدر اِس طرف برس دہی ہے بمرحرت في بيادى فاعون كامال إوجيا مولوى صاحب فيومن كى كربارى اس طرف سبت

ہے۔ بھر حضرت اقدال نے فروایا کہ

مولوي ثناءالندامرتسري

ثناءالله مكمتاب كرسعدالله كي وفات كي پينيكو أيوري بي ہونی مالانکہ بیٹ گوٹی روزروش کی طرح اوری ہوگئی ہے

منيقة الوى يس اس پنتيكو ل كراوا بون كمتعنق زبردست دائل مكه ماديك.

مولوي محتشين شالوي مناء الدرنسبت محسین ٹالوی کے برگو ٹی میں بڑھ گیاہیے۔ محرحین بالوی کا ذکرموا-فافل امرو بی نے موض کی کہ ایک وہ ذیانہ تفا کہ اس نے کہا تفا کہ مِی في ان كونعنى حضود كوعرورج يرج رصاياتها اوري بي كراول كا كرموا دريكس بوا اس مكر توليها فيواً ترق ہور ہی ہے اور شرق وغرب کی ملوق آئینی ہے اور محدسین اکیلا طرید رہ گیاہے۔ اکثر اجاب نے اس كوهيور واسد ايك زار تفاكراشا فت السنة سداس كوتين مورويديك بي ما ما تفا اب كول اس سے پو چھے کی مال ہے۔ حضرت نے فرایا:۔

محر حسين بميشه بارے إس أيا جايا كر ما تقاريندره روز تك بالدمين مندي تقرير مكمّا تقابلكه بلدے بايس آجا مقار ايك دفدال كالمتعلق ال ك إب ف ايك بخت الكوار أسمار دياما إنها اور محتسين في مجار كرمير إب كوال المر من كرد . چنانچ بم ف اس كواس امرست دوكا فغار

مرزاصرنواب ماحب نے خواب بیان کیا کر تفواے روز ہوئے بی نے محرصین کوخواب میں دیکھا كرسامنے سے جلاآ آب اور ميرے ساتھ مصافح كرنے كے ليے إتحد بڑھايا ۔ تو ميں نے مي اس كے ساغدمعافی است می محے آواز آن بو تھے آتے سے اس سے جُعک جائے۔

لوقت عصر

مصرت إقدس مسجد من تشركف لائے تو نو وارد افغان مولوی ما سے بزبان فادی استفساد فرمایا کرات کے مکس میں مردی کاکیا

أحوال افغانشان

مال ہے۔ انوں فعرض کی جادے مک میں سبت سردی ہوتی ہے۔ بالخصوص تین مادمی سخت مردی پڑن ہے فعل برت کے نیجے دب جاتے ہیں۔

حفرت نے یو جیا کہ

افغانستان مي مر بي كي كي كما بي لوك يرمضته بي .

انغان مولوی ماحب نے عرض کی کرفقہ کا زیادہ رواج سے - قدوری کنز بشرح وقایر - بدایر پڑھ لیتے ہیں . زیاد و طوم سے اکثر علماء ب مبرہ ہوتئے ہیں ۔ حدیث کے علم کارواج افغانستان میں نمیں ہے ۔ سفرویل میں ایک افغان مولوی مجھے الا میرے یاس بخاری شراعیت دیمیکرکماتم وہا لی مو۔ حضرت مليم الأمّست ففروايا شود مولف بخارى شراييت كوان لوگول كے بھال بندول في بخارات جلاوطن كردما تنعاب

بعدازاں نماز کھڑی ہوگئی۔ ادائے نماذ کے بعد صفرت اندا تشریف ہے گئے۔

( بوتت ظیر)

۱۹۰۴ فروری محافظه

منتي صاحب في مشرويب باشنده امريكه كا خط حفرت إقدس كو سُنایا . حضرت نے فر مایا: ۔

له الحكم مبدا المريطاً مورد مع فروري عندا

#### دیب اگردل کوسشش کرا تومزدراس کا اثر لوگوں میں ہوتا کو کم سخن کردل برول ایکنشیند ماہرم بردل

ویب الی امریک کوکیاکوساہے اس کو اپنے دل کوکوسا چاہئے۔اس نے ہادے سد کی طرف پوری توج نمیں کی بکر مرکون کے ساتھ مہدوسان سے والیں چلا گیا تھا ، اس سے تو ہادے زدیک عبداللہ کوئم بدرج البرہے جس نے ایک جا عت مسل نوں کی بنال ہے۔

فاض امروہی نے عرض کیاکہ ویب کے متعلق حضور نے ایک بیٹیگو ٹی کی تھی جبکہ وہ قادیان میں آئے کا ادادہ رکھتا تضا کہ وہ بیال نہیں آئے گا اور وائس چلا جا وے گا اور جس بات کے لیے وائس گیا تھا وہ بھی اس کو نصیب مزہو ٹی بیٹانچے وائیں جاکر نادم ہوا۔

(بوتت عفر)

تمل نماذ عصر حفرت اقدى مسجدى تشريف لائ مولوى محدثل ماد عصر حفرت الدى محدثل مادب

المي مغرب مي تبليغ

اگر الل امریکہ واور پ ہادے سلسلہ کی طرف توج نہیں کرتے تو وہ معذوریں اور جب یک ہماری طرف سے
ان کے آگے اپنی صداقت کے دلائل نمیش کئے جاوی وہ آنار کا حق رکتے ہیں۔ ہماری صداقت کے دلائل تعقیت
اسلام برایک شقل کماب اگریزی ہیں چھاپ کران کو پیش کی جا دے ۔ جن باتوں کو ہمارے منابعت ملمان ان
کے آگے ہیں کرتے ہیں ان میں بہت علمیاں ہیں ۔ شلا حیات میسے مشاختم نہوت ۔ مکا لمات اللی کے متعلق اس زمانہ
کے مسلمانوں نے سخت علمی کھائی ہے ۔ اس کتاب ہیں ان مسائل کی تنقیح اور ہمارے سلسلہ کے دلائل صداقت
کے جاویں۔

ورب نے ایک چیمی کھی کر دومع زات اب بیش کے جاتے ہیں ان پرسب تعظمے کئے جاتے ہیں ۔ ان سب الوں کے بیاد ان سب الوں کے بیاد کا مستقل کتاب جامع ہوجس میں برسب مفرون کھے جاویں یا

ئه الحكم جلواا تبرد من به مورث وارداد بع مين الحلي

"مونوى محد على صاحب كو بلاكر حضرت اقدى في فراياكم ..

ہم چاہتے ہل کربورپ امر کیے کے وگوں پر بیلغ کامتی اوا کرنے کے واسطے ایک کتاب انگریزی زبان می تعلی جادے اور یہ ایپ کا کام مے۔ ایک جوان عکوں میں اسلام نمیں بھیلتا اور اگر کوٹ مسلمان بتواہی ہے تو (بقیر مانٹیدا گھے مؤیر)

# ۵۱ فروری سینولیهٔ

ایک الهام کا ذکر تعارفرایا :. یادنس کین کلعا ہوا ہے۔

الهام كى كيفيت

ىيرفردايا : ـ

بعض ونعرالهام الی الیی سرعت کے ساتھ ہوتا ہے جیساک ایک پرندہ پاس سے کل ما آ ہے اوراگرای وقت کھ رندیا جاوے یا ایمی طرح سے یاد نرکریا جاوے تو بھول جانے کا خوف ہوتا ہے۔

آئ کی وقی الی" اس بفترین کول باتی شدہے گا" کے متعلق فرمایکر: . ابھی تعلیک طور پرنسیں کدیکے کراس الهام میں بفترسے کیا مرادہے اور میکس

<u>ایک الهام</u>

کے متعلق ہے۔

حفرت مولوی فورا لدین ماحب فے عوض کیا کر تعیش اس قسم کے داسان سی خاص مکان اور خاص نماز کے متعلق ہوتے ہیں -

فرمايا :-

ورست ہے۔ دانیال کی تب یں مدیا سال کو ہفتہ کما گیا ہے اور دنیا کی عُریجی ویک بتا ان گئی ہے۔
اس مگر ہفتہ سے مراد سات ہزاد سال ہیں۔ ایک ون ایک ہزاد سال کے ہزار ہوتا ہے میسا کہ قرآن شرافیٹ میں آیا
ہے ۔ اِنَّ یَدُو مَا عِنْدَ رَیِّاتُ کَالْفُ سَنَدَةِ شِمَّا تَعَدُّ دُنَ وَالِع دمی تیرے دت کے نزویک ایک وال تمارے بزاد سال کے برابرے ۔

\_\_ دبقيرها مشيم فوسالق \_\_

وہ بست کروری کی مالت میں رہتا ہے۔ اس کاسب میں ہے کہ وہ وگ اسام کی امل حقیقت سے اقعن نبری اور سر
اُن کے سلنے اس حقیقت کو بیش کیا گیا ہے۔ ان وگوں کا می ہے کہ ان کو حقیقی اسلام و کھلایا جا وہ بچو فوا تعالیٰ نے اس سلسلہ میں رکمی ہیں۔ وہ ان پر ظاہر کرنی چا بیشی اور ان سلسلہ میں رکمی ہیں۔ وہ ان پر ظاہر کرنی چا بیشی اور ان سب باتوں کو جمع کیا جا وہ جمن کے خوا تعالیٰ کے مرک لمات منا طبات کا سلسہ ان کے سامنے بیشی کرنا چا ہیں اور ان سب باتوں کو جمع کیا جا وہ جمن کیا جا وہ جمن کے ساتھ اسلام کی حوات کے اسطے منا منا منا منا منا منا منا منا کے مرک منا منا منا کے مرک سامن کے مراب سے ان وگوں کو بہت خوا تعالیٰ نے ہم کو مرح اے ہیں اس طرح ایک جا مع کتاب تیار ہوجا ہ سے تو امر فروری کو ایک کو ایک ہوت کا نا در ماصل ہوں ۔

# ونياكى عمراوراس كاانجام

مراید: اخر ایک دن اس دنیا کا خاتر بونے دالاہے اور مب نا بوج بھگے

ادراس ننا کا وقت دنیای عمر کے مطابق ساتویں ہزادسال کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ یکنتی ہم صفرت وہ مے کرتے ہیں گر

اس سے پرمراد نہیں کو اس سے پیلے انسان نرتھا یا کویا نرتھی بلکرایک فعاص مودسٹ اعلی سے اس گفتی کو لیاجا آہے جب

کانام آدم تھا۔ جیسا کو اقل میں وہ آدم نفعا الیا ہی آئٹو میں ایک آدم ہے۔ مدیث شریف سے بہت ہوتا ہے کہ انحقر صلی الشرطیم کا کو افزان الدون ہو الدون ہو سکتا ہے کہ

مل الشرطیم کا کو افزان دنیا کی عمر کے للا میں گویا عصر کا وقت نفیا جبکہ وہ عصر کا وقت تفاقونو و افزان موسک ہے کہ السال وقت یا ہو کہ اللہ ہے۔ اس سے طام ہے کواب کونا کی عمر تفور کی باق ہے۔ اس سے طام ہے کواب کونا کی عمر تفور کی باق ہے۔ حضرت مولوی نورالدین صاحب نے مون کیا کہ اس تھی کے الفاظ جبیا کہ قیامت فیا دخیرہ ہیں بعض مگر کمی خاص قران اور خاص قوم کے شعل آت ہیں۔ خاص قران اور خاص قوم کے شعل آت ہیں۔

فرطایا : -

ید درست سبے اور فرا تعالی قدیم سے فالق جل آبا ہے یکن اس کی و مدت اس بات کو بھی جاتی ہے کئی و تت سب کو فناکر دے ۔ کُسُلُ مَنْ مَدُیم ان رائد ملن : ۲۰ سب جو اس پریں فنا ہو جانے والے بین فوا م کُلُ و تت ہو۔ ہم نیس کہ کے کہ وہ وقت کب آئے گا بگر الیا وقت مزود آنے والا ہے ۔ یہ اس کے آگے ایک کر ترق قدت ہے ۔ وہ چاہے پیر خلق جو دید کرسکتا ہے۔

تام اسمال كالول سے عام ہے كا اليا وقت مزور آنے والا ہے فعدا كى قدرت كا فيال كيا جاوے تو يہ بت ستجد
اور فالي تجيئر نيس دي و فرار كا ايك دھا ككا ہے تو شرول كے شروبران ہوج تے ہيں اس سے ندانعالى كا در تول
كا افعاد ہوتا ہے جب اس كا زمانہ ہوتا ہے تو لوگوں كومنى يادا آن ہے اور باس بن تے ہيں كين جب فعدا تعالى ايك
افعاد دكھانا ہے تو تمام فلسفر تعجول جا تاہے و داكم مير محداسا على ذكر كرتے ہيں كہ مرابري صف والد والد زور يس ان كے كالے كا ايك بندولاكا دہريہ ہے ساخة دام دام بول أس اور باس كا تو تير كنے لكا كر مجمد تعلى ہون تقی وقل اليك ولك ورست نيس ہوتے جب يمك كوالد تعالى عجوب تدر قدرت و دكھائے و وہ برجیز پر قادر

ذکر آیا کرسف لوگ کتے بیں کد ما عون کو ن مذاب اللی شیس بلکہ بیتو ایک شادت ہے۔

کیا ہرطاعونی موت شہادت ہے ؟

فروايا د-

شادت تو مون کے واسط ہوتی ہے جو پہلے ہی سے نواتعالی کی داہ میں اپنے نفس کو قربان کر بچا ہوتا ہے اس کی موت ہر مالت بیں شادت ہے۔ یکن بدایک عام قانون بنا کہ ہر ایک شخص ہو طاعون سے مرابہ ہے وہ شبید ہے تو بھر کیا چو ہڑے ، بچار، ہندو۔ آدیہ، عیسانی او ہریہ، بُت پرست ہو ہزار یا طاعون سے مردہ ہیں وہ سب دو جا تھ کو ماصل کر دہے ہیں ؛ سید عبدالمحی عرب نے مولوی شاء اللہ کو کہا تھا کہ امر تسر کا دس بابا طاعیون کے مذاب سے ہوگ ہوا ہے تو شاء اللہ کو کہا تھا کہ امر تسر کا دس بابا طاعیون کے مذاب سے ہوگ ہوا ہے تو شاء اللہ نے کہا بھر خوب ہے میں دُعاکما ، اول کہ خوا ہے تو عرب ماحب نے کہا بھر خوب ہے میں دُعاکما ، بول کہ خوا تعالی آب کو بھی بات تھم کی شادت کی موت دے۔

فرض شادت نفس طاع کی موت بین شال نمیں ہے بکہ نشادت کا درجہ توان مومنوں کے واسطے ہے ہو اپنی ڈندگی میں اپنے اس کو خلا تعالیٰ کی راہ میں وقت کر بیکے ہیں۔ طاعونی مذاب صفرت موسیٰ کے زمانہ میں بی اُق کے کے مفالفوں پر بڑا تھا اور میر حضرت میں کے بعد مجی میرعذاب ان کے مفالفوں پر وارد ہوا تھا اور اب بجی فدا تعاطیٰ نے بعلور نشان کے بیرعذاب ازل فرمایا ہے۔

ادم كا بهشت ادم كا بهشت من جولوگ داخل بول كے دولوگ نكامينس ما دي كے زيمرادم

اور تواكيوں تكالے كيئے تھے ؟

حفرت نے فروایاکہ:۔

آدم جس بشت سے کالاگیا تھا وہ زین پرہی نغا بکہ نورات یں اس کی مدود می بان کی ٹی یں فعری قرآنی سے بی تابت ہے کہ انسان کے رہنے اور مرنے کے واسطے بی زمین ہے بوشخص اس کے برطلاف کی ذمیب رکھتا ہے وہ خداتھالی کے کام کی ہے اور ہی کرتا ہے۔

بلا ماريخ

یک شخص کا سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہوا کرجورو پرکی شخص فے کمی کو فرضد دیا ہوا ہے کیا اس براس کو ڈکو ڈین لازم ہے ؟

قرض پرزکوٰۃ

اعتكات

' ایکشخس کا سوال صفرت آفدس کی فدمت میں بیش ہواکہ جب آدی اعظا میں ہونو اپنے دئیوی کاروباد کے متعلق بات کرسکتا ہے یا نعیس ہ

فرايا :-

بدر جلده نبره صغر ۲۰ - ۵ مورد ۲۱ رفروری سندها

سخت فرودت کے سبب کرسکتا ہے اور بیارک عیادت کے بلے اور وائیج فروری کے واصطے بروا مگا ١٩ فروري مصفية ( پوقت ظهر ) موهميرك جاعت اور وإل كحكى مباحثه كاذكر بوا فرماياب مباحثات تحرري بول

تورى سوالات بول آو بادى وف سع بعى نمانفين كيديتوري

جواب دا جاوے اور زمانی مباقبات مطنهٔ ضاد بوت میں -

ا من طفرالدین متونی کے تعبیدہ کا ذکر ہوا جواس فیصفرت کے قصدة اعجاديه تصيده كے مقالمين بايا تعااوراس كونوانے اتنى فرصت تعين دى

كشالْع كريك مابواس كوثناء المدّ حياية ب معزت ففرايا:

تصيده بنان والاتواين كيغركردادكويني في اورجان عدضت بوكي اوروه اسكوا في زندل مي مي شائع وكرسكا شناء الله كوتواتن بيانك نيس كراس كي تيس كرسط ي

# عار فروری سحبهایه

حنرت عليم الأمت في كمتعف كالمقوله بان فرما یا کروه کها ہے کوزنے میاریاں

نداتعالى كاغضب اورآ فات ساوي

أيا بى كرتى بن وان كوفدا تعالى ك عفنب سي كياتعلق بي ؟ حفرت اقدس مسع موعود عليالعلوة والسلام في فروايا:

اليه لوكول كوندا تعالى يرايان نسي بوتا - قرآن كريم كه منكرين - دمريدين - كيامولى ، في علما اسلم کے وقت میں یونی بیا ربال اُل تقبی باکر خدا تعالی ف ان کاکون سبب بیان فروایت ،

اس دفد طاعون خطرتاك يكر ل مباق بعد مين تواسس عوشى بوق بعد كيوكداس عندانعال

الله الدوجلد و تغير مصفحد 4 مورخد ١١ رفرودي سك الله

على الحكم طدا المرع صفى ١١ مورض ٧ فرورى المناك

کی متی اور دُنیا کی ناپائیداری الل و نیا پر تابت بوری ہے۔ فدا دا بخد دا تو اند شناخت

سوفسطان ہوضقت اشاء کے منکر ہیں ان کا جواب ہی کھا ہے کرجب ان کو آگ می ڈالا جا آ ہے تب حقیقتِ اشاء کے قائل ہوجاتے ہیں۔ اب اللہ تعالٰ اپنی مبنی کا تبویت دُنیا پر واضح فرار ہے۔

سدالنداد ميانوي كاذكروا تو فرايا :-يَس في اين تعيدوا نجام التم يس اسكم تعلق مكما تعاد-

سعدالندلد صيانوي

إذَيْتَنِينَ خُبُثًا فَلَسُتُ بِمَادِيٍّ

إِنْ كَمْ نَمُتُ بِالْخِيزُ يَ كِا ابْنَ بَغَاءِ

منی خباشت سے آوٹ مع ایڈا دی ہے ۔ بس اگر آواب رسوا لُ سے جلاک نرموا آوس اپنے دعویٰ یں سنچاند مغمروں گلاسے مرکش انسان ا

فرمايا: -

ای طرح سعدالد نے می مرسی علی میں کھا ہے کہ اور اخذیین اور قطع و بین اور تیراسد تباہ ہوگا۔ اب بیاس نے مبالم کر ا مبالم کر بیا تھا۔ دیکھواب کون تباہ وہلاک ہوا۔ بہی سبالم کا تیجہ تھا کہ وہ کھننا ہے کہ یہ کدّ اب ہے۔ اب دیکھو کہ کذّاب کا میں حال ہوا کرنا ہے کہ اس کے مقابل پر مومن اور پینے ہلاک ہوتے جاویں ؟ ہر امریس کا ذب نا اب ہواوراس کوخوا کی نصرت بھتی جا وے اور تعدا تعالی ہوں پر تباہی اور جا کت وارد کرنا جا دے ؟

ہاری صداقت کا آفناب چڑھ آیا ہے۔ کیا غدا تعالیٰ دعالوں اور کا ذبوں کے ساتھ البا ہی کرتا آیا ہے کو کا ذبوں کے ساتھ البا ہی کرتا آیا ہے کو کا فران کو مسلت دیتا جا دست اور اُن کے مقابل ہی ول کو اُن کی امادے ہیں اس ات کی تابات کی مقابل کو ن بھی گذرا ہے کہ فدا تعالیٰ ہے ، دراصل اب دنیا میں دہرت میں گئی ہے۔ اب تو ہادی صداقت کا آفناب چڑھ آیا ہے۔ یہ وہ امور بی جن سے خدا تعالیٰ کی ہتی کا ثروت مقاہے یہ

(بوقت فلر)

آج کل وخطرتک امراض رق پذیر بود ہے ہیں ان کے عق غداتعالی کے اذان کے بغیر کو ٹی سبب موثر نہیں

دُكر بوف پر صفرت اقدى ميى موعود عليالصلوة والسلام تقرير فرماد ب تعديب عاكساد عاصر بوالوكلة . ويل برزبان ورافشال مادى تعدى .

توجیداسلام بی کی توجید ہے ، اسلام کھلانا ہے کہ وزم ہے ذرات انسان کے اندر جاکر خطر ناک امراض کا احت ہوتے ہیں ۔ بغیرا ذن اللی کوئی ڈرہ اتر نہیں احت ہوتے ہیں ۔ بغیرا ذن اللی کوئی ڈرہ اتر نہیں احت ہوتے ہیں ۔ بغیرا ذن اللی کوئی ڈرہ اتر نہیں گرسکا - للذا خدا تعالیٰ کے آگے تفرع وزاری کرنی چاہیے کہوہ ذمریے ذرات ومواد کے اثر سے مفوظ رکھے ۔ اگر میں اس کے اندر خود بخود اثر پذیر ہوتے تو بھران دوات کے آگے ہے خورت فیران درات کے آگے ہوئے کہ اثر نکریں کے اس امر نہیں ہے بلک کوئی چیزو ذرہ خداتعالی کے حکم واؤن کے سوا اثر نہیں کرسکتا ہے

# ۲۶ رفروری <del>۲۰۱</del>۰ م

(بوقت فلر)

الك الهام كي تشريح كربواكه اخبادات مصطوم بونا به كمطاعون دوزبر دارتن

شايد وه جو بارا الهام ب ايك سفة كك ايك بعي إلى مندب كا، يه خاص أشخاص كيمتعلق بواورا كاللو

ال شكل ين بو-

کل دہی سے خط آباہے کمولوی عبدالحید دہوی جو ہارا سخت معاند تھا بھاکی مرکبا - ایسا ہی ایکساور بڑے معاند کی مرکبا

نواب جاد اپور کا ذکر بروا تو آب نے فروایا ، ۔ میرے نز دیک اس کا خاتمر اچھا ہوا : اس حا غرال کا بیر راعلام

نواب بهاولپور کاحن خاتمه

قريد صاحب مرحوم ساكن چاچرال، بهادامعتقد نفا . نواب با وليور تنايداس نوجوانى كى عرب والبراآ الوفلطيول ميس فركب بوجانا - اس كاهن فاتر معلود بادگار زبيه كار

مينى ايديير صاحب العكم (مرتب)

ع المكم جلداانبر « صغر ٩ مودفد ١٠ ماديج سنولة

(لوقت عفر)

ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن ترامین کس طرح پڑھا ما دے ؟ حضرت اقدس نے فرمایی :

آداب تلاوت

قرآن شریف تدبر و تفکر وغورسے پڑھنا چاہئے۔ مدیث شریف بی آیا ہے رُبّ مَّادِ یَلْعَنُهُ النَّوْانَ لِینَ بست ایسے قرآن شریف تدبر و تفکر وغورسے پڑھنا وراس پڑل بست ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم اعتب ہے۔ خاوت کرتے و قرت جب قرآن کریم کی آیت دھت پر گذر ہوتو وہاں میں کرمانی ہوگئر رہوتو وہاں موات اور جال کی قوم کے عدا ب کا ذکر ہوتو وہاں خدا تعالیٰ سے دھت طلب کی جاوے اور جال کی قوم کے عدا ب کا ذکر ہوتو وہاں خدا تعالیٰ کے ایک مادا سے نامال کے آگے بناہ کی در نواس میں کہ جاوے اور تدبر وغورسے پڑھنا جا ہے اور اس پرعل کیا جاوے ۔ تعالیٰ کے آگے بناہ کی در نواست کی جاوے ۔

بلائاديخ

اميرمبيب اللدخاك والى افغانسان

یرداری اس وقت کی ہے جکہ مضرت اقدس اندر کے مکان میں ہوتنے بی ادر

ای کوماجراده صرت مرزامموداحدماحب فی مکد کر اینے دسال تشیدالا ذبان کے علد المبرای درج کیا ہے۔ درج کیا ہے - درال سے مم درج کرتے ہیں :-

"اميرمبيب الله فال والى افغانستان كى الديرفروايكه :-

لوگ اس کے لیے بڑتے بڑے جسے کرتے ہیں اوراس کے آئے برنوش ہیں۔ گریم اس کا آنا مرآ ابرابر مجت ہیں۔ ہم اس کا آنا مرآ ابرابر مجت ہیں۔ ہم اس اوراس کے اسٹ برنوش ہیں۔ ہم اس اوراس سے اورام برسیب للہ اس کا جم م ہے کہ کہ اس نے بلاکی تق کے صاحبزاوہ عبدالعطبات کو صرف اس بیے کہ وہ گورنسٹ اگریزی سے جاد کرنانا جائز قراد ویتے تقے تق کی کیا اور مجرنسایت بیدردی کے ساتھ ۔ الیے شخص کے بیے فوالعال فر فائب من قَدْتُ اُلْ اُلْ ہُو اُلْب مَن قَدْتُ اُلْبُ وَاللّٰ مِن اُلْمُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

صرت ما صب سواک کوست بند فرات بین اور علاده مسواک که اور علاده مسواک که اور مختلف پیزول سے دن یں کئی دفعہ دانتوں کوماٹ کرتے

مسواك كوييند فرمانا

المكم جلداا نمر معني 10 مورخ ١٠١٠ وج ستناث

یں اور نی کریم ملی انڈولیہ وقم کی بھی ہی سند کھیا ہیے کہ اس طرف بھی توجہ رکھا کریں۔ ار ماکش کے بغیرا ممیان کو کی حقیقت نہیں رکھتا از ماکش کے بغیرا ممیان کو کی حقیقت نہیں رکھتا ار ماکش کے بغیرا ممیان کو کی حقیقت نہیں دکھتا

مسمان بین مین دراصل وہ نمین ہوتے۔ زبانی اقرار تو ایک آسان بات ہے کین کرکے دکھانا اور بات ہے خداتعال فرانا ہے کہ است ہے کین کرکے دکھانا اور بات ہے خداتعال فرانا ہے کہ ایک آسان بات ہے کین کرکے دکھانا اور بات ہے خداتا لا گفت نون درا احتکارت ، مرا یعنی کا ایک کھان کرتے ہیں کہ وہ مومن اور کے ایما خلاج اور ایمی وہ از مائے نمیں گئے۔ بیں جب بک از مائٹ نہا میں کوئ حقیقت نمیں دکھتا۔ بہت لوگ ہیں جو آزمائش کے وقت ایک ایمان وکھگا جا ہے۔

ایک بیودی کا قعتر بے بوکدایک براطبیب گذرا ب اور جس کانام الوالخر تفاکد ایک دفعه وه ایک کوچ بی سے گذر دوا تفاجید اس ف ایک شخص کویر برصت بوث شاکد آخسیت النّاس الدین الدیند اگرچ وه بیودی تفاه اس ف آیت کوش شکر اپنی با تقول سے ایک دلوار پر ٹیک لگال اور سر تُحبکا کر دوف لگا جب دوجیا تولین گرایا اور سر تُحبکا کر دوف لگا جب دوجیا تولین گرایا اور سر تُحبکا کر دوف لگا جب دوجیا تولین گرایا اور بین اور بین اور بین المان الله المان میروی المان میروی المان شروی المان شروی المان شروی المان کردیا کوی آج به دیم بین اسلام تول کرا بول .

فرماياكه

مبود كا فبول اسلام بوكة نف بياك اور ايك تعدّ بان بي كاب كي المنان المنا

ایک دنعه بهایت والدماعب ندایک نواب دیجها که استان مراز خواب اور تعبیر این این نده بهایت به خلاص قاد کریس بر یک دو رات کوشی عمانی

اورانوں نے فرط ایت اور کی دورات کے بڑے بھالی ) گراس کا تبیرال یں بھارے تی بی میساکہ اکثر دفعہ مرم آہے کہ ایک عزید کے لیے خواب دیجیواوروہ دوسرے کے یے پوری ہوجاتی ہے۔ اور دیکھوکے غلام فادر تو وہی ہوتا ہے جو قادر کا غلام اپنے ایپ کوتا بت بھی کر دے ادر انسِ دول میں محدکو مجھ الیمی ہی خوابیں آئی تعبیب پس میں دل میں سمنا تھا کہ یہ نعبہ الٹی کرتے ہیں۔ اسل میں اس سے میں مراد ہول یستید عبدالقادر حبلال نے بھی کھا ہے کہ ایک ڈماٹر انسان پرالیا آٹا ہے کہ اس کا نام عبدالقادر رکھا جاتا ہے میسا کہ میرانام مجی خداتعالی نے المام کے ذراعہ سے عبدالقادر رکھا ہے۔

وته و فرايا که به حصر لوشي انسان مارية

ر ... انسان عادت کوجمود رسکنا سے بشر کیکہ اس میں ایمان ہوا ورسبت سے الیے ادمی دنیا

میں موجود ہیں ہو اپنی پُرانی عادات کو چھوڈ میٹھے ہیں۔ دیکھا گیاہے کر مین ایک ہو ہمیشہ سے شراب بیتے بیطے آئے بیں۔ بڑھا ہے میں اگر جبکہ عادت کا چھوڈ ناخود بیار بڑنا ہو اسے بلاکسی خیال کے جھوڈ بیٹھتے ہیں اور تھوٹری سی بیادی کے بعد اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ بین مُحقّہ کو نہ منع کتا اور نہ جائز قرار دبیا ہوں مگران صور توں میں کرانسان کوکوئ مجودی ہو۔ یہ ایک نفوجیز ہے اور اس سے انسان کو پر میزیرکرا عیاستے ہیں

# ۲۵ فروری سخنهایهٔ

( بوقستو ظهر)

نشانات كالأبود فرط

مرانیہ: اب تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اتمام مجتب کردی ہے۔ نشان پر نشان

اللهم ہورہا ہے وہ جو مدیث میں آیا ہے کہ جیسے نبیج کے دانے لوٹ بڑتے ہیں۔ای طرح متواز نشأن طاہر ہوں گے ہی دقت کے بیے تھا چنانچ تم دکھ دہے ہوکہ ایک نشان پورا ہور بہا ہے تواس کے ساتھ ہی دو سرا پاُورا سر مانا ہے۔

طاعون كم معنق ويك شخص في ذكر كياكه لدهداندين بانج جنازے ، يك كارك ايك مى وقت من المحكاء والله مى وقت من المحكاء ووسرے في بيال سے بالله بيود وس كم فاصله بر ايك كاؤل كا ذكر كياكه و بال فو آدى ايك كشبه كار المحكادات كو جيك بعد ايك الوكا مركاء وسلم كي المحكادات كو جيك بعد ايك الوكا مركاء وسلم كي المحكاد المحكاد

ای نے فرمایا:۔ ایپ نے فرمایا:۔

له بدر جده نير اصفر ۱۰ مورخ ۱۸ رفروري ١٠٠٠

ین ملاتعالی کے قبری نشان ہیں۔ افسوس کدلوگ اس پری شیس سی المام إِنَ الله لا یُغیرُ ما بِعَدُ مِر مَنْ الله کَ مَنْ یُخیرُ وَا مَا بِا نَفْسِهِ فَد را لوعد ۱۲۱) ہے ہی ہم میں آ اسے کہ جب کہ معافقت رجوع الی المی نہ کورے گی یہ بجاری نہ جائے گی۔ دیجواس سال سب کی راشے یہ بندی تھی کہ طاعون سے یہ ملک بہت ہجھ پاک ہوگئا ہے اور اب عنقریب باکل صاف ہوجائے گا گراس سال بیلے سالوں سے بڑھ کر ولا ہوا ہے۔ الیا حلاکی می افتی ہو گا ہی ہوگئا ہے اور اب عنقریب باکل صاف ہوجائے گا گراس سال بیلے سالوں سے بڑھ کر ولا ہوا ہے۔ الیا حلاکی می ان بیا می گول کے گاؤں خال ہوگئے۔ وہ جو قرآن مید ہیں ہے و اِن بین می گول کے گاؤں خال ہوگئے۔ وہ جو قرآن مید ہیں ہے و اِن بین می گول کا مسب پجھ لول کہ میں اسلام ہوا تھا کہ اُلا کُسُرًا اُلا سُنَد اُللہ اُللہ اُللہ کہ اُللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اور اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ ہوا ہے۔ اُلا کہ کہ معنوں ہی استعمال ہوا ہے اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ میں استعمال ہوا ہے کہ بیلے قادیان ہی معنوں ہی استعمال ہوا ہے اللہ کہ یہ بیلہ کہ کہ بیلے قادیان ہی محمدوں ہی استعمال ہوا ہے کہ بیلے قادیان ہی مجمدوں ہی استعمال ہوا ہے تھا اور کی ان کہ کہ بیلے قادیان ہی مجمدوں ہوا ہوا ہوا ہوگ اور کی الفتری کے بعد بیا ہ دیا۔ قرآن مید ہی بھی انہ معنوں ہی استعمال ہوا ہوا کہ کہ بیلے قادیان ہی مجمدوں ہی استعمال ہوا ہے کہ بیلے قادیان ہی کہ معنوں ہی استعمال ہوا ہوان آنا کہ کہ بیلے قادیان ہی کہ موجفا طرف آنا کہ سالہ کہ بیلے قادیان ہی کہ موجفا طرف آنا کہ کہ بیلے قادیان ہی کہ موجفا طرف کہ اسلام کی انہوں ہی کہ موجفا طرف کی ان کی کہ موجفا طرف کی انہوں ہی کہ موجفا طرف کی انہوں ہی کہ موجفا طرف کی کہ موجفا طرف کی کہ کی کہ میں اس کے بعد حفاظ میں ہوگ کے اور الفت کی کے اس سے معلوم ہونا ہے کہ بیلے قادیان ہی کہ کہ معنوں کی کا اور کی ان کی کہ کو موان کے اس کے بعد حفاظ میں ہو گیا کہ کہ کو موان کی کو کو کی کو کہ کو کی کو کی کو کہ کو کی کی کو کو کی کو

عاجز اکل فے ایت کھٹے بیند ک ضِفْتاً فَا مُرب ہِ او کَا تَحْتَ فَ مُنْ بِدِ اللَّ ضِفْتاً فَا مُرب ہِ او کَا تَحْتَ فَ مُنْ بِرِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الياني فرايا:

#### ۲۶ رفروری سینولیهٔ

( پوتت فهر )

حضرت الدس في جد ماله قاديان كي آريه اور مم " لكهاج وه تجيب كرشائع بوكباب يعض غالفين كويم ادسال كرف ك بليد فرابا -

ال بدر عبد ۱ نمبر و صفحه ۱ مورخه ۲۸ رفر دری ساله

فروایا ،-تلوب کئ تم کے ہوتے ہیں بعض کو نٹر سے بعض کو نظم سے اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص کو مرت ہماری براہان جاری کنظم سے اثر ہوا۔ اور وہ ہمارے باس بہٹیا ۔ "مچر مہارا آئی تو اسے معلم کے اسبیکے دن"

سال گذشته کا الهام جهداس کے متعلق ذکر ہواکہ ہر طرف سے خریب آر ہی ہیں کہ اسسال فیمولی سروی پڑی ہے اور بیٹ گو لی پوری ہوگئ ۔

ر بوقت عصر) اربوں کے گذرے اختقادات کا ذکر ہوا۔ فرایا:۔ اربوں کا عتقاد ہے کہ فدانے تو مجھ پیدا ہی نئیں کیا اور اولا دحرام طور پر حاصل کرنے کے شاکق ہیں ا

ميم مارج معنولية

له الحكم جلد النبرو منحد ١١ مورخد ١١ ماري كنولة

لله بدر جلد و نفر و اصفر و مورخ ۱۱رمنی سنافانه

#### ٣ مارچ محنولية

د قبل نماز ظ<sub>ر )</sub>

سید صبیب الشدها حب آئی سی به ایس مجشر میٹ آگرہ مبعد ایک عزیز دفیق کے قبل زائد رحذیت کی ندمت میں عام زفیقے

دین کو مفدم رکھیں

ان کو مخاطب کر کے حضرت منے فروا یا کہ ،۔ اتنی تکلیعت اُسٹاکراس مگرکو ٹی شخص بغیر قویت ایمان کے نبیں اسک دنیا دی کے نبیال سے تو بیال آگا کریا اینے وقت کومنا نع کرناسجھا جاتا ہے۔ انڈر تعالی آپ کو جزائے ٹیر دے۔

فرمایا : م

له " جو گودننث اندیا ک طرت سے امیر کا بل کے ہمراہ فقے" (اللم علدا المرا صفرون)

ته الحكم في معطريث الأأباد فكهاجه و مرتب

تل الحكم بي ب د. " تجادت كرو- لوكرى كرو - دنيا كه كام كرو كر خدا تعالى كون بجو لو يجولك بيوى

ويول اور دوز كار ونياك تعلقات من بوكر ندا تعالى عدفافل بوجات مي وه امرد بوشفي يد.

<sup>(</sup> الحكم طِداالمروصفي امورفه عارمادي عنوان )

اس کی شال خود دنیا میں موجود ہے کہ تاج اور ملازم لوگ باوجود اس کے کہ وہ اپنی تجارت اور ملازمت کو مہت مَدكً سيلورا كرتفين ميرمى يوى بي ركت وكت بن اوران كاحقوق بابراداكرت ين السابي ايك انسان ان تمام مشافل کے ساتھ خدا تعالی کے حقوق کواداکرسکتاہے اور دین کو دیا پرمقدم رکھ کر بڑی عدل سے اپنی زرد كى كذار كتاب، مداتعال ك ساتحد توالسان كا فطرق تعلق بي كيونكراس كى فطرت فداتعال كعضوري اَسْتُ بِرَ تِكُمُ إلا عوان ١٥١١) كي جواب بن خَالُوْ ا بَنْ كا الرادر على بوق بعد ادر کموکرو و منس موکتا ہے کہ علی میں جلا جائے اوراس طرح دنیوی کدور آوں سے رح کر فدا کی عبادت کرے وہ دُیا مصطبر کر میاگنا ہے اور نامردی اختیار کرنا ہے۔ دیجیوریل کا انجن بے جان ہوکر ہزاروں کو لیف ساتھ كميني بن اود مزل مفسود يريني آبد بهرانسوس بداس جائدا ديري البيت ساتعكى كميمين نبيرسكالنان کوفدا تعالی فیری بری طاقتی بنی بی اس کے اندر طاقوں کا ایک خزار خدا تعالی نے رکھ دیا ہے سکی وہ كس ك ساخدايي طاقت كو خالي كرديا ب اورحورت سيمي كيا كذرا بوماناب - فاعده ب كجن فوى النعال نركيا جائے وہ دفتر رفتہ ضافع ہوجاتے ہیں -اگر جائیں دن تك كوئ شخص اركي ہي رہے تواس كى الحول كالور بمادس ايك إنسة دارتها المول في نفد كرايا نفار مراح في كدوياكم انفكو حركت زور المول فيست

اختیاط کے سبب بابک ہاتھ کو رہایا نتیج بر براک مع دن کے بعدوہ اٹھ بابکل اعتک بوگیا انسان کے وی خواہ رومان ہول اور نجرا جسمان جب کک اُن سے کام مرایا جائے وہ ترتی ننیں کارسکتے کے بعض اوگ اس بات کے می تأل بين كروتخفي اينے قوئ سے خوب كام ليتا ہے اس كى عر براھ جاتى ہے ۔ بے كار بوكر انسان مُرده بوجانا ہے

بيكار بيواتوانت الأيك

مهمان كاحق

بدمبب الرماحب ومخاطب كرك فرماياكه :-آج میری طبیعت ملیل متی اور می بابر آنے کے قابل مذنفا کراپ کی اطلاع ہونے پرش نے سوچا کرمہان کاحق ہونا ہے جو تکلیف اُٹھا کر آباہے ہیں واسطین ہیں ا*س بنی کو*ا دا کرنے کیلئے ہم آگیا ہو<sup>ں</sup>

علماء زمانه كاروته

نداکی قدرت ہے کہ بھارے سلسلے کے شعلق علما وزما نزنے ہے ویجے سمج

انسان كو ندائد ول تدر و نفكر كه يله وياجه وك تدرونفكر علام نيس يلق اس له العكم سے :-سے دل سیاہ برمائے ہیں !

(المكم علداا نمروصفر وامودخ عارمادي عنولة)

بدرجلد ونراا مغمه مودخه اراديج ستنولث

فوی دیدیا اور بم کو نصاری سے بھی برتر تکھا۔ ان کو چاہیئے تھاکہ سپلے ہمادے حالات کی تحقیقات کرنے ہماری کنابیں اچھی طرح سے بڑھ لینے پیر جو انصاف ہونا وہ کرتے تعجب ہے کریوگ اب تک اسلام کی حالت نے خافل ہیں گویا ان کومعلوم ہی نہیں کہ اسلام کس شکنے بیں پڑا ہے۔ اسلام کی اندو نی حالت بھی اس دفت نواب ہے اور بیرونی حالت بمی نواب ہور ہی ہے۔

وفات وحيات يرح

سادا ذور آن لوگوں کا اس بات پرہے کر صفرت میسی ذندہ آسمان برمیٹے بین عال نکر نیس سوچنے کریہ بات آو قران شرایف بین کھی ہے۔

کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور انتخفرت می اللہ ملیہ وہم نے اس پر شمادت دی ہے کہ ہیں ان کو گر دول میں دیھے آیا ہوں۔

قرآن شریف میں بیلے تو تی کا نفظ ہے اور رفع اس کے بغریبے ۔ پھریمی سوچنا چا ہیئے کہ صفرت میٹی کے زندہ
ماننے میں اسلام کوکیا فائدہ حاصل ہے ۔ سوا ہے اس کے کہ میسائیوں کے جمویے فلا کو ایک خصوصیت حاصل ہو جاتی
ہے اور عیسان کوگ حضرت میٹی کوفعا بنا لینتے ہیں ۔ اور جا ہل سلمانوں کو دھوکہ دے کر میسان بنا لینتے ہیں ۔ ٹیوع کو
زندہ ماننے کا یہ تیج ہے کہ ایک لا کھ مسلمان مرتبہ ہو کھیا ، یہ بنو تو آز ایا با جا چا ہے ۔ اب چاہیے کہ دو مرا
نشر می چند روز آز ما لیس جو ہم کتے ہیں کوخفرت میلی فوت ہو کھی ہیں ۔ قامدہ ہے کہ جب ایک دوان سے فائدہ حال نشر مولوائنان دو مری کو استفہاس سے بڑا اور کوئ ہتھیاد
میں کرمیں وجود کو وہ فعا بناتے ہیں اسے مردوں میں داخل ہی بہت میں جائے گردے سے مرفی ہوگ قا دوان میں میت
میں کرمیں وجود کو وہ فعا بناتے ہیں اسے مردوں میں داخل ہی بہت کیا جائے ۔ بیلے پادری لوگ قا دوان میں میت
ایک کرتے سے اور خیموں میں فررے کا گئی ہے اور وقعا کوناکر کے تھے گردے سے مرفی ہو کا کونا ہوں میں اس انتہ ہوں اس سے انتحال میں سے بیلی دری لوگ قا دوان میں سبت

ایا کرتے ہے اور ضیوں میں ڈیرے لگانے سے اور وقط کیا کرتے سے گرجب سے ہم نے یہ دوی کیا ہے انبول نے اور ان آیا باکل مچور دیا ہے۔ ایسا ہی لا بور میں لارڈ لیٹرپ نے ایک بڑے مجمع میں سیح کی ڈندگی اور انفرن میں

الندمليوسم كى وفات پرايك برايكيروسه كرمفرت يسيح كى فعيلات أنمفرت ملى الدمليوسم پر ايت كرنى چاي فتى . انسكونى مسلمان مى اس كاجواب مردسه سكاريكن جارى جامعت بى سيمفتى محرصادت صاحب في افركرواب

دیا اور کہا کر قرآن شریف اور انجیل بردوسے ابت ہے کر صفرت میٹی فرت بو پچے ہیں اور آنمفرت علی الدولیدولم زندہ بی کیونکر آپ سے نیف عاصل کرکے معرزات دکھائے والے اب بک موع دیں اس سے بشپ لا پیار بڑکی اوراس

الد الحكم سے : - " دفع كى نفظ كو يو بھرتى يى مال كى تسلمان تربيت يى يى ماليال كون بونے كا

إربار فكر بوجيًا بع " ( الكم بلد النير ومنو المورة عامارج ستنال )

ت المكم سے:- " أخراس في جواب وياكرتم ميروان معلوم بوت بود جادي من معت معانوں فياس وقت كاكريد

وك كافرتوي كر باديكام إسف م كورد دى اور بارى عرت دكول ؛ العكم والدخور

نے مادی جا عدت کے ساتھ گفتگو کرنے سے بائل گر زکیا۔

ہمادے اُمول میسائیوں پرالیے تیم بیل کدوہ ان کا برگز جواب نہیں دے سکتے بیمووی لوگ بڑے برقسمت ين جونرني أسلام كى داه روكة بين ميسائيول كالوساوا مصور خود توث جانا مصحبكه ان كاخدابي مركبا توجيرياتي

اسلام نے بڑے بڑے مصائب کے دن گذارے ہیں اب اس کا خزال گذر حکا ہے اوراب اس کے واسط موسم بدارے إِنَّ مَعَ الْعُسُولِيسُواً يَنكُلُ كَ بعد فراخي آياكرتي ہے ، مكر ملَّ ال لوگ نبيں جا ہلتے كم اسلام اب بعي مرسزي إختيار كوسه واسلام كى مالت أس وقت اندرونى بيرونى سب نواب بومكى بون بط المابرى سلطنت اسامى بوكيد مع ووہمی شایت ضعف کی حالت میں ہے اور اندرونی حالت یہ ہے کہ ہزاروں کر جاؤں میں جا بیٹے ہیں اور ببت سے وہریم و کھنے میں رجب یہ مالت اسلام کی برطی آو کیا وہ خدا میں کا وعدہ تھاکہ اِنّا نَعْنُ مَرَّ لَنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَا فِعُلُونَ (الحمو : ١٠) م في بي وكر نازل كيام الديم بي أس كم ما فط بي كيا وقت نسير آیاکراب می اسلام کی حفاظت کرے ؟

جود بوب مبدى كا محدد المفض الدعبية ملى الك كالمرب كرف بي كالمرب كراس مدى ك مجرد کونس مان میں ای سفیمی اکٹ سفیمیں فرمایا تھاکہ ہرصدی کے سر بیابک محدد ہوگا، صدی سے بھیس" سال گذر کھے یکی اول سوتما صدمدی کاف موگیا ہے۔ اب بائی کروہ مددکون سے اورکال سے ؟ ہم سے سیدسب اوگ اس مبدو بنا منظر العرب معرف عن حال كاير حيال تعاكم شايرين بي بن جاول اور عبد المي تعنو والياكا مجي السابى عيال تعاد مراجع فيال مع كبابنا مع جب ك ندالمال كى كوربا شاكون بن سكام عيب كوندالعال من ام ریا ور کرا ہے وہ ال کو عرصاکر اسے- اسے اس کے کام کے واسط از فی عطاکر اسے اس کے لیے اساب متياكر المبعد وورسه وك اليف عيال من مي مركمي مات بي اوران مي يد بنسب سكت كو أ جُوا تحصيدارى بنفتو دويار روزك بعدكر فار بوكريل فانربس بيلا ماآبيد يرما بيكرك في نداى طوف سداموراين أب كو كے مالانكہ وہ مامور شہولیہ

المكم سه ١٠ اب ديجه ووتفى أسان سلفنت يس حبوا اوم يدارت عسليدادى يا جدالى بوف كاكرساس كوكيرا ما اب الدسرادى مال بعد بميركيا فداكى سعنت ين اليا اندميرا مل سكة بعد و المال فراة ب دبنيه في العمور،

ایب ماحب ان ایک نواب بان کاحس می کسی قِيَامَ فِي مَا أَقَامَ اللهُ را ما کام کے کرنے کی طرف اثارہ تھا گراس کام کے واسط سامان سردست متيا ندته اوران كامنت تعاكر خواب كى بنادير فوراً اسكام كو تروع كردي. حضرت نے فرمایا کہ اِر

بعف خوابیں مت کے بعد بوری ہونے والی ہونیں ہیں جب کے کراس کام کے واسطے اللہ تعالیٰ اساب متیا منكر المات تك صبر كعاته انتظار كرنا جامية وكيو حفرت يوست برحب فدرمها تب ائد ووسب بي وتت خواب سُنانے کی وجرسے آئے ۔ شیخ عبدالقا ورجیلان علیالرحمہ نے کیا نوب فرویا ہے کہ فیز کو چاہئے کہ فیام یہ ما أَقَامَ اللهُ مِرْعُل كرم يعنى جال خداتها لى في كلواكياب وبال كلوارب جب كك كوندا تعالى خود وبال سع فنكف كرساوان مزبناشي

ذكر بواكر كبرالوي كاعتبيده بهاكر نمازي المام أسكه نركعوا بوكيصف کے اندر ہو کر کھڑا ہو۔ فروایا ،۔

امام كالفظ غود ظام ركزا بي كدوه الميك كعطا بويدع في لفظ بيداوراس كيمعني بين وتبخص جودومري كة الك كوا بويملوم بواب كري الوى دبان عرب سي الكل جابل بدر اله

تمازيسامام

بات يرب كراياني فاقت علم كرسوا بدانس مونى - بمارس بي على الله عليه وسلم ك و نفت صحار

ایمان فاقت علم سے بیدا ہوتی ہے نے بعیر کروں کی طرح اپنی جانیں دے دی تغییں ۔ اُن کو متن کا علم ہوگیا تغیار بھیرانموں نے اپنے ہوی بچوں کو زدکھا ين في وكاب عقيقة الوى ملمى بيداس ووقعل عرف بحرف يرمد المحايين بنين خيال والديم وه به

عیال کرسے کرمیں وہی ہول جواس کے نعیال میں پڑھنے سے پہلے تھا بوشعص ہارسے سلد کو آسٹنگی اور مفندسے دل سے دیکھے گا۔ میں خیال کرا ہول کروہ مبیں حق پر پائے گا۔ سیائی میں مدانعال ف ایک توت رکمی بند سیائی

دول کوخود اپنی طرف کینے لیتی ہے ۔ فرد اتعال فرتو او بے میں می ایک شش کی خاصیت رکی ہے تو کیا سے میں كون مذب نيب ہے ؟ بيع ين ايك شن ہے وہ نور بخود واول كوائي طرف كين يا ہے ـ

وَمَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا كَبَعْضَ الْاَ قَاوِيْلِ لَا نَحَذْ نَا مِنْهُ بِالْبَعِينِ فَيُحَمَّلَ تَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَيْدِينَ والهافة، والله ، بين الرّ ينى بهارسداد برمعض بالمي محبول بنايقا أومم اسكادا بهنا في تعرير فية اولاس كارك حان كوكاف دينف بدايت صاف مان كردي ہے کہ خدا تعالیٰ پرکوئی میروئی وجی والهام بنانے والا جدی پکڑا جانا اوراً کا بیاب برکرمزنا ہے والکم عبداا نمروسط مورد ماہانیج ك بدر جدد المراا مني د مورد م ارادرج عناف

#### عذاب سے بچنے کیلتے اپنی اصلاح کریں

ویاس ایک دہر مین بھیل رہی ہے بھیل دیا کے لیے ہوقت دوڑ دھوب میں لوگ کے ہوئے ہیں۔اس کے بیے محلیس ہوتی ہیں اور شورو پہار ہے کہ برکرو وہ کرو گراسلام کی بہودی کالی کو کوئی کرنس ۔ ایسی خفلت میں پینے کی پیلی کہ مذاب کے دن ہیں کہ مذاب کے دن مزدیک ہیں اور حب بک لوگوں کے دل سیدھے نہو ماویں خلا تعالیٰ کے مذاب بھیا نہ چوڑیں گے ۔ چنانچ فوا اتعالیٰ می قوم کو کا اس میں ہوتی ہے ہیں اور حب بک لوگوں کے دل سیدھے نہو ماوی کہ وفا کی مذاب بھیا نہ چوڑی کے دیا تھا کہ کی تو کہ کو در مت نہ کہ غیر کو اور کا کا با کہ نشویہ کو در ہے ہیں۔ بی مسلم موجے کہ ور مت نہ کو در مت نہ کو ہوں ہو کو وفا کرنے کے بیچے نہ چوڑے کی اس وقت بک طاحون ان کا ہم کو جو پی نہ چوڑے کی اس وقت بک طاحون ان کا ہم کو در ہو ہو ہو ہو ہو گا ہم کا اس وقت بک طاحون ان کا ہم کو مر وریت ہے کہ ہوائے گا ہم کو در انسان کو ہو اور ایمان کے اندا کا بیکھ آئے گئے ان شکر تی کہ در آئے گئے ان شکر تک کہ دور کے بیکہ ان کے در انسان کو کہ انسان کو منا ہو کہ کہ دور کو اور ایمان کے اندا کو بیکھ آئے گئے ان شکر تی کہ دور کے کہ ما کیف کو اور ایمان کے آئے گئے ان شکر تو کہ شکر تک کو خوا کو کہ کہ کہ تک کو کہ دور ایمان کے آئے گئے کہ کو کہ کا اس وقت کی کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ

ہمارے سلمان سلاطین کا ذکرہے کرجب کوٹ بلا اُن تھی آوباد شاہ دگاہ وزادی بدرگاہ رب العالمین کرتے تھے اور رحمیت کو نگیوں کی طرف دخمیت دلاتے تھے ۔جب کیکر گایا جا انشروع ہوا تو یں نے کاب شتی اُوج کھی تھی اوراس بی بی نے طام رکیا تھا کہ اس کیکر سے ہوئیں آسمانی کیکر پیش کر آموں بہترہے۔ آخردہی بات بی نابت میں آمانی کیکر پیش کر آموں بہترہے۔ آخردہی بات بی نابت کی میں میں ہمانے بیٹن کی تقد دھوکر لوگوں کے بیچے ہوٹری ہے۔

آه ديان كيكمشخص كا ذكر مواكه فلال مجرً طاعون سبعه اوروه و بال بار مبار مبارية وه طاعون مي كرفسار موكرمر كيا-

حفرت آفدی فیفرایا :-از از الایلان منت به تاریخ به نام این منت منت

جكد اكي بكراك برسى مع تواس مكر مان كى كيا ضرورت بدي

# کواسی دن بلاک کر دیا اوراس کی دُعا تبول ہوکراس پر ہی پڑی ۔

بالا بلديج

وسوين فرم كوشمرت ورجاول كي تعتبم كياكه ترم دري كوء شربت دجاول وغيره

تقسيم كرف ين الربيالله بنيت المال أواب بوتواس كمتعن صوركا كيا الشاديد

فرمايا وبر

الیسکا مول کے بید دن اور وقت مقرر کردیا ایک تم مبدعت بهاور آبت آم بسته ایسی تمین تمرکی فرف معالق آن بین اس سے پر میز کرنا چاہیئے کیونکہ این سمول کا انجام اچھا نہیں ۔ ابنداء میں ای نمیال سے برگراب تو اس فے شرک اور غیرالند کے نام کا درگ انتیا دکر رہا ہے اس بیلے ہم اسٹونلما کر قرار وسیقے ہیں جبتک ایسی دروم کا تابع تبع نہ ہو عقا نگریا طلہ دُور نہیں ہوئے۔

ووافراد کاجمه معدر مندوی محمداحن ماهب سانطاب فرمایاتواندول مندون کا دراجدی محمد احتن ماهب سانطاب فرمایاتواندول مندون کی

کر دوسے جا حت ہو مال ہے۔ اس میصوبی ہو مالا ہے۔ ات نے فرایا : . بال پڑھ ایا کریں ، نقها دینے بن ادمی ملے بن ۔ اگر کو ٹی اکیلا ہو آودہ اتنی بوی و فیرہ کو جیکے کورا کر کے تعد

وری کرسکتا ہے۔

روزه فح

روزة وصال کے دمال کے دن روزہ رکمنا خروری ہے ایک تندید میں الدهدید

رایا: مروری شبس ہے

ای شخص کا سوال بیش ہواکہ محرم کے بیلے وس دن کا روزہ رکھنا مروری مج باکرنبیں ؟

روایا:- مروری نیس ہے

ائ تعمی کاسوال بیش بواکر برائے برآمدگی مراد باسران مک بالبور می و برگراند بری دینے بین مبارز سے بالنین ؛ فرا باکر: مبارز نہیں ہے ۔

له المكم طيدا الميروم خراسا

جُمُندُ بالودی مندُ بالودی مخرم بر آلوت کا بنا آل استخص کا سوال بیش ہواکہ مخرم پر جولوگ آلوت بناتے مخرم بر آلوت کا بنا آل استخص کا سوال بیش ہواکہ مخرم پر جولوگ آلوت بناتے بن اور ممفل کرتے ہیں -اس میں شاق ہونا کیسا ہے ؟ فرمایا کہ :

#### ورماري سعنف

رسول کے ذرایجد روحان پرورش براردل ترسے پروں کے نیج ہیں "

الندتعالى كى طرف سے جورسول آئے ہے اس كے ذريع سے ايك باطنى رورش انسانوں كى بوق ہے ۔ خدا تعالى كى طرف سے اول نزول فيفنان اس پر بوز، ہے ميراس كے ذريع سے درمروں كومبى حاصل ہوتا ہے جيساكم مولوى معنوى صاحب فرمات بيں ۔

و تطب مشهره صيد كردن كاراد اله التيال مستند بانى خوار او

اصل عرض جوتقوی اورایان سے ہے وہ توسب کو ماصل ہو ہی جاتی ہے کی کو بلا واسط اورکسی کو بالواسط اور اسط مقصود تو بہ بند خدا تعالی کے نفش سے ماصل ہو جا سے تو بھراس کی مثال ایس ہے ۔ بب اکر کھر آدمی راہ چلتے ہیں اور کمچہ دوسرے ان کے ذرائد راہ کو ماصل ہو جا سے تو بھراس کی مثال ایس ہے ۔ بب اکر کھر آدمی راہ چلتے ہیں اور کمچہ دوسرے ان کے ذرائد راہ کو بیا نتے ہیں ۔ با جند اور بیٹ کے توسب ہوں کے توسب ہوں ۔ با جند او بیشت میں وافل ہو جا انے کے توسب ہوں ۔ با جند اور بہت ہو جا تیں ۔ با جند اور بی ہو جا تیں ۔ با جند اور بیات کی جو جا تیں ۔ با جند اور بیات کی جا جا تھا ہو جا تھا

#### ارمارچ عندائم

( بوتت وس بيجه ون )

وُاکثر میفوب بیگ صاحب مکیم محرصین صاحب فرنشی ونبوی معا ملات کے سبب کسی سے نعبض ندر کھیں

له بدرجلاه انبرااصفی ۵ مودخ ۱۱، مادی ت<u> ۱۹</u> شد یلی پدرجلاه نبرااصفرم مودخ مه رمادی <u>۴۰۵ ش</u> ڈ اکٹر مکیم اور محدصا حب بھیم محترین صاحب مرہم میں ، بالو فلام محدصا حب لاہور سے آکر حفرت اقدال کی فدمت بیں مافز ہوئے بعضرت اقدال مان فات کے واسطے قریب دل نبیے صبح کے سبد مبارک میں تشریف لائے اور قریب دو گفت کے تشریف فرمار ہے ۔ بیند آدمیوں نے بعیت کی اور مختلف مسائل پر گفت گئو ہوتی دہ ہوتی دمیان کمی دنیوی امر پر اختاف اور اہمی رنج کا ذکر تھا۔ اس کی مضرت نے فرما باکہ :

دیکھیوں جبل موسم کی حالت بہت خواب ہورہی ہے اور ایک فیرمعول تغیرزا نے کی حالت بین نظراً ہے ہے اس بین نظراً ہے ہے سمان ہروقت فیار ناک دہا ہے گویا کہ وہ بھی اُداس ہو رہا ہے - جاہیتے کہ آپس میں جدصفان کریں معلوم نہیں کرکس کی دندگی ہے اور اس کمکس کی موت ہے اس کے بین تو یعمی مشنانہیں جاہزا کہ اختلاف کی کیا باتیں ہیں معلوم نہیں کرکس کی ذندگی ہے اور اس ممال ہیں مرحاب نے گا۔

جب کے سینرصاف ندہو دگھا قبول نیں ہوتی ۔ اگر کسی دنیوی معالمہ میں ایک شخص کے ساتھ می نیرے سیندیں بغض ہے توتیری دُھا قبول نیس ہوسکتی ۔اس بات کواچی طرح سے یاد ارکھنا چاہیے اور دنیوی معالمہ کے سبب کہمی کسی کے ساتھ بغض نئیس رکھنا چاہیے ، اور دنیا اوراس کا اسباب کیا ہتی رکھتا ہے کہ اسس کی فاطر تم کسی سے ا طواوت رکھو یہ

شخ سعدی ملیار جمت نے کیا عدہ واقعہ بیان کیا ہے کہ دوشخص آئیں بیں سخت عدادت رکھتے تھے۔ایا کہ
وہ اس بات کو بھی ناگوار رکھتے تھے کہ ہر دو ایک آسان کے نیچے ہیں۔ان میں سے ایک تصابح کار فوت ہوگیا۔
اس سے دوسرے کو بست خوشی ہوئی۔ ایک روز اس کی قبر برگیا اوراس کو اُکھاڑ ٹو الا تو کیا دیکتا ہے کہ اس کا
ان کے ہم فاک آلود ہے اور کیڑے اس کو کھا دہے ہیں۔ اسی حالت دیجد کر دُنیا کے انجام کا نظارہ اسکی انکھوں
ان کے آگے پیر گیا اور اس پر بخت دقت طاری ہوئی اور اتنا رویا کہ اس کی قبر کی مٹی کو ترکر دیا اور میراس کی قبر کو
درست کواکر اس پر مکھوایا ہے

کن شادانی برگب کھے کہ دہرت یں ازوے نماندہے

ندا کائن توانسان کواواکرنا ہی چاہیئے گر بڑا تی براوری کا بھی ہدے سکا اواکرنا نابین شکل ہے۔ ورای بات پر انسان اپنے ول می خیال کر آئے کہ فلال تخص نے میرے ساتھ سخت کلامی کی ہے۔ پھر علیحدہ ہوکر اپنے ول میں اس برطنی کو بڑھا ارتبا ہے اور ایک لاآن کے وانے کو پیاڈ بنا ایسا ہے اورا پنی بڑفنی کے مطابق اس کینے کو زیادہ کرنا دنہاہے۔ پرسب بعض ناجائزیں۔

ہم می تعض دفعکسی برنارا می ہونے ہیں گر ہاری نارافکی دین کے واسطے اور الدکے یے ہے جی بی نفسان مذبات کی مون نمیں اور دنیوی خواہشات کاکون حقتنیں ہارا نغف اگر کسی کے ساتھ سے تووہ ندا تعالی کے واسطے ہے اوراس واسطے وانغف ہمارا نیبس بلکنود نداتعالی کا بى بيد كيونكرال مي كول بارى نفسان يا دنيوى غرض نبيس يهمكى سيد كيد اينانسي جابيت زكسي سيكوني خوابش ر کھتے ہیں بچوش افسیان اور منسی جوش میں فرق کے واسطے معزت علی رضی التر عنر کے ایک واقعہ سے سبق عاصل کرو۔ کھا ہے کر حفرت علی کا ایک کا فریپلوان کے هنبرت مثل كاايك سبق الموزوا فعه ساتع جنگ نتروع ہوا۔ باربار آب اس کو قالد کرتے تعے وہ قابد سے مکل مباہا نعا۔ آخراس کو مکیر کراچی طرح سے حبب قابد کیا اور اُس کی جیماتی پرسوار ہو گئے اور قریب تعاكر خرك ساته ال كاكام تمام كرديت كراس في نيج سه الله كد منه يرتقوك ديا جب اس ف اليافل كيا توصرت على اس كى جيانى سے أعظ كوئے بوئ اوراس كو جيوڑ ديا اورالگ بوكة وس يراس في تعبب كيا اور حضرت علی سے پُرچیا کہ آپ نے اس قدر تکلیف کے ساتھ کمیڑا۔ اور بیں آپ کا جانی دشمن ہوں اور نبون کا بیاسا ہوں پيرا وجود ايساقالها مكف كرات مله مجه اب يوور ديا . يركيا بات بهد و حفرت في في فيواب دياكربات يرب كم مارى تهادس ساته كون والى عداوت نبيل بونكرتم دين كى مفالفت كوسب سنمالول كودكم دينة مواس واسطة تم واجب القل مواوريش محف دبى مرورت كرسبب تم كوكرونا غنا ليكن جب تم في ميرب منه يرتفوك دیا اوراس می مجع عمته ای توبی نے خیال کیا کہ یہ اب نشانی بات درمیان مل آگئی ہے اب اس کو کھی کہنا جائز سین اک جاداکون کام نفس کے واسطے مزمو ہو ہوسب الدتعالیٰ کے واسطے ہو جب بیری اس مانت میں تغیر آئیکا اور بیفصد دُور موجائے گانوی وہی سلوک تمارے ساتھ کیا جائے گا۔ اس بات کومنکر کا فرکے دل پرالیا ا رُبوا كرته م كفراس كے دل سے مارج موك اوراس في سوچاكداس سے بروكر اوركونما دين دنيا مي اچھا موسكا ہے حس كنعليم كا ترس انسال اليها يك نفس بن جانا ہے يس اس في اسى دفت أوم كى اور سلمان بوكيا . غرض انسانوں کو جاہیئے کہ دنیوی کدور توں کے سبب بانہم رخبش پیدا ناکریں اور تھرید دن تو وہا اور زلازل اور نمرالی کے دن ہیں -ان میں مداتعا لی کے نوٹ سے رزاں رسنا چاہیئے۔ ایک شخص نے ذکر کیا کر بعض اولوی فیام کے افرا مرکے مولولول کے بیرو کار لوگوں كو بهكاتے بيں مصرت نے فروايا و ان کے باتھ سوائے افراء پردازی کے اور کیا ہے ؟ لین جولوگ ان کے بیندے می معنیں مبانے ہی وہ تود کرورا ورضعیف بیں اور ُونیا داری میں ایسے پینے ہوئے ہیں کروین کی ان کو ہرگز کو ٹی خبر بی نہیں۔وہ نو دسورے مکر

سے کام نمیں بینتے ورنہ ایسے شریر لوگوں کے ترسے محفوظ رہتے ہو ہماری بالوں کو تراش خراش کرافر ا دیکے ساتھ لوگوں كے سامنے میں كرتے ہيں ۔

كتاب تقيقة الوحي كيلئے كتأب تفيقة الوي مينهم في تمام تسم كى بالول كومحتر طورر جي كرويات اوراكس مي تم وي ب كراك كم ازكم اول سه اع كداس كويرويس وومرسك تم كاندانا مجي تغوى كد بزولات ہے " انعفرت على الدُّوليد فيم نے بھى دوسرے كى نسم اورى بونے دى تھى ا ورحفرت على گا نے بھى دوسرے آدی کی قسم کو لوراک شا۔ فرمن نیم ایک میک کام کے واسط قسم دیتے ہی کہ وہ بلاسوچے سمجھے کا بیاں تر دیں اور

مفالفت ذكري كم اذكم بمارك ولأل كوايك وفعد مغور مطالع كرنسي عواه مقورا تقور الكرك يرصي ويراكو معلوم بومائ كاكرى كس مات مي ہے۔

طلباء كي سرُّا شك

علی کوار کا رہے کے طالب علم مولوی فلام محرصا حب نے وہاں کے طلبامی سرائیک اوران استادول کی مالفت کا در کرے

بوشي صفرت اقدى مسيح موحود على العلوة والسلام كى خدمت ين اعرض كياكم اس جماعت رفرقراحديرى كاكون الأكاس مغرانيك مي شامل نبيل جوا- ميال محددين - عدالعفار خال وغيروسب عليمده ليه میکن عزیز احمدان طلبا مک ساتھ شر کیب رہا اور باوجود ہما رہے سمجھا نے کے باز ندا یا اور حیا کلمین اضارول مي التم كيمنهون تلك تع كمسح موقود كالوا عليكره كالج مي بداس وجسهام طور برعز بن احد کا دشته صنور کے ساتھ سب کومعلی ہونے کے سبب وہاں کے اداکین نے اس امر يرتعب فابركياكم عزيز احمداس مفسده مي الياحصراية اسبع ساس يرحفرت أقدس في فراياكه ١٠

عزیز احدفے اپنے اشادوں اورا فسرول کی مخالفت میں مفسد طلباء کے ساتھ شمولیت کا جوطراتی انتیار کیا ہے رہ ہماری تعلیم اور ہمارے متورہ کے بائل مخالف میے لندا وہ اس دن سے وہ اس بغاوت میں شرکیے ہے ہماری جماعت سے علیٰجدہ اور ہماری سیعت سے خارج کیا جا آ ہے ۔ ہم ان ردکوں پر نوش ہیں جنہوں نے اس موقعہ پر ہادی تعلیم بڑل کیا بہت سے اوگ سعت میں آگر داخل ہوجانے مین جب وہ ترالط معت برمل نیس کرنے توخود تجوداس سے فارج موجلتے ہیں۔ یہی مال عزیز احد کا تھا۔ اس می خصوصیت نتمی اور برامر کم ہارا وہ پونا ہے ال دج سے دہ ہا دارہ سروا نع ہوکہ ہم ایسے رسوں کو گئی پروائیس کرتے۔ ہارے دشتے مب الله تعالی کے واسطے ہیں۔ عزیزا حد کاباب نود ہم سے برگ تہ ہے اور ہم اس کو اپنا بٹیائیس ہجتے تو پر عزیزا حد کو پاہیٹے تھا کہ اس معاطی اول ہم سے شور واکر آیا یا اس شال کو دیجیا جہلے میڈیک کالے لاہور میں فائم ہو کی تھا کہ دب طلبا و فیصلا ہور میں اپنے پر وفیسروں کی مخالفت میں سرا تبک کی تھا تو دوئے کالے میں وائل ہو اور اپنے الله دول سے معانی مائک کرنورا کا کہ ہو میں وائل ہو گئا کہ زوا کہ الله میں وائل ہو کہ اس معانی مائک کرنورا کا کہ ہی وائل ہو جا دیا گئا کہ زوا کہ ہو میں اور اپنے کالے میں وائل ہوکہ انبار کا کہ ہو میں اور کی کہ دوئر سے طلباء می فورا وائل ہو گئے۔ عزیزا حمد کو اس واتعد کی خریو کی کو کہ انبار میں میں میں میں ہوگئے۔ عزیزا حمد کو اس واتعد کی خریو کی کو کہ انبار میں میں میں میں میں ہوگئے۔ عزیزا حمد کو اس واتعد کی خریو کی کو کہ انبار میں میں میں میں ہوئی کہ ہوئی کہ دوئر سے میں ہوئی کہ دوئر سے میں ہوئی کہ دوئر سے میں ہوئی کہ ہوئیں کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کی میں ہوئی کہ ہوئی کو ہوئی کہ کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی

مرا مرزاحرماحب نے ماوال سے جال اس بتقریب موسی رضعت مقیم

مرزاعز بزاحدها سب كي تجديد بعيت

چى مفعد ذيل نحط حغريت كى ندمست بس بيبجار بسم المترادجان الرحيم

نحدة ونسل على ديولدا كديم السلام عليكم ودجمة الشروبركات

بخدمت امام زمان صرت يرمح مواد والدالعلوة والتلام

فدوی این گذشته تعوروں کی معالی طب کرا ہدے اورائتی فکرا ہے گداس خاکسار کا گذشتہ کو اہمیں کومعات مرکے درو تابعین میں شال کیا جائے نیزاس ماجز کے تی میں وکھا فرودیں کا آئدہ اللہ تعالیٰ ابت تدم رکے .

حنور کا عاجز 📗 عزیز احد"

اس كرجاب مي حفرت ماحب في فراياكه: -

ہم دہ تصور معاف کرتے ہیں ۔ آئندہ اب تم پر ہم کادا در سیخے سمانوں کا طرح آندگی بسرکرد ادر بری محبوں سے برہم کرد۔ بُری محبول کا انجام آخر پُراہی ہوا کر آ ہے ! بری محبول کا انجام آخر پُراہی ہوا کر آ ہے ! آپ کونجاست سے بچائے دکھ آ ہے۔ مانجز کونما طب کرکے مفود نے فرایا کہ :۔ ان بالول کو مام اطلاع کے واسطے اخبار بدریں تناق کردیں ۔

حفرت فيفرمايا كه در

اس مقیدہ کو قرآن ترلیف کی اس آئیت کے آگے بیش کرنا یا ہیے کہ

وَرِهْ كَالُ اللّهُ يَمِيْتِ الْهُ مَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْكَ فُلْكَ لِللّهُ مِن الْحِيدُ وَفِي وَالْمُؤْلِ الْمُدَيْنِ وَلَا وَالْمُؤْلِ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَقَالُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُولِلْمُ اللّهُ وَلِمُولِلْمُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُولِلْمُ اللّهُ وَلِمُولِلْمُ اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُولِلْمُلْمُ اللّهُ وَلِمُولِلْمُلْمُ اللّهُ ا

اینی قیامت کے روزاللہ تعالیٰ صفرت میٹی کو کمیں گے کہ اے میٹی بن مریم کیا تو نے لوگوں کو یہ کما تھا کہ مجھے اور میری مال کو فراکر کے ماٹو اور اللہ کو عبور دو ہتو صفرت میٹی جواب دیں گے کہ یا اللہ تو گیاک ہے مجھے کب لائتی تعاکم میں السائلمہ بوت ہو حق نمیں ہے ۔ اگر میں کہ آتو تھے معلوم ہوتا ۔ تو کو اتناہے جو کھی کرمیر نفٹ میں ہے اور می نمیس جافا کہ تیرے نفس میں کہا ہے تو مقام الغیوب ہے ۔ میں نے تو انہیں سوائے اس کے کھی نمیں کما جو تو نے مجھے کم دیا نفاکہ اللہ کی عبادت کروجو میرا اور تمارا دت ہے اور حیب کا کریں ان میں دیا۔ میں ان کا

که بینی ایر پیر صاحب بدر حضرت منتی محدصادق صاحب (مرتب) نه بدر جده نیراا صغره مواخر ۱۲ رادری شنه د

' گوان رہا اور جیب تو نے مجھے وفات وسے دی اس کے بعد تو خودان کا تحران تھا دیجھے کیے خرنس ، اور تو برات کود کھاست ۔ اب اس مكراس عيد ك قابل بربات جدر تيامت كادن بوكا اوراب وك الترتعالي كحصنوري كروسه بول سكاوروه كري بول عن سكمتعلق كما كياست كر عددً ا يُولَّهُ سُفَعَ الصّادِ تبدِّن صِدْ تُهُدّ (المعالمة : ٧٠٠) ولادن بوگاجكري لوسك والول كوان كاسي نفع دسه كار بصاتوايد وتت بي حزت عيل خواتعالى ويركيس مكوكم مي جب كك ونياس تعاتب تواك و وهدائيت كا وعلاكما تقابعد كي خرنيس انهي ي بوركيا قطع نظراس بات كركروه اس وقت زمين مين مدفون بين ياكمين أسان پرسيني بوشي بن-اس جگريدامر سب سے زیاوہ قابل فورے کراگر وہ قیامت سے پینے ونیامی ائیں گے اور مالیں سال تک رہیں گے اور مسائیل کو انسی اوران کی ال کوخدا بنانے کے سیب خوب سرائمی دیں گے اور پیران کی اصلاح می کریں گے اور ماننے والول كوسلمان بنائي كي تويير تيامت ك دن اك كا جواب يركول مونا يا بيني كي تو توريني كريب بد کیا ہوا اور کیا نہوا بکد انسی توریجاب ویا چاہیئے کہ اسے بادی تعالیٰ میں فے توان کے ایسے عقیدے کےسب ان كونوب مزايس دى يى اوران كى مىدىب كوتوراب اور چالىس سال كى اُن كى نوب خىرلى ب -مود بجينا جابيث كواكرميح دوباده ونياين اوست كاتوكيا اس كايرجواب جو قرآن ترليف مي درج بي بيابرگا الدلالكان طافون كى بات ودست مان لى جاوستانو روز قيامت حفرت ميلى كواليابواب دين سيركيا العام مليكا؛ ادان يرمي نيين جانت كرابي بآبي باكروه ايك نداك ني كونعوذ بالتدجيوك بولن والا قرار دے دہے يا اور بجر صوط معی قیامت کے دن اور بھر وہ سمی خدا نعالی کے دربار ہی نعوذ باللہ من ذالک۔ ذكرتفاكه باوجوداس قدر دما اوز كاليت تِ اللي ايمان سے بيدا يو ق ب کے لوگوں ای شوخی بڑھی ہوئی ہے اور محد روانس كرته - فرايار خداتعالى يراورا ايان بوتوانسان كرول مي خوف اوزهنيت مي بوتى بيا ميسايان كم بواما أب وي بی عثیت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ ونياين عذاب المي كاباعث تنوخي اور مكذب مرا ذبب سيال كيسانداس ات ير والم الم الم المرابي المرابي الموران المعرب المعلم الدعليه والمرسية مرول كوزماندي بلاك بواء الروه المباء محساته شوخی سے بیش نراستے اوران کی کلزیب نرکستے قرمعمولی طور پر زندگی اسرکستے ونیا میں بوکنا فتی وفجور کے کہا ہے ان کے واسطے جزاکا دقت انون میں رکھاگیا ہے۔ اس دنیا میں فراب بب آنا ہے وہ انبیا می کذیب کی وج سے زیدہ ترآ آن ہے۔ اگر فرمون حرت مولی طیالسلام کے ساتھ برسٹوکی ٹرکرا آو پند دن اور دنیا ہیں سلطنت کر بنا میں معرفی گنا ہوں کے واسطے محاسبہ اور موافدہ کا دن قیامت ہے۔ لیکن وہ گناہ جس پر خدا آنعال بڑی غیرت دکھلا آ ہے وہ اس کے فرسادوں کی کھذیب اور اُن کے ساتھ شوخی سے بشی آنا ہے جبکہ شوخی صد سے بڑھ جا آن ہے اور فعلا تعالیٰ کہا گئا ہے اور فعلا اس کے فرسادوں کی کھذیب اور اُن کے ساتھ شوخی سے بشی آنا ہے۔ اور برمعاتی سے کام میا جا ہے تو اس کے فرسادوں کو دیا جا آنے ہواں کے مرفعات اور برمعاتی سے کام میا جا ہے تو اور اس کے برخلات فلم اور شرایت اور برمعاتی سے کام میا جا آب ہے تو اس حضرت میں نے اپنے مخالفوں کو کہا تھا کہ تم کنج وں سے برتر ہو کیؤ کہ وہ گناہ کرتے ہیں پر اپنے آپ کو گنا ہما کہ بھرت میں فرقا ہے۔ مارند تھا کہ ایک میں اپنے پاک کلام فرت میں اور تم گناہ کرتے ہیں اور اُن کی کہ وہ اور کہا تھا کہ ہماری اور کہا تھا کہ ہماری اور کہا تھا کہ ہماری کہ کہ وہ اور کہا تھا کہ ہماری کی گارتم شکریہ اور کر گناہ کا کہ ہماری کھا گرا ہے۔ اس دفال میں تم کو عذاب میں گراتے ہیں۔ ایک لائوں کو تو نور ان اس کو تو نور اور کے کہا کہ میاری کا کہ ان کہ ہماری کو کہ کو خداب میں گراتے ہیں۔ ایک کار کے کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو خداب میں گرانے ہیں۔ ایک کار کے کہاں کو تو نور انے تھیں مذاب کی کھی کہ دور ان کار کے کہا گرانے کہاں کی تم کو عذاب میں گرانے ہیں۔

یہ اخراض ا جا ترہے کہ امریکہ یں ایپ کی تبلیغ نیس بنجی مجروباں عذاب کیوں ای بادی تبلغ سبت ہو چی ہے ؛ ابتداء یں میں نے ایک اشتها دسولہ فرار تھیوا

کر بورپ امریکی میں روانہ کیا تھا اوراس اثنتہار کو پڑھ کر امریکی سے محمد ویب نے خط وک بن شروع کی تھی جبکہ وہ ممان بھی نہ ہوا تھا اس کے بعد ڈو ٹی کے متعلق بھیگو ٹی کے اثنتہارات امریکی میں کثرت سے تقسیم بوے اورامر کیے کی سنت سی افعاروں میں بھاری تصویر اور بھارے حالات چھے عب کو لاکھوں آدمیوں نے پڑھا اوران کے ورمیان

اسسلم كالبيغ بوكي سے -

عذاب كحمتعلق سنت اللي

علادہ ازیں بیمی یاد رکھنا جائیے کہ قدیم سے سنت اللہ اس طور رہادی ہے کہ میں مذاب اللی اتا ہے توبدوں

کے ساتھ ہونیک ملے جلے ہوتے ہیں۔ان ہیں سے بی بعض کو بیٹینا ہے۔ بیٹران کا حشر اپنے اپنے اعال کے مطابق ہوتا ہے۔ مطابق ہوتا ہے مطابق ہوتا ہے۔ مطابق ہوتا ہے مطابق ہوتا ہے۔ مطابق ہوتا ہے۔ دیکیو صفرت موتی کے وقت میں بلو ملے ہلاک ہوئے تھے تو پوشوں کا اس بی کیا تصورتھا۔ انتخارت ملی الند علیہ وظم کے دقت میں قبط پڑا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر سب پر ہوا تھا نہ برکہ صرف بعض پر ہوا ہو۔ یہ لوگ مُنت اللہ سے بے خبر ہیں جواس تم کے اعتراض کرتے ہیں۔

صدفات اور توبہ سے بلائل جاتی ہے ۔ تام ماہب کے درمیان بدار منتی ہے کم

مدقرخرات كيسا تد بالل عاتى ب اور باك إن كات كم معلق الرفداتعالى بيل سن فرد ب نووه وعيدى

پیٹ گون ہے بیں صدقہ دخیرات سے اور توب کرنے اور خدا تعالیٰ کی طرف ریاؤع کرنے سے دعید کی بیٹی گوئی بھی ال سكتى ہے۔ ايك لاكھ يوسي برار يغيراس بات كے قائل بين كرصدة ات سے بلاس جاتى ہے بندويم مسيت ك وقت مدفر خرات ديتے بين -اكر با الي شف ب كال نيس كتى تو عرصد قد خرات سب عث بوماتين. المم اور تعام من مي فرق تعاكم إيش كون كوكن كرائتم خوف كماكيا. ای وقت بمری مبس بی کانول کو باتھ انگاکر کننے لگاکوش نے ایختر مل الشرملية والم كوكون كالنبي دى - اورتمام شوخيال جيوادي -اس والسط اس كوجندروز اورمدت ال می یکن برخلات اس کے میمام نے شوخی اختیار کی اور دوزبروز شوخی میں برخانگیا بس اس کومیعاد کے داول کی می اوری ملت ندی تی - اگرده می اتفی کر طرح خاموش بوجاتا اور خداست در ا تواس کے ایم سے می تاخیردی جاتی ایسابی احد بیگ نے چونکرکوئی نموز نہ دیجھا ہوا تھا۔اس نے ٹوفٹ نرکھایا اور جد باک ہوا اور پیھیلے وفروه يوكم اورسلت ماصل كى . يكمي نيس بواككي ني كوسب نے ان يا بو- اختلات توفرور بوتا بى بے كيور كيون افت فرور ال رتبی ہے۔ برنی کے وقت میں الیا ہی ہوا چلا آیاہے۔ قرمایا :-بعن نادان لوگ که کرتے بیل کرہم قرآن شریب کونس سجد کے اس کی طرف توج نبیں کرنی چا جیئے کہ بربریت شکل ہے۔ یہ ان کی علی ہے۔ قرآن شریف نے اعتقادی سال کوائی فعاحت کے ساتھ سمجایا ہے جو بیٹش اور بے مانند ہے اوراک کے دلائل دلول پر اثر ڈالتے ہیں پرتسسوان الیابلیغ اورفیسی ہے کرمرب کے بادینشینوں کوجو بالک ان پڑھ تھے سجھا دیا تھا تو بھراب کیوکر اس كوندس مجد سكت يا

قبل از نما ذخصر دیاست جول کے ایک معزز بندو المکارساک قادیان حضرت آقدی کی افر کی سفر ندمت میں ماضر تھے ۔ آنائے گفت گویں انٹوں نے کشیر کی آب وہوا کی تعربیت کرتے ہوئے عرض کیا کہ خاب بھی کھی کشیر کی سیر کے واسطے تشربیت لاویں ۔

له بدر جدد غرااصغر مهده موده ۱۲رورج عنوات

فرطياعة

ہادا یہ ذم بسبنیں کرفرف تفریج کے واسطے یاسروتما شا کے واسطے کوئی سفرکریں۔ ہاں جس دین کاروبار بی جم معروف بی اگراس کی فرور توں میں جم کوکوئی سفریش آجاد اے اور خدمتِ دین کے واسطے کشیر جانا بی فروری بڑجا وے توجیر جم تیاری کراس مک کوجاویں۔

أركول كيلئه قابل توجر

تمام اوبان باطله برخجت

رساله مدیده " قاویان کے آریر اور ہم" کا تذکره نفا فرمایکہ: مُناکیا تفاکه مخاطب آرمیل میں سے ایک کتا تفاکہ ہم مذرامیہ انتظار

شیع منتک کے مضمون کی تردید کر دیتے ہی صفرت صاحب رسالہ ڈیکھیں۔ گر ہم نے کہاکہ اب رسالہ کا مکنا نعیس دک سکتا سال کو جا ہیے کر بعد رسالہ کے نکلنے کے نصدیق یا مکانیب میں ضم کھائیں تمام مندوشان کے اداول کو جا ہیے کہ اس امر ریخورکریں سان کے واسطے اسلام پر حلہ کونا حوام ہے جب تک کراس بات کافیصلہ

ردیں وہ جیب مراس برید وروری ال ورسے اس اپر سروا مواجب بہ سامان بعث میں ہیں۔ کریں ۔ اُن کو چاہیئے کرایک فریٹونیشن بناکر طا والل اور شرمیت کے پاس اویں اور ان کو حلف دے کر پیچیں کرکیا وہ ہما رہے نشانات کے گواہ ہیں یا کہ نمیں ہیں ، ہماری میر ایک چھوٹ سی کتاب ہے گراس نے آر پول کا فیصل کر مارید

الله تعالى في بهارس دوليرس تمام إدبانِ باطله برحجت قائم

کردی ہے اور ہرایک مذہب کے متعلق ایک ایسی بات بیش کی گئی ہے ہو قطعاً لا ہواب ہے۔ آر فیاں کے اسطے اول تواسی کتاب کا مفہون ہے کرخور آدیہ ہا دیے نشا نات کے پورا ہونے کے گواہ بین سے وہ کمی انکار نہیں کرسکتے میران کا مسئلہ نبوگ اندر ہی اندر ان کے دلول کو منزم اور نواد کر دیا ہے۔ بیران کا مسئلہ نبوگ اندر ہی اندران کے دلول کو منزم اور نواد کر دیا ہے۔ بیران کا برایت کے واسطے کی کا خالق نہیں وغیرہ اندی بائیں فاہر ہوئی بیل کوئ آریہ جاب نہیں دے سکتا سکھوں کی ہدائیت کے واسطے نوان نے جولا صاحب فاہر کردیا ہے جس بیصاف کھا ہے کہ اسلام کے سوائے کوئی ذہر ب تقبول نہیں اوران سے نام کر دیا ہے جس بی مائول کے خدا کی خود فر ہی تکی آئی ہے اور عادے خالف کے خدا کی خود فر ہی تکی آئی ہے اور عادے خالف

سے ایت ہے کہ بوا نانک کا مذہب کیا تھا۔ بیسا بیول کے خداکی خود فربی بیل آئ ہے اور ہادے مخالف ملمانوں پر بھی حجمت قائم ہے کیونکہ فرآن شراهیت حضرت عیلی کی وفات کا فائل ہے اور آنخفرت ملی اللہ علیہ ولم نے اُس کومروں میں و بجما ہے کیے

فرمايا ۽ -

مسح موعود كيلية نبى كريم حتى الشرعليه وسلم كاسلام

يرعجب بات ہے كنبي كريم على الدعليروم

نے سے موجود کو سلام کما ہے اور دھ بت کی ہے کہ سے موجود کو میرا سلام کمد دینا۔ اب اگر آنے والاُسے وہی ، عوام کے اسے موجود کو میرا سلام کمد دینا۔ اب اگر آنے والاُسے وہی ، عوام کان میر مول کے درمیان موجود ہے درمیان موجود ہے تو وہ تو خود نبی کریم مل الله طبیر سلم کے باس سے ہو کر دُنیا میں آئے گا، جا ہے بتنا کہ وہ نبی کریم میں اللہ میں ہوئی کہ اگر سے بی آوں اور خبرین تم ساڈ "
کے لیگ اس کو تعذرت میں اللہ علیہ وہ کم کا سلام بینچا میں۔ یہ تو وہی شل ہوئی کہ گھرسے بی آوں اور خبرین تم ساڈ "
المنظرت میں اللہ علیہ وہ کم کے ساخد نہیں جو لی وہ اُمت میں سے بیدا ہونے والا ایک شخص ہے جس
کی الاقات اس محضرت میں اللہ علیہ وہ کم کے ساخد نہیں جو لی ۔ اُ

الدرنخ بلا مار رمخ

# عورتول كبلة مزوري نصائح

ر رقم فرموده معزت صاحراده بشر الدين محودا طر)

ایک اول کی اس کی ساس کے ساتھ اچی طرح نہیں بنتی تھی۔ دو کی نے برسیل شکایت اور کا کھیر تو اول کے سامنے کہاکہ فرا مقام بیعی میں میری ساس وغیرہ است ہیں۔ صغرت میسے موعود علیا اسلام نے اس کے مدیت فرامنا باکہ ہ

شر توکوئی برا ہوتا ہی نیس اگر کسی شرکو براکها جائے تواس سے مراد اس کے شروالے ہوتے ہیں ہیں نمایت قابل افسوس ہے اس عورت کی مالت جوالیا فقروا پنی زبان پر لائی ہے یا اوراس طرح اپنے فاوند اور اس کے والدین کی بُران کرتی ہے ۔

اوراس کے بعداس عورت کوسیت سجھایا اور کماکہ :-

خدالعالی این بانیں بیندنمیں کرنا - بیمن عور آول میں بہت کرت سے ہوا کرنا ہے کہ وہ دراسی بات پر بگرط کرا پنے خاوند کو بہت کی محد سُبلا بُراکتی ہیں بلکہ اپنی ساس اور سسرکو مجی سخت الفاظ سے یادکرتی ہیں۔ حالانکہ وہ اس کے خاوند کے بھی خالی عزّت بزرگ ہیں - وواس کو ایک معمولی اس سیحد لیتی ہیں اور ان سے اور ا

له بدر مبد ۲ نمبر۱۳ صفحه ۹ مورخد ۲۸ رماری معیال

سله بد مفوفات "اندرونی د اُری" کے زیر عنوان الحکمنے شاقع کے جن پرکونی اُ اریخ درج نہیں "اندرونی دائری کامطلب بر است کے کھرکے اندر صفرت سے موعود علیا اسلام نے جوارت ادات فرائے۔ بر سے کہ کھرکے اندر صفرت سے موعود علیا اسلام نے جوارت ادات فرائے۔

اليابي مجنى إن جيساكه مقد كي أور ورتول سطع كل ما لا كم تعد العلل في ال الوكول كي خدمت اور د في اي بيت إل فرض مقرد کیا ہے بیانتک کرمکم ہے کہ اگر والدین کسی والے کومبور کریں کروہ اپنی عورت کو طلاق دیدے تواس کے ورك كوما بين كروه طلاق ويدب بسيس جبكر ايك عودت كى ساس اور اسسر ك كنفيراس كوطلاق بل عنى بعد تو اور ونسى بات دو كئى سعداس يليد براكب عورت كو ماسية كربرونت اليف فاوند اوداس ك والدين كى فدرمت من كى دىك اور دىجوكر دورت جوكرا يف فاوندكى فدمت كرتب تواس كا كيد بدائمي باتى بدر اكروه اكل فدمت كرتى بالودواس كى يرورش كراب مروالدين تواليف بيتس كيدينس يستدوه تواس كى بدا بوف سد المكر اس کی جوانی مک اس کی خبر گیری کرتے ہیں اور بلاکس اجرکے اس کی خدمت کرتے ہیں اور حیب وہ جوان ہو ہے تواس کا بیاه کرتے اوراس کی آئدہ ببودی کے لیے تی ویز سویتے اوراس برعل کرتے ہی اور میرجیب ومکی کام يرككنا ب اوراينا لوجوات اعظاف اور أشده دادك يدكى كام كرف ك قابل بومانا ب وكرناك س اس کی بوی اس کو اپنے مال باب سے مُبدا کرنا چا ہتی ہدا کی دراسی بات پرست وشعم پراتر آتی ہداور یہ ايك الياناليندنعل مع من كوفلاتعال اور مخلوق دولوناليند كرت ين

خدا تعالی نے انسان بروو دمروا ریال مقرر کی ہیں۔ ایک حقوق الله اور ایک حقوق العباد - بيراس كے دو حضتے محصی ایس اول تومال باب کی اطاعت اور فرمال برداری اور عیردوسری مخلوق الی کی بہودی کا خیال -اور اى طرح ايك عورت يرايف مال باب اورخا ونداورساس مسسركى فدمت اورا طاعت يس كيا برقسمت بيري

اِن لوگوں کی خدمت نرکر کے حقوق عباد اور حفوق اللہ دولوکی بچا آؤدی سے ممنر موڑتی سے ۔ كمى ولك كانام جنت نفاكي شفس في كماكرية ام اجيا

مى نام سے برى فال بينا نهي كيونك بعض اوقات انسان اواز مارما ب كرمتت

گریں سے؛ اوراگروہ نربوتو گویاس سے ظاہر ہے کہ دوزخ ہی ہے ۔یاکسی کا نام برکت ہواوریہ كما مائ كركريس بركت نيس توكوبا توست بوق . فروايا :-

یربات نمیں ہے نام کے دکھنے کو ل مرج نمیں ہوتا اور اگر کو ل کے کر رکت اندرنس ہے تواس کا تو مطلب يهب كدوه انسان اندرنني بصے زيركه بركت نبيل يا اگر كے كرجنت ننيں تواس كايدمطلب نبيرى كرحنت نىيں اور دو زرخ سے بلكہ يركدوه انسان اندر نيين حس كانام حبنت ہے۔

کمی اورنے کہا کہ مدیث میں بھی حرمت آ ل ہے ۔

فرمایاکه د.

یں ایسی مدینوں کو شمیک نبیں مائنا اورائیسی مدینوں سے اسلام پراعتراض ہونا ہے کیونکر خدا تعالیٰ کے

بّائے ہوئے نام عبداللہ ، عبدارجم اور عبدارجن جویں ان پرمی بات گسگتی ہے کیونکر جب ایک انسان کتا ، کم عبدالرحن اندر بست کا در مبدار کا اندر بست کی در الشیطان اندر بست بلکہ بیہ ہے کہ وہندس کا نام نیک فال کے طور پر دکھا جا آ ہے ، اوشخص می اس نام کے مطابق ہو۔

ذکر ہواکہ فاندانِ مغلیہ کے آخری بادشاہ کے وقت ہو کھے آنگریزوں نے سلوک کیا بهادرشاه ظفرس الحربزول كاسلوك

بهال براید اخارف ببت سافوری یا ب اوراس کو برا مایا ب

ريايا :-

یربات نیں۔ فدا تعالی کی قوم پر یاکی فاص شخص پر گئم نیس کرنا جب انسان تودکون گناہ کرنا ہے تو اس وقت اس کی نادیب غدا تعالی اس پر مصیبتیں نازل فرانا ہے۔ ببادر شاہ سے اوراس کے چند پیلے بزرگوں سے چونک برد ہوئیں مزد دہوئیں۔ فعدا تعالی نے ان کو اس بات کے لائق نا دیجھا کہ وہ مکومت کر سیسی تب انگریزوں کو ان پر مستط کر دب گروہ ایسے کام نرکرتے تو فعدا تعالی میں ایسا نرکزا ، بلکر میرے فیال میں فعدا تعالی نے ببادر شاہ پر بہت بڑا احسان کیا کیونکہ اس طرح تعلیقیں برداشت کر کے اس کے گناہ معاف ہوگئے اور جوسلوک انگریزوں نے کیا وہ تو فاتے تو میں کیا ہی کرتی ہیں۔ اگر ببادر شاہ تھیاب ہوجا تا تو کیا وہ تو فاتے تو میں کیا ہی کرتی ہیں۔ اگر ببادر شاہ تھیاب ہوجا تا تو کیا وہ ایسان کرتا ہ

ایک ماحب گری است طب کا وکر شروع بوا . فرایا که:

معالج كبلية مروري صفات

طبیب بی علاوہ علم کے بواس کے پیشر کے متعلق ہے ایک صفت کی اور تقویٰ بھی ہون چاہیے ورنر اس کے بغر کچید کام نہیں جاتا - ہمارے پھیلے لوگوں میں اس کا خیال تھا اور الحقتے بیں کرجب نبق پر ہاتھ لیکھے توریخی کے سُٹیما نکٹ کا عیلم کتا آیا قامل میں اس کا خیال تھا اور الحقق بیں کرجب نبقی ہے مامنیں گروہ جو تو نے سکھایا ۔

## شفامحض اللد کے نفس سے مامل ہوتی ہے

فربابا در کھو پھیلے دنوں میں مبارک اجر کوخرہ نکا تھا اس کو اس فار کھیل ہوتی تھی کہ وہ پلنگ پر کھڑا ہوجا اتھا اور بدن کی بوٹیاں توڑنا تھا رجب کی بات سے فائدہ نہ ہوا تو می نے سوجا کہ اب دُعاکر نی چاہئے۔ می نے دُما کی اور دُما سے ابھی فادغ ہی ہوا تھا کہ میں نے دیجھا کہ کیجہ تھیوٹے چیوٹے بول جیبیجا نور مبادک احد کو کاف رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ ان کو جا در میں با ندھ کر باہر میدینک دور بینا نیز الیا ہی کیا گی جب میں نے بیدادی میں دیکھا تو مبادک احرکو بامل آوام ہوگیا تھا۔ای طرح دست شفا ہومشور ہوتے ہیں اس میں کیا

بواسيه وي خدا تعالى كافض اور كورنس .

قوليت وعاكا أيك طرلق وعاي العين دفعة فوليت نبيس بال مانى فواسي وقت اسطرح سے بھی دُعاقبول ہوجاتی ہے کہ ایک تیفی بزرگ سے دُعا منگوائیں اور عداتعالی سے دُعا بنگیں کہ وہ اس مرویزرگ کی دُماوَل كوسُف اور مارع ديجما كياسيد كراس طرح وكما قبول موجاتى سيد بمارس سائد مي معض وفداليا واقد ہوا ہے اور پھیلے بزرگوں یں بھی دیجا جا آ ہے رمیساکہ اوا غلام فریڈ ایک دفعر بیار ہوئے اور دعا کی گر کھی بھی فائدہ نظرنہ آیا تب ایب نے اید شاکرد کو جو نمایت بی نیک مردادریادساتھ رشاید شیخ نظام الدین یا خواجہ تعلب الدينٌ ) دُما كے يك فروايا - انهول في ست دُما كى مرتبي كي ارْن يا ياكيا - يد ديك كرانهول في آك دات بست دعا انگی که اے میرے خدا-اس شاگرد کو وہ درج عطافر اکراس ال دعائی قولیت کا درجریائی - اور صح کے وقت ان کو کہ کہ آج ہم فے تمادے لیے یہ دما انگی ہے ۔ پینکر شاگرد کے دل میں بہت ہی رقت بدا ہول اور اس فے اپنے دل یں کا کرمید انفول فے میرے لیے اپنی دماکی ہے آو آوسیے انٹیں ہی شروع کرو اورانوں فے اس قدر زورشورے دیا انگی که اوا غلام فرید کوشفا برگی .

بارش شخت زورسے بوری تعی اورکوئی وتت الساز بإنا تعاكر اول عظ مكانون كركين

كاسخت انديشر بورباتفا - آب نے فرمایا كم

بميشه إرشول إلا مصول إاور طوفا تول من خدا تعالى سے دما أنكني جا بيتے كه وہ بمارے لياس مذاب ميں کوٹی بنٹری کی ہی صورت پیدا کرے اور ہرایک شرے محفوظ دیکے جوالس سے پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح بیغیر شرا صل الدعليروسم عبى ايد وقول مي رعا والكاكرية تع اورجب بارش يا اندهى أنى تنى توكمرات سمعلوم بونة تصاور کھی اندر ماتے تھے اور کھی با سرماتے تھے کو کسی قیامت توشیں اگئی۔ کو قیامت کی بہت سی نشانیاں ان كو بنال كئي تعين اورائجي ميح كي آمد كالمي انتظار تقا كر مع بي وعافيال كرت تف تف كدخدا تعالى براب ميازيه اس بیے سب کوماسٹے کراس ک بے نیازی سے ڈاستے رہیں اور ہمیشرا لیے موقعوں پرخصوصیت سے دُ عبایی

تتضرت عيسي عليلهشلام كأئمه كأميرين كلام

خفرت على كالسيت محماسي كدوه مهدين بولف لگ -اس كا يمطلب نيس كروه بدا بوت بى يا دويار ميند كوليك فك بكداس مطلب كوجب وه دوجار برس کے بوٹ کیوکری وقت تو بول کا ماکھوڑوں یں محیطة کا ہر اسے اور الید بھے کے لیے اس کرناکو اُن نعب الكيز امرنييل- بهارى لاك امتر الحفيظ عبى برى بانين كرتى بيعيد اله

#### م ارماریج معدها م

امرتبرس براود اعتسين ما كانط حفرت كي غدمت مي

ول كي المتعامت لجلية التعفار ك خرورت

آباجس مي ول كے خوف كا علاج حفرت سے يو مجھا ہوا تھا اور مكھا تھا كرمنا گيا ہے كہ حضور في فويل كييس ون سي يعدسب اوك بيان يعد أي اور دول كونشان إر مادكود في وال كوواب س جنورنے تحرید فرایاد

ول ك استقامت كي بالديث استغفاد يرعف ين "

ا اورم في كي كونسي كما كروزار باطاعون مع وركر فاديان بن وَجالَى - إِنَّ النَّي عَلَمْ يرسِين وين الدخوالعالى على اليه

أفات سے بینے کا طرلق

کتا ہوں کی معانی چاہیں اور زلزلر کے دن قریب آنے جاتے ہی ہی سے جالوں کا بہت نقصان برکا گرندی سلیم كروونها بيت سخت زلزلكب آسته كار دون كامرنا مقيقيت بي بري فضيا يا تمام إنها بدل بي اس كاذكر بعية

ور تعاكر الحك ببت عصرول يرسخت واعون ب اور واويان كادوردى ببت ماعون ب عرف كاول بن نبتاً أدام ب

اک نازه نشان

ہرایک خبر کا مال نسبتاً ہی معلوم ہونا ہے دوسری مگروں میں تعرالی کی آگ برس دہی ہے گرجب سے ک

يدائهام بواسط ك

"باالدا ابشرك بالمي محمال وسم"

تب سے فادیان میں گریا امن ہے میمی ایک تازہ نشان ہے اورسو پینم والوں کے واسطے از دیاوایان کامرحب، ور ایا کراب تو اخبارول می برسے برسے آدمیول کے

مرف کی خبری آرہی بل - فروایا ا-

تواص كى موت كانشان

نه المكم مبد النمر العفودا- العودهر ٢١ رما دي معن الشر

ایک دوست کاخط بیش بواکه کیرالوی مال نے اپنا مذمهب برشائع کیاہے کرجیب انسان مرحاتا جتنم كاعذاب دائمي نهبن ببوكا

ب توساتھ ہی رُور میں مُرماتی ہے اور قیامت کے دن پیر مردوزندہ کئے جاویں گئے اکر الیا نام و کسی کوجو بیلے مراہے زیادہ مات کک مذاب ہو اور جو قیامت کے قریب مرے گااس کومذاب

سوری مرت ہو۔

یو کی الوی کی جالت کا خیال ہے۔ یہ اعتراض اور مرسکنا ہے جبح جبتم کا مذاب ہمیشہ کے واسط ہو جس سے انسان کے واسط کی بھی چیسکا دا ہونے والا نہیں ہے اور ہمیشہ کے واسط وہ جبتم ہیں رہے گا۔ یہ مذہب بالکی خلط ہے اور تسدران شرفیت سے ہرام تابت ہے کہ ایک خلط ہے اور قس ان ناز کر انسان دفتہ دفتہ مذاب جب اور قس کا ایک خیر متحقول ہے کو انسان دفتہ دفتہ مذاب جب پیدا کیا ہے اور وہ اس کی مفوق ہے اور اس کی کی بیشی بی اس کے ملق کا صفحہ ہے وہ اس کو الیا مذاب دیدے کرمی اس کے واسط نیات ہی نہ ہو۔ یہ مزم ب تواری اس کی مشی بی اس کے مالی کے واسط نیات کی ذالی اس کے مالی کے واسط نیات کی دائی اس کے واسط نیات میں ہوا ہے کہ لاکھوں کو بیا دروں کی خراب کو انسان میں میں اس کے واسط نیات کی دائی اس کے واسط بدا نہیں ہو ان اس کی ورث کی دائی اور سے کا دائی والے بیا نہیں ہو ان کو اس کو انسان میں ہو ان کو انسا

بلا باریخ

مکیم محد عرصا حب نے فروز پورسے دریافت کیا کرجب بحیر پیدا ہوتا ہے توسلمان اس کے کان میں ادان کتے

یں کیایا امرشرایت کے مطابق ہدے یا مرت ایک دیم ہد یا فرایا :-

سے امر مدیث سے ایت ہے اور نیز اس و قت کے الفاظ کان میں بڑے ہوئے انسان کے اخلاق اور مالات پر ایک اثر دیکتے ہیں و لیڈا پر سم اچی ہے اور جا تر ہے ۔

له بدرملد المنرم اصغرم مودخر ۱۸ مادی مشنقاند

نیجے کے کان میں اذان

فانسان کے پورا ہونے ہر دعوت دیاجا ترہے سے صفرت ک فدمت میں دون کے خوات دیاجا ترہے کے خاندان کے پورا ہونے کی ٹوشی پر دوستوں کو دعوت دینے کی اجازت ماص کرنے کے واسطے خطاکھا۔

حفرت في اجازت دى اور فراياكه ، ـ

تحديث بالنعمة كےطور يرانسي دعوت كا دينا مائز ہے.

ایک مادب محرسعیدالدین کا ایک سوال عفرت کی ندمت میسیش جواکس اور میرے معمال مسیر تجارت عطری

مسافر کی تعرلفیت

وغيروي سفركرت ربة بن كيام ما زقركياكري ورايان

سفر آووہ ہے جو مزور تا گا ہے گا ہے ایک شخص کو پیش آؤے نہ یکراس کا پیشر ہی یہ ہوکر آج بیال کل د بال اپنی تجارت کرنا بھرے ۔ یہ تقویٰ کے خلاف ہے کر الیا آدمی آپ کومبافروں میں شال کر کے سوی عرضار تفر کرنے میں ہی گذار دے ۔

ايگشخف كاسوال بيش مواكه جب ديل د قبال كا گدها جه تو صنعت كفارس فائدمال كرنا جائز ب

م لوگ اس پر کمیون سوار بون ؟ فروایا :-

کفار کی صنعت سے فائدہ اُ تھا، من نیس ہے۔ انخفرت ملی الله ملیہ وسلم نے فروا تھا کھوڑی کو گھھے کے ساتھ ملانا ومل ہے پس طانے والا د قبال ہے یکن اکت برا برخی ریبواری کرتے تھے۔ اور ایک کافراد ثناہ نے ایک فجر اک کو ملود تحفر کے بیمی بھی اور آپ اس پر برا برسواری کرتے رہے !

#### وارمارج محنف

فروایا .. ڈون کے ساتھ کون ہمارا ذاتی مجگر اند تھا بکدوہ ذہب دُونَ كَى بلاكت كانشان

عیدی کاس زار می ایک بی بغیرتها اورتمام دنیا کے مسل فول کو باک کرنے کے واسطے دعا اور کوشش می مودن

له بدرجلاه کر۳ اصفر ۱۳ موزند ۱۹ را دی سین اشد

تعالي اس كى بلاكت سے اسلام اور عيا تيت كے مابين فيصل بوكيا بے وہ جو مدينوں ميں آيا ہے كميے موجود خنز پر کوفل کرے گا وہ خنر بر ہی ڈول تھا اور آنا بڑا ادی تھاکہ اس کے مرنے کی تارین نوراً تمام دُنیا میں دى كئى تغييل اورصد با اخبارول مي اس كا ذكر جيبياكر، تصاورسب لوك السي بخولي مباسنته بين يجيم ام وغرو کے مالات توای مک میں محدود تھے اور مکن ہے کران کے متعلق بیٹ گوٹی اور میران کی موت کی خبران ممالک مِي مُدْبِنِي بِهِ لِكُوال كَا مِنْ عَلَى السّانيس كه سكتا لِيكُوا م تومرت بنجاب اور بعض علاقه مبات مندمين شهو تفا ورنر ایک گنام اور بے نشان آدی تھا لین ڈونی کے نام اور صالات سے بورب اورامر کی کے بادشاہ بھی واقف تعيدوس في ايك دفعه ونياك كرد ووره كيانها اور مندك جزيره سيون من عي آيانها بوشف اليه عظیم الشان نشان کابی انکار کرے وہ بست ہی ہے جیا ہوگا اوراس کا جُرم قابل عفو مر ہوگا- قدرتِ ضدا ! ادُهر دُولُ مرا إدهر بذرايع الهام بم كواس كى موت كى خبردى كئ اورساته بي الهام بوا .

انَّ اللهُ مَعَ إلصَّادِقينَ

یہ اس مباہلہ کی طرف اٹنارہ تغاجواس کے اور میرے ورمیان موجیکا تھا کہ فعدا تعالیٰ نے صاوق کو نتے دی۔

ذكر تفاكر ايك آريك تفاكرهم لوك تاسخ كے قائل يل ـ

ليكفرام كى موت ہم میں کول مُرانیس اور مکیرام مرانیس بلکذندہ ہے۔

لیکھرام نے جب خودمبابر کیا تھا۔ اپنے پرمیشر کے آگے دید بیش کر کے فیصد جایا تھاکہ سیتے اور تعبوثے کے درمیان فیصلہ ہوجائے اور میرے تی ہیں بیٹنگوٹی کی تھی کرمرزا صاحب تین سال میں مرحا میں گے اور میں نے نعواتعالیٰ سے الهام پاکسٹیگوٹی کی تھی کروہ جیسال میں مرحاث کا تو بھرجب وہ اس مبالم کے تیج بی مرکیا اور ايى موت سے خود شماوت دسے كياكر اسلام سيا ب اور ويد بحبو في بي نواب اس كورنده كذاكيا معندر كا بدي اوراگرمبرمال تناسخ ہی درست ہونا تو میرمی کسی کو کبا معلوم ہے کہ وہ کس کیرے یا چرندے باجاریا ئے کی بون میں ہے اورکس عذاب اور وکھ میں گر فقار ہے۔

ومدول كي حيثيت ب ہے کہ آربر لوگ ویروں کے کیوں شیدان بنے میرتے ہیں مز

اك مي كول معجروب نكول نشان ب نركون عدد تعليم ب مبكران لوكول في سراك و كيانيس ال كويرها نبیں ۔ ان کے بیسے بڑے پنڈت اس کے فہم سے قاصر ہیں کیونکر اول توسنسکرت خود مردہ زبان ہے معرومدوں لی شکرت اُور مجی نرالی ہے۔ ہاوجود اس قدر جالت کے یہ لوگ شوخیاں دکھاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ شوخی

الحيى نيين بونى -اس كانجام بدمواب - اين تنوفيون سيبي آدى مال جامات.

سائلوٹ کے ایک مولوی صاحب کا ذکر ہوا کہ وہ ایک جگر محالف مولولوں کے ساتھ مباحثہ کرنے كثرت وافات كى بركات

کٹے ہیں۔

فروايا : -

مباشات کائن ان کونیں بینچا کیونکہ وہ ہماری طاقات سے بہت تعود احتہ ہے ہوئے ہیں اوران کو ہماری طاقات سے بہت تعود احتہ ہے ہوئے ہیں اوران کو ہماری صحبت میں دہنے کا اتفاق بہت تعود ہوا ہے اور جو ہوا ہے اس کو میت قت گذر کی ہے۔ بیال دات دن نئے دلائل پیدا ہونے ہیں دمون کتا ہول کے دکھنے سے کام نہیں جین بلکہ ما خری شرط ہے کیونکہ علم میں دن بدن ترقی ہوتی ہے۔ بدن ترقی ہوتی ہے۔

حفرت مولوي محداحن صاحب كى طرف مخاطب موكر فرمايا .

ہاں یرجی آپ کو بنتی ہے کیونکہ آپ کی توجہ دن رات ای کام کی طرف ہے ، میرانی باتیں مجی آپ کے ذہن نتین بن اور تازہ با بی مجی آپ کے دماغ بی بی اور آپ کو اس سلد کے امور اور دلا ف سے ایچی طرح واقفیت ہے جب کک ایسا آدی نم ہواس سے خطرہ ہے کہ لاعلی کے سبب کمیں مشوکر کھائے۔

امیرکاب کا ذکر تھاکہ اس کے قری میسن ہونے کے ملمان كيلف فرى بين بوار تدادكام ركفنا ب

سبب ای قوم ال برناران بعد فرایا :

اس ارافکی میں دوخی پریں کیونکہ کوئی موجد اور سیامسلمان فری میسن میں داخل نعیب ہوسک ، اس کا اس شعبہ عیسا شبت ہے اور نعبش طارح کے معمول کے واسطے کھلے طور پر بتیسمد لینا ضروری ہونا ہے -اس میے اس می داخل ہونا ایک ارتدا د کا حکم رکھتا ہے ۔۔

#### ٢٠ رمارج محنفلهٔ

ایک دوست نے کسی خاص چیز کے حصول کے واسطے ۔ عرض کیا۔ فرمایاکہ:

وُعا جا مع كرني جاہيئے

يى دُعاكروكر جوامرالله تعالى ك نزديك بهترجه دېي بوجائ كوكرلعين و فعدانسان ايك چيزكوليف

له بدر مبده نبر۱۱ صفي ومورخه ۲۸ رماريج سنولية

یے بہتر مجھ کر فعا تعالیٰ ہے وہ ما ماکہ ہے وہ ما مل ہوجاتی ہے مین اور تراس سے بیدا ہو ا ہے جو بیٹے تر سے بڑھ کر ہو اسے اس واسلے وکا جا مع کرنی چاہئے ۔ یک اسب کے واسطے دُما کرا ہوں کہ فعا انعال آپ کو معنوظ رکھے اور درامل معفوظ رکھنے والا وہی ہے ۔

فرایا:۔ حضرت علی کی دوبارہ امد ایک دفد صرت ملی زین پرائے تھے تواس کا تیج بیہوا مقا کرکٹی کروڈ مشرک وُنیا میں ہو گئے۔ دوبارہ آگر وہ کیا بنائیں گے کہوگ ان کے آنے کے ٹوامشمندیں کی

### الإرمادج محنولية

میرمباراتی توائے نبج کے <u>انے کے</u> دان

فرماياكه با

رکیو نیج کے اسف کے دن والی بیٹی و نگ می طرح پوری ہوگئی اور یک نے اس کے دوسپولیے تھے

ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ مجھ ایسے فٹان دکھائے جن کی وج سے بوگوں پر بخت قائم ہو جائے اور دل تکبین کی ا

بائے اور ود مرا پر کہ خت بارش اور سردی اور زالہ باری ہوج ایک زمانہ درازے بھی نہوں ہو۔ تو خدا تعالیٰ

نے یہ دوفو سپو پورے کرد بیٹے ۔ یہ نشان اس طرح متوار ظہور میں اسٹے کہ زمرف بنجاب بکہ پورپ اورام کی پر

بی مجت فائم ہوگئی لینی ڈون کی موت سے بی کہ مجب ڈون نے کہا کہ یں و عاکر آبوں کہ اسلام باسک تباہ ہو

جائے اورائی پر کرتا ہوں کم میری دما قبول ہوگی تو اس وقت بی نے ایک اشتار شائع کیا اوراس یں ڈون کی

صربالہ کیا کہ تو توضرت مینی کو ندا اور میسا ثبت کو سیا ہم بی ان ہوں ۔ بی انتہار شائع کیا اوراس میں ڈون کو ایک بانسان اور ندا تعالیٰ کا نبی ما نتا ہوں اور اسلام کو سیا خرب جانا ہوں ۔ بی ہم میں سے جو جو ڈاہو کا داس کے والے بانسان اور ندا تعالیٰ کا نبی ما نتا ہوں اور اسلام کو سیا شرب جانا ہوں ۔ بی ہم میں سے جو جو ڈاہو کا داس کے مقالم میں ڈون نے کھا کہ اور میں کو ایک با اوراگر میں جا ہوں تو اُن کو اُوں کو اُوں کو نیوں کی کھا کہ اگر تو مبالم نکی جا ہوں تو اُن کو اُوں کو اُوں کے نیے گیل مقالم میں ڈون نے کھا کہ میں کی ور دوں کو مقالم نہیں کرنا جا تھا اوراگر میں جا ہوں تو اُن کو اُوں کے نیے گیل

ك بدمبدو نبروا مغره مودخد ورمتى ستنالله

له بدر بن يد مغوفات تشميذ الا زهان العنقل كما كله يس ورتب عن المرتب عن المرتب ا

دول - اور بر ڈون امر کم کا ایک شخص تھاجی کا دمویٰ تھاکئی ہی ہول اوراس کا اترامر کیدے ہے کر اور پ کک پڑا تھا اور کتے ہیں کہ سائٹ کروڑرو لیے کا افک تھا۔ بس اس مباہد کے بعد اس کا دو پر جیسینا گیا اور سیون کا ڈول جس کو اس نے بسایا تھا اس میں سے محالا گیا۔ بھر فالح پڑا اور الیسا پڑا کہ بچکاری سے پافان شکانے تھے اور آفر فروری سے بافان میں مُر ہی گیا۔

بی برایک نشان نفاحی نے تمام اورب اورامریکم پر اورسعداللہ کی موت نے ہندوشان پر حجت قائم کر
دی ہے۔ اور یاد دکھنا چاہیے کہ پیخس بی ہمارا سخت شمن نھا۔ بیس ان دونشانوں اور دومرے کئ نشانوں نے س کر
دُنیا پر شبح کی بیشگو ٹ کا پورا ہونا آبات کر دیا۔ اور بھر سی نہیں اصل انفاظ میں بھی یہ پیشگو ٹ کھلے طورسے پوری ہوگئی
یعنی اس موتم بسارکے موتم میں میساکہ کھی گیا تھا کہ بسادکے موسم میں ایسا ہوگا۔ ایس سخت مروی اور بارش اور ڈالہ بادی
ہمول ہے کہ دُنیا چینج اُمٹی ہے۔ جساکہ آج ( ۱۱ را داری سنگ ف ) کو بھی بارش ہور ہی ہے اور خت مروی پڑ رہی
ہے۔ بیسیا در کھنا چاہیے کہ کیے کھے الفاظ میں اور کسی صریح یہ چلیگو ٹ تھی جو کہ اپنے ہرا کیا۔ بیٹو پر کوری ہو اُن

ماعون **كانشان** فرم<sup>يا</sup>

بندوشان میں جا دوں وار ہے۔ اور اب کے سال توست ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سلوم نیس کرک ہماں ہوگئے کہ برم ف بیال ترقی کر رہا ہے اور اب کے سال توست ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سلوم نیس کرک ہماں کو دور دورہ رہنے کیونکہ فدا تعالیٰ فرمانا ہے کہ حب بک لوگ اپنے ولوں کو صاف نسیں کریں گئے میں اس مرف کو نییں ہشاؤں گا۔ اور باوجود انگریزوں کے زور لگانے کے اس کا اب تک تو علاج کو ٹی نمیں نوکل ٹیکرا یکاد کیا وہ بھی ان کارہ تا اب مجرمروا نے کی کوششش کر ہے ہیں کی اور دی ہو اے اب مجرمروا نے کی کوششش کر ہے ہیں گر طاحون اس مال جو گئے تیں اور حود فاد بان میں بھی طاحون کئی دفعہ پڑ جیکا ہے گراس گھرکو خود افاد اس کی دفعہ پڑ جیکا ہے گراس گھرکو کو نوانا لے نے دیکراس کھرکو کو نوانا کی نیس بوار سی بھرا ہوں کہ اور دی بھی طاحون کئی دفعہ پڑ جیکا ہے گراس گھرکو بی اس مرض سے نیس مرا بلکراس گھرکو کوئی چڑ ہا بھی بلاک نیس بوار پ

له بدر جدد المرعامغود مودخه ٢٥ رايل سن الله

#### ٨٧ رماريج محنولية

(پوتت ظهر)

ا کے شخص کا خط حضرت کی خدمت میں بیش ہوا کہ انسان اپنی زندگی میں کس طرح کا صدقہ ماریر عبولہ جائے کہ مرنے کے بعد فیامت سک اس

صدقہ جارہ کازاب ننادہے۔

فرمایا که دید

تیامت نک کے متعلق کی نہیں کہ سکتے ۔ ہاں ہرایک عمل انسان کا جواس کے مرنے کے بعداس کے آثار کونیا میں قائم رمیں وہ اس کے واسطے موجب تواب ہونا ہے ۔ شلاً انسان کا بٹیا ہو اور وہ اسے دین کھلائے وردینا خاد اشاع تو یہ اسکے واسطے صدقہ جاریہ ہے کا تواب اس کو متنا دہے گا۔ اعمال نتیت پر موتوف میں ۔ مرا کی عمل جونک تی کے ساتھ ایسے طورے کیا جائے کہ اس کے بعد قائم رہے وہ اس کے واسطے صدقہ جاریہ ہے۔

ذکر ہوا کہ اس سال طاحون مبت بھیل رہی ہے اور چھلے سالوں کی طرح صرف عام لوگ گر فعار نہیں ہوئے

طاعون سے بینے کا طراق

بلكنواص اور مرس برے امير الاك بورسے بين جيساك اخبارول بين درج بور بائے -فر مان در

بادیج داس منی کے جوفاعون کے سبب دارد مور ہی ہے لوگ اس طرف ابنک نیس آتے کر دُنوی سے توکس نین آتے کر دُنوی سے توسب نعنول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف مجلکن چاہیے بلکہ ابھی پہک لوگ بین تجا دیز پیش کرتے ہیں کر محیول کو ماروا در پہوں کے دوم می نبات دیا ہیں گے۔ پہووں کو ماریف کی طرف متوجد نہوں گے دوم می نبات دیا ہیں گے۔

ذکر تھا کرجو لوگ دراصل خدا تعالیٰ کے ما برنیس میں لیکن ریاکے طور پریا فلط داہ پرمل کولمی عبا دہی کرنے ہیں ان کو سمی کچد کھیے فاہری توبیت

مخت كالجيل

اور فوا قد ماصل ہوئی جاتے ہیں۔ حضرت نے فر مایا :۔ پیونکہ ایک محنتِ شاقہ اکٹاتے ہیں اس کا حوض کچھ نے کھے ان کو دے دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گبر چالیس سال تک ایک میگر آگ پر ہٹیھا رہا اور اس کی پرسشش ہیں مصروت رہا۔ چالیس سال کے بعدجب وہ اُٹھا تو لوگ اس کے پاؤس کی مٹی آ بھے ہیں ڈالئے تھے تو اُن کی آ بھو کی بیاری انجی ہو جاتی تھی۔ اس بات کو دیکھ کر ایک مونی گھرایا اور اس نے سوچا کہ حجو نے کو یہ کرامت کس طرح سے مل گئی اور وہ اپنی صالت ہیں مذبذ ہب ہوگیا

اں پر باتعت کی آواز اُسے بنی جس نے کہا کہ تو کمیوں گھرا آ ہے ہوج کیجب عبوٹے اور گراہ کی محنت کو نعرا تعابط ف منافع نمیں کیا توج ستیا اسٹ کی طرف جائے گا اس کا کیا درجہ ہوگا به اوراس کو کس تدر انعام مے گارتم اس زاند یں نہیں دیجیے کہ یادری او کی اوجود مجو فے مونے کے اپنی محنت کے سبب بالبس کروڑ اپنے ساتھ لیے بھرتے ہیں۔

آع ملی وسے اسر محددین صاحب کا خط آیا ہے - انول فے وب ملیم معاب كرمعرك انبادول مي مي دول كمرف ك خري كلى ير ايك عربي المارتوكت بعد كمات درون اور دوسرا کھتا ہے کہ تونی ذوق - آلی میں توانوں نے فیصل کردیا کہ تونی کے مضے مات کے میں

یکن بارے مولوی کمیں عربی اخباروں کو بڑھ کراس کی جگریمی پر مصنے مذکر میں کہ ڈوٹ مرانییں -آسمان پر جلا کیا ہے یہ

# اس ماری محلی

(بوتت سير)

مِن أو بع كر قريب مفرت أقدى مع فدام سُر كوا سط الرتشر لعيت عصر كم يكم محرسين ما صب تريتى كالأك

ايك الهام كالورابونا کے فوت ہوجانے کا ذکر تھا۔ فرایا ہ

اُن کے خطوط اور اربی آئ تعیب اور میں نے اُن کے واسطے دماکی تھی ۔ وہ ہماری جماعت کے منعس اور بڑی **خدمت کرنے والے ہیں - ان کی لاک کے متعلق مب**نت دن بیلے الیام ہوچ**کا تھاک**" لاہودسے انسوشاک خبر ائن " بيس توسبت كرتف كراس سے كيا مراد ہے اوراس وقت ايك ادى مى لاہور بيما تفارا عما فراكس كماب استغيربي اكتفابور

البوري بيارى كاذكر تعاكر ستعيلي ماتى ب اور ترياً برمدي الكاترب فرايا :.

نلامری اسباب کی رعایت م یہ ہا دا عکم ہے۔ بہتر ہے کہ لاہور کے دوست اُستہار دے دیں کجس گھریں چوہے مرب اور جس کے قريب بياري بوفوراً وه مكان محور وينا جامية اورشرك امركى كك مكان مي جلا جانا جامية ميه فداتعاك كا عم ہے۔ نامری اسباب کو با تو سے نیس دینا جا بیٹے۔ گندے اور نگ و ادیک مکانوں یں دہنا تو دیے می

بدد عبده نبر۱۱ مغر عموده م رايريل متنافشة

منع ہے خواہ طامون ہویانہ ہو۔ وَالرَّجْزَفَا هُ عُجْزُ كَامُم ہے۔ براكب يدى سے يرميزوكنا ياست كيرساما ہول عمر مُنتظری ہو۔ بدن یاک رکھا جائے۔ بر مزوری باتیں ہیں اور وُعا اور اِستغفار میں مفروت رہنا چاہیے۔ حضرت عمرٌ كے زمانديں بھي طاعون ٻول متى - ايك مجدَّمسلمانوں كي فوج كُني ٻول متى - و إل سخت طاعون پڑی جب مین شرایت میں امپرالموشین کے پاس خربینی تواتب نے مکم مکر جیجا کہ فوراً اس مگر کو تھوڑ دو اور کمی اوسني بهالله يربيك ما في ميناني ووفوج ال مصعفوظ وكل الله وقت ايك شفس في اعتراض مي كياكر كيا ایب فدا تعالے کی تقدیرے بھا گئے یں ؛ فرایا بین ایک تقدیم فداوندی سے دوسری تقدیر فیداوندی کی وات بعاكماً بول اوروه كونسا امرب جوحداتعال كى تقديرت بابريد

ندا نعال نے دو دورے اپنی وی کے ذرایہ سے کئے

طاعون سے بچا بیکے و وعدے یں ایک توبدکہ وہ اس گرکے دہنے والوں کو طاعون سے بھائے گاجیا کہ اس نے فرمایا ہے کہ إِنَّ اُحَافِظُ حُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ - وومرا وعده ال كابهاري جاعت كم تعلق بي كرانًا الَّذِينَ أَمَّنُوْ ا وَلَهُ مَكْبِهُ والسَّالكُمُ بِعُلْمِدٍ إِذْ لَكِنَاكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهُمَّدُ وْنَ (ترجم، فِي لُولول نَه مان يا ب اورا في ايان ك ساتھ کئی ملکم کور طایا۔ ایسے لوگوں کے واسطے امن ہے اور دہی ہرایت یا فقہ بیں۔ اس میں خداتعالٰ کی طرف ومدہ سے کہ جا عت کے وہ لوگ بچاشے مائیں گے جولوری طورسے ہاری ہدا بتوں برطل کریں اور اپنے ادرون عوب اوراین غلطول کی مُل کو دُور کردیں گے اور اپنے نفس کی بری کی طرف مر مُکیس کے بہت سے لوگ موت كرك مات يال كرايف اعال ودست نيس كرت - مرف إتحدير إ تحد ركمن ساك بتاب - فذا تعالى تودلول کے مالات سے واقعت ہے ۔ ا

الا مارىخ

سوال ہوا کہ طاعون کا اثر ایک دومرے پرٹریا ہے۔اپی صورت یں طبیب کے واسطے کیا مکم ہے ؟

بمدردىا وراحتياط

طبیب اورڈاکٹرکوما میٹے کروہ علاج معالج کرے اور ہمدردی دکھائے لیکن اپنا بچاؤ رکھے ۔ بیار کے بدت قریب جانا ودمکان کے اندر جانا اس کے واسطے ضروری نہیں سے وہ مال معلوم کرکے مشورہ وے - البابی ندمت كرف والول ك واسط عى فرورى بد كرايا ، كا وعى ركين اور بيار كى جدردى عى كرين .

له بدرميده عبر١٨ صفي عمودهم رايري معدوا

سوال بوا کہ **ما**عون زدہ کے واسطے طاعون سے مرنے والامومن شہید ہوتا ہے کیامکم ہے ؟ مومن ماعون سے مراہے تو وہ شید ہے ۔ شید کے واسط عسل کی ضرورت نہیں ۔ سوال مواكه اس كوكفن بينا يا جائے يانبين ؟ شَید کے داسطے کفن کی ضرورت نعیں ، وہ انعین کیروں میں دمن کیا جا وے ۔ إل اس برا ایک سفید مادروال ا کی شخص کا سوال معفرت افدی کی خدمت میں بیش ہوا کہ قران شریف میں آم اعظم كونسا لفظ ہے ؟ اسم الله علم (اللهب ا كب دوست في حفرت كى فدمت مين اينى بيوى كاخواب لكما كه خواب كولوراكرنا "كىي شخص نے نواب میں مبری بوی كوكها كرتمادے بیٹے پر ٹرا دھ ہے اس برے صدقہ آرواور کرو کہ چنے میگو کرمٹی کے برت میں رکھ کراور نرٹے کے بدن کا کُرتہ آر كراسُ مِي باندهكردات سونے وقت سربانے ماربال كے ينجے ركھ دواورسا تعرفراغ جلا دو ميحكى فيرك إتحد أعمواكر جورا بعي مل دكهدو يينواب كله كرحفرت سعدر يافت كياكركيا مائر ہے کہ ہم خواب اس طرح سے بورا کراس ۔ جواب میں حضرت نے تحریر فروایا کہ :. ما أز ب كراس طرح سعري ادر تواب كويوراكريس

ایک دوست کاسوال حضرت کی خدمت میں میش ہوا کہ مين ايك مسجد مين امام بهول تعفق دُعاتب يوصب خدوا حد منظم

دُعا ميںصيغہ وا عد کو جمع کرنا

یں ہوتی ایں بعی انسان کے اپنے واسطے ہی ہوسکتی ہیں بئی میابتا ہوں کدان کوصیفہ جع میں پڑھ کر مفت دیوں کوممی اپنی دعا میں شال کر میا کروں اس میں کیا مکم ہے ؟

زمايا:-

جو دُعائیں قرآئ شریعینیں ہیں ان میں کو ل تغیر جائز نسیں کیونکہ وہ کلام اللی ہے وہ می طرح قرآن شریعیا میں ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے اس مدیث میں جو دعائیں آئ ہیں ۔ اُن کے متعلق اِمتیاد ہے کو صیغہ وا مدکی جائے میغرجع پڑھ بیاکریں بلھ

# كم إيرال عنوله

(بوقت میر)

مع کو حفرت اقدس مع ندام بابر سیر کے واسطے تشریف ہے ما عون زدہ علاقوں کے حرآیوں کے اسطے مکم

کے دامتہ میں عاجز دائم کو منا طب کرکے فرمایا کہ ،۔ منا مقروب میں ماجز دائم کو منا طب کرکے فرمایا کہ ،۔

افباری جاپ دو اورسب کوا طلاع کردو کہ یہ دن فدا تعالیٰ کے فقیب کے دن ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی باد ہجے بدراید دی فرایا ہے کہ فقیبت عَصَبَا اللّہ یہ نبذا ۔ آبکل طاعون سبت بڑھتا جا آپ اور چادل کو اسلے فدا تعالیٰ ہوتا ہے۔ گر قران مربعت بڑھتا جا آپ جما صت کے واسطے فدا تعالیٰ ہوتا ہے تو بدوں کے ساتھ نیک بمی پیلیے جائے دیکھ ۔ گر قران مربعی سب پر پڑا ۔ اور طابح ہے کہ بی اور چران کا حضرا ہے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا ۔ دیکھ و حضرت نوس کا طوفان سب پر پڑا ۔ اور طابح ہے کہ برایک مرد مورت اور اس کے دلائی کی بیاں جہادی ہو کہ مرد مورت اور نے اور اس سے پورے طور پر خرز تھی کہ نوس کا دعوی اور اس کے دلائی کی بیاں جہادی ہو مراکب میں دوسب اسلام کی صدافت کے واسلے نشان تعیں ۔ لیکن ہرایک میں گفاد کے ساتھ مسلمان می طابع کے داسلے نشان تعیں ۔ لیکن ہرایک میں گفاد کے ساتھ مسلمان میں اور نمی ہوت کے واسلے ایک طابع ن ہما دی صدافت کے واسلے ایک شان ہے اور نمی ہوت کے داسلے کا دو کرنا چاہیے کر صرف باتھ ہر ہا تھ در کہنا ہو اور خیروں میں تیز قائم رکھے لیکن جا حت کے اور میں کو یا در کھنا چاہیے کہ دور ن باتھ در کھنے سے میں اور خیروں میں تیز قائم رکھے لیکن جا حت کے اور می کو یا در کھنا چاہیے کہ دور ن باتھ در کھنے سے میں اور خیروں میں تیز قائم رکھے لیکن جا حت کے اور میں کو یا در کھنا چاہیے کہ دور ن باتھ در کھنے سے میں اور خیروں میں تیز قائم رکھے لیکن جا حت کے اور کھنا چاہیے کہ دور ن باتھ در کھنے سے میں اور خیروں میں تیز قائم رکھے لیکن جا حت کے اور کھنا چاہیے کہ دور کھنا چاہیے کہ دور ن باتھ در کھنے سے میں اور خیروں میں تیز قائم رکھے لیکن جا حت کے اور کھنا چاہیے کہ دور کھنا چاہیے کہ دور ن باتھ در کھنے سے دور کھنا چاہی کہ دور کھنا چاہی کے دور کے دور کھنا چاہی کہ دور کھنا چاہی کو دور کھنا چاہی کہ دور کھنا چاہی کے دور کھنا چاہی کے دور کھنا چاہیا کے دور کھنا چاہی کی دور کھنا چاہیا کے دور کھنا چاہیا کہ دور کھنا کے دور کھنا چاہیا کہ دور کھنا چاہی

له بدرجد بغرم امغود مودخه مراري سي الله

على حفرت منتي مخدما دق ماصب ايد مير بدر (مرنب)

کچھ نمبیں بنیا جب یک کر ہماری تعلیم برقمل نرکیا جاوے برب سے اوّل حقوق اللہ کوا داکرو۔ اپنے ض کو جذبات سے إك ركهوراس كعد بعد تقوق عبادكو او أكروا وراعمال صالحكولوراكرو خداتعالى يرستي ابيان لاو اور تضرع كعساته خداتمال كيصنورس دعاكرت رجواوركوني وناليانم ونتمسف فداتعال كحصنور روكر دعانى بواس کے بعداساب طاہری کی رعابیت رکھو جس مکان میں چوہسے مرفے متروع ہوں اس کونمالی کردو۔اوجی محلہ میں طاعون بواس محلہ سے بھل جاؤ اور کمی مھلے میدان میں جاکہ فرمرا لگاؤ جوتم ہیں سے تنقد براللی طاعون یں مبتلا ہوجاوے اس کے ساتھ اوراس کے لواحقین کے ساتھ لوری ہدردی کرو اور برطرے سے اس کی مدد کرواوراس کے علاج معالج میں کوئی وقیقہ اُٹھاندر کھولکین بادر سے کہ ہمدردی کے یہ مضے نہیں کہ اس کے زمرييے سانس ياكيروں سے شاتر ہوجاؤ - بكداس اثرے بچو - اُسے كلے مكان ميں ركھواور جونعدانخواستداس بیاری سے مرمائے وہ شہیدہے -اس کے واسطے مرورت غلل کی نہیں اور نیاکفن بینا نے کی مرورت ہے ال کے وی کیرے رہنے دو اور موسکے تو ایک سفید عادراس پر ڈال دو اور جو کد مرف کے بعد متیت کے میں زبرط انرزباده ترتی کور، بعداس واسط سب اوگ اس کے گرد جع نر بول حسب مرورت ووین آدمی اس کی پیاریاتی کو اٹھائیں اور باق سب دُور کھڑے ہوکر مُثلاً ایک سُوگز کے فاصلہ برخبارہ بڑھیں جَارُہ ایک وُعاہیے اور اس کے واسطے صروری نمیں کہ انسان میت کے صر ریکھوا ہو۔جان قرشان دور ہوشلاً لامور میں سامان ہوسکے آ سی گاڑی با چیکوے پرمیت کولاد کرمے جاوی اورمیت پرکی تسم کی جزع فزع نری جاوے . فداتعالی محفول یرا عتراض کرناگناہ ہے۔

س بات کا خوف نکروکہ ابیا کرنے سے لوگتمیں بُراکیں گے وہ بیلے کہ تمیں انچھا کہتے ہیں بیمب باتیں شریعیت کے مطابق میں اور نم دیچہ لوگ کر آخر کار دہ لوگ جو تم پر منسی کریں گے خود مجی ان باتوں میں تنادی بیری

ریں سے ہمراً برسنت تاکید ہے کہ جومکان تنگ اور تاریک ہوا در ہوا اور روشنی خوب طور برنہ آسکے اس کو بلا توقف جیوڑ دو کیونکر خو دالیا مکان ہی خطرتاک ہوتا ہے کو کو ٹی چو با بھی اس میں شمرا ہوا ورحی الانھان مکالو کی چیتوں پر رہو۔ نیچے کے مکان سے پر بہزکرو اور اپنے کپڑول کو صفا ٹی سے دکھو۔ تالیاں صاف کراتے دہوس سے مندم بیکر اپنے دلوں کو بھی صاف کرو اور خدا تعالیٰ کے ساتھ لوری صلح کرلو۔

منت فرایات کے اربیرا ورم " اورم " تام دوست برواور ورت جرمتدیت

ر كھتے ہیں - ایك ایك جدور د فرا دی اورنیز اولوں كے درمیان مفت تسم كرنے كے واسطے

خریدی جائے کیونکدبر کما ب طعی کے سبب ساری کی ساری مردوانجارول میں یک دفتر عیب کی ہے۔ اور عی دوست کی مکیت میں دو کتاب ہے اس کو نقصان پینینے کا اندنشہے یا

# ٥ رايريل محوالة

ارہ الهام حسد عِنْكَ إِيَّاتُ الْكِتَابِ الْمُعِينِ والْكُلُكِي كاذكر تفا فراباند تعنيم سي موقى ہے كم يوشيگوئى سے

ابك نازه الهام

میل کابون کا ذکر تھا جومٹسوخ شدہ بیں اور مخرف ومبدل

سابقة كتب كي شال

پ ن نابون و ومرها بو مسور مهده ین اور فرف و مبدن مین - فرمایا :-

یا سرور اس کی شال ایک مساد شده عمادت کی طرح ہے جس طرح کوئی عمادت گرمانی ہے اور اسک انیٹیں اور پنجے کہیں کی کہیں جا پڑتی ہیں۔ یا ضافے کی اینٹ بافور چی خانے میں اور باور چی خانے کی اینٹ باخانے میں بیانی ہے۔ دہ مکانات اب اس قابل نہیں رہمے کہ اُن میں رہائش اختیار کی جائے جواُن کو اینا مکن بائے وہ مملات میں رہنے والول کی طرح آرام یانسیں سکتا۔

سیر میں برلمپ سٹرک نودر کو اوٹروں کی طرف انٹارہ کرکے اور حفرت مولوی علیم نورالدین صاحب کو می طب کرکے حضرت آفد کس نے

دلیی جرای گوشیاں زمایا کہ:

یہ ولیں بُوٹیاں بہت کا را کدموتی ہیں گرافسوس کہ لوگ ان کی طرف فوج نہیں کرتے۔ حضرت مولوی صاحب نے عوض کیا کہ یہ فوٹیاں بہت مفید ہیں۔ گندلوں کی طرف اشادہ کرکے کما کہ ہنڈ فقیر لوگ بعض ای کوجع کر دیکھتے ہیں اور اس پر گذادا کرتے ہیں۔ یہ بہت منوی ہے اور اس کے کھانے سے بواسیر نہیں ہوتی - ایسا ہی کنڈیاری کے فائدے بیان کئے جو پاس ہی تنی ۔

له بدد جده نبرا اسفره - ۱ مودخ مرايريل منافشه

ہمارے ملک کے لوگ اکثر اُن کے فوا مُرہے بے خبر ہیں اوراس طرح فوج نسیں کرتے کہ اُن کے ملک یکسی عدہ دوائیں موجود ہیں جو کہ دیے ہوئے کے سبب اُن کے مزاج سے موجود ہیں جو کہ دیے ہوئے کے سبب اُن کے مزاج سے موجود ہیں جو کہ دیے ہوئے کے موجود ہیں جو کہ دیے ہیں جو کہ دیے ہوئے کہ موجود ہیں جو کہ دیے ہوئے کہ دیے ہوئے کہ دیں جو کہ دیے ہوئے کہ دیے ہوئے کہ دیے ہوئے کہ دیے ہوئے کہ دوران کی جو کہ دیے ہوئے کہ دیے ہے کہ دیے ہے کہ دیے ہوئے کہ دیے کہ دیے ہوئے کر دیے ہوئے کہ دیے ہوئے کہ دیے ہوئے کہ د

# ١٠ ارا پريل محلط

(پوقت سیر )

می فلاوت کو بیند قرما أ می فلاوت کو بیند قرما أ

الرمن صاحب رئمیں ماجی پورہ اور معان مان منتی ظفر احد صاحب کے عزیزول میں سے میں ا ساتھ تنے مصرت نے مافظ صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ:

> پیرمافظ صاحب موصوف کونخاطب کرکے حضرت نے فروایک: ایج اسب سیریس کیدسائیں

ینا نی تھوڑی وُدر ماکراتپ نمایت سادگ کے ساتھ ایک کھیت کے کن رسے ذمین پر بیٹھ گئے اور تمام ندام بھی ذمین پر بیٹھ گئے اور ما فظ ما حب نے نمایت نوش الحانی سے سورہ و ہر بڑمی جس کے بعد اتب سیر کے واسطے آگے تشریف سے گئے۔

اخیادات میں فران کریم کی آبات بڑا افوں ہے کہ قرآن شرایت کی جو آبات اخباد الحکم اور بدر میں کمی مباق میں اُن میں اکثر خلطیاں ہوتی ہیں۔ اخباد والول کو سبت احتیاط کرنی چاہیئے۔

ذكر تعاكم تكوام كى ياد كاري ايك رسال تكتاب يونك كيرام في اينا ام آريمسافر كها تعااس واسط اس رساله كانم عي آريمسافر كما كباب

مخالفين كاانجام حرت نے فرمایا کہ ا۔

ووتوانی اعترافات کا جواب این موت کے ساتھ آت ہی دے گیا ہے۔ وہ مسافر بنا تھا۔ خدا تعالٰ نے أستع اليبا مسافرينا ياكريميمبى واليل نرآيار

اليا ہى وہ تمام لوگ جو مجھے فرعون كتے تھے ، بلاك فرعون كنة والمصرت جاتي بي موكث مى الدين لكموك والعف أيادلهام شالع

كيا تغاكم دؤا صاحب فرون بي بيراغ الدين سندمي جهے فرون نكھا تقا -الى نخش ندمي مجھے فرون نكھ . مگر بیجییب فرعون ہے کرمیلا فرمون توموسیٰ کے مقابد میں بلاک ہوگیا تھا اورمیاں فرعون توزندہ ہے اورموسیٰ دن

من الك بوت وات ين .

مدیثوں سے ا بت ہے کرزول کا عموماً رات کے وقت اور بعد مغرب

نزول بلا كاوقت "ارکی پیلنے کے وقت ہوتا ہے یہ

مٰداتعالی کے قعل پراعتراض کرناگشاخی ہے

فداتعال كفعل يراعترام كابرى كُسَّا فِي جِهِ بِيوَكُكُمُ كُنِّي مِن إِن - ايك ني داوِنسٌ بمي مرت كَنْ أَدْحِيعَ إِلَّا تَدُومِنُ كَذَ ابَّا كِيف سے زيرِ عَاب موا درامل مداتمال کے کی فعل پرشرن مدر خد کمنا ایک مخی اعتراض ہے۔ انخفرت مل الله علیدم کوارثاد ہوا ہے وَلاَ تَسَعُنْ كُسَاحِب الْحُوثِي والقلم: ٢٩) اليهاموري مناطب أوابياء بوت بي مروامل من أمت كودينا مناور مواجع - بهادس إدسين كفيل كع اليكس قدركم يول داه بدكون إي إت نسي ب نظيراً في أمول بي موجود نيس - وكيوس كى دوياده آمدكا مشار ايلياكى آمدس كيسا صاف بروياً است ربر إيك إيداد آم ہے کراس پر دونوں قوموں کا باوجود اختلاف کے اتفاق ہے میسائس کے صلیب پرجرمایا مانے کے ارسیس

له بدر بلا ۱۰ نبری مغرب مورود ۲۵ را دیل مختل شد

تهم جب رسوع والى شرط سے فائدہ أنظاكر بندره ماه ميں مراتوخواج فلام فريد صاحب جاچرال والے ندكيا عمدہ جواب و باكد معین اشخاص آسمان برمرط بنتے ہیں اور الله كا ولى اس كومُرده و بجد لينا ہے مگر دوسرے عوام النّاس اس معرفت تك نميں بينج اوراعتراض كرينتے ہيں۔

نبی کے نمالفین کی تباہی کا وقت

ان سب كى تىرى دَاسْتَفْتَدُوْ ا دَخَابَ عُلُّ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ

ج - برنی پید صبر کی مالت میں ہو، ہے ۔ پرجب ادادہ النی کئ قوم کی تباہی سے تعلق ہو باہے تو تی میں درد
کی مالت بیدا ہوتی ہے ۔ وہ دُ ماکر اہمے ۔ پیراس قوم کی تباہی یا فیر نواہی کے اسباب متیا ہوجا ہے ہیں ۔ دکھیؤوں
علیالسلام بیط صبر کرتے دہے اور بڑی مدت کا قوم کی ایڈائیں سے دہیں ۔ پیرادادہ النی جیب اُن کی تباہی سے
مطلق ہواتو ورد کی مالت پیدا ہو اُن اور دل سے نکلا دَبِ لَا تَنَدَّدُ عَلَى الْدَعليه وَلَم تروسال بیلے صبر کرتے ہے ۔
جب کک فعدا تعالیٰ کا ادادہ درجو وہ مالت پیدا فیس ہوتی بہنم راداملی النہ علیہ وہم تروسال بیلے صبر کرتے ہے ۔
پیرجیب ورد کی مالت بیدا ہو اُن تو قال کے ذراید مخالفین پر عذائب اُن ل ہوا نو دہ ماری نسبت دیکھو حب یہ
بیرجیب درد کی مالت بیدا ہو اُن تو قال کے ذراید مخالفین پر عذائب اُن ل ہوا نود ہماری نسبت دیکھو حب یہ
بیرجیب درد کی مالت بیدا ہو اُن و قال کے ذراید مخالفین پر عذائب اُن ل ہوا نود ہماری نسبت دیکھو حب یہ
بیرجیب درد کی مالت بیدا ہو اُن اور کیرتم دیکھتے ہو کہ رسالہ انجی اچی طرح شار قو بھی نہ ہونے پایا کہ فعدا تعالیٰ کی آئیں ہوائی

بہیں۔ یہ جو کما جانا ہے کہ دجنس اولیا ءاللہ کوصفتِ علق یا تکوین دی گئی۔اس سے یہی مرادہے کہ وہ اُن کی دُما کا تیجہ ہوتا ہے اور اللی صفت ایک پردہ مین فل ہر ہوتی ہے۔

یعیسانی اور آدید کتے بی کشمشیر کے دراید انفرت ملی اللہ علیہ ویک دراید اللہ دوبری اللہ

اسلام نوارك زورسينس بيل

ملاکردکھیں کون ان کے ذہب بی داخل ہوناہے یا نبیں -ایان ہوا کے تنبی معاملہ ہے ہم نبیں ہجر سکتے توار کے ذراید معاملہ ہے ہم نبیں ہجر سکتے توار

اس مین می خداتها ل کی حکست بدی دفلال فلال مسلمان عالم بها سیسلسلد می داخل نمیس - اگریدداخل بوت توفدا جاند کیا کیا فقت بریا کرتے -

غدا تعالیٰ کی حکمت

تَوْ عَلِمَ اللهُ يُنْفِيهِ مُ مَدِرًا لَا شَمَعَهُمْ (الانقال: ١٧) يه وه وقت محب كي تمام نبيول في خردى كرال وقت مام تبابى بوكل اوركوني اليي اقت باقى زريد كالموري كرال المرور تفرع كامقام م

لى بدوميده بنرواصغه مودخه ورمي سينواند

غلام دشگیرتصوری کے بارسے میں ڈکر تھا کھین منافین

علام دستنگير قصوري كامباطيه ملام دسير وره مايدي

بيجاس نفكُعا قُطِعَ ٤ ابرُ الْفَدُ مِرِ الْمَذْيَنَ ظَلَسُوْ ( والانعام : ٣١)س كامصداق بنا- إسس فقرے کے اس کے سوااورکی معنے ہو سکتے ہیں کہ وہ خالم کی بلاکت کا ضرائعال سے خواسٹر کا درہے ابالدتعال كفعل في بنا وياكه ظالم كون بعد وقرآن معيدي كفنتَ الله ملى السكافي بنين والاعدان ١٠٠] ياب - بول كحول كرتونتين كمالكياكم الرين عبوثا بول توجمه يرا دراكر ده تعبونا بينة نواس يرعذاب ازل بوركواس كامفهم يبي ب محريرعبارت نبيس ايسابى وبال ج تقوري في اين كتاب بل كها تواس كامطلب بي تفاعير بطراق تنزل تهم مان يليت بن كدال في عرف بالسب يليد وعاكي مكراب بنا وكراس كي دُعا كالتركيا بوا وكي وه الفاظر عرب حق میں کھے اور وہ دُعاہومیرے برخلاف کی اُلٹی اس پر ہی پڑی ؟ اب بتلا وُ کد کمیامقبولانِ البی کا بھی نشان ہے كرجو دعا وه نهايت نفرّع وابتهال سے كرس اس كا أمّا اثر ہو اور اثر يعي بيك خود بي ملاك ہوكرا بينے كاذب بخنے بر فمرنگا جاویں خصوصاً الیتی خص کے مفال میں جسے وہ مفتری اور کیا کیا بجننا ہے۔ دراصل وہ مجمع البحار والے كى شال دسے كرنوداس كافائمقام بنا جاہتا تھا اورا كر مجھے كوئى ننفسان بنج ما ، تو برے ليے ليے أنتدار شائع بوتف لیکن مدانعالی نے دیمن کو اعل موقعہ نہ دیا کہ وو کست م کی خوشی منا شے۔اس بات کو نوب مجد دیا جاہئے کہ اس فى ميرے برخلات بدوعا كى اور خلا تعالى سے ميرى حرا كے كما جانے كى درخواست كى بيكن اس كانتيم يہ بواكراس ك جراكت كن اور مجه روز افرون ترتى ماصل بون كيابيمتحصب مغالف كے يا عبرت كامقام نسين ؟ افسور كد يدلوگ درائجى غورونكرسے كامنىيں يہتے ۔ قرآن مجيدكى آيت بيال كىبى صادق آرى بى سے كَينَر كَيْصُ بِكُمُ الدَّ وَالْرَعَكَيْدِمُ وَالْيُوعُ السَّوْدِ والتوبه ١٨٥) (ما كت ين تم يرزمان كي كروشين الني يرآو عروش بري ما مورکے مالفین کا انجام سنتیں ای پراکٹ کریٹر ہی جیساکسب نے دیجہ یا - بداریہ خدا تعالیٰ کے مامور کے جو مقابل میں آیا ہیں سب ڈ عائیں اور جومرے میں ندا تعالی نے پیند نیس کیا کہ اس کے مرکز تجلیات میں کوئ ہم پر افترا مکرے ، واقعی یا بری خیانت کا كام بد كدايني أنحول سے نشان و كيسي اور معير شصرف خود انكار كربي بلكه اورول كومي بركائب ريتخت برُ ا

کام تھاجوانوں نے اپنے ذمریا بیباروشی بی سیاه دل بچرنسی تھرسک ایسے بی اس مقام بی جو تجدیات والوارالی کام کرنہو کوئی سیاه دل نعائن بست مدت ندیں تھرسکتا ۔ اس میے قرآن مجید میں فرمایا لا یہ جادِرُوْنَا کَ فِنْهَا إِلاَّ تَعْلَيْكُ (الاحزاب ، ١٠) رند پروس میں رہیں گے تیرے گرجند دن ) ۔

ین نے ایک دفعکشف میں الد تعالیٰ کوئٹ کے طور پر دیجا میرے کے یں اتھ وال کر فرمایا: جے تول میرا ہو رئی سب مگ ترا ہو

پس یہ وہ نسخہ ہے جوتمام انہیا ، واولیا ، وصلحاء کا آزمایا ہواہے ۔ نا دان لوگ اس بات کو تھیوڈ کر اوٹریں کا قاش میں مادسے بھرتے ہیں - آئی محنت اگر وہ ان لوٹیوں کو پیدا کرنے والے کے پانے ہیں کرتے توسب من مان مرادیں پالیتے ۔

تقوی کی را بول پر قدم مارو اینخه شن کی بلاکت سے بے جانوش دہوں توات یں اینخه شن کی بلاکت سے بے جانوش دہوں توات یں

ایت دمن کی بلالت سے لیے جاحوس نہوں ۔ ورد ت بی کھا ہے بٹی اسرائیل کے دشمنوں کے بارے میں کدئی نے اُن کواس لیے ہلاک کیا کہ وہ بکریں نواس لیے کرتم نیک ہو ۔ بین نیک بننے کی کوسٹسٹ کرو میرا ایک شعر ہے ۔

> براک نیکی کی جرایہ اتعاہد اگریہ جرا دی مب مجدرہ ہے

ہمارے مفالفت ہو ہیں وہ مجم متنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں گر سرچنرا بی تاثیرات سے پہانی جاتی ہے۔ زرا زبان دعویٰ شیک نمیں ۔ اگر یہ لوگ متنی ہیں تو پیر تنی ہونے کے ہو تنا کچے ہیں وہ ان میں کیوں نمیں ، ندم کالمت اللی سے مشرف ہیں نہ عذاب سے حفاظت کا وعدہ ہے ۔ تقویٰ ایک ترباق ہے جو اسے استعال کرتا ہے وہ ندا ذمرول سے نجات پا آہے ، گرتقوی کال ہونا چاہیے ۔ تقوی کی شاخ برال براہون ایا ہے جیے کی وُعول کی ہو اوروہ ایک دانر کھائے ، فامر ہے کہ اس کا کھی اور نہ کھانا برابہ سے ۔ ایسا ہی یانی کی بیاس ایک قطرہ سے نہیں مجبسکی۔ میں مال تقویٰ کا ہے کہی ایک شاخ برعمل موحب ناز نہیں ہو سکتا ، بہن تقویٰ وہی ہے جس کی نسبت اللہ تفال فرما ا ہے إِنَّ اللّٰهَ مَعَ اللّٰهِ يُنَ الْفَتَوْ اللهُ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْ اللّٰ کی معینت بنا ویتی ہے کہ میشقی ہے۔

# جب مالق ب تب مغلوق ب

عداتعالی جب سے خالق ہے تب سے اس کی مخلوق ہے گو جیس بیلم نہ بوکہ وہ مخلوق کس می تھی بغرض اوقی قدم کے ہم قائل ہیں۔ ایک نوع فناکیکے دوسری بنا دی گریہ نمیں کرجیے آریہ مانتے ہیں دورج مادہ ولیا ہی اندلیا بعلی ہے جیسا کہ القد تعالی ۔ جارا میان ہے کہ دُورج ہو یا مادہ ۔ غرض نواہ کچھ ہی ہواللہ تعالی کی مخلوق ہے او

# ١٥٠١ يريل ڪناڪ

له بدد جده نبر، منو معوده ۱۰ رابری مناف

اب دیجنا تربہ ہے کہ جے موسی ہونے کا دعویٰ تھا وہ تو یقینا کال مونین سے ہے ہیں اس کے لیے مزور تھا کہ طاعون سے مفوظ دہتا کہ ایک مذاب ہے ہوئی تھا وہ تو یقینا کالی مونین سے ہے ہوئی تھا۔ وہ تو اپنی نسبت یہ المام ساتا تھا کہ بعدا ذخدا بزرگ تو اُن تھتہ مخصر اس المیے عالیہ ان آدی کو داگر وہ واقعی تھا ، یوجتم رطاعوں کیوں نصیب ہوا ریہ تو واقعی تھا ، یوجتم رطاعوں کی کھر کا ایک نفید ہو اور اس کے کھر کا ایک نفید ہو مولی تھا وہ طاعون سے مرکب ہوا ہی خدات میں مراکم وہ جو مولی تھا وہ والی کے فرشہ کو دھو کا بھی بھی مواقعی میں مراکم وہ جو مولی تھا وہ طاعون سے مرکب ہوا کہ انہوں میں مراکم وہ جو مولی تھا وہ طاعون سے مرکب ہول کر انتہ من اللہ علیہ وہ م پر بلی گئی ۔ ایس ہی طاعون کا فرشتہ بھا ہے قادیان میں آنے کے لاہور بلاگی ۔

اں کمہ کو خوب یادر کھنا چاہیے کہ جو معمول مومن ہواس کے لیے مکن ہے کہ میں کے بینے فاحون کے جہم میں ہوئے تاکہ اکر سنت اللہ نمیں کہ ایسے میں ہوئے تاکہ اکر سنت اللہ نمیں کہ ایسے مذاب میں کرفیا دیو بین لوگوں کی نسبت احتراض کیا جاتا ہے کہ فلال تو نماز پڑھا تھا یا ایسا تھا پھر کیوں اُسے مذاب میں کرفیا دیو ایسا تھا بھر کیوں اُسے فاعون ہوا۔ امل میں احمال کا تعلق قلب سے ہے اور قلب کے حالات سے بچر اللہ کے کوئی آگاہ نہیں بہنیں کہ سکتے کہ فلال تھی تعلیا معلم خوات اللہ کے میں اور قلب کے ساتھ کہ سکتے کہ فلال تھی تعلیا مناس کے دل میں کیا کیا گذم میرے ہیں۔ دعا کرتا دہا تھا تو کہا میسائی دعا نہیں کرتے وہ کیا وہ بعض اوقات نہیں دوئے وہ ایسان کا شوت ہوتو بھر بعض اوقات نہیں دوئے وہ سے مرنے والے شہید ہیں۔

الله تعالى في مرارون شان وكمائ مريول اليه بي كرمانة نيس والرنياسة قلبي زم والعن اوقات

ایک کھند ہی کفایت کراہے۔ و کھیوجب ادھیاند میں بعیت ہونی تومف فریدا جائیں آدی تھے۔ بھراب جاد لاکھ ہیں۔ کیا اسی کامیانی کسی مفری کوئی نشان نہ و کھلا آتو اُن کے کامیانی کسی مفری کوئی نشان نہ و کھلا آتو اُن کے موسی نے کار کھا یا جا کیا ہی کہ طاعون سے مرکیا ، اگر فعدا تعالیٰ کے اولیا عمالی انجام ، والے نوعیرا سلام کا فعدا ہی مافظ ۔

(بوقنتِ ظهر)

ستے الها م کے ساتھ فعلی شہادت نہ ہور کی ہے ۔

رکھومش الهام جب تک اس کے ساتھ فعلی شہادت نہ ہو ہر گرکمی کام کانیں ۔ دکھوجب کفاری طرف ہوا ۔ یاد

ہواکشت مُرز سَدة وجواب دیا گیا کفی ہا دقیہ شیدید اَ بَیْنِی وَ بَیْسَنَکُمْدُ دِ الرحد : ۲۳ الینی عقرب فداتعال کی فعلی شادت میری صداقت کو تا بہت کردے گئی ہا ماله مے ساتھ فعلی شادت بھی جا ہیں ۔ دکھو گور فرن جب کی کو فلی شادت میری صداقت کو تا بہت کردے گئی ہیں الهام کے ساتھ فعلی شادت بھی جا ہیں ۔ دکھو گور فرن جب کی کو فلی شادت میری صداقت کو تا بہت کردے گئی ہیں الهام کے ساتھ فعلی نہو ہو گئی ہو ہا ہوران اللی کے مقابر براتے ہیں وہ بلاک ہوجاتے ہیں ہو ہوائی ہوجاتی ہو تا ہو ہوائی ہوجاتے ہیں ہو ہوائی ہوجاتی ہو تا ہو ہوئی ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہوگی ہو تا ہو تا

على كُلِّ شَيْ يِ تَدِيْرُ كَى حقيقت ين ايك دومرت كم نالف الم كفرك

فوے دے دہے ہیں۔ ایک کتا ہے طرورہے کہ انبیاء بہشت میں اور فاسقین حبّم میں پڑی ۔ووار کتا ہے کہ اَک مُد تَعَلَمْ اَنَّ اَ اللهُ مَال سُلِ شَنِيهُ قَدِيْرٌ دائبقرة : ١٠٠) کی بنا مربر جاہے تو انبیاء کو دوز خ میں وال دے -

فرطايا : -

اولَ الذكري يربع على حُلِ شَيْهِ و تَد نُرِك يه مض تونيس كرالله لعالى فودكشي يرمي قادرج-

ال طرع أووه اينا بينا بناف يرجى قادركما ماسكة بع بيرميسان مرمب ك اختبار كرفين كيا الل بد، يادر كهور الترتعال ميتك قادرب كروه اين تقدس اوران صفات كي خلات سبب كراج قديم الله الم كتب بي باك كى جارىي بن كويا ان كے ملات اس كى توج بوق بى نىس - وه ذات إك اپنے مواعيد كے خلاف بعي نيس كراورداس طوف وومتوج بونام الله الدى اس ك صفت بركاب اللي بن يره كر ميراس بات ك اسكان ير , كمث كرناكروه خود كني يرقاول مع يا حُمَوَ الله م أحَدُّ - الله الصَّهَدُ - لَـ مُركِيدٌ وَ لَـ مُركِيْ لَـ دُ (الأخلاص: ١٠١٠) پڑھتے ہوئے میراس کے بیٹے کے امکان کا قائل ہونا شایت نفو حرکت ہے یس اسی باتوں کے بارے یں اس بسلنے سے منسکو کونا کہ ہم نفس امکان ہر بحث کرتے ہیں بخت درجے ک گسّاخی ہے یہ

الخفنت من الدعليرولم كاكروام معجر ون سے برعد كر معزوتور تفاكت فرن كے ليا أے تھے اسے

تنضرت صلى المندعليه وكم كيم محجز ات پُول كريكة يواليي با تغير كامياني م كوال كى نظيركى دومرے نبى مي كال طور سے نبيل بال مان حضرت

موسل می دستے ہی میں مراکھ اور حضرت میح کی کامیاب توان کے حوار اول کے سوک سے ہو بدائے۔ بال آپ کو ہی يرثنان ماصل مِن كُرجب كَيْ تَو مَدَا يُسَتَ النَّاسَ يَدُ نُعَكُونَ فِي ْ دِيْنِ اللَّهِ اَ فَوَاجًا والنَّصر: ٣ ) سين ول الندمي فوجول كى فومين داخل موسق د كيدكر

وومرامعيره تبديل اخلاق سب كم ياتووه أُولْيَكَ حَالُا نُعَامِرَبُكُ مُدْ اَصَلُ والاعداف دمد چار اليل سعيمي برتر تقي يا يَبِنْيتُوْنَ يَوَيِبِيمْ سُجَدًا وَ وَبِيامًا (الفرقان: ٩٥) رات ول نمازول مي گذارك والے ہوگئے۔

تنبیرامعجرہ - ایپ کی غیر مقلع بر کات ہیں۔ کل نبول کے فیوٹ کے چینے بند ہو گئے۔ گر ہارے نی کریم ملى الدمليدوسم كا عيتمرفيض ابدتك مادى بع فياني اسى حيتمرس إلى كرايك ميح موعوداس أمت من فامريوا یو کھی یہ بات بی آب ہی سے ماص ہے کرسی بی کے بید اس کی قوم مروقت دُمانسی کرتی گر آنحفرت مى الترميد وسلم ك امت ونيا ككى دكى عمد من تماز من شغول بروق بها ورير حق به الله مدر من على مُعَمَّدٍ ١٠ ك من الله بركات كورنك بن ظاهر بورج ين دچنانچراسى من سيسدر كالمات اللي بع بو اس أمت كو دياجا مصيه

بدو جلال منبر ٢ اصفى ٨ - ٥ مودخه ٢ رايريل سي الم

بدوطده ننراها مغرب مودخر ورمئ مشنافلة

#### مهاراپریل معد<u>های</u> تاریخ

ابوسعید عرب صاحب نے ذکر کیا کہ ذکون میں بندروں میں مجی طاعون کی وہا پڑی تھی حفر

صداقت اسلام كيلغ طاعون كى تلوار

نے فرمایا کہ :۔

براین کے تھنے کے زمانے میں فدا تعالی نے ہم کواس فاعون کے پڑنے کی خردی تھی۔ برقسمت کفار کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ دوا نہیا ہ کے مقابہ میں اپنی موت کا نشان ما تکا کرتے ہیں۔ اب ہما رہے مخالفوں کا بھی میں مال ہے۔ اس واسطے فعا تعالیٰ نے ان کے واسطے یہ نواز بھیج دی ہے۔ لوگ کتے ہیں کر برا بین ہیں جو دلائل کا وحدہ دبائی تقاوہ پورانسیں ہوا۔ عالا بح برا بین ہیں صدا ترت اسلام کے واسطے کی لاکھ دلیل ہے۔ فعا تعالیٰ نے سیاے اس ہیں بر بہیں کھوا دی ہیں۔ کیا ہی شان ہمارے نی کوہم میں الشعلیہ قلم کی ہے کہ بیٹ ذمانہ میں جرا می شان ہمارے نی کوہم میں الشعلیہ قلم کی ہے کہ بیٹ ذمانہ میں جرا اور ذایل کرکے بلاک کیا جاتا ہی انحریں بھی ہورہا ہے۔ اس وقت خریوں کی مزا کے واسطے تواد اسلام کے باتھ ہیں دی گئی تھی اورائس ذمانہ میں تواد فعار فود جوار ہا ہے جولوگ جماد پر اختراض کرتے ہیں وہ دیکھ لیس کہ بدنسمت کفار اس وقت بھی اپنی شامست عال کے سبب اسی طرح ہلاک جوار تی وقت بھی وار میں ہے۔ اس وقت بھی دین اسلام ہی کی خاطر توار میں تھی تواس وقت بھی دین اسلام ہی کی خاطر توار میں دہ ہے۔

سے بڑی کرامت استجابت و عاہیے فرایا: سب بڑی کرامت استجابت عاہے یا داند کے مجانبات ہیں رات کو ہم سوتے ہی آو

کون فیال نمیں ہوآ کر اچانک ایک المام ہوآ اے اور پھروہ اپنے وقت پر پولا ہوا ہے۔ کوئی ہفتہ عشوفتان سے مال نمیں مباآ ۔ ثنا مالٹر کے متعلق جو تعما گیا ہے یہ دراص ہاری طرف سے نمیں بکر فعا تعال ہی کی طرف سے اس کی بنیاد دکھی گئی ہے ۔ ایک دفعہ ہاری توجہ اس کی طرف ہو گ اور مات کو توجہ اس کی طرف تھی اور دات کو المام ہوا کہ اُجیٹ و کھی تھی اور دات کو المام ہوا کہ اُجیٹ کے نموز کا کہ تاخیل میں مونیا دکے نموز کیک بڑی کرامت استجابت و کا ہی ہے۔ باتی سب اس کی شاخیل ہیں۔

فرالعالى كى دى بو قى تستى كەتىن مرب مادب بارسىدىن كە دۇرى كە قىلى كە كەتىن مرب مادب بارسىدىن كەدەكتىن كە قاديان يى آنى سے بىلىدىن ئى نەرۋبايى يىسادانىش بوببودىكا تھا يىتمام كائات دىنىرو مجاجيم د كىلىن گائى تىمى .

حزت نے فرمایا ،۔

ندا تعال تنی دینے کے داسطے یہ اتیں دکھلا دیا ہے اور اس کی تنی بے نظیر ہوتی ہے۔ دیجو شرقاً فراُتام زمین پکی کویتن دی گئی کرائی اُسکافظ حصُلَ مَنْ فِی النَدُادِ یہ اللَّامِ اللَّرِ کُم کم معلق مطافر اللَّ گئی ہے یہ ندا تعالیٰ کے جمیب کام ہیں۔

و ما كا معرف في ال مجرو و ال مجرو في الله الله الله الله و التعلق و الله و الل

برمرف دُعا کانتیج ہے اور اس کا بینا ایسا ہی ہے جیساکہ عبدالکریم کا بینا تھاجس کے واسط کسولی سے آو آیا تھا کہ اب اس کی دیوا کی کے آثار نموداد ہونے پرکوٹی علاج نہیں ہوسکت لیکن خداتسال نے اس کے حق میں ہمادی دُماکو قبول کیا اور دہ بائل تندرست ہوگیا کیمی کوٹ اس طرح نے بینا دیکھا یا سُنا نہیں گیا۔

#### غافل اور يے خبر بيٹھے ہیں ۔

دابترالار می می ما بیترالارض میں دابترالار می می ما موں بیز ہے۔ ہے۔ ما عوان کے جراثیم می دابترالارض میں میں دو اوگوں کو ہلک کررہا ہے۔ آنے دن

بادل بھی بن ماآلہ اور موسم بار فائم رہا ہے بسی طاعون کا دور ہوتاہے۔ اس سال موت بست کثرت سے ہو ربی ہے۔ ہم توج بتے بی کر کسی طرح خداہیجا اور ما، جا وےخواہ کتے ہی بلک بول -اس کی کیا پرواہے - اگر مدا تعالى كم منكر اوركستاخ زنده رب تواس مي كون فائده كى بات نيس . باد رب كه خداتعال بس مرك كاجب یک کداس کی فہری تجلی اس کی مستی کومنوا نہ ہے گی یا

# ١٩٠١ پريل محبوط به

مامور مِن الله كى بات قولِ فصل بوتى بے

خواج غلام فريد ما جرال والمصيحى ف سوال كياكه مم ين وه سب بيشكو ثيال ظاهري طور ير لوري نسين مؤمن تواننول في يا اجها جواب دياكه سي حفرت محدرسول الندملي الندعليه والم كى نسبت يهود يول كخيال كعمطابق سب بالي يورى بوكئ تفيل و وہ تو کتے تھے کہ بی اسحاق بی سے ہوگا تو کیا بھروہ نی انسی میں سے آیا ، ایسا ہی سے کی نسبت جو کھے لوگ خیال کھیتے تھے کہ مید اُن سے ایلیا آئے گا تو کیا ایاس اسمان سے اُتر آیا تھا؟ مرکز نسیں ایس اس طرح ضرور نسیں کمیسے مرود کے بارسے میں سب نشال ان لوگول کی نواہشات کے مطالِق ہی فلور میں اسنے ۔ اسی معطیاں برایک قوم میں بڑ جاتی ہیں۔ آخر امور من الله آگران عقائد وخیالات کی اصلاح کردیاہے۔ اصل میں جب سی خص کے منا اللہ موسف كوالله تعالى اين متواتر نشانول سے ابن كردے تو عيراس كى مربات اخلانى سئدي قول ميل بوق ہے اور سب بشکو توں کے معنے وہی کئے جانے ماہیں جو وہ کے۔

الهام كامعالمه يرا ازك ہے۔ ايک مديث انفس ہے۔ انسان كح جوابين خيالات بول وبي سُالُ ديتے بين - دوم الله تعالى

الهامات مي مابدالامتياز

له بدر ملد و نمر ع اصغر ع - مروزه ۱۷ را يرل سي الم

کی طرف سے کلام کا فرول ہے ۔ جب یہ بات ہے تو پھر ابدالا متیاز کا خرور خیال رکھنا چاہیں ۔ اگرکی کی ایک اور بات نازو نا در بوری ہو جا دے تو اسے نی نمیں کہ سکتے ۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ فائت سے فائٹ شخص کا خواب ہی بعض اوقات سیا ہو جا آ ہے۔ فائٹ تو در کنا رایک کا فرکا نواب ہی بعض اوقات ٹیبک بھل آ آ ہے۔ یہ امل میں اتمام ہجت کے لیے ہے۔ گویا خدا تعالیٰ سمجھا آ ہے کہ یہ مادہ انسان کی فطرت میں داخل مفرد ہے کیونکہ میں کا کو ٹ نمونہ بن نہ ہو اسے تو لوگ مانتے ہی نمیں گریہ بات نمیں کہ جے کو ٹی خواب اورے وہی ولی بن مواور ساتھ بارش کی طرح نشانوں کا فرول ہوتو بھر یقین مواور ساتھ بارش کی طرح نشانوں کا فرول ہوتو بھر یقین کرنا چاہئے کہ یہ خدا نمال کی طرف سے ہے۔

اُں کے بعد حضرت اقدس طیالسلام نے اپنا الهام یاتنی کی سٹ سٹول کیتے عیدیتی پیش کیا اور فرمایک دو۔ دکھیوکسی کے دہم و کمان میں بھی ندا سکتا تھا کہ اس قدر مفلوق النی بیال اسٹ کی کہ بیٹنا بھی دشوارا ورسب سے در کھیوکسی کے

معا فحرکرنائجی نامکن ہوجائے۔

خدا تعالى كے ني شرت پندنيں ہوتے بكدوہ اپنے تيش جيپانا جاہتے ہيں بگرالئى علم انس إبر كاتا ہے۔ دكھو حضرت موئى كوجب مامور كيا جانے لگا تو انہوں نے پہلے عرض كياكہ بارون مجدسے ذياد وافعتے ہے۔ بھركسا وَ لَهُ مُدَّمَ لَكَ ذَنْكِ وَالشعراء ، وَ ) مُرالئى منشا ء ميں تعاكم وہى نبي بنيں اور وہى اس لائق تھے اس ليے علم ہوا كوم تمارے ساتھ ميں تم جا دُاور تبين كرد -

(بوقتِ فكر)

۱۰-۱۱ رایریل کی درمیانی دات کوگیاده بی کے قریب تخت زیر است من است بی جویر مدکری سنے گئے۔ زر است میں جویر مدکری سنے گئے۔

ابک الهام کاپورا ہونا زمان

المام پیطیم و چاتھا۔ کیا یکی انسان کا کام ہے کہ پرد و غیب کی باتیں قبل از طور متواتر با اجاوے اور عجر اس مالی الرح اور ی بوجا و برد و بات بوجا و برد و غیب کی باتیں قبل از طور متواتر با اجاوے اور عجر اس میں ایک نشان کے مقل خطوط و خرول سلس ختم نمیں ہونے یا آ کہ دومرا شروع ہوجا آ ہے۔ یکی بات ہو ان کر ہم افترا مکر تے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ایک و کی اور مفتری سے بھی الیا سلوک ہوا ہے کیا خدا تعالیٰ ہمالا محکوم ہے کہ ہم ہم بھی بیا سلوک ہوا ہے کیا خدا تعالیٰ ہمالا محکوم ہے کہ ہم ہم بھی بیا سلوک ہوا ہے کیا خدا تعالیٰ ہمالا محکوم ہے کہ ہم ہم بھی بیا سلوک ہوا ہے کہ بیا خدا تعالیٰ ہمالا محکوم ہے کہ ہم بھی بیا سلوک ہوا ہے کہ بیا خدا تعالیٰ ہمالا محکوم ہے کہ ہم بھی بیا در اگر دیا ہو دائستہ حق اور ش کر ہے تی اور اس محتب ہو کے بھی اس مانے تو اور اگر دیا ۔ اس محتب ہو اس بھی بیا ہو کہ بھی اور اگر دیا ہو تا کہ بھی بھی اور اگر دیا ہے تا کہ ان پر انمام محتب ہو۔

| اللي بش كي موت على الدّر عنه المرت مرس خطايا تفاكه اللي بخش كوموت على الدّر عنه الدّر |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طاعون کے مصنے ہی موت ہیں بس اسی مالت بیں تو ہرخص مجھ سکتا ہے کہ اب میراگوں ہے بھر ہم پو چیتے<br>ہیں کہ بالغرض اگریبالیام اورائجی ہوگیا تواس سے پیلے ہو الماموں کا آباد تھا وہ کیا ہوا۔ وہ سب کموں دریار دی گئے،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کال کے اس کے وہ دعوے کر پیسلمیرے سامنے تباہ ہوگا عجیب بات ہے کرمویٰ توطوفان طاحون می فرق<br>ہوگیا اور فرمون مینا موجود ہے۔ انداری الهام نولورا ہوا یا نہوا گروہ مبترات کیا ہوئے۔ انداری خرتو بھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خود ایک مذاب ہے جب شخص کو با دیا جائے کئین دن بعدتم بھانسی ملو گے اس کے دل پرجو گذر تی ہے اور<br>گذرنی چاہیئے۔ وہ ہراکی شخص جا ناہے۔ الهام تو وہ ہوتا ہے جب سے کچھ تسکین وراحت ہو نرکراُ اُن عذاب۔ اپنے<br>پر عذاب کی خبر سے ہوجاتا تومعول بات ہے۔ جنگ بدرسے سے ایک مورث مشرکہ کو تواب آیا تھا کہ ہادے خیموں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کے پیچے ابو مبر رہا ہے۔ آخروہ بات پوری ہوگئ توکیا اس سے دہ نبیۃ مجھ لی جاوے ؟<br>ممکن ہے اَلدَّ جِیْلُ شیطان نے کما ہو کہ لواب میں رخصت ہوتا ہوں جیسا کہ کھا ہے کہ حب ہذا۔ دیکھے گا تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شيطان کے گائي تم سے مُدا جو ہا ہوں کيونکرئي وہ کچھ ديجتا ہوں جو تم نہيں ديجيتے ۔<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فرایا: .<br>وشمنول سے نرم گفتاری کی ملقین دشن اگر سخت کا ی کرے تواس کے مقاب سختی کرنے سے فائدہ نیس کیونکہ سخت الفافا سے مقاب سختی کرنے سے فائدہ نیس کیونکہ سخت الفافا سے برکت دور ہوماتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -1 1163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رم کا مقطعا و شامالنرک واسط بھی ہم نے قور کی شرط نگا دی ہے کیو کم رم کامقضادہونا ہے کہ تو کہ رم کامقضادہونا ہے کو بہت انسان نیک ماوے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| له پدوجد ۱ نر ۱ اصغر ۷ - ۵ مورخر ۹ رئ کنوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

.

# (قبل فير) نشانات كاظهور

الشرنعالى كى تدري اس كفاتنا الت ك وراييست ظاهر بورى بل الكوس

معجزات اورنٹا نات ہواس وقت طاہر ہورہے بیں ایک معفی کے ایمان ک واسطے کانی معین تو میرکسی تبی سکے

واسط كول راو دنياي باننيس دمتى الرمعران او خوارق كسى كسيال ك واسط كانى ندي إن يركس ني كتروت ك

واسط كونى وليل فاتم نيس رسى-

الكشخس كاذكر تعاكر وسلسا فقركح ساند منسى كياكراتها ادراب مضماكرني كاانحام طاعون مين اس كابيا اور إيا مركبابي

نعداتعالیٰ کے درووں کے ساتھ سنی کرنے والا مریانس جب کے کروونشا نات کا نونہ اپنے پروارو ہوتا

اكستفق مفرت كالمدحت بن أياس في مريج في كاكر أت ك بادن يرد كمنا على حفرت في المدكر ساتعاس

محدمركومثا بالور فرمايا . ـ

يرطرني مائز ننيل -السلام اليكم كمنا اود مصافوكم الماسية يلم

٢١ رايريل محنفلة

تَفَقُّه فِي الدِّيْنِ كَي صَرورِت

بمارى جماعت كوعلم وين

بدو مدد عرد امغر امغر امورد ارون سكاله

بد د میده نیر۳ منو ۵ مودند ۸ راگست سی الی

وه من نبی جوام طال اوگول نے سے دیکے بیں کماستنجاد خیرہ کے بیندمسال آگئ وہ می تقلیدی ذک بی فقیہ بن بیٹے۔ بلکہ جادامطلب بیہ کے کہ دہ آیات قرآن وا مادیث نبوی اور جادے کلام بین تدبّر کریں قرآن معادت و حالی است کا م بول - اگر کوئی نمالف ان پراعراض کرے تو اُسے کا نی جواب دے سکیں - ایک دفعہ جو امتحال بینے کی تجریز کی تعقیم بیست مغید کرتاب کی گئی تعی بہت مؤدد بعد مواج و ابنا جا بیٹ مقید کرتاب ہے املی بی مسلقل کے لیے بہت مفید کرتاب ہے املی بی مسلقل کے لیے بہت مفید کرتاب ہے املی بی مسلقل کے میات و اوران بیا میں اسلام بی دی محکوم برگر کھا آن میں اور انسان میں کرتاب اعتراض اس سلسلہ برکرکے دی اوران بیا میں کرتاب اعتراض میں کرتاب کے اللہ اعتراض اس سلسلہ برکرکے دی اوران بیا میں کا اسلام بی دی ہو میں کوئی ایسا اعتراض اس سلسلہ برکرکے دی و اوران بیا میں کہ استان کی کھی ہے۔

يراتم يا احديثك والى شيكونيون برتوا مرّان كرت ييكر دوسرى بينكونون الدنشانيون كا ذكر كسندس كرت يكسى

ومیدی بینگونی می سکتی ہے

بدانسان ہے۔ ہم انسی بار اسجا بھے ہیں کہ وحد میں تاخیر ہی ہوجاتی ہے۔ دیجو ایس بی کی چیکوٹ ٹل کی اوراس کی قرم پر مذاب مرکا میاد دھوکر رہ تمام اقوام کا قرم ب ہے کہ صدقدے رد بل ہوجا تا ہے اور مدا تعالی می دواتا ہے ماسکان افاد مُعَدِّ بَعُدُد وَ مُعَدُّ كَالْتُمَا فَوْارُ وَ نَ والانفال : ٢٣٠) استففار مذاب سے بچنے کا ذراج ہے۔ ہما دے تجروب کی ارف کون جائے تو ایک منذر امرین کو ہوتو شام کومنون ہوجاتا ہے۔

بربان و فلطی دومرا احراض مادسه سن الهات کی نسبت اپی دائے پرہے که وه فلط کی ۔ حبت وی فلطی بیر اسلامی میں کہ اس نقیج طلب تو پر ہے کہ نبی اپنے اجتبادین فلطی کما سکت

ہے یا نئیں ہسوم و سی و میں کر مفرت میٹی نے بیٹے پہلے اپنی بادشا ہت وابدہ ی مجد کو مرید وں کو مبت یا دخرید نے کا حکم دیا گر آخر معلوم ہو گیا کہ میری معلی تنی اور وہ اس الاوہ سے باز آئے۔ پھر ہما دسے پنجر بندا مل النّد طید وسلم کا صلح مدیب والامعا طرکہ آپ کس اوا دے سے آئے اور عیر کیا ہوا ، چوکھ آپ کی ذات با برکمات تمام انبیا دے کہ کمالات کی جامع میں اس میلے مرف ایک ہی واقعہ سے ثابت ہوگیا کہ نی اپنے اجتماد میں خلطی کوسک سے ۔ بس اس موردت میں ہم پرکوئ احراض نہیں ہوسکتا کے

٢٧ راير بل محنوانه

مشح كاهبم عفرى كبياته أسمان برجاني كاعقياه

فروایا : . تعب کی بات ہے کرمسان ضاری

له بدرجد و نبر عاصفه ۴ مورخه ۱۵ را بریل سینهاد

مندوو کی حکومت کیا انصاف کرنگی ؟ آرید دو بگایون کی شورش کا در تما

ان کے نیالات وور ات سے پی قطی نفرت بعد بادی جا حت کو ایک ان سے الگ دیا جاہئے تجب کی بات بے کرم قوم میوان کوانسان پر ترقیع دیتی ہو اور ایک گاشے کے ذراع سے انسان کا نون کر ویا کچھ بات مسمجتی ہو۔ وو ماکم بوکر کیا انعماف کر گئی ۔

مردان خدا مدار باشند ، مین از مدار باشند مداتمال اینے بندوں کے لیے دوکام دکملا اسے کر دنیا جران رہ جاتی ہے یہ

بلا ماريخ

سوال پین بواکس کے مرف کے بعد پندر وزوگ ایک جگر بن دہت اور فاتی خوان کرتے ہیں۔ فاتح خوانی ایک دمائے افزائ سے بس اس میں کیا مفاقع ؟

.. 64.

فأتحذثوان

ہم آدد کھتے ہیں وہاں سوائے فیست اور بے ہودہ کواس کے اور کو نبین ہوا ، عیریسوال ہے کہ ایا نبی

ك. بدرجد المروامغ ، موزه و رق عنولة

كريم با محابركرام والرُعظام بي سعكي في يُول كما ؛ جب نيس كما آوكيا مرورت سعنوا و تواه برعات كادمها ف كموسف كى ؟ جادا فرب آوي مهد كما ال ريم كى محد مرورت نبيل الاجا تزم يع جنازه بي شال نروسكي وه البيغ طورت دُعاكري يا جنازه فائب يرُعد دين لِه

## ١٩رايريل عنوالية

الم في مسلم الم المراق المراق

صاجزاده بيال محود احدصاحب في بونود مي مجيلي صفول بي اقتص اورادام سه بيلي سلام كريك تعر فرما يكريش شار مفرت يسمع موعود عليالعساؤة والسلام سه دريا فنت كياجا چكاسمه اور صفرت في فرايا جه كري

ا خرى دكست يى التّيات يرضف كم بعد اكراليا بوجائ تومقد الله كى نماز بوجاتى بعد ددباره برصف كى مردرت نيس -

ایک مسجد میں دوجی مے سوال پیش ہوا کہ بعض مساجدات تم کی بین کہ دہاں احدی اور ایک میں کہ دہاں احدی اور میں کا دہ خیراحمدی کو اپنے امام کے ساتھ الگ الگ کراینے کا اختیاد قانونا یا باہی مصالحت سے ماصل ہوتا ہے تواہی جگر جمعہ کے واسطے کیا کیا جاوے ؟ کیونکہ ایک مسجدیں دوجی جائز نسیں ہوسکتے ۔

له بدر جد و منروامغره ورده و رمي معنولة

فرمایا : په

چونوگ تم کوکافرکتے بی اور تمادے بیچے نماز نیس پڑھتے وہ تو برمال تمادی اؤان اور تمادی نماز مجد کو ا دال اور نماز سجتے بی نیس اس واسلے وہ تو پڑھ بی ایس گے اور چونکہ وہ مون کو کافر کمکر بوجب مدیث خود کافر بو چکے بیں ساس واسلے تمادے نزد کی جی ان کی اؤان اور نماز کا مدم وجود برابر ہے تم اپنی اؤان کمواد لینے ام کے ساتھ اپنا مجد پڑھو۔

علی خوشاب سے ایک مروز اجمدی کے درتا رفے حرت کی فدمت می خط کھاکد مروم کا الدہ پختر ہے کہ اساس کی الدہ پختر ہے کہ اساس کی الدہ پختر ہے کہ اساس کی طوف سے کو اُن اُن کی فریع دسے کر بھیج دیاجاد سے ۔ فرطیا ہ۔ جائز ہے ۔ اس سے توتی کو تواب کے کا حاصل جو جائے گا۔ اُن

### ۲۸ را بریل سیدهانه

خدا تعالی کیساتھ نون فرسک ہے ؟
اس داسے فدام کوبن بی زیادہ تراہر سے
اس داسے فدام کوبن بی زیادہ تراہر سے
اس جوث دوست بی جیساکہ شخ رحمت اللہ صاحب بیشخ مبدار عمل صاحب بخواج کمال الدین ما عب مراز الدین صاحب دفیر وسب کومیح کے دقت طاقات کے واسطے از دوشے شفقت اندہی طلب
کیا اور فرط ا-

وودن آئے جاتے ہیں کرفداتھا لیا بینے روش نشانوں کے ساتھ تمام پردے اُٹھا یا جاتا ہے۔ فداتھا لے
ایسا ہی ایک دوزبردست باتھ اور دکھا دیگا تو پیرکسان ک لوگ بردا شت کرسکیں گئے۔ ہتران کو مانیا پڑیگا کوئن آئی ہی
ہے جو ہم کتے ہیں۔ ہمادے نما لعث جو ہمادے ساتھ لڑا ان کرتے ہی دراصل ہمادے ساتھ لڑا آن شیس کرتے بکہ فدا
تعالیٰ کیساتھ لڑا آن کرتے ہیں اور کون ہے جو فعدا تعالیٰ کے ساتھ لڑا ان میں کا بیاب ہو ب

له بدجد انبرد اصغر ۱مودد ارش سناله

مكتر رواگناه مے اسب سے اوّل ادم في مي كناه كيا تھا اور شيطان في مي گراوم مين كبرنها اس بيے فدا تعالیٰ كے صورا بنے گناه كا افرار كيا اور اس كا كا اخرار كيا اور اس كا كيا ور ده معون ہوا جو جيز كو انسان بي شير بست كر كيا اور ده معون ہوا جو جيز كو انسان بي شير بست كر ان ان بين شيطان في كبركيا اور ده معون ہوا جو جيز كو انسان بي شير بست كر ان ان مين موت وارد كر انسان موت موت وارد كر انسان مين موت وارد كر انسان مين كر ايان في انسان موت وارد كر انسان مين كر انسان مين موت وارد كر انسان مين كر انسان ك

ب بایک دقت تھا کہ ہم نے خود اپنی کتاب میں استخارہ مکھا تھا کہ لوگ اس طرح سے کریں۔ تو خدا تھا لیٰ ان پرحق کو کھول دیگا ، گراب استخاروں کی کیا مزورت ہے جبکہ نش ، ابت اللی بادش کی طرح برس دہمے ہیں اور مزاروں کرا آ اور معرزات فاہر ہو بھے ہیں۔ کیا ایسے وقت ہیں استخاروں کی طرف توجر کرنے کی فرورت ہوتی ہے ، کھلے نشانات کو دکھے کر میں استخارہ کرنے نشانات کو دکھے کر میں استخارہ کرنے تعدادہ کرے کہ اسسال م کا فرمیس میا ہے یا جوٹا اور استخارہ کرے کہ آتھے یا نئیں مذا تعالی کی طرف سے سیتے ہی تھے یا نئیں میں استخارہ کر استخارہ کی طرف توجر کرنا جائز نئیں کی

#### ه منی سخنوانهٔ

نبیگور میں اخفاء صروری مے بیگون یں کسی فدرا خفاء اور شابست کا بوا بی میروری ہے میروری ہے۔ میروری ہے اور سیاست کا بوا بی میروری ہے اور سی بہیٹر سے سُنت الی ہے۔ الی نبی اگر بینگون میں صاف کھدیا کہ ایاس خود مرات کے البکراں کا

ل بدر مبد ۱ نبر ۱ امغر ۱ مودند ۱ دش سنداند

ختیل ۔ توحفزت میٹی کے ماننے میں اس قدر د تنتی اس زمانہ کے علما دکویٹی نہ آئیں ، ایسا ہی اُگر انحفزت علی الله طبیروسلم كم متعلق جوبية كويال تورات اورا بخيل بي يك وه شايت فامرالفاظ مي بوني كدا في والانبي اخرالزمان المعيل كي اولادیں سے ہوگا اورشر کمیں ہوگا تو بھر بیودیوں کوات کے مانے سے کون (تکار نہوسک مقار میکن خواتعالیٰ اپنے بندول كوازما آب كران يرمتى كون معجومداقت كواس كفنتانات سے ديكيكر بيانا اوراس برايان الآب

تحسى احدى كاطاعون سصمرنا

عمالفین کا یہ اعتراض کرنجن ہماری جاحت کے دی طاق

ے کیول مرتے ہیں بالک ناجا تربع ہم نے معی کون ایس بیٹ گون نیس کی کہ ہادے باتھ بربعیت کرفے والا کون تغفى مى ماعون ين كرندار نربوكا - فال بم يدكت ين كداول المتقدك وك اس معمل بعارى من كرفدار بوكر نسیں مرتے کو اُن بی ،صدیق ، ول کمبی طاعون سے بلاک نمیں ہوا مصرت عرض کے زمانہ میں بھی طاعون ہو آئمتی مگر كيا معرت عرفيري اس كااثر بواتها وعظيم اشان معائة بي سيكون طاعون بس كرفار نبي بوا- ايك كويي برار بغير كذرب بي كياكون كرسكاب كدان مي سه كون طاعون سعمواج ؟ بال اس مي شك ننيس كم اہی بیاری کے وقت بعض اونی طبقہ کے مومنین طاعون میں گرفتا رہوتے ہیں مگروہ شبید بوتے ہیں خواتعالیٰ ان کی کرورلوں اورگن ہول کواس طرح سے خفر کرنے میں اک ان جا دوں میں جو اتخفزت ملی الندهليد وسلم ف كفار كساتد كف الرحيب سي سيديشكو أن تقى كران جادول بن كفارجهم بن كراش ماتي مح تام معن ملان مجى ولل كف كف كله مراعل مبقد كم معاب شلاً حضرت الوكر معرت عرا جيول يس عدكون شيد نسيل بوارد الأكفرت مل الدعير والم شيد بوت - اس سے فاہر ہوآ سے ك اليے جلك ين شهادت من اعل درج ك وك شال نيس اعلى

ايك تنفض كاسوال مين بوا عیلی علانسلام کا بن باپ ہونا قرآن سے تابت، کرکیا بی مزوری ہے کریح

ای طرح طاعون می بی اگر جاری جا حت کاکول ادی گرفتار ہوجائے توبیاس کے واسطے شہادت ہے اور

كوبن إب الماجات، فرايا:

فدا تعالى اس كاس كو اجرد سه كا-

قرآن شراعیت سے ایسا ہی تا بت ہوتا ہے اور قرآن شریعت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ پیروالون قددت میں ہم اس کے برفلات کون دلی نیس باتے بیونکہ سیکووں کورے بدا ہوتے دہتے ہی جور باپ رکتے ہی اور سال قرآن شرعی بی جال اس کا ذکر ہے و إل خواتعالی نے اپنی قدرت کے دوعجا ثب نمونوں کا ذکر کیا ہے ۔ اول حضوت ذکر یا کا ذکر ہے کہ اس کے ماتھ ہی خوت ذکر یا کا ذکر ہے کہ اس کے ماتھ ہی خوت ذکر یا کا ذکر ہے کہ اس کے ماتھ بی کو نسا ہرج پدا ہوتا ہے ۔ ذران مجد کے مدینے میں کو نسا ہرج پدا ہوتا ہے ۔ ذران مجد کے مدینے میں کو نسا ہرج پدا ہوتا ہے ۔ ذران مجد کے مشئل پڑھنے سے الیا ہی ثابت ہوتا ہے کہ میں ایک عجوبہ قدرت ہے جس کے واسط اوم کی شال کا ذکر کرنا پڑا۔ الد مرح فروا اس سے می ظاہر ہے کو اس میں ایک عجوبہ قدرت ہے جس کے واسط اوم کی شال کا ذکر کرنا پڑا۔

ذکر تعاکر بعض مگر جوٹ گاؤں میں ایک بی احمدی ا گران احمدی مرجائے گاتو ہم جنازہ می نزیڑ میں گے حضرت نے فرایا کہ بد

المیے مخالفول کا جنازہ پڑھاکر احمدی نے کیا لیٹا ہے ۔ جنازہ تو دُھاہے ۔ بی خص تو دری فدا تعالیٰ کے نزدیک مَفْعَنُوْ بِ مَکینُعِیدُ میں ہے ۔ اس کی دُما کا کیا اتر ہے ؛ احمدی شید کا جنازہ خود فرشتے پڑھیں گے ۔ اسے لوگوں کی ہرگڑ پروانہ کرداور اپنے فلا پر معروسہ رکھو۔

طاعون أوربهاري جماعت

ينادان وكول كاغط غيال بي كرطاعون جارى جاعت كونقدان

بنجاتی ہے۔ اگرفا ون سے کوئی آدی ہاری جا عت کا شید ہوتا ہے توسیاں تو خداتھ لے ایک کی بیا ف سو ہیں دیا ہے۔ لیکن ہادے ہوئی ان یں سے کم ہو ہے۔ لیکن ہمادے منالغول کا بیرحال ہے کہ ایک تو طاحون سے ہزاروں مررہے ہیں۔ وہ بھی ان یں سے کم ہو گئے اور جو ذرہ وہ بی اُن یں سے ہزاروں مکل کر ہمادی جماعت میں داخل ہو دہے ہیں۔ ہمادی جماعت و دن بدن محمل دہی ہے ہیں فا ہرہے کہ گھا تے میں کون ہیں اور فائدے میں کون ہیں اور فائدے میں کون ہیں ۔ فائدے میں کون ہیں۔

اربیرسمان کا انجام افسوس بند کرانجام افسوس بند کی نیس بوسک اوراب آن کے یڈرکوئی جلا وطن نیس بھٹا یا بیٹے بلکہ دراصل آربیساج ہی جلا وطن ہوگیا ہے۔ اوراب اس کا خاتمہے۔

حنبت مولوى ووالدين ماحب في ايك عده كمة بان كيا. المسنت والجاعث كون ب فرايا مين في ايكسنى مولوى سے يوجيا كرنم المسنت والجات فِقت بو - تنادا المام كون بے واس في جواب وباككى ايك لوك امام بن يئ فك كداك امام تو كيب بى موتا ہے اور وہ تمادے درمیان کوئی بنیں اس واسطے تمیں السنت والجاعت کلانے کاکو اُحق نس امام والی جاعت ایک ہی ہے اس دنت دنیا جریں ایک ہی ذہبی جاعت دومرى جماعتين شخفى بين-ان كاكونى ميشوانيين - أبي مين تُعَلَّوْم لُهُ مُرْضَتْنَى والعشر : ١٥ ) كالمصلم ين رہے ہيں <sup>يا</sup>

تواضع اورعا جزى

تواضع اورمكنت عدو شيس يوخف اوجود محاج بون كتكركرا ہے وہ کمبی مراد کونیں یاسکا۔ اس کو جاہیے کہ عاجزی افتیار کرے: کتے ہیں کہ مبالینوس مکیم ایک باد ثناہ کے پاس طازم

نفار بادشاه کی عادت تی کرالی رقری چزی کھایا کرآ تھا حس سے جالینوس کویقین بختا کہ بادشاہ کو جدام ہوجائیگا چانچه وه بميشر باد شا و كوروكما تحاكم بادشاه بازنه ما تفاري سے منگ أكر جالينوس وبال سے محالك كر اينے

ولن کو جلاگیا۔ کیچدع صرکے بعد بادشاہ کے بدن پر جذام کے آثار نودار ہوئے تنب بادشاہ نے اپنی ملطی کو سمجھا اورا س نے انکسار اختیار کیا-اپنے بیٹے کو تخت پر جمایا اور خود فقرانہ بس مین کر وہاں سے میل نکا اور جالینوں کے یاس بینی - مالینوس فے اس کو بیجانا اور بادشاہ کی تواضع اسے بندآئی اور اورسے زورسے اس کے علاج میں

معروت ہوا۔ تب ندا تعالیٰ نے اسے شفا دی میں

**添添添添** 

له بدر مبده نمير ومفحد ومورخه وارمثي معتقلة له بدر ملد و نير ٢٩ صفير ٤ مورخد ١١٠ حول ٢٠ فل

#### ء مي سيوله

# بم الدار من الرحم مندا ومن على رموا الريم الني جماع مسيلي ضرور مي تصبيحت

چۇنكىيى دىيىتا بىل كەنك دۇل يى بعض جابل اورخرىرلوگ اكثر بندوول يى سىندادر كىيدىكىدىسەلۇل يى مع كود منت كم مقابل الي الي مركات فا مركرت إلى جن سه بغادت كى بوال ب بكر مجع شك بواب كركس وتست بغیاد دیگ ان کی طباقع میں پیدا ہو جا ٹیکا اس بیلے میں اپنی جماعت کے دلاک کو و منلف مقارت بنیاب مندوستان مي موجود ي ج منعند تعال كن لا كويك الن كاشار بنج كياب. نمايت بكيد عنعت كرا بول كروه میری اس تعلیم کونوب یادر کمیں جو قریباً جمیدا اس سے تعربری اور تحربری طور پر ان کے ذہن نشین کرا آیا ہوں ينى يبكراس كودنسنت أكريزى كى إورى اطاعت كري كيونكر ومحسن كودنسنت بعداس كفالل حايت يس بهمادا يفرقه احديد چندسال يدالا كهول محمد بين كياب اوراس كودننث كارسان بيدكراس كدر رساير بم ظالموس مح پنج مع معنوز مي مداقعال ك حكمت اورمعلوت بديراس في اس كودنسك كواس بات كے بليان الا آية فرقاحدير اس كے زيرساير وكن فالمول كے نونخواد حول سے اينے تين بجاوے اور ترتی كرے بياتم يخيل كريكة بوكرتم سلطان ووم كى ملدارى يى دوكر ياكم اور مريزي بى اينا كر بناكر شريولوكول كيعلون سے ج سكة بوينيس بركزنيس بكدايك بفتري بي تم توارية كوش كوف كة جاد كي تم سُ مِك بوكس الما ماجرا مولوی مدالعطیف ماحب بوریاست کابل کے ایک معزز اور بزرگواداود امود رئیس تعے بن کے مرید پھاس بزاد كقريب تصحب و ميرى جاعت ين دافل بوئ أو مص اس تسودى دم سعد و ميرى تعليم كموا فق بمادك منالف بو كف تع - اميرمييب الدفال في نبايت به دعى سعان كوستكساد كاديا يس كياتيس اسيه وكول سي كم قوق ب كتمين اليعسلاطين كم اتحت كون نوشمالي ميسرآث كى - بكذم تام اسلاى خالف على م ك فتول كى رُوست واجب القل عمريكي بوسوندا تعالى كاينفل اوراحدان بين كراس كورنناف إيابي تميل اپنے ساير بناه كے ينج في بيامياك نجافى بوشاه في جوميدائى تعالى نعفرت ملى الدُعلية ولم كومحالة كوياودى تى يى ال گورنىنىڭ كىكو تى نوشا مەنىي كر تا جىيداكر ؛ دان لوگ نىيال كەتقى بىل نداس سەكونى مىلىيا بىتا بىول بكدىي انعات اودایان کی روسے ایا فرف دیمینا ہول کہ اس گورنسٹ کی شکر گذاری کروں اورایی جا عیت کوا طاعت کے لیے

نسحت کرول ۔

سوسی انگریزی جن کولوگ کافر کے یہ جہر ان خونخوار وشنوں سے بہا تے یہ اوران کی موارک خوف سے مانکے جانے ہیں اوران کی موارک خوف سے مانکے جانے ہیں اوران کی موارک خوف سے مانکے جانے ہیں اور معانت تماری و معان سے ایک رحمت ہے۔ تماری و میں بہر جان ہیں جان ہیں جان ہیں جان ہیں جان اور جان سے انگریز بہر میں کو کہ کہ وہ تمیں واجب القل نہیں جہتے ۔ وہ تمیں بے مزت کرنا نہیں چاہتے کی دست دن نہیں گذرت کو ایک پاوری نے کہتان واللی معان واجب القرائی مدات میں میرسے پر اقدام قل کا مقدد کیا تھا۔ اس دائشنداور مصف مزائ و پی کھنے اور کیا ہو تو جو الوں پر مزا ولانے کے لیے ناش کو و سواس نون سے فاہر ہے کہ انگریز کس المعان اور مدل کے مانک ہی کہ انگریز کس المعان اور ومدل کے مانک ہی مانک ہم ہے جیش آتے ہیں۔

اور یاد رکھوکداسلام میں جوجاد کا مشدید میری مگاه میں است برتر اسلام کو بدام کرنے والا اور کو أن

مسلس سے جس دین کی تعلیم عمدہ ہے جس دین کی سچائی طاہر کرنے کے لیے خدا تعالی نے مجزات دکھلا شین اور دکھلا رہا ہے الیے دین کو جلاکی کیا خرورت ہے اور جارے نی می اللہ علیہ وہم کے دقت خالم لوگ اسلام پر توار کے ساتھ ملے کرتے سے اور جاہتے تھے کہ اسلام کو توار کے فراج سے نالود کردیں سوحبنوں نے تواریں اُٹھائیں وہ خوار سے ہا تو ملے کرتے گئے سووہ جگہ مرف دفاعی جنگ تی اب تواہ نواہ ایسے افتحاد میدیا ناکہ کوئ مدی نول تواہ کی اور عیسان بادش ہوں کو گرف اور میں کا اور عیسان بادش ہوں کو گرف اور میں کا اور عیسان بادش ہوں کو گرف اور کو کا میں میں اور نام میں اور کی خوار سے میں اور الیے عقید ہے کہی زبانہ میں خواب اور سخت ہوگئے ہیں اور جن کے ایسے عقید سے ہیں وہ خواہ الیے مقید ول سے خالیوں کے بیاد اور میں کا در اور ہو سے خواب اور سے نام کو کرد کا تعالی ایسے مقید ول سے خواب کا در اور کو کہ دور ہوں گئے سو ہماری کو ششش ہے کہ میمان ایسے مقید ول سے میں بوسک جس میں انسان ہمردی نہیں۔ خواتعالی نے میں یہ سے کہ ذہن پر دھم کرونا آسمان سے تم پر دھم کیا جا وے۔ والسلام .

فاكسادميرزا غلام احديد موحود ما فاه الله وأليد

المامي المعتقلة

حضرت مسيح موعود عليالسلام كالمسار کرمنور نيد اوى ك محفاور پرونوں کرمنور نيد اوى ك محفاور پرونوں کرمنور خيد دور باكل آدام فرائيں اور پر من كلف كرام كو باكل ترك فرماويں حضرت في جواب بن فرمایا :-

ہاری محنت ہی کیا ہے۔ ہیں تو شرم آت ہے جبکر صحاب رضی اللہ منهم کی محنوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں کرکس طرح خوشی کے ساتھ اندوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے سربھی کٹوا دیے ہے لیہ

ه بدر جلد ۱ نغر ۱۹ صفر ۱ مورخه ۱ رمثی سنداند

له بدر ملده نبر۲۹ منی تا مورخه ۲۷ رجون ستنافلهٔ

ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا کرختال کونماز کے واسطے درش اوم نیا ناماز دیسے و فرویا:

غنال کے بیچے تعاد

ی سوال بد معنے بنتال ہوناکون کا وندیں اوامت کے لائق وہ تعق ہے جوشتی ہو۔ نیکوکاد ، عالم باعل ہو اگر الیا ہے اوندال ہوناکون عیب نہیں جو اوامت سے معک سکے یہ

# ١٨ مي محولية

(بوقتِ ظهر)

نوابيس باول كادر كيشا

سرید بنده اب می دکیها تصاکه بادل چراها ہے میں ڈرا ہوں مرکسی

نے کہا کہ تشارے میانے مبارک ہے۔ قرآنِ کریم سے بھی تابت ہے کہ عذاب کو بادل کے رنگ میں دکھایا جا تاہے۔ یہ لوگ نشان پرنشان د کیتے ہیں

مرکچه پروائنین کرنے بادر کھوالند تعالٰ اپنے نعل کوعیث نہیں جانے دیگا۔ جواس کے نعل کوملی دیگ بیں عہث قب بند مدرون کے سادی کی مدین کی مدین کی نازی طاح کی نشان میں بار کی دیرانشان کی ایا تا میں

قرار دینے ہیں وہ مزدر کیڑے جاویں گے موئی کے زمانہ کی طرح ایک نشان سے بڑھ کر دوسرا نشان دکھایا جا آہے۔ گران کی فرعونیت فرعون سے بھی بڑھ گئی اپنی تد ہیروں پر مجروسر کھتے ہیں اگر د کھیوکہ بی انگی مُنریر بڑتی ہے۔

دائے ظاہر کی کہ

طاعون اب دوبرکی ہے ، اس کا کیٹرامر جیکا ہے ، گرونکیوکداس سال تمام یکھیلے سالوں سے بڑھ کر مری پڑی ہے اور آشدہ دیکھئے کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر پڑے گی۔

بعض عیدایوں کی درخواستوں کا تذکرہ تھا جوضلات کی ظلمات سے کل کر بدا بہت کے نور میں آنا واستے ہیں۔ فرمایا :۔

تی ی فوض دین ہوتو الدتعال اس کے لیے سب سامان میا کردیا ہے۔ بیکا دوگ جو کسی کام کے نہو

له بدر عبد ۱ نمبر ۱۱ صفحه مودخه ۱۲ مثی عنوات

مردن کوانے پینے اور و برج کرنے کی فکرمی ہول ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بعدی تعلیف وقابت ہوستے ہیں۔

قدالعالی کی جمت براغراض کا بواب مندن این الهودکا دبرید اینانجانجون ت ین میرود العالی کی جمت براغراض کا بواب مندن المراد الله کی جمت براغراض کا بواب کی در المراد کا المراد الله کی المراد کی المراد کی الله کا الله کی الله کا الله کی الله کا الله کی الله ک

باازج

ایک دومت کا محطرت کی خومت یں محرت ابرائیم کیلئے اگ کا محدث کا محدث کی ایسا ما محدث ابرائیم برج آگ مشدی دو کئی تقد ابرائیم برج آگ مشدی دو گئی تقی آیاده فی آگ تھی۔

احضرت فيفرفايا وما

نته وضادی آگ قوبرنی کے مقابل میں ہوتی ہے اور وہی ہمیشرکون ایسادنگ افتیاد کرتی ہمک الد تعالیے
ایک مجزونا با تت اپنے نبی کی تأثید میں اس کے بالمقابل دکھا تا ہے۔ ناہری آتش کا حضرت ابراہیم پر فروکردیا فلا تعالی کے آگے کون شکل امر نہیں اور الیے واقعات ہیشہ ہوتے دہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے تعلق ان واقعات کی اب
بت تحقیقات کی مزورت نہیں کیونکہ ہزاروں سالوں کی بات ہے۔ ہم خوداس زمانہ میں لیے واقعات دیکھ میں اور اپنے اور ترجم براکردہ میں۔

معجز انه حفاظت کے چند واقعات ایک دند کاذکرہے جبر سیالکوٹ میں تا تو ایک دند کاذکرہے جبر سیالکوٹ میں تا تو ایک دن اوش ہوری تی جس کرہ کے افدریک ایک دن اوش ہوری تی جس کرہ افدار کیا اور گند حک کی گوا آن تھی، کین جس کیے مرز زہنجا سیٹھا ہوا تھا اس میں بجی آن سارا کرو دکھوٹی کی طرح بحرگیا اور گند حک کی گوا آن تھی، کین جس کیے مرز زہنجا

الحكم مبدااننردامني ١٠ ونفر١٧ رقي ٢٠ ويد د بدر مبده ننرا ١ صغور موده ١٣ رشي ١٠٠٠

ای وقت ده مجلی ایک مندر میں گری ہوکر تیجا سنگھ کا مندر تھا اوراس میں ہندوؤں کی ہم کے مطابق طواف کے اسطے ایک دور بھی ارد گرد دیوار بی ہوئی تھی اوروہ اندر میٹھا ہوا تھا نے مجلی ان تمام مچروں میں سے ہوکر اندر جاکراس برگری اور وہ مبل کرکوٹھ کی طرح سیاہ ہوگیا۔ دمکھود ہی بجل کی اگر تھی جن نے اس کو جلا دیا کر ہم کو کچھ ضرفتیں دے کی کیونکہ خدا تعا نے ہمادی حفاظات کی ۔

ادراسی کروی سال میرسه ساتھ پندره سولد اور واقعہ ہے کرایک دفعر رات کوئی ایک مکان کی دومری مزل میں سویا ہوا تھا اور اسی کروی میں بیرسه ساتھ پندره سولد اور آدی بی تقے مات کے وقت شہتے میں کمک کمک کی آواز آئ ۔ بی سفہ اور اسی کروی ایک کی شروف کی معلوم ہوتا ہے بیال سے بیل جانا جائے ہے ۔ اشول نے کہاکو ٹی بوئو ہوئوت کی بات نہیں ، اور بیکہ کر بھر سوگھ ۔ مفور کی دیر کے بعد بھر ولیے ہی آواز گئی ۔ تب بی نے ان کو دوباره جگایا گر بھر بی اندون کی بیر نواز کی ۔ بھر نمیری بادشتیرسے آواز آئ میں بی نے ان کو مقال اور سب کو مکان سے بی انہوں نے کھے پرواز کی ۔ بھر نمیری بادشتیرسے آواز آئ میں بین دوسرے ذینہ بر تھا کہ دہ چھت نے گری اور دوسری باہر نکالا اور جب سب بیل گئے تو نوو بھی وہاں سے نیکا ، ابھی بی دوسرے ذینہ بر تھا کہ دہ چھت نے گری اور دوسری بھی سب نہیں گئے ۔ یہ خوا انہا کی مجر نما حفاظت ہے جب بھی کری ہواں سے نمیل نرآ نے شہتے گری نے سے محفوظ دیا ۔

ایالی ایک دفعرایک بچومیرے بترے کے اندر افات کے ساتھ مراہوا پایگ اور دوسری دفعرایک بچو اس کے اندرمیت ہوا کرا گیا ۔ گر ہر دوبار فعالق نے مجھ ان کے مزرسے مخوظ رکھا۔

ایک و فعرمیرے دان کوآگ لگ گئی مجھے خبری شہوئی۔ ایک اور تفس نے دکھا اور تبلایا اوراس آگ کو بھیا ور تبلایا اوراس آگ کو بھیا دیا۔ فعرات کی ایک واسطے بھی دیا ہے اور نوش کے واسطے بھی کئی ایک اسباب ہیں اور معنی اسباب بھنی در مخنی ہیں یہن کی لوگوں کو نعر بنیں اور فعراتعالی نے وہ اسباب اب باب بھی کوشن ایک اسباب بھی موزش کی اشر مبات رہے یہں اس میں کوئی تجب کی بات ہے کہ صفرت ابراہتم پر آگ مفتدی ہوگئی کے

بلاناريخ

ایک دندمونوی محدطی صاحب کوطانون کے ایام میسخت تب چرطانوریانتک الرا يكوطاعون بئة توبهار اسسله بي جُمُولا بي

الحكم جداً المرواصلي مام مورند ارجون ي الله وبدر جدد منرم اصفر و مورخر ورجون عنالة

شدید تفاکدانوں نے سیحاکہ محدکو طاحون ہوگیا ہے اوراس نعالی کاان پراس قدرا ٹر پڑا کمفتی محدصادق صاحب کو بلاکر ومتیت بھی فکھوانی شروع کردی ۔ اتفاقا یہ خبر محدکو لی اور میں ان کی جیادت کے لیے گیا تو ان کے اس خیال کو دور کرد نے کے بیصی نے کدیا کہ ایپ کو قطعاً طاعون نہیں ۔ اگر ایپ کو طاعون ہے تو چاداسسدہی جمکوٹا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے صاحت کدیا ہے کہ میں ہرا کیشخس کو جاس جارد لوادی میں ہے اس مرض سے بچادش کا اور پر کسکر میں نے ان کی نہن جو دیکھی تو تیپ کاکسی نام ونشان می نہیں تھا۔ سے اس کی شعر ارد تشید الا ذبان )

جادی مانعت کی نسبت بونظم در تمین میں شاقع ہو چی ہے اس میں کی شد میر

مومن نبیں ہوتم کر قدم کافراز ہے

الله و حب ایک بقورے ۔ اب زندگی تماری و سب فاسقانہ

اب ریدن شادی و حب به حوالد اس کی نبیت فرطاکه د

#

### المرمي عنواند

م في بوكسياكوست رك قرار ديا تعاقوال كايمطلب مقاكه ندا تعالى نين چاستاكوانسائل تعنى بواس يينوايا ده فرما آسيد - انسان مركس كرتاسيد بمكر اسيف تش

انسان مردم فدانعالى كاحماج

اِنَّ الْاِ نُسَانَ كَيْطُعَى - اِنْ زَاءُ اسْتَغَیٰ رافعق بدر ، دو فرما جد انسان سرمتی کرا به حکم این تشکی غنی دکھتا ہے عبورتیت کا الوہیت سے ایساتعلق ہے کہ عبد اپنے مولا کا ذرّہ ذرّہ کے لیے ممان ہے اور ایک دم فدا تعالٰ کے سواندیں گذار سکا میں چران سے اساب قاش کرتا ہے جانے فدا تعالٰ کی طرت توجہ نہ ہوں اور وجہ بنی ہ اِمْنیاج پر، توگویا شرک میں چرا ہے کہونکہ اپنا قبار مقصود ایک کے سوا دوسرامی بنا آ ہے بمون تو وہ ہے جو الیا مور

کانام کک نسد جن مصر و میں رخد اندائی ہوتی ہو۔ اس باد کونوٹ ہم مینا ما بھی کہ بیاداسی وقت کک طبیب کے باس مہتر ک کے پاس دہا ہے جب مک کہ بیار ہے بیس عدمی اس وقت مک متوجر رہے گا جب تک عبود بیت کی مانت باتی ہے

العاقبة للمتقين

تمر فداتعال في الميب درجيب قدر تول سے فتح بغثى -

بڑے تعب کی بات ہے کہ خوالف اپنے دوسرے بلاک شدہ بھا بیوں سے ذرا بھی عبرت حاصل نمیں کرتے بک

أخرى فيصله كاوقت

ایک بولنا ہے قودو سراس گی افید کرا ہے میں آریہ ہول یا سلم یا ہندو یا تھے۔ ہماری مخالفت میں سب ایک ہوجاتے ہیں دریک مدریث میں ہیں ہوری ہے کہ کیند و نغین ایمی چلا جائے گا اور مدریث میں اس کی اثید کرتی ہے کہ کیند و نغین ایمی چلا جائے گا اور مدریث میں اس کی اثید کرتی ہے اس کا تعدول اور اند نہیں بلاس میں جالا کہ بیر موت اس بات پر تعدول اور اند نہیں بلاس میں توایک بچر می پیدا ہوکر ابلغ ہوسکتا ہے۔ اب وہ زمانہ آتا ہے کہ آخری فیصلہ کردیا جا و سے اور وہ فرقان جاس ہو جو انہا ما اور ان کے نما لغین میں ہواکر آ ہے۔ بیلے خلا تعالی کو یہ پیند ہے کہ دو فراقی آبل میں کشی کریں بھر آخر وہ و قت آتا ہے کہ ایک فراق کی حمایت کرکے ان کو کا میاب کرے اور دومرے کو فنا یا مغلوب کرے ہے

ه غاباً يوفوت وارى نولى كاب - والمداعلم (مرتب)

بدر مبده منبر ۱۲ صفحه ۱۷ مواده ۲۰ رمنی معند ۱۹

ولاباديخ ميال محدوين اجدى كمباب فروش لابوز دخال ماكن موضع ایک دُمااوراس کا جواز دھورہ ڈھیری بٹال ریاست جموں )نے ایک عرافیہ حفرت مسى مود دىيدسلام كى فدمت بي بعيجاجس بي كلما تعا" يا حفرت بي في يندد ويست عمن دخارت الی کے بیے جاب باری تعالی میں یہ و ما شروع کی ہے کی میری عمریں سے دس سل مفرت اندائیں مسح موجود کودی ما دے کیونکہ اسلام کی اشاعت کے واسطے میری زندگی ابی مفیدندیں میکیا الی دما مانكنا حائزي حزت اقدى في اب من تحرير فرايا الى دعام مفالقه نسي مكرتواب كاموب سيخ وكشفف كاسوال مغرسته كالمومن يس بيل مواكر وسبب كياف بندوول سعبمدردي تعلقات كروك بندوجا وسع شركانا وسعماطات شادى اور في بي شال برناشي اوركون مرجات وبنازوين بي ساتغ جاتب كيا با است واصف بي مانو مرجم أن ك ساتقد أي شموليند وكما أن و مندووں کی رسوم اور امور مخالف ِ شرایت اسلام سے ملیحدگی اور میزاری دیکھنے کے بعد د نیوی امور اس مردد دکھنااودان کی ا مراد کرنا جا تزہیے۔ ایت شخص کا سوال بیش بواکسین لوگ مجد کے بعدامتیا فی برھتے کے بعدامتیاطی ين ال كيمنان كيام

مرویا ہدا۔ قرآن شرییت کے مکم سے میع کی نماز حب سلمانوں پر فرض مید جدی نماذ پڑھ فی تو مکم جے کہ جا اور اب اپنے کاروبار کرویسن لوگ عیال کرتے ہیں کہ انگریزوں کی سلطنت ہیں تبوکی نماز اور خطب نہیں ہوسکا کیونکہ باوشاہ سلمان نہیں ہے تعب ہے کونود بڑے امن کے ساتھ خطب اور تماذ پڑھتے ہی ہیں اور میرکھتے ہیں کونہیں ہوسکتا پر کتے ہیں کہ احتمال ہے کرم مربوایا نہیں اس واسطے فار کیا نماز میں پڑھتے ہیں اوراس کا نام احتماطی درکھاہے۔ اليه وك ايك شك ين كرفاري ان كاجع مي شك ين كيا اوز فر مي شك ين كي دنيه ماصل بوار وه ماس بات يرب كرنماز معديرهو واورامتياطي كى كون مرورت نسيك

## ۸رجون س<del>ي وا</del>ئه

(بوتتِ عصر)

إستخاره كحاابمتيت

ا عَكِل اكثر مسلمانول نے استفارہ كى سُنّت كو ترك كر ديا ہے . مالا كم استخفرت

مل الدّعليولم بيش أمده امريس استخاره فراياكرت تف سلف مالىين كامى سى طراية تقار چونكه د بريت كى بواييل بول ب اس مع اوك اليف علم ونفل يرنازال بوكركون كام شروع كرييت إن اور بيرندال درندال اساب سيجن كا

انسین علم نمیں ہوتا نقصان اُنٹھا نے ہیں۔امل میں یہ استخارہ ان بدر ُنومات کے عوض میں دانج کیا گیا تھا جومشرک وكركمى كام كى ابتداء سے يہلے كياكرتے تھے كيكن اب مسلمان اسے بھول كئے مالا كد اشخارہ سے ايك عقل سليم عطا

ہوتی ہے جب کے مطابق کام کرنے سے کامیابی مامل ہوتی ہے یعفن لوگ کوٹ کام تور ہی اپن رائے سے

شروع كريميني إلى اور مهر درميان مي أكر بم سع علاح إرجية بي بم كنة بن بم هم وعقل سع بيد شروع كيا تفا ای سے نبھا میں۔ اخیر میں متورے کی کیا فرورت بھ

### اار جون معنوا

أربول كي فطرت

جارا ايك بُرانا واتف بندوج اسكاخط آبا تقاكه أريول دراس لنظ

كخير خواه ين سركاد كوظ فيى مول من في في است خط كعاب يتمادى على بدكر آديم كادك خيرخواه ين ال الوك كودكيها جائت جو كودنسك ف ان كرات تحديد ب كران كواعل تعليم دى ب اورتمام معزز عمدول برا كمومما ز

بدرجد والمراوص مموده ورجان مت والتر

بدرملد المنرما المغفر المودخه الرمون سنزوات

کیا ہے اور دفاتراک سے بعرویہ میں اور بھراس سوک کو دیجیا جائے ہوکداب انوں فے گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے آتھ کیا ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ گورنمنٹ کے مرف برخواہ ہی نہیں بلکہ نمک حوام بھی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ آریوں کی فریت میں بدی ہے کہ ایف محت کے ساتھ ایسی برسلوکی کریں ۔

مرويين يُرون في المعالات وي مي كم إينا تعبل الروب سي الل على وكراور

ایک شخص کی درنواست پیش ہون کرمیری ہشیرہ کی ملکن مدت سے ایک غیراحمدی سکساتھ ہو چی

فروا

اجاً تُرْ وَهِدُ وَكُوْلُوْ الدواصلاح كُرنا مُرودى بيد - المُعَرِّنَ مِلَى الدُولِيوَمُ بِفَرْسَمُ كُمَا نُّى كَدُ شد رَكَا أَيْنَ كَدُولِيوَ مَنَ الْمُحَالِيةِ مُ مَا أَنْ مُعَالَمُ مَنَ كُر اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

ایک جگر بعض شاعواند خاق کے دوست ایک باقاعدہ انجن مشاعرہ تائم کرنا چاہنے شخص اس کے متعلق حضرت سے دریافت کیا گیا۔

مجالس مشاعره

رايا:-

یرینی اوقات ہے کو ایسی بنین قائم کی جادی اور لوگ شعر بنانے بی سفزق دیں بال یہ جاڑ ہے کہ کو اُ شغص دوق کے وقت کو اُ نظم محصے اور اتفاق طور پر کی میس بی سنات یا کسی احماد میں چہوائے۔ ہم نے اپنی کتابوں بمرکی ظیم بھی ہیں محکاتی عربو اُ آبتک کبی کس شاعو میں شال نہیں ہوئے بین ہرگز بندندیں کر آ کو اُ شاعوی میں اپنانام پیدا کرنا چاہے۔ بال اگر مال کے طور نرمرف قال کے طور پراور جوٹن رُومانی سے اور نہ نوامش نشان سے کبی کون نظم ہو نماوق کے لیے مفید ہوسکتی ہو کھی جائے تو کی ومشالقة نہیں رکھ رہی چشر کر لینا ایک نوس کام ہے با

له بدر بلد ونب دوم مورخ عورخ عورجون سينولية النرالحكم بلد النبرام المعرام مورخ المعربين المحكم بالمرام المعربين المحكم المرام المعربين المحكم ال

احمان ایک نمایت مده جزید اس سے اندان لیفے برے برائ مالغول كوزيركريتا بي يناني بيا كوشين ايكتيف تفا يوكر تمام لوكون سي مران ركمتا تفا اوركوفي الساآدي نه منا تفاجس سے اس کی ملع ہو۔ بیا تک کراس کے مجالی اور عزیز واقارب مجی اس سے نگ آ چکے تھے۔ اس سے میں فیعن دفع معول ساسلوک کیا اور وہ اس کے بدار میں مجمی ہم سے مُوائی سے بین نرآ آ بلکر جب متا تو برے اوب سي المنظوكرة - إى طرح ايك عوب إلايس إلى آيا اوروه وبايول كاسخت مخالف تما يها تتك كروب ال کے سلط وا بول کا ذکر می کیلیا آ کا ایول پر اُٹر آیا ۔ اس نے بیال آکر می سخت گالیاں دین شروع کمیں اور وإيول كورًا بعلاك لك مل من اس كيديروا فركاس كي تدمت فوب كي بدراجي طرح عداس كي وعوت كي اور ایک دن جبکه وه خصدی عمرا بوا و با بیول کو خوب کالیال دے رہا تھا کمٹی فس نے اس کوکماکر جس کے گرتم ممان بشرسه بوده بعی آوو با ب ب ای پروه فاموش بوگیا اوداس شفس کا مجد کو د بان کهنا فلط نه تفا یکوند فرآن شریف کے بعضی احادیث برعل کرائجی ضروری سمت بول نیروہ شخص چندون کے بعد میلا گیا ، اس کے بعد آیک دند ل بورس مجه کو میر طل -اگرید وه و بابیول کی صورت دیجینه کاجی روادار نشفها مگرید بحراس کی تواضع ایمی طرح سے كى تقى اس يليد اس كا ده تمام جوش وخروش دب كيا اور وه برى مربان اور بيارت مجدكو با - خياني برا مراركساتمد مجدكوسا تفد لي اورايك جيوني سيدين سي اوه الم مقرر جوا تعامجد كوشيلا اورخود لوكرون كاطرح بنكصا كرف لكا اورست نوشا مدكر في لككرم يعرجات وغيره في كرجاوي بس ديميوكه احسان كس قدر دلول كوسخر اربتا ہے کی

ایک ماحب کارٹی ایک علامت لیے اربیجا تھا۔ آپ نداس کورٹر ھر کر فرمایکہ: ۔ پیچ اربیجا تھا۔ آپ نداس کورٹر ھر کر فرمایکہ: ۔

و کھیویالگ ہم سے کتنا اخلاص رکھتے ہیں بوب کوئی تکلیف پیٹی ہے توجیت ہماری طرف آتے اور دُھ کے خواشکار ہوتے ہیں۔ بین دُعاکروں کا آسکے شفاعد اتعالی کے اختیاد میں ہے۔

چند دن بوث محد كوالهام بواتماك لابورس ايك افسوساك خبران يانچ يرجيب مي چكا مداور اس

له تایس سے کہ غالباً یہ دونو وا تعات صعور ملیا اسلام کے وعویٰ ماموریت سے بیلے کے بیں والداملم العواب و المارتن

والمام كى وجريت فيم سف بكسة وى لا بور بسيح كرد يجوايا عى تعاكد وبال ك ووستول كاكيامال ب مركميامعلوم تعاكري المندول كوامدلورايوكا ا تظرفانه كى المبتت آ کیل وگ الگر کی طرف ببت کم توج کرتے ہیں اور دوسری موات کی ون بست متوجين مالا كمرب عفرورى مرسى بع كيوكواس كى وجسعبت عوكم عمامل كرتمين -بعن دندکی کی دن مک ایک ایک دو دو دو پری آتے ہی اور خرج دو مرے دن کاسورو بیر ہوا ہے۔ شایر اللها كاوهريه بياك ووسرى مات كاتحريات بميشه وقاربتي ين اور نظر كاكون تحريب نيس بوق يله حفرت کی مدمت میں سوال بیش ہوا کرکیا یہ جيك إل أتم بواس كيساخم بعدردي جائز من كروب كارنفناكى بعلل كركرين ماتم مروجائ تودوسرے دوست اپنے گریں اس کا کھانا تیار کریں۔ نرصرف چائز بكر يراددانه بمددى كالحافاس يرضرورى ب كراياكيا ما وسعيت ورجولان مستنطعة د قبال کے ڈومظا ہر

وقبال کی دو شاغی میں -امکی تو یا دری لوگ بی جو گویا نبوت کا دعویٰ

يناني خدروز كد بعد خرآن كرميض فوت موكي بيديوند وواكي مصوم بي نوٹ از ایڈیٹر صاحب بدر :-تعافداتعالى فياس كوخشى يدرا بوكا -فعاتعالى اس ك والدين كواس كانعم البدل عطا قوائد - الله شرى

بدر مبدو بنبره وصفح يمورخه مرسجولان معنقلة

بدرطد ونبر ١٨ صفر ١٩ مودهد الرجولاق معتقلة

كرت يما وبرتم ك كم وفريب كرساته لوك كوسكات بي اورسياني بناتي بنودانجل اور ووات كاترم، ورترم كرت یں۔ امل کتاب ان کے باس موجود نبیس تراجم میں ہمیشہ تبدیلیال کرتے ہیں اورانسی اینے نمیالات کے الفاظ کو ونیا کے اف بیش کرکے بیان کرتے ہیں کہ مدا کا کلام ہے۔ یہ ایک طرح سے نبوت کا دعویٰ ہے۔ دوسرے اس زمانہ کے فلسفی اوگ ہیں بوكر خلالعال كے بن عمر بو بيفيے بين اور دات دن مادى دنيا كى طرف اليص **بيكے بوے بين كر دين كو كير نميس مجت بكد دين كو فير** مرودى اوراني ونوى ترتى كرداه ين ايك مارج يقين كرتفي ي

و تستعے مرسک کو ماننا ضروری ہے

خواتعال کی مدول مکی سے کو اُنتخص کس طرح کے سکتا ہے یولوگ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کے مُرَل کونسیں مانتے وہ خدا تعالیٰ کی عدول مکمی کرتے ہیں۔ انخضرت مل الدعلية علم كرنام بن جويدود اورسيال تع ده صاحب تراويت تع منازي ويصف تع ، دوز د د كفت تع تمام إنيادكوطنة تے گر انفرت نی ریم مل الدوليدولم كونه انے كے سبب وه كافر قرار ديئے گئے -اس زماند كے لوگ موندمرت بارے الله بن بكه بم كوكافر قرار ديت بي وه بوجب مديث نبوي مومن كوكافركه كوخود كافرينة بي وه الذرتعالي كي گرفت سے بھی نبیں مکتے۔

> منعنق مال يرزكوة واحب نهين ہوتا ہے اور اگرا ہی میں پڑا ہوتا ہے اس پر زکوۃ ہے یا نسیں ہ

ایک صاحب نے دریافت کیاکتمارت کامال ہو عصب بربست ساحة خريدادول كافرت

جوال مُعلَق ہے اس پرزگوا نسیں جب کک اینے تبعندیں مراجائے مکین تاہر کو جا ہیئے کہ جیلے بدانے ے زکوات کو مرال دے آخرا ہی میٹیت کے مطابق اپنے انواجات می توای مال میں سے برواشت کر آہے۔

تقوى كيساغداين ال موجوده اورمُعلّق برنگاه دالے اور مناسب ذكوة و كير خدانعال كونوش كرار ہدر بعض لوگ خداتعالیٰ کے ساتھ بھی عیلے ببانے کرتے ہیں۔ یہ درست نمیں ہے۔

دین کورونیا پر مقدم رکھنا جا<u>ہی</u>ے

دین کو دنیا پرمندم دکھنا نمایت شکل امرہے کے کو تو

انسان كسيبة بصدورا قوارمي كراسة بع محراس كايوراكرنام ويك كالهم نسيل دوين كودنيا يرمقدم ركمناس طرح س بیجانا جاتا ہے کوجب انسان کا دنیری ال بی انقصال ہوتوکس قدر درواس کے دل کو بینیا ہے اوراس کے بالمال جب می دینامری نقصال موجائے تومیرس قدر در داس کے دل کو ہوتا ہے۔ افسان کو جا ہینے کر اس شا فت کے واسطے اپنے دل کو بی ترازوبنا مے کہ ونیا دی نقصان کے واسطے دو کس قدر بغیراد ہوناہے اور سینا ولا آب اور ميردني نقصان كے وقت ال كاكيا مال مؤاہد ؛ بُدہد وقعض جودوس كود موكاديا ب كر وزروه جوافي أي كومي وحوكا ديا مهد وي كومقدم نيس كرما اور خيال كرمام عدي دين كومقدم كي بوت بوت بول. ده يت لور ير مدا تعال كافر انبرداد نبي بنا اوز لن كراب كريس مان بول يوشف دوسر ويلكم كراب مكن ے وہ الم كرك بعال مائك اوراس طرح البية كيوبيات كروي في الماني مان إلى كادوك المانيكا اوراس الممك مزاحه كم الرح ي عكام مبالكسب وه جودين كواور فداف الديسب جيزون برقدم دكم المعكم وكفدا مي أس

خفيفة الوحي كوغورس يرصي

ہما دے دوستوں کو ماہیے کہ تصنیقة الوحی کو اول سے آخر بہ بغور برهي بكداس كوياد كرنس كوني مولوى ال كالم سائف نبيل مفرسك كاكونكه برقهم كمفرورى اموركا اس مي ماك كياكيا ب اورا عراضول كر بواب دي كله بي .

غواجه غلام فريدها حب كاذكرخ

خواج ملام فريد صاحب كى سوائخ كى إيك كماب عكى

كنى ہے اس بى خواجرما مب نے جا بجا بحارى مائيركى ہے - ايك مكر كلف ہے كالعبن مولول نے خواجرما حب مروم سے دریافت کیا تفاکد آپ کیوں اُٹ کی تاثیر کرتے ہیں مولوی لوگ ٹوان کو کافر قرار تینے ہیں۔ تواندوں نے کیا خوب جواب دیاکه مولوی لوگول نے بیلے س کو مانے ہے اور کس کو کا فرقرار نسیں دیا؟ ان کا تو کام ہی ہر ہے ان کی طرف مت نيال كرو \_

ايك معاصب في حفرت كى خدمت بي وكركيا كرصنور كى اس تحرير يرج فیصله کی اسان راه اخباد می میں سبے گراگر جارے كمنيب بمارے شالع كرده الهام اللي إِنَّ أَمَانِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ كُوافِرْ المُتَحَدِّينِ اورتين كرتم بن كرمن م في في ول

سے یہ بات بنائی ہے اور بیندا تعالیٰ کا کلام نیس جو ہم پر ادل ہواہیے اور صرف اتفاتی طور پر مانے كرك مفاظت بودى بعة وبإيية كربارك كذبول بيسع بى كون ايساالهام شائع كري تباس كومدموم برماديكاكرانرا مكاكيا تيجيه"اس بات كويره كعض مخالف يدكته بال كمنظرى نىيى بى جى خداتى لى دا فترا بركى يم كس طرح اليدا المام شائع كرسكة بين ؟

يى بات بيد جرم ان كوسجها نا چابستى بين كه الدتعالى پرافتر ادكريكه كون شخص بيح نبين سكنا -اگرير كلام بم

ير خداتهال كى طرف سے نازل مربوتا اور بهارا افتراء بوتا توالد تعالى اس كليك مطابق بهارسه كمركى حفاظت

كيوں كر ابجكہ ايك كام مرج اف لايں إورا ہوگيا جي توجيراس كے ماننے يں كيا شك بے يكن بم في مفانفين کے واسطے فیصلہ کی دوسری راومجی بیان کردی ہے کہ چھٹی میر احتقاد رکھتا ہے کہ برانسان کا افراء ہے تو اسے

لازم ب كروقهم كماكران الفاظ كساته بيان كرے كريدانسان كا فتراء ب مدانعال كا كام نييل وَلَعْنَةُ اللّه

عَلَىٰ مَنْ كَذَبَ وَتَى اللهِ - الركون تَعْف اليي تسم كماوت توفداتمال النقم كانتيج ظام ركرد علا-

چا بیشے کرمولوی شناء اللہ صاحب اور حعفر زلی لاہوری اور فراکٹر حبدالمکیم صاحب اور غزنوی صاحبان ست مبداس کی طرعت تو*ج کریں*۔

ا كي سوال بيش بواكر صنور كوجوالهام بواجة قرآن فدا كاكام ادر مرسه مندكى بالين اس الهام اللي مي ميرسه كالمميرس كاطرف بیرت ہے یعنی کس کے مذکی ایس ؟

خدا کے مذک باتیں۔ خداتعالی فرانسے کے میرسے مذکی باتیں۔ اس طرح کے ضمائر کے اختلات کی شاہیں قرآن

شرافيت مي موجود تال - قرايا : -

بعض رؤيا ياالهامات ظامرالفاظ مي مُنذِر موت مي اورهمم اس وقت دُرجا ما سعاور خوف كما أب كر وراصل اس کے معنے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم کوسخت در دگر دہ تھا کمی دواسے آرام نہ ہوتا تھا۔ السام ہوا

اوداع" اس کے بعد درد بائل بک دفعہ بند ہوگیا۔ تب معلوم ہوا کر پر الوداع در د کا تھا۔

معن اخبارات کے پڑھنے سے معلوم ہو ماسے کہ فاجیت رائے اوراجیت تھ

کی جلاوطنی سے آداوں کو پر سعور برنسیت مامل نہیں ہوئی:اس واقعہ کو وہ صرف ایک شخصی وہال نیال کرتے ہیں اور توج و ال قوی وہال نہیں ہمجت دیوان کی علمی سبعہ برگور نمنٹ ان لوگوں کے ایسے مالات و کھی کراب ان کی نسبت طرور مناط اسے کی واسطے درست کرلیں۔

علم طب کی بنیا وظنیات بربت علم طب کی بنیا وظنیات بربت علم طب کی بنار می طبی از برج جب من الوت آق جه کوکون دوا شعا نمی دی بکه برایک دوا اُلی پڑت ہے بکین جب المتر تعالی شعا دینا جا جا تو معمول دوا ن می کادگر موجات ہے ہے

#### و جولاني معنف يه

ايك شفس في موالى ياكر فالعنة ويرالدنس افراق كانت

اَصُلُ الْاَشْيَاءِ إِبَاهَدُّ اِسْمَاء كااص تواباحت بي ہے جنس خدانعالی نے حرام فرمایا وہ حرام ہیں باقی حلال رہت می باتین میت پر موقوت ہیں میرے نزد کیت تو یہ جائز بلکہ تواب کا کام ہے ۔ در سرار ریس

عرف کیاگیاکد قرآن مجیدی آیا ہے۔ فرط ا:یک فی جواب دیتے وقت اے درنظر رکھ دیا ہے۔ وہ تو دلو توں کے نام پردیتے۔ بیال فاص خداتمال کے نام پر
ہے نسل افر الل ایک فروری بات ہے۔ خداتعالی نے قرآنِ مجید ہیں اُٹھام وغیرہ کو اپنی نعتوں سے رایا ہے۔ ہواں
نعمت کی قدر کرنی چاہتے اور قدرین ل کا بڑھا نامی ہے۔ پس اگرالیا پر بہو تو بھر چار بائے کردر ہوں کے اورونیا
کے کام بخوب نرم کی بس کے اس لیے میرے نر دیک تو حرج کی بات تعیں۔ مراکی کل نیت پر موقوت ہے۔ ایک بی
کام جب غیراللہ کے نام پر بو تو حوام اور اگر اللہ کے لیے بو تو طال ہوجاتا ہے۔

ن بدرجلد والمريد وصفره - وعوده الرولان سي المنهاش

ا کیٹ شور نیندایی زبان میں وُعا اردویں) باواز بندویا انگنا جائے اور پھلے آمن کوٹے مادی توکیا یہ جائزہے جکر صنور کی تعلیم ہے کہ اپن زبان میں وُمائیں نماز میں کرایا کرو۔ زمایی ہے۔

دُماكو با وَازْ بِنِدَيِرِ صَفَى مُرورت كياسِت مَداتَعَالَ نَے تُوفروا يا - تَصَرُّعاً وَكُمُ غَبَةً وَالاعزاف : ٥٩ ) اور دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْعَوْلِ والاعزاف : ٢٠٩)

م من كياكم منوت أو يره ساية بي . فرايا: -

بان ادهیه ماتوره جو قرآن و مدیث یک آیک بین وه بینک براه لی جادید باتی دُمانین جو اینے ذوق وحال کے مطابق بین وه دل بی مین برخمی چائیں۔

کونیں کویاک کرنے کے بارہ میں اُسول فتوی پر اُل ہواکہ یہ ہوسکا ہے کہ جب

كوئي مي مرماوي أو اتنفه دَلْد بإنْ نكاسك بابشين-اس كمتعلق حنور كاكيار شادب بسيك تو بهادايي من تعاكر جب بك رنگ بو مزا ز بدل بإن كوياك سمجته .

فرمايا : م

ہاراتو وہی مذہب ہے جواحادیث میں آیا ہے۔ برجوصاب ہے کواتنے کو لو کالواگر فلاں جانور پڑے اور انتے اگر فلاں پڑے -بیمبی تومعلوم نہیں اور نہ اس پر ہمادا عمل ہے -

موض كياكي كرصنور في فرواي ب جال سننت صحيح سے بند ندمے و بال صنى نقر برال كراد فروايد. فقر كى معتبر كما اول ميں كب الياتعين ب ال نجات المونين "بين مكما ب سوال مي توبيمي مكما ب

سرافت وج دے کے بیٹ فاز کرے

کیا اس پرکوٹ عمل کرا ہے اور کیا بیر ما ترجہ جبکہ حیض و نفاس کی مالت میں نماز منع ہے ہیں ایسا بی پیشلہ مح سمے لہ

بن تمين ايك اصل بنادينا بول كرفران ميدين آيائ و التُوجُوَ مَا لَمُحُورُ والمدشر ، ١) جب بان كى مالت ال قدم كى موما شيحي سع محت كوفرر بيني كا درليثه بونومات كرين يا بيد . شلاً يق برماوي يا كيرے وغيره (مالا كم اس يربي الل وغيره نحس مون كافوى نيس دينة) باتى يدكونى مقداد مقرر نيس - جب

#### ك ركب وأو ومزانجاست سهد برا وويان ياك بهدا

### ارجولان معنوام

(قبل ارتعلبه جمعه)

بابرے آئے ہوئے ایک شخص نے وض کیا کہ صنور میری ہوی کسی صورت یں سلمان منیں ہوتی کیا کروں میں تو اُسے بہتیرات بھا چکا ہوں۔

احساك اوردعا

رمايا:-

فرمايا : ..

دیکیو - ایوسنین بونا چاہیے - فداتعال جبکی دل میں تبدیلی پیداکرنا چاہتا ہے توکسی مجول سی بات سے کردیتا ہے - دُ عاکر ن چاہیے کہ دل سے کی بول دُ دُ عاضائع نیس جاتی اور لطیعت پرازی نعیجت بی کرتے ہیں گرسنی نرکریں - اُسے بحاش کہ بھارا وہی اسلام دین ہے - یہ کوئی نیا فرمب نمیں - وہی نماز وہی روزہ وہی ج وہی ذکوۃ مرف فرق اتنا ہے کر بہ آیں جو مرف جم ہے دُوں دہ گئی ہیں - ہم ان میں اخلاص کی خاص دوں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اُن کے اثر جو مرتب نمیں ہوتے ہم چاہتے ہی کہ ایسے طور سے ادا کے جاوی کرائن ہی اثر بیدا بوں عقیدہ ہیں یہ بات ہے کو معزت میں گاکو ہم اور نبیول کی طرح فوت شدہ مانے ہیں اور ایک ملائ کی مجت جوارے اپنے متنوع انفرن میں اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اس بات کی مقامی ہے کوب ایپ فوت ہو گئے تو انکے بعد

كى كوزنده نسجى معابرًا للم كن قدردردو الم إلى تصوب مَا مُحَمَّدُ الْأَرْسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْسِيدِ الرُّسُلُ (آل عمران : ١٣٥) سُالُوسب كوسُنْدُ يِرْكُن يَكُر ياد ركموان وعنول سے كي نسين بما جب تك ساتھ دعا اورایا علی نوندنه بور بر مجد کس قدر مولوی سر کمیاتے بی گر فاک می اثر نسین بروا کیوں ؛ اس لیے کرم مجیر کتے بن ان كاخوداس يرعل ندير - بنن بغيرونياس است ان بن سيكى في وعظول بر آنا سرنديل الد بتنا دعادهمل نمونه كام دياب وأعصيتراك كالمنشش كرديا

### ١١ بولائي المنافقات

طاعون سے بینے کا تقیقی علاج

حفرت ام الموسين مع صاحرادگان و اقارب و موام امناره كس بغرض تبديل بواس بولاني سناف كولاية و مل المون الموان وعد تصاور مها جالل سناله كو بدور الواد ايك عجدون ك بالرس والس بين کے الدیداسط صرف اقدی مع جند فدام کے مارجولان کی میں کو بال ک تشریف ہے۔ و فرائل کا او م بعدال واسط مع سوید این عبد که قریب بال سے دوان موت . اب پائی میں بیٹے ہوئے متے سن سے ماشقاند مزاج فدام پائی کے ساتھ ساتھ دور شقے ہوئے ٹالہ يك كف - قريب وس بج كه آب بالرب يني - بالرك شرايف اودا أن تحميلدار جاب دائ حسل صاحب كاشكرير بك كرجب ان كوير بات معلم مولى كرحفرت اقدى تشرلف لات بي ادر

ويند كلف المال قيام كري سك توانول في شيش كوياس بى البين مكان كيمنعل إيك عدوادام كى جكرميا كردى تعصيلداد صاحب خودمي حضرت كى ملاقات كد واسط تشراف الم والله والله

یں انبول ف فرایا کرمی شرسے ابراس مگررہا ہوں۔ ومفريت في فراياكه و.

أى بكدر بنابستر به كيونكر شهرين اكتربياري كاخوف بواب اور كذشته موسم مي بالدي ببت طامون تعی اوراگری اب آرام ہے اہم مائے اس نہیں و کیونکر اصل بات یہ ہے کرلوگ اصلاح علی موت توجیس کرتے اورجب کاب کراصلاع عل مزمولگ یو مذاب و در رز موگا - پیلے بیل جکد طاعون سے بیجنے کے واسلے میکے کی تجریز ک گئی تمی اور بڑے زور تورے ہر میکر نیکر لگایا جانا تھا۔ اس وقت ہم نے بھی ایک کتاب بنام کشی نوئ م مکھی تھی بن ا ہم نے بیاج اللہ کی تھی کہ اس بھاری سے بیٹ کا اصل اور حقیقی علاج سے کوئٹ موا تعالیٰ کی طرف رجوح کریں۔

ہم نے ایک انگریز اور ایک دیں افسر بوکر ای۔ اے سی تھا ہر دو نیکر لگانے کے واسطے قادیان ہی بھی گئے تھے

تب ہم نے اپنی کتاب کا ایک نسخداس کو بیمیا تھا بس کو دلیما فسرنے پڑھ کواس انگریز کو کسنایا۔ اس کو سکو اگریز نے کما
کریچ تو ہی ہے جواس کتاب میں کھا ہے باتی توسب چیلے ہی ہیں اصل ملاج میں ہے۔

غرض ما بنا الله مول مورد است مدانها لله الله يردم كرا بد من حران بول كري يا أي كسطره وكل كمد دول من الله فول ك دول مي الله وول كونكريد المعلق المعدّد وعالى بالله بالدور من وك اس كونس مجد سكة والمجى بد مدانيم بوق والانس جند بي كال وك المي اعلام و فكري معدانها لل كافعنس ال بر الرل مواد به كار بال ال على على المال مالمون و معكس سر كونسل في خواد بو بول كيدا وا ما في خواد مجرون كواد و والدول كور جد الك كوك خواته الى كون و معكس

Me si Recylose con L

مرزا اکر بلک ماوب فیصفت کی ندمت می ابنا ایک نواب بان کیاکری ایک عده خواب دیکه را تفاکر مجه ایک

خواب کے متعلق ایک مکتر شفس محمدین نے نورا مگا دیا۔ منوت غفراياكه به

جگانے والے کا وجود می خواب کا ایک مزور وا ہے اوراس کے نام میں اس خواب کے تعلق تعیر ہوتی ہے۔

الرفداتعال كامن مر بولوكول وكامي نسيسكاريمي مداتعال كي مكم سعبوا إ

حفرت في فرما ياكه : . .

معت عده في سبع مام كاروباردين اوردنياوى محت پرموقوت بيل محت زبوتو عرضائع بومال بيا

#### الارجولاقي عنوائد

أخرى قبصل

ولكر مبدالكم في معزت كم تعن جوالهام ثنافة كياب الكاوكرتها. حنرت في فراياكه:

ایک دوست من کاکر حضور کا ایک برانا الهام سے لاکٹن عَلِيے اللا عُدَ ا عُر اِلاَّ بِسَوْتِ اَحَدِ فِنْهُمُ مُّ توجه : - وشن نين منعلع جول سك كران مي سے ایک کی موت کے ساتھ ۔

فرايا ۱-

ا بدر جد ونرو وصفره مورخ ۱۸ رجولان معنواند

ال يرمُوانا المام بصمين اس وقت بادنس كديرالهام كسي حيب جيكاب إنسي

جمو في مرعيان نبوت يغمر ندام

ہو ہے ان بھالیت دو سے مصیب وں میں ارسا مر ان کے اس من مادا مان کا اسالیہ اور کی دوسرے ایسے بیدا ہو گئے ہیں۔ کیا ہو بگر ہمارے دو کی کے بعد جراغ دین اور عبد العکیم اور کئ دوسرے ایسے بیدا ہو گئے ہیں۔

البين بما أي كوخفارت سے نہ ديجيواس كيلنے دعاكرو شف كاخط پش بواكد

یں کئی گلگیا تھااور میں نے اپنے کی جا حت کے آدمیوں کو نمازی بروقت یا بندی میں اور باہمی اخوت کے شرالعکی یا بندی میں قاصر یایا -

زايا:-

املاح بمیشہ رفتہ رفتہ ہوتی ہے بعض متعمل لوگ ہیں جو کتر مینی بر مبدی کرتے ہیں افلاص اور نواب قدم خداتمال کا ایک فضل کی تو بیت اور اسلے برد نوں نے خداتمال کا ایک فضل کی توفیق باتی اور نبات قدم اور افلاص کی توفیق کے حاص کرنے کے واسلے برد و و و تقریب برایک شخص کو جاہیے ہی کہ دو اپنی حالت کو دیکھے کیا وہ جس دن اس سلد میں داخل ہوا اس دن اس کی حالت وہ تی جو آن اس کی جے میں ہوئی ہوئی ہے۔ اور کمز و ریاں آسستہ دور ہوجاتی ہیں گھرانانیں جاہیے اور کمز و ریاں آسستہ دور ہوجاتی ہیں گھرانانیں جاہیے اور کمز و ریاں آسستہ دور ہوجاتی ہیں گھرانانیں جاہیے اور کمز و ریاں آسستہ دور ہوجاتی ہیں گھرانانیں جاہیے اور کمز و ریاں آسستہ دور ہوجاتی ہیں گھرانانیں جاہیے اور کمز و ریاں آسستہ دور ہوجاتی ہیں گھرانانیں جاہیے اور کمز و ریاں آسستہ دور ہوجاتی ہیں گھرانانیں جاہیے ہوئی کے واسلے دو کا کرو۔ اس کی اس کی معلی کی کہ کہ دور اس کی معلی کی کہ کہ دور اس کی معلی کی کہ کہ دور اس کی معلی کی کھرانی کی معلی کی معلی کی معلی کی کھرانی کی معلی کی معلی کی معلی کی معلی کی کھرانی کی معلی کی معلی کی معلی کی معلی کی معلی کی کھرانی کی معلی کی معلی کی کھرانی کی معلی کی معلی کی کھرانی کی معلی کی کھرانی کی کھرانی کی معلی کی کھرانی کی کھرانی کی کھرانی کھرانی کی کھرانی کھرانی کی کھرانی کھرانی کی کھرانی کھرانی کی کھرانی کی کھرانی کی کھرانی کھرانی کی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کی کھرانی کی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کے کھرانی کھرا

ایک شخص نے وض کا دیا ہے۔ موت کو یاد رکھو بی سب سے حدد نسخ ان فرایا کہ ان ان وایا کہ بی سب سے حدد نسخ بی ان فرایا کہ با ہے اس کی اصل جد بی ہے کہ اس نے موت کو مجلا دیا ہے ۔ بوشخص موت کو یاد دیکتا ہے وہ دنیا کی باتوں ہیں سبت متی نسیں یا تا میکن جشخص موت کو مجلا دیتا ہے اس کا دل سخت ہو جا تا ہے اور اس کے اندر طولِ اکل پیدا ہوجا نا ہے۔ وہ لمی لمی امیدوں کے منصوبے اپنے دل میں باذر صابے ۔ دیکنا چاہیے کرجب کشتی میں کو ن بیٹھا ہواور کشتی

غرق ہونے مگے تواس وقت دل کی کیامالت ہوتی ہے۔ کیا ایسے وقت میں انسان گنا ہمگاری کے نعیالات دل میں لک<sup>تا</sup> ہے ؟ اليابى زلزلد اور طاعون كے وقت يس جو كموت سامنے آجاتى ہے الى واسطے كنا ونسي كرسكا اور ندبى كى المد اليف خيالات كورور الكتاب يس اين موت كوياد ركهو

ا کید دوست نے وف کی کر مخالفین نے ہم کو سلام کہنا تھوڑ دیا۔ غدا تعالى كاسلام

تم ف ان كے سلام سے كيا ماصل كر لينا ہے -سلام تووہ ہد جو خدا تعالىٰ كى طرف سے بو- خدا تعالىٰ كاسلام وه مصحبی ف براتیم کوآگ سے سلامت رکھا جس کو غداکی طرف سے سلام نہو بندسے اس پر مزارسلام کرب اس ك واسط كسى كام نيس اسكة وركن ترايف بن آيا ب سَلا مُرَقَّدُ لا يَن دَّبِ رَّدِيْدِ رالْس : ٥٩) وكي وفعهم كوكثرت بيثاب كع احدث برست بخليف بقى . بم ف دعاك -الهام بوا ـ

> اى وقت تمام بيارى جانى رى - سلام و بى بيد بو ندا تعالى كى طرف سے بود باتى سب رى سلام بي -مدنث کی اہمیت

ا يم شخص في حفرت كي خدمت مين ايك فعتى مشار ميش كرك وزوا کی کراس کا جواب مرف قرآن شرایب سے بیش کیا جاوے۔

حضرت في فراياكه و.

متى كه واسطَّ مناسب مع كما القيم كانعيال دل مي مذلا وسعد مديث كون چيزنيس اورآ تحفرت بلي الله عدوم كا بوعل تعاوه كويا قرآن كم مطابق من عقا - المجل ك زمانيس مرتد بوف ك قريب وخيالات يعيد ال ين النامي سے ايك نوبال مديث شرافيك كى تحقير كا بعد الخفرت على الدوليدولم كے تمام كاروبار فران شرافيت کے ماتحت تھے ۔ اگر قرآن شرایین کے واسط معلم کی مرورت مزہوتی تو قرآن رسول پر کموں اُترا۔ یولگ بہت به اوب ین کربرایک اینے آپ کو درسول کا درج دیا ہے اور برایک اپنے آپ کو الیا محتاہے کر قرآن شرایت اسی برنازل بواہے۔ بیرٹری گنا فی ہے کہ ایک پیرالوی مولوی جو مصفے قرآن کے کرے اس کو بانا ما آہے اور قبول كمياجا أب اور مداتعال كورسول يرجو مع نازل موت ان كونس وكيما جانب دنداتعالى في تواندانون کواس امرکا مخاج بیدا کیا جدے ان کے درمیان کوئ رسول ماٹور مجدد ہو۔ مگریہ چاہتے ہیں کہ ان کا برایک رسول سے اور اپنے آپ کوغنی اور غیر متاج قرار دیتے ہیں ریسخت گنا و سے - ایک بخر محاج بے کروہ لینے والدين وفيرو سنتكم سيكم سيكم اور لوسلف كك ويعرانسا وك پاس بعيد كرسبتى يرشص . ملث اشاو خال است .

#### ٢٥رجولان محنوانه

الجكل كحفقبراور فقراء

فرایا :۔ بنگ تعب کرتا ہوں کرآ جل ست لوگ فقر بنتے بین گر سوائے

بات ی مداتعالی نیداتعالی نید این رمنا مندی کی جوابی خود بی مقرد فوادی بی وه کچوکم نیس بفداتعالی ان باتوں سوامی
برقواب کرانسان مفت اور پر بیز گادی اختیار کرے۔ صدق وصفا کے ساتھ اپنے فدا کی طرف مجیکے۔ دئیوی کدورتوں
سے الگ بوکر بیش الی اللہ افتد افتیار کرے خواتعالے کو سب چیزوں پر اختیاد ماس ہے خوشوع کے ساتھ نماز او ا
کرسے شاز انسان کو منر و بناد ہی ہے۔ نماز کے علاوہ اُسٹے بیٹے نے ان وصیان فداتھالی کی طرف رسکھ بھی امل مدتا ہے جس
کوفران شریف مین خواتعالی نے بیٹے بندوں کی تعریف میں فروا بہے کووہ اُسٹے بیٹے نیوانعالی کا ذکر کرنے بیرا اور ایس تالی بی فروا بہے کووہ اُسٹے بیٹے نیوانعالی کا ذکر کرنے بیرا اور بادل سورج اور بیا فرد ساتھ شکر گذاری کا مادہ بڑھتا ہے۔ انسان سوچا ور مغرور کرے کردیں اور اور بادل سورج اور بیا دے اور سیارے اور بیا دے اور سیارے اس ان کے فائدے کے واسطہ خدا تعالی نے بناشے بیس فکر معرف کو بڑھا ہے۔

فرض بروت ندا کی یاد می اس کے نیک بند مصروت رہتے ہیں۔ ای پرکی نے کماکہ بودم فاقل مودم کافر ایجل کے لوگوں ہیں مبرنس بواس طرف میں ہے ہیں وہ بی ایسے تنعمل ہوتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ پہنچاک ادکرایک دم ہیں سب مجد بنا دیا جائے اور قرآن شرفین کی طرف دھیان نمیں کرنے کہ اس میں کھا ہے کہ کوشش اور مخت کرنے والوں کو جایت کا داستہ مقابعے۔ ندا تعالی کے ساتھ تمام تعلق مجاہدہ پرموقوت ہے جب انسان بوری توجم کیا تھ دگا ہیں معروف ہوتا ہے تو اس کے دل میں رقت بدا ہوتی ہے اور دہ آستان اللی پر آگے سے آگے بڑھتا ہے تب دہ فرست توں کے ساتھ معافی کرتا ہے۔

ہماں دوان کو جی مقدس نعیال کیا جا آ ہے۔ ہماں سے بعال ما وب کو ورزش کا شوق نفا-ان کے پاس ایک بیلوان بیں اور ان کو جی مقدس نعیال کیا جا آ ہے۔ ہماں سے بعال ما وب کو انگر کیا گرا کہ کا کر ہم مقدس نعیال کیا جا آ ہے۔ ہماں سے بعال ما وب کو انگ لیجا کر کہا کہ میں ایک جمید تحفرات کے سلستہ بیش کر ابول جربت ہی تی تی ہے۔ یہ کمرائس نے ایک منتر پڑھ کر اُن کو سنایا اور کہا کہ برمنتر ایسا بُر آ ترب ہے کہ اگر ایک و نعوج سے دو قت اس کو پڑھ لیا جا وے تو بھر ساوا و ان نر نماذی فرورت باتی رہتی ہے اور نرونوی فرون سے لیے وقت اس کو پڑھ لیا جا وے تو بھر تے ہیں۔ وہ پاک کام جس میں حکم دی قد متنی تو اس کو بھری ہے کہ وہ فرات الله کے فرود وہ وہ اتفالی کے فرود فرون کی تو اس کو بھری ہے کہ وہ فرات الله کے فرود کر دوسری طرف بھیلتے بھرتے ہیں۔ انسان کے ایمان بین ترتی تب ہم کی ہوئے کہ وہ فرات الله کے فرود کر انسان کے ایمان بین ترتی تب ہم کہ کہ وہ فرات کا کو کری کا کو در کھا کہ وہ کو ایمان نہیں وہ تا ہوں ۔ آب نے فرایا کہ کہ ایمان نہیں فرائ ۔ اور برایک کو دوخذ اور نسیعت اس کی برواشت برایان نہیں دیکتا ہوں ۔ آب نے فرایا کہ ایمان کو فرائ مرکی کو نہیں فرائ ۔ اور برایک کو دوخذ اور نسیعت اس کی برواشت کے مطابات کیا جا آ ہے۔

ایک خص نے مون کی کمیں پیلے نقراء کے پاس پیراد ہا اور کی طرح میں اندوں نے مجمد سے دائیں۔ اب میں نے آپ کی بعث کی مسئور نیں۔ اب میں نے آپ کی بعث کی ہے تو مجمد کی کرنا چاہیے ؟
فرایا :-

نے سرے سے آن شرایت کو پڑھو اوراس کے معانی پر توب فورکرو نماز کو ول لگاکر پڑھواورا مکا) شرایت پڑل کرو۔ انسان کا کام سی ہے۔ آگے میرخدا کے کام شروع ہوجاتے ہیں ۔ جِشْخص عاجزی سے معدا تعالی مفاکو طلب کر آ ہے فعدا تعالیٰ اس پر داخی ہو آ ہے۔

ا خلاف المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستندا فلات به كراكي مستلا المستند ا

ل. بدجده نبرا و صغره موده ميم اكست ك الله و العكم جلد اا نبر مهم عود مراكست ك الشر

بلا ماريخ

ایک شخص نے عرض کی کر مغالف مولوی احتراض کرتے ہیں کہ مزاصا حب ج کو کیوں نہیں جاتے ؟

رايا:-

یولگ بخرارت کے ساتھ ایسا اعتراض کرتے ہیں۔ انحفرت ملی الند طیہ وہم دس سال دینہ ہیں رہے عرف دو
دن کا داستہ دینہ اور کہ بی تفاکر آپ نے دی سال بی کوئی جے نہا۔ مالا کر آپ سواری وغیر کا انتقام کر سکتے تھے۔
لیکن جے کے واسطے مرف بی تنما کر آپ نے امال بی کوئی اس کوئی دیوں یہ بہدوشی طبع طماء اس جگری فیم کے فقد کا فوف
مرو وہال تک پینچے اور این کے ساتھ بی اواکر نے کے وسائل موجود ہوں یہ بدوشی طبع طماء اس جگریم پرقل کا
فری لگا دہے ہیں اور گور نمنٹ کا بھی خوت نمیں کرتے تو وہاں یہ لوگ کیا خکریں گے بھی ان لوگوں کو اس امرسے کیا
فرق ہی کہ جم بی نمیں کرتے کیا اگر ہم بی کریں گے تو وہ ہم کوسلمان ہم جھرائی کے اور ہماری جماعت میں داخل ایک افراد نام کھ دیں کو اگر ہم بی کر آویں تو وہ سب کے سب بھا ہے
بوجوا آئیں گے جا جھا یہ تمام سلمان طماء اول ایک افراد نام کھ دیں کو اگر ہم بی کر آویں تو وہ سب کے سب بھا ہے
باقع پر تو ہو کہ گی کر آتے ہیں ۔ اللہ تعالی جا دیے واسطہ اسباب آسانی کے بیدا کر دے گا اگر آئدہ مولویوں کا
منفی کریں تو ہم می کر آتے ہیں ۔ اللہ تعالی جا دیے واسطہ اسباب آسانی کے بیدا کر دے گا اگر آئدہ مولویوں کا
منفی کریں تو ہم می کر آتے ہیں ۔ اللہ تعالی جا دیے واسطہ اسباب آسانی کے بیدا کر دے گا اگر آئدہ مولویوں کا
مند وہا میر بی پر تی شرادت کے ساتھ احراض کر تا ای اند طبے واسے اس بی بی بین بی بی آ بیکر آئے میں اللہ مالی میں جو کہا تھا۔

فرگل فرایا :
توکل کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی طرف مجیکنے والے کمی خال خسیں ہوتے ہوادی مرف اپنی

کوسٹ شوں میں رہا ہے اس کو موائے ذات کے اور کیا حاصل ہوسکتا ہے بیب سے دُنیا پیدا ہوں ہمیش سے

سنت اللہ دی علی آت ہے کہ جولوگ دنیا کو چیوڑتے ہیں وہ اس کو پاتے ہیں اور جاس کے چیکے دوڑے ہیں وہ اس سے

مورم رہتے ہیں جولوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں دکھتے وہ اگر چیند روز کروفریب سے کچھ ماصل بھی کر میں تو وہ

لا حاصل ہے کیونکہ آخراک کوسخت ناکامی دکھینی پڑتی ہے۔اسلام میں عمدہ لوگ وہی گذرے ہیں جہنوں نے دین کے

مقابد ہیں دنیا کی کچھ بروان کی۔ ہندوشان میں قطب الدین اور معین آلدین فعرا کے اویا وگارے ہیں۔ان لوگوں نے

مقابد ہیں دنیا کی کچھ بروان کی۔ ہندوشان میں قطب الدین اور معین آلدین فعرا کے اویا و گذرے ہیں۔ان لوگوں نے

ا من دائرى بركون ادريخ تودرج نيس ميكن الدازا جولان سنطاء ككى ادري كا كم بدمنوالات بين - والدُّواعم بالعواب ومرَّب،

پوٹیدہ خدا تعالیٰ کی مبادت کی مگر خدا تعالیٰ نے اس کی جرّت کوظاہر کرویا۔ مجمع نے ٹالیٹ مالیٹ ایک بیٹر ادہ کو دیکھا کروہ اپنی خدین کے مقدمات کے واسطے غبار آکودہ ہو اکسی ڈپٹی کے تیجے مجمع انتا بڑی جران ہواکہ اگرامی شخص ہیں تی نیکی ہوتی اور بیٹوا تفالی پر آوکل کونے والا ہوتا تو ایسے کدرات میں

ا کیسٹی کا فکر ہوا کہ وہ دلی میسال ہے اور مسلمان ہونا چاہتاہے مگر روبیدے انگناہے یا مربب فروشی مکھانے والے یادری

"نخاوها گلفت مالانکه بیات میموننین. معزت نے فرمایا کہ :

پاورلوں نے ہندوسانیوں کے اطلق حواب کر دیتے ہی اوران کو غرب فروش بنا دیا ہے کئی میسان دیکھے ہیں کہ وہ ہندوں کا اسط تناریس کئین میسان دیکھے ہیں کہ وہ ہندوں وہ نے ایک علیا ہی جائے ہیں اور اسط تناریس کئین میسان کوگ ہم کو اس قدر تنخواہ دینے ہیں اور اسلامان کا ہمید ہو اُدھر ہی محبک پڑتے ہیں اور اسا اوقات کم میں اور سے اور کم اس کے اپنی تیم ہندوشان کی کو شرب کے معاملہ میں ایسے اور الله خلاق میں اور الله میں الله میں اور الله میں اور الله میں الله میں

آدمیول کو جاہیے کوجب ایک مذہب کوسیاس بحد کو بیال کرے اور بھارس پراستقامت و کھلائے موالغال دائمی جہد دہ تو دہم مہالان میبا کر دے گا جب انسان خدا تعالیٰ کے واسطے کو آئی کا مجرا ہے تو چھرا ہی کوموت کی پردائیں رہی اور نہ است خدا تعالیٰ خان میں مرف دنیا ہی رہ مباق خان کو اسطے کو آئی تا ہوں کہ اور داخ میں مرف دنیا ہی رہ مباق مالغ کرنا ہے۔ اندرو آل تقوی اور بھارت کا خیال کرنا تیا ہے۔ جن ان کوکوں کے دل اور داخ میں مرف دنیا ہی رہ مباق ہے دہم کام کے ادبی ہیں ۔ جولوگ ہے دل کے ساتھ خوات ان کوکوں کو بدت آبات قدم میں مرواد فعن کو بہت آبات قدم میں اسلام کی نسبت تو ہم نے ان کوکوں کو بدت آبات قدم میں مرواد فعنل حق ہیں ۔ میرواد فعنل حق میں ۔ ان کوکوں نے اسلام کی نما لخر بہت وکھ آئی اے کرا ہے ایمان ہو ہے تو ان کوکوں نے اسلام کی نما لخر بہت وکھ آئی اے کرا ہے تھے گر شیخ عبدالرجم صاحب کے جہدے سے قائم رہے ، جب سرواد فعنل حق صاحب میں مان ہو ہے تو ان کوکوں نے اسلام کی نما لخر بہت وکھ آئی اس آئے تھے گر خوات نکی اسلام کی نما لخر بہت وکھ آئی ہوں ہے تھے گر خوات نکی اسلام کی نما لخر بھی کے جدار جم صاحب کے جہدے سے خدا تھوں کو بیاں اس کے جہدے سے خدا تو ان کو بیاں ہے تھے گر خوات نکی اسلام کی خوات کو تا ہوں تین خوالے کو بیاں ہو ہے تھا دور اور کے دائے تھا دور کی کار خوات کی کے دائی کو بیاں ہو ہے تھا دور کول کے دائی کو بیاں ہی شیخ عبدالرجم صاحب کے جہدے سے خدا دور کے تا دور کی کو تا اور کو بیاں ہوں میں کہ دور کار کی دفت نکیا ۔ ایسا ہی شیخ عبدالرجم صاحب کے تھے تھا دور کیاں

سے جاکران کو تیدکردیا تھا۔ گر خداتھائی نے اُن کو بچا لیا اور تو د بخو د میاں ہے آئے۔

بر خلاف ای سے میسا نجل کا خرب موڈ تنخواہ پہنے ۔ اگر آرج ان کو موقوت کر دیا جائے آو کی ساتھ ہی ان کو میسائی ہو جائے۔

کی میسائی ہو جا آ تھا۔ میسائی ہونے کی حالت ہی اس کا ایک اخبار نکتا تھا۔ میسائیوں سے مجھے ناوان تھا۔ ان طول میں ایک ایک اخبار نکتا تھا۔ میسائیوں سے مجھے ناوان تھا۔ ان طول میں ایک گر جا پڑ کی گر تھا۔ میسائی ہوئے کی حالت ہی اس خرکو اپنے اخبار میں وردے کرتے ہوئے اس نے کھاکد گیسے پر بجل گر ناووا اب ب میں ان اور کا سے خالی نسیں۔ یا تو اس کے گر جا کو جا دول سے میں ایک کو جا دول سے میں کو معالی میس ہے کو جا دول ہے کہ جا کہ ان خریب سے کہ میری آ ہ گر جے پر بڑی ہے اور اس نے گر جا کہ وہ جا دیا ہے۔

اکٹراس تھم کے دوسائی دہر یہ اور کھیے جل جو ہوتے ہیں۔ میسائی خرب سے کھارہ نے ایک جا تھیدی کردی ہے۔

کر جاگناہ چا ہو کہ اور انو کیو میں اور کھیے گا۔ ای واسط خرب انٹ ہوگئی ہے کہ ۔

میسان باسش برجینوایی گن کونکداگرز ۱ ورشراب دام ب تو میرکفاره سے فائده کیا باکفاسے کایی تو فائده ب کماس ندمعانی کی ایک داه کمول دی ب درگرمیدان می گن و کرنے سے کی ا مبا اسے جیساکد فیر هیسان پرا ما تا ب تو چردونوں میں فرق کیب مواج اورکسی کومیسان بنے سے فائدہ کیا مامل جوانج

# كيم أكست عنوائر

"ازوالسامِ اللي إِيَّنْ مُعِيْنٌ مَنْ أَكَادَ

مادق كادعوى بيلي بومائي اوركاذب كابعدي

إِمَا نَتُكَ كَا وَكُرِتِماء

فرطایکه : ـ

قریب العدد ابانت کونے والا تو ڈاکٹر مبدالمکیم ہے ب نے سبت ابات کے نفطوں میں ایک خطا کھا ہماور ہماری موت کے متعلق بینگوٹ کی ہے۔ یہ وی اللی بیلے بھی بہت بار از ل ہو بھی ہے۔ گرم باداس کا شان نوفل جدید ہوتا ہے۔ ایسے دیکوں کی مفالفت سے رنجیدہ فاطر نسیں ہونا چاہیئے۔ مفرور تھا کہ ایسے وگ می پیدا ہوستے اکرمادی

كه بدومده نروا ومؤرموزد ، اكت العام نيز انكم جداا نروع مؤدا- اا موافر ، اراكت معولا

اوركافب ك ددميان اكيب فرق جومات مسب انبياء ك وتولى بي ديد مناهت بوت ييل استدي اوراً تضربت مل المندطيروسم كفناني جي اليع آدي موجود تع الرائم كول بيشربدي آت يي شروع ين مادن اى المام روا ہے میوان کود محدکر دومرے وک می دی کرتے ہیں۔ اس میں خدا تعالی کی مکت ہے کہ جب تک المنعثرت مل المند مليه ولم كا وموى إلى طرح سد شابع د بركي . تب يك كون ايدا أوى يدا د بواحس في بوت كا ومویٰ کیا کاکوک ایسا نرکد سلے کواں شفی نے فلاٹ فل کی دیس کرکے وحویٰ نبوت کر دیا ہے۔الیا ہی اس المان ين ملتى فاموشى على يكون متفى فعاتعالى سه وى ياف كالورسي موعود بوف كالدى فرتها اليد و تست بن نداتعالى ف يم يراني وى ازل كرك مين من موجود بناياريد امرى منهاج نبوت يس داخل من كرمهاد ت كادون اول ہواور کا ذب بیجے ہول اور لوگوں کی بلے خری کے علاوہ ہم توخود می بلے خرتے۔ اپنے طور برمیری مادت تی كمفيرها بب كم برخلات اخبادات مي مضاين ديّا تها اوراسلام كى مداقت كے طور مي كوشال ديّا تما ان ايا ؟ ين ايك ميسان كا اخبار سغير بندنام نبكا كرا تما اور ايك بريموون كارساله بنام برادر مند شارت بتوا تعا-ان بردو یں سبن مضایوں میں نے مجھے تف محران مضامین میں ہمارا مطلب مرف بقتی واڈل کے بیش کرنے کا ہوا تھا اور وى الى اور نشائات كى دكما في كاكونى نيال من تعا- دو جدير براين احديد كى مي كد جيكا تقااوراس وتت ك بِعَ حَبِرَتَنَى مِبِكِ يَكِوْمِهِ بِهِ العَامِ جِوا - اَلدَّ خَلُقُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ يَن اى باين احديم بمسله يرالم مى دري كياس كاريك يايشلى إني مُسَوَقِيلَ وَدَا فِعُلَثَ إِنَّ اوراى مِن م ف حضرت مبني كينتلق ايناويي عقيده بيش كيا جديورُيا احقيده تعاكرميج إسان يرب اس مد ديك والے كے واسطے ير امرظا بر بے كواگر م تعتق اور بناوط سے كو أن كام كرتے اورا فترا مرك ساتھ ير إلى بناتے توجم ايساكيون كرت يوشفس افترا وكرف ككتاب ووتواقل بىسب بينوسو، بيتاب اسيري عي فعاقعال ك اكي معلوت على كوم في ايسا كله ويا أكر جارى سيال براكب وليل قائم بدما في بيطي عدى برايان كاندراك تناقض بوكيا - اوديم نودمي اس ناتف كورسجه تعكم ايدندا تعالى كى ايب برى مكمن على ـ

فرایا:

گذشته دفول می خداته الی بست سے نشانات دکھا جکا ہے بن میں سے بعن کا بست سے نشانات دکھا جکا ہے بن میں سے بعن کا ب حقیقہ الوی میں بی درج ہو چکے ہیں گراب معلوم ہوتا ہے کہ اسمان پر کی اور نشان کی تیادی ہو رہی ہے تاکہ ایمان اور قوی ہوجا ویں۔ ہراکی نشان جو تا ہر ہوتا ہے اس سے لوگوں کے ایمان قوی ہوتے ہیں کیونکر نشان کے ذریعے سے ایک ایکنافٹ تام ہوجا آجے جب اوی اچی طرح سے معلوم کرمیا ہے کہ خوا تعالیا

کس بات میں رامنی ہے اورکس دین کے بی میں وہ اپنے نشانات ذہر دست دکھ آبہہ تب انسان اس دین کو بیتے دل سے قبول کر آب اورا خلاص کے ساتھ اس کی خاطر ہرا کیت تعلیمت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوجا آب نشانات کے ذریع کم بل ایمان ہوتی ہے جاعت کے واسطے خدا تعالی نے یہ ایک عدد و راہ نکالی ہے - جب خداتھالی کی فرمانی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ۔ انسان خداتھالی کے فعل سے خداتھالی کی فرمانی ہوئی ہوئی ہے ۔ انسان خداتھالی کے فعل سے سیاب ہوجا با ہے اور اس کا بقین بڑھنا ہے کداس سلد کے اختیار کرنے میں میں نے کوئی خلی نہیں کھائی بگر بہ مرت خیال کرو کی ملائی سے درگر نہیں ۔ یہ می خداتھالی کا ایک فضل ہے کہ تم منت خیال کرو کی منافی کے نہ کھائے بی تھال ہے کہ تم انسان مائی درنہ بڑے فاض اور مولوی لوگ اس جگر نہیں ۔ یہ می خداتھالی کا ایک فضل ہے کہ تم نے فلطی نہیں گھائی درنہ بڑے فاض اور مولوی لوگ اس جگر خطور کھا گئے ہیں ہے

#### اگست عنوائج

ایک شخص نے وف کی کدیں ایک گاؤں یں دوکان پر گرا تکر بحیا ہوں بعض

یں دو ان پر سرای اوراس کے مردوراور خادم چاکر کیاس یا گذم یا الی شے لاتے ہیں اوراس کے عوض ہیں ہو والے بیاں اوراس کے عوض ہیں ہو والے جاتے ہیں میسا کہ دبیات ہیں ہواً دشتور ہوتا ہے بیکن بعض ارکے یا چاکر الک سے چوری ایس شخط لاتے ہیں کیا اس مورث میں ان کوسودا دینا جائز ہے یا کرنسیں ہ

براکب کے واسط تفتیش کرنا منع ہے

فربایا ہے

جب کمی شفے کے متعلق لین ہوکہ یہ مال مسروقہ ہے تو جراس کا لینا جائز نمیں لیکن تواہ نواہ اپنے آپ کو برطنی میں ڈان امر فاسدہ الی باتوں ہیں فشیش کراا ورخواہ نواہ کو ایک کو چو شابت کراد دکا خار کا کام نمیں ۔ اگر دوکا خار اس تعلق الله میں بیات تعید و کا اور خواہ اور کا کا جہرا کی کے واسطے تعتبیش کرنا منع ہے نیسرائی میں تعید میں تاہد کی افراد کا کام نمیں میں اس میں کا شے کور کر ذبح شرایت سے معلوم ہو آ ہے کہ افد تعالی کا شے کور کر ذبح کر دیے جم کا تعبل ہو جاتی ۔ انہوں نے خواہ مخواہ اور بائیں پوچنی شروع کی کرو کیسی کا شے جو اور کیا رنگ ہے کر دیے جم کا تعبل ہو جاتی ۔ انہوں نے خواہ اور بائیں پوچنی شروع کیں کو وکسی کا شے ہوا کیا انگا ہے اور کیاں کا کا کے دور کی کے سوال کرکے اپنے آپ کو اور وقت میں ڈال دیا ۔ بست میں الی چیتے دہا اور ہار کیاں کا سالتے اور کاس کا کا کیاں کا سالتے ہا

ند بدرجلده نبر ۱۳ صفر در به مورخ در اکست معن المد نیز الحکم جلدا نبره و صفر اه مورد ما راکست معن الم ناه اس دائری پیمون اکست محن الله محمد سب تایس به به کرید متوفات ما در اکست کاکی ادبی کے بس والله اعلم باعواب رمزنس

ربنا اجهانس بوزاك

## وراگست معنوانه

کمانا کھلانے کا تواب مردول کو بہنچیا ہے کوئشف کا سوال بی ہوا کہ اگر کمانا کھلانے کا تواب بینیا نے کی خاطر کمانا کیا کر کملادے توکیا پیما ترہے ؟

حفرت في فرما ياكمه ز.

طعام کا آواب مردوں کو پنجا ہے۔ گذشتہ بزرگوں کو آواب پنجا نے کی خاط اگر طعام پیکار کھلایا جائے تو بیا بر ہے لیکن مراکی امر تیت پر موقوت ہے۔ اگر کو اُضخص اس طرح کے کھانے کے واسطے کو اُن خاص اریخ مقر رکرے اور الیا کھا فاکھلانے کو اپنے لیے قاضی الحاجات خیال کرسے تو یہ ایک بُت ہے اور الیے کھانے کا لینا دینا سب حرام ہے اور ترک میں واضل ہے۔ بھر تاریخ کی تعین میں بھی نیت کا دیکھناہی مرددی ہے۔ اگر کو اُن شخص ما ذاکم ہے اور اُسے شلا جھ کے دن بی وضعت لِ سکتی ہے تو مرح نہیں کہ وہ اپنے الیے کاموں کے واسطے جمعہ کا دن مقرد کرے خوض جب تک کو اُن الیافعل نہ ہوئی میں تربرک پایا جانے مرف کی کو آواب پینچانے کی خاط طعام کھلانا جارہ ہے۔

ا کے شخص نے عرض کی کر قرآنِ شریعیہ کے بوسیو اوراق کو اگر ہے ادبی سے بچانے کے واسطے

تران ترلفیکے اوراق کاادب

ملاديا مائ فركا بالزب وفرايان

جارُ ہے حفرت عثمان نے می اسف اوراق جلائے تھے نمیت پرموقوف ہے کے

88888

المطع بدوطده مربه صغره مودخد راگست متنافلت

#### ۱۵ راگست محبی م

دبعدادنماذط<sub>ر)</sub>

ایش خوالفت آگی مداقت کانشان ہے کے واسطے مون ک فرمایا :-

عفركيه وقت كربينا

معرك وزت جب حفرت تشريف لا ف توواننفس بعث كيل الكه برها معزي ف فرايا و-حب على في سيت كرنى ب آباد

پونکه بگر تنگ اور لوگ زیاده تصیفرت نے فرایا: -

تم وگ ایک دوسرے کی میٹھ پر اتھ رکھ دو

میت کے بد مفرت نے اس تحل کو تماطب کرکے قرایا ا۔

كيات منان عائدين ا

شغس: حضور منان سے

حضرت: ماص متان گرہے یا گردونواح میں ؟

شغى : حنورامىر لوراكك كاۋل تحميل كبيروالدي جه و بال براس بعارى مغالف إلى -

صرت: ال طرف مي بارش بوق ہے ؟

شف ؛ حفوراس طرف كم إرش بون بع -

حفرت ، اس طرف باش معشم بي بواكر تسبيد اس طرف أوكول ك صحت أو الي بوك كول بياري آوني بوگ .

شخص: بیاری کم ہی ہے۔

حفرت: اس فرف أوسلسلوكي مخالفت كثرت عصفيس ؟

تنخص؛ بهت لوگ مخالف بین -

اس برحضرت اقدل في فروايا :-

عادت الداس طرح پر مین کوندا تعالی خودقائم کرنا ہے اس کی سب سے زیادہ مفافعت ہوتی ہے اس کی سب سے زیادہ مفافعت ہوتی ہے حسل کی مفافت نہویا اگر ہو مجی تومبت کم ہودہ سلد سیاسلد نہیں ہوتا ۔ سینے سلسلہ کی سیال کا ایک بڑانشان میں مجی ہے کہ اس کی مبت مفافوں مجی ہو۔ دیکھیو۔ ہادے نی کرہم ملی المذر علیہ وہم نے جب دعوی نبوت کی ایک بخت مفافوں

نے بہت شور مجایا اور بڑی مخالفت کی۔ گرجب بیل کذاب نے دعویٰ کیا آد مب اپ میں ال بل گئے کہی نے مخالفت شک ۔ گرجب بیل کذاب نے دعویٰ کیا آد مب اپن زور لگا آ ہے۔ دکھیو مخالفت برکر میں اللہ علیہ وکل کا است کے است مخالفت برکر است ہوگئے ۔ کیا عالم اور کیا جائی مب کے مب مخالفت برکر است ہوگئے ۔ بیا تک کرجن کو دین سے کچر مجانعت نہیں ہوتا وہ بی وشن ہوگئے ۔

ا حکل می بی عال ہے۔ برایب نے خالفت پر کر با دھی ہوتی ہے۔ برہے براے برائم پیشداور برا اول باری مفاصنت پرکراستری بست اوگ ایسے بی جو دنیاطبی کی بی فکریں مروقت ملک رہنے بی اور میر اے سے مجمعی دن كانام نييل يلقد بروت زميندارى اور مازمت مي بى مست ديست بى إدردين كى ذرومي يروانيي كيته اور زب مستحیم تعلق نمیں رکھتے وہ ہاری مخالفت کرتے اور ہارا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو جائتے ہی ان کے نزدیک اگر تہام من سے برتر ہوں تویں ہی ہوں سوالیے وگوں کا فیصلہ تواب خواخود کرے کا الیول کو کیا جواب دیاجاوے ان كافيد تو فواتعال كوي س ب تران ميدي اي اوكول كسبت كندول اورترادتول كا ذكرنس كالي مون اثاراً بى يائ جانفيى بشكا اليدولول كى بابت كعاب كروه بادسه نبى على الدُوليدوم كه زمان بي كت تف كرجب قرآن برها مادسه تو تور والاكرواورايال بماياكرواوريم رسبن وك اليمي تعرب كي نسبت الدريم فرا آب وَاذَا نَعْنُوا الَّذِيْنَ أَمَنُو اتَالُوُّا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَّا شَيَاطِيْنِهِمْ ثَالُوَّا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّهَا تَعْنُ مُسْتَهُ زِادُنَ (البقرة :١٥) اوراليه وك ببت إن جات تعج دوسرول كوكت تع كمموت لوريبيت كراۋ اور عيركوكرم سب كيمروكية آئے بيل كون بات نهيں وه تو دكا ندارى بے اور عيرمُرزم وجاؤ اور عيراني لوكوں كوج بعيت كرك بيرمات نف ، بيش كرك كن تعداد ديميو يتجرب كاروك بي مردد بوكة بي يمن موالسلب اِیساہی چِندادَمیوں نے ہادے ساتھ بمی ایسا ہی کیا ہے ۔ بیلے عبوٹے طود پر بیال آگرمبیت کی ۔ پیربعداڈال بیال سے ماكرهيوا دياكتم سب كيحد دكيرة شعي كيري نبيل بممى فريد بوت مب يتديامن وعوكه بازى بصربة وف إننا نيس مانة كر آخر كاركام تووى بوكرد يكا بدارادة الني بي بعد نداتمال في قدرت ديكيوكرجال بسدى خالفت ين زاد وشوراً مناجه وإل بى زاده ماعت تاربونى به جال مخالفت كمبعو إلى بارى جاعت

الك شف في سلط تقريري عرض كى دار كون حقيقة الوى كو نداك خوف سع يرف توروان بيو-

خدا تعالیٰ کا خوف ان میں دا بی کمال ہے۔ فدا تعالیٰ کا خوف ہو او ہماری مفافت ہی کیوں کرتے فدا تعالیٰ فی ایم بیت فی تمام عجت کردی - ہماری تاثید میں بڑے بڑے نشان دکھائے گئے گران لوگوں کا کیا کیا جادے اِتنے نشانات بی کی فظر تو بیش کریں اور نشان جائے دو۔ ان سے کوئی پوجے کھیدیں سائیس سال ہیں دوی کے گذر کے اور بزادوں نشانت ہاری آئید میں ظاہر ہوئے کی ایسے جوئے کی نظر تو پیش کروجی نے تدا تعالیٰ بر افترا دکیا ہواورا آئی مسلت اور نشانات اس کی آئید ہیں دکھائے گئے ہوں۔ فعا تعالیٰ نے اس کے مخالف بلاک انترا دکیا ہواورا آئی مسلت اور نشانا منا ما اس کی آئید ہیں دکھائے گئے ہوں۔ فعا تعالیٰ نے اس کے مخالف بلاک شاہ اور ذلیل کردیئے ہوں۔ مالا کہ فدا جا نیا تقا کہ وہ مفتری ہے۔ بعدا کوئی نظر تو دو سنت اللہ اس کے دعویدار بن بیٹے کرمیب کوئی فعالی طوت سے مامور ہو کر آیا ہے تو عبدالکی وغیرہ کی طرح اسمن لوگ العام کے دعویدار بن بیٹے بی کا معدد تھیں کہ ہم بھی در مولی ہی گئے ہوئے دالے ہمیشہ بعد میں ہوتے ہیں۔ دیکھ ہارے نی کرمیا گئی اللہ علیہ مولی کردیا۔ ایسا علیہ دی جو بیارے نی کرمیا گئی۔ ایسا کہ بی تو بی دولی کردیا۔ ایسا علیہ دعوی کی دعوے یاد آگئے۔

ستے مدی کی آسائی کی ایران کی اور کھوکو ہے کی نشانی یہ بی ہے کہ وہ سب سے بیطہ دھوی کرا ہے وہ کی آسائی کے مدی کی آسائی کی در اس سندان وغیرہ وجب کفر کے زمانہ میں تھر کے پاس کے آوائی فیدان سے بین کوچھ اتفاکہ محمد رصل اللہ ملیہ وہمی سے بیلے بھی کسی فید دھوی کی اجواہے یا نمیں ؟ انفول فی کھاکو نمیس تنب اس فی کھاکو اگر اس سے بیلے کوئی وعوی کو فیدانا ہوتا تو بی سجت کہ بیاری کرتا ہے۔ انفول فی دعوی کو فیدان بیل کرتا ہے۔ انفول فید جیسی سائیس برس گذر کے ہیں۔ اس موصد یں توایک بیلے بین سکتا ہے لیے

مارگست عوام

حفرت اقدس عليالعلوة والتلام في فرمايكه و. آج رات كيدو نجي الهام بوانفا

ف شأنات كاظهور

اِتَّ نَحَبُرَ رَسُولِ اللَّهِ وَاتِبِعُ مُ واقع مونے والی ہے۔ وقون ماہ میں کوئی ڈکوئی نشان ظیرہ میں ہماآ ہے۔

جس معلوم ہوتا ہے کرکوئ بیشکوئ واقع ہونے والی ہے - دوتین ما ویس کوئ نرکوئ نشان ظهور می آجا آ ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کرونیا کے ناتیک دن قریب بین کیونکہ محصا ہے کہ آخری زمانی سنے نئے نشانات ظہور

مِي اَئِي كَ اور سِيةَ نِين كا دها كا تورد إماوت تو داف بردار كرناست وليدي نشان برنشان ظام برگا و بيجيب بات مع كوئ سال اب نال نبيل ما ما . دو جار ميندي كوئ نزكون نشان خرور داقع بروما ما بيد تمام نبيول في اس بات كومان بيا به ي كرس ندور سه ترفي زائيس نشانات كا نزدل برگااس سے بيل دليا كمي نبيل بوا بوگا -

خالفت عالم لي مفي في

منالفون كانكار جارسه واسط بستربهم كؤكر متنى كمن نبور

عامون ماہادے واسے برہے وردی میں الدر معالفوں میں بڑھی مائے گا اتنے ہی نشانات ارش سے بڑت ہے اتن ہی بارش ذور سے ہوتی ہے جس قدر معالفوں میں میش بڑھی مائے گا اتنے ہی نشانات ارش کافری برت بوئیں گے ا

١٠١١ الت عنوائر

ا يوقني عصر >

كى تىنى كى دۇر يەفرايكە بر مېرسىدى بىردد يۇن اورنعرانىول نىدىيى كەجادىسىنى

ے پروی پر کھیں۔ م میں اہم کی نسبت اخراض کرتے ہیں ۔ گوان کو خیال کونا چاہیں کہ حب اسے کہ گیاتھا کہ چوکر تم نے ہما دسے نبی کوم مل افٹر ملیڈوٹلم کو دخال کما ہے اس کیے تعسادی

نسبت پربیشگون کی گئی ہے۔ توید بات سنکر اس فے سربایا اور کھا کہ نسیں جی بنیں ہی بی سفا تو نبیل کھا اور رابن کال اور کانوں پر باتھ دکھ کر بڑا انکاد کیا۔ اور اکثر روتا دہا تھا اور او حراد حراس طرح بھرادہا تھا جیسے کسی کو تُعاب کی بھاری ہو جاتی ہے۔ سوچنے وال بات یہ ہے کہ منالف کی بات کا اس قدر اثر پڑ جانا کہ اکثر اوقات روتے رہنا کیا یہ اس بات کا تبوت نہیں کہ اس نے رجو عملی تھا۔ ساٹھ ستر آدمیوں کے سامنے اس نے دابان کال

له والحكم طدا أغرز عصفه مع وزفد ١١٠ ريكست ١٩٠٥ ش

اور كافول ير القررك كروقال كفيت ربوع كياتها. مكيرام كي نسبت جديرت كي پيشگوني تني ريائي برت اس في شوي سيگذار الارميرى نسبت بشگون مى كورتم نين سال كے اندر بينير سے مرحاؤ كے يوكر اس فيست توفى كى تى إس يد و مدت عى اس ك يدكم دى كى اوريا في برس كاندي باك بوكيا اور

يرايك جلال دبك كى بيشكون عى مرائعم في وكد اكسادى اختيار كى مى اس يد خوت اور روم ع كسب إلى كى ميعا ورال اكل جالى رنگ كى بيشكو أن تمى -

عيدالمكيم كي شوخي اورجه إلى يرحفرت في فروايكر: ـ ہزادول لوگ خود بیندی اور رونت کی دجے سے باک برجاتے

یں ۔ یا وست بی دلیر بوگیاہے اور مدسے بڑھ گیاہے متنی کالیاں انسان سوچ سکتا ہے وہ سب اس نے میں دی ایس اس کے رُور و بیسے براے نشانات فدا تعالی نے دکھائے ۔اس نے خود می تصدیق کی میں برب یک یہ جادا مصدق دیا - اس کے خطوط میرے یاس موجودیں بیکتا تھا کہ جادے یی ریم ملی الدملیوم کی آتا ع كع بغيرنيات برسكتى ب ينم ف استنعبوت كادراس كالملى سه أسيمتنبكيا مكراس فرامنايا- آخر ال كايد من برصا كيا اود كلتر بيدا بوما كيا شيطان مي تو كمركى وجد بي باك كياكيا تعاداس كوماية تعاكد جب بم ف روكا تفاقونود قاديان بي أمالًا- بماري محست سع فارو أعنامًا اوراين دماوى كواكسارى سع پش كرا ايد كندنبيول ك دريوسه بى دور بوسكة يل ركر و كمتاب كرنبول كى اتباع كى فرورت نيس فاکسادی سے ساتھ آتا۔ ہم دُما می کرتے اوراس کے دساوس کا جواب ہی دے دیتے۔اس فے اینا ایک خواب می چیوا عاکش بی یو ایک عن او کتاب کروا صاحب نے میانام سیت سے کاٹ دیا ہے اب اگراس كدل بي والتى احراف من قواي كونود الكر بوا بابية عنا مركم نود كافت -اكرده بايد سلركو برا سمدكر ميوارديا - بيرواك إت تى كربها فال كونودجا مت ساكات ديا الدواي تحررون يانا

مع کر انبول نے فود میرا نام بعث سے کاٹ دیا <sup>کے</sup>

# واراكست بعنوانه

د بوتتِ نكرٍ،

الهام "سريد مدرد كرمستخلص شود"

طیابت ایک طنی علم ہے البیدن کے علاج اور لیض بیار لوں کا ذکر ہور ہا تھا۔
اس برحفرت اقدی نے فرما یک :-

اکٹر طبیبوں کا پیکام ہے کہ جب انہیں بالوی کے آثار نظر آسفے مگتے ہیں اور بنا ہر نظر کامیابی کی داہیں سدو انٹور آت کے بیٹ اور نظام نظر کامیابی کی داہیں سدو انٹور آت کے وریڈ میں ہوتا تو شیک تھا۔ بیات نہیں ہوکی وہ شیسی ہوگئی۔ ایسا کونا چاہیئے نظا کر بیسب آئیں نوحید کے برخلاف ہیں۔ اگر طبیب سے انٹور کی میابی نہیں ہوکی تو بھر کیا ہوا۔ اس کا کام تومرف ہمدردی کرنا تھا تقدیر کامقالمہ شرکا تھا۔ انٹور کی میابی انٹور کامقالمہ شرکا تھا۔ ایسا کیوں میں بیاکرتے تھے کمی نے پوچیا کہ آپ الیا کیوں کرتے ہیں۔ اللہ بیاک ہوسے کے دو قرستان کو جائے وقت بُر تع بین بیاکرتے تھے کمی نے پوچیا کہ آپ الیا کیوں کرتے ہیں۔ اللہ بیاک میری دوائیوں سے ہی بلاک ہوشے تھے۔

کرسے ہیں بھیب کے جواب ویا کہ بیرسب اوی میری دوا ہوں سے بی ہال ہوسے کے۔

سنت الداسی طرح سے ہے کہ کام تو وہ خود کرتا ہے گرا نی محکمت سے اساب کا ایک سلسلومی قائم کر

دیا ہوا ہے۔ بنجا بی میں ایک شش ہے کہ "مارے آب تے نام دھرا یا تاب" مجیب بات ہے کہ کل گرتی کی گوئی

جل جاتی ہے کچھ پہ نہیں گئا کہ ہوتا کیا ہے ۔ کوئ دعویٰ کرنے کا امکان نہیں ۔ دکھیو جال ہے پڑا ہوتا ہے

وہاں ہے اختیار نود بخود صورت گرتی جاتی ہے ۔ ایک مرض کا علاج کروتو ساتھ ہی تے کے ذرائے سے ایک

اور وج سے کئی مرضیں اور پدا ہوجاتی ہیں۔ گر جال آدام آنا ہوتا ہے تو صوف عود تون کے سولف ابوائن بانے

سے می آدام ہوجاتا ہے اور نود بخود سب علاج کرلیتی ہیں ۔ طبابت ایک طبی علم ہے ۔ دعویٰ کاکوئ امکان نہیں ،

جب بیاری بڑھنی ہوتو علاج کرتے بھی بڑھتی جاتی ہے مرنا بہتی ہے اور ایک دن موت خروراً گراہے گ

مدیث شریف ہیں ایا ہے کہ نوش قسمت انسان وہ ہے جو نیک اعمال کرکے مرے ۔ عرکا کیا ہے ۔ ساتھ برسس

جنیں خواہ سورس ، آخر موت برش ہے ۔

صرت میم الامت نے ایک نطر بر مدکر سایاحسی ایک شخص کی ایک نصرت افدال میادی تعین اورد ماکیلئے مغرت افدال

بعون كامرض

ك خدمت بن من النجاكي بوتى تمي .

ال يرحضرت في فرما يا:

غداتعالیٰ ایاففل کرے بیم ض جنون کی نمایت خطراک ہے۔

حضرت عليم الامن نے عرض كيا كر صنورا نباء نے يمي يردُها فائلي سے كر الله مَدَ إِنَى اَعْدُ دُياتَ

مِنَ الْبَرْمِي وَ الْجُذَامِرَوَ الْجُنُونِ ...... الغ

بوتتب عصر

موسی تغیر و تبلل پرگفتگه مور بی تمی . با تون می با تون می طاعون کا ذکر میل پرا اس طاعوت برسفرت اقدس نے فرایکہ :-

وُاكْرُول كَى دَامْ بِهُ كَمَاب كَى دفع لاَ عُون بِسِنهُم بِرِّت كَلَّى كُونَكُ زُور بَبِت بُوكَا بِهِ اوريِ به عِي بست ادے كَفَيْ بِس ان كى اليي دالوں سے معلوم بوتا ہے كدا عمى وہ وقت نميں آيا جس كى نسبت فرآن مجيد بي كامائ وَإِنْ قِنْ تَرْمَيْقِ إِلَّا مَنْ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْيَقِيَا مَيْقِ اَوْمُعَذِ بُوهَا عَذَا باللهُ وَيُداً دبن اسوائيل : ٥٩) كُر فعالنال فرانا ہے إِنَّ اللهُ لَا يُعْقِيرُ مَا بِعَدْ مِرِحَتْ يُعْفِيرُ وَا مَا بِا نَفُسِومُ دادود،١١)

معلوم ہوتا ہے کہ ندا تعالیٰ جاہتا ہے کہ اس مگر ڈاکٹروں اور مربوں کو ہرادے۔ ور ارسارہ کا طلوع سے مجل دُمارشادہ ملوع ہوتا ہے۔اس کے شعلیٰ

ا مبل دُماد ساره طوع مواجه اس که معلق ایک خص سے حضرت اقدس نے دریافت فرایک در

كياتب سفي وكدار شادسه ويجعين

اس في عرض كياكر حضور مي في توالمي ندين ديجيا-

حفرتِ الدِّل في فراياكه:

ضرور دکھینا۔ آج ہی دکھینا وہ ایک نمیں ہے دویں۔ میں نے بی دیکھے تھے۔ ایک جیوا ہے اور ایک بڑا ہے
تین سبح سے دکھائی دیا نمروع ہوتا ہے۔ مضروں نے اکھا ہے کہ آنحفرت ملی الدّ علیہ و لم کے وقت میں جب
بہت شارے ٹوٹے تھے تواس سے کچھ عرصہ بعد آنحفرت ملی الدّ علیہ و لم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ و مناوے دغیرہ
بہت شارے ٹوٹے تھے کرائی کرت آگے کھی نمیں
بہت شارے ٹوٹے تھے کرائی کرت آگے کھی نمیں
بہت میں ان کا اثر زمین پر فرور بہتا ہے۔ میرے دعویٰ سے پیلے اس قدر شارے ٹوٹے تھے کرائی کرت آگے کھی نمیں
بہت تھے۔ اس وقت دیکھ رہا تھاکہ شاروں کی آئیں میں ایک تم کی آدائی ہوتی تھی۔ کوٹی سودوسوایک طرف تھے اور اس طرف
سودوسوایک طرف تھے۔ ہا دے لیے کو یا وہ ایک بیٹی غیمہ تھے۔ اِس طرف سے اُس طرف تھی اور اُس طرف

ے إس طرف كل جاتے تھے ميرے خيال من توكسوت خو ف كائى فاص اثر ذين پر مواہد - دُواد شارے كاپدا موالك فادق مادق مادت امرطام موالك فادق مادت امرطام موالك فاد من الله موالك فاد من الله موالك فاد من الله موالك موالك

فرمايا بر

بعض مندرالهام اور خواب بوتے میں -ان سے ڈر ہی لگ جآ است -

اینے مجتبن کیلئے دُعا مولوی مار بی دست گگ گئے بیے

فرایا کہ: -مولوی صاحب کے داسطے دُعاکرتے کرنے بیا تک اثر ہوا کرمین خود

## ١٠٤٠ كست عنوانة

دادِمْتِ ظر)

امانت داری

منتی محرصادق صاحب نے عرض کیاکہ ایکشیف نے مکھا ہے کہیں نے عنول کی خدمت میں دور و بسر نقد اور ایک طلاق ڈندی بھیجی ہے۔

حنرت نه فرمایا که .. ۲

ال كَيْنِي كُنَّى بِصاور روبي مِي مل كَتْ بِي مُكرتم في تواما نَنَّا كُعدى بِيم يُوكم علوم نبين اس في كسس ليم يم بيم يحيد مكما نبين -

اس پرمفتی صاحب نے وض کیا کہ اس نے مکھا ہے جہال حفرت بیند فرانی نورہ کر ایں۔

ا ينى حفرت مولوى نورالدين صاحب رضى التُدعة (مرتب)

ع الحكم طدا اغر امغرام م موده ۱۹۰۰ اگست ١٠٠٠

فرایا: . باپ کی دُعااینی اولاد کے بیے منظور ہوتی ہے۔ اولا دكيلنه باپ كى دُعا

کیا ہے کہا ہے۔ سیائے رکوہ اسلام میں منع ہے۔ اگر اضطراری مالت ہو۔ فاقر پرفاقہ ہوتو اسی مجبوری کی مالت میں

جارُنب إلَّا مَا اخْسطُرِ دُسُدُ إلَيْهِ والانعام: ١٢٠) مدميث سع فيوى تويد بي كرز ديني جامية الرسيدكوادات م كاوذق آنا برتواك ذكرة يف كى خرورت بى كياسه - إلى الرام طرارى مالت بوتواور بات جه له

الراگنت محنوانهٔ

(بوتتِ للر)

طاعون كانشان

ارکیرکے ایک برے سامی ہے۔ ایس بڑی تیزی سے طاعون شروع ہوگئی ہے۔ ایسا ہی یورپ کے بعض صول کی نسبت ہی کھا ہے۔ اسل میں یہ دونو ملک آئیس میں ببت آمد درنت رکھتے ہیں۔ ایک ہی طرح کا اباس ہے۔ ایک ہی بول ہے اور تقریباً ایک ہی طرح کا سردی ہے۔ اخبار والول نے بڑا نظرہ ظاہر کیا ہے

ہاری بینگوں میں بورپ می ہے اور کابل می ہے مناکیا ہے کہ کابل میں بہینہ ہے۔ گراس سے کھونیں ہوا یہ کوئی مذاب نیس ہے ۔ بوری خبر تو طاحون ہی لیتی ہے۔ دیکھوا بھی اس بیاری کا نام ونشان بھی نظا تو می نے اشتمار شاقع کرا دیا تنا کہ پنجاب میں طاعون کے بودے لگائے گئے ہیں۔ شادالڈ کو بھی یہ اشتمار بہنچ گیا تھا۔ آائی ک کودکھے او۔ ایک طرف طاعون کی آمد کی تاریخ اور دوسری طرف اشتمار کے بلیع ہونے کی تاریخ موج دہے۔ اب گیاں

سال سے تباہی شروع ہے کیا یوانسان کوسٹ ش اور طاقت کاکام ہے کہ اتنے بڑے واقعہ کی قبل از وقت خروج سے اب بعد پ کال وغیرو کی باری آئے ہے مگر کھیرے گل سادے جمان میں - انڈ کریم فرما ہے ۔

وِ إِنْ يَنْ تُتَرَيَّةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْ هَا تَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةُ الْوَمُعَذِّ لِمُوْهَاعَذَابًا

شَيدِيْداً ربى إسرائيل ١٩٥٠

که دانهم مبداا ننر ۳۰ مغره مورخ ۱۲۸ اگست ستنواند

اس کے سی معنوی کی طاعون آخری زمان میں تمام جان میں دورہ کرے گی ۔ اور مدیث شرایت میں تکھا ہے کہ اگر کسی کھرش دن آوی ہوں گئے توسات مر وہا أی سے اور مین سے جے کہ اس کی مخرش دن آوی ہوں گئے توسات میں اسے جے کہ اس کی مفاقفت سے سخت طاعون بوگی ۔

عجیب بات ہے کرخبوف کسوف کے رمضان میں واقع ہونے کی نسبت کھا ہے کرجب سے دنیا پدا ہوں گا السامی نسیں ہوا - یہ ایک فارق عادت امور ہیں۔ گرینیں سوچنے السامی نسیں ہوا - یہ ایک فارق عادت امور ہیں۔ گرینیں سوچنے اور فاعون میں فارق مادت امور ہیں۔ گرینیں سوچنے اور فاعون کے نفوا تعالی فرما آ ہے کہ نشان جب آئیں گے تو میراس دفت تبدا کیا مال ہوگا ۔

(بيرليموام كم نشان كا ذكر فرات رہے)

تیمرکی می متعلقہ طاعون کا ذکر کر کے حضور نے فرایا: ۔

ہم نے ایک اعلان کے ذراید کھر دباہے کہ ایسے امور میں گورنمنٹ کوہرتسم

مدد دینے کو تیار ہیں۔ ہم اپنی جماعت کو بمی ہی آکید کریں گے کہ وہ خاص احتیاط کرسے اور گورنمنٹ کی ہدایت مے

موجب جب مزورت رہے باہر کھے میدانوں اور کھی ہوا میں چی جا دے ۔ ہماری تمام جاعت ایسے امور میں گورنمنٹ
کوخاص امداد دے گی کیونکہ وہ گورنمنٹ کی نیر نوا ہی کو غربی فرض سمجتی ہے۔

اپنی حفاظ من کو توجه دلائی جائے عصر مدی مقام برکیا کیا باوے کوئکہ وہاں تولوگ قل سے نہیں ڈرتے۔ وہ انجام کو نہیں سوچے ۔ ادنی ادنی باتوں پر قال ہوجاتے ہیں ایک شخص نے ڈیڑھ روپیر قرضہ دینا تھا۔ اس پر بیال کا نوبت بنجی کہ تین آدی قال ہوگئے اور قال علاقہ غیر ہیں بھاگ گئے۔

ان باتول كومشنكر فرايا : ـ

ہیے مقامات پر گود نمنٹ کو توجہ ولائی جادے تو وہ ہماری جاحت کی طرف فاص توجر کرے کی اور حفاظت کے سامان سم بینچا و ہے گی۔ کیونکہ یہ باسکل سے ہے کہ تعین اضلاع بیں لوگ ڈاکہ کے عادی بیں اور ہماری جاعت اسے بھی فاص ویشنی دیکتے بیں اس بینے فاص طور پر گور نمنٹ کو حفاظت کا انتظام کرنا چاہیئے۔ ہم گور نمنٹ کی ہاتی ہے۔ بیم کی کرنے کو تیا رہیں گرالیے خطاف کی مقامات کے بینے ہم یہ مرور کسیں گے کرچ نکہ ڈاکو لوگ مخالف مولویوں کے بیم کی مراک کے بینے میں اس کے بینے کہ جو نکہ ڈاکو لوگ مخالف مولویوں کے

بعر كاف سے أور من تكليف دينے پرآمادہ ہو مائي گئے ال بليكور تنث كو حفاظت كالپورا انتظام كرنا جا بيتے ۔ وليه موقع پركانى اور مسلح بير واگر ہوتو خطرہ دُور ہوسكت ہے۔اگر البائر ہوتو تير طاعون ف ندمارا تو ڈاكووں نے مار دیا کے

# ۱۱٫۱۳ شنوائد

ایک شخص کو ذکر مواک و دایک دوسرت تحف کی امات جوال کے باس جمع تقی لے کر کسی جلاگیاہے۔

فرمايا : .

رت اوائے قرصنہ اور امانت کی والیی میں بہت کم لوگ صاد تی سکتے میں اور لوگ س کی پروائنیں کرتے مالانکرینا۔ مروری امرہے عضرت رسول کریم صلی الله علیہ وہم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس پر قرضہ ہونا تھا۔ د کھیا جاتا ہے کہ حس انتہا اور خلوص کے ساتھ لوگ قرض لیتے ہیں۔سی طرح خندہ بیتانی کے ساتھ والی نہیں کرتے بلکہ والی کے وقت ضرور کھیرنہ کچھ نگی ترشی واقع ہوجاتی ہے۔ایمان کی سچائی اسی سے پیچانی جاتی ہے ہے۔

## ۲۷۰ اگست معولیهٔ

( **بوتتِ**عصر ) در

والفرعبد لعليم كادعوى مسجبت

د اکثر عبدالحکیم خال مرمّد کی سیجت کا ذکر تھا جعنر اقدی زندن ک

ہارانام وہ دفیال رکھنا ہے۔ جیب بات یہ ہے کہیں برس تک دفیال ہی کامصد ف دہا ہے اوراس کا اتحت ملے ہو۔ میا ہے اوراس کا اتحت دہا ہو۔

ایک مندوف عبدالحکیم کی نسبت کھا ہے کہ من کی وہ بعث ہے ان کی زبان سے تو کوئ گندہ نفظ کی مندو نفظ کی مندو نفظ کی سند میں بیاں کا سندو میں میں بیاں کے اسلوم الی کا ناہد . • مضرت اقدس ف فرایا کہ : -

ه المكم جلد ١١ نبر ١١ صفر ١١ - ١٣ مورند ١١ راكست عن ١٩ شد

له بدد مبدد نبر۳۰ صغر ۲ مودند ۵ رستمبری الت

اس سوال کا جواب سننے کا مجھے مبت شوق ہے کہ وہ کسیامیسے ہے جو بیس برس تک د جال کے مانحت رہے۔ کسی عجیب بات ہے کہ سنچا بھی تھا میسے بھی تھا اور رُسول بھی تھا گر بینل برس تک د جال کی معیت رہا۔ اس کا مصر<sup>ق</sup> رہا ماس کی تاثیر میں سنچی نوابیں رؤیا اور الہامات بھی سنا آرہا۔

ایک شخص کی بابت کسی کو گفت اے کہ مجھے بینواب آٹ ہے کہ نیخص طاعون سے بلاک ہو گاکیونکہ یہ سیجے مسے کا منظرے اور مجراس نواب کے سی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔

اں پرایک شخص نے حضرت کی مدمت میں عرض کی کہ صفوداس کے دل میں تو یہ بات ہوگ کہ آپ ہی حقیقت میں سیتے میرج ہیں ۔

عنرت اقدس في فرما ياكه إر

ول من ہوگیا ہے میلیہ کذاب کی طرح پہلے مانا پھراتکار کردیا۔ تَعَنَّمَ اللهُ عَلَىٰ مُلُوْبِهِ مُرالبقوة، مى كے مي مي معنى بى مسلم کان تولید نظیر بھی کوئ نہیں کے

لا تاريخ

مسیم الله کی دیم الله کی دید بیر دید تحریروش کی که بهادسے بال دیم ہے کہ جب بیچی کہ بہارت کواٹی جا وسے تو بیچے کوتعلیم دینے والے مولوی کو ایک مددختی چا ندی پاہونے کی اور قلم و دوات چاندی پاسونے کی دیجاتی ہے۔ اگرچہ میں ایک فریب آدمی ہوں گر جا ہتا ہوں کہ یہ اشیاء اپنے بیچے کی میم اللہ پراکپ کی مدمت میں ارسال کروں۔

حضرت فيجواب بن تحرير فروايا:

تنی اور قلم دوات سونے یا جا مُدی کی دینا بیسب بدعتیں ہیں ان سے پر مبرکرنا جا بینے اور باوجود غرت کے اور کم جا شیاد کر اسخت گاہ سبعے۔

سوال بین ہوا کرنماز مجھ کے داسطے اگر کسی جگر مرف ایک دو مرداحری ہوں اور کچھ کھر عور تیں ہوں تو کیا آیا جا گزیے کو دونوں کوجا صف میں شامل کرکے نساز جمعہ

جماعتِ جُعُد اداک مائے ؟

لى المكم جلد النبرا عنوه ١٣ موزخرا والكت عناف نيز بدر عبد ١ نبر ١٩ منو ١ مورخ ٥ يتمبر عن الد

#### حنرت نے فرمایا کہ ; ما ٹزہے ۔

درياني مانورول كى حدّت كا أصول موال پش مواكه درياني مانور ملال بين ينسي ؟

دریائی جانور بے شاریں ۔ ان کے واسطے ایک ہی قاعدہ ہے جو خدا تعالی ف قرآنِ شریف میں فرادیا ہے ۔ کہ جو ان میں سے کھانے میں طبیب ، یاکیزہ ادر مفید ہول اُک کو کھالودوسروں کوست کھا ؤ۔

اول نولسي و ماول تواتی اول نولسي و ماول تواتی اول نولسي و ماول تواتی 
ادون کا کمنا اور پرمنا کیا ہے ؟

فرمایاکه به به

ناولوں کے متعلق وہ مگم ہے جو آنحفرت ملی اللہ ملیہ وہم نے اشعاد کے متعلق فرایا ہے کہ حَسَن کہ حَسَن وَ وَ اَلَّهِ مِلْ اِللهِ اللهِ ملیہ وہم نے اشعاد کے متعلق فرایا ہے کہ حَسَن کی مولوی اُدوی و اَلَّیْ عَلَیْ ہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

بلا ماریخ

مرائی ہے۔ مرائی ہے۔ میں عدوہ ہوتا ہے کہ عد کرنے سے نیلے طرفین نے تلب مانی کے ساتھ تمام مالاً ایک دوسرے کو سجھا دیئے ہوں اور کو ن بات ایس درمیان ہیں پوشیدہ ندر کمی ہوج کداگر طاہر کی جاتی تو دوسرا آدی اس عدکو منظور نرکز آ۔ ہرایک خد مبائز نہیں ہوتا کہ اس کو پودا کیا جاوے بلک لیعض عبد ایسے ناج اُئر ہوتے ہیں کدان کا تورہ اُن موری ہوتا ہے۔ مرودی ہوتا ہے ورنہ انسان کے دین میں سخت عرب واقعہ ہوتا ہے۔

کا مل تزکیرنفس کا مل تزکیرنفس پرسے موریر تزکیرنس متوالے ہی خصوں کو مامل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو بیک

بدرجلد و منرو ۱۹ صغی ۱۹ موده ۵ د متر سال

بوستے ہیں وہ بسب کروری کے بور کمچونرانی اپنے اندر رکھتے ہیں اوران کے دین ہیں کو ٹی حقہ دنیوی مونی کا بھی ہو اہمے اگر انسان اپنے سادے امودین صاحت ہواور سربات ہیں پُوری طرح ترکینفس رکھتا ہو وہ ایک قطب اور غوث بن جاتا ہے۔

ای فعایک مشود مولوی کا ام بیا اور فرایا که :.

وه ایک رسال ما جواری نکات تفا - ایک دفد جمنی اس سے دریافت کیاد کیا یہ فدمت رسالہ کی فالعت اللہ کے واقع کے اس نے مفاق اللہ کے اس نے مفاق اللہ کے اس نے مفاق سے کہ دواکی مالت کچھ ایمی تقی ماس نے مفاق سے کہ دواکہ بینا اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اس دواکہ بیا کی ہے ۔ اگر کو ٹ فعل انسان فاص فدا کے بیا کہ سے تووہ انسان کو یکد فعد آسان میں ہے ما آہے ۔

برابین کا ثنتهار صدق نیاسی تھا

فرایا :-جکدیم نے براین کاشندار دیا کداگرکون ان دلائل

مولوی ماحب کا وجود از لبن منیمت ہے ۔ ایپ کی شخیص بہت اعلیٰ ہے اورسب سے بڑی بات یہے کہ بیار کے واسطے دُعامی کرتے ہیں۔ ایسے بلمبیب مرحکر کمال فی سکتے ہیں؛

گوشت توری کا بواز ایک باد منده تفاحضت نے اس سے دریانت کیا کہ:۔
ایک اوگ گوشت کی ایک کے بین ب

اس نے مرض کی کہ ہاں میں کھایا کر تا ہوں مصرت نے فرایا کہ :۔ ایسی بیاد اوں میں قوت کے قائم رکھنے کے واسطے گوشت کی کینی مفید ہوتی ہے اور وہ لوگ بے وقوت ہیں

إيمان مي عور تول كي مسابقت

ست عورتس كريس آكر معيت كرتي بن ان كي امالعين

کے درمیان مکھنے کا مال کوئی انتظام نہیں ہے میں نے دکھیا ہے کا آجی عُورتیں بتب اپی فوت ایمانی کے مردول سے درمیان مکھنے کا مال کوئی انتظام نہیں ہے میں نے درمیان کی ایمان زیادہ ہواوہ بڑھ کیا منواہ مرد ہونواہ عورت ہو۔ عورت ہو۔

فدا تعالی کومقدم رضی است دوست بو بوجود کید بنی رُخست بینے کے قادیان نه اسطے مقدم رضی است بنی دوروز میں ایک دوروز کے داسطے مفرت کی ندرست بی مامز ہوئے تھے کی نے عرض کی کدان کی رخصت کمبی ہے ان کوقادیان رہنا جائیئے۔

فروایا :۔ ایک پنجائی طرب الشہدے کہ ۔ يا تول لور مقدي يا الله نول لور

مین یا تو انسان خداتعالی عبادت می معروف مویادنیاوی دصندے شلا مقدمہ بازی وغیرہ میں سکے۔ ایک طوف کا بی کام ہوسکتا ہے۔ دوافر مین اشکل ہے۔

ال امر الا وكرتها كسله حقد كه واسط واعظ مقرد كم ماوي المح منتف شرول اور كا وسي ماكر وعظ مي كري

سلسله کے کارکنان کی صفات

املام من واسط جند العلمي جمع كري . حفرت في فراياكم إ

جب الملکی بن بین مفتی شہوں وہ اس الی نہیں ہوناکداس کے سپر دکوئ کام کیاجائے۔ اور وہ مفتی بر بن دوا نت یمنت بھی مب کہ کہ یہ بنول صفتیں موجود نہوں تب کھ انسان کی کام کے الی نہیں ہونا اگر کئی شخص دیا تداور دختی مجی ہو کئی جس کام میں اس کو نگایا گیا ہے ۔ اس فن کے مطابی علم اور ہزنمیں رکھا تو وہ ایک کام کو کی الرب سے باور اکر سے گا ۔ اور اگر معلم دکت ہے ہمنت می کرتا ہے دیا نداد نہیں تواب آدی مجی دکھنے کے الی نہیں ۔ اور اگر علم دم نریمی رکھتا ہے ۔ اپنے کام میں خوب الی ہے اور دیا نت دار مجی ہے گر ممنت نہیں کرتا تو اس کا کام مجی جیشہ خواب رہے گا ۔ فرض ہرسد صفات کا ہونا خروری ہے۔

کارگن آدمی ہر مگر جاعت کے اندر اِل سکتے ہیں ایسے اوگوں کو ذاتی اثرا جات کے داسلے ہو کیے دیا جائے وہ بھی اگوار نئیں گذر آبا خواہ وہ عمولی و اعظ کی تنواہ سے ذیادہ ہو کیؤنکہ کارٹ کو جو کچے دیا جائے دہ ٹھکانے پر گاتا ہے اِل میں کوٹ امراف نئیں۔

سیموانی براوران میال جمال الدین ،میال امام الدین بمیال خرادین ماحبان کا ایک دوست نے ذکر کیا کروه مجی اس کام کے واسطے

سيمواني برادران ريم باعة بن .

حفرت نے فرایا :۔

بشک ووبرت موزوں ہیں بخنص آدمی ہیں جہیشدانی طاقت سے بڑھ کر فدرت کرتے ہیں نینوں بھا اُل ایک ہی صفت کے ہیں۔ بی نہیں جانا کہ کون ان میں سے دوسروں سے بڑھ کر سے۔

> فرایا :.. مراها :..

بردن مات يس جولوك چنده ليف ك واسط بيسج ماوي الن كوسجهاديك

محضلين كيلشه برابت

چنده السيطورسے وصول كرا ما ہيئے كرلوگ جو كمچر طيب خلاسے ديں وہ قبول كياجا شے كى قىم كااصرار نہ كو كون شخص ایک پسید دست واه ایک دهیله دسه اس کونوشی کے ساتھ قبول کرانیا جا مینے۔

چندروز سے میرے دل بی حیال تفاکر سرطیب سے کیامراد ہے، یات توضیح نیس بوئی کمی مکری ایتیری ملیب تورا بھرے اس سے محمد مامل نیس -بعد سوچنے کے سی بت ول بي آنى كراس كايم طلب ب كرنوا تعالى ايك ذواندى اليا لا ي كاكراس بي نود بخود اسمان سابك ہوا بی ایس چھے گ کرخواہ مخواہ میسائیت کے بہورہ فرمب مصلوگوں کے دل مفتر سے بڑنے مگ جا ہیں گے -ميدائيت ميد ذرب كودكناس شانا ورماليس كروثر أدعى اصلام كراير واحدمان كاكام نسين بوسكا جب ك ك مداتعال كى طرف سے وكوں كے دلوں ميں اسى تحريك د ہويس سے وہ تود بخوداك مرسب سے بيزار ہوتے عظم جائيں ۔ اور اگر فورسے د کھيونور كارروال شروع بوكئ ہے ۔ لوك تربيت يافية بوت والنيوس اور عقلى اوروما عي وتي برطتي مان بي اب ايي كي إلول كوكون ال سكتاب والرسور البت كيم اليان ب توعور فول بي بهاوري

مولوى نناء الندصاحب كيرج المحديث كم تباوله میں میال سے میکزین ار دوجا استا مینجر راولونے

بربوي كأتبادله مارى ركمنا جاسية

بدین خیال کریبال المحدیث اور دفترول می آنار بهاہد ضروری ندسجماکداس کے ساتھ تباولدوہ می جاری ر کھیں اس واسطے بند کر دیا تھاجس پر مولوی ثنا و الندصاحب نے صفرت کے نام ایک کارڈ مکھا کہ کیا تجوز آب کی منظوری سے ہون ہے اس پر صفرت کے دریانت کیا کہ تبادله كول بندكيا كيابضة

اور مير فراياكه :-

تبادله مارى ركهني مير فائده بهد كرمولوي صاحب براتمام حبّت بوما رهيم كااور ثنايد كونى بنده خلا أنكح دفر مں اس کو پڑھ کراس سے متفید ہو جائے کے

## ه شمر بخنائهٔ

تمانے اعمال تمانے احمری ہونے پرگواہی دیں کے دست مارک بردس بارہ کے دست مارک بردس بارہ

آدبوں نے دارابر کات کے من میں بعیت کی حضور نے ایک بھی نقر پر فرائی جس کا خلاصہ عرض ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ انتا یہ من المذّ نُب حکمتُ لَا ذَنْبَ کَهُ -اب جوّم لوگوں نے بعیت کی تو اب خدا تعالی سے نیا ساب شروع ہواہے ، پیلے گناہ صدق واخلاص کے ساتھ بعیت کرنے پر بختے مباتے ہیں ۔ اب ہرایک کا اِصّار ہے کہ اپنے لیے بسٹن بنا لے بات تم -

انسان برد وقتم کے معنوق ہیں ایک آوالد کے دور سے عباد کے ۔ پیلے میں آوای وقت نعقبان ہوتا ہے۔ جب
ویده دانست کی امرائدی مخالفت تولی یاعلی کی جائے مگر دو سرے مفتوق کی نسبت بست کچھ کے دہنے کا مقام
ہے۔ کئی چھوٹے چھوٹے گئا وہیں جنسی انسان تعبق اوقات بجت ابنی نبیں ۔ ہما ری جماعت کو تو اب با نوز دکھا باہیے
کروشن کیکا دائی میں کرکور ہمادے مخالف ہیں کمریں ہم سے الجھے ما پنی عملی حالت کو انسا درست دکھو کروشن می تعدی
نکی خدا ترسی اور اتقاء کے قائل جو عباش ۔

یمی یورکموکر خواتعالی کی نظر مِدْرِقلب تک پینی ہے یہی وہ ڈبانی یا قول سے نوش نئیں ہوا ۔ ذبان سے کھر پڑھنا یا استعقاد کرنا انسان کو کیا فا مُرہ پہنیا سکتا ہے۔ جب وہ دل وجان سے کھر یا استعفاد نر پڑھے بعض لوگ ذبان سے استعفاد نر پڑھے بعض لوگ ذبان سے استعفاد نر پڑھے کہ اس سے کیا مراد ہے مطلب قویہ ہے کہ کھیے گئا جوئی معانی علومی دل سے چاہی وہ استعفاد نہیں ہے اور استعفاد کی کمام کانسیں انسان دل سے چاہی وہ وہ استعفاد کی کام کانسیں انسان امادی ور نواست کی جائے ۔ اگر اس حقیقت کے ساتھ واستعفاد نہیں ہے تو وہ استعفاد کی کام کانسیں انسان کی خوبی اس جے کہ وہ مذاب کا مذاب وہ دل استحقاد نہیں جب کہ وہ مذاب آئے ہے پہلے اس کے صفود میں حجمک جا شے اور اس کا مذاب وہ دول وہ سے معامرہ کئے ہوئے ہو ایک میسان ایک آئیں۔ اگریہ ایک جو بڑا بھی اس وقت پہار اُٹھتا ہے کہ اہلی جیس بچائیو۔ اگر مون میں اور خیروں میں فرق کیا ہوا ہوئی کی شان تور ہے کہ وہ عذاب آنے ہے قبل خواتھا کی مون میں ایسا کرے دو میا اس اللے ہے ہوئے ہے تھوں میں کھی ہوئے کہ وہ عذاب آنے ہے قبل خواتھا کی مون میں کھی ہوئے کہ وہ عذاب آنے ہے قبل خواتھا کی مون میں ایسان کو رہے ہے کہ وہ عذاب آنے ہے قبل خواتھا کی مون میں ایسان کو رہے ہوئی کہ وہ عذاب آنے ہے قبل خواتھا کی مون می کھی میں کہ کام پڑیان لاکر خواتھا کی کے مطام پڑیان لاکر خواتھا کی کے مون مورک کے ہوئی کو اس کو می کھی ہوئے کہ وہ عذاب آنے ہے قبل خواتھا کی کے کلام پڑیان لاکر خواتھا گیا کے صفور گراگو ائے۔

اس کمتہ کو خوب اور کھوکر مون وہی ہے جو فلا ب آنے سے بیلے کلام اللی پرنقین کرکے علاب کو وادد مجم ور اپنے بچاؤ کے لیے دُعا کرے - دکھو ایک آدمی جو نوب کرنا ہے دُعا بین لگا رہاہے تو وہ صرف اپنے پرنمیں بلکر اسپنے ال بوں پرایف قریبیوں پردم کراہے۔ کروہ سب ایک کے لیے بھائے جا محقیق الیابی جو فعلت کرا ہے توند مرت اپنے قرار ا

بلا ماريخ

فرمایا:۔ <u>طلاق</u> جائز چیزول میں سے سب سے زیادہ بُرا فدا اوراس کے رسُول نے طلاق کو قرار دیلہے اور سیمرف ایسے موقعوں کے بیے رکمی گئی ہے جبکہ انتد ضرورت ہو۔ جیسا کہ فداتعالی نے جورت ہے کہ سانچیں اور بجہوں کے بیے خوراک میا کی ہے وہ اب ہی ایسے انسانوں کے بیے جن کی حالتیں بست گری ہو گئیں اور جوا پنے اُورِ قالِو نہیں مکھ علقہ طلاق کامشلہ بنادیا ہے کووہ اس طرح آفات اور معینتوں سے پیچ جاوی بوطلاق کے شہونے کی صورت ہیں پیش آئیں یابعض اقامت دوسرے لوگوں کو بھی اسی صورتیں بیش آجاتی ہیں اور ایسے واقعات ہو جائے ہیں کہ سوا سے طلاق کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا یس اسلام نے جو کہ تمام مسائل پر صاوی ہے پرمشلہ طلاق کا بھی دکھ دیا ہے اور ساتھ ہی اُس کو کمروہ می قراد دیا ہے۔

(مفول الد تشمید الا ذیان)

رازق الدتعالى م المرازق خواتهالي بعد ووض جواس يربروس كراب كبى

ايك صاحب كاذكرتصا- فرمايا: -

م كالمليح. أن كم محدكوست منطوط آئي كمين اكثر بيادر بها بول اورست

کمزور موگیا ہوں بیا نتک کریں ، پناکام بھی اجھی طرح منیں کرسکنا اوراس بیے مجبوراً مجھے ایک بمی رضعت لینی پڑی گر اصل بات یہ ہے کہ کلم کا نتیجہ ہمیشر خواب ہوتا ہے ۔ وہ اپنی بہی بیوی پر سبت کچھ سنجی کرتنے ہیں اور بیکام خلاتھا گئے

كونا پيند ہے۔ سبت د فدمولوى نورالدين صاحب اور مولوى عبد الكريم صاحب مرحم في ان كونفيست كى . مگروہ سجتے نميس يين في كنا يتاً كئي د فعران كوتبايا ہے مگر انول نے كون خيال نميں كيا ـ مگراس كانتيجرا جيانيس ہوگا - مرور

بكرومى دن اب كام بي كيتاش اورميري إت كوسمس

التمير محنولية

د قبل نماز ظهر) ر

اتبلاؤل كى بركات

رئویا: امل میں دیجیاگیاہے کہ ابتلا مداور تکالیف کا زمانہ جوانسان پر آناہے وہ

ل بدرجلده غرد اصفوه مودخ اارتتمر المناق

اس كيدواسط مفيد بوتا ب- والد تعالى في تسسران شرافين من قاعدين بري مدين كوففيدت دى ب مجادين دو كيروبة في ايك ووجوا في اور خواتعال كى داه سي شكل كام وال يعترين اوراس كالكاليف كورواشت كرت یں اور دوسرے دو برائن پر تصناء وقدرے شکات اور کالیف دارد ہوتی اور وہ مسرور حل کے ساتھ ان شيكليت كوبرداشن كرتيبي بوشخس دان ول اييت كما فيسين بي معروب دستتي اولاى طرح ال كاد ولا كار ماتى ب اوراُن يركون تني نيس آنى كه وه مبركوي أو وه قامدين من داخل ين -عس زمان کو انسان بسبب منی کے بُرا زمانہ کتابے اوراس کو ناگوار ما نتاہے اور نسی ما بتا کروسا ذمانہ براوس درامل دى زانداس ك واسط ايها بواب بشركي مبراوركل س بركيب. حن بقري كاذكرب كس في الن سعود عياكم كم كمب بوما بعد الله في واب وياكرمب وي عمد الد سوج كروكيد ليامات تومعوم بواب كرجب لفي العرك معافب شدائدكي انبان يرميق ب اوروهان كوبردا شت كرا بي تواس كي بعد إيشيده انعايات واود بوت يل - وياك وضع بى كيدائى بى بيدك الل عليف بوتى بي تو میرادام ماصل ہوتا ہے ۔ اچی طرح کی نے کا مزااس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان میکوک کی شدت کو برواشت کرچکا ہو جومزا شندے بان میں روزے وارکو مامل ہوا ہے وہ دومرے کو کمال نصیب بوسکتا ہے جعول طور برمردوز کھا یا ماً اب كراس من وولطف نيس جو كطف اس كما في بوا بي جوشلاً سفر ك بعد مبوك كي شدت سه مال بوابيد ، وضع ونياكى اليي واتع بولى بديك وردك بعدى واحت ماصل بوق بيله

باوی منبر

فطرت السي جيزنيس ومشعل طور برادي موسك كونكه ووشيطان ك قَامُ مقام مُضِلَ مي أو بوماتى بد فطرت بي أو بمات ك وأل

بومان سيولين نقص پيل بومات بن اى وجس حُلْ حِزْبٍ بِسَاكَدَيْهِمْ فَرِمُونَ والروم: ٣٣٠)

کھا گیاہے۔

عدم تفتنع اورسادگی کا نبوت نباید بناید بنا

بعن ابنیاء کے ساتھ المدتعالی کی بیجیب حکمت ہوتی ہے کہ ان سے دیول سرزو ہوجاتا ہے اوروہ دَبول بی ایک حکمیت دکتا ہے ورنسجما جانا کر بناوسٹ سے وحویٰ کو دباہے اوراس طرح سے توسیحہ میں اسکتا ہے کم جب خزان مرجود نصااس وقت وعویٰ نرکیا اوراب کر دیا ۔ یہ بناوٹ نہیں ہوسکتی۔

والرعبدالحكيم خال كا دعوى معنزة الله المنظمة الله المنظمة الم

رحمہ معالین ہونے کا دعوی کر اے مہم عبدالی سے برہ چینا چاہتے ہیں کریکھی ایسائی اتفاق ہواہے کہ ایسا شخص بیں ہونے کا دعوی کر اسے دخال کا مرید رہا ہو۔ براس کی کوئسی شامت احمال ہے اور کونے بُرے کرم اُس نے کے بعد وخال کی بعیت ہیں رہا ۔ اس قدر ذکت اور رسُوال اُسٹائی کہ بیس برس مک شیطان کا مرید رہا ۔ جب سے دنیا پیدا ہول اُس کی نظیر تو بیش کرد کہ ایک شخص سے بھی ہو ، دسول بھی ہو اور میر بیس برس مک دخال کی بیت ہیں رہا ہو۔

واكثر عبد المكيم في مولوى عبد الكريم ما حب مرسوم اور بالومحد الفل مرسوم كي المكيم في ماحب مرسوم اور بالومحد الفل مرسوم كي ماحب مكن من من الفت قرار ديا ہے - اس برفتی احددین صاحب الله المرساحب تودیمی آواین تغییر کے مخالف ہوگئے ہیں۔

بعدنماذ كخر

حفرت عليم الامت المدرئب في مرّد وْاكثر عدالحكيم خال كحفط كالله عن الله المعتمد المرابع المراب

والعرفبلا مم مل می دین ایسے بی مجدسے مجی ہوگئیں مصرت نے فرطا :-

گرالیی فلطیال کربیں برک تک و تبال کے مرید بنے دہنا ایسی ذلت اور رُسوان کے نصیب ہوٹی کربیں برل اللہ میں اللہ می کے شیطان کا مُرید رہا اور جے و تبال سم منا تھا اس کی بعیت رہا اور بھر نوو میں ہونے کا دعویٰ کر دیا۔

حضرت اقدس نے فرمایا :-

اس خطیس عبدالمکیم گویاییمی ظاہر کرتا ہے کہ میرادعوی غلط ہے ہیں وہ سے نہیں ہول جس کی نسبت قرآن شرفیف اورا حادیث میں وعدہ ہے بیخ کہ وہ سے نامری کی وفات کا افراد کرتا ہے اس لیے کسی دوسرے سے کی آمد کو ای قائل ہوگا ۔ گرجیب وہ الیے زمانہ میں جو مقروہ علامتوں کے ساتھ کیا تراہے نہ آیا توجی بتلا و وہ کس زمانہ میں ظاہر ہوگا ۔ چو دہویں صدی میں سے بھی بیس برس گذر گئے ۔ نواب صدیق حن خال نے بھی تھی ہے کہ میے صدی کے سریہ ہے گا ، گرامی تک وہ سے ہوگئے گرمیے ہی گئی ۔ سب نشانات پورے ہوگئے گرمیے ہی تک مریق میں ای اور کی مدیقوں میں ایک موجودی لوگ اس بی کم میری کے اور کیس کے کہ یہ دین اسلام کو تباہ کررہا ہے۔

اب عبدالكيم جوميرى نسبعت اليها وليها كفتها سينة توبيخود بشيكو ثيول كويودا كرديا بين كالى كلوج تكاسلن اور طرن طرن کے بُستان با ندھنے سے برمجمد و عبد ا ننیں بلد تصدیق کونا ہے اور اُن بیشکو تیوں کو اور اکراہے من من محمدات دمان رمان کے مل مرح کی بڑی مخالفت کریں گے اوراس کودین کے تباہ کرنے والا اور مفری قرار دیں گئے کیے

(لوقت فلر)

مسع موعود كيلنه علامات كالورابوما

رمؤل انعارس كنعاسه كدروز مروزاب اونث مكار <u> پوسنٹ جا تنے ہیں کمیں بین طور برفرآل شراییٹ اور مدیث ہیں کھا س</u>ے ۔ وَنَیٹُنْزَکَنَّ اُنْفِلاَصُ ضَلاَ پُسُعْی مَلِيْهُا اور قرآن شرايت بي وَ إِذَا الْعِشَارُ مُعِلَّتُ والسَّكوبِ : ﴿ ) كَالْمَاسِ م

بية فاعده كى بات سيص كرجب ونيا مي كون مامور من التدميعوث بهوناسيت توزماز مي متنى برى في كاردوانيا

بول اور برسه برست انقلاب فلمورس أوين أو وسب اسى كى طرف منسوب كشر جانت بس -

# سرمليب اوروضع حرب كي حقيقت

سمك حنك وحدالكو دُوركين كم يلي جوبرات برس صدو بيمان بورسه بين اور ذائر ورفح ومح اورامن كى فرف رجوع كراجاً بعال يرفرواياكه: -

يَضِيعُ الْعَرْبَ اور يَكْسِرُ الصَّلِيْبَ سعية وْالبِيسْ بِواكُم ايك شخص بوكا اوروه الاايول إلى ما ما كفتل كوا ما يعرب كا اور دو دوميار جار آن ك صليبول كواورة اليمريكا يوكوان طرح سع اكر دوجار وي توبينكر وں أور بن كثيں - بكه إصل بات يہ سيے كه اداد ه اللي سے كوثى ہوا ہى اليبى عليے كى اورا ليسے اليسے اسباب اور دسائل بدا ہو مائیں گے کرالاال دور ہو مائے گی اور صلیب برستی مان رہے گی۔

النحفزت صلى الندعليبرم كي حنكيس د فاعي تفييل بمادسته نبي كريم في النَّد عليه ولم في الرايول

له اللم ملدا الر ٣٣ موده عادستم رسي ال

کی بین بقا تشکیر می بکدان لوگول نے فورسیقت کی تھی۔ نون کئے ۔ بذائین دیں ۔ تیروبات کے طرح طی کے دکھ دیئے آخوجب ہی برگرام سخت مظلوم ہوگئے تب اللہ تعالی نے بدلہ بینے کی اجازت دی جیسے فرایا اُون لِلَّهُ اِلَّهُ اِللَّهُ اَ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ ال

اسمفرت ملی الد ملیدولم و تق کرنے کے بید امنوں نے بڑی بڑی کوسٹش کیں وارج وارج کے مفولے کے مفولے کے میاں کا درج د کا اور وارج کے مفولے کے میاں کا درج د کا درج د کا درج د کا در وارد کا درج د کار

مهارشمبر<u>ی مهام</u> دونت نگر)

قرشان ہیں جننے لوگ دفعائے ہوئے دکھا اُل دیتے ہیں اصل ہیں بیرے جسیوں کی غلطیوں کا ہی تیج ہے۔ سبت کم آدمی ہوں گئے جو عمر طبعی تک پینچے ہوں معرطبعی عموماً شوا انٹی سال تکسیمبی حباتی ہے۔

مَدْمِيث شَرْلِعِين مِينَ مُعَمَالَ إِنْ - مَا مِنْ دَاءِ أَلِدَّ لَهُ زَوَاءَ لِعَنْ كُونَ بِمَا رَى نَدِين صِلَى دوا لَ موجود نامو

اگرامل دوا اور ملاح بواری آنوعملی سے پینے انسان مرے کول ؟

ملم طب بیلے اون ایوں کے پاس تھا۔ بھر اُن سے سلمانوں کے باتھ ایا تو اُنوں نے ہرنسخ سے بہلے ہوان اُن کا کن تروح کردیا اور پر اور پر اور ای کے سواکس نے بھی انتیاد نہیں کیا۔ بڑا معید طبیب وہ ہے جو ایک طرف تو دواکرے اور دومری طرف دُعا ہی مشغول رہے اور یہ بھے کہ شفا مرف خداتھا لی کے اِتھر ہیں ہے۔

دوسرول پررهم كرو اتم بررهم كيا جافيے فيخ سعدي محقة بن كداكي إد شاه كو ارواك

یں طوری سے کہا کہ میرے لیے دُما کریں کہ اللہ کریم مجھے شفا بخشے تو میں نے جواب دباکہ آپ کے جیل خاند میں ہزاروں ہے گناہ قید ہوں کے ان کی بد دعاؤں کے مقابلہ میں میری دُعا کب ٹنی جاسکتی ہے۔ تب اس نے قید لوں کو دہا کر دیا اور میر دہ تندرست ہوگیا ، فرض خلا کے بندوں پر اگردتم کیا جا و سے تو خدا مجی دیم کرتا ہے۔ جو لوگ دومروں پر دیم کرتے ہیں ان پرالنداور اس کے درول کومجی دیم آجا تاہیے۔ دومردں کے ساتھ داخلاق سے بیش اُن اور ہے جا طور پر مال اکھا کرنا اور اسباب پر ہی کرے دہنا ہمت بُری بات ہے۔

مرمایا: 
کواعادہ کلام کا ہوتا ہے گربو کہ نفذت کی ہو ن ہے ایک طرف و خطافعیت کی ہو ن ہے ایک طرف و خطافعیت کی ہو ن ہے ایک طرف و خطافعیت کی مات ہے اور دل میں تعویٰ حاصل کرنے کے لیے ہوش پیدا ہو المہے کر پیر خفانت ہو ماتی ہے ہماری جماعت کو یہ بات بہت ہی یادر کھنی چاہیے کہ اللہ تعالی کو کسی حالت میں نہ مجلی با جاوے - ہروتت اس سے مدد مانگے مینا جاہیے ۔ اس کے بغیر انسان کچھ چیز نمیں - خوب یا در کھو کہ وہ ایک دم میں فنا کرسکتا ہے ۔ طرح طرح کے دکھ

ادر میبتی موجودیں - بے نوت اور نڈر ہونے کا مقام نہیں - اس دنیای می جنم ہوسکتا ہے اور در میں اس اس دنیای می جنم آسکتے ہیں خوب یادر کہنا چاہیئے کو ل کسی کی معیبت ہیں کام نہیں آسکتا - اور کو ل شرکی ہددی نہیں کرسکت جب تک نعا خود دشکیری شکرے اور اپنے فعل سے آپ اس معیبت کو دُور نذکر سے اس واسلے ہرایک کو چاہیئے کہ خوا تعالی کے ساتھ ہوشیدہ طاقہ دیکھ۔

بوت من نظر آرا ہے ان اور اور اور معمیت میں مبتل ہوتا ہے وہ خطرناک مالت میں ہوتا ہے ۔

وہ دا تعالیٰ کو ادا من کر نیوالی ہیں بھوٹر دو جب بک خوب النی کی مالت نہ ہوتی تھوی اختیار کر واور وہ سب بہی بو مودا تعالیٰ کو ادا من کر نیوالی ہیں بھوٹر دو جب بک خوب النی کی مالت نہ ہوتی کے جتنے تعقی تعقی تعقی مامل نہیں ہو سکا کو ادا من کر در تقالیٰ کو اور کہ بالک ہونے گئے ہیں ہوتقوی اختیار نہیں کر تھا ہے ۔

والمان اپنی جالا کیوں شرار توں اور فقار اور کے ساتھ اگر بچنا چاہے تو ہر گرنیس کی سکتا کوئی افسان می دانی جالیہ کی حفاظ در کر تقالیٰ کو منافظ کوئی افسان می دانی دو اور کر ساتھ پوشد طور پر مرور تعتی رکھنا ور بھراس تعتی کو مخوظ در کہتا ہے اور بواس تعتی کو مختی کہتا ہے کہ مرکز نہیں ۔

والی بی برائی برنازال ہے دو بالک کیا جائے گا اور کم بی اور بواس نہیں ہوگا ۔ دیکھ و میڈ مین والا میں دور انسان اور میں میں دور انسان کی میں دور کی میں دور کی میں دور کو کر انسان کی میں دور کی میاں دور کی میں دور کی دور کی میں دور کی دور کی دور کی میں دور کی ک

یادرکوبوان کی ماکت بی ڈرتا ہے و منوف کی ماکت بی بھایا جانا ہے اور بونوت کی مالت بی اور اور اس بھایا جانا ہے اور بونوت کی مالت بی اور اس بھایا ہونا ہے اور بونوت کی ایسے موقع برڈو کو فرشرک بیدین بی فحد کر کہ ایسے موقع برڈو کا فرشرک بیدین بی فحد کر کہ ایسے بوئی ایک ایک ایسے موقع برڈو کا فرشرک بیدین بی فحد کر کہ ایسے بوئی دیونی داون دون دون دون اس معدون آنا فائد است بواکہ فلا تعالیٰ نے فرایا کر تیرا بدن تو ہم بھائی گے مرتب کی مان کو ایس سے بولک فلا میں کے مرتب کا وہ اور کہ اس معدون آنا فائد اس کے بدن کو ایک کی درسے پر لگا دیا ۔ ایک چھوٹے سے قد کا وہ آدی تھا مون دالا مدات : ۲۵ اولا معدون آنا فائد موات نواز کو بر آگے ہیں ہوا کہ تی ۔ انسان کو جا جیٹے کہ پہلے ہی سے معدا تعالیٰ معاملہ بوتا ہے ۔ بھر بہت کو بھر ہو آگے ہیں ہوا کرتی ۔ انسان کو جا جیٹے کہ پہلے ہی سے معدا تعالیٰ کے سائد تعلق دیکے ۔ گرب

خیال دُلفِ تُولسِتن نه کارِخا ال است که زیرسسِله رفتن الرقیِ عیادی است انبیاء کابی گروہ الیا گروہ ہونا ہے کہ وہ بے سلسلہ پیلتے ہی نہیں ۔ بولوگ انبیاء کی زندگی میں فتق و فجوری مبتلارہتے ہیں اور ما قبت کی مجد فکرنس کرتے اور راستبازوں پر ملے کرتے ہیں الیوں ہی کی نسبت نعداتها لی فرقانہ ہے۔ وکد یَخاتُ مُتَقبٰها۔ اس صراویہ ہے کہ جب ایک موذی بے ایمان کو النّد کریم مارتا ہے تو میر کمچے پروانس کے خیال اطفال کا گذارہ کس طرح ہوگا اوراس کے بہا ندہ کسی صالت ہی ابر کریا گئے۔

سارول کالوسا ایشنم نے شاروں کے ٹوشنے کی نسبت سوال کیا۔ فرایا:۔ سارول کالوسا جمانتک پتہ مگ سکتا ہے بیفسرین سی مکھتے ہیں کرسنی خوامل الدملية کم کے

دموی سے پہلے بہت سارے و فیے تعے اور بیال می شاید همدار میں ہمارے دعوی سے بیلے بہت سے سالے و فی

تے ایک فیرکا نشراس طرب سے اُس طرف چلا جا اتنا اورائس طرف سے اس طرف چلا آتا تھا۔

وَالمنّ جُدِدِانَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ ال

اس پرسید نادر ملی شاه صاحب فی وض کی که ا

ندا تعالی کے مذاہے بچنے کا گڑ

توبراستغفاد کرنی جاہیے۔ بغیر نوبراسغفاد کے انسان کر ہی کیاسکا ہے۔ سب ببیوں نے ہی کماہنے کہ اگر توبراستغفاد کروگے توفد انجش دے کا سونمازی بڑھوا در آئندہ گنا ہوں سے نیخ کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد جا ہو اور پھلے کتا ہوں کی معانی ماگو اور باربار استغفاد کرو تاکہ جو توت گناہ کی انسان کی فطرت ہیں ہے وہ طہور ہیں نہ اور پھلے کتا ہوں کی معانی ماگر والے با جانا ہے۔ ایک توکسی خیرات اور نیک کا موں کے کرنے کی فوت م

اور دوس برست کاموں کوکرفے کی قوت - اورائی قوت کورو کے رکھنا یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور یہ قوت انسان کے اندراس طرح سے بوتی ہے جس طرح کر تھریں ایک آگ کی قوت ہے۔

ادراستغفار کے بی صفی بن کر گان روں کو اُل گناه مرزدن بواور گنابوں کے کرنے والی قوت علود میں مراقع سے وابعاء کے استغفار کی بی حقیقت

استغفادكے مض

بے کہ وہ ہونے تومعوم ہیں گر وہ استغفارات واسطے کرنے ہیں کہ آآئدہ وہ قوت ظور ہیں نہ آوے ادرعوام کے واسطے استغفارات واسطے کرنے ہیں کہ آآئدہ کئے ہوگئے ہیں اُن کے بدنیا تج سے نوا بہائے واسطے استغفار کے دوسرے معنے بھی لیے جاویں گئے کہ جو جرائم اور گئاہ ہو گئے ہیں اُن کے بدنیا تج سے نوا بہائے رکھے اور اُن گنا ہوں کے معنوز اور کی ہے۔

برمال یرانسان کے بلے لائی امرے مد استغفار میں ہمیشمشغول دے مید بوقع داور طرح طرح کی بلاثير دنيا مين اول بون بين ان كامطلب مي بونا بيك كولوك استغفادين شغول بومائين - مكراستغفار كايمطلب نبين ب ج واستغفر الداستغفرالدكت ربي امل مي خير كمك كاذبان كيسبب لوكي سينقيقت هيي دي ہے عرب کے اوک توان بالوں کو توب سینے تھے ، مگر ہادے مک می غیرزبان کی دجہ سے ببت سی حقیقتیں مفی رى بى رست سى دىگ بى جركت بى كى بم ف اتنى دفعه اشغفاد كيا سوتىيى يا جرازىيى براى مگرجواستغفاد كامطلب ادر معن إدهيو تولس كيرنس بكابكاره مادي كانسان كوجابية كتقيق طوريردل بى دل ين معانی مانکنا ربد کر وه معاصی اور حرائم سوم محرست مرزد موجه ين أن كى مزاند ملكتني مرسه اور آندو دل بى طل مِن بروتت خداتعالى سے مدد طلب كرا رہے كم اندونيك كام كرف كى توفقى دسے اواسىيت فيصبي توسي نوب بادر كموكه نفلول سي كيد كام ننيل بين كا-ايي زبان بي مي استغفار بوسك بيع كافواتعال بيل كنابول سے معفوظ رکھے اور نكى كى تونىق دے ادرىيى خلىقى استعفار ہے۔ كچھے ضرورت نيس كديونى استعفراللہ استغفرالندكها ميرسه اور دل كونجر كك منهور يادر كموكر ندائك وبي بات مينمي تبين ول سي تعلق بدايني ربان ين بي مداتعالى سے ست دُعامي الكني ما سي راس سے دل يرمي اثر بوتا ہے ـ زبان وافرون دل كى شادت دیتی ہے۔ اگر دل میں ہوش پیدا ہو اور زبان میں ساتھ مل جائے تواہمی بات ہے۔ بغیرول کے مرف ر بانی دُعائیں عبث بیں ہاں ول کی دُعائیں اصلی دُعائیں ہوتی ہیں جب قیل اُڈ وقت بلا انسان ای**نے دل ہ**ی گ بين مدا تعالى سے دُمائيں مائكة رہائے اورائتففاركر ارہائے توجيزمدا وندرجم وكريم بے وہ كالل جات ہے۔ یکن حیب بلا ازل ہوجاتی ہے میرنیس تلاکرتی ۔ بلکے ازل ہونے سے سید دعاتیں کرتے رہا مامیے۔ اورست استغفار كرنا چاہيني اس طرح سے ندا بكا كے وقت محفوظ ركمتا ہے۔ ہماری جماعت کو جاہیتے کرکو ٹ امتیازی بات بھی د کھائے ۔ اگر کو ٹ شخص بعیت کرکے ما المبصاور کو ٹ

امتیانی بات نمیں دکھا نا۔ اپنی بیوی کے ساتھ ولیا ہی سلوک ہے جیسا پیلے تھا اور اپنے عیال والمفال سے بیلے کی طرح ہی چیش کی طرح ہی چیش آنا ہے توبیا چی بات نمیں ۔اگر سبیت کے بعد بھی وہی بزملتی اور بدسلوکی رہی اور دہی عال رہا جو بیلے تھا تو بھر سبعیت کرنے کا کیا فائدہ ؟ چاہئے کہ بعیت کے بعد غیروں کو بھی اور اپنے دشتہ داروں اور مسائیوں کو مجی السانونہ بن کر دکھا دے کروہ لول اُنٹیس کروپ بیروہ نمیس روا جو بیلے تھا۔

نوب یادر کھوکرما من ہوکر مل کروگ آؤ دوسروں پرنما داخرور دور عب پڑے گا۔ انخفرت ملی الد ملیہ والم کا کتنا بڑا رعب تھا ایک دفع کا فروں کو تک پیدا ہوا۔ کہ انففرت ملی الدّ ملیہ ولم بد دُعاکریں گئے تو وہ سب کا فرول کرآئے اود وف کی کرمعنوں بددُ ما نہ کریں ۔ بیتے آدی کا خرور رُعب ہوتا ہے ۔ بیا ہیئے کہ بمکل معاف ہوکول کیا جاوے اور خدا کے بلے کیا جا وے تب خرور تمادا دوسروں رہمی اثر اور رُعب بڑے گایا۔

ومى ترقى كا والمرك المنام بين مرك المنام بين ايك بير شرمان المرك المناع بين المين المرك المناع بين المين المين المناع بين المين المناع بين المناع بين المين المين

مشرفض حین - آریول نے اپنایرامل قرار دیا ہے کہ جب کک بہت سی پابندیاں دور نہوں ، قوی ترقینیں برسکتی۔

حضرت اقدس - بیفلط خیال ہے۔ ترتی کا بدائمول نہیں ہے۔ اسلام نے کیسے ترتی کی کیا ہے تیدی اور آذادی
سے یا پابندی شریعیت اور اطاعت سے بعض سلمانوں کو بمی الیا ہی خیال ہورہاہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بے فیدی
سے ترتی ہوگی مگر میں اس راہ کو سخت مُضراور خطر السمجھتا ہوں سلمان جب ترتی کر بی گے خدا پرستی سے
کریں گئے جب طرح پر اوائل میں اسلام نے ترتی کی وہی خدا اب بھی موجود ہے میری جاعت ہی کود محمدہ
مجھے کافرو د جال بنایا گیا۔ میرے قتل کے فوجے دیثہ ، راہ ورسم بند کیا مسلمان میرے وہ شن ہوگئے۔ بیا تنگ
فوی داکہ کوئی مسلمان ہم سے گشادہ میشانی سے بھی بیش نہ آئے۔ گر آپ ہی با میں اس خالفت کا کہا تھیج

جقہ کے دوگ موجودیں۔ یہ نما نفت ہمادا کیا گاڑ کی ہے۔ فدا داری سیرخم داری گرفی ہے۔ بین توسی ایمان میرخم داری کی ا بین توسی ایمان دیکتا ہوں کہ نموا تعالیٰ کو بھوڑ کر انسان بلاک ہوجا آ ہے اور اگر اُسے نہ جھوڑے توسادی نیا ہوتا اس کا کچر بھی بگاڑ نبیس سکتی۔ اگر نمانس سونا بیٹا ہوتو یا بندی نثر لیعت سے طے کا ۔ باں اگر دائس المال می کھونا ہو۔ تو پھر بے تیدی افتیار کرے۔ نموا تعالیٰ کے لیے اگر کو ٹی بات نہوتو کو ٹی ساتھ نمیں دیتا ۔ وکھیولا للاجیت رائے کی گرفتاری کر جادا تعلق نمیں ۔

برسطرا أراول كانذوكب اس ونت مصلحت ونت يهاتمي

حفرت آورس ۔ پرکیا مصلحت وقت تھی۔ یہ تو بر دل ہے جہائی نے الیہ انہیں کیا ۔ حفرت کے صحابہ ذرئے ہوگئے گری گا کنے سے نہ کرکے ۔ اسنوں نے الی کمتورکٹ اُل کہ کماس کی نظیر نہیں ہتی ۔ اس کی اجرکیاتھی ؛ ان جی اطاص تھا صدق اور و فاتھی ۔ اس نیم کے صلحت اندیش دہرہے ہوتے ہیں ۔ جو نعا تعالیٰ پر واثوق رکھتے ہیں اور نعا تعالیٰ کیلئے بکہ بات کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کر نعا تعالیٰ کی نعارت آئے گی ۔ اس لیے وہ الیہ انہیں کہتے کہتی ہات کے

کنے سے دکیں ۔ جو سے اگر سوال ہو کہتم میں موتود کا دعویٰ کرتے ہوتو بھر بی تا وال کو اس کا کیا جواب دیا ہوں

سواصد ق اور مردانہ ہوت کے کام نہیں میت ہم پر اس قدر مقدے کئے گئے گران کا انجام کیا ہوا ، کیا کو ن کرسکتا ہے کہ ان باتوں سے ڈر کر ہم نے قدم ہی ہے ہم ہمایا ۔ یہ تو ٹرک ہے ۔ بی بین رکھتا ہوں کر نعا ہے اور وہ

اپنے خلاص بندوں کی مدوفرا آہے ۔ بیں سے سے کہ ہم سیانوں پر ہدا ہوتا ہے ۔ یہ لوگ ملک وطلت

اس کے ساتھ ہوتا ہے ۔ اسلام ہی ایک الیا اذم ہم ہے ہم مسلانوں پر ہدا ہوتا ہے ۔ یہ لوگ ملک وطلت

کے دشمن ہیں ۔ ان کی صحبت سے بنیا چاہئے ۔ گور نمنٹ کے ہم مسلانوں پر ہدت بڑے اصال ہیں۔ ہمالاً

فرض ہے کہ اس کی شکر گذاری کے لیے ہر وقت تیار دہیں ۔

برسر مر می فیلسفر بربدت ما وقت فالغ کیا ہے اور میں نے دیجیا ہے کان کا فلسفہ کرورہے -حضرت اقدی دیچر ہم نو یہ کتے ہیں ۔

اے کہ خواندی حکمتِ بونانیاں ؟ حکمتِ ایمانیاں راہم بخال

برسطر۔ ہاں ان میں اثیار نفس ہے۔ عضرت اقدس میں اس بات کونمیں ماننا رئی توریر جاننا ہوں۔ (شَمَا (لَا عَمَالُ بِالنِّيَاتِ کیا چوروں بن باہم وفاداری کے تعلقات نہیں ہوتے۔ ایک نود سیس جانا ہے۔ مگر دوسرے کو بیانا چاہتا ہے

كُغْرِ لوي أبي هي ، إلى تعلقات ك رئك بي جدر دى اور اتبار كا الهادكيا جالا بعد ركركيا ان بأنول بي

كونْ خون بوسكى ب و الله يه كوان تعلقات كى بناد فداتعالى كيد نيس بوق. سچا اور باك تعلق موجود الله المام من باد كك كوكه فداتعالى سے در كر و محبت بوق ب وه مرف اسلام بى بى بى ب ب -

برسطر. على مالت كود كينا چاہئے .

صرت آقدس۔ یہ تو ہے جے کو ملی مالت کو دیجینا چا جیئے گرسے نیت بھی تو دیمیوات تو قانون دان ہی ۔ قانون اِل می من تیج نسیں ہواکر آ کر کیک بید بعض فالم می نتیدن کا سوال ہوتا ہے ۔ فاہری ترقیات سے یکھی تیج نسیں ہواکر آ کر کیک میں بید بعض ہیں ۔ ہس بلت ولگ بھی ایس کے دائوں نے مالکی سلطنتیں پیدا کرلی تعین گر دیگ تعین بیسے ہیں ۔ ہس واسطے یہ بالک بی بات ہے کہ اِنْسَا الْاعْمَالُ بالنّیسَاتِ ۔

نیریز ترقیال می نظر ا با نیس کی اوران کی حقیقت کمل ماشے گی۔ ندا تعالی نے مجد پرجو کھی طاہر کیا ہے اور جس کی میں پھیکو ٹ کر دیا ہوں کہ امجی اس زمانہ کے لوگ زندہ ہوں گے ہوئی تباہ ہو ماتیں گے۔ اپنی ترقیوں کا انہام اچیا نیس ہونا۔ ترق وہی مبارک ہوگ جو نعا تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے ہوتیے

#### الانتمرسكنائه

ما جزاده مبارک احمد کی و فات پر حضرت اقدی<sup>س</sup> کی تقریر

ابتلاؤ<u>ل کی حکمت</u> زمایا:۔

الم معدم بوا جديدال مركز نين ك الفاذكاتب كالعلي عدد كلّ بن - رمرتب

له حفود کا شاره آدلی کی طرف بصحن کا اویر ذکر بوا و در تب

على الحكم طدا البرياصفر ومورف ورادي سينوات

امتمان كوتبول كرَّ يعِركن وفعريه العام عي بواجت " إنَّ مَا يُرِيُّهُ (اللَّهُ لِيُدُدُّ جِبَ عَنْكُمُ الرِّخيسَ آخُسَلَ (لَبَيْنِ وُبِعَلِهِرَ كُبِّرَ تَعْلِهِ يُواً " اور بيرابِلِ بيت كومِمَا طب كرك فراياجِهِ " يَا يُهَا النَّاسُ اعُبُدُ وْ ا رَبَّبُهُ الَّذِي تَعَلَقُكُمْ "اوري فرمايات يَأْتُهَا النَّاسُ اتَّقُو ارْتَبُكُمُ اللهُ الَّذِي تَعَلَقُكُمُ الله عملوم تواب ك مور آول کے لیے یہ برا الطبیر کامو تع ہے - ان کو برائے براے تعلقات ہوتے ہی اور اُن کے اوٹے سے رہے بہت مِوْاجِ مِين تواس معرِ أخرش مول كر خداكى بات يورى مول ألكرك آدى اللى بمارى بي العض ادفات بهت گرا ماننے تھے بیں نے ان کو حواب دیا تھاکہ آخر تیجرموت ہی ہونا ہے یا کیچہ اور ہے ۔ د کھیوا کب مجگر فداتعال فرانا بي كم أَدْعُوني كَ أَسْتَعِبُ لكُمْ والمومن: ١١) يني الرَّم محدسه ما كُونو قول كرول كا اور ووسرى مِكْرُوا بار وَكَنْبُلُو مَنْكُمْ بِشَيْعَ مِنَ الْحَوْفِ ..... وَ أُوْلَيْكَ هُمُ الْمُهُتَدُ وْنَ (البَرَةِ: ٢٥٠١مه اس سے مان فاہرے کہ نوانعا کی کا طاف سے بھی امتحال آیا کرتے ہیں۔ مجھے بڑی نوشی اس اِت کی می سے کیمیری بيوى كمُنست سب سعيل كلرو كاب ووسى تعاكم إِنَّا يِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَا جِعُونَ - كُونُ نعرونبين المركونُ چینین ماری اس بات بیدے که ونیامی انسان ای واسطے آتاہے که آذمایا جاوے اگروه اپنی منتا مکے افق نوشیال مناار بداورس بات براس کادل چاہے وہی ہوارے توعیر ہم اس کو فدا کا بندہ نمیں کس سکتے اس واسطے ہماری جماعت کو ایجی طرح سے یادر کھنا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دوطرے کی تفتیم کی ہوتی ہے اس لیے اس نقسبم کے ماتحت چلنے کی کوششش کی جاوے - ایک حصد تواس کا بدہے کہ وہ تمہاری باتوں کو ماشا ہے اور دومرا حصدبه بعدروه اپني منواما ہے جوشخص مهيشر ميي جا ہتا ہے كه خدا تعالى جديشداس كى مرضي كے مطابق كزار ہے انديشر ہے کہ شاید وہ کسی وقت مرتد موجاوے۔

کوٹی یہ نہ کے کہ میرے پر ہی تعیف اور ا بناء کا زمانہ آیا ہے بکہ ابندا ، سے سب بیول پر آنا رہے عظر اور معیال اور ا بناء کا زمانہ آیا ہے بھر اور ہت بی کھا ہے کہ جارے نبی کریم میں اللہ ملیہ وقت ہو فقت ہوئے تھے ۔ آخر بشریت ہوتی ہے غم کا بیدا ہونا صروری ہے بگر ہاں میر کر نیوالوں کو بڑے بڑے اجر طاکر تے ہیں نے ما تعالی کی سادی کا بول کا منشا ہی ہے کہ انسان رفا یا لقفا سکھے ۔ موشعی ا ہے اجر طاکر تے ہیں نے آتا ہے اور فدا تعالی کی سادی کا بول کا منشا ہی ہے کہ انسان رفا یا لقفا سکھے ۔ موشعی ا ہے ہا تھے ہے اور فدا تعالی کی سادی کہ بافتات اور مجا ہوات کر ا ہے وہ لیے رک بیٹے کی صحت کا خیال مجی رکھ لیتا ہے اور اکثر ا نی خواہش کے موافق ان اعال کو بجا لا آباء آباہے اور وہ وہ کہ آتا میں اور پیٹے کی طرف سے کوئی انباء آباہے تو وہ ا نیا تھرف رکھ اسے کر جب فدا تعالی کی طرف سے کوئی امتحال کہ ناتھ نے سے کہ دئی اسان مُدا تعالیٰ کے استحال کی طرف سے کوئی امتحال آباہ ناتھ نات انسان مُدا تعالیٰ کے استحال کی طرف سے کوئی امتحال آباہ ناتھ نات انسان مُدا تعالیٰ کے استحال کی طرف سے کوئی امتحال آباہ ناتھ ناتے ہی کہ دہ انسان مُدا تعالیٰ کے استحال کی طرف سے کوئی امتحال آباہ ناتھ نے اسان مُدا تعالیٰ کے استحال کی طرف سے کوئی امتحال آباہ ناتھ ناتے تو اس میں انسان کے تعرف کا دخل نہیں ہونا ۔ انسان مُدا تعالیٰ کے استحال کی طرف سے کوئی امتحال کا دخل نہیں ہونا ۔ انسان مُدا تعالیٰ کے استحال کی طرف سے کوئی اسان کے تعرف کا دخل نہیں ہونا ۔ انسان مُدا تعالیٰ کے استحال

می ست جد ترقی کریتا ہے اور وہ مدارج حاصل کرفیتا ہے جوا پی مخت اور کوشش سے بھی حاصل نہیں کرسکتا وی واسطے اُدُعُوْقَ اَسْتَعِیْ دَکُهُ مِی الله تعالیٰ نے کوئی بشارت نہیں دی مگر وَ کَنَبُدُو کُلُمُ بِسَتَیْ والبقرة ، ۱۹۰۱) میں بڑی بڑی بشاریں دی بیں اور فرایا ہے کریں لوگ بین جن پراللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی برکتیں اور دستیں بول کی اور میں لوگ بدایت یافتہ بیں ۔

فرض می طریق ہے جس سے انسان خداتعالیٰ کودافی کرسکت ہے نہیں تو اگر خداتعالیٰ کے ساتھ شرکی بن جادے اور اپنی مرض کے مطابق اُسے چلانا چاہتے تو یہ ایک خطرناک داستہ ہوگا جس کا انجام ہلاکت ہے - ہماری جی عت کومنظر رہنا چاہیئے کر اگر کوئی ترتی کا ایسا موقعہ آجا دے تو اس کونوشی سے تبول کیا جاوے -

فرمایا : په

ہوارے کا وُں میں ایک شخص تھا اس کی گانے بیار ہوگئ معت کے لیے دُعاتیں مالگیا رہا ہوگا گرجب کائے مُرکئی تووہ دہریتہ ہوگیا۔

خدا تعالی نے اپنی تعنا موقد دیکے دار مخفی دیکے ہیں اوداس میں ہزاروں معاملے ہوتے ہیں۔ میراتج بہتے کو اُنسان مجی اپنے معمول مجا بدات اور ریاضات سے وہ قرب نہیں پاسکا جونداتعالی کی طرف سے ابنا النے پر پاسکتا ہو مذاتعالی کی طرف سے ابنا النے پر پاسکتا ہو مذاور کا ازیاز اپنے بدن پر کون ماز ماہتے مغدا تعالی بڑا دھم وکریم ہے۔ ہم نے تو از با ہے ایک تعولاً ساؤ کھ دے کر بڑے بڑے انعام واکرام منایت فرانا ہے۔ وہ جان دیدی ہے جولوگ ہم سے مواجو تھے ہیں وہ تو والی نہیں آسکتے پاس ہم جدی اُن کے پاس چلے جاویں گے۔ اس جان کی والو کھی ہے اور وہ مجی گرتی جاتی سوچنے والی بات بہے کریاں سے انسان نے لے ہی کیا جانا ہے اور مجمرانسان کو یہ بتہ نہیں ہونا کرکب جانا

ج رجب جائد گائمی تو بے وقت جائے گا اور عرفالی ہاتھ جائے گا۔ ہاں اگر کی کے پاس احمال صالح بوں تو وہ ساتھ بی جائیں گے بعبن آدی مرف مگتے ہیں تو کہتے ہیں میلاسباب دکھا دواور ایسے وقت میں مال ورونت کی فکر راجات ہے۔

ریِّ جانی ہے۔ ہماری جا صت کے لوگ بجی اس طرح کے ابجی بست ہیں جو شرطی الور پرِخداتعا الیٰ کی عبادت کرتے ہیں بینی

مری باری با مساس می باری بین باری بسیان بو مری ور پر ور اول کام بوجاوت روی ور پر ور اول کام بروت را از اول این اوگ خطون ی محیت کرفید تی کدار مین آتا رو بری جا و سی با داری جا حت کا ایان توصاله والا مایت جنوں نے لینے نسی سیجت کرفوا تعالیٰ کو تمادی میت کی فرورت کیا ہے۔ بھاری جا حت کا ایان توصاله والا مایت جنوں نے لینے

مرمداتعالى كاداهي كثوادية تفي

اگر آج بعادی جاعت کولودب اودامر میرین اشاعت اسلام کے بیے جانے کو کماجا دیسے نواکٹر بھی کہ وي كم عى بمارسنال بحول كوكليف بوكى - بمارك كمرول كااليا مال ب ريب وه ب - إنّ أيو تنا عَدْرة ا رالاحزاب : ۱۴ ، اور م في يونيس كناكم ماكر سركوائي بكري بدي بدون كر يا مل كاليف اود صدم - اس الدنش ہے گراندیں گئے۔ بی گری بہت ہے زیادہ تکلیف کا انداش ہے گرنداتما لی کتا ہے کو حقم کی گری اس سعيى زياده بول . نَا رُحَبَهَ نَمَ اَسَدُ حَزًا والتوبة : ١٨) صحالي كانموز مسلمال بن كم ليه بكانموز م المجا توحاعت يرمجه يرعج اطبنان منبس كواس كانام مي جاعت ركمون -الجي توبيط ويع الياانسان توجين نهيل ما بيد جومرف خوش مي بي مداتعالى كو بجادب اليشخص يرفو درا خداتعالى كا اسمان أيا اور طرح على الوسال اور بماميديال ظامركون تروع كردير . كر فوالعالى فرانا مع - آحيب النَّاس أَنْ يُتْرَبِّكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَنّا وَهُدُلاً يُفْتَنُونَ والعنكبوت: ٣) كياير لوك ويال كرت مين كموت إنا كدين سعبى كرم ايان التي يوف مانیں گے اوران کا امتحان نربیا جاوے گا۔ امتحان کا ہونا توخروری ہے اورامنحان فری چیزیے سب بیغمبروں نے امتمان سے بی درج یائے ہیں۔ یر زندگی دنیا کی معروسروالی زندگی نمیں ہے۔ کھی تی کیوں نہ ہو ۔ اخر محبور ن پڑتی ے مصاف کا ان اخروری ہے۔ دیکھو الوٹ کی کمان میں محصاب کے مطرح طرح کی تکالیف اسے سینی اوراث برسه مصاحب اول بوش اوراس في مبرك ركها بهيس برست خيال دبتاب كركيس السا دبور بهاري جا عت مرف هشك انتخال كاطرح بوبعض أدمى خط كعضة بي توان سے مجھے كوا ماتى ہے تمروع بن تو وہ بڑى لبي جو زى بأنبى فكضة ببرك مهارك ليع دعاكروكهم اوليا مالتدبن حاوي اورا ليساورويس موجاوي اوراخير ورماكر لكوديني كرفلال ايك مقدمه به ال كه بله طرود وماكري كرفة نصيب مود اس سع مات محديد أن بدر كامل بي يد ایک مقدم می کامیان ماصل کرنے کے لیے خطاعها گیا تھا فلا تعالی رضا مدی مرفظر تی ۔ اس بات كواجيى طرح مسمجد مينا بياجية كدفدا تعالى في دوطرت كي تقسيم كى بوق بعد كسي توده ايني موانا جابسا

فرمایا : ـ

میشد ابیا ہوتا رہا ہے کرانسان جال جا ہاہے کہ بیاد کے جاوے وہاں خلطیاں ہو جاتی ہیں۔
اس پر ڈاکٹر خلیفر رشیدالدین صاحب نے عرض کی کہ چند دن ہوئے حضور نے فرمایا تھا کہ خواب میں دکھیا ہے کہ اس مکان میں موت ہونے والی ہے اور کمری فرح کی گئ اوران دنوں میں مولوی فورالدین صاحب چو ککہ بیار تھے اس بیے ان کی نسبت خطرہ پڑگیا تھا اور نواب محموعلی خال صاحب اور ڈاکٹر عبدالتار شاہ صاحب اور می مختیوں اس بات کے گواہ ہیں۔

فرفايا بيه

تفریر دوطرح کی ہوتی ہے ایک کو تقدیر معنی کتے ہیں اور دومری کوتقدیر مبرم کتے ہیں ۔ الاو الی جب ہو چکتا ہے تو بھراس کا تو کچھ ملاح نہیں ہوتا۔ اگراس کا بھی کچھ علاج ہوتا توسب دنیا نے جاتی مبرم کی علامات ہی ایسی ہوتی ہیں کہ دن بدن بھاری ترقی کرتی جاتی ہے اور مالت گھٹی جلی جاتی ہے ۔ دکھیو تو دن کا تب ٹوٹ گیا تھا باسک ام ونتان باتی ندرہا تھا گر بھر دوبارہ چڑھ کیا۔ بہتو خدا تعالی نے نیس کما تھا کہ بنی رٹوٹ کے بعد زندہ بھی رب گلفداتعالی کی دونوں بیٹکو نبال پوری ہونی تعیں۔ بخار می ڈٹ گیا۔ اور خورد سال میں فوت مجی ہوگیا۔

بچھ ندت گفدی کہ میں نے خواب میں دکھا تھا کہ ایک مجگہ پانی مبد رہا ہے اور مبارک اس میں گر گیا ہے بہتر ا دکھیا اور خوطے می لگائے گر تا بش کہنے پر نہ با ، بیٹواب میں شدمیرے فرنظر رہا ہے۔

سید میر حامد شاہ صاحب نے عرض کی کرحشور میری والدہ نے آئ میں کو خواب میں دیکھا تھا کہ حضور کے

پیار روش شادسے ہیں۔ ایک اُن میں سے ٹوٹ کر ڈمین کے اندر چلا گیا ہے۔

بیر ضلیفہ ڈاکٹر ریش بدالدین صاحب نے عرض کیا کہ مبادک احمد کو لوگ اکثر "ول ول" کر کے پیادا کرتے

تھے۔ فرما با : ..

ہاں ونی دہی ہوتا ہے جوہشتی ہو میاں مبارک احمد کی قبر دوسری قبروں سے سی قدر فاصلہ پرہے۔اس پر صفرت افدان فرایا،۔ بعض اوقات آگر باپ نواب دیجے تواس سے مراد بٹیا ہوتا ہے اوراگر بٹیا نواب دیکھے تواس سے باپ مراد ہوتا ہے۔ ایک وفعہ میں نواب میں بیال رہشتی مقبرہ ) آیا اور قبر کھود نے والوں کو کما کدمیری قبر دوسروں سے مجدا جا ہے۔ دکھیو جومیری نسبت تھا وہ میرسے بیٹے کی نسبت پورا ہوگیا کے

> ۸ارشمبر ۱۹۰۳م (بوتت سیر)

حفرت اقدى فى فرايا: -مبارك احدى وتيدكى سے دودن يبلے يوالهام بواتھا -" لَا عِلاجَ وَلا يُحْفَظُ "

ايك الهام

فرمایا :-علیم نصفه بین کرریاضاتِ بدنی ادور به کی شق سے سبتر ہوتی ہیں ۔

ورزش حسانی کلیم عضی بر کریامنا

له الحكم مبدا المر ۱۷ صغره - ۹ موده ۱۷ رستمر سنوله له مرستمرى و اثرى كالم محصدال واسط درج كما كياب كما الحكم ايك دن ويركر كم شاقع بونا ب- والميش .

براین احدید می ایك برالهام مى درج بعد.

ايك الهام

" إِنِينِ إِنِينِ بِهَا سَبَقْنَا فِنْ - است فعا رَحْمُرُ"

یکی خطراک اتبلاء پر دلامن کراہے معلوم نہیں اس کے پورا ہونے کا کونسا زمانہ ہے۔ ہماری جماعت سبت کر<del>زر ہے</del> بنسبت اس کے کہ وہ میتین کی طرف ترتی کریں برخلتی کی طرف زیادہ مان ہوجاتے ہیں۔ مجھے اس بات کا سبت نیمیال رہنا ہے کیکی کو مطوکر ناملے جس فدانے آئی بشکو ثیاں اور ی کردی میں اور فتح پر فتح اور نفرت پرنصرت دیما رہے مزوری ہے کہ وہ امتخان مجی لے بعض لوگ اوان ہوتے ہیں سُٹٹ الند کو سمجھے منبی ہیں اُن ہیں انجام شناسی اور پیش ولی پر غور كركے ميرے رائے قائم كرنے كى عادت نييں ہوتى - اس ليے اكثر محوكر كھا جاتے ہيں -چندون ہوئے ہم نے ايك تواب د كيما تماكدايك في سيح جوكو با مرتدين من وافل موكيا ب ين اس أدى كے باس كيا مول -أدى سنجدومعاوم ہواہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کو کیا ہو گیاہے جو ارتداد اختیا رکرایا ہے تو اس نے مجے جواب دیا غدامخوظ رکھے ممى كوريا تبلاء بيش مراجا فسي

قادیان کے اردگردنشیب زمین میں باتش اورسلاب کا پانی جُومِرك إنى كاستعال جمع ہوکر ایب جو مرسا بن ما آہے ب کوسال ڈھاب کتے

یں یبن ایام میں بدنشیب زمین رساری یا اس کا کچھ صفتہ اخشاب ہوتی ہے تو گاؤں کے لوگ اس کو رفع ماجت کے طور پاسمال کرتے رہتے ہیں اوراس میں بہت سی المالی مع بوجاتی ہے جوسلاب کے یان کے ساتھ ل جاتی ہے۔

اللج صبح صنرت افدس مع خدام جب بامر سرك واسط تشريف نے كلئے تواس دھاب كے ياس سے گذرتے ہوئے فرمایا کہ: -

الیا یانی کاوں کی صحت کے واسطے مُفر ہو اب

اس بان يسبب ساكد شامل بوما اب اوراس كاستعال عدكربت أن بعد اكر موفق كمطابق اس سے وضو کر دینا جا ترب کیونکہ نقاء کے مقرر کردہ دو در دہ (10 x 10) سے نیادہ سے اہم اگر کون تعف

> کے یعیٰ ماشیر کناله (مرتب) ل الحكم ملداا نبر ١٩ صفر ١ مودخه ١ ارستمبر عن اله ا

جی نے اس بی گندگی پڑتی دیجی ہواس کے انتعال سے کواہت کو سے تواس کے واسط مجبودی نیس کر خواہ اس سے یہ پائی استعال کرایا جائے جسیا کہ گور کو کھا نا حضرت درسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے جائز دکھا ہے گر خود کھا ایند نیس فرایا۔ یہ اس طرح کی بات ہے جبیا کہ شیخ سعدی نے فرایا ہے ۔

معا ایس سعد یا حب وطن گرچ مدیث است درست

نتواں مُرد بسختی کہ دریں حبا زادم

برا منی کی جگر براحدی کا کروار احدول کا ایک خط حزت کی ندمت میں بنی کداس جگر بامنی ہے وگ آپس میں ایک دومرے پر علد کرتے ہیں۔ کو ٹی بُرسان نہیں۔ چندظاں ہم کو مل کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کی امازت ہے کہ م بی اُن کو قل کرنے کی کوشش کریں ؟ حزت نے فرایا کہ :

اليامت كرد- مرطره سابى مفاظت كرومكن خودكى برحد مذكروي كاليف أشاد اورمبر كرديها تك كر خداتعالى تهارس بيكونى أتنظام احن كردك يوشخص تقوى اختياد كرما بهاورمبركر ما بهد ونداتعالى اسكر ساتم مرة المسيد

# اضطراري حالاستطيعين مسائل

بیک دوست جومکر آبکاری مین نائب تحصیلداری ان کا خطاصر کی خدست میں آیا اورانسوں نے دریافت کیا کیکیا اس قیم کی توکری

<u>آبکاری کی تحمیداری</u>

ہادے واسطے ماگزنے ؟ حفرت نے فرایاکہ :۔

اس وقت ہندوشان ہیں ایسے تمام امور مالت اضطرار میں داخل ہیں تعصیداریا ناقب تعصیدار نا آب تعصیدار دخراب بنا آبا بہت نہ بیتیا ہے نہ بیتیا ہے مرف اس کی انتظامی کران ہے اور لمجا ظرمر کاری طازمت کے اس کا فرض ہے۔ مک کی سلطنت اور مالات موجودہ کے لیا ذاہد اضطراراً برامر جار ترہے۔ ہاں خدا تعالیٰ ہے دُماکرتے رہا جائیے کہ وہ انسان کے واسطے اس سے بھی بہتر سامان پداکرے۔ گور فرنٹ کے باتحت اسی طاز متیں ہی ہوسکتی ہیں جن کا

#### الى بالول سيتعلى دمواود خدا تعالى سے استفاد كرنے دما ما مينے -

افریقہ سے ایک دوست نے بدریوتر میں سے دریافت کیاکداس مگر کے اعلی اشتہ سے مرد وزن ایک نظے دریافت کیاکداس مگر کے اعلی اشتہ سے مرد وزن ایک نظے دہتے ہیں اور معمولی خورد و لوش کی اثبیا مکامین دین ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے توکیا ایسے لوگوں سے مناطباً گناہ تونیس ؟

ضرت نے فرمایا کہ ہ۔

تم نے توان کوئنیں کما کہ نظے رہو وہ نود ہی ایسا کرتے ہیں۔ اس می تم کوکیا گناہ ؟ وہ ایسے ہی ہیں بیسے کر ہارے ملک میں بعض فقیر اور دیوانے نظے بھرا کرتے ہیں۔ ہاں ایسے لوگوں کو کیڑا بیننے کی مادت ڈالنے کی کوشش کر مذہب

کرنی چا<u>ہئے</u>۔ است الاس

ا سے ہی وگوں کی نسبت بر بھی سوال کیا گیاکہ ہے کہ ملک افراقی میں غریب لوگ بھی ہیں جو نوکری پر بآسانی سنتے مل سکتے ہیں ۔ اگر ایسے وگوں سے کمی نا بکو ایا جائے تو سے کی ان بھیا ان نمیں دکھتے ۔ نمیں دکھتے ۔

فرمایا : ـ

اس ملک کے مالات کے لما فوسے جائز ہے کہ اُن کو نوکر رکھ لیا جائے اور اپنے کھانے وغیرہ کے متعلق ان سے احتیاط کو ان جائے۔

😥 اليى عور تول سے بكاح

يدممي سوال بواكدكيا البي عور تول سعن كاح ما تُرب ؟

اس مک پی اوران ملاقول میں بحالت اضطرار اسی حورتوں سے نکاح ما زہد کین صورت بھاح میں اُن میں کا میں اُن کے کی اُسٹ کرنی چاہئے ۔ کوکیٹرے پینانے اوراسای شعار پر لانے ک کوشش کرنی چاہئے ۔

و لول مرمس من مفرت إقدال مع موعود هلياله الوقة والسلام كى فدرت بي موال بيش موا مم فولول مرمس الم يش موا مم فولول مرمس الموسية والمسلم الموسية والمسلم الموسية والمسلم الموسية والمسلم المستن الما يا وينا جائز به ؟ حضرت في فرايا: -

یہ جا رُنے اور سُوری واخل نہیں ۔ ایک شخص وقت مزورت ہم کو نوٹ ہم بینچا دیا ہے یا نوٹ لے کروپے دے دیا ہے اور کے ا دے دیا ہے تواس میں مجمد مرز نہیں کہ وہ کچر مناسب کمیشن اس پرلے لے کیونکہ نوٹ یا روب یا ریز گاری کے محفوظ رکھنے اور تیار دیکنے میں وہ خود بھی وقت اور مخت خرج کر آ ہے۔

فاست کا بی واشت ایشی مند نید نید نام الا دار فوت بوگیا ہے۔ زید کی ایک بہتر و تی جزید کی میں جوزید کی میں جا تی واشت کی کہ بہتر و تی جزید کی میں جات ہیں جات کی میں جات ہیں جات کی میں جات ہیں جات ہیں ہیں گئی تی رہ بسبب اس کے کو فاوند ہے بان آن اپنے بجائی کے گریں دہی تی اور دیں دیا ہی تی اور دیں ہی تی اور دیں ہی تی اور دیں ہی تی اور دی ہی ہیں جولوگ حقداد بان مان کہ درمیان اس کی بہتر و بھی شامل ہے یاس کو حقد نہیں منا جا ہیں جولوگ حقداد بین کی اس کی جولوگ حقداد بین کی ان کے درمیان اس کی بہتر و بھی شامل ہے یاس کو حقد نہیں منا جا ہیں ج

اس کو صدیر رقی ملناجا ہیں کی کہ کہ بال کی دندگی میں وہ اس کے پاس رہی اور فاس ہو جانے سے اس کا حق وراثت باطل نمیں ہوسکتا۔ شرعی صنداس کو برا بر ملنا چاہیے باق معامل اس کا خدا نعالی کے ساتھ ہے۔ اس کا بیدا خارا بدرایع گورنمنٹ با ضا بطہ کا ردوائی کرسکتا ہے۔اس کے شرعی بق میں کوٹ فرق نمیس آسکتا۔

 مرض ندراكيا وانول في كما كمخت كي كماب مب زنده في -

ائی مخیول کا دیمین مجی ضروری ہوتا ہے مگر اول کا نتیج بیہ وا ہے کدرسول کریم ملی الدّ طبیر ولم نے قربایا کہ اب ال کے بعد کفاریم پر چراحال فرکریں گے بلکہ بم کفار پر چراحات کریں گئے ، کلسے تھنے کے وقت انخفرت ملی الدّ طبیہ وسلم پرکسی آئی کا وفت تھا۔

ہارے نمانف اس بات پرنوش ہوتے ہونے کہ ان کا بٹامرگیا۔ گراس بن نویشگو فی بوری ہو فی ہے اور
نیز خداکے ساتھ ہوزندگی ہوتی ہے وہ مصائب اور شدا ترکیہ تھی جی ہوتی ہے یعفرت دیول کریم ملی الدّ طیہ ولم کے گئے
ہی والے فوت ہوئے تھے ۔ ایسا ہی کفار نے اس وقت بھی خوشیال منانی ہوں گی۔ دشمن میں ہمدردی کی مات سب
ہوجاتی ہے گراخری فیصلہ فوا تعالیٰ کے باس ہے اورتمام بالوں کو طاکر کیجا فی نظر سے دکھنا چاہیے کہ انجام کیا ہوائے
مواتعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم وگوں کو اس سند ہو لا اس میں مرقوم ہے کیونکہ بیلے تمام انبیا مربوماث شائد
پرستے دہے ۔ فعدا تعالیٰ قرآنِ شربیب میں فرما ہے کہ پر ان آزائشوں کا پڑا ضروری ہے جو بیول پر بڑیں الم تمانوں
میں باس ہونے کے بعد قران مال جانے ہو انحفرت دسول کریم میں انسانہ ہوا تھا گراس کے بعد فعدا
میں باس ہونے کے بعد قومات دیں۔
تعالیٰ نے بہت سادی فومات دیں۔

الخفرت على للدعلية م كامساب سب برمكر تف

تمام انبياء برمصائب اوت كاليف يرسي ميكن النفرت على الدّوليدوللم يرود كاليف

آئیں وہ سب سے بڑھ کرتھیں بضرت بھی کا وقت بھی بہت تھوڑا تھا مرت بین سال لوگوں کو بلیغ کی وہ بھی اکٹرصہ کمنا می بین گذرگیا۔ صرف ایک معیبت واقع صلیب کی اُن پر بڑی میکن انخفرت میں الدّعلیہ وسلم پر بہت سخت مصائب پڑے۔ تیروسال کک بڑے صبراور استقلال کے ساتھ ایت نے تم بین زندگی بسرکی اور ہر طرح کادگھ اُٹھایا اور اُنز نیایت بہوری کی حالت بین ہجرت کی ۔ آئی پر سکا بیٹ سب سے بڑھ کرتھیں۔

مرات كو بوكاميان نعيب بونى وه بمي سب سے بڑھ كى كى انتقارت على الدطلية للم كو اليے اصحاب ديثے

میں مستوں نے آپ کی خاطر مانیں دے دیں اوراس کو فرسمجا، لیکن جب سفرت میٹی کے اصحاب کو دیمیتے ہیں توایک نے تیں رویے نے کراپیٹے بی کو بیچ ڈالا گویا وہ اس کا مُرشدہ تھا فلام تھا۔ دوسرے نے مُنہ پر بعث کی بسفرت ہوئی کے ساتمیوں نے کہا کہ مالد اور تیرا خدا کا فروں سے دان کرو م تو یہ کتے یں کو حزت ہوئی کا وعدہ کی ذمین مجی این عم مِل وَحَتَى تَعْيِيمِ مِنْ مُوفِي أَ

يرح موغو دتمام أمباء كامنطه

النُّدَ تعالى في بمارا عام أدمٌ مي ركها مع ونورٌ مجى ركها ہے مولئ می رکھاہے وا وو سلیمان بیلی محد عرض مبت سے انبیا دے نام مم کودسیتے ہی اور عمر بیمی فرطیا ہے مر تجرِي الله في مُلل الدنيسياء من بي به اثاره ب كميس موجود تام انبياء كذفت كامنارب بارب المالف مولوی م براس وجد التولی كفرد كاتے ميں كرم نے ملتى مونے كا دموى كيا سے محر مدا تعالى نے بسادا ام محری وکا ہے وہ اس وج سے کیوں گفر کا فتوی نسیں لگاتے کی اُن کے نز دیک محرفی الدولیہ ولم کا درج صفرت عینی سے کم بے باان کوهیلی سے بہت معبت ہے اور مفتر محموملی الدعلیہ ولم کے واسطے اُن کے ول میں کو ل غرت باتی نبیں رہی ۔

كمتنفص ك مُرتد بون والاخواب جو كذشته اخبار مي جيب حياج اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ: ۔

جاعت مبت كروربيد اكثرا دان لوك بدلتى كرتريب يطعبات بي اور تعودى بات يرمغوكر كماتين الدتعال محفوظ ركص أبين-

مرتهى اور تطرى باللب

مأفظ احداث ما وبسف وض كياكه صنود كالكب العام بواخبار بدر البتمر النوالة مي فيها تفااس طرح سي بع ما أمّا إِلَّا كَالْقُرُّ إِن وَسَيَفُلِهُ وُعَلَى يَدَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْفُزُّ فَانِ-اس سے يمعلوم بواسے دُران شربیت میں جوکد آیات مکمات کے ساتھ آیات متشا بات بھی ہیں۔ ای کے موافق امورون اللہ کما

> مال و قال ہے یعن باتیں برسی بیں اور نصف نظری -ير درمت ب

ن بعض اوقات رمقان اليدموسم من أبي كركاشت كادول سه جبر کام کی کثرت شُل تخریزی و درودگی بوق ہے ١٠ لیے می مزدوروں سے

چند فقتی مسامل

سے بن کا گذارہ مردوری برہے روزہ نیس رکھا جاتا ان کی نسبت کیار شاد ہے ؟ فرمایا :-

َ الْدَّعْمَالُ بِالنِیّاتِ میدلوگ بنی حالتوں کو خنی رکھتے ہیں۔ شخص تقویٰ دطهادت سے اپنی حالت ہو ہے۔ اگر کوئی اپنی مجدمزدوری برر کوسکتا ہے تو الیا کرے درنہ مریض کے عکم میں ہے۔ بھر جب میتر ہو رکھ ہے۔

﴿ اور وَعَلَى الَّذِينَ يُطِينُقُو نَهُ والبقرة : ٥٨٥) كي نسبت فرما يكر :

ال كے معنے يوپل كرجو لما تست نبيں د كھتے ۔

اورنسف شعبان كى نسبت زماياكه : .

يدرموم مكوا وغيره سب برعات بيل

### والتمبر يحنولية

(بوقتِ ظُرُ)

بیسا خبار مورخد ۱۰ ستم ریخت کشین شائع شده دلی کے دیکشخص نوراحرنامی کا مندرجہ ذیل مراسلہ حنور کے تعلق ایک شخص کی میٹیکوئ حضرت اقدس کی خدمت میں پڑھ کر منایا گیا ہے۔

"بی پیکے سال اکتوبر میں ہیں افسر الا لحیاء جناب حافظ محدا جمل خال صاحب کے دولتکدہ میں بوجودگی جناب نواب شیاع الدین صاحب رئیں وہارو۔ خال بادر خلام حن خال صاحب آخریری مجشریف و رئیں دہی ۔ نواب مرزا اکبر علی خال صاحب موالی میں کا مصاحب نے فروایا تھا کہ ایسے علی خال صاحب نے فروایا تھا کہ ایسے کا عون فروری میں ندور کوشے کا اور اپریل متی میں بیانتک ذور ہوگا کہ نوتے ہزاد نی ہفتہ اموات طاعون سے ہونگی ملاموں فروری میں ندور کوشے کا اور اپریل متی میں بیانتک ذور ہوگا کہ نوتے ہزاد نی ہفتہ اموات طاعون سے ہونگی میں میں ہوگا دور اپریل میں میں فاعون میں کو طاع تھا کہ دنی میں میں طاعون میں جو وال طاعون نمیں ہوگا حصر طاعون کے مریفن کوئی چودول گادہ طاعون نمیں ہوا۔

میں مرے کا میں ایپ کامکن ہے وہال طاعون نمیں ہوگا جس طاعون کے مریفن کوئی چودول گادہ طاعون نمیں ہوا۔
منیس مرے کا مینا نیجہ پر میشکون من وعن پوری ہوئی مؤاش خانہ میں حضرت کا مکان ہے وہاں طاعون نمیں ہوا۔
اور بریمی مناکیا ہے کمین بیاروں کو آپ نے تعویذ دیا وہ زی گئے بینا نی دلایت علی ادر قرادین سوداگران صدر بالا

دلی کا بیان ہے کہ سائٹے مرافیوں کو تعوید بالے گئے سب کے سب بھے گئے۔ اب کہ طاعون کے تعلق حوث گوٹ کی كئى ہے برائے اندراج مساحار ارسال مدمت ہے۔

يشكون شعلقه طاعون بابت سال معنولية ومثن فيلترينجاب مي اب كم طاعون كالبيلے سال مبياد ور نىيى بۇ گادىبتىرمالك مغرىي دىنمالىيى بىت زور بوگە دىلى مى گەزىتتە سال سەزاد دى بۇگاينجاب كى ايك بىت برے منہی لیٹروی کو دعوی ہے کدان کو طاعون نیس ہوسکتا طاعون سے انتقال کریں گئے۔ان محمر پداس واقعہ سے مّا تر ہو کر اپنے کئے سے بشیان ہول گے ۔ مبندوشان سے فاعون دورنسیں ہوگا جب کک کہ اعلی مسیح موجود يىنى پنس ئېدوده خلعت بناب يۇس ات ويز دېبرو حضور كاك عظم شاه ايد ورد مبندوشان بي بطور وائسرا<u>ت ني</u> ربياز مند نورا حد خرمد إر معذانه بيسه امار معرفت ايخت دلي"

یه مراسا مشکر حفرت اقدس نے فرایا :-

بشکوئیاں تودہ ہوتی میں جو قبل از وقتِ و توع انعارول اور رسالول کے درایع سے عام طور برشائع ہول اور ونیا میں ان کی عام طور برشرت ہو۔ آمکل کے لوگوں کی زبانی شادتوں کا کیا مجروس ہے۔

ہادے خالفوں کی اس وقت عجیب مالت مور می ہے ۔ تقور سے دنوں کی بات سے کہ ایک مجد الحداث نے قسم کی کے بیان کراکر ہم دیکھ آئے ہیں جو جمعے مذام ہو گیاہے۔ زبانی شاد توں پر تو بڑی کرانتیں لوگوں میں

مشرور مرما باكرت بي مالا كدامليت كيم مي نعي موت -

يراندار وركف كوائق سے ١٠ سى كى يا يىشگو لى كى نسبت مرت زبان شاد توں كو يم كانى نيس مجتے - بال یہ ایک پیشگونی ہے جواس انعاد میں درج ہے ۔اب خود نخود سیائی ظاہر موجا وسے گی ۔اس فرائی فلم کیا ہے ہو د تی میں مزار دل اُدی طاعون سے مُرگئے اورا<sup>ا</sup>س نے اُن کو ٹینوا کے بمی نہیں ۔ نیانی شہاد تیں آ مجل کے لوگول کک وال قدر نیں البتہ اس کی بیٹی گوٹی محفوظ رکھنے کے لائق ہے۔

يكسي حدرساذي بدكرج بشيكون كراب ووتوجيب بصاوراس كى بجائي ايك دوراتف تالعكرا ہے۔ دکھیوغنی بیٹلگوئیاں مم كرتے ہيں خودي مصفة اور شالت كرواتے ہيں۔ امل ميں قرون ثلاثہ كا حال كمال برينج چكا ہے۔ اس زمانہ یں محبوط توطوا بے وورسجما بانا ہے۔ ہم پر براے بڑے افترا مدکئے گئے اور طرح طرح کے بہتان

الحكم جلداا نبرم ٣ صغر واموده مهدستميرت ولية

فالباً يرفظ قرون سالق "بوكا جركاتب كفعلى عد الأشاء كماكيا والشاطم بالعواب (مرتب)

لكائ كا كانت كف مدالتول مي بم يوطرت طرح كي عبو في الزام ابت كرف كوستش كى كني اوران لوكون في مالت برخلات اتمادام اور مندولال كے سامنے كتنے حبوث إدا يا منتى و فوركى كوئى مرتبي رى اور فاص كر مجوت ين آو ان لوگول في و كال مامل كيا بي كراكر لاكم آدى يمي ال كرشهادت دين تو افتيا دسين بوسكا . يشخ بعقوب الى صاحب كو مفاطب كرك فراياكه :.

یتمادا ذمرے کرمیسانوار کی اف املیت کو دریافت کرنے کے بید ایک خطا مکمو مکریں کہا ہوں کوری

ایک دوآدمی کرامت علی سکویاس ولی بیط ما و اوراس کویر اخوارد کها دو.

کمی شخص نے عرض کی کھنٹی قاسم علی اور ڈاکٹر محمداساعیل دتی میں موہود ہیں اور بیٹے خلف ہیں انہیں کو مکھا جاوے ۔حضرت نے مولوی محداحی صاحب کو مخاطب کرکے فرمایا :۔

ہم آواس وقت آدی بھیمنے کومی تیاریتے گر خرانسیں کو مکھ رواور آ اکیداً مکھ دوکہ ہمارا خط د کمیتے ہی خوداس کے یاس جائیں اور اعبار د کھادیں ۔ اگروہ اقرار کرے تو بھی اس سے مکھوالیں اور اگر انکا رکرے تو بھی اس سے مکھوالیں ۔ منشی قائم می اور ڈاکٹر فراسلیل ہارے خط کو د کینے ہی اس کے پاس جاویں اور اور ی کوسٹش سے کام ہے کر اس سے افرار میں ۔ ایس بور کارروائی شبیک نہیں ہے ۔ اُن کو تاکیداً مِکھد دو کو خود جا کراس سے افرار موس اوراس کے واتعد المعوائي ريتورى فيصله كى بات سے كو باتمام دنياكواكي فيعد فيم يُحدُوا دياہے اس كے ياس ضرور خود ماکراس کی تصدیق کرانی ماہیتے معدم ہوتا ہے کروگوں کے دوں میں شہات پیدا کرنے کے یا اسی بیٹیکوئیاں كرديتي بن مرفداتعال فرانام - وَالله مُغْرِجٌ مَّاكُنْتُمْ اللَّهُ وَالْبَعْرَة ، ١٠) إلى مِفتر لك يت لگ جائے گا کہ اصلیت کیا ہے ؟ چاہیے کہی اضار اُن کو بسیدیاجا دے -الیان موکدوہ وہال سے احبار ہی تلاش كرتے يعرب كرامت على كے ياس مباكر اخباركى وہ حكر اُسے دكملائيں حيال بشيگونى درج ہے اوراس كوكسديں كرايك برى جاعت كے ساتھ تمادا مقابد ہے۔ اس كى تصديق بم كرنے آئے ہں۔ اور وہ اس بات كى مجا الجج على سے تصدیق کرایں کہ وہ کونے سامھ ادمی میں جن کوجیونے سے ان کی طاعون ماتی رہی اور وہ تندرست ہوگئے۔

خوشنودی کے جندالہامات كمنَّ د نول سے اتبا و اس كا سامنا تھا يىس كيس ون دات

تومي سويامي ننين كنج ذراسي ميري أنكه لك كني قويه فقره الهام بهوا -'فدا نومشن ہوگیا''

اس معلوم ہوا ہے کہ الد کریم اس بات سے بہت خوش ہوا ہے کہ اس ابتلا میں میں اورا ارا ہول اورانس

اس کے بعد بھر آبھ لگ گئ تویں کیا دیمتنا ہوں کہ ایک نمایت نوشخط نونصورت کا فذمیرے اتفین ہے اس کے بعد بھر آبھ ل

اليَاعَبُدَ اللهِ إِنَّىٰ مَعَكُ "

مین اے مدا کے بندے بن تیرے ساتھ ہوں اور اس کو پڑھ کر مجھ اتی نوشی ہوٹی کر گویا خدا کو دکھے لیا۔ تھو ہادے ساتھ تو خدا تعالیٰ کے یہ معاملے ہیں اور بر ہیں ہو ہماری ہاکت کی بیٹیکو ٹیاں کرتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کو اپنے دین کا بڑا فرق کر دینا منظور ہے توجو چاہے سوکرے اس کو کوٹی دوک نسس سکتا۔ مگر بیال تو اُس نے بڑے بیٹ وعدے دیئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف خدا تعالیٰ تو بیر فرا آ ہے:۔

وَلَكَ نُوِى إِيَّاتٍ وَنَهُّدِ مُرَّا يَعْمُرُونَ . أُرِيْعُكَ وَلَا أُجِيْحُكَ وَأَنْ أَحْدِجُ مِنْكَ أَنْكَ الْمَانِحُ الْفَيْخُ الْمَسِيْحُ الَّذِي لَا يُخَاعُ وَثَنَاهُ الْمَشِيخُ الَّذِي لَا يُخَاعُ وَثَنَاهُ الْمَشِيكُ الْمَانِحُ الَّذِينَ مُدُمُنُ وَثَنَاهُ الْمَشَاعُ وَلَا اللَّذِينَ مُدُمُنُ وَقَنَاهُ المَسَلِّعُ الْمَاعُ وَفِي اللَّذِينَ مُدُمُنُ وَقَنَاهُ المَسْلَقِ وَفِي اللَّذِينَ مُدُمُنُ وَقَنَاهُ المَسْلَقَ وَلَا اللَّذِينَ مُدُمُنُ وَقَنَاهُ اللَّذِينَ الْمُدَمُنُ وَقَنَاهُ اللَّذِينَ الْمُدَمُّدُونَ اللَّذِينَ الْمُدَمُنُ وَقَنَاهُ اللَّذِينَ الْمُدَمُ وَقَنَاهُ اللَّذِينَ الْمُدَمِّدُونَ اللَّذِينَ الْمُدَمِّ وَقَنَاهُ اللَّهُ وَقَالُونَ اللَّذِينَ الْمُدَمِّدُونَ اللَّذِينَ الْمُدَمِينَ اللَّذِينَ الْمُدَمِّدُونَ اللَّذِينَ الْمُدَمِّدُونَ اللَّذِينَ الْمُدَمِينَ اللَّذِينَ الْمُدَمِّدُونَ اللَّذِينَ الْمُدَمِينَ اللَّذِينَ الْمُدَمِّدُونَ اللَّذِينَ الْمُدَمِينَ الْمُتَعَالَاكُ وَلَالِكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُدَاعُ اللَّذِينَ الْمُدَاعُ اللَّذِينَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُرْمِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْم

رسیٰ میں تجے ارام دول گا اور تیرانام نیس ماوں گا اور تجب ایک بڑی قوم بدا کرول گااور تیرے بے بہم بڑے بڑی قوم بدا کرول گااور تیرے بے بہم بڑے برائی جاتی بڑے اور می ان مارتوں کو ڈھا دینے جو بنائی جاتی باتی جاتی ہے ہے بہم بڑے منائع نیس ہوسکا۔ اسمان پرتیل بڑا درج سے اور نیز ان لوگوں کا وقت ضائع نیس کیا جائے گا اور تیرے جیبا موتی ضائع نیس ہوسکا۔ اسمان پرتیل بڑا درج سے اور نیز ان لوگوں

ك نگاه ين جن كو آنگھين دى گئي بين >-

ا میں ہے ہے۔ اس کی تمام جاعت پاش باش ہو مادے گی اور بیٹودمی طاعون سے بلاک ہومائے گا۔ مگر بیکتے ہیں کہ اس کی تمام جاعت پاش باش ہو مادے گی اور بیٹودمی طاعون سے بلاک ہومائے گا۔

که بدفقره کر تیرے بیے بم برے براے نتان دکھلادی گے اور بم اُن عمارتوں کو ڈھا دیں گے بو بنائی ماتی بن ترجم کی ترتیب کے اعاظ سے سب سے پیلے ہونا چاہیے معلوم ہونا ہے کہ کا تب نے خلالی سے بعدیں لکھ ویا ہے۔ دراصل یہ المانی عبارت کے پیلے ففزہ کا ترجمہے۔ (مرتب) می نے جاب دیاکہ مولوی بن کرمفتر بن کرائی بات کرن ، بعلایہ تو بیلے بتلا و کریسیفر کا ہے کا سے بب پر توسی کئے لگ گیا۔ جنعلی برگئی۔

ر آونی کے مضے پورا دینے کے وہاں ہوں گے جمال بابِ تغیل ہوگا اور تنفِ رُوح کے مض وہال کونگے جمال بابِ تغیل ہوگا اور تنفِل سے ہوگا۔

فرایا : میر کوامت علی نمال دہلوی کا عقیدہ کوسی بنا دیا ۔ امیدہ کریرایک سنبی مشتماک بشگو گ ہوگ ۔ ورندایک مسلمان کا ایشے عص کوسیح تراد دینا جو انسان

کریں جماری کا اور انسان کو نعط بنا آ اور سلمانوں کے نزد کیے کفر کا عقیدہ رکھتا ہے نیک میتی پر مبنی نہیں ہوسکا۔ کی پرستش کر کا اور انسان کو نعط بنا آ اور سلمانوں کے نزد کیے کفر کا عقیدہ رکھتا ہے نیک میتی پر مبنی نہیں ہوسکا۔ معہ بہذہ وجمہ مدیدہ میں

محض منبى تعشعا معلوم بوتاسيد

صنور کے متعلق ہلکت کی میشکو ثبال کر نبوالوں کا انجام معرن توامی سر بہے۔ یہ

کوئی صبح نصید توندیں کر اب طاعون دور ہوگئ ہے۔ یادر کھوکہ مفتری کو خدا تعالیٰ ہے سزاکہی نہیں جیور آیا۔ ابی توطاعون کی نسیت گور نمنٹ خود مجی حیران ہے کہ اس کو روکنے کی کیا تدہیر کی جاوے اوراس طرف خدا تعالیٰ نے ہمیں مجی خروے دکئی ہے کہ اس سال یا اسکے سال سخت طاعون پڑے گی اور شدت سے پڑے گی اور مغربی جالک بیں بخطراک طاعون پڑے گی اور کابل کی نسبت طاعون تونمیں مگر یہ فرمایا ہے کہ وہاں بہای ہزارا دی ہلاک میں خطراک طاعون پڑے گی اور کابل کی نسبت طاعون تونمیں مگر یہ فرمایا ہے کہ وہاں بہای ہزارا دی ہلاک موں کے اور ساتھ و عدہ ہے کہ

"إِنَّ أُمَافِظُ حُلَّامَنْ فِي الدَّارِ"

الريرافتراء إن أودكما وكران كياره برسول مي كنف بلاك بوث ،

و کمیونقیرمرزانے میری نسبت کتنے زورسے پریٹیگون کاریٹنفس آندہ ما و دمضان ہیں طاعون سے مرے گا اور بڑا بڑا دعویٰ کیاکہ میراعرش میں گذر ہوا ہے اور میری نسبت یا رباد کھا کہ پر بھوٹا ہے اور عجمے خواکی آواز آن ہے کہ اس پرائندہ ما و درمضان کی فلال آلدین کو بڑا غضری نازل ہوگا اور تباہ ہوجائے گا کمر دکھیوکہ بھر خود ہی ماعون سے بلاک ہوگیا اور بھر جمیب بات یہ کہ آئندہ درمضان کی اس تاریخ کو آپ ہی بلاک ہوگیا جس ایک کومیری بلاکت کی پیشکیون مکمی تھی۔

بھر حراغ الدین کود کھیو حور بڑا دعویٰ کرنا تھا اور کہا تھا کہ مطرت مٹیلی نے مجھے عصا دیا ہے اور بھر میری بلاکت کے لیے بڑی بڑی دعا میں کرنا دہا مگر اخر خود ہی اپنے بولکوں سیت فاعون سے مارا گیا۔ یہ توان بیٹ کوئ کرف والوں کے مال بیں اوران کے کشفوں اورا امامول کا حال بہدے کر خدا ان کو کت آفو کید اُدوہے اور ہو کی اُور جانا ہے اور بھراکی نہیں دونہیں کئی بیں حقیقۃ الوحی ہی ہم نے نونہ کے طور بر کلد دیشے بیں ۔ و کھیونلام وسنگیر نے کھا تھا کہ جیسے مجمع بحاد الانوار کے شونف کی دُما سے اُن کے زمانہ کے مہدئ کا ذہب کا بیرا فارت ہوا تھا دیسے بی میری دُما سے مرز ا قادیانی جڑھے کا ٹا جائے گا۔ بھرد کھیووں نود ہی تباہ ہوگیا الدار باتیں اسی نہیں جو اُر نئی جیوڑ دی جاوی بھکد ان پرفور کرنا جاہئے۔

فرايا : ـ

### البتمبر عنولية

بوتت سيرا

الدَّارك حفاظت كااللي وعده من مات كوميرامام بواكه

ْ إِنَّ لَمَا فِظُحُلَّ مَنْ فِالدَّادِ "

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال یا دوس سے سال شدیت سے طاحون پڑے گا۔ گو بڑے بڑے انتظام ہو ہے ہیں کمی طرح طاعون دور ہو گرکھتے افدوس کی بات ہے کہ ان توابیر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تک بھی نہیں کیا جا ہم نے انکہ قوا مدمی ہیں۔ طبیب اور ڈاکر بھی ہیں۔ انتظام بھی ہیں۔ گر ہی تو بڑی ہے اون کی بات ہے کہ اعلی اور تی بھا تھا کہ انکہ قوا مدمی ہیں۔ گر ہی قوا مدمی ہیں۔ گر ہی قوا ہوں ہے کہ اور اندار کریم وعد کا ان اور انداز کریم وعد فراتا ہے کہ ان اور انداز کریم وعد فراتا ہے کہ ان اور وہان اور انداز کریم وعد فراتا ہے کہ ان کہ ان اور انداز اور انداز دور انداز میں جو مری نسبت پیشگونی کی گئی ہے کہ طاعون سے فراتا ہے کہ ان کریم کے کہ ان اور انداز دور انداز میں جو مری نسبت پیشگونی کی گئی ہے کہ طاعون سے

بلك بوماوُں كاس كا جواب الله تعالى ويا بي ريا في أكافظ كل مَنْ في الدَّارِ بارى طوف سے تو الك الله على مارى طوف سے تو الكل فاموثى تنى كر فدا توسيع عليم سيند -

حنوركے خلاف میشگوئیوں کی حقیقت

بشگون میں جو کھا ہے کریں ہاک ہو ماؤں گا اورمیری جاعت پاش باش ہوجادی خلا تعالیے

اس کاجواب دیتا ہے کہ میں ہرایک کی جو تیرے گھریں ہو گاحفا فلت کروں گا۔ ہیں تو شک پڑتا ہے کر کرامت ال بی کمیں فرمنی نام نہو ور زمسلمان ہوکراسام پر منبی ششماکر نا کچھ تعجب ہی آتا ہے۔

ہم یہ بی پوچینا چاہتے ہیں کہ یہ جربیٹی و آگئی ہے آیا کی ادام کی بنا ، پرکی گئی ہے یا فرقی طور پر بنی سی سے کام بیا گیا ہے۔ اگر خوا تعالیٰ نے بعل آئے کیا جا دے درنہ پول تو بیال ایکر نے بی دورانا م کو بھی شائے کیا جا دے درنہ پول تو بیال ایکر نے بی دوریٰ کیا تقا کہ بی طاحون سے نہیں مرول گا۔ اسپے ادا فول پر تو ہرایک نے مرنا ہی ہے۔ السی تعنول دوو دل پر ہم تو جو بیسی کہ کہ ارے مقابر میں یہ شائع کیا جا دے کہ خوا تعالیٰ کی طرف سے یہ ادام م ہوا ہے تا کہ خوا تعالیٰ کی طرف سے یہ ادام م ہوا ہے تا کہ خوا تعالیٰ کو بی فیرت آؤے۔ جا ہیں بیش گوئی ہے۔ اس پر افتر ا دکیا جا وے گا اوراس کا ام مے کر حبوث بولا جا وے گا۔ اور بھراس بیش گوئی میں ایک انسان کی پرسٹش کرنے والے اوراسلامیوں کی دُوسے گفر کا عقیدہ سکھ جا وے گا۔ اور کو اس نے حقیق سیح قرار دیا۔ کی کوئی مسلمان اس سے خوش ہوسکتا ہے ، ہواد آئے بیل ہے کہ ایک پادری بھی کہ والے کو اس نے حقیق ہو کہ بیاں ایس ہوگا۔ عیسان ایس باتوں کو کب ما نتے ہیں۔ یہ تو سب فرفی کوئی میں ہوگا۔ عیسان ایس باتوں کو کب ما نتے ہیں۔ یہ تو سب فرفی بیا ہوگا۔ کئی خطوط آئے ہیں۔ جب اُن کا کواب بھی جو اُن خوفی آئے ہو کہ کئی خوش نوس ہو اُن ہو کہ بیاں کام کی بہتے جا تا کہ جا داخیال ہے ایک کئی دول کے بعد و ہی والیں آ جا آئے ہیں۔ جب اُن کا کواب بیا جا بیا ہو تو تو کہ کئی دول کے بعد و ہی والیں آ جا آئے ہیں جب بیان اُن کی بہتے تو کئی میں کوئی تو کئی میں ہو اُن ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو کہ کئی دول کے بعد و ہی والیں آ جا آئے ہیں ہوا ہو تا ہے کہ اس نام کی بہتے تو نوش کی گئی ۔ گرگو ڈن شخص اُن نام اور پیٹری نوش کی گئی ۔ گرگو ڈن شخص

عفرت اقدى في فرمايا: ـ

میں کے پڑھا ہے۔ اس میں یہ لوگ مادے مقابلہ پر ہرایک شرے کام بینا جا ہضے ہیں ادر ہیں ہر طرح کے نقصان بہنچانے کی کوشش کی جات ہے۔ ام حسین کو قریباً بچاس ہزار کونے کے آدمیوں نے خط کھا کہ آپ آئیں ہم نے بعیت کرنی ہے ادر جب وہ آئے توسب مل کرتمیں کھا کر گفت کے کہ ہمنے نوکون خط روان نہیں کیا اور ما من انکا دکر دیا اور ام ہی تقوی اس زمانہ میں مبت تھا کہ ذکہ ذمانہ نبوت کو تعوال ہی عرصہ گذرا تھا۔ گراس زمانہ میں مبت تھا کہ دکھ ذمانہ نبوت کو تعوال ہی عرصہ گذرا تھا۔ گراس زمانہ کے لوگوں

له يسوكات معلوم بوناب فالبا عبادت يون بوكى و "افيفادادون برنوم راكب فيمزانيس به" ورتب

ير توتقوى اور ديانت امانت كا الم ونشان مي نيس ريا اور معوث تو اليه مزے سے إولت بي كركويا و كناه بي س

كاباب جنك بن شيد بوكيار جب المان سه والب است تواس الدك في المن من الله عليه ولم سه بوجها مراب بدال من تراباب بول من مراباب كمال من تراباب بول من المرابات ا

معابیات کا مثالی ایان ایس مورت کامال بیان کرتے یں کداس کا فاونداور بیا اور معابیات کا مثالی ایان کرتے یو کہا کا ماونداور بیا اور معابیات کا مثالی ایسان جگ یں شید ہوئے بجب وگ جگ سے وایس تر شید

توا سنوں نے اس عورت کو کہا کہ تیرا خاوند بیٹا اور بھائی تولڑائی میں ارسے گئے تواس عورت نے جواب دیا کہ مجھے مرت آنا بیا دو کہ پنیر نیواصلی الند علیہ وکم توضیح سلامت زندہ نکے کر آگئے ہیں یا نہیں باتعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی عور تول کا بھی کننا بڑا ایمان تھا۔

حضرتُ أَمَّ المومنين كا على الباك من والا الهام كه" خدا نوش بوكياً بم في بوي كونايا

س دان الم الم محدال الهام سے اتی نوشی ہوئی ہے کہ اگر دو ہزار مبارک احد مجی مُرجا تا تو میں پروا شکرتی ۔ فرمان:۔

يداً سالهم كى بناد برب كه" من خداكى تقدير بردافنى بول " اور بجر ميار دفعه بدالهام بعى بواثنا إ تسما يُرنِيدُ الله الله يكذُ مِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَيِقَ كُمُ تَطْهِيرُاً - اور بجر مِهِ فو بعادى امتحان محرضا أن النحان كو تبول كرد اور بجرالا ثعث احْتِ مِنْ يعنى اللهُ ذندگى -

گر کیجان طور پرنظر کرنے سے ایک بیشن مجی مان جائے گا کہ بیج کی ہوا ہے خدا آن د مدول کے مطابق ہوا ہے اور بھرید ادام مجی ہوا ہے خدا آن د مدول کے مطابق ہوا ہے اور بھرید ادام مجی ہوا تھا آئی آئی میکا د اللہ اور ایک ان اور اس ان میں ابتلا و اس میں ابتلا و ان کا آنا ضرولہ کی ہے ۔ اگر انسان میدہ محدہ کھائے ، استان و اس کا آنا ضرولہ کی ہے کہ اور احت میں ذندگی استان میں اندا کا ان اور احت میں ذندگی

ليركرك فداتعال كوطن كي خوامش كرس تويهمال سبت بريست بريست ذخول اورسخت سيسخت اثبا ول كع بغي انسان فداتعال كول بى نبيس سكار فدا تعليك فرانا جه أحسيب النَّاسُ أَنْ يُعْرَكُوا آن يَعْدُلُو المنَّاد هُـمُ لَا يُفْتَنُونَ (العنكبوت: ٣) فرض بغيرامتمال كيتوبات بنتي بي نبيس الديم امتمال بي اليابوكم مركو تورف والا بو- بمارك نى كريم ملى الله مليه والم كاسب سے بڑھ كرشكل امتحان بواتها بيسے فروايا الدّتعالى ف وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذُولِكَ الَّذِي كَالْقَصَ ظَهُوكَ والعدنشوع: ٣٠٣) جب يختش ابْلاء آتي أوانسان ندا کے لیے مبرکرے تو میروه ا بناء فرشتول سے ما طالع بین - انبیاءاس واسطے زیادہ مجوب بوتے یا کان برر برے براس سخت ابتلاء آتے میں اورو و فور ای ان کو خدا تعالی سے جا الستے ہیں۔ امام حسین پریمی اتبلاء آئے اورسب معاب کے ساتھ میں معاملہ ہواکہ وہ سخت سے سخت استحان میں ڈالے کئے ۔ گوشت اور ملا و کھانے سے اورارام سے بیٹھ کر آبیع بھرنے رہنے سے خدا تعالٰ کا ملنا ممال ہے ۔صحافہ کی آبیع نو تواریمی اگر آبھل کے لوگوں کوکسی مجگہ بناوت اسلام كدواسط بالمربيبيا ماوت تودس دن ك بعد توضروركد ديس كك كه بالأكفر خالى يراس معانيك زمان پراگر غور كياجاوے تومعلوم بتواہے كه ان لوگول نے ابتداء سے فيصله كرايا بوا تھاكد اگر خدا تعالىٰ كى داه يى بان دی پر بائے تو میروے دیں گے۔ انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی داہ میں مرنے کو تبول کیا ہوا تھا۔ منے صحابہ حکول یں جاتے تھے کی توشید ہو جانے تھے اور کیدوالی اجاتے تھے اور جوشید بوجاتے تھے اُن کے افراد میراُن سے خوش ہونے تھے کہ انسوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں مان دی اور جون کا آنے تھے وہ اس انتظار میں رہتے تھے ور شاك رہنے كرشايد يم يں كوئى كى ندره كئى بوجو بم جنگ يں شيد ننيں بوے اور وہ اپنے ارا دول كومضبوط ركھتے تھے اور فداتعال ك لي مان ويف كوتايد رست تع معية فرايا الدُّتعال ف - مِنَ الْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَا صَدُوا اللهُ عَكَيْهِ فَيِنْهُمُ مِنْ تَصَى نَحْيَهُ وَمِنْهُمُ مَنْ يَسْتَظِوُ وَمَا بَدَّ كُوْا تَشِوثِلاً والاحذابُّا، سب سے زیادہ تفوی پر فدم مارنے والی ، استقامت اور رضا کے نوٹے دکھانے والی تو ہماری جاعت ہی ہے مگران میں سے بھی امھی سبت الیے ہیں جو دنیا کے کیرے ہیں اور الیے موقعہ پر میں ایک شعر سا دیتا ہول کہ ۔

ہم مدا نواہی وہم دنیائے دُول این خیال است وممال است و حبول اور بير وت كا المبار نين كركب إماوك اس يه انسان كوندر نيس بونا جاسية اور

## موت كوبا در كهوا ورخدا تعالى كومت بجولو

سِعْل دنیاک خاطردین سے مغلت سیں کرنا جا ہیئے ۔

مکن کمی بر مرسیرنا پاشیدار ، با مباش ایمن از بازی روزگار وہ موت آریکی کی موت ہے بوانسان اپنے دنیا دی دھندوں میں معروف ہوتا ہے اور موت اُدہر سے آدباتی ہے - مانظ نے ایسے موتعد پرایک شعر کما ہے ۔

یو روز مرگ نیداست بارے آل اولی کر روز واقع بیش نگار خود باحثد

ینی موت کا دان تو منی ہوتا ہے۔ بہتر ہی ہے کرم نے کے دن میرا مجوب اور میرامعثوق میرے پال ہو۔

موت جب آتی ہے تو ناگانی طور پر آجاتی ہے۔ انسان کمیں اور تدبیروں اور دھندوں ہی بجنسا ہوا ہو تاہے کی موت جب آتی ہے تو ناگانی طور پر آجاتی ہے۔ انسان کمیں اور تدبیروں اور دھندوں ہی بجنسا ہوا ہو تاہے کہ کام اس طرح ہو جاوے یہ الیے ہوجاوے اور اُو پر سے موت آجاتی ہے اور میرلا یک تنظر کوئی آبت کے ارت ، نمیندادی الد لا یک تنظر مون را الا عواف دون والا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم بینس کتے کہ طافرہ تن انجادت ، نمیندادی الد دوسرے وجود معاش کو انسان چوڑ داو ہے بلکہ چاہئے کھی طور پر اس تعلق کوئی آبت کرکے دکھا و سے جو فعا انعال کے ساتھ دیکھ کا افراد کرنا ہے بینی جانی اور جدوجہد دیا کے لیے کرتا ہے دوہری طرف دین کے لیے میں تو کرکے دوکھ اور پر کرکے نہ دکھا و کے لیے نہیں ہوتا کہ جو نہیں ہوتا ہو کہ کہ نوش ہوتا ہوتا ہے اور وہ وہ دنیا دی کاموں نہیں ہوتی ہوت ہیں اور ان کے ہم خوا میں جا ہو ہوت ہیں ان کی نسبت تو فعا تعالیٰ فرمانا ہے فلا لُقِی ہُنے کہ کہ نوش ہوتی ہوتے ہیں ان کی نسبت تو فعا تعالیٰ فرمانا ہے فلا لُقِی ہُنے کو مُن اُن ما کہ ہوت ہوت کو ان کی نسبت تو فعا تعالیٰ فرمانا ہو فلا لُقِی ہُنے کہ کہ کہ تو تو نوا تعالیٰ فرمانا ہو فلا لُقِی ہے۔ اس کو فرد ہر بر بھی تھوت ہوت ہر بھی گوئی آب ہوتی کر ان کی فرد ہر بر بھی کوئی آب ہوتی کی ہوتھ ہوت کی تاب کی فردہ ہر بھی تو نوا تعالیٰ فرمانا ہوت فلا لُقِی ہُنے کوئی تو نوا تعالیٰ فرمانا ہوت فلا کے دوئی کہ کہ کہ کوئی قدر نہیں کریں گے۔

حضرت إمّال جبال كاعظم منونه بارك احدى دفات برميرى بوى في يعبى كها ہے كم

خدا تعالیٰ کی مرضی کویی نے اپنے ادا دول پر قبول کر بیا ہے اور براس الهام کے مطابق ہے کہ یک نے خدا کی مرضی کے بیداین کے بیدائی کے بیداین کے بیدائی کے ب

فرمايا : .

بعيس برس شادى كو بهوا اسعرصه بي انهول في كول واقعه اليها نبين وكميها جبساب دكميا يم في انتها

كها تعاكه البيم من اوراً قافية على آرام برآرام ديبار با-اكر ايك اين مرضى بمى كى توبرى نوشى كى بات ہے۔ فرما يا :-

ہم نے تواپی اولاد وغیرہ کا بیدی سے فیصلہ کیا ہواہد کریسب خداتعالیٰ کامال ہے اور ہماراس میں کی مقتلی نہیں ہواکرا۔ کی تعلق نہیں اور ہم بھی خداتعالیٰ کا مال بیں جنوں نے بیلے ہی سے فیصلہ کیا ہوتا ہے ان کوغم نہیں ہواکرا۔

مومن صالح نهبس بياجاتاً مين قرايا :-مين قريمين مان سكا كر شخص دل مين نوان قدم ديكه وه ضافع برد مون أوى مجى ضافع نيس كياجاتا - اس كو دين بمي متناجه الله دُنيا بين بجي عزت متى جهد اور مال مي

گر پی آگر پوچیا کہ ہما دے گھریں کیا ہے ؟ ما کشتیف دوا شرنیاں بھال کر دیں ادر کہا کری ہیں۔ آنحفرت میں اللہ علیہ وہلم نے پتھیل پر دکھ میں اور کہا کر کیا حال ہے اس نبی کا جو پیچیے دوا شرنیاں چپوڑ جائے ،اور میراس و تعتقیم ر

کردیں۔

فرمايا:-

له المكم مبد النبر ۱۹ موزد ۱۹ مودند ۱۹ ستنبر ۱۹۰۰

سخی خوالوں کے مارہ میں سنت اللہ

سنست ولشراسی طرح سے جاری ہے اور ہاوا احتقاد معیسی ہے کدمعف لوگول کونے آو خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور مزی ان کے اخلاق ما دات اچھے ہوتے ہی گرصب ممی اینے برائے نے مزا ہو یاکوٹی اورابیا ہی واقعہ ہوا ہوتونعض ادفات نوالوں کے ذریعہ سے کیجد نگید اطلاح بوماتی ہے بیاں بک کر ایک بیوئری کو بھی میں نے دمجیا ہے کہ اس کی اکثر نوا میں سچی نیکل کرتی تعییں۔ بلکہ ایک پرلے درجه ك ذائيه اوربه كادعورت كوم مجرنه كيدخوايس أسكن بي اور بازارى عودتين طوالف وغيره مي اكثر ادفات بيان كى كرتى يس كرميرى فلان خواب ين على مال الركريسوال كياجا دسه كه خدا تعالى ف ايدا كيول كياتواس بات كاجواب يه بيد كرايد وك ايسا نموز ياكر كارغار نبوت كوسجه مين اكرايبا نموز مزبوا أو بير نبول كے تعلق كوسجھنے ميں وقت بوق-يرسي بات ب كدكم افر فاسق فاجرسب كوسي خوايي مجمعي آباكن بن اوراس كامطلب يربوا ب كرجب تم لوگ باوجود طرح مے میسوں ، نسق و فجور اور ونیا کے گندیں مبتلا ہونے کے ایسی خواہیں دیکھ لیا کرتے ہوتو پھر وہ جر بروقت خداتعالی کے پاس رہنے ہیں اوراس کے آشانہ پر بروقت گرے دہنے ہیں ان کوسچاکیوں نہماجائے ا كيد وفعر بند آريد مندو مارس إس آت تعد اور كن كك كرمين مي يتى خوابس آن بن ين ف ان كو سى كا تعاكم م تو مانتے بين كريو برون ادر حيارول كو ي يعي خوابي أجاتى بين -اسسے يرتو ابت نيس بواكوب كو بی خواب آوسد اس کی علی مالت می بڑی اعلی ہے اوراس کا دل بڑا پاک ہے بلکہ بیٹو کارخافہ نوت کو سجے يهراك كى فطرت مي الله تعالى في ايك واده ركها ب

مرزا مبارك حمدكي وفات كانشان مبارك احدى نسبت جوكير قبل ازونت كعاكياتها

اور بعراس کی والده کی نسبت خاص طور برالهام بونا کر"ب تو معاری مگر خدا تی استحال کو نبول کر" اور بحر مارد نعر إِنَّمَا يُونِيهُ (اللهُ لِينُهُ حِبَ عَنْكُمُ الرِّحْبِينَ الْحُلَّ الْبَيْتِ وَيُطَعِّرَكُمُ تَطْعِيرًا "اورمِرْ لالف آت بين يعنى من زندگى . اگر يجال طور يرايك وشن عى ويجهة تو بحر ال كي كيد عي جواب شيس وس سك كاكندا تعالى كا ايك نشان فلودس أياب، إل الربيعيال ادر شرارت سے كام نے نو اور بات ب، جابيت كرمهاري بوت سے پرکھا جا وسے پاکم از کم غفل کی رُوسے ہی سی کہ اشتے بیے تنے اورصرف مبارک کی نسبت الیا لکھا الكياكوتى انسان عقل سد الساكرسكماس وموت فوت كي خرويا يرفداتعالى كرسواكسي اوركاكام منبي فلاتعالى كانفن بصبوسب كحدييك ي ظام كرديا كي تعاداب الركفة توكون مانيا -

سونيا عامية كرا ياج كيدونات سيلي ظاهر كياكيات وه وفات بالدراس يا زندل ؟ إنْ استُعلاً مِنَ اللهِ وَ أُصِيْبُهُ " تومارك كى والوت سيمى يله كماكيا تما فوا تعالى تومات فروا إسي مَلا يُعْلِهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهُ ۚ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَعْلَى مِنْ زَسُولٍ ﴿ الْجَنِّ : ٢٨٠٢٧)

ايك الهام كُلُ ذراس مجه منودك مون توالمام مواحس كا آنا حصر إدر ماكة إني مبادك اس كے معفرست يس بعيد إنَّ شَانِعُكَ هُوَ الْا بُتَرُ رامكوشر: ١٠) ہدويدى يہدا

۲۵رشمېر <u>۲۵ م</u>

معرت اقدل في فرمايا: -

جاعت بحيم مبلغين كيلفه ضروري صفات ا يك تجويز كى تعى - الرواسة أباوي وري مراد ہے۔ یونمی مرگذرتی ماتی ہے۔ اتففرت مل الدعلية ولم كے صحابة میں ایک كالمجی نام نبیں لے سكتے عب نے اپنے ید کورصددین کا اور محیر حصر دیا کا رکها مواور ایک معان می ایسانیس تفاص نے کید دین کی تصدیق کرلی مو اور مجر دنیا کی بلکروہ سب کے سب فقطعین تنے اور سب کے سب الله کی داہ میں جان دینے کو تیار تھے۔اگر حیث آدى بمادى جاعت يس سيعي تيار بول بوسائل سے واقت بول اوراك كے اخلاق الي بول اور وة الع بى ہوں توان کو با ہر بنلیغ کے بیسے بھیجا جاوے رمبت علم کی حاجبت بنہیں ۔ تمفیزت ملی المڈ علیہ وکلم کے محالبُسب اُتی ہی تھے مضرت ملینی کے حواری بھی اُتی نف تقوی اور طهارت چاہیئے سیان کی راه ایک الیی راه بے جواللہ

لوگ بو اپنے اوکوں کوتعلیم دینے کے بیے بیاں كيسكول مي بينيخت بي اكره وه اجياكر تين

تعالى نودى عيب عبيب بالنس تجما وياسد بخول وتعليم كيلته مركز مل بمحواني كافائده

اور یہ اچھا کام ہے گر دہ عنی اللہ نہیں ہیں ہے۔ کیونکہ اُن کا نیال ہوتا ہے کہ بر سرکاری تعلیم اور جا حت بندی اور
دوسرے قوا مد دیگر سکولوں ہیں ہی دہی بیال ہی ہیں اور بیال ہی ہے وقت دنیا وی تعلیم کا بی خصوصیت سے خیال رکھ
لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو تعلیم دوسرے سکولوں ہیں ہے دہی بیال ہے گرتا ہم بھی نیک بیا ہر بر بر سب عمده
ہ آبی ہی اور اس سے کچے عمدہ تی ہی نیلے کی توقع ہے۔ اور بیال کے سکول میں تعلیم پلنے سے آنا فا اُدہ تو فرور ہ
کہ دون دات نیکو کارول اور صاد قول کی حجہ میں رہنا پڑتا ہے ۔ عمدہ عمدہ کی بول اور جاری تصانیف کے پڑھے
کاموقع بی بھا در ہاہے اور مولوی (فور الدین) ماحب کی عمدہ عمدہ باتوں اور فیسی تول اور ورس کے سننے سے بہت
کاموقع بی بھا ہوں ہے اور مولوی (فور الدین) ماحب کی عمدہ عمدہ باتوں اور استباز اسا دول کی آواز پڑتی ہے
تو اس سے دہ ماثر ہوتے ہیں اور آئیستہ ہمتہ دینداری کی طرف ترق کرتے دہتے ہیں ۔ غرض بری بات ہے کہ اس
مدرسہ کی بنا د فا ثدہ سے خالی نہیں ۔ اگر تین یا چار سورو کا تعلیم بیا نا ہوتو آئی امید ہے کرمیں یا چالیس ہماری مشاک

محابدت الدعنهم كانموندا فنباركرو

گر جوبات مم چاہتے ہیں وہ اس سے پوری نیس ہو کئی کیونکہ خواہ کی مرمی مویر آئیں مونی سے خالی نیس - ہمارا

مطلب اس بات کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جس نمونہ پراس جا حت کوقائم کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ وفی الله منم کا نمونہ ہے ۔ ہم تومنهایِ نبوت کے طرفیقہ پرتر قیات دیمنی چاہتے ہیں یموجودہ کا دردا اُن کوفائص کا دردا اُن نبیں کمرسکتے ۔ ہزاد ہامر تیہ دائے زنی کی جائے اصل میں جیسا کہ میں نے کل کہا تھا امجی تو پان کے ساتھ بیٹیاب کی

فرض اس طرح کی تعلیم ہماری ترقیات کے لیے کا فی نہیں ، ہمارے سلسلہ کو تو مرف اخلاص مدق اور تقویٰ مبد ترقی دے سکتا ہے ۔ سخفرت ملی اللہ مطیر وہم کے صحافہ ایک لاکھ سے متب و زشنے میرا ایمان ہے کہ ان میں سے سے ک بھی طونی والا ایمان نہ تھا ۔ ایک بھی ان میں سے ایسا نہ تھا جو کمچھ دین کے لیے ہواور کمچھ دنیا کے لیے بلکہ وہ سب کے سب فدا تعالیٰ کی داویں مبان دینے کے لیے تیار ستے جیسے کہ خدا تعالیٰ فرمانا ہے :۔

فَيِنْهُ مُ مَّنْ قَعْلَى غَنْهَ وَمِنْهُ مُرَّمِّنُ يَنْتَظِورُ (الاحزاب ٢٢٠)

بولوگ اول والے بوتے ہیں ان کو خدا تعالی نے منافق کما ہے بجیت کرنے والول کو خوش نمیں ہونا چاہئے کیونکہ منافق وہ لوگ ہی جنوں

نے کھ مونی کی۔

منافق کون ہوتاہتے

التحضرت على الدعلية والم كع زمانه مي جومنانق تقع الكروه اس زمانه مي بوت تو برك ورك اورون سجع

جاتے کیونکہ ترجب بہت بڑھ جا اے نواس وقت تفوری سی بی کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو منا فق کما گئے ہے۔ اس میں وہ براے ما تاریخ کے ساتھ کچھ حد اور کھوٹ شخص نے خدا تعالی کے ساتھ کچھ حد شیطان کا ڈالا وہی منافق ہے ۔

فرمایا:-

قران نرلف مين ماري جاعت كي نسبت كلماس : -

وَ إِخْرِينَ مِنْهُ مُركَمًّا يُلْحَقُوا بِهِمْ (الجبعة: ٣)

اس آیت سے معلوم بونا ہے کرصحالیہ میں سے ایک اور گروہ می بھی مگراممی وہ ان سے مطے نہیں -ان کے اخلاق د مادات د مدق اور اخلاص صحابہ کی طرح ہوگا ۔

جاعت کے بلغین کی صفات ایے آدی شخب ہوں ہو تلخ زندگی کو گوالا کرنے کے لیے

تیاد ہوں اوراُن کو باہر تفرق مگبوں میں بھیجا ماوے ۔ بشرطیکہ ان کی اخلاقی حالت اچھی ہو۔ تقویٰ اور طہارت بن نوز بننے کے لائق ہوں میتقل راست قدم اور بُرد بار ہوں اور ساتھ ہی قانع بھی ہوں اور ہاری باتوں کو نصاحت سے بیان کر سکتے ہوں ۔ مسائل سے واقعت اور تمتی ہوں کیؤکر تنقی ہیں ایک قوت عذب ہوتی ہے ۔ وہ آپ جاذب ہوا ہے۔ وہ اکیلاد بہا ہی نہیں۔

حب نے اس سلدکو قائم کیا ہے اس نے بیلے ازل سے ہی ایسے آدی رکھے ہی ہو کئی صحابہ کے دنگ ہیں رنگین اورائیں کے نورز پر جیلنے والے ہول کے اور خدا تعالیٰ کی را ہیں ہرطرح کے مصائب کو برداشت کرنے لیے ہول کے اور جواس را ہیں مرحائیں گے وہ شہادت کا درجہ یائیں گے۔

وین کی حقیقت میں اللہ تعالیٰ نرسے اقوال کو پیندنیس کرتا۔ اسلام کا لفظ ہی اس بات پردلالت کرتا ویں جا میں معقبہ تعدید کے بیات ایک قوم آئی اور کھنے گئی کر جمیس فرصت کم ہے ہمادی دینے کے لیے تیاد رہے۔ آنحضرت می اللہ علیہ ولم نے فرطا وہ دین ہی نہیں جب بی ناذیں نہیں وجب کے لمال لا

پڑائت نہوکہ نعدا تعالیٰ کے لیتے تعلیف گوارا کرسکتے ہوتب تگ نیے اقوال سے کچونییں بنتا ۔ نصاری نے بھی جب عمل مالت سے لاپر وا ہی کی تو بھران کی دکھیوکسی مالت ہو ٹ کر کقارہ جیسا مشلہ بنالیا گیا۔

صدق ول سے ایک ہی قدم میں ولی بن سکتے ہو گرادی <sup>م</sup>

اگرآدی صدق دل سے مف خُدا تعالیٰ کے لیے قدم اُلحاث تومرا

ابان ہے کہ بھر مہت برکت ہوگی۔

میں توجا نتا ہوں کہ وہ اولیاءاللہ میں داخل ہوجائے گا۔ یاد رکھواکی قدم سے ہی انسان ولی بن جاتا ہے جب غیراللہ کی تمراکت نکال لی بس عباد الرحمٰن میں داخل ہوگیا ۔ جب اس کے دل میں محض خدا ہی خداہے اور کمچھ نمیں تو بھرا بیے کو ہی ہم دلی کہتے ہیں دکھیو۔ صادق کے واسطے یہ کوئی مشکل کام نمیں ۔ اس میں ایک شش ہوتی ہے وہ خالی جاتا ہی نمیں ۔

ونیاک دندگی کا آدام ہو۔ برطرح سے آسودگی اور میں وعشرت کے سامان ہوں۔ یہ ایمانی اُمول کے مخالف پڑا ہواہے۔ ایمانی اصول تو چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا خدن ندرات کوئی وقت آدام سے گذر آ ہی نہیں۔ ایک مرطرمصائب کا اگر طے کرتے ہیں تو دوسرا مرطد در پیش ہو اسے کاش اگر صحائب کی طرح بعد ہیں آتے تو ایک بھی کا فر ندرتہا گر وہ دل نہ ہوئے جو اُن کے تھے۔ وہ اخلاص اور صدق ند ہوا جوان کا تھا وہ تقویٰ اوراست تقال ندریا جو اُن کا تھا۔

بنادی جا دن بادی جا عت کے اوگ گو مالی امدادین تو کچه فرق نبین کرتے گرالد تعالی تو بنین کرتے گرالد تعالی تعا

کہ بڑی نری اور وق ملتی سے وگوں پر اپنے خیالات ظاہر کئے جادیں۔برنسبت شروں کے دہیات کے لوگوں میں سادگ بست ہے اور ہا دے دعویٰ سے بہت کم واقفیت دکھتے ہیں۔اگران کو نری سے بھایا جاوے توامیہ کم مورت نہیں بازاروں میں کو بھے بوکر کیچے دینے کی فرورت ہے کو نکواس کے مجمولین کے مصول کی مجمولات ہے کو نکواس

طرح سے نتنہ پیدا ہوتا ہے۔ چاہئے کرایک ایک فروسے ملیدہ ملیودہ ل کراپنے نفتے بیان کھے مادیں۔

ا بور کے ایک شخص نے دات کے پیلے مصدیں کشف ہیں دیکھا کہ ذنا ، فسق وفجور، برکاری اور بے میا اُن کا بازار بڑا گرم ہے ۔ تب وہ جاگا اور خیال کیا کہ اگر ایسا ہی حال ہے تو پہشر تباہ کیوں نہیں ہوتا۔ گرجب وہ تبجد کی نماز پڑھ کر کیم پی دات کو مجرسویا تو کیا دیکھٹا ہے کہ صدیا آدمی ہیں جو دُماوُں میں شغول ہیں اور فدا تعالی کیاویں معرون ہیں۔ کوئی صدقہ وخیرات کردہے ہیں۔ کوئی بیکسول اور تیپول کی مدوکردہے ہیں۔ غوض توب اورا شغفار کا بازار گرم ہے تیب اس نے بیمساکر انہیں کی خاطریشر بچا ہوا ہے۔ بیسنت اللہ ہے کہ ابرار اخبار کے واسطے بڑے بڑے ہے۔ بیکادا ور بدمعاش آدمی می بچائے جاتے ہیں۔ بدکادا ور بدمعاش آدمی می بچائے جاتے ہیں۔

یاد رکھوکہ کچھ نکی ایک می فرور منی ہوتے ہیں۔ اگرسب ہی بُرے ہوں تو بھر دنیا ہی تباہ ہوجاوے لیے

١٨ رسمبري والم

(بوقتِ عصر)

کمی نے ٹیکہ لگوانے کی بابت دریافت کمیا۔

طاعون سے بچنے کیلئے مغطِ ما تقدم

مدیث شراعیت میں آیا ہے کہ کوئی بیاری نہیں جس کی دوانہ ہو ڈیکہ بھی ایک دواہیے سلمانوں کو اگر دوسلمان بن جادیں نو ندانعالیٰ ہی ان کا ٹیکر ہے ۔ جاہیے کہ حس جگہ بیاری زور کچٹر جا دے و بال نہ جادیں اور جس جگہ ابھی ابتدائی مات ہو تو وہاں سے باہر کھی ہوا میں چلے جائیں ۔ مکان ، بدن اور کچٹرے کی صفائی کا مہت خیال رکھیں کوشش تو اس کے روکنے کی مہت ہور ہی ہے گر اللہ تعالیٰ نے جمیں بار بار فرمایا ہے آت اللہ کا کی نیکھیڈر کما بفت و مرحقیٰ گیکھیڈو اکما با تفکی ہوئے۔ دالدعد :۱۲)

یاد رکھیں کہ اللہ تعالی اس مالت کونہیں بدلائے گاجب یک دلوں کی مالت میں یہ لوگ خود تبدیلی نکریں مجوزوں نے سب زور اسباب کے میتا کرنے میں لگا دباہید - اگر میر بھاری دُور بھی ہموجا و نے تو ممکن ہے کوئ اور طلا آجا و سے نوکل کی جو بات خدا تعالی نے ہیں کھا ٹی ہے وہ توان کے وہم میں بھی نہیں آتی ہوگی ۔ اگر اسباب اور دوسری باتوں پر اتنا مجروسر کیا گوشا بدکوٹی اور دبا آجا و سے -

ہاری جماعت کے کیے بہت بہتر ہے کئی جگر کو اُن چو ہا مرے آنو وہاں سے کل جادے اور دُوراندلینی آنو یہ ہے کہ پیلے ہی سے جگر تجویز کر لی جا وسے اور عام میل جول ندر کھے ۔ صرف اپنے زیادہ قریبیوں اور دوستوں سے ملاقات رکمنی جا ہیئے ۔ ایسے دنوں میں کثرت سے پر مہز کرنی چاہیئے اور گندی اور زہر لی ہواسے علیٰدہ رمہنا چاہیئے ۔ فدا تعالیٰ بھی فرمانا ہے دَالدُّ جُوزَ مَا هُجُدُ دالمد شود ، ، ، اور بھراکھنے من اللہ علیہ ولم ایک ایک جمال

کے الحکم مبداانمرہ صفحہ اسم مودخہ ، مرستمر عنوانہ

پر ممرف سے منع کیا تھا جہال پہلے ایک دفعہ عذاب آجیکا تھا۔

قهراللي الهي بمطركنے والائے فرطانا:

طاعون کیسا تھر الی ہے کہ ہرسال سریر آ جاتی ہے اور کیر الی ہے کہ ہرسال سریر آ جاتی ہے اور کیر الی اس کے کور کی سے کور الی سے کہ کوئی دیوان کی طرح ہوجائے ہیں اور میں نے برمی سُنا ہے کہ لعب آدمی تقریب بیلے ہی سے کھور الی کے یہ جو دوبارہ فروا ہے کہ گذشتہ طاعون کی نسبت آئدہ شدت سے طاعون کا حملہ ہونے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امی نمایت ہی خطرناک دن آنے والے ہیں اور آگے کی طاعون کا حملہ ہونے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امی نمایت ہی خطرناک دن آنے والے ہیں اور آگے کی

فرمايا : ـ

نسبت سخت زورس فاعون بھیلنے والی ہے۔

الفُرض الرُّسى انسان كا گھرمفوظ مى رہے . گرسيے كھيے دائيں بائيں بچيك چياڙاور شور وغوغا ہوتو وہ مجى ايك مصيب ت ہے ۔

فرمايا:-

فراتعالی کے الهام کے مطابق سخت اندلیشہ ہے کداب سے سال ہی یا دوسر سے اپنی سخت طاعون پڑے کہ کہ سے نام کے دن ہیں۔ کر پہلے نام کر میں اس کے یہ دن شایت خوف کے دن ہیں۔

ما عون کی نسبت فدانعالی بنے قرابا ہوا سے کسی ریدزہ بھی رکھول کا اور افطاری بھی کرول گا۔

اس پرایک شخص نے عرض کی کدیمن لوگ اعتراض کرنے یں کہ خدا بھی اب روزے رکھنے مگ گیا سے۔

فرمايا:-

كلام اللي مين استعارات

دکھیو۔ قرآنِ تمرلیت میں صاف لکھا ہے کہ خداتعالیٰ کو قرض صند دو۔ اس وقت بھی بعض نادان لوگ کنے لگ گئے تھے کہ اب خدامندس اور متماح ہوگیا ہے ۔ خوب یادر کھو کہ اگر اللہ تعالیٰ جا ہتا تو ایسے الفاظ استعال نگرا مہلیت دکھنی جاہیئے۔ قرض کا مفہوم تو مرف اس قدر ہے کہ وہ شیئے جس کے والیس دینے کا وعدہ ہو۔ مزوری نہیں کہ بینے والا مفلس بھی ہو۔ الی بتیں ہر کتاب ہیں بال جاتی ہیں۔ مدیث شرایب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیامت کولوگوں کو کھی کہ کہ کہ میں بھو تھے تھی اور تھا تم نے بیاد گریسی مذک وغیرہ وغیرہ ۔ یہ توسی استعالیٰ موتے ہیں۔

عکیم محرصین صاحب قریش کو مفاطب کرکے فرمایا کہ:۔ لا ہوریں اکتوبر کے ماہیں طاعون کا خوف معلوم ہونا ہے۔ آپ

طاعون كى عبكه كوهبورنا چاہيئے

البورس الوبسة ماه سلطان كالحوف علوم بواجداب الدور المان بي بويد مرس الوبسة الم مكان كوهود و المكان كوهيود دو بالمان بي بويد مرس الوفوراً ال مكان كوهيود دو الدشرسة بالمركين من بالمين مكل مواين الي المركي المنا والمرك بيدا للمرك بي بوشروس تنى سننت ابنياء يي به كدايي مكد مد بحال المنا والمرك المرك المنا والمرك المرك المر

اکیشخف کا ذکر ہواکہ وہ اس گاؤں میں سرکار کی طرف سے پنجرے لے کر آیا ہے کہ پو ہوں کو

يوبول كوفتم كرف كابنز ذريع

. فرماما در

ہمارے گھرین توالیے موقعہ پر بنیاں جمع ہوجاتی ہیں۔ پنجروں کی نسبت بنیوں کی خدمات ایے موقعہ پر بہتر معلوم ہوتی ہی

مرایا: -طاعون ایک مے نظیر و باہیے اس کے اثریت نہ صرف

فرای طاعون ایک نوفناک بیاری نسان مرتبے ہیں بلکہ مانوروں برتھی پڑتی ہے۔ سر گودھا کے

انسان مرتے ہیں بلک مبانوروں پر تھی پڑتی ہے ۔ سرگود صاکے علاقہ بین سنا گیا ہے کہ شکل بین گلریاں ، بجریفے اور

له الحكم طداا نمرو اصفحه مورط ١٠ اكتوبر عنولة

گیدر می اس بیاری سے مرتے ہوئے دکھان دیئے ہیں ۔ برخداتعالیٰ کا غفنب سخت ہے کہ کو ن ایس بیاری س جو جانورون اور آدمیون اور چرندون اور برندون سب براس طرح مساوی بیسے اور سب کو آباه کرداوسے <sup>ای</sup>

ماعون کے ذکر پر فرمایا کہ:۔

اس زما ندمیں ایک رسول کے ایکی پشکوتی اس مذاب کی الدیری نے پہلے ہی ہے ترانِ میدی خر

دے دکی ہے بہے فرایا :-وَإِنْ يِنْ قُرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُو هَا تَنْكَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْمَعَذِبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْداً ربن اسرائيل: ٥٩)

اورميرساته ي فراي مجيدي يركها مع دَمَا كُنَّا مُعَدِّينِيَّ حَتَّى نَمْعَتَ رَسُولاً دِنِهِ الراسل ١١١) اگران دونو آینوں کو طاکر بڑھا ماوے توصات ایک رسول کی نسبت بیشیگون معلوم ہوتی ہے اور صاف معلوم ہونا ہے کہ رسول کا آنا اس زمانہ میں ضروری ہے ریکٹا کہ فلاں فلاں رسول کے زمانہ میں سر بی عذاب کشے ان لوگوں کے نبیال کے موجب نو حب کل دنیا میں عذاب شروع ہوگیا اس وفت کوٹی رسُول نہ آیا تواس بات کا كي التبارر باكر يط زماند مين جوعذاب إف تع اك رسولول كي انكارت بي آئ تع كيي صاف بات تمك آخری زمانہ میں سخت مذاب آئیں گے اور ساتھ ہی یہ مکھا تھا کہ جب تک رئول مبعوث نرکریس مذاب سے یں اس سے بر حکر صاف بشکونی اور کیا ہوسکتی سیتے، زمانہ کی موجودہ مالت بھی اس بات کو ظاہر کرر ہی سے كركونى رسول أوس وسب ونيا اساب يربى كركتى سعد اللىسبب الاساب كوبالكل مفلا دياسي -

ك بدر جلد و نمير بم صفحه ومودخه ١٠ راكونوم عنوايد

<sup>&</sup>quot; قرآنِ شريفِ سے تو "ابت ہے كركسى ايك كا وُل ير مجى عذاب نيس آنا جب تك كراس سے بیلے خداتعالیٰ کاکو اُن رسول نہ آئے ۔تعجب بید کر اپیا عالمگیر عذاب زمین پر پار دا ہے اور بہوران لوگوں کے نزديك نداتعال كى طوف سے كو أن ندير نعين آيا اور ندان لوكوں كے نزديك كمي ندير كى مرورت ہے۔ (بدر مبد ۲ نمیر ۲ صفح ۲ مودخه ۴ راکتور سناله)

اور مجردوسری تباہی بیراکتہ کی جو اپنی الدام ہوا ، الد

بدرسے : ۔ "سمجھ لیتا ہے کہ بن ولی ہوگیا ہوں ۔ رسول ہوگیا ہوں ۔ فعدا کا برگزیدہ بن گیا ہوں ۔ اس کا بیدادا ہوگیا ہوں ۔ اور فعدا تقابل کے ساتھ محبت اور دفا اور صدق اور افلاک کا تعلق اس کے نفس کا کمیا حال ہے اور فعدا تقابل کے ساتھ محبت اور دفا اور صدق اور افلاک کا تعلق اس کو کھا تنگ ماصل ہے اور کہ اس کا دل کہ اس تک بدیوں سے پاک ہوکر نیکیاں حاصل کر دیگا ہے مرف خوالوں کا آنا اور ان کا سی ہوجانا کو ل شخط نمیں ۔ کمونکہ یہ بات تو تحم ویز اسان میں دکمی گئی ہے اور فعدا تعالی مصل کہ مورد مول کے دفت اس کی کشرت ہوجاتی ہے میسا کر شیم مان سے پان محل ہودہ مورد سراکور منافلہ اس میں نواب و کمینے والے کی کوئی نوبی اور کی کی نشان نمیں ۔ دبد طبر اند بریم صفر الم مورد سراکور منافلہ اس میں نواب و کمینے والے کی کوئی نوبی اور کی کی نشان نمیں ۔ دبد طبر اند بریم صفر الم مورد سراکور منافلہ ا

"فرض برکون قابی فخرامرنیں اورافسوں ہے کوگ اس سے تھوکر کھاتے ہیں اور بخت نعقبان اُٹھا تے ہیں۔ ان لوگوں کے واسطے بہتر تفاکد ان کوکوئی نواب نر آیا اور یہ وھو کے میں پڑ کر تکبر نزکرتے ۔ وہ نہیں سیجھے کہ ان نوابوں کی بنا دیم اپنے آپ کو کچھے جھنے مگنا ان کے واسطے موجب ہلاکت ہے " رپر در دوالہ ذکور ) سے بدر سے :۔ " بی نخفس اپنی خوابوں کی طرف جا آ ہے وہ مقوکر کھاکر ہلاک ہوجا ہے گا۔ اس مگہ سبت عقلمندی ودکار ہے۔ مجھے اللی بخش کی نسبت بھی ہمیشہ یہ کھشکا تھا اور آخر وہی نتیجز کلا " بهان تومعا مله می اور ب اوراس کے نمرا تط اور آثار بھی الگ ہیں -اس مگر بڑی عقامندی در کارہے - بدر کی اور نیتر ا اور ان سے بیلے ایک عورت نے خواب ہیں وکیما کہ کرے ذرح ہورہے ہیں تو الوجل مُنکر کے ساک کہ ایک اور نبتیر ہمارے گریں بدا ہوگئی ہے ۔

عابیت کرانسان اپنی مالت کو دیکیے اور اپنے اس تعلق کو دیکیے جو وہ فدا تعالی سے رکھنا ہے اور اپنے اس تعلق کو دیکیے جو وہ فدا تعالی سے رکھنا ہے اور اپنے اس تعلق کو دیکیے جو وہ فدا تعالی سے دیکنا ہے دین و نیا بیل نفس کا مطالعہ کرے کہ کہ انتک عملی مالت ورست ہوئی ہے ۔ یہ نیس کر جھے جی خواب آبا تعا اور صفرت پوسف علیالسلام نے بھی بادشاہ وقت بوتا ہی دہنا ہو ہے۔ یہ نوا میں بہتیرے وگ ہماری جا میت میں ایسے پائے مائے مائے بیل جو بڑے بڑے المامات کا کو کر بھی دینے ہیں۔ اورانی کی مالت دکھے کر مجھے اندلیشہ ہی رہا بھی دینے ہیں۔ اورانی مائت دکھے کر مجھے اندلیشہ ہی رہا ہے کہ کیس شوکر نہ کھا دیں۔ ان کی نسبت توسادہ فیصے لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں۔ فرض ایسی تمنا ہی نہیں کو ن میا ہیئے ہے۔

رقبن نماز عصر) جماعت کے واعظین اور بلغین کی صفات فرایا :۔

یں واعظین کے تعلق دیگر اوازمات کے سوچنے میں معروف ہول۔ بالفعل بالو او کی منتخب کرکے روانہ کئے جائیں۔ ان کئے جائیں اور بیال قریب کے اضلاع میں جمیعے جائیں۔ بعد میں رفتہ رفتہ دوسری مکہوں میں جائے ہیں۔ ان کا اختبار ہوگا کہ شلا گایک وو ماہ باہر گذاریں اور بھروس پندوہ روز کے واسطے قادبان آجائیں۔

اس کام کے واسطے وہ آدمی موزوں ہول گے بوکہ مَنْ يَشَّنِ وَ يَضِيرِ ريدسف : (۹) کے مصدان بول ان بين تقویٰ کی نوبی عبی ہواور صبر بھی ہو۔ پاک دامن ہول فسق وفجور سے بیجنے والے ہول معاصی سے دور رہنے والے ہول ، میں ساتھ ہی شکلات پر مسر کرسف والے ہول ۔ لوگوں کی دُشنام دہی پر جوش میں نہ اَبُی ۔ مرط ح کی تعلیقت اور دُکھ کو برواشت کر کے صبر کریں ۔ کوئ مار سے تو بھی متعابلہ مذکریں عب سے تعنہ ونساد ہوجائے ۔ دُشن جب گفتگویں مقابلہ کرا سے نووہ جا ہتا ہے کہ اسے بوش ولانے والے کلمات بولے بن فرق فرات میں منابلہ کراس کے ساتھ آمادہ بجنگ ہوجائے ۔

اخراجات کے معافد میں ان لوگوں کو صحابہ کا نمونہ اختیاد کرنا جا ہیے کہ وہ فقر وفاقد اُ میں تے تھے اور حنگ کرتے تھے ، اور فی سے ، اونی اسمول باس کو اپنے بید کانی جائے تھے ، اور بڑے برت بوت بوت اور میں جا آبوں کہ سے ۔ بیر ایک بست شکل راہ ہے ۔ قبل امتحان کی کے متعلق ہم کوئی رائے نہیں لگا سکتے ، اور میں جا نا ہوں کہ سات متحان میں بین بعض مدی کچنے کلیں گے ۔ اب تک من بعض قدر در خواسیں آئی ہیں میں اُن سب پر نیک طن رکھتا ہوں کہ وہ عمدہ آدمی ہیں اور معابر اور شاکریں ، لیکن لعبض ان ہیں سے بالمل لوجوان ہیں ۔ نیز عرفاً اور شرفاً لازم ہے کدان کے واسطے می دوری ہے ۔ ہماری جا عت کے لوگ ان کی نعرمت کریں گے رہے ۔ ہماری جا عت کے لوگ ان کی نعرمت کریں گے رہے ۔ ہماری جا عت کے لوگ ان کی نعرمت کریں گے رہے ۔ ہماری جا عت کے لوگ ان کی نعرمت کریں گے رہے ۔ ہماری جا عت کے لوگ ان کی نعرمت کے رہے ۔ ہماری جا عت کے لوگ ان کی نعرمت کریں گے ۔ گریہا ہے ۔ ہماری جا عت کے لوگ ان کی نعرمت کریں گے ۔ گریہا ہے ۔ ہماری جا عت کے لوگ ان کی نعرمت کریں گے ۔ گریہا ہے ۔ ہماری جا عت کے لوگ ان کی نعرمت کریں گے ۔ گریہا ہے ۔ ہماری جا عت کے لوگ ان کی نعرمت کریں گے ۔ گریہا ہمان کی جا دی جا میں جا نا ہم ہمان است ہم جانا ہمان ہمان ہمان ہمان ہمان ہمان کی جا دی جان کے واسطے اس جان کی جانے کا اس جان ہمان کریں گے ۔ گریہا ہمان کی حال ہمان کی جانے کی جانے کا کو کا کو کا کا کی حال ہمان کریں گے ۔ گریہا ہمان کی حال ہمان کی جان کی

واعظ الیے بولے چاہئیں جن کی معلوات وہیع ہول ما مرجواب ہوں مبراور مل سے کام رنبولے مول کے اور میں اور میں اسے کام رنبولے مول کی کا کی سے کام کرنبولے مول کی کا کی سے افروختہ ذہر وہائیں۔اپنے نفسان میکٹروں کو درمیان میں نزوال بٹیس ناک وار اور مسکینان

زندگ سركري يسعيد وكون كوتاش كرت بعري بس طري كون كمون بون شف كوتاش كرا ب-

مفسدہ پردازلوگوں سے الگ دیں جب کمی گا وُں ہیں جائیں وہاں دوجار دن عظم جائیں جہتے خص ہیں فساد کی بدائو ہائیں اسے پر بیز کریں کچھ کا بیں اپنے یاس دکھیں جو لوگوں کو دکھائیں جبال مناسب جانیں وہاں تقسیم کردیں۔ بیعدہ صفات سید سرود شاہ صاحب ہیں پائے جانے ہیں اور کشمیر کے واسطے مولوی عبداللّٰدمائی اس کام کے بید موڈول معلوم ہوتے ہیں ہے

بلاناريخ

بوگان کا بکارے عرد اولاد ، موجودہ اساب ، تان دنفقہ کا لی افار کمنا چاہیئے یاک نہیں ، لیعنی کیا بوہ اوجود عرزیادہ عراولاد ، موجودہ اساب ، تان دنفقہ کا لی افار کمنا چاہیئے یاک نہیں ، لیعنی کیا بوہ اوجود عرزیادہ بونے کے یا اولاد بہت ہونے کے یا کافی دولت پاس ہونے کے ہر مالت یں مجبود ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے ؟ فرایا :-

له بدر جد به نمر به مغربه مورخه ۱۱ را مورسال

بوہ کے کان کا کہ مال کا بھم ای الرائے ہے ہی الری کہ واکرہ کے کا ح کا مکم ہے بیوند تعنی قویں ہوہ عورت کا کا معا خلاہ عنوات خیال کرتے بیل اور بر برائم مبت پیلی ہوئی ہے وہی واسطے ہوہ کے نکارج کے واسطے مکم ہواہے کی الرائے بی لیکن اکر اسطے نکارج کے واقع نہیں کہ ہر ہیوہ کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو تکارج کے واقع ہے ۔ اور مبس کے واسطے نکارج کر وہ ہوتی بیل معنی کے متعلق دومرے حالات الیے ہوئے ہیں کہ وہ نکارج کے واقع نیس ہوتی فرائے کی کو ایسامرض لاحق ہے کروہ قال نکارج ہی نہیں یا ایک کائی اولا و میں کہ وہ اس وہ مان بیل ہا کہ کائی اولا و مور تو ایمان کو ہوتی ہے کہ وہ اب دومرا فاوند کرے ۔ ایمان مور تول میں مجبوری نہیں کہ تورت کو ساری مرائے رہا وہ او کو او کو او کا والد کرا یا جائے کہ بیوہ مورتوں ہی مجبوری نہیں کہ خورت کو ساری مرائے رہا وہ کہ جرآ رکھا جاتے ہے کہ

بلا مار رمخ

کمی کا ذکر تھاکدال کی اولاد ندتی اوراس مف ایک اور شخص کے بیٹے کو اپنا بٹیا بناکراپی جا ئیدا د کا وارٹ کر دیا تھا۔

منبنی بنا نا حرام ہے

یفعل ٹمرماً حرام ہے شریعیتِ اسلام کے مطابق دومرے کے جیٹے کو اپنا بٹیا بنا نا قطعاً حرام ہے۔

 یں دیکنے کی این کوخرورت نہیں ، فدا تعالی کا صریح ملم بیٹ کدوہ بعدی دوزے رکھے۔بعد کے روزساس يرسرمال فرض يي- درميان كمدوز عارده دي تويد امرزا مب اوراس كال كى نوايش بهدوال عد مداتمالى كا دومكم بوبعد مي د كف كم تعلق بيد أن مبي سكا . صرت الدى ميع موعود عليالعلوة والسلام في فرايك :.

چیخف مربین اورسافر پرسف کی مالست میں ماہ ومضال میں دوزہ دکھتا سے وہ خوا تعالیٰ کے *مربی حکم* کی افران كراب . ندا تعالى في صاحت فرماد إب كمريض اورمنافردو ومذر كا مرض مصحت إف اوسفرك حتم بوسف کے بعدروزے دیکے دخوا تعالی کے اس مکم پڑھل کرنا چاہیے کیوکد نجات فعل سے بے دکو اپنے احال كا زور وكاكركون نجات ماصل كرسكما ب - فداتعال في بينس فرايا كدم ف تعوري بويا بهت اور سفر حيرا بويا ما بوطك علم عام بيت اوراس بول كرزا جا بيت مريض اورمسافر الكردوزه ركيس ك توان برعكم عدول لا فتوى الذأ

الندتعال نے شریعیت کی بناء آسان پرر کھی ہے جو مسافراود مرلین صاحبِ مُقدّدت ہول - ان کو چاہیئے که روزه کی بجائے فدیہ دے دیں - فدیریہ ہے کہ ایک سکین کو كما الحلايا جاشت

بلا مارسخ

المفتى ا کمستغلطی کی اصلاح كونسام تعني صرف فديه وسيسكتاب

گذشته پرچه اخبار تمبر ۱۴ مورخه ۱۰ را کتوبر شنافشت کے صغر ۵ کالم اول میں پر کھا گیا تھاکہ مرافع اور مسافر ایام مرض اور آیام سفریل روزه ندکھیں بلکران ایام کے حرض میں ماہ رمضان کے بعد دوسرے داوں بی بسورت صحت اورقیام ان روزول کو پودا کریں - اس مبارت کے اخیریں بیمی کھا گیا ہے کہ جومریش

مسافرا ورمرتفن فدرير فيع سكتة مب

فرایا : من الیانین می ابدات مندا تعالی نے دین اسلام میں یا نی میا دات مقرد فرائے میں - نمآز ، دوزہ ، ذکوۃ مدقات ، ج ، اسلام تختن کا ذَبَ اور دَفَع خواسینی ہوخوا قلمی ۔ پر پائی میا درے قرآن شراعی سے ابت میں ایمانی کوچاہئے کہ ان میں کوشش کریں اوران کی پابندی کریں ۔ یہ روزے توسال میں ایک ماہ کے ہیں بیش اہرا لگر تو فوا قل کے طور پر اکثر روزے دکھتا دہتے ہیں اوران میں مجاہدہ کرتے ہیں ۔ بال واقی دوزے دکھنا منع ہیں۔ یعن الیانین میا ہیتے کرنفی روزہ محبی دکھے اور کمی میوڈ

عدفه کی عنس خرید ما جا عراب کے ایک شخص نے صرت کی درت میں وض کی کہ میں اور ان کا دسوال حصد خدا تعالیٰ کے نام پر دیا ہول اور گرے روز انتموڑا تعور ا آنا صدقہ کے واسطے الگ کیاجا آب کیا یہ جائز ہے کہ وہ چونے اور وہ آنا خود ہی رکھ لوں اور اس کی تبیت بر تعلقہ میں بیج دول ؟ فرایا:-

ايساكرنا جائزے ندھے : يكن اس ميں يہ خيال كرينا چاہيئے كرا حمال نيت پرموقوت بيں - اگر كو اُشخص ايسا شار كواس واسط خودى خريدكر ليكاكر جو كدخريد وفروخت بردواس ك اسيف باتعدي إلى عبسي تعودى تمت سے ماہے خریدے تویداس کے داسطے گنا و ہوگا له

بلاماريخ

القول الطيب بعض دوستول في حفرت أقدى كى خدمت مي ايك شخص كى

مومن کی فراست

سفادش کی کدوہ اب اپنی اصلاح کرر م سعے۔

إِنَّكَتُوا فِدَ اسَدةَ الْمُدُومِنِ - موس كى فراست سے دُرو ميرى فراست اس كى مالت كوتم سے بستر

ا کے بزرگ کے پاس دوشیعر استے اور اپنے آپ کوئٹی ظام رکیا اوراس بزرگ سے سوال کیا کمر اِنْتُوْ اِفرائةً الْمُوْمِنِ كَ كِي مِنْ بِي إنول في جواب دياكراس كے يو معن بين كرتم اپنے شيعرين سے توب كرواورسے ول ے میں مسلمان بن مباور

بعن نادان نيال كرت بين كرمباوك احدكامرنا بمارس واسط سخت رنج اور مدمه كاسبب بواجه وونيين مانت كداس واتعد برندا تعالى فيكس فدرشفي اورتس اوراني نوشنودى كاافهار ایی یاک وی کے فدیعے سے کیا ہے نعداتعال نے ہادے صراوات کراوروالدہ مبارک احد کے صر مرج خوشی کاناما کیاہے اور فتح ونفرت کے وہدے دینے ہیں اور فرایا ہے کفدا تعالی تیرے برقدم کے ساتھ بوگا ۔ یدائی بائیں یں کہ والدہ مبارک احد نے کہ کہ زوا تعالیٰ کا نوش ہومبائے ایا پیادائے کہ اگر دو مزاد مبارک احدمر حاشے تو محصال كافم نسي -

ا کے دوست کو عفرت نے ایک مخالف کوکسی موقعہ میں مجانے کے واسط

تاكيدك و فرمايا: -

وه ماف يا من مان و الميت تبليغ كاحق اواكري كيونكوتونس تبليغ كوتاب الدي برمال ثواب ل ما ما بياور تم يراميدندر كموكم مالف تهادي ساخفنوش ملقى ياتمذيب سيش آف كاركيوك ووالومالف ب يم كورامانا ہے اس کے دل میں ہمارا اوب نیس جب مک وہ دشن ہے اس کے دل میں مر ہمارا اوب ہوسکتا ہے نہ اعزاز اور نن خیراندلی اور نا وه منصف مزاری سے گفت گو کر سکتاہے۔ ایک دفعرایک المیم صفرت دسول كريم مل افتر مليروم كے باس ايا - وه بار بارات كى ريش مبارك كى طرف باتحد برسانا ففا اورصرت ورط الوارك ساتحداس كابا تدبيات تفا خرصرت عرا كوالخفرت مل الدميدولم نے دوک دیا ۔ حفرت عراف غرف کیا کہ یہ اسی گتا فی کرنا ہے کہ میاری جا ہتا ہے اس کوقل کردوں مگر انفرت مل الدمليدولم في ال كا تمام كتافي طم ك ساغه برواست كى سیالکوٹ مگرات ر گوجرا اوا اور حلم کے اضلاع کی سرزمین اپنے اندراسلامی سرشت کی خاصبت دیمتی ہے۔ان اضلاع میں بست لوگوں سفیحی کی طرف دہوع کیا ہے۔ اور کرٹن سے مرید بوشے بیں ان کی بینے کے مامی فعائے پدا کرنے جا بیں ا ايك شخص كاسوال بيش بواكه فاتحر فلفت امام يرصا فرورى بها فاتحه خلف إمام الت فض كاسوال بين مواكركيا دفع يدين مروري س ، فراياك : . رفع بدين " مزوری نیس جو کرے او جا تر ہے "

" مزوری شیں جو کرے آنو جا کرنے "

سالکوٹ سے ایک دوست نے دریافت کیاہے کر بیال باندمگل کی شام کونسی و کیما گیا بکر بروکو دکھا گیا ہے ،اس واسطے بیلا دوزہ مرا

رمضان کا چاند سالارف

له بدرجلده نبر دام صفر عاوره ماراكور عن الد

كوركا كيا تعا-اب مم كوكياكرا چا جيئه ؟ حفرت في فرماياكه :-اس كي عوض يس ماه رمضان كي بعد ايك اور روزه ركمنا چا جيئي -

سوال بش ہواکہ ایک احدی لاک ہے جس کے والدین غیراحدی ہیں۔

ہوار مناح میں الدین اس کی ایک غیراحدی کے ساتھ شادی کرنا جا ہتے تھے اور لاکی ایک احدی کے ساتھ شادی کرنا جا ہتے تھے اور لاکی ایک احدی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ والدین نے اصرار کیا۔ عراس کی اسی اختلات میں بائیس سال یک پنج گئی۔ دلاک نے تنگ آگر والدین کی اجازت کے بغیرایک احمدی سے تکارح کرایا۔ شکارح جائز بہا یانیس ؟

مفرت في فراياكه به

#### بحاح جائز ہوگیا

امام مقدر لول كا خيال ركع المح وتت المي سوال بيش بواكدايك بيش الم ما و رمفان بن مغرب كورت مقدى نگ كه وتت المي سورت شروع كرديا به مقدى نگ سق بن كونكد روزه كمول كركما ناكها في كا وقت بهوت به و ن عمرى مُعوك معضعت لاجق حال بوتا به ويا به ما مواد مقدر لول مي اختلاف بوگيا به معرت في فرمايك ..

بیش امام کی اس معامد بین علی ہے۔اس کو جائے کہ مقتد اول کی حالت کا لحاظ دیکھے اور نماز کو البی صورت میں سبت لبا ذکرے۔

والرهى برطها نا اورمونجين كا المستحن ب ك دارهى اورمونج كم تنعق ذكراً الله من المستحن ب ك كانتها المستحن ب ك كانته المستخدى المستحن ب كانته المستحن المستحد ال

منعن سي بات ہے جوست رابعت اسلام نے مقرر کی ہے کد مُونیس کا ان مائیں اور دادمی

برُ حالی جاوے کی

برف درودل کے ساتھ سلساد کام شروع کیا کہ: .. بهارى جا عت كا اعلى فرف ب كروه اسينه اخلاق كا تزكيركرال او

تزکیبُه اخلاق کی صرورت

حقوق عبادا ورحقوق الدك اداكرن كى دقيق سے دليق رمايت كياكري كون منعور اور عبل ان كيكى عفور د ہو کوئ کتا اور بی می ان کے احسان سے مورم ندرہ چرجا تیکہ بی آوم ۔ یک اُن لوگوں کو بہت براجا تا ہوں جودين كارم ين كى خيرتوم كى جانى ومالى ايذاء روا ريحة إن -

غوض خلاصه سارى تقرير كايى بيدكراب وتت بدي حجاعت ايى مالت بي بن تبدي وكمات.

مجمع بخته وعده دیا گیا ہے کربہت سے عظیم انشان نشان نیرے

باتھسے فاہر ہو بھے کریملم می کوننیں دیاگیا کہ کون کون لوگ اس سے سنفید ہوں گے۔

فرما باكه زر

نشافوں کی اقدر دانی دوارج سے و توح میں آتی ہے۔ ایک کفروا شکارسے ، اور ایک اس طرح سے دو روز یک اس کے دقوع کے بعد واہ واہ کی جائے اور محیر اُسے تطعاً فراموش کر ڈالا جائے اور خدا تعالٰ ک عثمت وجروت اس کے وقوع کے بعد نئے سرے دل پر وارد بنک جائے ۔ سوئی و کیتنا ہول کہ ہماری جا عث کا می سی مال ہے کونشان اللی کی چندال مروانسیں کرتے اور غفلت اور تساہل سے وقت گذارتے ہیں اور اکثر انسی اليه ين كرسوز وكدار ال ك افعال مي نظر نيس آا-

اگر دین اللی کے اعلاء اور تعظیم اور حُرمانت اللیه کی ہٹک کے انتقام کے لیے رُوح بیں جوش اور فوت

ل بدر بلد ۹ نبر ۱۹ مفر به دود ۱۱ راکور ۱۰ اید

حنور كان مفوفات يركوني "اديخ ورج نيين- ابليظ صاحب بدر في ٢٠ سِتْم رِعَ البيني يرج مي مرف آنا كلما بحك" دات اس قدر لمي تقرير فرال كراكركون كمتناتو رسالد مرتب بوجانا "اس سية بيذا بيفك ١٩رستمرك الد کے تریب کی کسی اریخ کے بدافوظات ہیں۔ ومرتب

اور مقد ہمت نہ ہوتو یہ نماذیں نمی ختر منتر ہیں۔ اب وقت ہے کد گداز گداڑ ہو ہو بائیں اور دات دن و کا اُن بیں معروف دیں۔ معروف دیں۔ معروف دیں۔ ہیں معروف دیں۔ ہیں معروف دیں۔ ہیں اور اس بول کے میں اور کی سوئی اور کا اس مقت کے بیرایہ سے پڑھی جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ اس وقت دکھیا ہوں کہ کو کو کہ اُن دہ کہ کن لوگوں نے گذشتہ نشانوں کی قدر وال کی اور اپنے اعمال میں تبدیلی پدا کی۔ وہ اُن ہی کو اُندہ مجم تنفید ہونے کا کو فیق بختے گا یا ہ

## ١ راكوبر عنولية

د بوقتِ سير)

کاسوال بیش کیاکدات نے اپنی تصانیعت میں تکھا ہے کہ جُموٹا سیجے کی دیدگی میں ہی ہلاک ہوجا آ ہے۔ یہ درست نہیں کیونکم سیلم کذاب استحفرت مل الند علیہ وسلم کے بعد فوت ہوا تھا۔

مفرت اقدس نے فرمایا: ۔

یکال کھاہے کہ جوٹا سے کی زندگی میں مرحبہ ہے ۔ ہم نے تواپی تعانیف میں ایا نمیں کھا۔ لاؤیش کو وہ وہ کونسی کتاب ہے جس میں ہم نے ایسا کھا ہے ۔ ہم نے توریکھا ہواہ کے کہ بالم کرنے والوں میں سے جو جبوٹا ہو وہ سے کی زندگی میں ہلک ہوجا ہے مسلم کذاب نے تو بہا ہدکیا ہی نمین نفاء آنفوایا تھا کہ اگر تو میرے بعد زندہ میں دیا تو باک کیا جائے گاسو ولیا ہی ظہور میں آیا مسلم کذاب تعویرے ہی عرصہ بعد قال کیا اور پیشیگو آل باوری ہوتی ۔

یہ بات کرستیا جموعت کی زندگی میں مرحباً اس یہ بالکل فلط ہے کی آنحفرت ملی اللہ علیہ وہم کے سب اعداءان کی زندگی میں ہی بلاک ہوگئے تقے ؛ بلکہ بڑادوں اعداء آپ کی وفات کے بعد زندہ دہے تقے۔ باں جمواً سبالم کرنے

له بدوبلده نبره اصفر معوده ۱۱ رسترست الت

که کاتب کی ملعی ہے۔ دراصل بدنقرہ یوں ہونا چاہئے۔" بیات کہ جموٹا بیتے کی زندگی میں مرحانا ہے یہ باکل ملط ہے" چنانچرسیات وسباق میں اس کی وضاحت موجودہے۔ درتب،

والا پنے کی زندگی بیں ہی بلاک ہواکرا ہے۔ ایسے بی ہمارے محالف بھی ہمارے مرف کے بعد زندہ دیل کے اور منانفوں کے وجود کا قیامت کس ہونا مروری ہے جیسے وجا عِلُ اللّذِیْنَ اللّبِعُدُ اللّهُ فَوْنَ اللّذِیْنَ كَنُرُوْنَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

ہم توالی ہائی سُن سُنر حیران ہوتے ہیں۔ وکھ ہاری ہاتوں کو کیے الن بیٹ کر پیٹی کیا جاتا ہے اور تولیت کرنے میں وہ کال ماصل کیا ہے کہ سیوولوں کے بھی کان کاٹ دیتے ہیں۔ کیا ہد کسی نبی، ولی ، قطب، فوٹ کے زمانہ میں ہواکہ اس کے سب اعدا مرگئے ہوں ؛ بلککا فر شافق بائی دہ ہی گئے نفے۔ ہاں آئی بات میں جے کہ سینے کے ساتھ جو جو گئے جا ہد کرتے ہیں تو وہ سینے کی زندگی میں ہی بلاک ہوتے ہیں جیسے کہ ہادے ساتھ میا ہد کو نیوالوں کا مال ہور ہا ہے۔

جاعت كو خود سو عكر عام سوالول كاجواب بناجا مين جمع آواني جاعت برانوس

بمی نمیں کہ ایسے اعراض کونے والے سے پوٹیس کریہ بم نے کال کھاہے کہ بغیر میا لمرکر نے کے ہی جوٹے بینے کی زندگی میں تباہ اور ہلاک ہوجاتے ہیں۔ وہ مگر تو نکا لوجال یہ کھاہے ہادی جا حت کو چاہئے کو عمل میں فہم میں ہر طرح سے ترتی کریں اور این ایمانی روشنی سے ان باتوں کو مل کی کریں اور این ایمانی روشنی سے ان باتوں کو مل کی کریں ۔ یہ کریں گر دنیا واری کے وصندول میں مت اوری جاتی ہیں کرسکتے کر معرف سے ہمادی کتاب کی وہ مگر ہی ہوئی ہیں جال یہ کھوئے تو قیامت سکے دو مگر ہی ہوئے مراب تے ہیں۔ بلد مجوئے تو قیامت سک

بتغین کیلئے صرت اقدس کی کریجے مطالعہ کی اہمیت استحریک سے مجھ

یمی یاد آگیاہے کہ وہ لوگ ہو اشاعت اور تینے کے واسطے باہر جادیں ۔ وہ ایسے نہوں کہ اُکٹ پیٹ کر تھادی باتوں کو کہ کچھ اُور کا اُور ہی بناتے رہی اور بات توکید اُور ہواور سجمانے کچھ اُور نگ جادیں ۔ دوسروں کو تو ہما دے دو کا سے آگاہ کریں اور نود ہماری کم بوں کو کہی پڑھا بھی نہو۔ اس طرح سے ہی تحرفیت ہوا کرتی ہے ۔ ایسے وقوں یں مرت زبان فیصد نہیں ہونا چاہیئے بلکر تحریریٹیں کرن چاہئے ۔

ہم برالزام مگائے ماتے ہیں کر صفرت عیسی علیا اسلام اور امام صین کی تو بین کی جاتی ہے مالانکہ ہم ان کو راستباز اور شقی سمجتے ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں کر حضرت عیسی علیا اسلام کی بہت بعض تی کم جات ہے اور ان کو گالی دی جات ہے مالانکہ ہم ان کو ایک اولوا العزم نبی اور خدا تعالیٰ کا داستباز بندہ سمجتے ہیں۔ بال اگر متی کا مرجانا

نابت کرتا ان کے نزدیک کال دیناہے تواس طرح سے تو یم نے نکالی بیں اور بیتین رکھتے ہیں کہ دومرے بیوں ک طرح وفات بالگئے ہیں لیے

۴ راکتوبر<del>ی ۱۹</del>ئی

دتل نماز ظهر

ا کیشخص نے عرض کی کدیں روحی فائدہ کے واسطے بیاں آیا ہوں۔

ترقی مدارج کیلئے از مائش ضروری ہے

م كورتايا جادك وفرايا:

ك الكم ميدا المروع منح به مورخ ١٠ راكتور المناف

ومندارنس بن بكتاء

یہ قامدہ کی بات ہے کہ وکھ کے بعد ہی ہمیشہ راحت ہوا کرتی ہے۔ یاور کمو چھن فدا تعالے کی راہ میں وکھ اور معیبت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں وہ کا اما جادے گا۔ ترتی ہمیشہ معاثب اور تکا بیٹ کے بعد ہوتی ہے اور ایمانی مانت کا پتراسی وقت گتا ہے جب تکالیف اور معاثب آویں۔

رُومان فوائد مامل کرنے کے لیے پہلے اپنے ایک وکد اور کالیف اُٹھانے کے لیے تیار کرلینا چاہیے۔ عشق ادل سے مکش وخون بود

تا گريزد بركه بيرون اود

دین کے بیے ایسی توشکو اوراس کو ایک ملوہ ہے دود ک کے ایسی توقع کرنا اوراس کو ایک ملوہ بے دود ک طرح میں بیٹ میں بیٹ میں میں بیٹ میں میں بیٹ میں میں بیٹ ہوئے۔ ندون زمانہ پرخود کرو کہ انہوں نے دین کی خاطر کیے کیسے مصائب اُنٹا شک اور میان کہ کو این کو و مینا ہوئے۔ ندون کو الام کیا اور خوان کا می قربی اور میان کردی اور دین کی خاطر سرکٹوا ویٹے۔ بجے اس وقت یاد آگیا ہے کہ ایک دفع آنحضرت ملی الد علیہ وقلم ایک دوس کو این کردی اور ین کی مقابل پرلیسے موقع پرینے کہ دوس کو این میں اور تیز دھوپ پڑتی تی بھتے چاتے ہے کہ ایک نما بیٹ کری اور بیش تھی۔ کو میتی اور تیز دھوپ پڑتی تی بھتے چاتے ہے کہ ایک نما بیٹ کری اور بیش تھی۔ کو میتی اور تیز دھوپ پڑتی تھی۔ بھتے چاتے ہوئے کہ ایک نما بیٹ بی نوشکوار اور سرسز وشا داب چشے پرینچے۔ ایک محالی نے ایسی نوشکوار اور سرسز وشا داب چشے پرینچے۔ ایک محالی نے ایسی نوشکوار اور سرسز وشا داب چشے پرینچے۔ ایک محالی نے دی جادے کہ اس مگر پر جادت کروں آنمفر دی جادے کہ اس مگر پر جادت کروں آنمفر دی جادے کہ اس مگر پر جادت کروں آنمفر

مى الدمليدولم في جواب ديا ـ توبركروكياتونيس ما نناكريسب معيدت بم خداتعالى كى خاطر برداشت كريه ين ايي نوشكن بكريرادام كرك مبادت كرف كاتوكون فائده نيس ـ

ید پیر کر اورام زندگی برکرنا اور سربز مری بحری بگر پر اسٹ کر ضدا تعالیٰ کی یاد کرنے سے بحد نیس بنا۔ چاہیے کہ ابتاؤی اورام زندگی برکت اورام خالوں میں ابت قدم دم واور فعدا تعالیٰ کے بیان دینے میں بمی فرق نر دکھوا وراس کی راہ میں قربان مونے کے بیائے ہوئی ایس اور دکھ کے بیائے تیار دہنا ہے تب بھر فعدا میں مثاب ہے اور دکھ کے بیائے تبار دہنا ہوئی مثاب ہے اور درومانی فائدہ می بونا ہے۔ میں سنت الدب اور جب اور درومانی فائدہ می بونا ہے۔ میں سنت الدب اور جب سے دنیا پیدا ہوئی اور انداز کا اور انداز کی مامل ہوتا ہے۔

سبن وگ ہارے پال آتے ہیں اور کہ دیتے ہیں کری جنر منتر با بھونک سے ی ہیں اولیا والد بنا ولیں اور ایک زندگی کر رہ کے دندگی کر کے اسے اسلے استحالوں اور کی کر دندگی کی رُوح بھونک دیویں۔ مگر اسبے المیالی تو بیٹے ذبک کر ایتا ہے اور اس میں کچو شکنیں اور آذرا اُنٹوں کے وقت انسان خود بھی معلوم کر میتا ہے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو بیٹے تھا اور اس میں کچوشکنیں کہ ایسے امتحالوں میں بھونک کے بعد خدا تعالی ضرور متا ہے۔ جب بک انسان خدا تعالی کی داہ میں تکالیف اور معاشب برواشت کرنے کے بیاتی داہ میں ہوجا ، تب یک ترتی کی امید بھی نہیں ہوکتی ۔

نماز می اضطرابی حالت کوظام رکرتی ہے میں کا اضطراب ہے کبی کھڑا ہوا پڑا ہے۔

مبی دکور کاڑا پڑا ہے اور کھی سے دمکر اپڑا ہے اور پھر طرح کی احتیاطیں کرنی ٹرتی ہیں مطلب ہی ہونا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کیلئے دکھا ور کھیں در انسان خدا تعالیٰ کیلئے دکھا ور کھیں ہون کے اسان خداتعالیٰ کیا در ہوسکتی تھی۔ برخدا تعالیٰ نے السا مظور نہیں کیا میاؤہ کی افغظ ہی سوزش پر والالت کرتا ہے جب بک انسان کے دل میں ایک ہم کا تعلق اور اضطراب بیدا نہ ہوا ور خدا تعالیٰ کے لیے اپنے آلام کو نہ چوڑے تب بک کچھی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کر بہت سے لوگ فطرات اس تقدم کے ہوئے ہیں جو ان باتوں میں لورے نہیں اُٹر سکتے اور پیدا تشی طور پر ہی ان میں ایسی کروریاں بالی مان ہیں ہی جو وہ ان امور ہیں استقلال نہیں دکھا سکتے گرتا ہم بھی تو بر اور استعفاد سبت کرنا چاہئے کر کمیں ہم ان ہیں اور اپنا منصود بالذات دُنیا کو ہی سجھتے ہیں ۔ شامل نہ ہوجاد ہیں جو دین سے باسکل ہے پروا ہوتے ہیں اور اپنا منصود بالذات دُنیا کو ہی سجھتے ہیں ۔

مرزمانه کی از مانسی الگ الگ به وقی بل از مانسی به واکرتی بین معابرض الدُتالاد من ماند می الدُتالاد من ماند می الدُتالا الگ به وقی بل الدُتالا کی داه بین معابرض الدُتالا من ماند من مانین دی تعین اورایت سرکوائی مسرکوائی تا الدر مناب کی داه بین که داه در مناب کی در مناب الدان استان استان استان استان اور از مانسی کرتا اور مناب کے تو کی بنتا بی لید مناب کرتا اور مناب کرتا اور مناب کرتا اور مناب کرتا اور مناب کرد مناب کرد مناب کرد مناب کرد مناب کرد کی مناب کرد مناب کرد مناب کرد کی مناب کرد کا داد اس کرد کی مناب کرد کا داد مناب کرد کی مناب کرد کا داد مناب کا داد کا داد مناب کرد کا داد کا

اور خل سے کام لے بلے بینے تاریخ وجادے کا وہ مرور کا بیاب ہوگا ،الراس کے بلہ ہر ہونیا کی خاطر رہے وہ سے بیا بھی اور خل سے کام لے گا تو رہ جا وے گا۔ دکھیو فوجوں میں جولوگ بحرتی ہوئے ہیں اور دنیا کی خاطر رہے مناظر مال وہ اور جان دہینے کے لیے نوکر ہونے ہیں وہ کوئی ہزاروں رو پیر تو تنخوا وہ نہیں پاتے ہی دی بارہ رو بیر کی خاطر مال وہان تول کر بینے ہیں گرکتے افسوں کی بات ہے کہ خدا تعالی کی خاطر اور اس وائی بہشت اور دائی نوشنودی کے لیے کوئی فکر نہیں کرنے ۔

وائى ئىكو كىلىڭى كوشش كرنى جايينے

جب وُنا کے بیدا ہے کام کر میتے ہیں آو کیا وقع، کر حقیقی ادام اور بمیشر کے کر کے بیاتی کوشش

خداتعالی کے ساتھ کسی کی طونی مارہے اور کمی سم کی دوری یا مجدائی شرہے۔

صدق، وفاا وراشقلال کی ضرور

برسے مما ہوتم ہوگ پڑھتے ہو۔ ممالہ بھی ہی نماذ پڑھاکرتے تصاورات مازسے اندوں نے براے رشے دومان فاشے اور بھی برائی مازسے برائی مامل کئے تھے۔ فرق مرت صفور اور فلوص کا ہی ہے۔ اگر تم بیں بنی وہی اخلاص، صدق، وفا اور استقلال ہوتو اسی نمازسے اب بی وہی مدارج مامل کر سکتے ہوجو تم سے بیلوں نے حاصل کے تھے۔ بیابی کے فید برد تمت تیار دہو۔

یادر کموجب اغلام اور صدق سے کوسٹش نئیں کروگئے کی نئیں بنے گا - بہت اوی الیے می بھتے ہیں کہ بیال سے تو بدیت کر مبائن ہیں گر گری جا کہ میں جا کرجب معنوٹری ہی بی تعلیف آئ اور کی نے وحمکا یا تو جسٹ مرکز الیف سے کہ ایساں فروش ہوئے ہیں سے اللہ کو وکھو کہ انہوں نے تو دین کی خاطرا پنے سرکڑ الیف تے تھے اور جان و مال سب فعال کی داو میں قربان کرنے کے لیے تیار دہتے تھے کبی ڈسمن کی دشمن کی انہیں پروا تک بی خی ۔ وہ تو فعال تعالیٰ کی داو میں تربان کرنے کے لیے تیار دہتے تھے کبی ڈسمن کی دشمن کی انہیں پروا تک بی تھی ۔ وہ تو فعال تعالیٰ کی داو میں سب طرح کی تعالیف اُٹھانے اور برطرح کے دکھ برواشت کرنے کے لیے ہروتت تیا رہتے تھے اور انہوں نے اپنے ولوں میں بی فیصلہ کیا ہوا تھا بھر سے بی پوست ہوتی ہیں - ایسوں کی نمازیں بی خوال کی نمازیں بی فیصلہ کیا ہوا تھا بھر سب ہوتی ہیں - ایسوں کی نمازیں بی فعدا کہ منبیں بنجیس بلکہ اسی دقت ان کے منہ بر ماری جاتی ہیں اور اُن کے لیے دسنت کا موجب ہوتی ہیں فعدا کہ منبی بیٹی میں اور اُن کے لیے دسنت کا موجب ہوتی ہیں مدا تھا نہ دوران کی تعداد میں ایک ایک منہ من کو صدا کر تھی تھر سات می کو تن میں دوران کے لیے دسنت کا موجب ہوتی ہیں میں اُن م

وه لوگ جونمازوں کی مقیقت سے ہی بے خبر ہوتے ہیں۔ان کی نمازین نری مگریں ہوتی ہیں۔ ایسے اوگ ایک سجدہ اگر خدا تعالیٰ کو کرتے ہیں تو و مراد نیا کو کرتے ہیں جب تک انسان خدا کے لیے تکا لیف اور مصائب کو برداشت نہیں کرتا۔ تب بک مقبول حضرتِ احدیث نہیں ہوتا۔ دکھیو کو نیا ہیں ہی اس کا نموز پایا جاتا ہے۔اگر ایک خلام اپنے آقا کا ہرا کی تکلیف اور معیبت ہیں اور ہرا کی خطرناک میدان ہیں ساتھ و بنار ہے تو وہ فلا الله منیں رہا بلکہ دوست بن جاتا ہے۔ بہی خدا تعالیٰ کا حال ہے اگر انسان اس کا دامن نہ چپوڑے اور ایک کے استان پر گرا دہ ہے اور استقلال کے ساتھ وفا داری کرتا دہ تو تو پیر خدا میں استی کا ساخت نہیں چوڑ آاور اس کے ساتھ ووست والا معاطر کرتا ہے۔

وقا داری کا ادہ تو گئے میں میں پایا جا آہے۔ خواہ وہ مجوکا رہے۔ بیار ہوجائے کرور ہوجائے نواہ کچھ ہی ہو گراپنے الک کے گرکونسیں جھوڑتا - اور وہ لوگ جو ذراسی تکلیف پر دین سے ہی روگردال ہوجائے ہی

ان كوكت سيست كيمنا ياسية.

ایسے ہی گورداپیورٹ ایک بنی تعی خواہ کی میں ہی اس کے پاس پڑارہے گروہ بغیرامازت کی مدیکاتی تعی ایک دفعر بعض دوستوں نے اس بنی کے مالک کو کہا کہ ہم بھی ہی تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنا نچرا نبوں نے ملوہ ، دودھ جیجیٹ دغیرہ بی کے پاس رکھ کر باہرے تعل لگا دیا : بین دن کے بعد جو دکھا تو تی مری پڑی تھی اور وہ کھا ااس طرح میں محم موجود تھا۔ اگر ارذل مخلوفات کے صفاتِ حسنہ بھی انسان ہیں نہ پاشد جا بی تو میروہ کیس خوبی کے لائق ہے او

عاراكتوبرسينية

الوتت سيرا

اكيت خف في سوال كياكم نازي كمرف بوكرالله من شار كاكس طرح كانقشر بيش نظر بونام اجية ؟

عبادت كے اصول كا خلاصه

له الحكم مبداا بنر ۱۹ ۱ صفر ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ مودخ ۱۰ را كور يختولت بدر مبد ۱۷ نير ۱۷ مغر ۱۸ - ۱۹ - ۱۹ مودخ ۱۰ را كور يختولت

حفرت اقدى في فرمايا ١٠

موٹی بات ہے۔ قرآن شریب میں کھا ہے اُدْعُدہ مخصیصین که الدِین رادوان، ۳) افاص سے خداتعالی کو یادر الماس ہو۔ احمان ہواوداس کے احمان ہواوداس کی طرف ایسان کو یادر کا میت مطالع کرنا چاہیے۔ چاہیے کہ اخلاص ہو۔ احمان ہواوداس کی طرف ایسا دجرع ہوکس دی ایک رت اور تقیقی کا رسازے۔

عبادت کے امول کا خلاصہ الل میں ہی ہے کہ اپنے ایک کو اس طرح سے کوا کرے کر کو یا خدا کود کھر رہا ہے اوریا برک ندا اسے دیکیورہ سے مرتم کی مونی اور برطرے کے ترک سے پاک ہوجادے اوراس کی منعمت اوراس کی رلوميت كاخيال ديكم - أدعير مأثوره اور دومرى دعائين خلا تعالى سعبست ما يكك اورسبت توم استغفاد كرسه اور باربارا بن كرودى كا المادكري اكركيدننس بوم وسه اور فداتعالى سيسيا تعتق بوم وسه اوراس كى محست مِن محوموما وسعاورسي سادى مازكا خلاصرب إوريرساداسوره فاتحس بى آما آبيد وكيمير إيّات تعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة :٥) مِن ابني كرورايل كا الماركياكيا بعاورا والحيلي فواتعالى سعبي وميا ک گئی ہے اور خدا تعالی سے مدد اور نعرت فلب کی گئی ہے اور میراس کے بعد نبیوں اور رسولوں کی راہ پر علینے کی وما انگی گئی ہے اور ان انعامات کو مامل کرنے کے بیے در نواست کی گئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کے درایر سے اس ونیا برطام رہوئے ہیں اور جوانییں کی إنباع اورانیں کے طریقہ برطینے سے ماسل ہو کتے ہیں ۔اور میرخداتھا ے در مانٹی گئ ہے کہ ان لوگوں کی داہوں سے بھاجنوں نے تیرے درولوں اور نبیوں کا انکار کی اور شوخی اور شرارت سے کام لیا اور اسی جان میں ہی ان پرغفنب نازل ہوا باجنوں نے دنیا کو ہی اینا اصلی مقصور سمجد اور راه راست کو میوار دباوراملی مقصد نماز کا تودعا ہی ہے اوراس غرض سے دعاکرن چاہیئے کر اعلام پیدا ہو اور خوا تعالیٰ سے کال محبت ہواورمعصیت سے جو سبت بڑی کلاہے اور امرُ اعمال کوسیاہ کرتی بیط بی نفرت ہواور تزكيفنس اودروح القدس كى ما تبديو ويناكى سب چيزول ماه وملال مال و دولت ، عزت وعمرت عص خوامقدم بمواوروبى سب سے عزیز اور بادا ہواوراس كے سوائے چھنم ووسرے قفتے كهانيوں كے يحيے لگا ہوا ہے جن كا التاب الندي ذكر يك منين والكرابواب اورمض عبواب منازامل بن ايك وعاب ويكف ف بوعط ليقه سے انگ مات سے لینی کم علی موا برا اسے کھی عبکنا اور کمبی سیدہ کرنا بر آب اور عواصلیت کونہیں مجتنادہ پوست پر باتد ماداب.

مصائب وشدائد ضروري بين

فرایا: مصائب اور شدائد کا آن نمایت خروری ہے کو ٹ نی نمیں گذرامی کا امتحال نمیں ایاگیا جب کمی کاکو ٹ موریز مرح آ ہے تواس کے لیے پر اوا ازک وقت ہونا ہے ۔ گر یاد رکھو کہ ایک میلو پر مانے والے لوگ مشرک ہوتے ہیں افر

یادر کورانی این کی می خال دورانام ایل باد دوایل ابتلاء می ہے۔ ابتلاؤں سے کون نبی می فالی نیس دیا۔ ایک دوایت میں ہے کہ انحفرت می الدولید کم کی کیادہ بیٹے فوت ہوئے تھے اور پیرا نبیاد کو تو دہ دو امام بیٹ کو دکھیے کہ انحفرت میں انہیں۔ آئیں۔ آئی دقت میں بوان کو ابتلاء آیا تھا کت نوفاک ہے۔ کھا ہے کہ اس و قت کی عمر ساون برس کی تھی اور کھی آئیں۔ آئی کہ ما تھ تھے جب سولہ باسترہ آدی ان کے مادے گئے اور برط سوم کی عمر ساون برس کی تھی اور کھی آدی ان کے ساتھ تھے جب سولہ باسترہ آدی ان کے مادے گئے اور برط سوم کی عمر ایس اور انہی اور انہی اور انہی انہیں دی ہوئی اور کی میت اور غیرت ذرائی باتی کہ ورق ال اور کی میت اور غیرت ذرائی باتی نہیں دی بات کہ دو گئی کہ دور گئی

یتنو بڑی معلی ہے کہ ایک طرف تو انسان چاہے کہ ہرطرح کی آسودگی اور آوام ہواور ٹوشنودی کے سب سامان

مینا ہوں اور دوسری طرف مقرب الدممی بن جاوے ۔ یہ تو الیا بی شکل سے جیسے اون کا او ل کے اسک

مي سي كذر ما أبكراس يمن المكن رجب ك البلاول اورامتحانول من انسان بورا ما ترسيم منسي بنايه

بلاماريخ

ا کمشخص نے حفرت اقداس کی مدمت با برکت میں پند سوال بیش کے جوبمجر جواب ذیل میں درج کئے جاتے

چندسوالات كيجوابات

ي:-

سوال نبلد به زروشت نبی تعایانین ؟

حفرت اقدى في فروايا:-

> . انکم جداانمر۳۰ صغراامودد ۲۰ راکور<del>ت 1</del> له پدرجلد ۹ نیر۳۲ صفر۳ مودخ ۳۱ راکور<del>ت 1</del> له

المنت برس بعد المنت بالله و مَاليكتِه وكتيبه وديسيه كعاب و ربرمد ونرم مد >

ته بدرس کعا ہے: " شدا تعالیٰ کی تمام کا بوں اور تمام رمولوں پرایان رکھتے ہیں " ر ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

ك برسه: . " يتفعيل كروه كون تفه اوركها ل كهال تفي اوركس مك مي ربيت تفيه اس كوم منين جانتے "

( بدرمبده نبر۴ مغر ۸ مورخ ۱۳ راکوبرت الث

که بدرست ،- بم الیانیس کر سکت که وه تمام مالک اور وه تمام معلوق بمیشد انبیادست مال دبی ب بم بی انتیاب کر مندوستان می بی نعدا تعالی کے بیغیب رگذرست بن اورایران می بی بوش اور دومرست مالک می بیشت میں اور دومرست مالک میں بیشت میں بیشت میں اور دومرست میں بیشت میں بیت میں بیشت میں بیشت میں بیشت میں بیشت میں بیشت میں بیشت میں بیت میں بیشت میں بیشت میں بیشت میں بیشت میں بیت میں

- Hilland

سو ذلن كى نسبت نيك الن كى طرف زياد و ما نا جائي التي التي معدي وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا عَلَانِيْهَا مَدْ يُرَّدُ ر خاطر: ١٥) مكما ہے -اس ليے ہوسكنا ہے كہ وہ بعى ايك رسول بول -

سوال نمبطر : - براین احدیدین آت نے کام اللّی کی ایک نشان یعی کمی ہے کہ وہ برایک بلو ین دوسری کلامول سے افغل ہو تاہے - توریت انجل بھی تدفواتعال کا کلام بیں کیا ان میں مجی یہ وصف پایا جاتا ہے ؟

عضرت أفدس نے فرمایا کہ :۔

اس پرسفرت علیم الامت فی عرض کی که صفور توریت بین کھاہے میمروی فدا کا بندہ مرگیا ور مولی میں انہوی پیدا ہوا نہ ہوگا اوراس کی قبر بھی آج کے کوئی نہیں جاتا " توریکام صفرت مونی کی ہوئی مسلم مل مرحمی کی ہوئی کسی کہ وہ اصلی جو ملی کی الجبالی تعلی منبی ملتی ملی تا ہم ور تراعم ہیں اور ترجے مترجم کے اپنے خیالات کے مطابق ہواکرتے ہیں۔ اوران میں مبت ساحمد اس نے ما پایاجا آ ہے جو دو مروں کا بیان ہے جیسے صلیب کو افتد وغیرہ۔ اس پر صفرت میں موجود طیالعداوی واللام نے فرما بکر:

ين الماليم الماليمينين المالي المريق ورياس المريق وريالي المريق وريالي المريم المريم المريمينين السكنا

بالمل مخوظ اور دومرول کی دست بردسے پاک کلام تومرف قرآن مجید ہی ہے۔

له بدرسه: يصفرت عرف إرسول كوابل كتاب من داخل مجما تعا ادران كساته وي موك كيا تعاجوا بلي كتب كمساته كوا عابية ادر صفرت على دخى الدعد كام ي مع طراقي تفا - اليه على القدر اصحاب كى داشه كي اس معالم من فلاركر في جاجية اس طرح ايك فيصله شده امر بوعيا آجيه " ( بدر ملده منرم م صفحه مودخه اسر اكتوبر من الكثار) یں ہی فرت ہو گئے تھے اور صرت میں قو ہمیشہ مناوب ہی دہے معلوم نیں اگر فالب ہوتے تو کیا کرتے گر ہادے بی کریم ملی الند علیہ وظم نے ہرطرہ سے اقتداد اور اختیار حاصل کر کے اپنے جانی و شمنوں اور نون کے بیاسوں کو لینے سامنے بلا کر کد یا

لَا تَثْرِثْتِ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (يوسف: ٩٣)

سوال بنبت بي على على السلام كى نسبت تو قرآن شريف من كلمة اور دُوْتٌ مِنْهُ كُما ب،

حضرت أقدى في فرمايا بيه

ہم می تو حزن میلی ملیا اسام کی پیدائش کوس شیطان سے باک سیمت اور دو مر نیوں کارواح کاراح اسکا دور کو کمی دور کے بین اور کی می کہ اس سے عشر میں میں گراس سے عشر میں میں گراس سے عشر میں میں گراس سے عشر میں میں کارواح کی میں ایک میں کہ اس سے عشر میں میں کارواح کی میں ایک میں کہ اس سے عشر کارواح کی میں ایک میں اور اور خوا آنعالی کی منوق اوراک کی طوف سے ہم تی بین ندکمی اور طرف سے میں ایک میں ایک ملیف ایشارہ میں ہے اور وہ یک فاسقول، فاجرول کی ارواح کو بسبب ال کے فتی وقیور اور فرک کارواح کو بسبب ال کے فتی ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ہے اور وہ یک فاسقول، فاجرول کی ارواح کو بسبب ال کے فتی ایک می اور کی گذرگ کے دوئے مند نہیں کہ سے بھر وہ دوج الشیطان ہوتے ہیں جیسے فروایا الد تعالی نے کتی ایک میں اور کی گذرگ کے دوئے مند نہیں ہوتے ہیں اور میں ہوتے ہیں اور میں ہوتے ہیں اور میں ہوتے ہیں اور میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور میں ہوتے ہیں اور دوئے مند کا لفظ نہیں ہولا جا آ بھور ذوب اور وہ کے جہدے اوراس الزام کو دُور کی گیا ہے جو اُن پر لگایا گیا تھا در ذکی دانو کی داری کو دوئی ہوتے ہیں۔ دوئی ہوتے ہیں۔ اور وقع کے ہے اوراس الزام کو دُور کی گیا ہے جو اُن پر لگایا گیا تھا در ذکی دانو کی داروگی کو دوئی دوئی ہوتے ہیں۔ دوئی ہوتے ہیں۔

سوال منبس : - حضرت ميني ملياسلام كوتو خداتعال في بيداكياتها - حضرت الله من فرواي : -

بمارے بى كريم مل الدعيدولم يوب كفار في موال كيا تھاكد اَ وُ تَدُقَىٰ فِى المسَّمَاءَ دبى اسوايل ١٩٠٠ بعنى آسان پرچره جاد تو فواتعالى في بي جواب ويا تعاكر بشراً سمان پرنسي جاسكة جيد فروايا تُكُلُ سُبْعَانَ دَبِيَ هَلُ حُسُنتُ إِذَّا بَشَراً قَسُولاً و بنى اسوائيل ١٩٠٠ اگر بشراً سمان پر جاسكة تعاتو چاہيف تعاكد كفار نظير چيش كرويتے .

افرس ان لوگوں فے بعد وج بادر ایول کی مدد بر کمر باندھ کی ہے۔ جب وہ کتے ہی کہ قرآنِ مجید کی رُوست بشرقو آسان پرجانسیں سکنا گرمیلی علیالسلام آسان پرجیٹے گئے اس بیلے وہ فعلا ہیں تو پیرمنسکتے وہ جاتے ہیں۔ آنا نہیں سکتے کہ مسرت میں علیالسلام تو ایک کمزور اور ماجز انسان سے اور فعلا تعالی کے رسول تنے۔ ایک ذور مجی اس خیر ایس کے دور کوئی سورج ، بیاند یاز مین کا پتہ داویں جو اس نے بنان متی ۔ وہ بیچا دے تو ایک مجیر میں پیدا منس کرسکتے تنے ۔ قرآنِ مجید میں تو صاحت کھا ہے کہ وہ ایک جدت کے متاب کے متاب کے متاب شی اور دوس میں کی طرح وفات باگئے تنے۔ مدت کی اور دوس میں کی طرح وفات باگئے تنے۔ مدال نہوں دوس میں دوس میں معراج بیش کر دیتے ہیں۔

حفرت آلدس في فراياكه: ر

معران جس وجود سے بوا تھا وہ یہ مگنے موتنے والا وجود تون تھا بکر وہ ایک اُلطَف اور شایت ہی نوانی وجود تھا بکر وہ ایک اُلطَف اور شایت ہی نوانی وجود تھا کی کمس فعلی کی اصلاح کی جاوے بیٹی پھروہ ماگ اُلے میں معاون طور پر شُخّہ اِسْتَیْفَظَ مُصاہبے بیٹی پھروہ ماگ اُلے اُلے میں موجود تھا ۔ ہاوا تو تجربہے کہ پاک لوگول کو ایک تُوانی وجود تھا ۔ ہاوا تو تجربہے کہ پاک لوگول کو ایک تُوانی وجود تھا ۔ ہاوا تو تجربہے کہ پاک لوگول کو ایک تُوانی وجود تھا ۔ ہاوا تو تجربہے کہ پاک لوگول کو ایک تُوانی وجود تھا ۔ ہاوا تو تجربہے کہ پاک لوگول کو ایک تولوں کو ایک مقابلے د

يادر كوايك الهام بوا ب اورايك رويا اوركشف مى بولي . كشف رويات يرود كرموا بعد ماحيكشف ما نتاہے کہ میں ایک اور ملکر برموں اور وہ دوسروں کی اواز عی ستاہے مونیا مکرام اس بات کے قائل میں كه اولياء الدرك ايك أورى مما ي بكسن اوقات أسه دوس وكريم وكيد ينت إلى اورسب مونى اس بات كريمي قال بوت بن كدوى كاسلسله بندنيس بوقا بكزاتي الوريدانسان نبي بن سكة بصر كرددى ك ساتدوي ل که دیتے ہیں۔

خوب ياد ركموكدوه يه وجود شيس تما جومعراج مي مقابكدوه ايك أوربى وجود بوتاسيد-اى سدانسان مُروول سے بھی ملا قبات کراہے اوراس کا نموز کسی قدر نواب میں بھی پایا جاماً ہے کہ انسان کا بدوجود تو ماریا ان ير بولب مرايك المعين بول ين بن سے دكيتا ہے اور ايك ياول بوتے بين بن سے بلتا ہے اور نواب كوموت كى بن مجى اسى واسط كماكيا بيد كراس سه اس عالم كى كنى قدر سمحداً ما قى بيد -

جب بخاری بی کتاب بن الله استنقظ کهام اور صرت مانشر مدالة كامي بي مرب ب تو ہیں کیا بی ہے جو یوننی کچھ کا کھو میٹن کر دیا کریں معلوم ہوناہے کرمحاین کا مذہب بی یہ تفاکہ انتخفرت ملی الد عليه والم كومول اس وجود سعنيس موا تفابكه وهايك اور نوران وجود تفاورند وومعزت مانشر مدلية كامخالفت یں شور بر ا*کرتے* کیے

## واراكتوبر يحنولية

محدّد کی ضرورت طرح طرح کے نشا کات اور موجودہ حالات زمانہ کے اور صدی کا سرسب کے سب مرورت مجدد ابت كرديدي إلى اور مجدد كاكام اين زماندكي اصلاح اوراس فتذموجوده كا وُوركرا بواسيح سب سے بڑا فقر ہو۔ اور دہ ای زمانے مطابق ضروری اصلاح کرنے کے لیے آناہے اور فاہر ہے کہ اس زمانی اس سے بڑھ کر فقنہ شیں کہ ایک طرف تو ایک ماجر بندہ کو خدا بنایا جائے اوراس کو زمین واسمان کابیدا کرنیوالا سما مائے اور دوسری طرف ایک صادق نی کویج دنیای سب سے بڑھ کر تو دیکا مامی آیا ہے نوو بالذھ وا

قراد دیا جائے۔ یہ وہ فقر ہے جس نے الکوں انسانوں کو فعدا پرستی سے برگشتہ کرکے انسان پرست بنا وہا اوراس کے انسان پرست بنا وہا اور سب اگر وگئے۔ اور قوید کی مجنت دلوں سے جاتی دہی اور اسلام مرف برائے نام رہ گیا اور سب کے سب چیوٹے بوٹے اس فار خطیمہ سے اثر پذیر ہو رہے تھے۔ سوخوا تعالی نے اس زائری اصلاح کے بیدا ور فقر کے مناسب مال جوامام اور مجد دہمین تھا اس کو نام ای فقتہ کو دُور کرنے کے بیدے سے دکھا کیونکہ دخر سندی گا کہ منت سے بجائے کی اصلاح کے بیدے اور زائد کو اس کے فقتہ سے بجائے کی اُمنت نے ہی بگر کرین فقتہ برباکیا ہے۔ اس بیلے اس کی اصلاح کے بیدے اور دامام کا نام سے موجود کی اُمنت نے ہی بگر کرین فقتہ برباکیا ہے۔ اس بیلے اس کی اصلاح کے بیدے اور دامام کا نام سے موجود کی گئیا۔ نقتے دو طرح کے بوتے ہیں۔ ایک برونی اور دو مرے اندر وفی ۔ برونی فور پر قواد دیوں اور دو مرے مفاحت خام سے داکوں کو مربز اور ہوں اور دو مرے مفاحت خام سے داکوں کو میں کوئن کر ہزار ہا لوگ مرتد مواحق میں ہوگئے۔ ہزادوں دسانے اور کی بیرانوں میں بیش کرکے خدا بی بیرانوں میں بیش کرکے خدا بی بیرانوں میں بیش کرکے خدا بی بیرانوں میں بیش کرکے خدا بھی بیا بنا یا گیا۔

یہ تو تکے ہے کہ وہ فعدا تعالیٰ کا رکول نفا گر فعدا تو نہیں تھا اور نداس میں اور در مولوں سے ایک ذرّہ زیاد تی ہے اور تداس کے معجزات کچھ افر کے معجزات ہیں اور اندرون طور پراسلام کویہ نفنہ در پیشیں تھا کہ نووسلانوں نے میلی میں وہ وہ منفات تائم کیں جو مرحت فعدا تعالیٰ کے لیے مخصوص تعین اوراس طرح سے عیدا بیوں کو بہت مدر دی کیے ۔
مدر دی کیے

اتعفرت على الندعليه ولم اور مبله انبياء من شيطان سے پاک بي ميم وود ميے مود ميے مود ميال ميں الندعليه واسط تشريف نے گئے .

فرمايا : -

ئیں نے ایک مولوی صاحب کی ایک ، اُرہ تفنیف پڑھی میں میں مکھا ہے کہ حفرت علی اوراس کی ال مریم کے سوائے متی شیطان سے دُنیا میں کسی کی بدائش پاک نمیس مرف میں دونفس مریم اورابن مریم س شیطان سے پاک میں اور اس میارٹ کو پڑھ کر مجھے ہست ہی افسوس ہوا کہ ہمیں آدید لوگ کا فرکھتے ہیں اورا پایہ مال ہے کہ تمام انبیاء اور ہمادے نی کریم مل الدّ علیہ ہم کوجو پاکوں کے مرداد میں نعو ذباللّہ سی شیطان سے معوظ نیس ہجتے۔ گویا اُن کے نزدیب نعوذ بالند انتخصرت می انتد ملیہ والم کی پیدائش مین شیطان کا حصہ تھا گرمیٹی اور آئی مال کی بیدائش میں شیطان کا حضر شقا - بار بار افسوس آنا ہے کہ ان توگوں کی حالت کمال کم بینی گئی ہے - اِنّا فلا کے م فلا و و و اَنّا الله وَ احدُثُونَ وَ

فرایا : یه اوگ ایضاس وعویٰ کی دلی میں ایک مدمیف بیش کرنے بی جومعیم بحاری میں ہے اور نسیس سوچے کم ، صمقدم تو قرآن شريف ہے . قرآن شريف يس مكما بے كمنداتيا لى فيشيطان كوكماكم إِنَّ سِبَادِيْ كَيْسَ لَكَ مَيْنِهِمْ سُلْطَانُ وبن اسوائيل: ٧٧ ) ميرے بندول يرتجے كوئى مُنبر نبيل كيا وَمُعْرَت مل الله طیروسلم ان کے نزدیک عبادیں شال نہتے ؟ اول توجو مدیث قرآن شربیت کے مخالف ہو و مدیث بی نیں خواه بخاري مين بواور خوام مم مي بور دومراجي مديث مصحرت ني كريم ممرصطفي مبيب مدامبوب اللي كي، تام بیوں کے مرواد کی اس قدر بٹک اور تو بین لازم آتی ہو کیو کر ایک سلمان کی غیرت مان محتی ہے کہ اسے مج مديث تسيم كرك -ان داكون مي كيوشرم اورحيا باتى نسي دى جوائعفز يملى الدمليد ولم يراييد اما ز مط كرتيب اگران لوگوں میں انخفرن ملی الدمليہ ولم كى كي معبّت ہو آل توبيلوگ اس مديث كے يد معن مذكرتے - برايك كلام کے واسطے ایب شان نزول ہواہے میں کر قرآن شرایت میں حضرت میٹی اور اُن کی والدومریم کے واسطے صرورتاً استم ك نفظ اوسه سكة إلى كرم مداية تنى اور حفرت عينى كاروح خدا تعالى كى الحف سع تعا - ايسابى مديث می صرورة بر محمات بولے گئے میں کو معنوت ملیلی کی بدائش میں شیطان معدیاک تھی اور بیفرورت اس السراح سے واقعہ ہو اُ متی کرمیودی لوگ کہ کرتے تھے بکد اب کس کھتے ہیں کر صفرت مرم نعوذ باللہ زاند تعین اورائیون كى بىدائش نا مائزتى اورسِّ شىغاك سے تقى -اس الزام كے جواب بي الله تعالى في الله اپنے ياك كلام بي اور نبي کریم الدولی الدولی الدولی این برات فراق که بالزام معبوشی بی مکدریم مدلقه تعی اور حفرت میلی کی پداتش شرشیطان سے محریم کا الدولی الدولی الدولی این برای از اس محروشی بی مکروریم مدلقه تعی اور حفرت میلی کی پداتش می از این است پاک تنی چونکه اکففرت ملی الدعلید میکم اور آنی والده ماجده کے متعلق کم یکی کافرکو الیا ویم دکمان می نرموا تنا بلکسب سے نر دیک ات اپن ولادت کی رُوسے لیتب اور طاہر تھے اور آپ کی والدہ عفیضہ اور یک وامن تعین اس مید اس کی نسبت یا آپ کی والده ما عده کی نسبت البیے الفاظ بان کرنے مرودی نستے که وه س شیطان سے یاک میں گر حفرت مینی اوراُن کی والدہ کی نسبت میں والول کے بتان کی وجرسے الیسے بُری کرفے والے الفاظ کی مفروت يدى يسي حال ديگيرانبيا مليهم السلام كاب - ان سحيتنت مي زنمبي اليه احراض بوا اورز ان كے د فعير كي خرور المعى محسوس بول افتوس بيدك ان علماء كوية خرجى ننيل كريه باتيس كيون قرآن ومديث ين ذكر كاكني بي- وه نیں مانے کہ ایس اتیں کسی بتان کے دفع کرنے کے لیے اُق بیں ۔قرآن شرایٹ میں کھاہے کرمریم مدلقہ يراكب برا بنان ياندها كبا تفاءاس واسط فداتعالى في اسكانام صديق ركديا -افنوس ب نتوان لوكون کے اکا بر بھتے میں اور فران کا اقدا و کرنے والوں کو کچے خیال آ آ ہے کہ ایسے عقیدہ سے پنم پر خواصل الدھلية کم بر داخ لگا يا ہا آ ہے۔ اگر قرآق شرافين من خوا کے بندوں کا متر سشيعان سے پاک ہونے کا ذرکو می نہو آ تب می درول کو کم مل اللہ عليہ و کم کی مجتبت اور عظمت اور آپ پر ايمان کا بر تعاق ضا ہونا چاہيئے تعاکد اليا نا پاک حقيدہ ایپ کے متعلق نا درکا ما آ ۔ حضرت مر کم کے متعلق بر دُوا متی کہ آئی آ گھیٹ کھا بات و دُور تربی کے متعلق نا درکا ما ما در درف کرنے کے واسلے ذکر کی گئی ہے ور شفدا تعالیٰ کے انبیا و اور اولیا و کے متعلق تو پہلے سے الدرتعالیٰ کا خاص ادادہ بر جوا ہے کہ ان کو مقدس مرکب المورک مقدس درکت ہے دانیا و ملیم المورک و مقدس درکت ہے۔ انبیا و ملیم المورک و مقدس درکت ہے۔ انبیا و ملیم المورک و مقدس درکت ہے۔ انبیا و ملیم و المورک و مقدس درکت ہے۔ انبیا و ملیم و المورک و مقدس درکت ہے۔ انبیا و ملیم و المورک و مقدس درکت ہے۔ انبیا و ملیم و المورک و مقدس درکت ہے۔ انبیا و ملیم و المورک و مقدس درکت ہے۔ انہیا و میں و المورک و مقدس درکت ہے۔ انہیا و میں درکت ہو درکھ و ماتے ہیں۔

کونیا میں پیدائش دوقم کی ہو آ ہے ایک رحمانی اور دومری شیطان - خدا تعالیٰ کے تام نیک بندوں کی پیدائش رحمانی ہو تا ہے ۔ کو پیدائش رحمانی ہوتا ہے ۔ اس میں صرت میٹی کی کوئ خصوصیت نہیں ہے فدا تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کی روح فداکی طرف سے آتی ہے ۔

رايا.

ز مخشری نے بخاری کے ماشیر میں اس مدیث کے سی مضے کئے

میں ہو ہم کرتے ہیں ۔ یرعداء زممتری کو اچھا نہیں سمجھتے ۔ گر ہمارے نیال ہیں دہ ان عدا عصب بتر اور انعنل تف المومتر لی تفاقی میں میں میں میں اندواج کی دے بکداس کے محتر بل تفاقی اس کے ایان نے گوادا نیک کو آن مخترت ملی اندواج میں مادا ۔ دل میں اسلامی فیرت اور میت نے جوش مادا ۔

امل میں ان نوگوں میں ترکی نفس ہیں ہے ۔جب انسان ترکیننس اختیاد کر اُسبے تو قرآن شراین کے معانی اور معادت اس بر کموسل ما تے ہیں کیے

فرما یا دیه

ان على من اليد عمّا مُرك ساتم عيدا يُول كرست الدادك بصحضرت عليّى كو

مرورت مجذو

له انکم سے در " تزکیفس ایک ایی جیزے کو قرآن میر کے بہت سے معترک مجداس کے بغیراً ی نیس کتی یہن وگوں کا تزکیہ نفس ہوآ ہے اور ج پاک ول الدر مطروک موتے ہیں ان کو مبت سی باتی خود بخود ہی امی سُوجِ عبد یا کر آن ہی جو کہ قرآن مجد کے منظام کے مطابق ہوتی ہیں اور قرآن مجید خود بخود ہی مل ہوتا جا آ ہے " دالتکم جلدا انبرو سمنحہ مورخدا سراکورسٹادی

خصوصیت کے ساتھ ایسے صفات دینے ہیں اور کتے ہیں کہ دوسرے انسانوں میں یہ باتیں نہیں بال جاتیں ۔ عیسائیول کواس سے مدول جاتی ہے کہ جب تم خود کتے ہو کہ یہ صفات کی انسان میں نہیں پائے جاتے توخوار ہے کہ وہ خدا ہوجس میں خاص بلا ترکت غیر ایسے صفات یائے جانتے ہیں .

اس وقت اسلام پردو بڑے نقی ایک تو برونی فتنہ ہے کہ کی لاکھ ادی مُرتد ہو کر میان ہو چکاہے اور باقی سبت نیم مُرتد بھرتے ہیں۔ ارتداد کے دروازے ہروان فتنہ ہے کہ میں دوسرا برون فتنہ ہے کہ مسلان لوگ اپنے مقائد کے ساتھ اس ارتداد میں اداد کرتے ہیں۔ کیا اپنے فتن عظیمہ کے دقت میں مجرد کے اسلے کوئی فتنی کے دقت میں مجرد کے اسلے کوئی فتنی دنیا میں آیا ہے اس کے مطابق اس کی اصلاح کے واسلے کوئی فتنی دنیا میں آیا ہے اس کے واسلے کوئی فتنی دنیا میں آیا ہے اس کی اصلاح کے واسلے کوئی فتنی دنیا میں کا اصلاح کے واسلے اس کا امام میں ہی دکھا گیا ہے یہ جو مجدد میں اگر اس کا امام میں ہی دکھا گیا ہے یہ وہند دمیر اگر اس کا امام میں ہی دکھا گیا ہے یہ ہے دہد میں اس کی اصلاح کے واسلے ہو مجدد میں آیا ہے اس کی اصلاح کے واسلے ہو مجدد میں آیا ہے اس کی اصلاح کے واسلے ہو مجدد میں آیا ہے اس کی اصلاح کے واسلے ہو مجدد میں آیا ہا کہ میں ہی دکھا گیا ہے یہ د

بلا ارتح

مرده کو تواب کابینیا مرده کو تواب کابینیا یانین؟ اور ساتم بی مختف اثیاد کے نام دیکرتنعیل دار

پومینا شروع کر دیاکران کاثواب می پنچا ہے اسس ؟

حفرت اقدل علي لصلوة والسلام في فرواياكه و.

طعام کا تواب بینی معدنشر نیکه طال کا طعام ہو۔ م

قراک شریب جی فرزے ملقہ با ندور پڑھتے ہیں یہ توسنت سے تابت تیس کی ل وگوں نے بی ایمان کے لیے یہ رسی ماری کردی ہیں۔ ہاں اگر ندا تعالیٰ چاہد تو مرکرہ کے حق میں دُعا بھی تبول ہوجاتی ہدی کے لیے یہ رسی ماری کردی ہیں۔ ہاں اگر ندا تعالیٰ چاہد تو مرکرہ کے حق میں دُعا بھی تبول ہوجاتی ہوئی ہی بعد بیا جو رسی ایک موشی میں مال خری کردے ۔ اللہ تعالیٰ مراکب چیز پر قاور ہے وہ نیتوں کو جا تیا ہے اور وہی تواب بینیانے والا ہے وہ بیات ابت ہے کو مردوں کو جی تواب بی جا ہے تو پھر تفصیلوں کی کیا ضرورت ہے ، ایک ممانی مان کا کرنا تعالی یا اللہ مجے بسنت بھی دے اور انار اور الگور می دے محالی نے کہ کوب

الله يد نفظ أخدوني "ب موكاتب كي فعلى سي برون " كلما كياب (مرتب)

اله بدرجلده نير ۴ م مغ يهود فر ۱۸ راكورست اله

بشت فر الله المؤرسب جزي اى من الكين الله الكين الله كالفيلول كى فرورت كيا ہے - ال عالم كالفيلين و نس سكتي - وو تواكي يشيده اور خنى عالم ب -

انسان کااصل مفصد دین ہے فرایا:- انجان کیا اسان کا اصل مفصد دین ہے تم اوگ انجی کی

ے نظر وال کرد کھولو ۔ شروب اور بازادوں میں جاکر دیکھ لود لا کھوں اور کروڑوں آدمی اوھ سے اوھ اوراد مرسے اوھ اوراد مرسے اوراد مرسے اور مرسے اوراد مرسے اور مرصف وزیا کی خاص اور سے بھرتے ہیں۔ السے آدمی تھوڑے تا کیس کے جو دین کی خرص سے بھرتے ہوں ۔ مال انگد خواتعالی نے توہی و ماسکھلال میں کہ صراط الدین آئندین آئندیت مکی ہے دانا تعد : > کو الله الله و داہ دیما اوراسی داہ پر جانے کی تونین وسے میں پر جانے سے معم ملی گروہ میں شال ہوجاویں۔

امل مقصدانسان کا آودین ہوا چاہیے ای واسطیس کتا ہوں کہ جو لوگ بیال دین کی فاطرائے ہیں ان کو کیے دن مزور مطہرنا چاہیے ۔ شاید کوئی مفید کلر ان کے کا نول میں پڑجاوے بعض لوگوں کی کوششیں اور تدبیریں معنی دنیا کملنے کی فاطر ہوتی ہیں۔ بیا نتک کر بڑی بڑی بشنیں پالیتے ہیں لیکن بجر بھی بس نسیں کرتے ۔ اندری اندلہ اس جو میں گے دہتے ہیں کہ اب کوئی خطاب ہی مل جادے لیکن جونی یہ ال مثام جھوٹ انظر آنا ہے ، ورموت اس کر آجاتی ہے ہیں کہ اب کوئی خطاب ہی مل جادے لیکن جونی یہ ال مثام جھوٹ انظر آنا ہے ، ورموت اس کی افراد برا جاتی ہوئی ہوتی ہے اور اس دقت ای کی اور اس دقت اور ہروفت اس کی اور غریں مبتلا دہتے تھے اور اس دقت بخت و کھ اور پریشان ہوتی ہے اور اسی میں جان مل جاتی ہے۔

فربايا:-

جب ایک چیز کی کرت ہو مادے تو بیراس کی قدر نمیں رہی ۔ پانی اور اناج میں کوئ چیز نمیں اور یہ ب چیز یں آگ ، ہوا ، می ، پانی ہمارے بھے نمایت ہی مرودی ہیں گر کرٹرت کی وج سے انسان ان کی قدر نمیں کرا۔
کین اگر ایک جگل میں ہواور کروڑ ہا روپ بھی پاس ہو ۔ گر پان نہ ہو تواس وقت کروڑ ہا روپ بھی ایک گونٹ کے
جب اور اس بھاری آجاوے ۔ پانی کی طرح روپ بر بیا یا آب گر کرکہ ایک منٹ کے بیے می نمیں آتا جب
یہ مال ہے توان ان کی کیس قدر فغلت ہے کہ اس حقیقی کارساز کی طرف توج نارے جب کا بنایا ہوا یہ بکارفاذ
ہے اور اس کا ذرہ قدہ جس کے تقرف اور احتیار میں ہے ۔

صُحِیتِ صا دفین وگ لاش کرتے ہیں کہیں حقیقت ملے بیکن یہ بات مبد بازی سے

مامل نبیں ہواکرتی جب انسان کی رُوح میل کرآت دو الوہیت پر گرتی ہے اورای کو اپنا اصل متعمود خیال

كرتى ہے تباس كے بيے حقيقت كا دروازه مجى كھولا جاتا ہے كيكن يرسب كچھ فدا تعالى كے فضل پر يوقوت بے اور صحبتِ مادقين سے يہ بائيں ماصل بواكرتى بين -

فرایا:-دنیا داری کاانجام لوگ دنیا کا صاب دکتاب کس قدر محنت سے یاد رکھتے ہیں مین عمر کا ساب نیس رکھتے اور نیال می نیس کرتے کراب عمر کاکس قدر حصد باتی روگیا ہے اوراس کا افترار کیا ہے۔

ونیا دار ویا کے ہم وقم میں ایسا فرق ہوتا ہے کوانجام کا اُسے بھولے سے می خیال نہیں گذرہ اور بس طرح ایک خادش والاب نہیں کرتا جب یک کو خون نہ نکل اور سے - ای طرح وہ می سر نہیں ہوتا اور کتے کی طرح اپنا خون ایس نہیں کرتا جب کہ خون نہ نکل اور سے - ای واسطے الدکریم نے مسلمانوں کو غیر اُنعفت نہ میں میں ہوتا اور کتے کی اور اس کی خون ایس میں ہوتے ہوئے ہیں اور اس کو نیا کے کیڑے ہوئے ہیں اور اس کو نیا کی خاطر رکولوں اور نہیوں کا انکاد کر دینے ہیں اور میراسی و نیا ہی ہی ان پر مذاب نازل ہوتا ہے ان میں شامل ہونے سے بیا ۔ یہ بونے سے خطرے کا مقام ہے - دکھیوا ب تو مرفے کے لیے نئے نئے سامان بیدا ہوگئے ہیں ۔ بیست سی ایس بیوان کی سلم بی ایک نئی ہیں اور میرطا مون کا سلم بھی شروع ہوگیا ہے ۔ گھر کے گھر سنت کی ایس بیوان کا سلم بھی شروع ہوگیا ہے ۔ گھر کے گھر سنت کی ایسی بیوان کی ایک نئی ہیں اور میرطا مون کا سلم بھی شروع ہوگیا ہے ۔ گھر کے گھر نالی ہوگئے ہیں اور و کہ ہوگیا ہے ۔ گھر کے گھر سال ہوگئے ہیں اور و کہ ہوگیا ہے ۔ گھر کے گھر سال ہوگئے ہیں اور و کہ ہوگیا ہے ۔ گھر کے لیے خون ہیں اور و کہ ہوگیا ہے ۔ گھر کے گھر اور کی اور کی اور کی کی سلم کھی شروع ہوگیا ہے ۔ گھر کے گھر کی خال ہوگئے ہیں اور و کہ ایس کی میں ایک تب بی ایک گئی ہے یہ بے لیے میں اور و کی کی سیس کی خوال ہوگئے ہیں اور و کہ بیا ہی ایک تئی ہے یہ بیا

# ۲۲ را کمونر سی ۱۹۰

دبوقتِ للرِ

الهام كا وعوى كرنيوالي لوگ الهام كا وعوى كرتے بين - مجه ان كے جنون كابى اندليشر رہاہے - انسان كوچا بيشے كرابي مالت كامطالع كرے اور مدیث انتش كا مالت كامطالع كرے اور مدیث انتش كا خيال ندر كے - اليے لوگوں كے خط جب مجمع بحى آتے بين تو بجائے اس كے كرين خوش بول الله تعالى جانتا ہے

له الحكم مبدا المرام صفحه ٤ مورتم ١٠ روم الما

كرم كه اندلية برقاب كرسين ان كوخنون نرموما وسد وب وه خطين برها بول تو بدن كانب ما اسه الدكريم في بنول اور مجنونول كى مو ترويد كى ب تواى واسط كه انوان كومى لعن با تين معلوم بومبا يكرتى بين واسان كو بيا بينه كه اپنة تعنق كوخوا تعالى سه باك كرسد روان ، فاحق ، فاجر توامى توبر كريكة بين گراييد لوگ مجى تونيس كرية كيونكم وه اسينة آپ كوكيس مجديسة بين اودايي باتون سه اكوا باز بومبات بين د

فرایا:
الزامی بواب وینے کی وجہ

موقع کے مناسب مال بعض اوقات الزامی بوابات دینے

پڑتے ہیں جب دل بہت کی ایا جا آ ہے تومیدا ثیوں کو منتبہ کرنے کے لیے کہ اگر جاب انسیں باتوں کو کہا جا آ ہے تومیدا ثیوں کو منتبہ کرنے کے لیے کہ اگر جاب انسی باتوں کو کہا جا آ ہے تومید ہیں کو ایسا بھواب قران جمید ہیں کہ ہوتے ہیں۔ ورز صرت میں گا کو ہم فعالقال کا مقبول اور براز یو سمجھتے ہیں ۔

کا رسول اور خلاتعالی کا مقبول اور براز یو سمجھتے ہیں ۔

#### ١١٧ راكتوبري في

( نوقت سیر )

ا کیشخص نے سوال کیا کہ انتخفرت علی الڈ علیہ وسم پر کافرد نے جو جاد د کیا تھا۔ اس کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے ؟

انبیاء برجادو اثرنتین کرنا حنرته آمدی نے فرایا کہ:۔

مبادوعی شیطان کی طرف سے ہونا ہے۔ رسولوں اور نبیوں کی بیشان نبیں ہوتی کہ ان پر جادوکا کچہ اثر ہوئے۔ بلکہ ان کو دکھے کرم ان جادوکا کچہ اثر ہوئے۔ بلکہ ان کو دکھے کرم ان جادوکا کچہ ان (ناہ : ٠٠) دکھیو صفرت موئی کے مقابل پر جادو تفار افر موئی فالب ہوا کہ نہیں ؟ یہ بات بائکل غلط ہے کہ تضفرت ملی اللہ علیہ کے مقابلہ پر مبادو فالب آگیا ہم اس کو کمی نہیں مان سکتے ۔ آنکھ بندکرکے بخاری اور الم کو مانے مبانا یہ جارے مسک کے مقابلہ پر مبادو اثر کرکیا ہو۔ ایسی باتیں کماس مادو و

ئے الکم مبداا نمبر ممنی عدم مودخد وارنوم رست الت

مفام مرتمی فرایا: -مفام مرتمی یا بات قوبهارے وہم وقیاس میں بھی دہمی کہ خدا تعالیٰ نے بهادا نام مریم دکمی است ہے اور میراس میں نیخ روس کرکے میلی پیدا کیا ہے -

ا وجود براین احدید کے داول کھنے کے کسی نے اس پرجرح نیس کی کھوں مریم نام دکھا۔اور پھرجیب بات یہ ہے کہ ای کتاب میں یاعیشنی (نِیْ مُسَّوَ قِنْیْتَ وَدَ ا فِعُلْتَ کا الهام بھی درج ہے گراس طرف کسی نے ذراجی توجہ ذکی لیے

0000000000000

له الحكم بلداا نر به منحد ۸ مودند ۱۰ رنوم سنول و

كالى كلسلة بين مالا ككركسي كووفات يافته كهذا كال نبيل بوقى مالخضرت على الدعليد ولم حبب وفات ياكة توأور كون بين يوزنده ربيع با ابنول في غود مركر دكها باكرسي في وت بوسكة بي اور يوم مراح كى الت ين المخضرت ملى المند مليدوهم في محمرت مبيني كووفات باقته انبيار من وكلها رامل بي كالى توبر لوك بحالت بي المنل الرس سيد المعمومين كورمعاذ النه شيطال مس سع الودة مجت بي اور صفرت ميلي كوياك مجت بي سكت المرهير كى بات ب كريدكوك باوجود كمير الخضرت فلى التدعليه ولم كوخائم الأنبيا وسجعت مين -اندين كالحلمه يرفض اورانيين كَ أُمَّت ب بوق كادوى كرت بن مكر ميرانس ب افران بوكرانس بوالزام نكات بن بيانرى رالد ے اگر میسان مایت یا جائیں تو یا جائیں گریراوگ اپنے اس عقیدہ سے باز نہیں آئیں کے بلکہ ای کی تاثید برزور وي كمدر إمّانتس سويف كرب أغفرت على الدعلية ولم سمعرو ما تكاكيا تفاء أوْ تَدُوقا في السّمادِ لعني آسان بريرم ما وُكُناكيا تما لوَ مَدا تَعَالَ في يه مِواب ويا تماكم تُلْ سُبْمَانَ رَبِي مَلْ حُنْتُ إِذَّا بَشَراً وَسُولاً د بنی اسوائیل : ۹۲ ) لین فداتعالی اس سے یک بے کہ وہ اینے وورے کا تخلف کرے میں تو ایک بشر رسول ہوں۔بشررسول اُ سان پرنسیں مایا کرتے ۔اب یہ لوگ جو صرت میلٹی کو اُ سان پر حیر ھانے ہیں تواس مصلوم ہوا كرائع بشرجي نبيل سميت كريوكم بشرك لي توفدا تعالى كاوعده بدكروه اسمان يرنبين جاسكنا وامل مي يراك اسلام كي خت وشن بي حب شخص كو الخصرت ملى الدهايد ولم كا ياس نهي وه ب ايمان سه و ما تعالى تو ايك مون كالى إلى كرّاب بيس قرول وَ اللهُ عَلِيُّ الْمُعْ مِنِينَ (الله عران: ٩١) وَاللهُ وَيُّ الْمُتَّقِينَ (العافية: ٥٠) افوس ان وكول في الخفرت مل الدهليدوم يركيه كيد الزام نكائ مشرق سد محرمغرب ك جادول المن دوروكس بيع مسلمان كايرعقبدونس بوسك كم حفرت ميلي تومن شيطان سي ياك بن مكن الخفرت ملى الدعليدوم رمعاذالله يكنيس-اس بات كاجيب كول جواب دس بشرطيكه وه ايانلار بوركي المفضرت على الدولي والم عفرت یونس سے بھی گئے گذرہے ہو گئے ؛ انسوں کہ ان لوگوں نے دین کا شیا ناس کر دیا جب کا فرول نے انتخفرت مل اللہ

علیہ وہم کے سامنے تعیں کھائی تعیں کہ آپ ہا وسے سامنے اُسان پرچڑھ کر دکھا دیں اس کے بعد ہادا ایس سے

ال یفقرہ "صرت مینی سے بھی گھ گذرہ ہو گئے" ہونا چاہٹے کونکہ انسی کا ذکر میں رہاہے۔ فالباً صو کابت سے "یونس" کھا گیا ہے۔ ( مرتب )

کُنُ جُگُرانین آبوگا بحری آپ پرایان سے آئی گے توہیں بنا و کہ انفرت کی الدملید کم نے ایمان پر پڑھفے کی انگار کر دیا بنعا اور کیوں کہ یاس اگر کی بشرک کی انسان پر جانے کی نظر موجود تی تو وہ بیٹ کر دیتے کیوں وہ اس جواب کے سُنتے ہی فاموش ہو گئے ہیں باؤ کر مجب انہوں نے آسمان پر چڑھ کے دیکھ کا وعدہ کیا تھا تو کیوں ندا کھفرت می الدملید کم فائمان کر جب انہوں نے آسمان پر چڑھ کر دکھا دیا۔ یہ کہ سینے اللہ ملید کا وعدہ کیا تھا تو کیوں ندا کھفرت می الدملید کو ایمان کر جب انہوں کے مضعے بی مرحب سے مبرا کی وعدہ کو تو ڈ نا الائت تو بالائل کے مصفی می مرحب سے مبرا کی وعدہ کو تو ڈ نا الائت سے مبرا کی وعدہ کو تو ڈ نا الائت تھا تو کیوں ندا کہ ایک اللہ کو تا تا الحداث کا دورہ کیا ہوا کا کہ کہ شخصی مرحب سے مبرا کی وحدہ کو تو ڈ نا الائل کے میں ہو جب خدا تعالی نے وورہ کیا ہوا تھا کہ آن کہ تو تو کو ہو تو کہ ہو کہ ہو تو کہ ہو تو کہ ہو کہ ہو تو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو تو کہ ہو کہ ہو

اور پر دیجوگه فکتا تو نیستنی ی

وفالصحيح باروين صرت على عليليسكام كااقرار

سے اس کی سیمال پر کھی جا تی ہے۔ مقال میں مدال اردوان اتعام

اول يركدوه بإك اورماف تعليم كرا أبع جب ال كاتعليم كندى موكى نواس كو قبول كون كريكا ، وكلي

عاديد بى كريم مى الدوليدوم كاتعليم كي عاك ب اس من دوا مى شك وشر ندين اوركمي تعم ك ترك كالمخاتشين ووبرے برکدال کے ساتھ برسے بیسے نشان ہوتے میں کر بیٹیت مجومی ونیا میں کو اُن می ان کانفالم نہیں

> نىتىرىد يىكىكەشتە ابنيامى جويۇنگۇئىل اس كەنتىلى بوتى يى (داس يەمادى أن بىر-يوتى بات يرسيه كداس وتت زمائدى مالت فود كابركرتى سيناككون مامود من الداوس .

انجوال باستدير بعض يع مري كالمدق اود اخلاص واستقلل اورتقوى شايت اعل درم كابواب اوراك من ایک شش بوتی سے سے وہ اورون کو این طرف کمینیتا ہے۔

تهام قرآن بميدين بي مو في اتب يس من سعكى مودكى سيل كايته ككتاب، اب مي كوايان كي مؤولت

ہے وہ سی یا مل ملاسیں میں کرے جاراً امتحال کرنے

اور میرو تیوكریدادگ خودمی اس بات كو است بن كرمرى ك سريراك مجذدا بالراب كين انسوس كرستول ان كيود بوي

اس صدى كالحجدد كون س مدى كسكسر يركون مجدود آيا سعالا كديوتهال معترصدى كالكذريمي كياب اور بزاديا وك دين اسلام معمر ترغي بو یک بی د برایک فاندان اود برایک توم کے اوگ میان بن یکے بیں۔ ایک وقت وہ تفاکد اگر ایک ملمان می مرتد بوعاماً تعالو قياست بريا بوما تى على بيكن اب توبر اكب قوم سادات بمثل ، قريش ، بيان اود براكب طبقك ولك مسال ندسبيس موجودين اور مفوق يرسى كا ده طوفان برياب كرجيب سعه ونا يبدا بوق السائفة ينس أبارتواب بلاؤكرمن صديول بي اليا طوفال متفااك بي تومية وآبت دست كين ص مدى بي اسلام كوميت و الود كرسف ك بزاديا سامان بيدا بوسكة اورلا كمول انسان مُرّدَ بوسكة الدبيه وبني اورفس وفجور مدسه ذياوه برّع كيا ادرصدى يس سعيكيس برت كذوني سكفان بن كون مبروندكيا- اورجو دعوى كراب كداس صدى كامجرو ين بول تواكس وقبال بها منا ب اور كذاب اور مُفترى خيال كيامانا سبع -ان وكول كوماييد مقاكر بادس انجام كود كيف - بم ف ايك سوساس نشائات كتاب حقيقة الوى من نايت بى اختماد كم سائد درج كفين -اب ان كوما بينه كركسي عبر في من وه شامات ما بت كريس .

يم كى نسبت من لوكريم ان اپاكيول كوۋُود كرتے بيں ج سخفرت مل الدّولي توم ي مگان مات میں ۔ یہ وگ سجتے میں کہ انفرات می اللہ طبیوم میں شیطان سے پاک

نيس - بم كت إس كروه افعل الركل سيرالمعكومين ، رحمة للعالمين اورخاتم النبيس بل اورس شيطان مصر ے بڑھ کریاک بیں اور تمام کالات بوت اپنیں کی وات یاک پرختم ہو گئے ہیں۔

باربار م مع اوجیا ما آہے کتمارے نی اور رُول ہونے کی دلیل کیا ہے ؟

اؤل آوہم بین امرکزا جاہتے ہیں کہ ہمارا دعوی صرف نی اور دسول ہوئے کا نہیں ہے اور نہم کی شرفیت لانے
کے دی ہیں۔ بلکہ ہمارا بد دعوی ہے کہ میں ایک بیلوے اُمٹی ہوں اور ایک بیلوے نی اور وہ نبوت براہ داست نمیں بلکہ اُمٹی ہونے کی کا بل برکات نے اور آنخفرت می اللہ علیہ وہم کے فیوش الد نے مجے یہ درج نبوت بختا ہے
اور درختیقت وہ نبوت آنخفرت می اللہ علیہ وہم کی نبوت ہے جومیرے آئینہ مافیہ یں جاوہ نماہو تی ہے اور پر ہر جی
یا درہے کرمیرے پاس مجی اپنی ال تم کی نبوت کے وہی دلاک ہیں جوسب انبیاء کے پاس ہوت ہے آئے ہیں۔ بیش
انبیاء کے پاس تومرف ایک دلیا تھی کہ اس کھا ہے کہ ان کے پاس بیاس یا ساتھ نشان سے بلک اکثر انبیاء کے
لیے نویا اس سے بھی کم نشان ہوا کرتے تھے ، لیکن ہم نے تو نما بت اختصار کے ساتھ کھتے ہوئے ایک سوستاسی
نیٹو بیا اس سے بھی کم نشان ہوا کرتے تھے ، لیکن ہم نے تو نما بت اختصار کے ساتھ کھتے ہوئے ایک سوستاسی
نیٹو بیا اس سے بھی کم نشان ہوا کرتے تھے ، لیکن ہم نے تو نما بیت اختصار کے ساتھ کھتے ہوئے ایک سوستاسی
نیٹو بیا اس سے بھی کم نشان ہوا کرتے تھے ، لیکن ہم نے تو نما بیت اختصار کے ساتھ کھتے ہوئے ایک سوستاسی
نیٹو بیا اس سے بھی کم نشان ہوا کرتے تھے ، لیکن ہم نے تو نما بیت اختصار کے ساتھ کا کہا کہ دیگئے کی اس کی دیل کے دیل کے ایک کو بیاں کو دیکھتے کی افسوں کہ بغیر کی تھی می مادر کیئے دیل

كے جارئ كمفير اور كمزيب برآمادہ ہوگئے مالاكم فداتعالی فرانا ہے۔ لَدَ تَعْفُ مَاكَيْنَ لَكَ بِهِ عِنْمُ (بى اس أيابه)

حنرت مسح موعود علالتلام كا وعوى

اور اگر صفرت علی کے مرف بران اوگول کو طبیش آبا ہے تو برتی بات بدا کہ عدد مرکفے باس اور سب امیاء مرف مہی أست ين - أخريراوك مجى تو مات ين كه دود دوباده أكرم ي كريم كلير كليرك كالمصفية باتى ربايكرمسا يلول كوبواب ديية وتت بعض اوقات تخت الزامى جابات فيضے كى الغاظ استعال كشرمات بين تويهات بانكل صاف بيصب بالرادل ببت وكها بالأب اور ما دي ويم على الدملية وم يراره طرح كناب أن عط كشربات إلى الدمان منت كريف كى خاطرانيين كى مسلم كابوك سے الذاي جواب وي مان بي ان وول كوي سي كر بادى كول بانتهالي كاللي بوحفرت ميلي كمتعن بمسليطورالزاي جاب كمكي بواوروه الجل بي موجود مرو أخرية تو بم سے بنیں بوسکنا کم اکنون مل النوالي والم كى تو بين انكر جيب ريال اوراس تم ك بواب تونوو قرآن مجيدي إِسْ مِا سَدُيْل جِي كُمَاسِهِ أَلَهُ مُرالذُكُورُ لَهُ الْأُنسَىٰ وَالنَّهِد:٢١) فَاسْتَفْتِهِدُ أَيِرَ بِكَ الْبُنَاتُ مَنْهُمُ الْبَنْوُنَ والسُّنْت: ١٥١ وولوك فرشتون كونداتمال كي مثيال كت من غداتمال فراما بي كري تهادب ينف اور عاري بغيال إ فرض الذاى ومك سك جواب ويناتوط انتي مناظره بهدر ودنديم صفرت بيني كوندا تعالى كارسول العاكم مقبل اور برگزیده انسان سیجفته بی ادر بن لوگول کا دل صاحت نعبی اُن کا فیصد ہم خدا پر چپورستے ہیں او ملا اربخ بدؤعادينا وجيانبين فدا ذواسى بات پربر دُعاديا اچيا نيس بؤاكية كرمديث مي مكم أيليه كم مبركرو بولوك ووا وواسى بات يربر وعا ديقين اكثر انس بشفاك بونابار آبد كردكم اس وتت توووجش ماكر وكحد كالجد كهر دينة إلى اور يجيعب موجة إلى تونووان كانفس ان كوطامت كرة بدكراس قد وخليف معلا يراس تدرخفگ اود اراضي و كماني جواخلاق كراسر خلاف بيد. حرام وحلال يحيير بركرى بيصره مرام ب اورج جيزياك بدوء ملال مدا تعالى كى ياك بعزكو

موام قرار نیس ویتا بکدتهم پاک چیزول کو طال فرانا ہے۔ بال جب پاک چیزوں بی می مُری اور گذی چیزیں ، طال بال بال ب جاتی بی تو وہ حوام ہوجاتی بیں۔ اب شادی کو دک کے ساتھ شرت کرنا جائز رکھا گیا ہے لیکن اس بی جب نامج وغیرو شامل ہوگیا تو وہ ضع ہوگیا۔ اگر اس طرح پر کیا جائے جس طرح نبی کریم رصلی الشرطیہ ولم ) نے فروایا تو کوئی حوام نیس۔

برادرم مبارك احمد كي وفات برفراياكه:

ندانعالى كے فيسوں برانشراح

فراتعالی آئی قرت می پردم کرنا آیا ہے۔ براج سے
ہاری خواہش کے مطابق کام کرنا آیا ہے۔ اور اُس فے اعمادہ برس کے عرصہ بن ہم کوطرہ طرح کی خوشیال
بینی تی اور اُنعا کو اکرام کے گویا پی رضا پر جادی رضا کو مقدم کردید بھر اگر ایک وضوائی نے ایم رضی ہم سے موانی جاب قدر احسانات کے بھر بھی جزئے فرخ اور واویلا کریں تو
ہارے میسا احسان فراموش کوٹ نر ہوگا۔ اور بھراس نے تو بیلے بی اطلاع دے دی تھی کہ یہ مبد فوت ہو جائیگا
میسا کہ تریات انقلوب بی کھیا ہے۔

دوسے یکدورستی توای کوسکتے بی کرمچھ دوست کی باتیں ان جادیں اور کچھ اس کونوال جادیں بیر تو دوسی نمیں کدائی ہی مواسفے جانا۔ اور حب دوست کی بات واضف کا وقت آئے تو بڑا منا بی جبر ہم نے خواتعالی سے تعنق کیا ہے تو جا سے کرکچھ اس کی ایس اور کچھ اس سے منوائیں ہے

(منقول التنفيب ذالاذبان مبدء نميرو)

بلآماريخ

(القول الطيب)

مغربی اقوام کے بارہ میں میں گوٹول کا فہور بعن اگریزاں توریب بار کر سے بارے کے اور سے بنی کی جادیں۔

فرمايا:-

الد يفقرو صفرت عيفة أبيح المناني مرزامحود احدمات الده اللد تعالى كاب جوال وتت تشيد الاد بان ك إيديش ترس الده اللد تعالى كاب جوال وتت تشيد الاد بان كايديش ترس الده الله المراكز برا المحدد العرب المراكز برا المحدد العرب المحدد المحدد العرب المحدد المح

یہ وہی بات پوری ہورہی ہے ہوان کی نسبت پیلے سے کہ کیا ہے کہ اتحان کی طرف ترمای گئے۔ فرایا:-ان لوگوں کے واسطے ندا تعالیٰ نے ہر امر سکہ واسطے طاقت کھول دی ہے۔ دیکھٹے انجام کیا ہوتا ہے ۔

سیدا حدصا حب میں او حنامتھے جس طرح کر صفرت میں مدالاس سے پہلے و خانی فدا تمال کی بین کرتے برے شید ہوئے تھے۔ای طرح بم سے پہلے ای مک پنجاب میں سیدا حدما حب تو مید کا وقط کرتے بوئے شید ہو کئے۔ یعمی ایک مانلٹ تی جو فعال تعالیٰ نے ایسای کردی۔

فلاكى اولا وسعمراد الله تعالى في ميم كوفاطب كيا به كرانت مينى بمنز لق أولادي

ان جگریة و نبیل کرتومی اولاد سے بلکہ یہ کا کر بنزلہ اولاد کے ہے می اولاد کی اورہ درامل بیدیا یول کی بات کا بواب ہے جو وہ حفرت میں کو بین اللہ است کا بواب ہے جو وہ حفرت میں کو میں بیان اللہ است کا بواب ہے جو وہ حفرت میں کو میں کی بو کتے ہے کہ کہ نواز مال کی کو آ اولاد نبیں اور فول کا عام طور برکوئی رو نبیں کیا جو کتے ہے کہ کہ نواز مال کی ایک کر نواز مال اپنے برگر بدوں کے بلکہ یہ فا ہر کیا کہ تم ان اموں کے متحق نبیں ہو۔ درامل بدایک محاور ہے کہ فواز مالی اپنے برگر بدوں کے بی اکرام کے طور پر ایسے الفا فالو آتا ہے ۔ جسیا کہ عدیثوں میں ہے کہ بی اس کی آئے ہوجا آبوں اور میں بھرکوئی تھا آؤ میں ہے کہ بوجا آبوں اور میں بھرکوئی تھا آؤ میں ہے کہ بی بیان نہ دیا اور میں بھرکوئی تھا آؤ میں ہے دوئی نہ دی الیا ہی مام کر ایس میں کہ بیت جاتے ایک افراز مر بکر نواز مادیت میں ہے۔ اور خوا آنا کے بیا استعارے میں جو مام طور برخوا تھا لی کی عام کر اور میں کہ بیت جاتے ایک اور اور کی میں ہے۔ اور خوا آنا کے بیا انتخاب کے بیان فالوں کے بی الیا کا میں بیت اور کر دو ہو دان ان فالوں کے بی الیا کا میں بیت کو بیان کر دو بی کو دو ان انتخاب کے بین کہ اور اس میں بیت کو الیا کی عام کر اور میں بیت کی بیت کی بیا کہ کو بیت کر اس میں بیت کو ایک کے بین کر دو بیت کو بیت کی بیا کہ کو بیت کر دو کر دو کر دو اور میں میں بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کر کر کر میں میں بیت کی بیت کی بیت کر دو کر کر کر دو ک

کمی ایسا دعوی نمیں کرنا کر نعود بالشری عدا کا بیٹا ہول بلکہ ہم ایسا دعویٰ کرنا گفر سیجتے ہیں اوراید الفاؤج انبیاء کے حق میں فلا تعالی نے بولے ہیں -ان میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا عرت کا خطاب انفرت ملی الشرعلیہ وقع کو فروایا تُکُلُ فِیدَادِی دالذمر : ۱۲ میں کے صفے ہیں کہ اسے میرے بندو۔

اب فاہر ہے کہ وولوگ فواتعالی کے بندے تھے ندکہ انفریت ملی الد ملیہ وسلم کے بندھ ۔ اس فقرو سے ابت بوتا ہے کہ ایسے الفاظ کا اطلاق استفارہ کے رنگ بین کہاں کک وہیم ہے ۔ الوسيدوب ماوب بو مال ين كشيرى عنرت اقدس اعلالسلام ) ك فدمت بن وفن ك كريشيرك اندرمام اول تواب اسك عنوت ميلئ ي حرت ولي بيل كروب كي فريا عينى كي قريت بن مروب كي مواب ك علوا و بواس سلسلا حديد ك مالا قركوب كي فرح بي ماحب كي قريا عينى كي قركت بن مروب ك علوا و بواس سلسلا حديد ك مالا سالاً و بو كته بن - اننول في بيب عواوت اب الياكمن جور وياب تاكداس فرد كوملان في مفرت في الداس فرد كوملان في مفرت في الماسلات المناس في مفرت في الداس فرد كوملان في مفرت في الداس فرد كوملان في مفرت في الماسلات في مفرت في مفرت في الماسلات في مفرت في الماسلات في مفرت في الماسلات في مفرت في الماسلات في مفرت في مفرت

اب ان لوگور کی ایسی کارروائیوں سے کیا بنتا ہے جبکہ کرائی گتا ہیں جو شیر میں اور دوسری مجھول ہیں توجو د ہیں - اور ایک مربی کرائی کتاب گیارہ سوبرس کی جو کسی فاضل شیعہ کی تعنیف ہے - اس میں گوڑ آسٹ کوشائز اون نی کھا ہے اور اس کی قرشیر میں بتائی ہے اور اس کا وقت بھی وہی لکھا ہے - بچوکہ حفرت میسی طلاسالام کا وقت تھا۔ میسائی مجی توسیال تک قائل ہو گئے ہیں کہ وہ صفرت میٹی کا سواری تھا اور اس کے نام پر میل میں ایک گرما بھی بنا جواہے ۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ حواری کون تھا جوشنزادہ می کھلایا ہوا ور نبی بھی کھلایا ہو جواس کا سواب میسائی نہیں دے سکتے یا۔



الے بلا ماریخ

اس معاملہ میں مولوی عبدالند کی کارروائی ورست تھی ۔ غالفت سے ڈرنائیس چا ہیئے بکداس سے فائدہ مواج ہے ہیں مواج ہیں مواج ہے ہیں ہوا ہے ہیں مواج ہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے لوگ اس کی مخالفت بھر ورع کرتے ہیں مست شتم سے کام لیت بیل ای ای من بیل کا بول کے دیجے اور جمیح مالات کے سُٹنے اور موم کرنے کا بھی انکو موقع مالات کے سُٹنے اور موم کرنے کا بھی انکو موقع مالات کے سُٹنے اور موم کرنے کا بھی انکو موقع مالات کے سُٹرے ہوا ہے دنیا وی کاموں میں مستفرق ہوئے بیل ان کو فرصت بی کمال ہے کہ دنی اُلو کی مواج ہوں بیکن مخالفت کے سبب ان کو بھی فور و فکر کرنے کاموقع لی ما آ ہے اور ان کے شور و فالے سبب دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف توج ہو ماتی ہے کہ دیجے نام ایا کہ ان کی مخالفان تو بریں ہمارے پالی خطوط آ شے کہ مولوی محرصین یا مولوی تنا واللہ و فیرو کا اندول نے نام بیا کہ ان کی مخالفان تو بریں اور کہ تی جا ہے اور حب آ ہے کہ اور کہ تی جا ہے گئی کے ایک والی کو موج بیا ہوا کہ آخر مرز اصاحب کی تحریر بھی منگوا کہ دیکھنی چاہیئے اور حب آ ہے کی اور کتاب پڑھی تو اس کو رومانیت سے پڑ بیا ۔ اور حق ہم پرکھل گیا ۔

بنب انسان نوج کرنا ہے تو اس کا دلی انساف خود اُسے مزم کرنا ہے۔ جمال مخالفت کی آگ بعرائی ہے اور شور اُسٹنا ہے اس جگر ایک جماعت بیدا ہوجاتی ہے ۔ انبیا مصصیطے تمام لوگ نیک و بدیجائی بحالی بنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ نبی کے آئے سے ان سے درمیان ایک تمیز بیدا ہوجاتی ہے سعیدالگ ہوجاتے اور شقی الگ ہوجاتے ہیں۔ اگر انخفرت میل اللہ علیہ ولم من افغین کو ریکلم بر مناتے کم اِنگ دُد دَمّا تَحْبُهُ وُنَ مِن دُدُنِ

له قیاس بے کدید مفوظات اکورٹ وائد کے اوا خریا پھر نوم ری اللہ کے ابتدائی ایام کے بیں، واللہ اطم بالعواب، امرتب

اللهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ (الانبياء: ٩٩) تم اورتهاديم معود حتم كالن بن أولفادايي خالفت وكري مراية معبودول كي في اليكان علاده وجن بن أكف معبودول كي في اليكان علاده وجن بن أكف م

پنجاب ہی سب سے زیادہ خالفت ہوئی اورای بھر خواتعالی نے سب سے زیادہ جا مت بی بائی ہے۔ نورا العالی فوا ہے کہ بیط اللہ فوا ہے۔ بہ بیا ہو با است میں بیر نبی کے اسے سے ان ہی افعال نبی بیرا ہو با اسے دالوجل نے المحضور میں اللہ فوا ہے۔ بہ بیرا ہو با است میں بیرا ہو با است کے است میں اللہ فوا ہے۔ بہ بیرا کرد کی ہے المحضور میں اللہ فوا ہوں کے ماتھ ہو بیا کہ کو است کا برہ کے کہ کفرت میں اور فوا میں کہ بالد میں بیدا ہو با است ہوگئی تھی اور باہی فساد کو کفاد کسی کی طرف نسوب کرتے تھے جب شور انتها کی سے تو ایسے آدی بھی بیدا ہو جاتے ہیں جو انعمالت کی یا بندی کرنے ہیں اور فوا تعالی سے دلتے ہیں اور فوا تعالی سے منافقین انبیاء کی عادت ہے کر کم وعادت کی بیروی کرتے ہوئے ایک بات پر اُڑ جاتے ہیں اور فوا تعالی سے منافقین انبیاء کی عادت ہے کر کم وعادت کی بیروی کرتے ہوئے ایک بات پر اُڑ جاتے ہیں اور فوا تعالی سے اُمید نقط کرتے ہی ہوئے والم کچھر ہی ہوئے خوالی انبی لوگوں ہیں سے اُمید نظرت انسانی می بیدا کو وقا ہے۔

در آلک کسف لوگ احتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی جمات کا ایک الگ نام احمدی کیول دکھ لیا ہے۔

احدی نام کی دحیہ

فراياب

یہ ام توصرف شاخت کے واسطے ہے جیسا کر سل اول میں بہت سے فرتے ہیں۔ کوٹی اپنے آپ کوٹی گا اس کے کوئی شاخت کے واسطے ہے۔ جیسا کر سل الد طلیہ وہم کے جمال نام احمد کا فہود ہود ہاں وقت المحفرت میں الد طلیہ وہم کے جمال نام احمد کا فہود ہود ہاں سے بیلے واسطے اس جا تھا گرمی ہوا۔ اور یہ نام اسی زمانہ اور اسی جاعت کے واسطے مقدر تھا۔ اس سے بیلے اگر جو بعض البید آدی ہوئے ہوکی جاعت کے امام بنے اور ان کے نام میں احمد کا نفط تھا گرمی فوا تعالی مسیدا حمد نے کہی جاعت منبل کملائی رسیدا حمد نے کہی جاعت کا نام احمدی نہونے دیا۔ شلا امام احمد میں نمبل سے ۔ ان کی جاعت منبل کملائی رسیدا حمد بر برین کملائی رسیدا حمد میں نمبل ہوا ہے۔ ان کی جاعت میں اور کمی احمدی نمبل ہوا ہے۔ من نمبل ہوا ہے۔

له بدوجلد المبرة المعفر المورند ، روم المناقبة

باناریخ واکٹرول کیلئے عبر سے مواقع مختف تم کی بیاریوں کا ذکرتھا۔ فرمایا :-واکٹروں کیے عبر سے مواقع واسلامیت کے نظاروں

والمرون المست موقع ہوتا ہے تم تم کے بھادا کے واسط مرت کے نظاروں سے فائدہ مامسل کے سنت موقع ہوتا ہے بی بعض کے باتھ پاؤں کاٹ وسیف جاتے بی بعض کے الم اللہ عن اللہ مُواتِ و ما زندوں میں وافل الی مائٹ موت ہے نظاروں کو کڑت کے ساتھ و کھنے سے خت ولی جی پیدا ہوجاتی ہے۔ اور ضروری جی

شمردول بي بين اليه مقالدول كوكرت كم ساقد ويليف سي مخت دل مجى بدا بومان ب- اورة بين كوكرزم دل اورد تي القلب الياكام نيس كرسكنا كوكد مرحر كاكاكام بست وصل كاكام بعد -

اس زماند کے طال است و کین بڑا ، اس زماند کے طافوں کو می مرود اس کے مرت اگیز نفادوں کو بہت و کین بڑا ، اس کی افزوں کو بہت و کین بڑا ، اس کی افزوں کے بین افسوں ہے کہ وہ می سخت ول ہو گئے ہیں۔ کا کہ اس کی افرون کی بہت نمیں مرے اس واسطیں نے ناش کی تواس نے ہوا یہ دو بالکے سال کو گوں کے بہت مرت اور معقول آمدنی ماص ہونے کی امید کی دوسان میں مرت اور معقول آمدنی ماص ہونے کی امید ہور میان مسلم اور کیا جائے کا ایسا ہی ایس جگہ دو طافوں سکے دومیان جو عبائ تھے باہمی تناز مے ہونے پرائے درمیان مسلم اور کی تعقیم کو دی گئی تو ایک قال اس بات پر ادامن ہوا کہ جو لوگ مرت حضین آئے درمیان مسلم اور کی تقدیم کو دی گئی تو ایک قال اس بات پر ادامن ہوا کہ جو لوگ مرت حضین آئے ان کے قدیم ہوئے ہیں اور ان کے گفن پرسے جو میا در اُر بی وہ گئی وہ گئی وہ گئی اس میں میں ان کی میں میں آئی ان کے قدیم ہوئے ہیں اور ان کے گفن پرسے جو میا در اُر بی وہ گئی وہ گئی ۔ اس قدر در دالت ان لوگوں ہیں آئی

دانشس در ۱۱۱) کا ترجم می اردوس ایک وقعرسونیا تھا فویشعر کھا گیا ہے کون اس پاک سے جو دل لگاوے ، وراک کی ایک اسپ کو تب اس کو ایسے

ب- الندتعالي رهم كوسه -

تفتوف كى غلط اصطلاحات مرايا به المناورية المناق والمناق والمناق والمناق والمناق المناق والمناق والمنا

یں ہے الف کو گاہیں۔ گاندیں ایک سیری داہ ہے جو خدا تعالیٰ نے ہم کو مصلا دی ہے بہاہیے کا دی آوان شریف کو خودسے پڑھے اس کے امراور نئی کوجدا جدا دکیر دیکے اوران پڑل کرے اوراس سے وہ اپنے خداکو نوش کرنے گا۔ باق منطقیوں اورصوفیوں نے جوا مطلاحیں بنائی ہیں وہ اکثر لوگوں کے واسطے مشوکر کا مرجب بجہاتی بیس کو کر ان میں بیجیب دگیاں اور شنکلات ہیں۔

ایک بزدگ نے بی بریم میں نی دکھتے ہی کاس نے کی نیک بیتی سے کھنا ہوگا۔ گوال کا قول میں نیس ہے یہ کھا ہوگا۔ گوال کا قول میں نیس ہے یہ کھا ہے کہ خوالفادد جلائی کال شقے کونکدان کا پورے فور پرنزول نتھا مرف معود تھا ای وجرے ان سے بست می کاشیں صادر ہوئی ۔ اگر بزول پورا ہوتا تو کوئی کرامت صادر نہوتی ۔ اس قول میں جر تھ تھت میں تھد تھا اس خوال ہے کہ قرآن آود وزیت سے سراسر خوالف ہے ۔ در تھ تھت میں خورات کے تعلق احراض کا اس جو اس میں سے تھے۔ اگر ان پرمجزات کے تعلق احراض کیا جادے تو ہوئے احراض تی بروی کا نیج بنے بن کی تعدلی تھا اور میں ایک تعدلی تھا اس کی بروی کا نیج بنے بن کی تعدلی توران و ورید سے تیں ان موفول کی خلا اصطلاحوں کی بروی کا نیج بنے بن کی تعدلی توران و ورید سے تیں ورید کے تعدلی تا موفول کی خلا اصطلاحوں کی بروی کا نیج بنے بن کی تعدلی توران و ورید سے تیں وورید سے تیں میں ہوگا ہے۔

الها محمول حافے میں محمت اللی موقی ہے شاید ہی کون ایسی دات گندتی ہوگی ہی کون العادة آئدہ کے متعلق بھی ہوگی ہی ہی کون العادة آئدہ کے متعلق بھی ہو درکھایا جا آ ہو ۔ لیکن بہت ہی آئیں ہی کہ میٹول جاتی ہی اور توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ان کو المعدد اللہ میں محمدت اللی ہے وہ جی بات کو جا ہے یاد درکھوا آ ہے ادر کھوا آ ہے ادر کھوا آ ہے ادر کھوا تیا ہے میکوا در تاہے یاد

بلاتاريخ

الدارى المورس كي من فرايا . فدا تعالى مرات بدفادر به بعاد الزيوده بكاسف دفداك . ادام بوتاب يوكى بشيكون بشتل بوتاب اكروه انذارى امر بوتاب اورم دُما مي معروف بومات ي تو

له بدوبلده نرعهم فر امورة ا د زور سناله

يدا اوقات شط ايك كمند كوبدده منون بوما تاجه اوروه بات خاتمال كه دوسر عم سل باق بد.

من المادة المردوزة ا

ے معانی سے معلوم ہو آہے کریر کلام فرشتے کے ذرایع سے نازل ہواہے تنا السانت میں ایسے الفاؤ کہ تکا لَ يَنْ الْفِلَةُ وَالْكُنْ وَالْكُ بِلَاّ مِكْمَرِ رَبِّافَ وموسِد : ٢٠)

قادیان کی تاریخی جنیت نرایک

 كوشش كاج أنزنس - الذقعال آمام ذابب كف أن ات كوقاتم ركف بابتاب اورج بتياب الى ماس أفتر فرا آب - ده خود مجد فروغ يكر آب ال كركى جادكى خرورت نبس -

انبیاء کی تعرف کی وجہ سے کی روایا:۔

المجمع على مرحب في وحيد جارى بوا وه مجمتاب كدين مُعَمَّ بوكيا اوراس بر فر كيت لكتب اورا پينفس كى مالت كونيس ديجتاك وكي به سارس قران شريف كو پروكر و كيواس بي بيكيس نهيس مكها كمش على برخواتعالى اس واسط غوش بواكه الى برا المام بوزات بكدانيا و كيف خواتعالى كيف المام بوزات بكدانيا و كياب و العالى كيف المام بوزات بكدانيا و كيابا اورا عالى ما لو بجالات اور حقوق الندا و دختوق العباد كواد اكياريد ايك نسايت كرده طراقي من عاب بوائسان فو كراب براك نبيل نسايل من من المام بوزاتي المان كي واسط الذك المرابي بياب المان كي واسط الذك المرابي المان كي واسط الذك المن نبيل و المان كي واسط المان كي واسط المان تم المن نبيل و المنابي المان كي واسط المان كي واسط المان كي واسط المان كي المن نبيل و المن نبيل و المنابي المان كي المان كي المان كي المان كي المن نبيل و المن كي المن كي المان كي الم

انسان کاتویہ کام ہے کہ اپنے تمام تو کی اللہ تعالیٰ کی داہ میں خرج کرڈ اسے ۔ خدا تعالیٰ کے تمام مکموں پر مل کرے ۔ تب وہ خدا تعالیٰ کاولی ہوگا۔ بغیر دہل کے کوئی دھوی نہیں ، نا جا سکتا۔ بغیر دہل کے تو پغیر بی نہیں ، نے جانے حغرت مونی نے بی اللہ تعالیٰ سے مرض کی تھی کہ مجے کوئی دہیں دی جادے ہوکہ میں دُنیا کے آگے بیش کروں لیے

## اارنومبر يحنوانه

(برقت نير)

سائیں مالم دین ماحب ساکن دصاردوال نے اپنے مجا ہدات کا حال سنایا اور طرح طرح کے المامات اور کو من کے المامات اور کو من کے المامات کا ذکر کیا جال وہ خود بخود بنج کر کل بہوں اور بیغیرول سے اپنے آپ کو افضل اور اعلی سجھتے تھے اور دمعا ذاللہ ) بدات خود خدا آن کے دعو بدار بن بیغیرول سے ایک می خیال کرتے تھے کوئی خالق اور منماوق میں درمیانی واسطہ اور وسید بول اور خلقت میری ممان سے اور میراپنے آپ کو باعل بے بروا اور سے نیاز سجتے تھے۔ بیان کرتے تھے کہ آئدہ مجھ

ی کونتان خاہر ہونگے اور عمیب تر یک حضرت اقدال سے مخاطب ہوکر یہ بی کف ملک جاتے ہے کہ بی آپ کوسے اور دری ہونا ہوں اور ایسا اولوالوم ایسا ہونی ہوں کہ جیسا نہ آگے کہی ہوا اور نہ ہوگا اور ساتھ ہی آٹھوں کہ جیسا نہ آگے کہی ہوا اور نہ ہوگا اور ساتھ ہی آٹھوں کا بھی دم ہجرتے تھے یغرض ایک فقو آوالیا اولئے تھے جس سے معلوم ہونا تھا کہ سائیں صاحب اپنے آپ کو تمام کوتیا سے اعلیٰ اور ذکی النس خیال کرتے ہی اور انھا کی دریا تھا کہ سائیں صاحب اپنے آپ کو تمام کوتیا سے اعلیٰ اور ذکی النس خیال کرتے ہی اور انھا کی باتوں ہی باتوں می باتوں میں اپنے آپ کو جھے دائی ہوئے تھے مغرض بیچا رہے افدا تھا کی انوں ہی باتوں می باتوں میں بیٹھے ہوئے تھے مغرض بیچا رہے اور انھا کی انوں ہی باتوں کو معرف کو معرف کو معرف کے اور خود سائی اور کھی کا مناز کو اور کو میں معرف کے اور خود سائی اور کھی کا فی گذر کے معاطلت سے اپنے ایس کے اجمدی احب سے سائیں صاحب کو مخبوط الحواس اور بائی خیال کرکے نماذ کے لیے امام بنانا جھوڑ دیا اور اُن کے بیچے نماذ کا اواکرنانا مائز مبانا سائیں صاحب موصوت کی اس قسم کی مرکز شت کی کو خورت آفدی رعلیا سال می بے فرمایا :۔

کلرطینبد لا إلله الآ الله محقق ترسول الله پرایان لادے اور اورے طورے ال پرکاربند ہوجادے۔
اوراس کے بعد قرآن تر بعث برایان رکھے کہ وہ ندا تعالی کی بی اور کال کتاب ہے اور وہی ایک کلام ہے جب
بر ندا تعالی کی نگرہے ۔ انسان کو اسی کے مطابق عل درآمدگرا چاہیے اوراس کے بنائے ہوئے احکام برجینا اور
آنسزت می انڈ عبر اللم کے دکھائے ہوئے تو نہ برکاربند ہونا ہی صرافی سنتھ ہے اس کے سوائے کوئی تحریز شف رویا ، یا ادام بغیر مرکے مائز نہیں ۔ جب مک کی المام پر خدا تعالی کی مرز ہو وہ مانے کے لائی نہیں ہونا۔

دیجو قرآن نٹرید کوروں جید اُشد کافر کب مان کے نفے اگر خدا تعالیٰ کی مُراس برنہوتی بہیں بھی اگر کو اُل کشف دویا یا المام ہونا ہے تو ہادا دستورہ کہ اُسے قرآنِ مجید برموض کرتے ہیں اوراس کے

ساھے ش کرتے ہیں۔

اور بچر بیمی یاد دکھوکہ اگر کوئی اہدام قسسوآن مجید کے مطابق بھی ہولیکن کوئی نشان ساتھ نہ ہوتودہ فابل تبول نہیں ہوتا۔ قابل تبول اہدام وہی ہوتا ہے جو قرآن مجید کے مطابق بھی ہواور ساتھ ہی اس کی مائید میں نشان بھی ہوں۔ اگر ایکشخص کے کم مِن بادشاہ کے درباد سے فلاں حدہ حاصل کرکھے آبا ہول کیکن اس کے ساتھ کوئی نشان نہواور بادشاہی سامان اور فوج سپاہ سے باکل ملل موقومرت یہ کنے سے کہ مجھے فلال عدول گیا ہے۔ اس کی کچومزت نبیں ہوگی ۔

نبى كريم على الندطيبية مصوم أورخاتم الانبياء تنص

ہادا توسی ایان ہے کر انحفرت صلی الدعلیہ وسلم وہ مقوم بی بی کہ

جن پرتمام کمالات نبوت کے ختم ہوگئے ہیں اور ہرایک طرح کا کمال اور درجرانییں پرختم ہوگیا ہے اوران پر وہ کا کمال اور درجرانییں پرختم ہوگیا ہے اوران پر وہ کا کمال اور خراج کتاب نازل کی گئی جس کے بعد قیامت کک کوٹ اور خراجیت نہیں ہے گئے۔ وہ الی کلام ہے جس پر خدا تعالیٰ کی ممرہے اور جو برادوں فرست توں کے ساتھ اور ان کی حفاظت میں انحضرت می الدعلیہ کم ہم بازل ہوٹ تھی۔ اگر کوٹ الهام ہو ایک ف ہوجیت کک وہ اس کے ساتھ مطابقت ندر کھے گئی منجانب اللہ نہیں عظم سکتے ہواں کا مساتھ ہی اپنی تا تیدیں نشا ات بی دکھتی ہو توسب نہیں عظم سکتے ہواں مقدور نہیں کہ ایک ذرہ عمر بی چون وچرا کریں۔

کشوف والهامات کی تن اقسام الهام کشوف والهامات کی تن اقسام الهام کشف یا دویا مین تیم کے ہوتے ہیں۔

ا اول وہ جو خلاکی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ الیے خصوں پر نازل ہوتے ہیں جن کا تر کمینفس کا فی طور برہو جیکا ہوتا ہے اور وہ بست ہی ہوتا ہے اور وہ بست ہی ہوتا ہے اور الیاف خص جذبات نفسانیہ سے بگی الگ ہوتا ہے اور الیاف خص جذبات نفسانیہ سے بگی الگ ہوتا ہے اور الیاف خص جذبات نفسانیہ ہے دار الگ ہوتا ہے اور الیاف خص جو الی کا تمام اندرونی الا التوں کو جلادی ہوت کے ذرایعہ سے وہ خداتھا لی سے قریب اور شیطان سے دور جوجاتا ہے کی در کر خوشند میں المان کی اپنی تمنا ہوتی ہے اور انسان کے اپنے خیالات اور آندا وہ کا اس میں بہت وفل ہوتا ہے اور جیسے شل مشور ہے بی کو چیسے پر وں کی توابیں وہی آئیں دکھائی دی ہی جن کا اس میں بہت وفل ہوتا ہے اور جیسے شل مشور ہے بی کو چیسے پر وں کو کتا ہیں پر ہے ہیں تو رات کو سعن کا انسان اپنے دل میں پیلے ہی سے خیال دکتا ہے اور جیسے نہے جو دن کوکتا ہیں پر ہے ہیں تو رات کو سعن اوقات وہی کھات ان کی زبان پر جاری ہوجاتے ہیں ہی حال حدیث انتفس کا ہے۔

س تسرست شیطانی اله م ہوتے ہیں۔ ان مین شیطان عجیب عجیب طرح کے دھوکے دیتا ہے کیمی سنری تخت دکھا ، ہے اور کھی عجیب وغریب نظارے دکھا کہ طرح طرح کے خوش کن و عدے دیتا ہے۔ ایک دفد سرح بدالقاور رحمۃ اللہ ملیہ کوشیطان اپنے ڈرین تخت پر دکھائی دیا اور کہا کہ میں تیرا خلا ہوں ۔ میں نے تیری عبادت تبول کی۔ اب تجھے عبادت کی فرودت نہیں رہی ہو چیزیں اب اور ول کے لیے حرام ہیں و وسب تیرے سیا علال کردگئی ہیں تیرے بدالقاور رحمۃ الله عیر نے جواب دیا کہ دور ہو اسے شیطان جو چیزیں آن خضرت کی الله علیہ وسلم پر طال منہوئی وہ تیرے بدالقاور رحمۃ الله عیر نے جواب دیا کہ دور ہو اسے شیطان جو چیزیں آن خضرت کی الله علیہ وسلم پر طال منہوئی وہ

مجد بر کیے عال بوگش ؟ میرشیعان نے کہا کہ اے عبدالقادر تومیرے انھے عالم کے زورے نے کیا ورندائل مقام برکم وگ بچتے ہیں۔

يرسكرسائي صاحب إل المف كوي كابول اوكس مرتبع يرمول اورميراكي حال بيد ب

حضرت أفدس نے فرما باکہ :۔

مجير كيم منين كرتم كس مرتبه بربو توبه استغفاد مبست كرو-

للمين كيلة نصبحت

اوریہ آئی بی مرف تمادے میں سی کنا بکر ہرایک سے بلے کہ تنا ہوں بھاری جا مستایں کوٹی بھاس ماٹھ آکریوں سے فریب ہے تگے

جوال تم كردوك كرت يك و كليوا كفرت ملى الدوليد لم في جوها بحب وى بحرف كا دعوى كما تفا أوود بانتا نه تفار كا فرول في جب ثوت والكا تفاكر آب كى وى كم منها نب الديد بوف كى ولي كياب قوان كوجواب وياكيا تفا مُن كفى با الله تسميد الكريش و بَيْنكُمْ وَ مَنْ مِنْدَةً فَا عِلْمُ الْمُعِمَّابِ والموعد : ١٨٨) كدكم مرسك باس ووكوابيال بن -

🕦 ایک آوالد تعالی کروس کے ارو تازونشا ات میری ایالیس میں اور

﴿ وومرے وولوگ مِن كوكتاب الله كاعلم و ماكيلہ ہے وہ تباسطة مين كديك سچا بول ﴿ مار مكر الله أنه الله كام غير ملى معرف من الا بدرية الدين الله من من سولة من مركمي كامق شدن كركمي

یادر کموالڈ تعالی کا تام غیب بھی ہے۔ وہ نبال در نبال اور پوشیدہ سے پوشیدہ ہے کہی کائی نبین کرکسی بات کو خدا تعالی کا امام عیب بھی ہے۔ وہ نبال در نبال اور پوشیدہ سے پوشیدہ ہے کہی کا تو اللہ کا المام سے بعثر تو کوئی کا اللہ میں مدا تعالی کے نشانوں سے بربات ابات بوما وسے کریا المام خدا تعالی کی طرف سے بیت تو الله میں ایان لانے والے ہم ہیں۔ اپنا قبل و قال تو قابی امتیاد نبیں ہوار خدا تعالی کے اس کے ساتھ شہادت ہوئی ماہیے۔

ہاری جا عت کے مولوی عبداللہ صاحب یا اوری اپنے خطوط کے فدر اید سے بہت کچر البانات اور کتوٹ کھا کرتے تھے۔ آخر تیج یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعدال کو جنون ہوگیا ۔ تقول سے ون گذر سے بی کہ قادیال بی آگر لیے البانا اللہ کے اولیا مناطبات اللہ تقوی بی اور خدا تعالی کے اولیا مناطبات اللہ تقویم کی اور خدا تعالی کے اولیا مناطبات اللہ تقویم کی اور خدا تعالی کے اولیا مناطبات اللہ تقدیم میں اور خدا تعالی کے شیطال اول سے شرف یا تھی میں میں اور خدا تھا ہو تھے ہو اللہ میں ہوسک یا ۔ اور اجرائی ایک حالت رہ انعالی کے نتانوں کے ساتھ گواہی (۳) المام کی کلام النی سے مطابقت م

يال بريميرسائي ماحب كف كك كريمريد ايان كاكيا مال بدي

حضرت اقدى في فرمايا و .

میرا کام نوایک بق بات کابنچا دیناہے۔ آگے فائدہ اور نقصان صرف تمادے لیے ہوگا۔ دوس کااس سے کوئی تعلق نبیں تم تو مبر اور استعفار بہت کر واور روروکر فدا تعالیٰ سے دُماثیں مانگو۔ سائل مدوں در اس محر سے محرس میں ترین مدد عجم سے مقامات دکھنٹ کا ترین کا ا

سائیں صاحب بو لے کر پیر بیر چو مجھے سیر ہوتے ہیں اور جمیب عجیب مقامات دیکھنے میں آتے ہیں کہا بہ اُوئنی ہیں ؟ اور کیا ان کی اصلیت کی میں نہیں ؟

حفرت اقدس نے فرمایا کہ:۔

ایی سُروں کا توبی اللہ ملیہ واللہ اللہ ملیہ واللہ ملیہ واللہ واللہ

سر تحبکا دیثے ۔ قرآن میدس ماف کھا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی وی ہوتی ہے اور خدا تعالے کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور خدا تعالے کی طرف سے بھی ہیں ایک تاریح عزت پہنایا ما آہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں ایک تاریح عزت پہنایا ما آہے اور خدا تعالیٰ کے بیٹے یہ بھی ایک تاریح سے کہ اور میں گواہ بن کر آنے ہیں۔

سائیں صاحب نے آوابِ رسُول کا لھافل نکرکے پیر قطع کلام کیا اور بولے کر پیر میرسے انتیادیں کیاہتے ؟

حنرت اقدى نے فرمایا كه در

تم قال الداور قال الرسول رمل كرو اورايي بآمي ذبان برند لاؤجن كاتميس علم نهيس و خداتعالى فرما آ ج دكة تقف ماكيس كلك به عِلْمُ ربن اسرائيل ، ٣٠ تم تي كي طور بر إنا تركية نفس كريا تو بوجا وُ اوراهمال صالحه بجالا وُ - اگرتهاري مالت اس لا آق بهوگئي اور تم في لورب طور بر إنا تركية نفس كريا تو بوخواتعالى كه مكالمه نما طب كا شرت بمي ماصل بوسك ب - اكثر لوگ به عبل بلاك بود به بين اور نهين وجب كروه افي كما كامطالع نبيس كرت اور اس تعتى كونس و كيفت جو وه فعدا تعالى سه در كفته بين اور نبيل وسر بين كرور سه فعدا تعالى كي طوف جا درج بين اور كيد كيد مصافح به في زابت قدم نيك بين اور اتبا وس بور في يور في اي فعدا تعالى المناث كوم بين اور و في المي تو مواتعالى المناث كوم بين كرا وروفيد و كما أية فعدا تعالى كافعل به راس برناز نبيس كرا عاب في اعمال كو درست كرا عابي الم كرا اور وفيد و كما أية فعدا تعالى كافعل ب ساس برناز نبيس كرا عاب في احمال كودرست كرا عيابية -

فراتمالى فروا به وقد المقالي فروا به وق الله في المنور المكور المقاليمات وقد المنور المرتب كول المقاليمات و المنور المرتبية والمستنة ، م ينس كاكمن كالمون كالمون المنون المنور المنوري و المناس المنا

برخلاف ہوں استیم کے الها مات کچر چزشیں و کھیو بارش کا پانی سب کونوش کرنا ہے گر برنالکا پانی اوائی ہے اور نشانات اللہ کوائی نمیں دیتے وہ الیے ہی ہوتے ہیں جیسے بخالہ کا پانی شالا ایک شخص الیا ہے کہ نداس کے سر پر کپڑی ہے اور نہ بنیں دیتے وہ الیے ہی ہوتے ہیں جیسے بخالہ کا پانی شالا ایک شخص الیا ہے کہ نداس کے سر پر کپڑی ہے اور اس مک کی سب پاؤل ہیں ہوئی سے ہوئی اور ابتری مائٹ ہے اور کھر کے کریں بادشاہ ہوں اور اس مک کی سب فوجین میرے کئے برمل کرتی ہیں تو ایسات میں مرسے کئے برمل کرتی ہیں تو ایسات میں سودائی کے اور کون ہوسکتا ہے۔

ياد دَمُوكُ وَلَ بِغِرِفُعل مَكِي مِعِينِ بِنِينِ اور بِهِ آيت كُم تُعلَّ كَفَى مِا لَلْهِ شَهِيْدًا كَنَيْ وَبَيْنَكُ مُر وَمَنْ هِنْدَ لَا عِلْمَدُ الْمُعِمَّابِ والدعد: ١٨) الله بي ايك عجيب كمة جي يعنى الرفواميري كواي ويا جي توانو وون بزمانو .

اى طرح برايان احديدي وه الهام ورن جه جونداتعال في بعد كياننا اوروه يرجه كه مُن عِنْدِى شَهَادَةٌ قِنَ الله فَ وَلَا عِنْدِى شَهَادَةٌ قِنَ الله فَهَلَ الله وَ وَلَا عِنْدِى شَهَادَةٌ قِنَ الله فَهَلَ الله وَ وَلَا عِنْدِ مُنْ عِنْدِى شَهَادَةٌ قِنَ الله فَهَلَ الله وَ وَلَا عَلَى الله وَ وَلَا عَلَى الله وَ وَلَا الله وَ وَلَا عَلَى الله وَ وَلَا الله وَلَا الله وَ وَلَا الله وَلَا الله وَ وَلَا الله وَ وَلَا الله وَلَا الله وَ وَلَا الله وَالله وَاللّه وَاللّهُ وَاللّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

دکھیو برابینِ احدیدیں بیسلداللی شروع ہی ہوا تھاکدساتھ اس کے مدا تعالیٰ کی شادت بھی موجود ہوگئی۔سادے انبیاءاولیا، کا اس پر

مداندان میں میں اوت کے دوری عرباجنون سے ۔ الفاق میں کربغیر کسی شاوت کے دوری عرباجنون سے ۔

غدا تعالی کی شہادت

سائیں صاحب نے کہاکہ میں تو کتیب کو سے اور صدی ما ننا ہوں اور دومرسے لوگوں کے بیچے نماز بھی ننیس پڑھتا ہوں۔ یہ احدی لوگ میرسے بیچے نماز نسی پڑھتے ۔اس کی بابت کیا حکم ہے ، حضرت اقدی نے فرمایا :۔

اگر توبر کرلواور زبان بندر کھواور قال النداور قال الرسول کے برخلات کوئی بات ندکمو تو بھر بہنا ذیارہ سکتے ہیں۔ بغیر دلائل تو یہ اور برابین قاطعہ کے دعویٰ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایپنے آپ کو آگ یں ڈانا ۔ یکنا کہ بین فلال نبی بول یا فلال دسول سے افعال ہوں - یکفر کے کلمات ہیں۔ دہل پر توکسی کی مکومت نہیں ۔ ڈبان سے ہی انسان کا فر بوم با ہے ۔ دنیا میں ذبان سے ہی مب کام میلتے ہیں ۔

د کیومورت اورمرد کا آبس می نکاح ہواہے آومرت زبان سے ہی افران کو فالو میں رکھو ۔ افراد لیا جا آجے اور مرت آنا کئے ہے کوئی تھے طلاق دیتا ہوں ان کا یہ سب رشت آوٹ جا آجے ایسے اور کی کا دیا کہ ان کا یہ سب رشت آوٹ جا آجے ایسے ایسے ایسے دعوے کرنے ایک لاکھ جو ہیں ہزار چیمروں کی کا دیب کرنا ہے

اكر خدا كاخوف بوتو ميرانسان ايبانس كرنا واكرات زبان كوبندر كمين توستر ورنه بادر كموا ف كالتيج تمالي عق میں اچھانئیں ہوگا۔ بيك بعد ازكال رسوا أ مرحير دانا كند كند ادال سأبي صاحب في كها توكيا مي يرسب باتي جُوط كما مول ؟ حضرت اقدس نے فرمایا :-بِسُ اس كُنسِت كِوَنسِ كدسكا و ندا جانے سے كتے ہو يا مجوط كتے ہو -سائين صاحب بوك" تول يسح بين علقت داباوشاه ين راجهامير، واسط وعاكر" حضرت اقدس في فرمايا :-یاں و عاکروں کا <sup>کے</sup> بلا ماریخ ابک ماحب کاحنرت اقدس کی عقیقہ کے واسطے کتنے کمیے مطلوب ہیں ندمت مي سوال بيش مواكه أ**گر** کسی کے گھریں رو کا پیدا ہوتو کیا یہ جائزہے کہ وہ عقیقہ برمرف ایک ہی کمرا ذرج کرے ؟ حفرت مسيح موعو وعلى لصلوة والسلام في حواب من فرماياكه و. عقیقہ میں الاکے کے واسطے دو کمرے ہی فروری ہیں مکین میاس کے واسطے ہے جوما حب مندرت ، اگر کوئی شخص دو کروں کے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا اور ایک خرید سکتاہے تواس کے واسطے جائز ہے کہ ا کیب ہی ذبح کرسے اور اگر الیا ہی غریب ہو کہ وہ ایک بھی قریان نیس کرسک تواس پر فرض نہیں کہ نواہ مخواہ قزیان کرے میکین کومعاف ہے۔ ا كيتنفس في سوال كياكه ماه رمضان من نماذ تراويح المقر ركعت باجماعت قبل خفتن مسيد من برهني مياجية ياكر مجيل دات كو أعد كر اكيل كرين برهني

حضرت يح موعود عليالصلوة والسلام في فرما ياكه و.

ل الحكم علدا المرام صفحه ١٢-١١ مودخه ١٠- نوم رعن فاش

مانے تراوی کوئی مجدا نماز نہیں ۔ دراص نماز تہتید کی اٹھ درکعت کو اول وقت ہیں پڑھنے کا نام تراوی ہے ، اور یہ مردومور میں جائزیں جو سوال میں بیان کی گئی ہیں ۔ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلمنے ہر دوطرح پڑھی ہے لیکن اکثر عل استخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کا اس پر تھا کہ اپ کھیلی رات کو گھریں اکیلے یہ نماز پڑھتے تھے اِ

بلاماريخ

فرت وی فرایا که به فرت وی مرایا که به

فرت وی وی الی کایر قاعدہ ہے کلعبل دنوں میں تو بڑے دورہ بار الهام پر السام بوتے ہیں اور الهامول کا ایک سلم بندھ ما تاہے اور تعبل دنوں میں البی خاموشی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا

کواک قدرخاموشی کیول سے اور اوان لوگ اعتراض کرنے ہیں کداب خداتعالیٰ نے ان سے کلام کرنا ہی جبور دیا اسے - تبی کریم ملی اللہ علیہ دان اللہ ہی آیا تھا کہ لوگوں نے سمجھا کداب وحی بند ہو گئی پنیانچ کافول

م بین بیان معدید مراید می بین ایک ایک می می مولون سیسی مراب وی بین بوگیا ہے اوراب وہ فی بین بین براوی کے میں ب نے مہنی شروع کی کر اب فعال نے اس کا جواب قرآن شریف میں اس طرح دیا ہے کہ دالفہ کی ۔ دَا لِیْنِلِ

الله من رسطان من الموسل من الله والب مران مرب من المران وراج الدوالصلى و الله المران وراج المران والله الله وا إذا سَجِي مَا وَدَّ عَلَفَ رَبُّكَ وَمَا مَنِي (السَعَى: التام) فين قسم ب وهوب چراه كونت كيد

اورران کی ۔ مذتو نیرے رہ نے تجد کو جیوڈ دیا اور ندتجہ سے ناراض ہوا ۔ اس کا بیسلاب ہے کہ جیسے دن پڑھنا ہے اوراس کے بعد دات خود بجود آمباتی ہے اور بھیراس کے بعد دن کی روشنی نمو دار ہوتی ہے اوراس میں خدا تعالی کی نوشی باٹادافک کی رکوئی بات نہیں یعنی دن روسے سے معلم منہیں متاکی نیدا اندازی رفتہ اندن دی

تعالی کی نوشی یا اطاقگ کی کوئی بات نہیں مینی ون چرفیضے کے بیملوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ اس وقت لینے بندوں پرخوش ہے اور نہ دات پڑنے سے میملوم ہوتا ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ اپنے بندوں پرنا داض ہے بکہ اس اختلات میں کرم کرم سے مقامات سے مرکز سرم کرت اور کرمین تاریخ کے اس انتقالیٰ اسے بندوں پرنا داخل

کود کیدکر برایک عقلمند توب بھوسکا بنے کہ بین خداتعالیٰ کے مقرر کردہ قوائین کے مطابق ہور ہاہے۔ اور بیاس کی سنت ہے کہ دن کے بعدرات اور دات کے بعد دن ہوتا ہے لیں اس سلمکو د کید کریں اندازہ لگا اکراں وقت خداتعالیٰ خوش ہے اور اس وقت اداض ہے غلط ہے۔

ای طرح سے آجکی جودی الی کاسلمی قدر بندر ہاہے تواس سے بنابت نہیں ہونا کہ خدا نعالے مجد سے الافن ہوگیاہے یا برکر اس نے مجھے تھوڈ دیاہے۔ بلکہ براس کی سنت ہے کر کچھ مدت یک وی الی بڑے زور سے اور بلے در بلے ہوتی ہے اور کچھ دنوں کاساس کاسلسلہ بندر ہتاہے اور بھر شروع ہوجا آہے اوراس ک می وہی شال ہے جودن اور رات کے آگے بیکھے آنے کی ہے لیے ( شقول اذر سال تضحیذ الا ذہان دسم بی الشر

## ۱۹۱۸ وسمبر معنوف

مع بوقتِ سير،

ار اول کیسا تھ مسلما نول کی شکے اور پر سپامسان نووہ ہے جواپنے دلیں آغفر میں ایک نفظ میں ایک نفظ میں ایک نفظ می ایک نفظ میں ایک نفظ میں ایک نفظ می ایک نموں کے انہوں کے انہوں سے کہ انہوں نے قدر مذک و مسلموں میں بیش کی تھی گرافوں ہے کہ انہوں نے قدر مذک و نوٹ از الم شرصاحت مدا " در " : -

حفرت افدس نے آریوں کی بدر بان کو دکھ کر پہلے ہی ایک مضمون ہیں فرایا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہادی مسلم کس طرح ہوسکتی ہے۔ بنانچہ وہ الفاف کتاب ' قاویان کے آریہ اور ہم '' بی اس طرح بھیے تھے۔ ''ہمادی نفر لیون صلح کا بیغام ان کو را آریوں کو ) دیتی ہے اور ان کے ناپاک احتقاد جنگ تی کرکیے ہادی کو کے بار کوں کا واور جبوٹا مت کہو کہور کو مکا واور جبوٹا مت کہو کہور کو کوں کا واور جبوٹا مت کہو کہور کو کو کا واور جبوٹا مت کہو کہ ہندہ وہ کہ اصل ذہب کو عبول گئے گر بھابی ہادے یہ کہر یہ کہور کہ ہزار یا برسوں کے گذر نے کے بعد یہ لوگ اصل ذہب کو عبول گئے گر بھابی ہادے یہ ناپاک بلج لوگ ہادے وگر ہادے وگر ہادے وگر ہادے وگر ہادے وگر ہادے وگر ہادے وہور ہوت کو بال کو اس میں ہندہ میں اور فرقنی سے بہر ساتی وہور کی وانست ہیں اور فرقنی سے بہر ساتی دھرم کے اکثر نکیا خلاق اگر جبور کی ہور کی ہوگئے وہ ان لوگوں سے بہر ساتی دھرم کے اکثر نکیا خلاق اگر جبور کی ہو گئے ہو کے وہ ان لوگوں سے بہر ساتی دھرم کے اکثر نکیا خلاق اگر جبور کی ہو گئے ہو کے وہور کی اور فرقنی سے بہر شاتی دھرم کے مرام براطل ہے گر یہ خلیاں کرنا کہ ان کو کرنا ہزادوں ممالوں سے بڑور کرمال ہے کہا کہ کہاں کا ان عقیدوں کے ساتھ مسالوں سے بڑور کرمال ہے کہا کہا کہاں کا ان عقیدوں کے ساتھ مسالوں سے بڑور کرنا ہزادوں ممالوں سے بڑور کرمال ہے کہا

کوئی سیاسلمان برداشت کرسکا ہے ہو اپنے پک اور برگ بیوں کی نسبت ان گا ایوں کو منے اور پھر مُنع کرے۔ ہرگر نعیں بیں ان لوگوں کے ساتھ صُنع کرنا ایسا ہی مُعزہے میسا کہ کا شنے والے ذہر یے سانب کو ان آشین میں رکھ لینا۔ بیزنوم سخت سیاہ دل قوم ہے جو تمام بیغیہ وں کو ہو دنیا میں بڑی بڑی اصلامیں کر گئے مفری اور گذاب مجتے ہیں۔ نہ حصرت مولی ان کی ڈبان سے رہے سکے نہ حضرت میسی اور نہ ہما دے سنید ومولا جناب ماتم الانبیاء می انڈر طلیہ وسلم عبنوں نے سب سے زیادہ دُنیا میں اصلاح کی جن کے ذخرہ کئے ہوئے مُردے اب یک ذخرہ ہیں ؟

اس کے بعد جبکہ اخباروں میں بنت شور میاکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ملع ہونی چاہیے۔ تب معرت مادب فی کچولا بعد ہی ملع کا ایک تجریز پیش کی جس کے الغاظ سے :۔

" ہم ال بات كا علان كرا اور اپنے إلى اقراد كوتمام و بيا ميں شائع كرنا اپنى ايك سعادت سجعت بيك مخرف مول الله الم اور دو سرسة نبى سب كے سب باك اور بزدگ اور فعال عفر الله مولات ميں مازل كا ور دو سرسة نبى سب كے سب باك اور بزدگ اور فعال كے دوليہ سے پاک بدائيں آديہ ورت ميں از لكي اور فيار بعد بين آئے والے جو آديوں كے مقدس بزدگ سے ميساكہ داج دا مجند واور كش يرسب كے سب مقدس وگ سے مقدس بزدگ محتام بالا فعال ہوتا ہے ۔

دیمویکسی بیاری تعلیم ہے ہو کونیا ہیں ملع کی بنیاد والتی ہے اور تمام قوموں کو ایک قوم کی طرح
بنا بیا ہتی ہے یہ یہ دوسری قوموں کے بزرگوں کو عزت سے یاوکرد -اوراس بات کوکون نیس
بنا بیا ہتی ہے یہ دوسری قوموں کے بزرگوں کو عزت سے یاوکرد -اوراس بات کوکون نیس
بنا کا کہ سفت دشمنی کی جران بیوں اور رسولوں کی تحقیر ہے جن کو ہراکی قوم کے کروڑ یا انسانوں نے
تبول کرلیا -ایک شخص ہوکمی کے باپ کوگندی کا لیاں دیا ہے اور پھر جا ہتا ہے کہ اس کا بٹیا اس سے
خوش ہو۔ یہ کیونکر ہوسکتا ہے ؟

فرض ہم اس اُمول کو ہا تقدیں سے کراتپ کی فدمت ہیں ما مز ہوئے ہیں کہ اَپ گواہ رہیں ہو ہم نے ندکورہ بالا طرانی کے ساتھ ایپ کے بزرگوں کو مان لیا ہے کہ وہ فداکی طرف سے تھے اور آپ کی صلح پسند طبیعت سے ہم امید والدیں کہ ایپ بھی ایسا ہی مال ایس این صرف براقرار کرایں کہ اُنفر ملی المند ملیدو کم فعال تھا لی کے سیجے درمول اور معادق ہیں ۔

جس دلیل کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیش کیا ہے وہ نما یت روشن اور کملی کھی دلی ہے اوراگر اس طراق سے ملع نہ ہو تو آپ یاد رکھیں کر کمی ملکع نہ ہوگی بکد روز بروز کینے برشتے جاویں گئے " ایک ماحب نے حرت اقدی کی مدمت بی خط مکھاجی بعض فقتى مسأل كى تشريح كأخلاصه بيتصاكد نمازكس طرح يرضى حياجية واوزواوي

مے تعلق کیا مکم ہے اور سفر میں نماز کا کیا مکم ہے ؟ اور کھید اپنے واتی معاطات کے متعلق دُعاکرائی تھی اس كيجواب مي حفرت في تحريه فرمايا: .

السلام مليكم ودحمة النُّد وبركانت بَ

نماز و ہی سے جوردهی جاتی ہے مرف تضرع اور انکسادے نماز اواکرٹی میاسیے اور دین وونیا کے لیے نمازين سبت دُعاكرن مِيابيت نواه اپني زبان بن وُعاكر لين -

اورتمهادے قرضر کے بلیے انشاء الله دُعاكرول كا - ياد ولا فقد دين دلاكے كے يار مي دُعاكروكا -سغریں دوگانڈسنٹ ہے۔ تراوی می سُنت ہے پڑھا کریں اور کھی گھریں نہا تی ہی پڑھ ایس کیوکڈرا می

درامل تنجد ہے کوئی نئی نماز نہیں ، وزعب طرح پڑھتے ہو - بیشک پڑھو -

ایک دوست نے حضرت کی فدمت میں وض کی كمه عاكم اخرت بس كياسي اجسام ومكا الت وغير

وميال بي مول كحديا اور ؟

ندا نعالیٰ نے بو کچھ تحرآنِ شریف کا علم دیا ہے وہ سی ہے کہ وہ مالم اس عالم سے بالک علیمدہ ہے مَالاَ عَيْنٌ دَأَتُ وَلا أَذُنُ سَيِعَتُ وَلاَ نَعَطَرَ عَلَا تَلْبِ بَشَرٍ (الحديث) بمارا اعتقادي ب محروه ووسراعاكم بالك اس ماكم سے الك بعد ميساك الله تعالى فرآن شريب يى فرايا ہے بہشت كى تمام چيزى ایی بور گی کدنرمی آنھ نے دمیس اور ندمی کان نے منبی اور ندمی ول میں گذریں بلکر حشر اجها دمیں می میں ہمارا ندمب بے كدور عالم عبى ايك دوسراعالم ب - اجسام بول كے محمروه نوران اجسام بول كے ندية اديك اورزوال پزراجهام اس مجد کی حویدیا اور مکانات جوایند بتحری مین بهشت مین نمین مائین گی والنداهم به

ل حضرت اقدى كے يوارشا وات وسمر سن الله كىكى اربى كےمعلوم بوتے بين والدامم بالعواب دمرتب) بدوملد ۱ نمبر ۱۷ صنی ۱ موده ۲۷ روسم رسی ۱۹ ش

## ٢٤ رومېرين ده

بروزجم

## جلسه سألانه برحضرت يرح موعود عليالضلوة والسلام كي تقرمر في نظير

و کھیواول الله منشار کا شکرے کہ آپ ماجوں کے داوں کواس نے برایت ايك عظيم الشان معجزه دی اور باو بود اس باست کے کہ براروں مولوی مندوستان اور بنجاب کے كذيب يس مك رب اوربس وقبال اور كافركة رب اس كو بمارست سلسدي وافل موف كاموقع ويارير مى المدمل شانئها برامع وسي كما وحودال قدر مكذيب اور كمفيرك اوربهادي مخالفول كي دن رات كى سرور كوششو كي يجاعت رفعي مال ب مرساخيال من اس ونت بماري جماعت كيار لا كحريمي زياده ہوگی اور برٹرامعزہ ہے کہ بمارے مخالف ون وات کوسٹش کر دیاہے بس اور مانکا بی سے طرح طرح کھیے سون رہے إلى اورسسلكو بندكر ف كے بلے إورا دور لكارہے إلى كر خدا جارى جاعت كو برحا أ جا آب عائق ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے ؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ الدعل شانه عب کومبوت کراہے اور جو واقعی طور پر خدا كى طوف سے بواج ووروز بروز ترتى كرا اور برصاب اوراس كاسسددن بدن دونى يكوا با ابے اور اس کے روکتے والا دن بدن تباہ اور ذلیل ہوا ما آہے اوراس کے مخالف اور کذب اخر کار بڑی حرت سے مرتفی - جیساکتم دیکیتے ہوکہ بماری مخالفت کرنے والے اور بمارے سلسلم کورو کنے والے بیسوں مربیکے ہیں۔ ما تعالى ك اداده كويو درحقيقت اس كى طرف سے يكوئى بھى دوك نيس سك اور نواه كوئى كتى ہى كوستشين كرسے اور مزاروں منصوبے سوچے مگرحب سلسار كو خدا شروع كراہے اور حس كووہ برجا ما جا ہا ؟ اس كوكونى نييل مدك سكتا كيونكر اكران كى كوسفسول سے وہ سلسلد وك مائے تو ما ننا يرسه كاكر دو كنے والافلا يرغاك ألكيار مالانكرندا يركوني غالب ننين أسكتار

مجس برس بیلے کی ایک بیاری کا طهور برادوں لا کموں ہمارے پاس آتے رہتے ہیں

المذبل شاف نے براین احدید میں بیلے ہی سے خبردے رکھی تمی اور یہ وہ کتاب ہے جوعوب فادس انگلشان اور دیگر ملک میں کیسے بیات سے ای زما مذک المام مجی درج ہیں۔ دیگر ملک میں بیس بیس کا عرصہ گذوا شائع ہو مجی ہے۔ اس میں بست سے ای زما مذک المام مجی درج ہیں۔ اور یہ ایک ایک ایک ایک اور اس کتاب اور اس کتاب

كا بعادے اشد العداؤت يعي مولوى محد حين ماحب في اسى زماند مين داوي مي كلما تفا اوزاى كتاب باين احديد من آف والى محلوق كى ماف طور پرسيشكو فى درج ب اور يدكو فى معولى پيشكو فى تنيس بكر عليم الثان پيشكو فى به اورود و بيسے -

یرال کی عبارت ہے اوراس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہاں وقت تُو اکیلا ہے گر وہ زمانہ تجد پڑتنے والا ہے کہ تو تنانیس وہے کا نہیں وقت تُو اکیلا ہے گر وہ زمانہ تجد پڑتنے والا ہے کہ تو تنانیس وہے گا۔ فوق ور فوق اوگ دور دراو کھوں سے ترسے پاس آئی گئے اور آپ مانے کے واسطے بھی انتظام جا ہیے اس کیے فرایا یا نیش کو کی نئے عیشیت اس کے قائف اور بزاروں دو ہے تیرے لیے لے کراوی گئے۔ بھر خلافر فرانا ہے۔ وَلاَ تُصَعِیرُ لِینی وہ لوگ تھے تمانی اللہ میں مرتب میں کثرت سے معلوق تیرے پاس آئے گی ۔ اس کرت کود کھ کر رہنا اوران کے ساتھ کی فلتی سے پیش نہ آنا۔

اس وفت جبکریرالیام براین احدبہ میں شائع کئے گئے تنعے قادبان ایک فیرمشہور تعبہ تغا اور ایک پھگ

سے دوبر اہم اہتا کوئی اسے جاتنا بھی نہ تھا اورات کو گھر جو بیال بیٹھے ہیں کون کدسکتا ہے کہ اس وقت بھی ال کی بی شرت بھی۔ بلکتم میں سے تقریباً سب کے سب ہی اس گاؤں سے ناواقت تھے۔ اب بتلاؤ کو نعدا کے ذارہ کے بغیر آئے سے پہیں جبیس برس پشتر اپنی تنائی اور گنا می کے زمانہ میں کو ٹ کمی طرح وعویٰ کرسکتا ہے کہ مجد پر ایک زمانہ آنے والا ہے جبکہ مزار بالوگ میرسے پاس آئیں سکے اور طرح طرح کے تھے اور تھا تف مبرے یے لاویں گے اور میں وُنیا بھر میں عزت کے ساتھ مشہور کیا جاؤں گا۔

يشيكونى كے وقت قادمان كى حالت

د کھوجتے انبیاء آج سے پیلے گذر بھے ہیں ان کے سبت مے مجزات تونیں عظیم انشان معجزہ ہو اتحا اور عبس انسان معجزہ ہو اتحا اور عبس معجزہ کا میں نے بال کیا ہے۔ اور اگر کو ٹی فرا

بيعضدوم م الامنيدي نه برهي بوتو كه يديرا وموى ببرمودت ما نباير آسيت بيري اس تنائى اوركمناى كه زمانه كح بال كے بندوى گوام بى اوروه بناسكتے بى كرمين اس وقت اكيلا تعااوداد د كرد كے لوگ بى مجے نرجائے تھے۔ بال اگركونى بندواس سے انكاركرے تواس كوميا بينے كرمرے سامنے اكر جبوث بولے كراس وقت بجى اس طرح سے لوگ آیا کرتے تھے اور اگروہ کس کریر اتفاقی بات سے تو بھرکی اور مگرسے اس کی نظیر بتاوی اور دنیا بعرض اس کی نظیر تناویں اور دُنیا بعریں اس کایتہ دیں کرایک خص بھیٹی برس بیلے گنامی کی مالت میں ہواوراس وقت ا<sup>س کے</sup> چھیکوں کی ہوکرمیرے باس فوج در فوج لوگ آدیں گھ اور ہزار یا روایوں کے مال ومناع اور تحف تحالف مے اوں کے اور میں خلا تعالی کی طرف سے ہر طرح سے مدد دیا جاؤں گا اور پھراس طرح سے وہ بشکو تی اوری می ہُوگئ ہو۔اگریہ دکھا دیویں توہم مان لیں سکے ۔یوٹی بسانہ ہوئیاں توہم تبول نیں کریں گئے کیونکہ اس طرح سے توکسی نی كاكونى بى معجزه قبول نين كياجا بكتاران كو جاسية كركمى كذاب كى نظير بيش كرب كداس في بجبين برس بيليداس الرح المدّادي ينظيرن كى بواور ميروه يورى مى بوكى بور اكريه الساكردين قويم تيارين كدانسين قبول كريس -اكركون ك كفير خوابي آيا بى كن بى اوران بى معاسف يورى بى بوابى كرتى بى تواس كايد جواب ب كنوابى تواكر پوپڑوں اور جارول کومی آتی ہیں اوران سب سے اوری ہوماتی ہیں بلکر کھنیاں می عموماً کہا کمی ہیں کہ ہاری فلان خواب يورى كى ماور بارسه محري ايك يي برائرى تى بواكثر لدى خوابي ساق تى اور ده يى مى بوتى تىب مكن ديكيف والى بات يبيد كران بي ير قدوت اور نفرت كمال بوتى بعداس طرح كى مح اور مدد اور دوا کا ادبار اوراینا اقبال، دشمنوں کی ذکت اورانی عزت برتومرف انبیاء کے پی سپردہے۔ دوسرے کا تواس میں کچھ صدى نىيل يد تونداتعالى كافعل عدي يونواي تونس -

ا ور پیم عمیب بات بیہے کمان کی خمالفت اور دشمیٰ کی بابت بھی ندا تعالی نے پہلے ہی ہے اطلاح دی تھی جگہ ای کتاب میں ایک یہ المام می درج ہے ۔

يَعْصِمُكَ اللهُ مِنْ عِنْدِمْ وَإِنْ لَّهُ يَعْصِمُكَ النَّامُ والله ع

مكمرام كى بلاكت كانشان

مین الندتعالی بری مفاظت کرے گا اور تَر یہ ول کی تَراد تول اور دشمنول کے مصولیل سے وہ نو د تجی مخوار کے گا اوراگر بر وگ تجمہ پر گا اوراگر بچر اور بتا نول سے بو تر بر وگ تجمہ پر گا اوراگر بچر اور بتا نول سے بو تر بر وگ تجمہ پر مگا اوراگر بچر اور بتا تول سے بو نوری ہو تا آب اس و تھیو یک بی نظیم الثان بیٹ کو تی ہے جو نوری ہوتا ہی تا بیات ہے ای کا بم کیا کریں ۔ کیونکہ بوستی ہی نمیں اس کا ذہر ب بھی کچر نسیں کی نا بڑا معروہ ہے کو ما ننا ہی پڑی الفت اور اور دور کا لیں اور جو کچو کرسکیں کریں ۔ گور کرم اپنے وحدوں کو پُردا کریں گے۔

ایا بی ایک پندت میموام منا ده قادیان می آیا اور دوماه کے قریب بیال کے لوگول نے اسے سکایا ور میری محالفت بر

یک رہا ہے۔ افواکیا ۔ افوائی نے مبابلہ کے طور پراکیب و ماکھی اوراس ہیں میرانام اورا پنانام کو کر اپنے پرمیشرے نمایت تفرع اوراس ہیں میرانام اورا پنانام کو کر اپنے پرمیشرے نمایت تفرع اوراس ہیں رہی کھی تفرع اوراس ہیں ہی کھی ہے کہ وید سے ، ویدول کے دئی منی می سیتے اور دانو و بالٹر ، ہمادے نبی کریم عبوشے اور ہادا قرآن شریف جوٹا ہے۔ مؤمن ای تمم کی باتیں کو کراس نے اپنے پومیشرے فیصلہ چا با اور سبت و مائیں کیں۔ بیرا چلا یا اور سبت ناک دکڑی ۔ ادھرے چد برس کی پیشگوں کی گئی۔ مگر وہ اپنی شوخی کے سبب سے پان برس می مرکیا اور مرا می اس طرح میں طرح بی طرح می طرح میں طرح میں طرح بی طرح میں طرح میں طرح میں طرح میں کھی تعالیفی عبد کے دوسرے دن چری سے قال کیا گیا۔

فرض مرب باس قدر نشان بین کدان کے بیان کرنے کے اللہ تعمالی کی نفرت اور تا میران کے بیان کرنے کے اللہ تعمالی کی نفرت اور تا میرا کی است اللہ تعمالی نفرت اور نمال میں اللہ تعالی نے بیال بی اللہ تعمالی نفرت نمیں اور تا میرا کی جارے تا می مال بین اللہ تعالی نے بیاجی بی سے اکا جائے ساتھ وحدہ کرد کھا ہے۔ لیکن جو مجمولا اور مفتری ملی اللہ بوتا ہے اس کو خوا کمی نفرت نمیں دیتا۔ بلکہ اللہ باک

کے بدرسے ،- اب نودسو کیر دکھوکیا یکی انسان کے بس بی سبے کرتن تنها اپنی شکلات پر فالب آئے ہم کی کویا لجرنیب منواتے بلکہ ہراکی اسپنے طورسے فود کرکے یہ بات سمجے کر آیا ہم پس کتے ہیں یا ننیں '' ( بدر مبدء نمرا مفوم مورفہ ورجودی شدہ ن كرا بيت بين تم وك بات بورج بواري وري كمبر في الزام اللات ك مقدم ك كف كر ميرون بين بدام اورب مرت كرف كى كوششين كى ممتب - قتل سمي مقدم واتر كي محمق - قتل کے مقدم میں ڈگلس صاحب ڈپی کشنر گور وابیور نے میں کی پٹی میں بیمقدم مقالوری طراع سے تحقیقات کو کے كَ وَرُك كُوك كُون البِير كوم باركباد ويا بول كراك بكي بن - اوراكراك يها بين توان يرالمش كر كم سسارا ولا

ال بلا ذكر أكر نوا بهاد عدما غدنه بوما توال تهم كى فتح اور نعرت بين مامل بوسكتى عى وال نون كم تقام یں مولوی محتسین نے می گواہی وی تھی ۔ ایکن میں نے بیلے ہی سے کساویا تعاکد میں بڑی کیا جاؤں گا۔اب بتلاؤکر ان مقدول سدان الوكول كوكميا عاصل بوطر بحر اس كحك وكيب اورفقال ظاهر بوكيار

بادر کموکرایک مفتری اور کذاب کا کام کمی ننین جلتا اوراس کو خواتعال کی طرف سے مدداور نمرت مجمی نفیب ننیں ہوتی کیونکر اکر مفتری کا کام می ای طرح سے دن بدن تر آن کرا ما دے تو بھراس طرح سے تو خدا کے ميده يم ي الك يرماوس اور خواكي فعوال إن المرجر يرم وسيد بيب سه ويا بدا بول مادت الداي في ے بے کوایک جان ان کی مفالفت پر کرائیتہ ہوما آجے اورس طرحت کوئی مسافر بیا ہے تو گئے اس کے ادورو ج بوكر بعد فكة اور شور يها تقيل اى طرع سيوندا كى طرف سے المور بوكر الله وويونكران لوكوں مي سينين بوااس مله دور عاد گرت كارج اس بريشتن اور ما است كاشود ميات اور دكد دين كوششي كرنے بي يكن آخر فداتعالى إيك نظرين إن سب كوبلك كر ويلب -

اب بدمي ك لوكه وه رام بي نوش قىمت انسان بي جواسلام جيد يك دار میں وافل ہد کین مرت زبان سے اسلام اسلام کفے سے پھے نہیں بنا

زمانی اسلام کافی نتین جب كسكر بيء دل سه انسان اس بركاريد منهوجا وسه -اكثر لوك التمم كم يم بوشق بين بن كي نسبت قرآن تربيت بن كمعلب وإذا بَقُوا الَّذِينَ أَمَنُوا آلَانُوا أَمَنَّا وَإِذًا خَلَوْ إِلَّا شَيَا طِيتِيهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُ زِعُونَ (البقرة : ١٥) مِنى جب والمسلمانون كوياس مات مان أوكر فيق ين كريم مسلمان بي اور وبيب وه دومرول كے ياس ملت بي توكمد ولينت بي كريم تمادے ساتھ بي اور يروه لوگ

<sup>&</sup>quot; ان لوگوں ف مان تور كوشششىكين -اكرفدا بوارس ساتد نابرة اقد كيك مات - آجل تين چارگواه گذاد كريسانى ولا سكة ين - ان لوگول ف آخد كواه گذارسه (بدر مید ع نیرامنخده مورخ ۱ میزدی سنوان )

ہوتے بن کو قرآنِ شریف میں منافق کما گیا ہے۔ اس لیے جب یک کو ن شخص پورے الور پر قرآنِ بمید پر مل نہیں کو آ تب کک وہ لولا ابولا اسلام میں مجی داخل نہیں ہوتا۔ میں کر مم کے فضا مل قرآنِ مجیدایک لیی پاک کمآب ہے جواس وقت ونیا میں آئی تھی جبکہ قرآن کر مم کے فضا مل

ارو چیدایت ای بیان ماب می با اور در این ماده ای اور ما ماندیدان ما در می این مادیدان مادیدان

رائ ہوگئ تیں اور تقریباً سب کے سب لوگ براعالیوں اور برحقید گیوں میں گرفتار تھے - ای کی طوت اللہ جنشانہ قران مجید میں اشارہ فرما ہے فلکر الفسکا فی فی النبرّ و المبتر و التوصر ۲۲۰) مینی تمام لوگ کیا الل کتاب اولا کیا دوسرے سب کے سب برعقید گیوں میں متلا تھے اور و تیا میں فساوعظیم بریا تھا ۔ فوض ایسے زمانہ می خواتعالی فی تمام مقائد باطلہ کی تردید کے لیے جو آئن مجید میری کال کتاب ہماری ہرایت کے لیے جو جو میں میں کال کتاب ہماری ہرایت کے لیے جو جو میں میں کی خواہب باطلہ کا رقم و و ہے ۔

سورهٔ فاتحری فضیلت اور خاص کرسورهٔ فاتحری بو پنج وقت برغازی برکعت بس بوشی مسورهٔ فاتحری فضیلت بات به اثناره که طور برگل حقا تدکا ذکرہ بسید فرمایا آلیمندُ

یٹھ دیتِ انعاکیمین میں ساری خوبال اس خدا کے بید سزا واری جو سادے جانوں کو بدا کرنے والا ہے۔ اکتر خسن وہ بغیرا ممال کے پیدا کرنے والا ہے اور بغیر کی عمل کے خارت کرنے والا ہے۔ اکتر میں بیدا مال کا بھل دینے والا مالاتِ کیٹ مر المدین جزا سندا کے ون کا مالک - ان چارصفتوں میں کل مناکے فرق سے کا بیان کیا گیا ہے ۔

دوسرافرقہ وہ ہے میں کی طوف اکر کے مفظ میں کے عقا مگر کی سرو میر میں اثنادہ ہے اور برفرقہ شان دھرم والوں کا ہے کو وہ اختیں کہ پرمیشرسے ہی سب کچھ نکلاہے گروہ کتے ہیں کہ فعدا کا فضل کوئی چیز نہیں دہ کرموں کا ہی جیل دیتا ہے۔ بیانتگ کہ اگر کوئی مرد بنا ہے تو وہ بھی اپنے اعال سے اوراگر کوئی عورت بنی ہے نووہ بھی اپنے اعال

سے اوراگر خردی اٹنیا دیموانات نبا آت وغیرہ بنے ہی تو وہ می اپنے اپنے کروں کی وج سے الغرض یہ لوگ اور ہوا اللہ تعالی کی صفت ، یہ بنان سے منکریں ۔ وہ خداجی نے زمین ، سور بنج ، چاند ، شارے وغیرہ پدایک اور ہوا پدائی تاکہ ہم سانس سے کیں اور ایک دومرے کی آواڈ مُن سکیں ۔ اور دوشن سکے بلے سور بن چاند وغیرہ اٹنا ، پدا کی تاکہ ہم سانس بھے والوں کا وجود اور نام ونشان می نرتھا۔ تو کیا کوئی اسک ہے کہ یہ سب کھر بنادہ ہم اللی وج سے پدا کیا گیا ہے ۔ کیا کوئی اپنے احمال کا دم ادست ہے ؟ کیا کوئی دوئی کوسک سب کھر بنادہ ہم اور کی اس اللہ کا دم ادست ہے ؟ کیا کوئی دوئی کوسک ہے کہ یہ سورج چاند اللہ با والم بنی بغیر بنادی کی محنت اور کوششش کے جن النائی کی صفت اکر قد دو الانس مانے۔ اس کے بعد ضدا کو بلا مباول امنی بغیر بنادی کی صفرور سے اس کے بعد ضدا تعالی کی صفت اکر آئے ہے جد کا بیان اور مجامل اور عمال بر تمات

حسندم زنب كرني والار

بدرسے:۔ ایر یوگ عبوف ہوت اور کفریل کرفناریں سیتی بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ نفشل ہے کہ نفشل ہے کہ نفشل ہے کہ نفشیں اور کئی ایسی میں جن بی اعمال کا دخل ہے جیسے مابد زا ہر بندگ کرتے ہیں اور اس کا اجر مقاہمے یہ (یدر جلد یو نیر اسفی ہ مورخر ۹ رجوری شناش

فرض یہ بات یادر کمی بیا ہیں کہ خداتعالی کے معل دوسم کے ہوتے ہیں ۔ ایک تووہ ہیں جن یہ اعمال کا کوئی وفل نمیں ہیں سے سورج بیا ند ہوا وغیرہ ہو خداتعالی نے بغیر بھارے کی مل کے بھادے وجود میں آنے ہے بھی بیشتر اپنی قدرت کا مدسے بیاد کردیکے ہیں اور دوس سرے وہ ہیں جن ہیں اعمال کا دعل ہے اور عامرہ دام د بر ہیز گار لوگ عبادت کرتے اور بھرانیا اجر یاتے ہیں۔

سورة فانحبن غلط غفائد كي ترديد

آب مین فرقول کی بایت نوتم س چکے ہوئی ایک فرفر تو وہ ہے کہ جوالند تعالیٰ کورَب نہیں

سجمتااوروره وره کواس کا شریب عمرانا ہے اور بیا نتاہے کدارواح اور فرات عالم کا بیداکر الدنعالے کی طاقت سے اسرہ اور جیے خود نووندا ہے والیے ہی وہ مجانود بخود بین اس لیے رب العالمین که کر اس فرقہ کی تروید کی گئی ہے ۔

ورسرافرقر وم جيجو بجتاب كرندا البين نفل سے كي تنبي دے سكتا جركيد مى باي الب اور على اور على الب اور على الب اور على الب اور بوگاء اس ملك لفظور عن كساتھ اس كارد كيا كيا ہے ۔

فوض ان چارصفات کو بان کرکے خدا تعالی فرمانا ہے کہ است سمافی تم کمو رہی ہے کہ اُن اُنگیش مینی اے چارصفتوں والے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اوراس کام کے لیے مدد بھی تجد سے ہی جا بنتے ہیں اور برج مدیث شرفیت میں آیا ہے کہ قدا تعالی کے عرش کوچار فرشتوں نے اُنٹیا ہواہے اس کامطلب بھی یہی ہے کہ اس کی ان چاروں صفات کا طہور موجو دہ ہے اوراگر برچار نہوں یا چاروں میں سے ایک نہ ہو

تو پير فداك مدال من فقف لادم أناب

اور لعِمْن لوگ ناسمجی مصورش کوجوایک منلوق چیز مانتے ہیں تو وہ مللی برائی اُن کوسمجمنا چاہیئے کروش کو ٹی ایسی چیز نہیں جس کو منلوق کہ کیں۔وہ لوتقد تیں اُن کوسمجمنا چاہیئے کروش کو ٹی ایسی جیز نہیں جس کو منلوق کہ کیں۔وہ لوتقد تیں

اور تنزه كاايك وَداء الوَداء مفام م يعن لوك خيال كرنة بن كرجيد ايك باد شاه نخت ير بيها بوا برق اب ي

بى خداى عرش يرمبوه كريسي حب سه لازم أنا ب كرمحدود ب يمكن ان كوياد ركهنا جابيت كرفراك ميدين ال بات كا ذكر ك نيين كوش ايك تخت كى ارم بي من يرخدا بيط بي كيوكر نعوذ بالدار وش مصراد ايتخت ياجاد معمى يرفدا بيما بواست وعران أيت كاكيا ترجمكا جادت كارجال كف ب كدفدا براك بيزر معطب اورجال بين بي وبال يو عضا أن كافترا - اورجال جاري وبال يا يجوال ان كافترا - اورمير كمعاسيه - تنعُنُ اَتُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ عَنْلِ الْوَدِيْدِ وَقَ : ما) اور وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ (الحديد : ٥) قُرض ال بات كواهي طرح سے يود ركه ما چاہيئے كركام الى ميں استعادات سبت بائے جاتے ہيں۔ چانچراك مجددل كو می مرش کی گیا ہے کو تک ندا تعالیٰ کی تعلیمی دل پر بدتی ہے اور ایسابی عرش اس وراء الوراء مقام کو کتے ہیں جال محلوق كالقطرختم بومانا ب- العم ال بات كومات يل اكس وتشبير موقب اوراك منزيموق ب مثلاً يه بات كرجال كمين تم بووه تماري ساته سنة اورجال باغ بول وبال جيشاان كاخلا بوابيدي قىمى تىنىيىد بيىن سى دھوكالگنا ئے كركيا فدا بير محدود ب ساس لياس دھوكاك دُوركرنے كے ليى بطور جواب کے کہا گیا ہے کہ وہ توعرش پرسے جال معنوقات کا دائرہ ختم ہوجا آہے اور وہ کوٹ ال قسم کاتخت نعیں ب بوسوف بیاندی وغیرو کا بنا ہوا ہو اوراس پر جوامرات وغیرہ حرات ہوئے ہوں بلکہ وہ تو ایک الله ارفع اور وراءالوراء مقام ب اوراس قسم ك استعادات قرآن مميدي كيترت بائ مان جي ميد فرايا الله تعالى نْ مَنْ حَانَ فِي خِيزَةٍ ٱ مُلَى فَهُوَ فِي الْلَهِ عِرَةِ ٱ مُلَى وَ ٱطْلَلُ سَبِيلةً رِبِ اسرائيل : ٢٠) كابراً تواس کے مضیری بیں کر جواس مگداند سے بی وہ انزت کو عی اندھے بی دیں گئے ۔ گر یہ صنے کون تول کرے كا جكد دوسرى مكرصاف طور يركعهاسيت كدنواه كوثى سوجا كحها بهوخواه اندها جوابيان اوراعال صالح كساتخه باوسه كاوه نوينا بوكا يكن جواس مكراياني روتني سيد نصيب ليدكا ورنداى معرفت ماصل نبين كريكا وہ اخر کومی اندھا ہی رہے گا کرونکہ یرونیا مزرمہ اخرت ہے ہو کھی کوئی بیال بوے گا دہی کالے گا اور جو

لله اس سے فامر ہے کہ بعض وقت ڈائری نوس مفرت سے موجود علیالسلام کے وصل الفاظ میں کھتے بلکمفیوم اورا پنی مجرکے مطابق کھتے ہیں - بدر نے ہو کھا ہے وہ قرآتِ مجید کی آیت کے مطابق ہے۔ افکم نے معلوم ہوتا ہے تین کے بعد جارکا ذکر وی سمجر کے مطابق کردیا ورز حضور نے وی فرایا ہوگا جو بدر نے ذکر کیا ہے کیونکہ قرآن ایت کے دی مطابق ہے۔ (شس)

اس مگرے بنیائی اے جائے گا دی بنا ہوگا۔

على حالت كى البميت درست نرمو وشف عين طور ير خواكو بى إيارت اور مالك بدمالان

سبحت ہے مکن ہی نئیس کہ وہ چوری ، بدکاری ، تمار بائری یا دیگرا فعال شنیعہ کامر کمب ہو سکے یکو کہ وہ جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں والی ہیں اوران پر عمدر آکد کونا خطا تعالیٰ کے علم کی صریح نافر مان ہے ۔ فوض افسان جب ہت کہ علی طور پر ثابت نکر دیوے کہ وہ حقیقت ہیں خدا پر تجا اور تجا ایمان رکھتا ہے تب یک وہ فیوض اور برکات مامل نئیں ہوسکتے جو مقر لوں کو واکرتے ہیں۔ وہ فیوض جو مقر وان الی اور ایل الله پر ہوتے ہیں دہ مرف ای واسط موت بی کو ان کی ایمان اور میل موتی ہی اور اندول نے خدا تعالیٰ کو ہراک چیز رہتے دی کہ ہوتی ہی اور اندول نے خدا تعالیٰ کو ہراک چیز رہتے دی ہوا ہوتا ہے ۔

سبحنا چاہیے کہ اسلام مرف آئی بات کا ہی نام نہیں ہے کہ انسان زبانی طور پر ورو وظ انعت اور ذکر اؤکار کر اہم ہے کہ انسان زبانی طور پر ورو وظ انعت اور ذکر اؤکار کر اہم ہی طور پر اپنے آپ کو اس مدتک پنچا نا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے تا ثیداور نفرت شائی مال بھنے کے اور انعام واکرام وار د ہوں۔ جس فدر انبیاء اولیاء گذر ہے ہیں ان کی عمل مالتیں نبایت پاک صاف نفیں اور دوزے ان کی داست اور کو اختام اللیٰ بجالاتے ہیں اور دوزے دکھتے اور دکو تی در اور نما ذول میں رکوع سجو دکرتے اور سورة فاتح پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے تھے اور احکام اللی بجالاتے تھے بلکہ ان کی نظر میں تو سب بچے مردہ معلوم ہو تا تھا اور ان کے وجودوں پر ایک تم کی موت طاری ہوگئی تھی ۔ ان کی اسلام اور تھی رہ تھی رہ تھی ۔ ان کی ان کے سامنے تو ایک خدا کا وجود ہی رہ گیا تھا ۔ اس کو وہ اپنا کا رساز اور تھتی رہ ب

الم المكم عبد ١٢ منبر اصفر م ٢٠١٠ موده ٧ رجودى سننولة

وه لوگ قالی الزام مین جو فعدا کوشر مناک الزاموں سعے یاد کرستے ہیں۔ شلاً سندووں اور اربوں میں دائمی کمتی نئیں۔ وہ کھتے ہیں کو کمتی خانم

میں داخل کرتے وقت ایک گناه پرمیشر باتی رکھ لیتا ب اور مجر ایک وقت کے بعداس ایک گناه کے وفق میں ان رشیوں مُنیوں اور کمتی یا نتوں کو گدھوں ، بند روں اور نموروں وغیره کی مجونوں میں ہمیجتا ہے گراس پر سوال یہ پدیا ہو آجے کہ اگر پرمیشر ان مقد سول پر اداض تھا اور جان کو جھر کراک کو کمتی خانہ ہیں ہتا تھا تو بھر سیلے ہی ان کو کمتی خانہ میں کیوں داخل کیا ؟ آخراک پر داخی ہی ہوگا تو داخل کیا تھا۔ یہ تو نہیں کہ اندھا وصند ہی کمتی خانہ میں دھیل دیا تھا لیکن رضا اور کناه اکتھے نہیں رہ سکتے جس سے معلوم ہو آجے کہ پر میشران پر بیلے ہی داخی منیں

بدرس ہے : -

مندوول كانظرية نحاث

دادا کفروانشرک میں بھی کم ایسی جگریں جال دوچار قبری ایسے بزرگوں کی نہوں ہو ولی المند کملاشے؛ رید رجدے میراصفر 4 مورخر 4 رحبوری سند 1 فیر

اور بھراس بات کو می سجمنا چاہیے کہ کی خاند سے باہر نکا بینے کے لیے جوگنا ہ پرمیشر نے انکاذمرد کھے ہے ہوگے وہ برمون ایک ہی تسم کے ہونگے ریے توجا تر نسب کسی کوکسی گناہ سے نکال دیا جاسے وکسی کوکسی گناہ کے سب سے بیکن کیا بیادہ ت ہے کہ باہر نکا لیے وقت باوجود ایک ہی تسم کے گناہ ہونے کے کسی کومرو اور کسی کو عودت اور کسی کو گرمااور کسی کو بندر شاہ یا۔

فرض تعتر کو آہ اللہ تعالی نے المح شریف میں اپنی صفات کا طرک بیان کر کے ان خا آب

سورة فانحرب مذكورا للدتعالى كى صفات

بالله کا دؤکیا ہے جومام طور پر ونیا ہیں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ صورة جوام اکتباب کملاتی ہے اس واسطے بانچوں وقت ہرنمازی ہردکعت ہیں پڑھی مباتی ہے کہ اس بی خرمیب اسلام کی تعلیم موجودہے اور قرآئی مجید کا ایک تسم کا خلاصہ ہے ۔ الٹر تعالی نے اپنی چارصفات بیان کو کے پیکسے نظارہ وکھانا چا باہے اور تبایاہے کر اسسلام نمایت ہی مبادک فرمیب ہے۔ جواس کی طرف وہری کرتا ہے

ا بدرے: " جب کون شخص کس سے کہا ہے میں تجد پردامنی ہوگیا تو یہ صفے ہوتے ہیں کہ گناہ مجی بخشدیا۔ یہ نیس کدامنی ہوگیا گر گناہ خشہ یا

(بدر جلد مخبرامنح ۱ مورخه ۱ جنوری سندالته)

اسلام كافتروس اورقا در فعدا

يكن اسلام كاخدا الياا قدوس اورقادر خداب كداكر تمام دنيال كراس ميس كونى نقص نكائنا چا جية توننيس نكال سكتي - جادا خدا

تمام جانون کا پیدا کرنیوالا فراہے۔ وہ ہرایک نقص اور عیب سے مبراہ کے کوئد جن میں کون نقص ہو وہ فداکیز کر ہو سے اور اس سے ہم دعا ہیں کس طرح مانگ سے ہیں۔ اور اس پر کیا امیدیں دکھ سے ہیں۔ وہ تو تو د اقتص ہے بن ۔ وہ تو تو د اقتص ہے بن دکھ کالی دیکن اسلام نے وہ قا در اور ہراؤیسے جیب سے پاک فلا پیش کیا ہے جس سے ہم دُھائیں مانگ سے بین اسلام نے وہ قا در اور ہراؤیسے جیب سے پاک فلا پیش کیا ہے جس سے ہم دُھائیں مانگ محد سے مانگا کرو۔ اِحدیٰ البقہ کا المستنقی بند موسوراط اللّه فین آ اُنْسَدُت عَدَدِید تعنی یا اللی ہمیں وہ مجد سے مانگا کرو۔ اِحدیٰ البقہ کی دام وہ ہے جن پر خریب بڑے براے فعل اور انعام ہوئے اور یہ دعا اس واسط سیدھی داہ دکھا جو اُن لوگوں کی داہ ہے جن پر خریب بڑے براے فعل اور انعام ہوئے اور یہ دعا اس واسط سکھان کہ انم لوگ مون اس بات پر ہی نہ بیٹھ دہو کہ ہم ایمان ہے آئے ہیں بکہ اس طرح سے اعمال بجا لاؤکہ ان انعاموں کو ماصل کر سکو جو فعل تعالی کے مقرب بندوں پر ہوا کہتے ہیں۔

بعن ہوگ مبدول میں نمی جائے ہیں۔ نمازی می پڑھتے ہیں اور درسوے
میں عیا وات
الکانِ اسلام می بجالاتے ہیں گرخدا تعالیٰ کی نفرت اور مدوان کے شالِ مال
منیں ہوتی اوران کے اخلاق اور ماوات میں کوئی نمایاں تبدیل دکھائی نہیں دیتی جس سے معلوم ہو اہے کہ
اُن کی عباد تیں بھی رہی ہے ۔ خورج ہو اہے

له "منیا می کون فالقیت سے میکرہے کون دحانیت سے اکونی دھیمیت سے اور کونی اس کے مالک یوم الدین ہونے سے ماس می کا تفرقہ تمام خالم بہ بھی میں ایسا پاک مذہب ہے میں نے سب صفات کا لمرکوج کو دیا "
دیا "

جن کا اثر رور اور وجود دونو پر بڑتا ہے۔ ایک شخص جو کمیت کی آبیاتی کرنا اور بڑی منت سے اس بین بیج اِباً ہے اگر ایک دو واہ کک اس بین انگوری مذکلے تو ما نابر آ ہے کہ نیج خواب ہے۔ بی حال عبادات کا ہے۔ اگر ایک شخص خدا کو و مدہ لا اگر کی بیتنا ہے۔ نما ذیں بڑ متباہے ، دو ذے دکمتا ہے اور نظا بر نظار کام اللی کو حتی اوس بر بالا آہے ، لیکن خدا تعالی کی طرف سے کوئی خاص مدداس کے شامل مال نہیں ہوتی تو ماننا پر آ آ ہے کہ جوزیج وہ اور دا ہے و ہی خواب ہے۔

یی نازی متیں جن کو راستے سے ست سے اوگ قطب اور ابدال بن کئے مگرتم کو کیا ہوگیا ہو باوجود

الن كريشف كونى الرفايرسي بواله

یرقا مدہ کی بات ہے کرجب ہم کوٹی دوا استعال کردگے اور اگراس سے کوٹ فائدہ محسول مذکرو گئے تو انو ماننا ہے ہے گاکہ یہ دواموافق نئیں میں صال ان نا ذول کاسجٹ چاہیئے۔

بركريال كادبا وتثوار نميت

یقینی اور سچی بات ہے کہ جو ندا کے بہتے ہیں خدا ان کا بو آہے اور سرایک بیدان میں ان کی ضرت اور در آنا جے بکدان پراپنے اس قدر انعام واکام اندل کرتا ہے کہ لوگ ان کے کیٹروں سے بھی برکتیں ماصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہ جو دُما سکھا فی سے تو یہ اس واسطے ہے کہ اتم لوگوں کی آگھ کھنے کہ جو کام تم کرتے ہو د کھے لوکہ اس

کھان سے پر ہو وہ سما ی سبطے ویران واسط ہے دراس کا تیج کمچیوندیں تو اس کواپنے اعمال کی پڑتال کرنی جائے کا تیج کیا ہوا ہے۔اگرانساین ایک مل کرتا ہے اور اس کا تیج کمچیوندیں تو اس کواپنے اعمال کی پڑتال کرنی جائے

كروه كيساعل بدعس كانتيج كجيرنس

بِيراس كے آگے فدا فرمانا ہے عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ والفاتحة: عالمين الصملالو إلم فواس

له بدرسه، "وه این فاص بندول براید اینفل کراب کرنین واسمان اس کے ابع کردیا ہے "

کا طائم و کھا آ جو کرواو داست سے گراہ ہوگئے ہیں اور بیچ کچر التر تعالیٰ بنے فرایا ہے بہ بلور قصر یا کھتا کے بیان نہیں کیا بکہ وہ مان تعالیہ میں مدید بڑھ گئیں۔
اس کیا بکہ وہ جانا تعالیہ میں طرح بہلی قوموں نے بد کاریاں کیں اور نیوں کی کمڈیب اور تعنین ہیں مدید بڑھ گئیں۔
اس طرح مسلمانوں کے اور جن کا تعاویہ ہی کام مسلمان کی کریں گے اور غور اتعالیٰ کا خضب اُن پر نافل بھا
تعمیروں اور احادیث والوں نے مضوب سے بیود مرادیہ ہیں ہے وکھ روح تعداد در نا اعلیٰ کے انہا دے ساتھ
بست منہی شخصا کیا تعا اور صفرت میں ملیالسلام کو ضاص طور پر دکھ دوج تعداد در نا بیت ورجہ کی شوعی ال اور
بست منہی شخصا کیا تعا اور صفرت میں جن کا آخری تیج بر بروا تھا کہ ای دیا ایس ہی خدا آتعالیٰ کا خضر سے ان پر نازل
بواتھا۔

رمادالد المدرج با بسين گذا ہول کے خارت ورج کے پاک اور قدوی خدا سے دور ہو جا اب یا شال ہے بور پر ایل کے بور پر ایل کا تھے ہوں کی اور اگر ووسب در والنا سے بند کر وسا گا آواس کا تیج پر بر ہوا کا کہ دخش ایل است کی ایست کر جب انسان کوئی فعل کرتا ہے توسنت النواسی مارے سے ہے کہ الله قعل برایک فعل مواقعال کی فوق سے سرزد ہو آ ہے۔ بیسے استین سے بر تری سے بوروں درواز کر الله قعل برایک فعل من مقال الله کا فعل بر تھا کہ اس ممان میں اندھ الی اندھ الی برایک المون اس برندوالی الله تھا کہ اس ممان میں اندھ الی اندھ الی برائی المون اس برندوالی الدھ الی برایک کو فعن سے ب

یمت محوکہ خدا تعالی کا خضب می ای طرح کا ہوتا ہے کہ من طرح سے اندان کا خضب ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا خدا ہے ای طرح سے اندان کا خضب ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا خدا ہے ای اندان کا مرتا ہے نہاں کا مندا می ای طسرح سے ایک اندان کا مرتا ہے خدا می ای طسرح سے ہی کرتا ہے شدا ندا گونیا در کیا اس کو شف کے بلے انسان کی طرح ہوا کی فرودت ہے اور کیا اس کو اندان کی طرح ہے کہ مرتب ہے کہ میں طرف ہوا کی مرتب کے اندان کا دیک میں سکتا تو کیا خدا می دوشنیاں کا متاریح ہوا کی میں سکتا تو کیا خدا می دوشنیاں کا متاریح ہونی انسان کا دیکھنا اور دنگ کا جدید، اس کی حقیقت خدا کے میرد کرن چا چینے کے اور خدا کا دیکھنا اور دنگ کا جدید، اس کی حقیقت خدا کے میرد کرن چا چینے کے

فرن نوب یادر کھوکہ خدا تعالی کے کلام برکون اختراض نیس ہوسکتا میں خدا ہرایک عیب سے پاک ہے ولید بی اس کا کلام مجی ہرایک تم کی خللی سے پاک ہوا ہے۔

مبود کی شوخیال مبود کی شوخیال مبود کی شوخیال مبود کی شوخیال مبرد کی شوخیال مبرد کی شوخیال

کی بادر اور ای شوقی کے ساتھ اُن سے بیٹی آئے تھے ۔ ساتک کئی بادان کے قب کا اداوہ می انبول نے کیا تھا اور بہتا اور بہتا اور بہتا تھا اور بہتا ہے بہ

شرارتیں کی تعین گراب توسلدن بوت متم ہوجی ہے اس ملے عَنْدِ الْمُعْتُدُونِ عَلَیْومْد وال دُما کی کوئی مُروّد دائی ۔ اس کا جداب سے کہ چکہ اند تعالی جانیا تھا کہ آخری ڈائندیں سے موجود نازل ہوگا اور سلمان لوگ اس کی مکر برب کرکے میر و خصلات ہوجائیں گے اور طرح کی بدکارلول اور تم تسم کی شوخیوں اور شرارتوں میں ترقی کرماویں گئی کہ اسے سلمانو بنجگان نما ندول کی برایک کرماویں گئی کہ اسے سلمانو بنجگان نما ندول کی برایک رکھنت ہیں دُما ما نگھ رہو کہ یا اللی بیس ان کی داہ سے بچلتے رکھیوجن بر تیرا خصنب اسی دنیا میں اندل ہوا تھا اور جن کو تیرے موجود کی مخالفت کہا ہے کے سبب سے طرح طرح کے آفات ارضی وساوی کا دائقہ کھینا برایک میں اندازہ کرتی وہ ذائد سب کے اور میں میں اندازہ کرتی ہوا در کرتی ہوا در اندازہ کرتی ہوا دور اندازہ کرتی ہوا دور اندازہ کرتی ہوا در اندازہ کرتی ہوا در اندازہ کرتی ہوا دور اندازہ کرتی ہوا دور اندازہ کرتی ہوا دور اندازہ کرتی ہوا در اندازہ کرتی ہوا کہ در اندازہ کرتی ہوا کہ در اندازہ کرتی ہوا در اندازہ کرتی ہوا کہ در اندازہ کرتی ہوا کہ در اندازہ کرتی ہوا در اندازہ کرتی ہوا کہ در اندازہ کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی ہوئی کرتی ہوئی ہوئی کرتی ہوئی کرت

وى خداكا سيمسيع بصبوال وقت تمارك ورميان يول رباي .

یا ور موکدالدتعال میس برس سے صبر کرار اے۔

مسح موعود كى مخالفت اور تكفير

الف لوگولے نے کوئی دقیقه میری مخالفت کا اُصانسي دكما - مرطر صد شونعيال كاكني عاره طرحك الزام بم يركا شي الدان شونعيول اور زاد او یں پوری سرگری سے کام بیا گیا۔ ہرمیلوسے میرے نا اور معدوم کرنے کے لیے زور لگائے گئے اور ہائے لیے طرع طرح مككفرناسم ياد كف كم اورنساري اورميود سيمي برفريس مجاكيا- مالانكه بم كرطيب لا الهالا الله مُعَمَّدُ وَسُولُ الله يرول ومان سينين ركة تع والله معدرونداتعال كي في اوركال كتاب معضق الديية ولسه أسه فأم اكتب مانت تع اور الخضرة مل الدعليه ولم كوسيع ول عن فالم البين سمحت تم وي عازي تعيل وي قبله تعاوى طرح سه واو رمضان كم دوزت ركمت تع رج اورزكوة ين می کوئی فرق نر تھا۔ میرمعلوم نبیں کدوہ کونے وجو بات تھے جن کے سبب سے میں میود اور نصاری سے می برتر عمرايا كيا اورون دائ بين كابيال ديناموجب أواب محماكياك أخرشرافت مي وكون جيزب -اس طرح كاطراقي و وى وك اختياد كرتے بن عن كے ايمان مسلوب اور ول سياه موجاتے بي .

غرض يوكل فدا جانًا تفاكد لك وقت إست كاجبكه مسلمان بيود سيرت بوجا أبي سكة الل يليد عَنْدِ إلْمُعْفُدُوبِ عَنَيْوِهُ والى دُعَاسَكِعا دى اور مِعِرِ فرابا وَلاَ المُشَادِّيْنَ مِين سْهِي ال لوَّكُول كي داه يرميلان جنول في تيري تي اور سبیدهی داہ سے منہ موڑ لیا۔ اور بیر میسا شوں کی طرف اشارہ ہے جن کو الد تعالیٰ کی طرف سے انجیل کے وربیع سے تیعلیم می تنی کر خداکو ایک اور واحد لا شرکی انو - مگر انبول نے اس تعلیم کو چپور دیا اور ایک عورت کے بیٹے

كونى يرضهم كم كمغض وب مكنورة ويراسخت لفطب اور ضالین نرم نفظ ہے۔ برنرم نفظ نیں۔ بات یہ ہے ک

بهودا ورنصاري كاموا زبنه

يودلون كالقوالكناه تفاوه توريت كويا بندته اوراس كمحكول بريطة تفاكروه شوخيول اورشرار توليات

"ين ف أن ك كفر المول من وكمياك عصفين ال كاكفر بيودونسادي كم كفرت بالمعكر ہے بنعب کی بات ہے کرج لوگ کھر پڑھتے ہی فبلہ کی طرف مُن کر کے نماز پر ہے ہیں۔ انخفرت ملی الدول ملم كالإم تغليم سے بيتے ہيں عبان مك فدا كرتے كوما ضريق كيا وہ ان سے مززيں ہو ہروقت في اكرم على السواليكم ر بدر مید » نمبرا مغفر » مورخه و رجنوری مشنه اشه ) كوكاليال ديق رسفين

برم كفت تف مكروم كى كوندا يا خداكا بنيا بنان كي خت دشن تفيد اورسورة فاتحري إلى كام مجيد الليدة تو وه اس واسط نسیس که ان کے گنا وزیادہ تھے بکد اس واسطے کہ اس دنیا میں بی ان کومزادی گئی تھی اوراس کی ثمال اس طرح برہے کہ ایک تمصلیدارانی کو مراز کر اے بن کا قصوراس کے انتیارے اہرنیس ہوا۔ شلا فرض کروکہ کمی بعاری سے بعاری گناہ پروہ اپنی طرف سے منھے تھے روبیرجران کرسکت سے میکن اگر تصور وار زیادہ کا حقولہ ہو تو يو تعييداد بركدكركد يدمير اختياد عباج الدكرةمارى مزاكا يبال موفع نيس كى اللي انسرك ميردكونا ب -ای طرح بهودیول کی شرار تی اور شوخیال اسی مذبک پی کمان کی منزا اسی دنیا بین دی ماسکتی تحی بکین فعالین كى سرايد دنبا برداست نيين كرسمتى كونكه ان كاحتيده إيسانفرتى حقيده بيع بى كنسبت غداتعالى قران شراييناي فُوانَّاجِهُ تَحَادُ السَّمَا فُ يَتَفَظَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْاَزْضُ وَتَنْجِرُ الْجِيَالُ هَدًا أَنْ وَعَذَ إِلَاّ ضَلْمَا وَلَدَّا (مريد: ٩٢٠ عام) بعني يدايك اليا بُراكام بع بس سے قريب بد كرزمين اسمان بيد ما ما الديبالا محرات محرات مرصائي عرض ميود اول كي يوند مزا تقوري منى اس يادان كواس جان بي دى كتى اور ميسائيول كى مرااس فدرسخت بهد كرير جان اس كى بردانشت نبيس كرسكتا اس يان كى سراك واسط دوسراجان مقررب اور ميريد بات مجى ياد ر كيف والى ب كريد ميسان مرف ضال بى نيس بيل بكد مُضِل مجى بيل - ان كادن دات ميى میشهد که اورون کو گراه کرتے بھری بریاس بچاس بزاد، ساتھ ساتھ بزاد ملک لاکھوں برجے روز شاق کرتے مں اوراس باطل عقیدہ کی اثنا عت کے لیے برطرح کے بدانے علی میں لاتے ہیں۔

يا در كھو كورنىنىڭ كوان يادرلول سےكونى تعلق نىيى جوآ الكريز فوم كى الصاف ليندى اكد الكريزيال آيا تفاعات وفعر بُرجين كاكرمرك

راستدین کسی یا دری کی کوهی توسی ؟ اوراس کی وجه بیتمی که وه یادر بون سے سخت نفرت کرا تھا یک

" ہم نے ایک بیودی سےاس کے ذرب کی فیدت وجیانواس نے کما ہمادا خدا کی نسبت وہی عقيده سے جو قرآن بي سے بم ف اب كمكى انسان كو فدانسي بنايا اس افتياد سے نوير ضالين سے اچھے بي گرشوخی شرایت میں مالین سے بڑھ کریں ۔ پس اس بیلے کہ انتہیں کونیا میں سزا می ان کا ذکر پیلے آیا۔" ر بدر جد ۷ تمبر اصفر ۷ مورخه و رسنوری مشته بشت

ایک اور انگریز نفاحس کی مدالت بین بهارا مقدمه بروا فرای خالف ایک اله بربي مزيد كعاب: بنشين إدرى تفاسات وركواه مى كدارس اور إول عى تم جائت بوكر مكام ك انتيار بي سب كمير بواب توبيت كاسوال مى نفا محرين في سناكراس في ماف كدياكم يحدس يدوان من بوكت وبقيرمانير الكيم مغرير)

يروك بشده بعصت مزاج بوشفي - اكريش صعف نهرت تو كومت نديتي ميادر كهنا عليبية كران ك مكومت كابونايمي فداتعالى كابكب مام فضل ب

سكول ك زمائر وميوكون اذان مى ديا تغانوه مل كرديية تصريكراس سلطنت مي وفداتعال ك

فنن سے برطرے سے آزادی ہے اوراس کا برنا عادے یہ بڑی بڑی برکون کاموجب سے خود ہادے اس

كا فرل قاويان بن جالى بلدى سيديد كاروارول كى جگرتني. اس وقبت بنا رسد بيمين كا زمان تفاريكن بي سف مضراد يول مع سناب كروب المريزول وفل بوكيا توجد دوز كسوي سالقر قالون دا

انى الم ي ايك كارواديدال آيايوا تعان السكواك ايكشمان بياى تعاوم بدس كيا اورودن كوكساك اذان دو-اس فيدى درسة والت كلكناكراذان دى سياي ف كماكياتم اى طرح سياتك والميت يوې مُودَّ لناسنه كيا- إلى اى طرح وسيقتي - سارى نه كماكرنسي - كوشف رسيد مركزاد في آوازست ادان دوادر عس قدر زور سعمان بوسكاب بانك دو- وه ودا - اخراس في سابى ك كفير زور سه بانك دي اس م مندو اکھے ہوگئے اور فاکو کولایا ۔ وہ بھاروست ڈرا اور گھرایاک کا دوار مجے پھانی دے دست کا سپاہی ف كاكي تيريد اتر بول و فروه ال كويوكر كارواد مك ياك سه كنه ادرك اكر ماداري اس في م كويوشد ف مروا ہے۔ کاروارتوما تا تھاکداب سعدت تبدیل ہوگئ ہے اوراب دو مکما شاہی نمیں دی وال ملے درا و بي زبان سے او بياكر تو ف أو تي اواز سعريوں بانك دى و يا ہى نے آگے برو كركماكم اس نے نيس دى ميں في بالك دى بدي تب كارداد نه بندوول كوكما يمنحتو كيول شور والتي بور المورس تواب كل اوريكائيال ذبح

بولى بن اورتم ا ذاك و دوت بو - ماديكي بوكر مغد ربو-اليه بى بلك كا والقديد كداكي بيدوي كارب والا إبرس وروان يرا وال كارول كاروم تما-اس نے تواری وک سے مویشیوں کو دوا بٹایا ۔ ایک کا شے کے چرف کو تغییت سی تواش بینے گئی تھی -اس پراسس

كركى بله كناه كومزا وول - يمي بلا كوكرات كومبادك بو- الريولي إن إدميات واليدن بوت تو بهارسه حاكم مي ذكت مسافل میں جب یہ مات ہوگئ کر ایک دومرے کو کاشنے دعاتہ جید گئے کے آگئے بڑی ڈال دیں تووہ ایک دوسرسے ير مد كرتے إلى اورانوت مددى كانام ونشان در الوفداكى مكست بالفرنے الى سے سلطنت الى ا (بدر عبد ، غیراصفی ۸ مودخه ۹ رجودی مشتاکشه)

" ادراس ف نورسه افان دى كرم ليس يس ميك كساس علق ميكون افان ندى

ويدووال مكادر

مالین سے مراوا نگریز تبال بلکہ عیسائی باوری ہیں فاین کا ہے تا استیجریہ جاکدیوی نے میاد میں انگریز اس سے مراد انگریز آن انگریز آن انگریز آن انگریز آن انگریز آن ایک بڑا ہاری صدمہے کیؤکدیہ جانتے ہیں کہ اسلام ہی ایک بڑا ہاری صدمہے کیؤکدیہ جانتے ہیں کہ اسلام ہی ایک ایسا ذہب ہے جس کو وہ مغلوب نہیں کرکتے۔

ار این کا کیا ہے جن کے مذہب میں نیوک عبی گندی تم موجود ہو اور جن کو مکم ہولاولاد

ار بیر مذہب کی خاطرا پی جوان اور بیاری بیوی کو فیرادی سے بہتر کوالیا کر اور جو اجہوداس کے

مخود جوان اور تندرست ہوتے بیں اپنی باکدامن عورت کو دوس نوجوانوں سے بہتر کراکے دس بیروں بیک اولاد حاصل کرسکتے ہیں اور جن کا پرمیشر ایک کمی تو درکتا داکیس فروہ می پیدا مذکرسکتا ہووہ کب کی مذہب پر مطلب یا سے بیں اور جن کا پرمیشر ایک کمی تو درکتا داکیس فروہ می پیدا مذکرسکتا ہووہ کب کی مذہب پر

میدانی تواسلام کے منابر برکسی مورت بن نمیس عشر سکتے کیونکانہوں سف ایک انسان کو جکاباب بھی موجود نما - چار بمائی اور دوسنیں جی

له الحم جدد المبرومغر ٢ مم مودخه و حنودى مشناكلة

وقال ا ورضالين م على من جون مرف خود كراه ين بكد اورون كو كراه كرية ي إدرى لوك

اور کوسٹ ش سے کام مینتے ہیں۔ اور بیج مدیثوں میں و قبال کا ذکر آیا ہے تواس سے مراد ضائین ہی ہیں اور اگر وقبال کے مضافاتین کے نہیے جاویں تو مانٹا ہوئے گا کو خوا تعالیٰ نے ضالین کا ذکر تو قرآن نثر دیت میں کر

دیا بلکہ ان کے نتنہ عظیم سے بچنے کے لیے ومانجی تکھا دی گرد قبال کا ذکر تک بھی ندکیا حالانگ وہ ایک ایسا عظیم ختنہ تھاجی سے تعموممہا لوگ گراہ ہوجائے تنے۔

فرمن می بات سی بد کر و قبالی اور مالی دیک بی گرده کالم بد جولوگوں کو گراه کرتے بھرتے بی اور اس آخری زمانہ میں اپنے پورے زود پر بی اور برایب طرح کے کراور فریب سے معفقت کو گراه کرنے کی کوششش کرتے بھرتے بی اور چونکہ و قبال کے صفے بھی گراہ کرنے واسلے کے بیں ای واسطے اما دیث میں بہ ففظ ضابین کی بھائے ہولاگیا ہے۔

ادرامادیش میں مناقین کی بھائے د بتال کا نفظ آنے کی ایک وجربر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماننا تھا کہ اوگ اپنی طرف سے ایک د بتال بنالیں گے اور جمیب جمیب تسم کے نیالات اس کی طرف منسوب کریں گے کہ اس کے ایک اپنی طرف سے ایک اور نبوت کا بھی اور وہ ندائن کا بھی دعویٰ کرے گا اور نبوت کا بھی اور ان کا ایک گرھا ہوگا وراس کی ماتھے برکا فرنکھا ہوا ہوگا اور اس کا ایک گرھا ہوگا حس کے کانوں میں اس قدر فاصلہ ہوگا اور اس کی ایک گرھا ہوگا حس کے کانوں میں اس قدر فاصلہ ہوگا اور اس میں میں

الله بدیست : - " من برشت زورست کتابول که ایک مسلمان کابچ ان نفوبات کوفبول نبیس کرسکا؟ او بدیست : - ( بدر جد ، نبر اصغ مدود فه جودی مشافلت )

لے بدرسے: "ولایت کے جو مجداد لوگ بین وہ توداس بات کو مجود تنجاتے بین مبادک ذواز آگیا ۔ توحید کی اسلام کے موافلات ہے: و بدر موالد ذکود)

یہ ایس بول گ-اس میے خدا فرما آ ہے کہ وہ وتبال گروہ ضافین کا بی ہے جوارہ طرح کے پیرالوں بیں توگیل کو گراہ کرتے بیل گراہ کرتے بیل کرتے بیل کرتے بیل کرتے بیل کرتے بیل کرتے بیل اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کے تمالوں بیں تحربیف و تبدیل کرتے بیل اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کے حکموں سے باسک مداکر دان کر دہنے ہیں بینا تک کہ سور میں گذی چیز کومی مطال نمیال کر رہے ہیں۔ مالا تکہ توریت ہیں سور ضاص طور پر حوام کیا گیا ہے اور خود رہتے نے بی کما ہے کہ مشؤولال کے آگے موتی مت ڈالو۔

اورالیا پی کفاره جیباگنده مستد ایجاد کرک انول نے گنا ہوں کے بیا ایک وسع میدان تیاد کردیا ہے خواہ انسان کیسے ہی کا ہوں کا مزیک بار کردیا ہے خواہ انسان کیسے ہی کہیروگنا ہوں کا مزیکب ہو۔ گر بیوع کو خوا یا خوا کا بیا سمجھ سے دہ سب جو بی شیل آنا کہ یہ دہی گراہ کرنے والاگروہ ہے مبس کو اورانسان نجانت یا جا کہ ایک میں فاتین کرکے کیکا داگیا ہے۔ اماد بیٹ بیں دجال اور قرآن کریم میں فاتین کرکے کیکا داگیا ہے۔

اود پیریمی اود کمنا چاہیے کمیم بخاری بن آف والے بی کی اور کمنا چاہیے کی نسبت رہوکھا ہے کریکیٹر القبلیت

تربیت و این الفران المور الما المالی المالی

غرض مجمنا چاہیئے کرمیسا بیوں کے مزم یس کی بنیا د تو صرف میلی کی ذند گی پرہے جب وہ مرکیا تو بھران کا مزم یب بھی ان کے ساتھ ہی مرکبیا ۔

لدھیانہ یں ایک دفعہ ایک پادری میرے پاس آیا ۔ اثنا شے گفت گویں میں نے اسے کما کھنے کی موت ایک معمول سی بات ہے۔ اگر تم مان لوکھیل مرگیا ہے تواس بی تماد اکیا ہرج ہے تواس پروہ کھنے لگا کہ کیا یہ

التذهید و م قدت بوسک یک مینی در ده یا احد دانون باشد ، بادب بی کریم می الدهیدوم و می شیطان سے پاک نیس سف کر می الدهید و مین شیطان سے پاک نیس سف کر مینی باک مقدا احدید به به به مقاتومیلی ، پر ندول کا خال مینی ، گردس در داره نازل بوگاتوهیلی ، اب بتلا و سوائ مرد موسف کے اس کا اور کیا تی برکت به بی بوج بخوش میلی کی دندگی مید کرند کا اکر برجایا کرت بید بخوش میلی کی دندگی میزد کی اکر برجایا کرت

جه بالحرص على كازند في مُرتِد كرنيه كا أله مهم يعولوك ميساني بوجات بي آوده اليي اليي باتي بي سُ كر موجا با كرت بي جنابي ذكر كرميكا بول -

موانی بن او کافر کراج عزت دکھی ہے درج تعدددان می ایس بورس می دے

مربعدد على الدوليروسم علامية وفيت بويك بن اوران كاديد من فروبود ب كريوم من بن بن راعظ من المربع كانبت تود معلان بى المنت يل كوه أسلان إر زنده موجود بن وفيره وفيره - اور بير كشف في منالوتم نود معت بن كه ديم لوكرًا ير باتين بي يل يانين و تب بهادت من عاصب آك بره عداد رشيد ماحب كوكف مك كربا وُير بانين

کے بدرے ،۔ "اس نے کہا کہ اگر میرے کے ذراہ ہونے کا عقیدہ نہو تو بھرسب میسائی کیرم مسلمان ہوجا تیں گئے۔ ہواہ میں گئے۔ ہواہ میں گئے۔ ہواہ میں گئے۔ ہوجا تیں ہوجا تیں گئے۔ ہوجا تیں ہوجا تیں گئے۔ ہوجا تیں ہوجا تیں

( بدر مبدر منمراصفحه ومودخه و جندی ستنقلش

اس بها دسه نسخر کومی آزما د کیمد کومیری کی دفات افتضین بالاً کارندگ اورسلیبی ذمب کی

موت ہے بانیں " (بدر حوالہ مذکور)

قرآن شریف میں کمال معی بی کہ جارے فی اللہ علیہ وسم قوم کے پی اور علی آسانوں پر ذرہ بی رفران جیدی قوصاف طور پر بیای کا موت می سے اور آریت مدکھ آئے میں اور آریک کے بی در المداندة معلوم ہوا ہے کہ مرفان مرفان مرفان ہو جی بیں۔ تب بشب ما حب سے اور آو کی بی نہ یا گر اکر کھنے گئے "معلوم ہوا ہے کہ مرفان ہو جی بی نہ بی المرائی کے اس مرفان ہو تھی اور مرف کی مرفان ہو تھی کہ جب اللہ تعالی کی واقبال تی ورف یا در کھنا چاہئے کہ جب اللہ تعالی کی واقبال تی مرف یا در کھنا چاہئے کہ جب اللہ تعالی کی واقبال تی مرف یا در کھنا چاہئے کی مرف کی کی مرف کی کی مرف کی کی مرف کی کی مرف کی مرف کی مرف کی مرف کی کی کی مرف کی مرف کی مرف کی کی مرف کی کرف کی ک

اب تم لوگ جناں جا دِ گے کو گئے کو میلی مرگیا اولاس کی وفات قرآن مجید میں موجود ا مادیث میری میں موجود ، امادیث میری میرود ، امادیث میری میرود مرکرد کھا اور خود مرکرد کھا در خود مرکرد کھا در خود مرکرد کھا در ایک میں سے بیلے بیت نی ائے دہے ہیں وہ سب کے سب فوت ہو چکے ہیں۔

بیاورا بیے ہی کئ قم کے اور ممی چکتے ہوشے ولائن مواقعالی نے موگوں کے باتھوں میں وے دیئے ہیں جن کوئٹر مفاضوں کا ناک میں وم آ تاہیں ۔

مسلمالول نے اسلام کے ضعف کوسی میں بیس ایس میں سلمالوں نے اسلام کے ضعف دمبدالکیم،

مسلمالول نے اسلام کے ضعف کوسی میں بیس کے میں ایک نمیں ایک خض دمبدالکیم،

ہے ہو ہیں برس تک میرا مربد رہا ہے اور ہرطرہ سے میری تاثید کر تاریا ہے اور میری طوت منسوب کرکے کا او جال دکھا ہے۔

ہے ۔ اب مُرتد ہو کراس نے ایک کتاب کھی ہے جس کا نام اس نے میری طوت منسوب کرکے کا او جال دکھا ہے۔

میکن املی بات بیرے کہ اس کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ اسلام کا کیا عال ہوریا ہے جن لوگوں کے دھوکوں اور فریوں سے آئے دن لوگ اسلام سے مُرتد ہو دہے ہیں وہ تو اس کے نزدیک و قال نئیں ہیں اور ان کا وکریک

محاني كمانان ينس كرتب اورج اسلام كازنده جرودك دباب اوران بان فاللول سواس كالمانيركردباب اور مرطر سے اسلام کی مدد کر رہا ہے اور دشمنان اسلام کا دخوان عمن بھاب دے رہا ہے وہ اس کی نظر ال د جال سومصامايي كمفال ذبن مي والرتوي ي مامل ہوتاہے۔اس واسطے ندا تعالی فرما آہے۔ السَّمَّةُ - فَاكَ الْمُحِتَّابُ لَا رَبُّ فِينِهِ هُدًى تِلْمُتَّقِيْنَ والبَّعَرة : ٣٠١) مِنى يه كتاب البي كوم ايت نعييب كرتاب وتقوى اختياد كرت با اورجن بن تقوى نيس وه تو انده بنا إ الركون ماك نظرے اور فداتعالی كا خوت كرك اس كو ديمينا ہے تب تواس كوسب كيماس س سے نظر امانا بعادراكر مداور تعتب كي أي المحول يرباندي بول بعة وهال يس مع يومينس وكوسكا-شیطان کا معلوب بوناس موجود کے باتھوں مقدرہے امل من شيطان كيمنلر کو کتے ہی عب کے مضعیں راو ہوایت سے گراہ کرنے والا ایکن آخری زمان کی نسبت میں تا اول میں مکھا ہے کہ اس وتت شیطان کے ساتھ بہت جگ ہوں گے مین افر کا دشیطان معلوب ہومائے گا۔ گو ہرنی کے زمانہ ا بن شیطان معبوب بروا رہا ہے مگروہ مرف فرض طور پر تفاحقیقی طور پراس کامغلوب بروا میں کے ماتھوں سے مَقَدِّد مُمَّا اور خدا تعالى في بيه تك فليكا وعده وياسي كه جايد لُ الَّذِينَ التَّبَعُو لَ مَوْقَ الَّذِينَ كُفَرُوا إلى يَدُير الْيَعَيَامَةِ وآل عموان : ١٩٠ فروا مع كتير عقيق البلدادون كوي دومرون يرفيامت ك فالب ر کھول گا۔ فرص شیطان اس آخری زمانہ میں ہورے دورے جنگ کر دیا ہے گر آخری فتح ہمادی ہی ہوگ ۔ یہ توتم مانظ ي جواورتماري نزديك يرايك معول ي بات معاكم حفرت ميلي مرجكي بي اوراس بات يرتم فے برطرے مع نی ماصل کرل ہے ہے

له بدرے: "اور بیسے اندها سُورج سے کی فائدہ نیس اُنما سکا۔ ای طرح جرتم فی نیس وہ قرآن کے فررسے کے دوشتی نیس وہ قرآن کے فررسے کے دوشتی نیا بھی کا بو تعقب سے نظر کرتا ہے۔ بات بات بی برطنی سے کام بیتا ہے وہ بنز آو کی اُنے کائیں " (بدر جلام نیراصنی امور قرام جندی مثالث ) اگر فرشتہ می اُسے تو کھی مانے کائیں " (بدر جلام نیراصنی امور قرام جندی مثالث ) مدرس ا

گرنتیطان کامرناایی باتی ہے کیونکرس دیجیتا ہوں کہ اس کا شبطان کامرا الی باتی ہے استعدامی مولاں برات ہے۔ اکثروگ بیاں سے بیت كر جات يم اور محريث يني كرايك خط ارتداد كالكد ويتي يل اودامل وجريه بيري بيوتي بين كركوني مواي انبيل إ ماآب وارجال كايتى ساكراورم رقمة محصوف الزام فالم كرك ان كوميا وياب اوران اوكول میں بھی چونکہ شیطان کا بہت ساحصہ باتی ہوتا ہے اس لیے وہ شیطان سیرت لوگوں کے بیندوں ہیں بہت جلد كالمناس بات إلى جوكدين المنه دموى كم معلق كآب حقيقة الوعي بي سبت كميم بال كريكا بول اورتم أل كو يراه مى يك بو-ال يد اكرس ال كمتعلق كيم بيان كرون توتعرير كاسسد لما بوجائ كايمواس وقت تم نوگول کوشیطان کی وفات کا مسئلہ یاوگر لینا چاہیئیے۔حضرمت میں کی بچوا کیپ فرمنی حیات مائی ہو ٹی نئی اسکوالے نے مِن اوتم اوك كامياب بوكف بروكر شيطان كاماونا الجي واق يدا گریادر کانا یا بینے کراس کا النا مرف آی قدر شیں ہے کھرف زبان سے بی کد دیا جائے کوشیطان مرکیا ، اور وه مرمادسه بكدتم الوكول كوملى الوديد وكما الإيابية كالشيطان مركيب فسيطان كاموت قال سينس بك مال سے طاہر کرنی چاہیتے مداتعالی کا دورہ مصلہ آخری کیے زمان میں شیطان باکل مرمائے کا اکوشیطان براكيب انسان كحسائق بواجه بكربها رسه نبى كريم ملى الشرعليدوهم كاشيطان سان بوكيا تفاء شيطان كولا والتعاكف في مقيقت الى بارح فداتعال كاوعده بي كراس دماند می شیطان کی باکل بنخ کنی کردی ماشت كى ريزتوتم باشتے ہى بوكرشيعان لاول سے مباكث سے گروه الياساده اور نبيل كرمرت زبانى طوريولادل كف ي باك ما شه اس طرو ي تونواه و فقران على يراما ما وه تسين بعادك كا مكر الله الله الله ي بديرس كوفقه وره ين اول سرايت كرجانات اورج مروقت خداتمال سدى مدواوراتها ان طلبكم دیتے ہیں اوراس سے ہی فیفن ماصل کرتے دیتے ہیں موہ شیطان سے بچائے جاتے ہیں اور وہی لوگ تھے ہیں جوفلاح بانے والے موتے ہیں۔ الكرياد وكموكريه جوفعا أنعالى في قراك عجيدى ابتداء عي وعاس زعا كى ضرورت اور حقيقت ى كى بىن اور بيراس كوختم مى دُما ير بى كياست تواس كايمطلب ب كرانسان الساكرورب كرخدا كوفعنل كربغريك بوبى تين سكنا اورجب يك خدا تعالى سع مدداورفكرت م له بدرت در " تم این تین یک من عمراف کیونک کون یک نیس جب یک تدا یک درد وبدملد ، مراصغ ۱۱ موده ۱ حزری سدوله

عندی می ترق کری نسی سکتا کی مدیث می آیا ہے کسب مُردے میں گرس کو خدا زندہ کرے اور سب گراہ ين فرح الوفعا جايت وسه اورسب انده جي الرمن كوفوا بناكيت. غرض يرتي بات بي كرمب ك فلا كافيق ماصل نبيل برة اتب كك وينا ك مجتت كالوق كلي كالد ريها بهدا ودويكال مع فلامى بات بي جن يرفدا إينا نفل كرناب محرياد دكفنا جا بيش كرفدا كانين مي دما بى تىردىج بواسىتە لیکن برست مجو کرد ما مرف دیانی باب بک کانام ہے بک در ملاکت می کروت ہے جب کے بعد زندگی مل مون مصارخان اكستعرب و فلك مو دي - ميت مومكن جا دُما مِن ایک مقناطیسی اثر بواجه دونین اور <u>فغل کو این</u> طرف ایمینی ب ي كيا وما ب كرمنس تو إحداد الموراط المستقيمة كتارب اورول مي خيال واكفل سودا اك الرياكية بين قل جيزره كئي مهديهم يون جابية تما الرائ الرج بوجائد تومير الي كري ك. يرتو مرجن المركا عذاق كذا بعد بجب كسانسان كتاب الذكومتذم نبين كرا اوداى مصطاق عدداً منس كرا تب سكساس كانازيمين وتت كاخافه كالسيه وَإِنْ عِيدِينَ أَوْمَافُ إِورِيرَ كُمَاسِهِ مَنْ أَفْكَحُ الْمُؤْمِنُونَ رُمَا كَ لِوَازُواتُ اورثُنّا تِي الَّذِيْنَ أَمُمُمْ فِي صَلَا شِهِمْ غَاشِعُوْنَ رالمؤمنون:٣١٢) منى جب وماكية كرت انسان كاول كيل ماش مورات انه الوميت يرافي منوس اورصدت م كرما وسدكم بسائي مي موجوعا وسعدا ورسب ويالات كوشاكوا مي سعافين ، وراستان السب كريد اورالي كيون مامسل بوجاف كداكيتهم كى زفت اوركدان بيدا بوجائ تب فلاح كاوروا زو كل جا أبي حب سد دنيا كى محبت عندى برجاتى بديكونكه دومبتين ايك مكرجع منين دوسكني جيد كهايد ہم ندا خواہی و ہم کُنیاہے دُوں ال خيال است ومحال است وجول الكليصاص كم بعدى خلافرة أسب وَ الْمَيْدِيْنَ عُسَمْ عَنِ اللَّغُومُعُ بِيضُونَ (المؤمنون: ١٠) بيال لغوست مراد ونياسه يعنى جب انسان كوندازول مي خشوع اورجنوع مامل بوسف لك ما ناسه تويراس كانتجريرة ہے کہ ونیا کی ممت اس کے ول سے مندی برجاتی ہے۔اس سے بیمراد نبیں ہے کہ میروہ کا شتکاری تجار ست ور وقیرہ تھیوڑ دیتا ہے بھر وہ دنیا کے الیے کامول سے جو دھوکہ دبینے والے ہوتے ہیں اور جو فداسے عافل كرديتين اعراض كرف لك جانا سنة اوراي الوكول كى كريه وزارى اورتفرع اورا بسال اور فدا كحضور ماجرى كيف كاينتيج بوالب كدايات عف دين ك عبت كودنياك مبت ، حوص ، الميا اوميش ومشرت مب يرمقدم كالم ج كونكرية ما مده كى بات ج كدايك نيك نعل دوس نيك فعل كواي طرف كمينية إعداد ايك بفعل دوس مفل کا نرفیب دیا ہے جب وہ وگ این ماندل می خشوع نعنوع کرتے ہی آواس کا لازی تیجر بری اے كرطبعاً وه نغوسه احراض كرسة يى اوراس كندى ديباس نجات ياجات ين اوراس دينا كمحبت ممندى بإرفوا كى ميت ان يى بدا بومال بعد يص كانتجريه بواسي كم مُدر يلز كنوة ما عِدُون والمؤمنون : ماين وہ فدا کی داہ یں خری کرتے ہیں اور بیا ایک تیجرے عن اللّغی مُعْرِضُون کا کیو کر جعب ونیا سعبت مُندی ہومائشے کی تواس کالازی نتیم ہوگا کہ وہ ضوا کی واد می خرج کریں گے اور خواہ قارون کے خز الے می ایساؤلوں کے پاس جع بول وہ پروانیں کریں گے اور خداکی راہ میں دینے سے نیس مجلیں گے۔ بزاروں آدی الیا اللہ یں کروہ زکوۃ نیب دیتے یا تک کران کی قوم کے ست سے خریب اور منس آدی تباہ اور باک ہوجاتے میں گر وہ ان کی پروا بھی نمیں کرتے مالا کد خداتعالیٰ کی طرف سے ہر ایک چیز پرزکوۃ دینے کا حکم ہے بیا تک گذار پریجی- بال جوامرات وغیره چیزول پرسیس - اور عوامیرا نواب اور دولت مندلوگ بوت یل ان کومکم بے کدوہ ترقی احكام كم بموجب اينے خزانوں كا حماب كركے ذكورة ديں ليكن وه نديں دينتے اس ليے خوافر ما اللہ عن اللَّغْي مُعْرِضُونَ والمؤمنون ٤٠٠) كم مالت تواك ين تب يدا بوكى جب وه ذكوة مي ديس مح كوبا زكوة كاديانو سے اعراض کرنے کا ایک تیج ہے۔

براک کے بعد فرایا ۔ وَالَّذِیْنَ مُمْم یِفُرُوْجِ بِمِمْ مَا فِظُوْنَ وَالمومنون ، ١٠) مین جب وہ لوگ اپی مازوں مین خشوع خضوع کریں گے۔ منوسے اعراض کریں گے اور ذکوۃ اواکریں گے تواس کا لازی تیج یہ ہوگاکہ

مارى المرت اوجفيقت بيران سب الوسك بعد فرايا - دا تَدِيْنَ مُدُم مَلْ صَلَاتِهِ مُهُمَا فِعُونَ مَا اللهِ مَا ف مارى المرت اوجفيقت داخمون ١٠٠٠ سنى الله مي الوگين جوابنى نمازوں كى حفاظت كرتے بي اور

ممبى المرنيس كريت اورانسان كريداتش كال فرن جي ي سبت كدوه نماز كى حقيقت سيكيد و جيب فرطيا الدتعالى في وَمَا عَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْدِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وْنِ ر الذّريات : ٥٥)

فرص یادر کمنا چاہیے کرنمازی وہ ننے ہے جس سے سب شکلات اسان ہوجائے ہیں اورسب بائیں دور ہوتی ہیں۔ کرنمازسے دہ نماز مراد بنیں جو عام لوگ رسم کے طور پر پڑھتے ہیں بلکہ وہ نماز مراد ہے جس سے انسان کا ول گذار ہوجا آہے اور آشا نہ احدیت پر گر کر الیا تح ہوجا آلہ ہے کہ گیلے گانے ہے۔ اور بھر پیمی سبحت انسان کا ول گذار ہوجا آئے ہو اسلے نہیں کی جات کر خدا کو مرورت ہے فدا تعالی کو جادی نمازوں کی کوئی فروت نہیں ۔ وہ تو فرق نمی انسان کومرورت ہے اس کو کر ورت ہے اور سے اس کر انسان کومرورت ہے اور سے اور سے اور سے اور سے کہ انسان کومرورت ہے اور سے اور اس کید وہ فداسے مرد طلب کر آہے کہ وکہ یہ بتی یہ وہ کہ انسان خودا نبی معلاق چاہتا ہے اور اس کید وہ فداسے مرد طلب کر آہے کہ وکہ یہ بتی

له بررسه:

اسب سے بڑائ یہ بنے کرانسان دوس سے کی بیوی پر بدنظری نرکرے " د بدر طلد ، منر اصفر ۱۰ مودخه ۹ رجودی شدهان

بت بے کہ انسان کا خدا تعالی سے تعلق ہوما ناحقیقی مجلائی کا حاصل کرنیا ہے۔ ایسے علی کا گرتمام ونیا وشن ہو ما شاوراس کی بلاکت کے دریے رہے تواس کا کیم بھاڑ نمیں سکتی اور خدا تعالیٰ کو ایٹے ض کی خاطر اگر لا کھول کروڑوں انسان بھی ہلاک کرنے بڑی تو کر دیتا ہے اوراس ایک کی بجاشے لاکھوں کو فناکر دیتا ہے۔ یاد رکھو۔ یرنمازالیی چنرہے کہ اس سے دنیا بھی سنور ماتی ہے اور دین بھی میکن اکثر وك بونماز يرصنه بي تو وه نماز ان يرلعنت ميتي كيد عيد فرمايا النوتعال ف مَوْيلاً يَّلْمُعَيَّلَيْنَ إِلَيْدِيْنَ مُسَمَّعَنْ صَلَا يَجِمِّسًا مُثَنَّ (الماعون : ٥٠٥) بعي لعنت بعان ماذليل بير بونماز ک تقیقت سے ہی بے خبر ہوتے ہیں۔

ناز تووه بيزب كرانسان اس كميشف سراكي طرح كى بركل اور بصعيا أسس بها يا ماتليه گرجیے کریں پیلے بان کر حیکا ہوں اس طرح کی نماز پُر صنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی -اور برطرات ندای مدو اوراستعات کے بغیر ماصل نہیں ہوسکتا اور جب یک انسان دُماوُل میں مذا کا دہے اس طرح کا خشوع اورخفوع بيدانين بوسكتا-اس يا ما يين كرتمادا دن اورتماري دات غرف كور كور وماول سے خالی نیرو۔

ياود كھوكرىبىت سخت ون آئىنے والى بى جن ميں دنيكون طالک شدا مُداورمعانب كاسامناكرنا يرك كا- فداتعال في مجه

بهت سخت دن آنبوا کے ہیں خردی ہے کرعنقریب سخت وہائیں اور طرح کی آفاتِ ارضی وسماوی ظاہر بونے والی ہی اوراکی شدید زلاله كا بى خبروس ركى بع جوك قيامت كانونه بوكا اورجى كانست عداتدال ف بَعْتَة مرايا بعينى وه زلزله ناكان طور يراماشك كا -ابيه بى اورىمى ببتسى دراونى غيري موافقال ف دسدكىيى -الرئيس

ان باتون كاينة بوماشت جويس وكيد ربابون توسادا سادا دن اورسادى سادى دات ندا تعالى كه آسك روشف دمو-د كھيواس ايك مييندس بى نين دانيا ويك تيك ين اوريسب بطوريين خيرك ين - حضرت مولى مليات الم

د بدر مید » نیرا صغراا مودخه ۹ رحنوری مشنهاش ) "الله تعالى كے إنداركى باتيں نرى سے شروع بوتى بين - (بدر والد فركور) کے برر<u>سے :</u>۔

<sup>&</sup>quot; ایک مدیث ہے کرمبت سے قرآن پڑھے والے ایے بی کرقرآن ان کو است کرا كيد اس كامطلب يد بي كرجب ك انسان على فرحد ولى صنورة بوتوكي وه عيادت سانب كى خاصيت ركمتي ب ديكيفين ولعبودت اور نوشفا كرباطن وكه دين والى زمرس يرس

کے وقت میں پیلے و ٹران ، مو و اور مینڈ کول وظیرہ کے عذاب می آئے رہے تھے اور می افول نے اُن کوایک قسم کا تماشاس محدد کما تھا اوراس کی اصل وجر بیٹی کہ ان بدنجتوں کو بہ بھر شمی کہ ایک وہ مجر ہمی کا ہر ہوگا جبکہ " اُسے اُمنٹ یَک اَنّا وَ اللّٰهِ اِلّٰا الَّهٰ فِی اَمنت بِهِ سَنْوْلَ إِسْرَ آغِیْلَ دیدنی ، ۱۹) می کمنا بڑے گا۔

ابندائی مندرات کوعرت کی نظرے دیجیو ایدائی مندرات کوعرت کی نظرے دیجیو

اور زود ا تعالی سے درکر استعفاد - لاحول اور دوسرے نیک کاموں بین شخول ہوجا دُسگ نویر تمادے یہے اچھا ہوگا -لیکن جو بے پردا ہی سے کام لیتا ہے تو آخر کارجب وہ وقت آئے گاتواس وقت رونے چلانے سے کوئی فائدہ نر ہوگا اور آخر کا دفری دقت اور امرادی سے بلاکت کامنہ و کھنا پرشے گا اور مجرحی و نیا کے لیے دین سے منہورا تھا اس کو بھی فری حسرت سے جیور نا پرسے گا۔

د کیوطاعون می آنے والی ہے۔ وینا کتی ہے کہ اب نو دور ہوگئ ہے اوراس کا دور ہوگیا ہے گر خدا کتاب کو مقرب الیم طاعون پھیلنے والی ہے جو بیط کی نسبت نمایت ہی سخت ہوگا اور میر ریمی فر مایا ہے کہ ایک سخت ویا پھیلے گئے میں کاکوئی نام می نمیں دکھ سکتے۔

مین ان سب بالول کے بعدیں تمبین کتا ہوں کہ معالقالے ک

توبدايك لا كديوبس بزارانبياء كامتفق عليمشله

رسیس مندرول سے بھی زیادہ بال وہ شدیدالعقاب ہے تو فعور رحیم بھی نوسے بوشف آور کرآا اوراستغفار اوراستغفار اوراستغفار اوراستغفار اوراستغفار بہت اور دا بول بن شخول ہو جا آ ہے۔ ایک لاکھ بو بس برار بین بنیرول کا بیشتوں ہو جا تھے ہیں دور سے بیلے درتے بیں اور نداکی یاد بن شخول ہو جاتے ہیں دور اس وقت رویتے اور آہ و زاری کرتے بی وقت مردر بھائے جاتے ہیں جبکہ عذاب اچا تک آ دبا آ ہے۔ لیکن جواس وقت رویتے اور آہ و زاری کرتے بی جبکہ عذاب اچا تک آ دبا آ ہے۔ لیکن جواس وقت رویتے اور آہ و زاری کرتے بی جبکہ عذاب آب نیتی ہے جد عذاب ایک براگھ است میں جبکہ جراکی سخت سے خت دل والا بھی ر ذال اور زرسال ہو اہے تو دہ جا ایمان بیں وہ ہرگر نہیں بھائے۔

لى بدسته ، "بيل فرم فرم مذاب آش كر حشرات الادف يكل آث ينون بيبل كيا - قعط يركيا - بعلا فرعون تعطر كيا - بعلا فرعون تعطر كيا مناسبت بوكا كيوند قعط كا اثر توفريوں ير يو آ بيت كراس كوينجر فتى كر ايك ون الغش شير كا آخ والا بهم جبكراس كم مُنت به إختياد تك كا أَمَنْتُ آلَكُ اللّهُ إِلَا آلِكُ إِلّا إِلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

یہ بتی ہوں کہ درا ہوں میں نیں جا نیا کتم میں سے کتنے اور بیل ہو استے والے سخت ایا م سے دل سے ان یا توں کو مانتے ہیں۔ گرم کی جری وہی کتابوں کہ یہ دن جو آنے والے ہیں تو یہ نمایت تخت ہیں۔ لوگوں کی بدا حتقا دلیں اور بڑملیوں نے خدا کے مذاب کو بجر کا دربا ہے تام نمیوں نے اس زمانہ کی نسبت پہلے ہی سے خبر دے دکمی ہے کہ اس دقت ایک مری بڑے گا اور کڑت سے اموات ہوں گا۔

اور مجرمد یون می کھا ہے کہ جا تک فدا کے مین کی نظر پہنچ سے گی کافر تباہ اور باک ہوتے جائی گے
یہ باکل کی بات ہے گواس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ب پراس کی نظر پرنے گی وی تباہ ہوتا جائے گا۔ بلکہ
اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی نظرین نشانہ نہیں گے وہ تباہ اور بلاک ہوتے جائیں گے بہتی اب تو تمام ونیا نشانہ
بین دی ہے معاقعالی قوفر اقاہے و ما خکفت المحین و الد نس اِلا یک معرفت میں ترقی کو تے اور النداور اس کے
مین اورانسان مرف اس واسطے پیدا کے گئے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کوتے اور النداور اس کے
رمول کے محموں بہ علقے ۔

کلکتہ ، وہی ، پشاور اور فاہور، امرتسر وخیرہ کے چک میں کھڑے ہوکر دکھولو۔ ہزاروں فاکھوں لوگ اوھرے اُدھر اور اور اور حسادھ وور نے بھرتے ہیں ، گراک کی برسب دوڑ دھوپ محض دُنیا کے بیے ہوتی ہے۔ آپ کو مبت تھوڑ کے بیے میں گئے ہو دین کے کام میں البی سرگری سے شغول ہول۔ مبت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی خاطر بیٹ میں البی سرگری سے شغول ہول۔ مبت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی خاطر بیٹ میں ایک ذورا سے ابتلاء برجوز میں کہتے اور اپنی نفسانی نوام شوں کو پورا کرنے کے بیے کن کن حیوں سے میں نہاست کو کھانے سے می درین نمیں کرتے اور اپنی نفسانی نوام شوں کو پورا کرنے کے بیے کن کن حیوں سے کام میلتے ہی کو گھیا غدا ہی نمیں ۔

انسان متنی جمری اپنی بروی کونوش کرنے اوراس کی مزوریات اورخوا ہشات کو پورا کرنے کے بید مارا جد - اگر فعالی داو میں اتنی کوسٹش کرسے تو کیا وہ نوش نر ہوگا ؟ ہوگا اور مزور ہوگا گر کوئی کوشش کرکے بھی دیکھنے - اگر ایک کے بال اولا دہنیں ہوتی تو محض ایک بچر کی خاطر دہ کیری کیری نتمیاں جیسی تسلیم اور کس طرح کے وسائل اور تدا بہرسے اس کے مامل کرنے کی کوسٹسٹ کرتا ہے اور کہال کا کمال خوار ہوتا پھر المہے گریا خدا اس

کے زدیک ہے ہی نیں۔

فرض یادر کمنا جاہیے کرانسان جب اپنی زندگی کی اصل غرض سے عافل ہوجا آ ہے تو بھروہ استم کے

د صندوں اور مجیروں میں سرگردان اور دارا دار بحرآ ہے۔ انسان کو جائیے گھٹی بلدی اس ہے ہو سے خواہے بنائعتی ۔ قائم کرے جب بھ ساس کے ساتھ تعلق نہیں ہوا ، تب بھ کی چھ بھی نہیں۔ ایک مدیث میں آیا ہے کہ اگرانسان آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ خدا کی طرف با آ ہے تو خدا جلدی ہے اس کی طرف آ آ ہے اور اگر انسان جلدی سے اس کی دا ہ میں ترتی کونا ہے تو خدا دوڑ کواس کی طرف آ تا ہے میکن اگر بندہ خداسے لاپروابن جائے اور خفنت اور سستی ہے کام سے بھراس کا تیج بھی ولیا ہی ہوتا ہے ۔

له بدی ہے:۔ "ین سے ایک مرتب ذوالقرنین کا مال قرآن مجیدی دیجیا تھا۔ تدیرے علم ہما کم جو کھا اس درج ہوندی شام م جو کھال ہی ہے وہ دواصل ای زمانہ کے لیے بطور چھگوئی ہے " رجد مبد مغراصقم المورة وجودی شائع کے بدی ہے: ۔ " وہ قرآن مجیدے کچھ فائدہ اُٹھانا نیس جانے بکہ جا بلیت یں مرد ہے ہیں، چنانچ فرایا مَنْ قَاتَ وَلَمْدَ يَعُرِثُ إِمَامَ ذَمَانِهِ فَقَدُ مَاتَ مِنْ مَنْ تَاتَ وَلَمْدَ يَعُرِثُ إِمَامَ ذَمَانِهِ فَقَدُ مَاتَ مِنْ المورة و جودی شائدہ ا

جا عت بست نوش نعيب بيان كوالدتمال كاشكراداكرا جابية كداى في المنفل س بايت عطا فرال يكن يرامي، بدائ مالت ب -

## جاعت كيلف ضرورى نصاسح

مِي نُوب مِا نَنَا مُول كُرامِي مِست مى كُرُود يال اس مِن بائى جاتى ہيں -اس يست مجسنا جا جيئے كر فعال فال وَال مجيد مِن فرانا ہے - قَدُ اَ فُلَحَ مَنْ زُكُمْهَا وَقَدْ خاتِ مَنْ دَسْمَا دالشهد، ١٠١٠)عِن كامطلب ير ہے كر نجات باكيا و و تحقق عِن فَ ابنے نفس كا تركيد كريا اود فائب اور خاسر بوگيا و تخف ہواس سے فرم رہا اس بيدات مولوں كو مجن عالم بينے كر تركيذ نفس كس كوكما جا تاہے -

سومادر کھوکہ ایک سمان کوحقوق الندا ورخفوق العباد کو پورا کرنے کے واسطے ہمزنن نیار رہا چاہیتے اور جیے ذبان سے فعا تعالیٰ کو

تزكيرنس كي خيقت

بدریں ہے: ۔ "تمبیری ہماری قوم جوبڑی خوش نعیدیہ ہے دیدام کے سایدیں آگئے اور چا باکدیا جون ماچھ کے آگے اندی جائے ۔ دیار ملا می غیرام خود امور خوا مور خوا دی شنائلہ )

ع المكم جد النبر النبر المغراة اله مواخر ١٠ رجودي مشافية

بدائع در معنون كى روايت كية بن كه نمانى ومعنوى دونو طرف ك معنون كى روايت كيف

خلوق کے ساتھ معاطر کرنا یہ بعد اینے کہ اینے معالیوں سے ساف صاف معالم نمیں کر آ وہ فداتھا لی کے مقوق کمی اوا نمیں کرسکتا ۔ کے مقوق مجی اوا نمیں کرسکتا ۔

یادد کمو ۱۰ بینے بھاٹیوں کے ساتھ کی صاحب ہوجا نا یہ آسان کام نیس بلک نمایت شکل کام ہے منافقانہ طور پر آپس یں منابکنا اور بات ہے گریتی مجتت اور ہدردی سے پیش آنا اور چیز ہے۔ یاود کمواگراس جاعت بس بی بادی نہوگی تو چیریے تباہ ہوجائے گی اور خدا اس کی جگر کوٹی اور جا حت بیداکرنے کا یا ہ

الداتعالى ال جماعت كوصحافير كورك مي رنگون كرنا ما بها بيت كويم ملاسخة كويم ملاسخة كويم ملاسخة كويم ملاسخة كويم الدون بي قربال كرديا بها تعا الدوم و منافقة في الدوم و الدوم و

یادر کھویر ندا تعالیٰ کاو عدہ بے جمیٹ اور لمتیب کمی اسمی نمیس رہ سکتے ، امی وقت ہے کہ اپنی پی اللہ کرا۔ یا در کھوکر انسان کا دل ندا کے گرکی شال ہے ، نما نہ ندا اور نما نہ انسان ایک مگر نمیس رہ سکتا جب یک انسان اینے دل کو پورے موریر ما ون مرکز نے اور اپنے بھائی کے بیاے دکھ انتخا نے کو تیار نہر جائے تب ک

ہے۔ بدرہے:۔ "اس گھرکو 'بنول سے صاف کروتا ہے خواکا گھر کمانٹ ۔ فروایا طبق واکسٹی اِسطَابِنَیْنَیُ د بقرة : ۱۲۹) بینی میرے گھرکو فرشستوں کے بیے پاک کروانسان کا دل خواکا گھرہے۔ د بقیر حاضیر انگے صفی ہے ، خداتعالی کے ساتھ معاطد صاحب نیں ہو سکتا اوریہ بائیں میں اس واسطے بایان کرا ہوں کراہیے لوگ جو بیال فادیان یں ائے ہوالیا ناہو کر محرفالی کے خال ہی والی ملے ماؤ۔

رندكى كالجير المتبارنيس معلوم ننيس كرا فنده سال تككون مرس اوركون زنده رب كاراس يه سيع ول س توبكرن عابية د فداتعال فرا آب يَاتُها الَّذِيْنَ أَمَنُوُ ا تُمُ بُوَّا إِلَى اللهِ تَوْ بَهَ ۖ نَصُوْحًا والمتعربيد: ﴿) مُوالْسَانَ كُومِا بِيثِ كُاكُرُتُودِ كرب تو خانص توم کرسے ۔ توبر اصل میں دجوع کو کھتے ہیں . مروت الغاظ ایک تقیم کی عادت ہوما تی ہے۔ اسس ہے فواتعالى في ينين كاكرموف زبان سے تور تور كرتے بيرو بك فرايا كر فداتعالى كى طرف رجوع كرو مياكر حق رجوع كرف كا - كيوكد جب مناقف جات مي سے ايك كوھيواكر انسان دوسرى طرف أما اب تو بيميل مكر دور ہوماتی ہے اور میں کی طرف جاتلہے وہ فرد دیک ہوتی جاتی ہے ۔ سی مطلب توب کامے کرجب انسان فدا کی طرف رجوع کرایتا ہے اور دن بدن ای کی طرف ملت بے قرآخرینتیج ہوتا ہے کہ وہ شیطان سے دور ہو مِآ اَ ہے اور مٰداکے نزویک ہوما آہے اور یہ فا مدہ کی بات ہے کہ بوجس کے نز دیک ہو اہے اس کی بات سنا ہے - اس بیے الیے انسان پر ج علی طور پر شبیطان سے دور اور خداسے نرو کی بوجا آب، الدّنعاسال کے فیون اوربرکات کا نزول برقاب اورتفل آلانشول کا گذائس سے دھویا جا آہے جیسے آگے فرمایا علی دیائم أَنْ يُكِلُوْرَ مَنْكُدُ سَيِنا يَكُمُ والمتعويد ، و) كيونكر توبين ايك فاميت بي كدُن شركا واس سي بخف باتقيل اليعي الك أورمي مواتعالى فوالمه - إنَّ الله يُعيبُ الشَّوَّ ابِينَ وَيُعِبُ الْسُطَيِّدِينَ -والمقرقة ٢٢٣)

اس سے معلوم ہو آ ہے کہ ایک تو آؤاب ہوتے ہیں اور ایک منطر بوت بي . تواب ان كوكما جا آب يوكل خداك طرف رُموع كريية

بی اورمتنا روه موستے بی کروه مجابدات اور ریا ضات کرتے رہتے ہیں اوراُن کے دل میں ایک کرمٹ ی گار متی ہے کمی طرح سے اُن آلانشوں سے یاک ہوجاویں اورنعیس انادہ کے مذبات پر مرطرے سے خالب آکرزی انفس

يه خدا كالكمراس وقت كملائ كا وراس وقت فرسشتول كالواحث كاه بنه كا-جب يراويام باطله وعفائه فاسده سے باعل یاک وصاحت ہو۔ جبب تک انسان کا ول صاحت منہو ، اس کی عملی صالت ورست نیس ہوسکتی ۔ وکھور واقت بيع كوكور كالبيد كرود إيدان بوكر إوج خالفت وياسع بعى رب اوروين سد بي فالى يط جادً! (بدر مبدی تمیرامنی ۱۱ مودخه ۹ رمنودی مشنقلش)

ن ماوی ۔

نین کی افسام یادر کمنا چاہیئے کونٹ ران مجیدین نس کی تین قسیں بیان کی گئی ہیں۔ نس انسان کی گئی ہیں۔ نس کی کئی ہیں۔ نس انسان کی گئی ہیں۔ نس کی گئی ہیں۔ نس کی ہیں۔ نس

نغس افارہ اس کو کتے بین کرسوائے بدی کے اور کچے جاہتا ہی نمیں جیسے فرایا الدتعالی نے اِنَ النّدُن اللّه عَلَى اللّ

فرض جوالسان نفسِ امّارہ کے ابع ہوتا ہے وہ ہراکی بدی کوشیروادری طرح سجمتا ہے اورجب کک کو وہ اس مانت میں دہتا ہے

پیر دوسری تسم نفس کی نفس او احد ہے جیے کہ قرآئ تربیت بن خواتعالی فرما آہے وَلاَ اُ قیست کی با سَنَفْ وَ اللّه اِ اللّه الله وَاللّه الله وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه

 الدابشہ ہوا ہے کوف کروہ کیس میرنفس الدونر بن جادے ایکن نفس ملسّۃ کا وہ سرتب کومن بن نفس نمام کروراوں سے نبورا آ ہے۔

فُرْضَ يادر كُمْنِ عِاجِيْتِ كرجب كك انسال اس مقام يك نيس بينيساس وقت بك وه خطره كى ماك مِن بَهِا

ہے اس بیے چاہیے کوب ک انسان اس مرتب کو ماس مرکرے میا برات اور ریا ضان میں لگارہے ۔

اسے وہ مان مان مان مورے وہ میں این ہو، ہے بی حیاں رہ ہے وہ ایداب وہ جے عرب رحالت میں انہوات میں انہوات میں انہوات میں انہوات میں انہوات کی اور میں آئی گے اور میں مبتلا ہوں گا ریکن افسوس کہ اس بات کا خیال سک می ننہیں کیا جا آئی آخر

مراب اورايف الالكاحاب ديابهاس وتتكيا مالت بوگ

یہ مذام توالیا ہے کر مرفے کے بعد ہی اس سے خلامی ہو ماتی ہے گر وہ کو در ہور کو ور کو گا ماتا ہے وہ تو اید تک رہتا ہے کی کمی اس کا بھی فکر کیاہے۔

خَاتَ مَقَامَدَيَهِ جَنَّتَانِ وَالرحلَّ : ٣٠) اور يواس واسط فروا كوف يرفيال فكرت كرميرى فرف المنطفة والمنطقة بين المرحلَّ : ٣٠) اور يواس واسط فروا كوف يواسك وتواكد وكيوات المبد أنيواك ونبا بين اوراك بواسك وتواكد وكيوات المبد كروح بين كياكس في المن وتواك وتوادى وكي المسب كم سب كم سب الله وتا بين كوبياب اور منظفر و منطور بوكرك يدن العالى في الله الله المنظم والمنافرة المنظم والمنظم والمنطقة بين من والقال في الله الله كان اوران كوفرة الورمال كم تحت برمكر وي المن المن المنافرة المنافرة

خور کرکے دکھیوکراگر ان لوگوں نے فدا کے بیے اس فُینا کو ٹیوٹر دیا تھا آؤ نقصان کیا اُتھایا ؟ حفرت الوبکر مدلیّ کو ہی دکھیوکر جب وہ شام کے ملک سے والس آرہے تھے تو داستہ میں ایک شخص ان کو بلا ۔ آپ نے اس سے پُرچیا کرکوٹ تازہ خررساؤ ۔ استخص نے جواب دیاکہ اُود تو کو ٹ تازہ خرنییں ۔ البنہ تمارے دوست محمد رحلی اللہ طیبوسلم ) نے بیٹیری کا دعویٰ کیا ہے ۔ اس پر الوبکر صدائی نے اس کو بجاب دیا کراگراس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو دہ سیا ہے ۔ وہ حیواں میں بوسکتا ۔ اس کے بعد حضرت الوبکر صدایق سیدھ صفرت نی کریم کا لُنگر طیروسم کے مکان پر بیلے گئے اور انخفرت ملی الدولیہ وہم کو نما طب کرکے کئے گئے کہ آپ گوا ورین کرسہ بیلے آپ پرایمان لانے والا بیں ہول - دیکیوانول نے انخفرت ملی النّد طبیوسم سے کوئی معجز وندیں مانکا نفا مرت پہلے تعارف کی برکت سے وہ ایمان سے آئے نئے -

یاد رکھور عجزات دو طلب کیا کرنے ہیں جن کو تعارف نہیں ہوتا ہو انگوٹیا بار ہوتا ہے ہیں کے لیے تو سابقہ حالات ہی معجز و ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت الوکر الله کا لیفٹ کا است ہوا علاق الراح علی معاشب اور حفت درج کے دکھ استی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت الوکر اللہ کی ساب سے بڑو دکر ساب کو دکھ دیا گیا تھا اور دہی سب سے بڑو کر کرستائے گئے تھے۔ کہال دہ تجارت کرتا کا دن دھے کھا تے بھرتے تھے۔ کہال دہ تجارت کرتا کہ دن دھے کھا تے بھرتے تھے اور کہال یہ درج کہ استی اللہ علیہ وہم کے بعد سب سے اول تعلیف الله اللہ علیہ وہم کہ استی کو تقریب سے اول تعلیف الله ملیہ وہم کے بعد سب سے اول تعلیف الله ملیہ وہم کہ استی کو تقریب سے اول تعلیف الله ملیہ وہم کے الماد ملیہ وہم کہ اللہ وہم کہ اللہ ملیہ وہم کہ اللہ وہم کہ وہم کہ اللہ وہم کہ اللہ وہم کہ وہم کہ

غلاتعالى يربطنى نهكرو

اسان کومائی کرفداتعالی پر برطنی کرنے سے بیچے کیونکہ اسکانی آ اخرین تبانی ہواکر تا ہے بیسے فرمایا اللہ تعالی نے وَ ذَیكُمْ

عَلَيْكُمُ اللَّذِي ظَلَفَ نُتَكَدُ مِن يَكُمُ أَدُ وَسَكُمْ فَاصْبَعْتُمْ فِي الْفَاسِونِ رَحْمَ النجهة ١٥٠١) اس يه مجمنا جامية كدفداتعالى بر بزلتى كوااصل مي ب ايان كان جونام عب كانتيم آخر كاد الاكت بوا كرام عبد بي مي فداتعالى مي و إنا رسول باكر بميتمام توجواس كى مخالفت كرام و و و الاك بومالم

مامورك مخالف اخر مكرف مات بين الدركموج ايك مامود ك الدركات وال

دکیمو کورنسٹ کا اون چیرای ہوتا ہے۔ پانچ رو پیر ماہوا راس کی تخواہ ہوتی ہے لیکن جب وہ کورنمنٹ کے عکم اسے مرکوری پروانہ ہے کر زمیندا دید چیال کہ کے کر دائیں جب اگر زمیندا دید چیال کہ کے کر دائیں جاتا ہے اگر زمیندا دید چیال کہ کے کہ دائیں ہے اگر زمیندا دید چیال کہ کے کہ دائیں ہے کہ اسان کو ادیں ہیٹیں اور برسول سے پیش آدیں۔ تواب بلا کو کر کیا کورنمنٹ ایسے شخصوں کو مزان دسے گی ہو سے گی اور فرور دسے گی کو کھر کورنمنٹ کے چیال کو کو اور فرال کرا ہے۔ ای طرح جی خصن مدانعال کے مادر کی مخالفت کرتا ہے۔ ای طرح جی خصن مدانعال کے مادر کی مخالفت کرتا ہے ۔ ای طرح جی خصن مدانعال کے مادر کی مخالفت کرتا ہے ۔

کے بدرے ہد " فوا بوسب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور میں کی خطست اور میں کے مجال کے مقابل میں کسی کا مطال نیں۔
کیا وہ اپنے فرشادہ اپنے رئول کی ہتک د کھو کر فاموش دہا ہے ، مرکز نمیں - امور کی ہے ادبی در حقیقت فوا تعالیٰ کی ہے ادبی جے ہوئے دی ہے وہ کی ہے ادبی جے ہوئے دی ہے وہ کی ہے ادبی ہے ہوئے کی ہے ادبی ہے ہوئے کہ ہوئے ہوئے کی ہے ادبی ہے ہوئے کہ ہوئے کی ہے ادبی ہے ہوئے کی ہے ادبی ہے ہوئے کی ہے ادبی ہے ہوئے کہ ہوئے کی ہے ادبی ہے ہوئے کہ ہوئے کا میں ہوئے ہوئے کی ہے ادبی ہوئے کی ہے ادبی ہوئے کے ہوئے کی ہے ادبی ہوئے کہ ہوئے کی ہے ادبی ہوئے کی ہے ادبی ہوئے کی ہے ادبی ہوئے کی ہے کہ ہوئے کی ہے در ہے ہوئے کی ہے در ہے ہوئے کی ہے در ہے کہ ہے کہ ہوئے کی ہے در ہے ہوئے کی ہے در ہے کہ ہوئے کی ہے در ہے کہ ہوئے کی ہے در ہے کہ ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہے کہ ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہے کہ ہوئے کی ہے کہ ہوئے کی ہے کہ ہوئے کی ہوئے کی ہے کہ ہوئے کی ہے کہ ہوئے کی ہے کہ ہوئے کی ہوئے کی

## ١١ روسمبر عنقلة

صرت بين موجود عليالعملوة والتنام كى دومرى تقرير عوات ملسالان كه موقع پر ١٨ رومبرت الله كويم تنب بعد مع نماذ المروعم سيرانعني ين قرما أن

ج كيرك يسف تقرير كى تنى اس كا كه مصد باقى ده كيا تفا كيونكرببب علالت طبع تقرير فتم نهوكى -اس واسطه آرج بير من تقرير كرتا بول - ذند كى كا كيد ا قباد نسي جس قدد لوگ آن اس بگرموجود ين معلوم نسيس ان مي سه كون سال آنده تك زده رسيد كا اوركون مرجاش كا -

مرا نربت ازک ، ازک بے مراض لوگوں کو مجادی کر بر زمان ست ازک ہے - فعا تعالی فد بار بارمجے آندہ اور می خطراک

زبان کے اسے کے متعن وی کی ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ تما مت قریب ہے اور وہ مبلد آنے والی ہے بیسا کوکل بیان کیا گیا تھا۔ طرح طرح کے باسوں میں توتین وار د ہور ہی ہیں۔ طاعون ہے۔ وہ أين ہي فوط ہے۔

الكم طدا المرم صغر ٢-١ مورة م اجنودي شناك

زار نے بیں۔ جب اسی مستنیں وارد ہوتی ہیں تو دنیا وارول کی عقل جاتی رہتی ہے اور وہ ایک سخت تم اور مسبت میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ جب اور وہ ایک سخت تم اور مسبت میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ بی طرف اشارہ ہوجاتے ہیں۔ بی طرف اشارہ ہوجاتے ہیں۔ بی طرف اشارہ ہو گوگ انتہ بی سالانکہ وہ کی نئے بہتیں۔ وَشَرَی النّا بَی سُکلُوی وَ مَا هُمْ اور تو وقت سے ان کی عقل مادی گئی ہے اور کیے حوصلہ باتی نئیں رہا۔ لیے موقع پر بحر متنی کے اندوم کی ماقت نئیں رہتی۔ دینی احود میں بحر تفقی کے کسی کو مبر ماصل نئیں ہو سکنا۔ بلا کے آنے کے وقت سوائے اس کے کون صبر کرسکت ہے جو خوا تعالیٰ کی دفتا کے ساتھ اپنی دفتا کو لائے ہوئے جو جب کی کہ وجب بھی کے بیان پنی تر ہو۔ اونی نقصال سے انسان مٹوکر کھا کہ دہرتے بن جا تا ہے جب کو خوا تعالیٰ کے ساتھ اپنی نبا ہے جب کو خوا تعالیٰ کے ساتھ تعتن نئیں۔ اس میں مصببت کی ہر داشت نئیں۔

مصائب كا أنا فرورى بے الكادكر بينے بن ورياك وري ورد وجود بارى تعالىٰ كامى

مصائب کا آنا مرودی ہے۔ وُنیا می جس ندر آدمی گذرہ بیں ان میں ہے کون دعویٰ کرسکتہ کو اس پر مجمی کوئی مستب کو اس پر مجمی کوئی مسببت وارد ہوئی ہے اور کی کوئی مسببت اور انتظام دی کھنا ہی پڑتا ہے۔ بغیراس کے ونیا میں بواڑہ تنہیں۔ یہ دنیا مجا لازمرہ یہ ویا کہ انتظام مکمت ہے ۔ لازمرہ یہ دورا کا ایک پُرانا شاع مکمت ہے ۔

سَيُمُتُ ثَكَالِيُفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ تَعِيثُ شُكَارِنِينَ حَوْلاً لَا إَيَا لَكَ لَيْسَكَمِ

وُنیا میں میں نے بڑی بلیفیں دیمی ہی اور جو کوٹ میری طرب اسی سال کے جشے گا دومی لا ممالہ کی دیکھے گا-

دُنیا کے مصائب تو دراصل چند روز کے واسطے ہیں ۔ کوئی جلدی مرا اور کوئی دیر سے مرا ۔ اُوس نے مرا ہے۔

دین کی داہ میں دوئیم کی تکیفیں ہیں ۔ ایک تکا بیف ترمیہ میسا کرنا ذہ اور میں مرحب اور جے ہے اور دکوۃ ہے ۔ نماز کے واسطے انسان اپنے کا دوباد کو ترک کرتا ہے اوران کا ہرج می کرکے مسجد میں جاتا ہے ۔ سردی کے موسم میں تیجی دات اُٹھتا ہے۔ ماور دشان میں دن جرک کو تاہے اوران کا ہرج می کرکے مسجد میں جاتا ہے ۔ سردی کے موسم میں اُٹھا تاہے ذکوۃ میں اپنی محنت کی میں دن جرک کی موسس اُٹھا تاہے ذکوۃ میں اپنی محنت کی کا قدم فدا کی طرف برصائی ہیں، ایک دان سب میں انسان کو ایک وسعت دی گئی ہے اور وہ اپنے آدام کی دان

مین میالیف سماوی جواسمان سے اُتر تی میں اُن میں انسان کا اختیار نہیں بوتا اور بسرمال برداشت کرنی پرانی میں اس واسطے ان کے ذریعیہ

بكاليف سماوي

انسان کوفداتعلط کا قرب مال ہونا ہے۔ تعرب سروش ہور میں مریم کارٹ تاریخ اور تاکید ہے میں میں میں اور اور تاکید ہے میں میں میں میں میں میں اور اور ت

بردوتم كى تكليف ترمى اور ساوى كا ذكر الله تعالى في قرآن شريف بس كيا ب -ا كاليف ترى كم متعلق بيط سياره من فروايا بعد المقاد ذيك السيقاب لا ديب فياو مُدى يَلْمُتَّقِيْنَ ١ المِقرة : ٣-٣) معنى مومن وه ب جونداتعالى يرغيب سايان لات يي -ايني نماذ كو محرا كرنت بي ديني صديا وساوس آكرول كو اورطرف بعيرويية بيس . كمروه باربار خدا تعالىٰ كى طرف توجر كرك اين نماذ كوبويسبب وساوس كے كرتى رہتى ہے بار بار كھڑا كرتے دہتے ہيں نداتھال كے ويثے ہوئے ال ہي سنعرج كرت بي - ية كاليعب شرعيه بي كران ير لود علود سع بعروس حسول أواب كانسي بوسكا كيو كرمينت بالون یں انسان فقلت کرنا ہے اکثر نماز کی حقیقت اور مغرسے بے حربو کرمرف پوست کو اوا کرتے ہیں۔ اس واسط انسان دارج کی ترقی کے واسط ساوی تکالیعت بھی دکھی گئی ہیںان کا ذکر می مواتعا لے نے *قرَّانِ تَرْبِيثِ بِن كِياجِهِ -جِال فراياجِهِ* وَلَلنَبُدُو تَكُمُّر بِشَىٰءٌ قِينَ الْفَوْدِ وَالْجُوْجِ وَلَقُعِي قِنُ الْاَمُولِ وَإِلَّا نُفُسِ وَالشَّمَوَاتِ وَكِنْشِوالصَّامِونِيَّ -الَّذِيَّةَ إِذَّا اَصَابَتُهُمْ مُمُصِيِّبَةٌ ۚ قَالُوا إِنَّا يَهُو وَ إِنَّا لِيُهِ دَاجِعُونَ \* أُوكَيْكَ مَلَيْهُمُ صَلَوَاتٌ فِنْ ذَبْهِمْ وَرَعْمَةٌ وَأُولَيْكَ مُمُ الْمُهُتَدُّنْنَ والبقرة : ١٥١ م ١٥١ يه وومسائب إلى جوفوا تعالى اين إتحس والتاجه ريدايك ازانش بيمس ين كمبى توانسان يرايك بعادے درج كا در لائ بوابع - وه بردقت اس توت ي بوتاب كر شايداب معالمہ باکل گھڑ مبائے گاکیمبی فقرو فاقہ شائل مال ہوجا آسے ۔ ہرایک امریس انسان کا گذارہ مبست نگی سے ہونے نکابے معبی ال من نقصان تروار بوزا سے تارت اور وکا نداری بگر جاتی سے یا چورمے جاتے ہاں -كمى ترات ين نعقمان بونا بعديني كيل خواب بو مان يس كميتى ضالع بوماتى بعديا اولاوع يزرموانى ب ماوره موب می اولا د کومی تمریحت میں ۔ اولا د کا فتستر می مبت سخت ہوتا ہے۔ اکثر اوگ مجے گھراکرخط مکھے دینے ہی

کہ آپ دُماکری کمیری اولاد ہو۔ اولاد کا فقد الیاسخت ہے کھین ادان ادلاد کے مرحاب کے سیب دہریہ جاتے پی یعین بگر اولاد انسان کو الیں عزیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے واسطے تداتھال کا ترکیب بن جاتے ہیں تو وہ کی ولاد اولاد کے سبب سے دہریّے ، کی داور ہے ایمان بن جاتے ہیں۔ بعضوں کے بیٹے میسانی بن جاتے ہیں تو وہ کی ولاد کی ماطر میسانی ہوجاتے ہیں یعین نیچے چیون عمرین عرصاتے ہیں تو وہ ماں باپ کے واسطے سنب ایمان کا موجب ہوجاتے ہیں۔

مدمه کے مطابق اجر ہو آئے مرکت توجنال ظالم نہیں یوب کی پرمدم سخت ہواوردہ مدمہ کے مطابق اجر ہو آئے نادہ ہوا ہے ندا

تعالیٰ دیم فِعُورا درستارہے وہ انسان کواس واسطے تکلیف شیس بنیا آ کہ وہ تکلیف اُٹھاکر دین سے لگ ، موجات بکتا کی وہ تکلیف اُٹھاکر دین سے لگ موجات بکو باللہ میں کہ انبلا می وقت فاس آگے قدم بڑھائے موفیا میا فول ہے کہ انبلا می وقت فاس آئے برھا آ ہے ۔

انبیاءاور رسل کے ایتلاءاورامتحانات ملم کے گیارہ دائے فرت ہوئے تعے انبیاءاور

الم المح برشت برسادی اجلام اورامتحان وارد بوشے من بین وہ صراوراستقلال کے ساتھ کامیاب ہوئے۔

جائیں بلکہ ان پر بجاری اجلام اورامتحان وارد بوشے من بین وہ صراوراستقلال کے ساتھ کامیاب ہوئے۔

تب فدا تعالیٰ کی فرف سے ان کو برق برق ورجات نصیب ہوئے۔ د کھیوصفرت ابراہیم پر کیبا بڑا ابلاء آیا۔

اس نے اپنے یا تھ میں عجری لی کہ اپنے بیٹے کو ذرح کرسے اوراس جیری کو اپنے بیٹے کی گرون برانی فرف سے بعرویا مگرا کے براتھا ، ابراہیم اسمان میں پاس ہوا ، اور نوا تعالیٰ نے بیٹے کو بحی بچا ہیا۔ تب فواتعالیٰ ابراہیم برخوش ہوا کہ اس نے اپنی فرف سے کوئ فرق نہ رکھا۔ یہ موا تعالیٰ کو فضل تھا کہ بٹیا بھی گیا ورن ابراہیم نے اس کو فرق نہ رکھا۔ یہ موا تعالیٰ کو فضل تھا کہ بٹیا بھی گیا ورن ابراہیم نے اس کو ذرح کر دیا تھا ، اس واسطے اس کو صادق کا خطاب طا ، اور توریت میں کھا ہے کہ نوا تعالیٰ نے فرایاک نے ابراہیم نوا کی فرف نوا کو گئی ساتھ ہے۔ اسی فرج تیری اولاد بھی ندگی جائے گ۔

ابراہیم تو آسمان کے شادوں کی فرف نوگر کی تو ان کو گئی سکتا ہے ۔ اسی فرج تیری اولاد بھی ندگی جائے گ۔

تعورے سے وقت کی تعلیف تھی وہ تو گذر گئی۔ اس کے نتیج میں کس قدر العام طا۔ آج تمام ساوات اور قریش اور میری وارد و مگر اتوام اپنے آپ کو ابراہیم کا فرز ند کتے بیٹ۔ گری وہ کوئری کی بات تھی وہ تو ختم ہوگئی اوران ا

ا المريزون مين مي ايك فرقس مي مي عقيده مي كه وه عفرت ايراسيم كى اولادي سے يال -( يا غالبًا ايد مير صاحب مدرك إن أوث سے مرتب )

یڑا انعام ان کو خداتعالیٰ کی طرف سے ملا۔ در حقیقت انسان کا تقویٰ تب محتق ہوتا ہے جب اس پرکوئی معیست وارد ہورجب وہ تمام بیو ترک کرکے خدا تعالیٰ کے میبوکو مقدم کرلے اور الام کی ندندگی کو جبور کر مخ زندگی تول کرنے دندگی کو جبور کر تمخ زندگی تول کرنے تب انسان کو مقدم کرنے تب انسان کو مقدمی تا تول کو معاتب کا آنا خروری ہے۔ دنسان کی اندرونی حالت کی اصلاح تری تکی نا ذول اور دول سے نہیں ہوسکتی بلکم معاتب کا آنا خروری ہے۔

تا گریزد هرکه بیرونی بود عشق اول سركش وخوني لود بو اول حدمتن كاستبيرى طرح سخت بواب يب قدر انبياء اودر مول اور صديق كدر عي اك ي کی نے معولی امود سے ترتی نیس یائی بلدان کے مدارج کا داراس بات میں تھا کہ اندوں نے ندا تعالے کے ساتھ موافقت تاتم کی مون کی سادی اولا و ذریح کردی جاشے اوراس کے سواشے بھی اس پر سکالیف پڑی تب مجی وہ برمال قدم آ گئے بڑھا آ ہے ۔ د کھیو انسان باوج و ہزادوں کمزود ہوں کے اپنے نبیجے ووسٹ کے ساتھ وفاداری کرا ہے ترکیا مداج رحمان اور تیم ہے وہ تمادے ساتھ وفاداری نکے گا۔فداتعالٰ ہے ه پیها پیا د کروکه اگر نزاد بچه ایک طرف بچوا درخدا ایک طرف توخدا کی طرف اختیاد کرد اور بچی کی پرداز کردیسات تام انبیاء پروادد پرتےرہے ہیں۔ کوئی اُن سے خالی نیس رہا ۔اس واسطے مصائب کے برواشت کرنوالے كى يديد برائد اورين - الدُّرتعال في قرآن شريب من فرايا بد اورايين رئول كو خطاب كاب ك مبركرف والون كوفو تخرى دسه دو يومعيبت كيد وقت كت بين كدايك وقت تعاكر بهادا كون وجودي نه تفا - فداتعال فے ہم کو پدا کیا ہے اوراس کی ہم امانت میں اوراس کے پاس مانا ہے - ایسے اوگوں کے واسط بشادت ہے ان مصائب کے دراییرے جو برکات مامل ہوتے میں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو خاص بثارت متى ب دو نماز دوزوزكاة سه مامل نيس بوسكى منازكا حقة ادا بوما وس توست مدوشه مر خداتعال ی طرف سے جو نشانہ مگاہے ۔ وہ سب سے زیادہ مفیک بیٹھتا ہے اوراس سے برایت اور رشكارى مامل بوقى ب -

جاعت كو كاليف برواشت كرفي لفين بالترسمين كرواون كاليف

خواتعالی نے تمہادے واسطے رکی ہیں۔ اول تکالیفِ شرعی ہیں ان کی برداشت کرو۔ دوسری تکالیف تعنا و فدر کی ہیں۔ اکثر انسان شرعی تکالیف کو کسی دکسی طرح ال دیتے ہیں اوران کولیودے طورسے اوا نہیں کرتے۔ مگر تفنا وقدرے کون عبالگ سکتا ہے۔ اس ہیں انسان کا اختیاد نہیں۔

یادر کھو۔ انسان کے واسطے سی ایک مالم نہیں بلکہ اس کے بعد ایک اور عالم ہے۔ یرتو ایک بہت ہی

منترزندگی ہے کوٹی بیجاس سائھ سال کی عمر ٹس مرکیا کہی نے دس بارہ سال اورگذار بیے ساس مبکر کی مصائب کا فاتمرتوموت كم ساتم ہو جا آ ہے گراس عالم كا عاتر نسيں يجب تيامت برحق ہے اوروہ ايان كالازمر ب تواس چندروز وزندگی کی سیامیت کا برواشت کر بینا کیاشک ہے ۔اس دائی جمان کے واسطے کوشش کون چاہئے۔ وقط کون تکلیف بمی نہیں اُٹھا آ۔ وہ کیا سرابر رکھناہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مرت میر مرف والان مو میکداس سے بڑھ کر برسے کرمیسیت پر داعنی ہو۔ تعدا کی رضا کے ساتھ اپنی رضا ملا ہے۔ یس مقام امل عيد يعيبت ك وقت فلا نعال كى دفاكو مقدم دكمنا جاجية ر منفو مركونعتون يرمقدم دكمو يبث ے لوگ ایے ہوتے میں کرمیب ان رکون معیبت آتی ہے تو وہ شکوہ شروع کرتے ہیں گویا خدا تعالیٰ کے ساتفرقط تعلق كرسف بي يعبل موزين كوشي بي اور كاليال ديتي بي بعبل رد مي ايان مالت بي اتعريق یں۔ یہ ایک مزودی نعیمت سے اوراس کو یاد رکھوکر اگر کو ٹھ شخص میسست دد و ہو تو اسے ڈرنا چا ہے کا سیا ننهوك اس سے برهكراس يركوني معيست كرے كيونكدونيا دارالمصائب مصاوراس مي غافل بوكرمينا اجبا نہیں -اکٹرمصائ منتن کرنے کے واسطے آتے می -اندا میں اس کی صورت خنیف ہوتی ہے -انسان اسکومیت نس محتنا ، ميروه بياب كيف والى معيبت موماتى بد وكميواكركس كوا مسكى سدد بايامات واس ك بدن كو أكام بني المعدوري إتد ندور عدادا مات توموجب وكرم موما المعدر ايكم عيبت وت موق مع وبال مان بن مان بد قرآن شراف نے مردومعا ب كا ذكر كرديا ب .

معاثب رفع ورجات كے واسطے موتے ميں صفرت غدمت دين كواكفنل اللي جانو الإميم اس بات يردون وصوت نديد كخداتمال

ف محصص بنا مانگا ہے بلک انہوں نے اس بات پر فدا تعالی کا شکر کیا کہ ایک فدمت کا موقعہ دا ہے ۔ اللے ک السنهمي دخامندي دي اودئو كامجي اب بات يرداني بوار

ذكرمه كرايك دفعه ايك مسيدكا ينار كركيا توشاء وقت في سيده كياكر فداتعال في مجع اس فدمت بي سے صدیفے کاموتھر دیا ہے جو بزرگ إوثنا ہوں نے اس سود کے بنا دکرنے میں ماصل کی تھی۔

وقت توبرمال گذرما آجے ، گوشت يلا وُ كمانے والے بحى آخرم مانے م مكن وقفى خنيال وكيدرمبركراب الكوبالأفر اجرماب -ايك لاكروبس بزادي

كاس بت يرشادت بكرمبركا الزمرورب، جولوگ مداتعالی کی خا طرصرندیں کرتے ان کویمی صرفرنا ہی برانا ہے مگر معرضوہ تواب ہے اور نداجر کمی

عزیز کے مرف کے وقت عودتیں سایا کرتی ہیں بعض نادان مردسر برداکہ ڈالتے ہیں مقورے وصر کے بعد

ی مبرکری بینی جاتے بی اور وہ سب کھ مجول جاتے ہیں۔ ایک مورت کا ذکر ب کدائ کا بچر مرکیا تھا اوروہ فرم کے ایک بیت مرکز کا اور موری سایا کر دی تھی۔ انتخاب میں اللہ ملید وہم دیال سے ڈور اور محرکر۔ اس کم خت نے بواب دیا کہ تو جاتجہ برمیرے میں مصیبت نہیں پڑی۔ برنجت نہیں جاتی تھی کہ آپ تو گیارہ ، بول کے فت بول یہ بری مبرکر نے والے ہیں ۔ جب اس کو اجد میں معلوم ہوا کہ اس کو نصیحت کو فیل نے فود اکنون کے فت بول یہ ایک والے میں اس اور اور کے فت ہوئے کہ اور کا اللہ میں مبرکر تی ہول ۔ آپ نے دوا کم خود اکنون کے فرن بعد بری تھی کہ یا دول اللہ میں مبرکر تی ہول ۔ آپ نے دوا کی کہ اور کی اس مبرکر تی ہول ۔ آپ نے دوا کہ کہ کو ایک کا دول اللہ میں مبرکر تے دوا کی مبرکر نے دالوں کے مبرکر نے دالوں کے ساتھ ہی مقد رہے ۔ بری انسان اللہ دول کے ساتھ ہی مقد رہے ۔

کی کوکیا تجرب کرائی کیا ہے اور کل کیا ہو ف والا سے - ابی ہادے یاس کی خط واولینڈی سے آئے

دعاا وراستغفارين مصروف ربو

یں بن بی تھا ہے کہ ایک زور او آیک لوگ بینے اسفے بلاسٹ نے کہا کہ یہ زور دسم رابریل والے وال کے برابر من در کیوں اس ایک میدند من بن بار و لالہ بچکا ہے اور آگے ایک خت زواد کے آنے کی خرفوا اتعالی و میکا ہے۔ وہ زواد الیا سخت ہوگا کہ لوگوں کو دیوان کر دیے گا۔ لوگوں نے خلات کرکے خوا کو میکا دیا ہے اور نوشی میں بیٹے ہیں گرجن لوگوں نے خوا کو با بیا ہے وہ سنے زندگی کو قبول کرنے کے واسط تیار دہیں معما شب کا آنا من بیست نے اور خوا کی دوران سے اور نوشی کو قوات و میں میں میں میں میں میں میں میں اور استخفاد میں معروف دہے اور خوا کی رضا کے میران سے کوئی تھی تیں میں اور نوشی میں جب کہ بی ان کی تعلی میں اس میں میں میں ان من اور اس میں اور نوشی ہیں جب کہ بی ان کی تعلی میں میں اور نوشی میں جب کہ بی ان کی تعلی میران سے کوئی تھی تیں میں امانت خوا وی بی جب کہ بی ان کی تعلی میران کے دوران سے کوئی تعلی میں جب کے تو کیرون نے داکرو۔

دین کی برواس میں ہے کہ ہرامریس خدا تعالی کو مقدم رکھو۔ درامل ہم توخدا کے بیس اور خدا ہمارا ہے اور کس سے ہم کو مرامر من خدا تعالى كومقدم ركمو

کیاغرض ہے۔ ایک نمیں کروڈ اولا دمرعائے پر خدا راضی دہے تو کوئی غم کی بات نمیں۔ اگراولا دزندہ ہمی ہے۔
تو بغیرضدا کے نفش کے وہ مجی موجب ابتلاء ہو جاتی ہے یعین ادمی اولاد کی وجسے جیل خانوں میں جاتے ہیں بینے
سعدی علیام مرتب نے ایک خص کا تقتر مکھا ہے کہ وہ اولاد کی شرارت کے سبب یابر زنج تھا۔ اولاد کومیان مجنا اطلاء
اسک خاطردادی کرنی چاہیتے اسکی دمجونی کرنی چاہیے تھے مواقعاتی کی دعام وہ اولاد کی مفاقعاتی کی دخام وہ اولاد کو مقارمی کرنا چاہیے اولاد کی مفاقعاتی کے مفاقعاتی کوئی کی مفاقعاتی کے مفاقعاتی کی مفاقعاتی کے مفاقعاتی کرنے کے مفاقعاتی کے مفا

مِن لوگوں کو خدا کی طرف پورا انتفات نیس بو آ انیس کو نمازیس ست وساوس آتے ہیں۔ دیکھو ایک قیدی میکم

نماز ہیں وسادس پیدا ہونے کی وحبہ

ایک حالم کے سامنے کوا ہونا ہے تو کیا اس وقت اس کے دل ہیں کوئی وسوسر گذر میا آہے ہر گرز نہیں۔ وہ بہت مالکہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس تکریں ہوتا ہے کہ ای حاکم کیا جم سنا ہے۔ اس وقت تو وہ اپنے وہو دہ بی حاکم کیا جم سنا ہے۔ اس وقت تو وہ اپنے وہو دہ بی حالم کی طرف دہوج کرے اور سپے دل سے انسان کی خوات دہوج کرے اور سپے دل سے دی سندھان انسان کا لورا وشن ہے قران شرفین ہیں اس کا نام عدو دکھا گیا ہے۔ اس نے اقل تعادے باپ کو تکا لا ۔ پیروواس پرخوش نیس ۔ قران شرفین ہیں اس کا بیادادہ ہے کہ تم سب کو دو ذرخ بیں ڈال وسے ۔ یہ دو مراحملہ بیسے سے مجی زیادہ سخت ہے۔ وہ بات میں خدا تھا ہے ۔ وہ چا ہتا ہے کہ تم پر فال وسے ۔ یہ دو مراحملہ بیسے سے مجی زیادہ سخت ہے۔ وہ بتدا عصف بدی کر بات میں خدا تھا گا وہ بیت ہیں خدا تھا گا ہے۔ وہ چا ہتا ہے کہ تم پر فال دے ۔ یہ دو مراحملہ بیسے سے مجی زیادہ بی خدا تھا ہے کہ تم پر فال سے ۔ وہ چا ہتا ہے کہ تم پر فال سے ۔ اور شیطان سے خوب انسان خدا کی داہ میں دکھ اُٹھا تا ہے اور شیطان سے خوب منسان جو بی دو ہو ایس کر تم پر فور کھا آٹھا تا ہے اور شیطان سے خوب منسان خدا کی داہ میں دکھ اُٹھا تا ہے اور شیطان سے خوب میں ہوتا ہوتا ہوتا ہے اور شیطان سے خوب میں ہوتا ہوتا ہے۔ اس کو دو رکم آٹھا تا ہے اور شیطان سے خوب انسان خدا کی داہ میں دکھ آٹھا تا ہے اور شیطان سے خوب میں ہوتا ہوتا ہے۔

م جبکہ ایک مون سب بانوں پر خداتعالیٰ کو مقدم کریتا ہے ترین مریم نواکیا وزیر فوریت میں میں میں ناگریسٹریا

تب اس كا فعا كى طرف رفع بوتاب، وواسى زند كى مي خدا تعالى كافرف المحايا مانكب اوراكي فاص نورس مؤدكيا ماناب واس رفع من ووشيطان كالدب ايا بندم وما أسبع كرمير شيطان كا باتحد اس يك نبيل بينع سكنا مرايك جيزكا خدا تعالى في اس وُنياس مجي ايك نون دکھا ہے اوراس کی طرف اشارہ سے کرمشبطان جب آسمان کی طرف چرصے لگا ہے توایک شہاب ات ال كييه يراب جواس كويني كرادياب فاقب دوش سادے كوكت بيدائ جركوى اتب كت مِن جوسُوراغ كرديتى ہے اوراس تِبْرِ كومِي نانب كتے بي جوست اولي ميل جاتى ہو-اس ميں مات انسان ك واسط ايك مثال بيان ك كمن بدج اليف اندراك نامرت ظاهرى بكد أيد مفى حقيقت بمي ركمتي بيدب أيك انسان كوندانعالى يريكا ايان مامل بومانلي تواس كافداً تعالى كى طرف دفع بوما ماي اواس كوايك عاص قوت اور طاقت اور ووسنى عطاكى ما ق بيعب كى در ليدس وه شيطان كويني كوا ديماي يناتب الف والے وعی سے بی براید مون کے واسط لازم ہے کہ وہ اپنے شیطان کو مارنے کی کوسٹس کرے اورات بلاك كر والدجووك رومانيت كى سائنس سے اوا تفت بين وه ايس باتوں برمنى كرتے بين مكر دراصل وه خودمنی کے لائق میں - ایک قانون قدرت فامری سے -ایسا ہی ایک فانون قدرت باطنی معی ہے نا مری قانون بالمن ك واسط بطور ايك نشان كسب - الله تعالى ف مع يمي اين وى من فروايا ب كر رَانْتَ مِنْيَ بِمَنْوِلَةِ النَّحْبِ التَّاقِبِ لِينَ تُومِم س مِنزل تَم ثاقب بداس كم ير معني من في عَيْسُ طان کے دارنے کے واسطے پیدا کیا ہے : نیرے باتھ سے شیطا ن بلاک ہوجائے کا رشیعان مدنیں جاسکا۔ اگر

مون بندی پر پرد مبلے تو شیطان مجرائ پر فالب نہیں ہ سکتا مون کوچاہیے کہ وہ ندا تعالیٰ ہے دُماکسے کہ ہی کو ایک اس کو ایک ایسی طاقت بل جائے میں سے وہ شیطان کو ہلاک کر کے سعت بھرے خیالات بدا ہوتے ہیں ان سب کو ایک اشیطان کو ہلاک کرنے بہت نہ ہا ہے۔ شیطان کو ہلاک کرنے بیجے پڑا دہے۔ ہم من کو جائے کہ استقلال سے کام سے بہت نہ ہا ہے۔ شیطان کو مارٹ کے ایک دارہ کو مارٹ کے ایک داہ کو مارٹ کے ایک داہ کو مارٹ کے ایک دارہ کا دیا ہے کہ دو ایک کو مارٹ کا مواند دکھا دیتا ہے۔ برا ورج انسان کا اس میں ہے کہ وہ اپنے شیطان کو بلاک کرے۔

اید مزودی کام کوچود کرجومون کا استان مناب المنات برا ارتفرو برا ارتفرو به بین دی اور باتوں کے بیچے پرماتے میں شاہ کی

به این اور اور اور این برمان برمادی بومانین تو وه مجمدا به کری اب ولی بول بول این برمانی برمانی کو ایک خواب آب این برمادی بومانین تو وه مجمدا به کری اب ولی بول این نقط است برمان برمان برمان برمادی بومانین تو وه مجمدا به کری امان ده و کرک ایک خواب تو بو برخواب برمان برمان اور بی برمی برمانی برمان بر

کے ساتھ ہوں اور ہر دم اس کی تا ٹید کوئے ہوں تب نعااس کے ساتھ ہے اور وہ نعا کے ساتھ ہے ۔ مراکب بات میں شیطان ایک موقعہ نکال لیتا ہے کہ لوگوں کو کسی طرح سے بھائے بچ کہ ہم باربادانی دی اور المام بیش کوئے ہیں اس واسط بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم بھی الیہ ہی کریں ۔ یہ ایک ابتلامہ ہو اُن پر وار دہوا۔ اور اس کی ہلاکت کی داہ میں شیطان نے اُن کی احاد کی اور ان کوشیطانی القاء اور مدیث النفس شروع

برا براغ دین ،الی بخش ،فقرمرزا اور دوسرے بہت سے اس وا ویں بلاک بوگئے اور بنوز بہت سے لیے

بي جن كا قدم الى راه يرب -

ہمادی جماعت کے آدیوں کو جائے کہ ایسی باتوں سے دل ہٹا ہیں۔ تیامت کے دن خدا تعالیٰ اُن سے
یہ بہتر پوچھے گاکرتم کوس قدر الهام ہوئے تھے یاکتی خوابیں آٹ تھیں بلکرمی صالح کے متعنق سوال ہوگا کہ
کس قدر نیک مل تم فے کے بیں۔ الهام دمی توخدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ کوٹی انسان عمل نہیں ۔خدا تعالیٰ کے
فعل پراپنا فخر جا نا اور خوش ہونا جاہل کا کام ہے ۔حضرت دسول کریم ملی الشرطیر تام کودکھیوکہ آپ بعض دفعہ

وات کواس تدر عبادت میں کوشد میر نے تھے کہ باول پرورم بوجاتا تھا۔ ساتھ نے موس کی کراپ تو گئا ہوں سے إلى إلى التعديمات يمرك يه وقواد - أخلا أحكون عَبْدًا مَسَعُوراً كيا مَن مُكركذار دبنون انسان كومالوس فليس بوناما بيغ انسان كوجابيث كرمايوس فروو كالنابول كاحمار تخت ہوآ ہے اور اصلاح مشکل نظر آتی ہے مرکم انا نہیں پلیٹے بعض لوگ کتے ہیں کہ ہم تورسے گنگاریں نفس ہم پرغالب ہے۔ ہم کیونر نکو کار ہوسکتے ہیں-ان كوسوچنا چاہيئے كمومن كمبى نا أبيدنييں ہوتا - فدا تعالى كى رحمت سے نا اكبيد بريائے والا شبيعان سے اوركو أنسين. مؤن کھی بندل نبیں ہونا ما میشہ کو کیدا ہی گناہ سے معلوب ہو۔ بھر بھی مدانعان نے انسان میں ایک این تعدا مكى سب كدوه برمال كناوير فالب آبى جاتب -انسان ين كنا وسوز قوت فداتعال في معجواك فوت 2 28 gc

د كيمويان كوكيابى كرم كيا جائد -الياسخت كرم كيا مائ كرم يوزير واليس ده چيزيل مجي جاشته بيريمي اكراس كواگ پر دالو تو ده آگ كريمي وسيه كاكي فكوال من خواتها لل في يا فاصيبت و كدوى بدي كدوه آل كو كياد يوسد اليابي انسان كيها بي كناه بیں الوَّث بواود کیسا ہی بدکاری میں غرق ہوئیے بھی اس میں یہ طاقت موہو دسنے کہ وہ مُعَامی کی آگ کو کچھا سکتا يه الرياب انسان من مروق وعيروه مكتف منهوما بكر بغيروسُول كاتانا بمي ميرغيرضروري بوما ركرورامل فطرت السانى يك بع اور بسياكتهم كم يع مُعُوك اور بياس بع توكما ااور بينا بى آخرسر آما البع انسان کے واسطے دم پینے کے واسطے بواکی مرورت ہے آو وہ موجود ہے اور سم کے بیے میں قدرسامان مرودی ہیں عِبُد وه سب متياكر دسينت باسته بي توجرزُون كهوا سط بن چيزول كى مزودت بيد وه كيول ميّا نهول آ، خداتعال رحيم غفور اورستنادسه اسف رومانى بهاؤك واسطامي تمام سامان متيا كردية يل -انسان كو عامية كررومان بان كوتلاش كرسه توده أسه مرور باسه كا -اور رومان روق كودهوندس تووه أسه مرور دى جائے گى - بىياك ظاہرى قانون فدرت بد ويسا بى بالن بين بى قانون قدرت بدرين وائن شرط جوتلاش كرك كاده مزور ياك كار خدا تعالى كرسا تفتعل بدياكر في بوتخص مى كري كانداتعالى اسس معمرور المنى بومائكاء

بيراخرى زمانه تتعا اوز اريكي بصد بحرابهوا تعاراس زمانه بمي متعلق مداتعال اس زمانہ کے مولوی كا وعده تفاكداس زماندين ايك، فأب تط كارمولوى لوكون كودكينا

چا ہینے کداس زماندیں تقویٰ کی کیا مالت ہورہی ہے وایک ادمی نے وارد وید کے زیاد کے بیجے ایک بچے کونل

كرديا تنا-ان مولولول سيوديم رِكُفر كافوى لكات إلى ون ير إي المكريم مرشين برطة بيركيا دجه الحداد

امل بات برہے کر بروادی اوگ طبع نفسانی کے بندے ہیں۔ ایک نفس نے مجے نوب کا تعاکدان موادوں کا فاہوش کو بات اور کو ان کا ماہوش کو بات اور کو ان کا ماہوش کو بات کے منافی میں ماہوش کو بات اور کو ان کی منافی ہے میں ماہوش ہو بات اور کو ان کی منافی ہو ہے دیے دیے دیے دیے دیے دی منافی ہوں کے اور کو ان کا کہ ہم نے تو ان کو گول کے تقویٰ پر بجروسر کیا تھا۔ ہیں کیا معلوم تعاکد ایسے منافی بندے تک اور کو منافی کے اور کو ان کا منافی کا کہ منافی کے ایمان کا منافی کا کہ ان کا منافی کا کو ان کا مواد و مداد اسلام کا منافی کو دیا گی کہ کو ان کام وادو مداد اسلام کا منافی کو دیا گی دید کی برجے۔

شیطان کیساتھ انٹری جنگ

مین برلوگ جو ما بیس سوکرلیں اب تو مداتعالی کا ادادہ و جیکا ہے کہ شیطان کو باک کردے شیطان کی یا خسری

جنگ ہصاور وہ مزور ہلاک ہوگا۔ وہ مزور فتل کیا جائے گا۔ شیطان نے بھی حیات کے بی بناہ لی ہے۔ گر دہان میں کے ثبوت کے ساتھ ہی شیطان میں ہلاک ہوجائے گا۔ شیطان نے یادر اول کے ہاں اوران کے حامیوں کے ہاں بسیرا کیا ہے گر فدا کے میسے کے ساتھ ملائک اور داستباز لوگ جمع ہودہے اوراسلام کی نحالفت بس ہر طرح کا فدور دکھا یا جارہ ہے۔

بندوسان مجموعة المذاب

اول نویه زمانه بی ایباب کربسبب ار واک و ریل تمام زمین گویا یک بی شهرین د بی سے مرونت کی خرس

ان ہیں کیوت سے لوگ و دھراُ دھرا نے جانے ہیں کر انصوص ہندوشان الیا مک ہے جس میں ہو سے لاک ہو و اسلامی ہیں ہو سے لاک ہو و اور دھراُ دھراً نے جانے ہیں کر بھر بھر اللہ ہیں ہو کتے ہیں جو جا ہو سوکرو بھر کتاب کے منکر برم و موجود ہیں ۔ انسان کے بچاری بی ہیں ۔ بھر جان کو خطا ماننے والے بھی ہیں ۔ ایک لاکھ سے الدم ندھیاں موجود ہیں ۔ انسان کے بچاری بی ہیں ۔ بھر وال کو خطا ماننے والے بھی ۔ آتش پرستی کے بوسے موجود ہیں ۔ انسن پرستی کے بوسے مندر کو ذائر ہے نے کا دیا تھا تو اب نیا بنا اسب میں اور نہیں جانے کو ایک ذائر اور آنے والا ہے ۔ آزادی ان میں مرحون بروی وقت ہے اور بالحصوص ہند کی ہونا موجود ہے جس کے واسطے بھے سے بھی اور نہیں بوان ندی ان کوگ بجاس بچاس ہوار الحصوص ہند میں و ہی نظارہ موجود ہے جس کے واسطے بھے سے بھی کی پروانیوں موجود ہے ہیں براد کا اسلام میں و ہی نظارہ موجود ہے جس کے واسطے بھے سے بھی کو گئی تھی۔ میسائی لوگ بجاس بچاس بچاس ہزاد کا اسلام کے درخلا ف نتا تھ کر دہے ہیں۔

اربول کے عما برکا لو دائن کے لیے خاص ہے گو بارمیش کے ایک ایب سالول کے بعد دنیا میں ایک اربول کے عما برکا لو دائن اس کا برائی ہے اور وہ باربار ویدی ہوتے ہیں اور ہند میں ہی آتے ہیں اور سنسکرت کی ہی ذبان اُن کے لیے خاص ہے گو بارمیشر کو اور کی مک یا ذبان کی خبر بری نہیں۔ منیں معلوم کہ پرمیشر ہندوشتان پر الیا کیوں در کچر کیا ہے اور باوجوداس کے ہندوؤں کو ایسی ذات میں کیوں منیں معلوم نہیں وقت میسائی بھی بادشاہ ہیں سلمان بھی بادشاہ ہیں۔ بکر حریمی بادشاہ ہیں گرکسیں اور ایسی دو ایسی در سے کہ دو ایسی ہوائی در اُن کی دو اور اس کے لیے خواجودت نے میں اپنی بری کے واسط موانا آرو ماوند وائی کرنے ہیں کہ اس سے ہمتر ہوا ور اس کے لیے خواجودت نے میں بی بری کروں میں ہو۔ وہ سرج داتا بریمن ہو۔

براید انسان کومنی آت ہے کد آروں کا یہ ناپک عقیدہ ہے کدانسان ایک قت کک نجات یافتہ برکر کی خاند یں میرانسان کومنی آت ہے کد آروں کا یہ ناپک عقیدہ ہے کدانسان ایک قت تک نجات یافتہ برکر کی خاند یں میں میں میں اور بحرانا کردہ کردہ کا در گرانس کے اور کرتا شور بالا بنایا جا وے ۔آدر کے بین کر پرمیشر مرایک انسان میں مقول اساکناہ بطور نہیں کے لاڈ ما باتی دکھ لیت ہے جو اس کو دوبارہ بھنسانے کے کام آتا ہے لیکن یہ بات سمجد میں شیس آتی کداس بقیر کناہ کے سبب بھر مزائیں ایسی مختلف کیوں دی جاتی ہیں کہ کوئی شیر بنایا جا وے اور کوئی کمور الد باتی اور کوئی کرم ، باک بنایا جا وے اور کوئی اور کوئی کرم ، باک بنایا جا دے اور کوئی حورت ۔ اس تفراتی کا کیا سبب ہو جائے اور کوئی حورت ۔ اس تفراتی کا کیا سبب ہو

برریمی آدوں کا ایک جمیب مندہ کے مختلف گن ہوں کے سبب مختلف جو ہیں بنی ہیں۔اس سے
تولاذم آ آ ہے کہ ب قدر مُونی ہیں ای قدر گنا ہوں کی تعداد ہواور سو کھرالها می کتاب مرف وید ہی ہے اس
واسطے وہ تمام گناہ ویدیں فرکود ہونے چا ہیں۔ لیکن جب وید کے احکام کو دکھیا جا تا ہے تو اُن کی گئی آدوں
کے نزویک بھی چند سُوسے آنا ثد نہ ہوگا۔ لیکن کئی فرار قدم کے جانور تو جنگلوں میں موجود ہیں۔ کئی فرار قدم کے
کیڑے کو ڈے زین پر دینگ سے ہیں۔ بھر درخوں کے پر نداور اسمندروں کے جانور من کی گئی ہی نہیں بیاتی
کیڑے کو ڈے آئین پر دینگ سے ہیں۔ بھر درخوں کے پر نداور اسمندروں کے جانور من کی گئی ہی نہیں بیاتی
کورے کورٹ اور ہے انہ ہے گئیں۔

﴿ اُربِ لوگ کتے ہیں کداد حول کو بہشت ہیں سے نکالف کی خرورت اس واسطے پراٹ کی کدان کی عبادت بن محدود زماند کی تحدود زماند کی تحد ہونا چاہیے گریو تقیدہ مبت ہی فاسد محدود زماند کی تھی۔ ایسی محدود وقت کے نیال سے عبادت کرتنے ہوں گئے۔ اسلام میں تو یہ بات نیس بہاوا حسد تو مدا تعالیٰ کے ساتھ ابدی ہے تم کمی محدود وقت کی نیت کے ساتھ فعدا تعالیٰ کی عبادت نیس کرتے بلکہ ایسی خدا تعالیٰ کے ساتھ ابدی ہے تم کمی محدود وقت کی نیت کے ساتھ فعدا تعالیٰ کی عبادت نیس کرتے بلکہ ایسی

نِتَ وَكُفر مَانِتَ بِي يَمِ نَے تو بَهِيْ كے ليے فدا تعالىٰ كى مبادت كابُوا اپنے كلين وال يا ہے۔ اگر فدا تعالى بين دفات دے تواس سے بهادى نيت بين كول فرق نيس - بم اسى عبادت كے تواب كوساتھ لے كو فرت بين دفات دے تواب كوساتھ لے كر فرت بوتے بين - بم اس كو محدد دنييں دكھتے -

اسلام کا فریدا مفات والا بوکرند وه رُوسون کا ماک بیت فرات کا ماک به مقان کو نجات دسه سکت ب ندکی کی تو بر قبول کرسکت ب به بیکر بم قرآئ شریف کی دُوسه اس فعدا کے بندے بیں جو بمادا خالق ہے - بمادا ملک ب به بمادا وازق سے - دحمان سے درجیم بیند - ملک اور من سے بمونوں کے واسطے پیشکر کا مقام ہے کہ اس نے ہم کوالی کتاب عطاکی بواس کی میسے صفات کو ظاہر کرتی ہے ۔ یہ فعدا تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے -

افوس جیت ان پرمینوں نے اس نعمت کی قدر ندگی - ان سلمانوں پریمی افوس ہے ۔ من کے سامنے مدہ کھا نا اور تفتدا پان رکھا گیا ہے۔ تین کے سامنے مدہ کھا نا اور تفتدا پان رکھا گیا ہے۔ تین وہ پیٹھ دے کر بیٹھر گئے ہیں اوراس کھانے کونسیں کھاتے - زمانے کے مصائب سے بیان نے کے واسطے ان کے بیا ویس میں تیار کیا گیا جس میں ہزادوں آدمی وافل ہوسکتے ہیں گرافوس اُن پر کہ وہ خود می وافل نا ہوئے اور دومروں کو می وافل ہوسکت دوک وہا ۔

کیا بیلے کے نمیں کماگیا تھا کہ آخری زمانہ میں ایک قرا آسان سے پھونی جائے گی کیا دی خواکی آواز نمیں۔ بنیا مرد آتے ہیں وہ

برنغ صُور كا دِتْ عَبُ

قرا کا مکم دیکتے ہیں۔ نفخ مورسے سی مراد تقی کہ اس وقت ایک مامور کو بھیجا جائے گا۔ وہ کشا وے گا کہ آب تمالا وفت آگیا ہے۔ کون کسی کو درست کرسک ہے جب تک کہ ندا تعالیٰ درست خکرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک توتِ جاذب مطاکر تاہیے کہ لوگوں کے ول اس کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ندا تعالیٰ کے کام کمبی جعانیں جاتے۔ ایک قدر تی کشش کام کر دکھائے گی۔ اب وہ وقت آگیا ہے جس کی خبرتمام انبیاء ابتداء ہے جہتے چلے آئے ہیں۔ ندا تعالیٰ کے فیصلہ کا وقت قریب ہے اس سے ڈروا در نوبر کرولیہ

> ا بدر جد ی نمب دا صفح م تا ۹ مورخه ۱۱ رجوری مشال د انکم مبد ۱۱ نمبره صفح ۴ تا ۲ مورخ ۱۸ رجوری مشاله

بلا تاریخ سوال پیش بواکه اگر کونی تین کوس سفر پر مبائے توکیا نمازوں کو تفریعے، سفر مس نمازوں کا فصر

ال ويجواني نيت كونوب وكيولود اليي تمام بالول من تقوي كاست خيال ركمنا جائية والركول

بی مدوید بی سید و رسید پیرود این این میرود بی میرود بی میرود است یون در است بی میرود بی بیده است و میرود است ا خفی مرود زم مولی کارو اریاسفر کے لیاد جا آسیت اور و مسفر نسان دوسفر کسانا ، و و دکھو - یون آویم بررو در سیر

انعمار انساد موسندان کام سے بید مرتب در رجائے اور عوت میں دوسع اسلام ہو، دھیو۔ یوں او ہم ہردو رسیر کے بیصد و دویل کی جائے ہیں گریسفرنیس ایسے موقع پرول کے المینان کو دیجو بینا چاہئے کہ اگر دو بغیری عبان کے موی دیسے کریسفرے تو تفر کرے ، اِسْتَفْتِ تَلْبَتَ رائے دل سے مُوی او ) پرمل چاہئے۔ ہزار موی

ہو بچر بھی مون کا نیک نیتی سے کلبی المینان عمدہ شئے ہے۔ عرض کیا گیا کہ انسانوں کے حالات مختلف ہیں ایمن نودس کوس کو بھی سفر نہیں سمجھتے یعبن کے لیے

تین جارکوس می مغرہے۔

ر بیت شریعیت نے ان بالوں کا اعتباد نہیں کیا معمالۂ کرام نے تین کوں کو بمی سفر سمجما ہے۔ سر روز

وض كباكيا رحضور بالد حات بين تو تعرفران بين - فرايا : -بال كيونكرو سفره - به توبير كنة بين كه اگر كون لبيب يا حاكم بطور دوره كئ كاون مي ميزا ب تو وه

ابنة تمام سفركوج كرك أسه سفرنيس كديكما.

فربانی کا بکرا فربانی کا بکرا فربانی کا بکرا مولوی صاحب سے پوچید اور المجدیث و صنفا مکان میں اختلاف ہے کیے

فراني كيلية اقص جانور ايشخس في حضرت سدريانت كياكراً ومانور مطابق مراني كيلية أقص جانور مطابق مدورة ورمديث بنطة توكيا ، تعس كو ذرع كر

اله أوت اذا يدير صاحب بدار " مولوى صاحب كي تيق يرب كدووسال علم كاكرا قران كيك إلى مديث ك نزويك جائز نين "

سکتے ہیں ؟ فرماہا :۔

مجوری کے وقت نوجائزے گرا حکل اسی مجوری کیاہے ۔انسان الاش کرسکتا ہے اورون کانی ہوتے ہیں نواہ مخواہ مجتنب کرنا یا تر نہیں یا

## مار خوری سف ایش

بونترسير

ر مرم میں ندکورا خرمی زمان کی علامات فرایا: ﴿
وَانِ كُرُمُ مِن مُدُلُورا خرمی زمان کی علامات فرای میدس آنے کے کفار کس کے

مَوْكُنَا نَسْمَعُ اَ دُ نَعْقِلُ مَا كُنَا فَيْ اَصْعَابِ السَّحِيْدِ والملك، ١١) سِعْمَوم بِوَالْبِهُ وَرَبَك سواليان مِح نبين بوا سورة كويرين سب ثنان آخرى دما في ين انبين بي سه ايك نثان به والذا (العِشَارُ عُظِلَتُ والمتعوير: ٥) ين جب اوتنيال بيكا وجودى ما أي أن اى كي تفسيرين بي كيم مل لله عليه ولم في فروا وكي تُركن آلقِلاص فلا يشعى عَلَيْهَا حب سعمام بوالمب كريم موجود بي اى دائن بي بوگا بكد اس كه اندائي دما في كه ينتان بي ...

کا اختلات پیدا ہومائے کا اورسب مذاہب ایک ذمل میں ہوکر تکیں گے۔ تَدَ کُنا کا اس بات کی طرف اشارہ جه كرآزادى كا زمان بوكا اور برآزادى كمال تك يهنع مباشع كى تواس وقت النّدتعالى ابنے امود كى معرفت ال كويْن كرف كالداده كرب كاربيا وكميوجَمَعْنهُ وَما يا اودا بنداتُ عالم كريب عَلَقَكُ مْ يَنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَكَلَقَ مِنْهَا زَوْجُهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَيْتُبُراً وَ بِنَا مَ (النَّساء: ٢) فرايا - بفظ بَتَ اور بَعَيَعَ أبي مِن يُورا "ناقص ركمة من لكويا دائره يورا بوكر بعيروبي زمانه بومات كالسياق ومدينجفي عى - اب خير من وحدت أوفى بوجات كاس س آك فرما أب دعرضنا جَهَدَم يَوْمَنِذٍ يَلْحَافِرِينَ عَرْضًا دالكهمت: ١٠١) يمسيح مودوك زمان كالي شأن تبلاياكداس دن منتم يش كياما ديكالك فرول بر - برتیامت کا ذکرنس کیونکہ اس دن جتم کا بیش کیا کرناہے اس دوزتواس میں کفار داخل ہوں سے جتم سے مراد فا مون سے معانی ہمارے المامات میں کئ ارفاعون کوشم قرایا گیاسے میا تی مل حبکتم نمان کلیس نِيْهَا آحَدُ مِي إيك المامي - الله تعالى ف دوفرقول كا وكرفراديا - أيك توو وسعيد عبنول في المناسخ وقول كيا دوس والله على عربي كالفركية واسد بول كد ان كه يدفروا يكريم فاعون بطور متم سيبي كادر نُفِيخ ني ١ نشور دانكهت : ١٠٠٠ سيراد بي كرولوك فداتعالى كالموث سي آت ين وحى كے ورايع ال ين الدادى ماتى سند اور مجريداك الأكم مرفت تمام جال مي بيني سند يمران ين ايك اليك شش بدا بو جاتی ہے کہ لوگ یا دمجرد اضلا نب خیالات ولمیا نُع وحالات سکے اس کی آواز پرجمع ہونے ملکتے ہیں اور آخر کا روہ وا<sup>ش</sup> ا مِا آب كراك بي كلم اوراك بي كلم بان بور

ملی در می الد علیه و ملی داندین سفر کی تمام دا بین نرکمی تعین - تعنیر کمیرین کھاہے کہ معین الیے مقاتا بی بین جن میں آن خفرت می الد علیه و ملی دعوت نیس پنی گراب آو ڈاک اد، دیل سے ذین کے اس سرے سے اس مرے یک خبر پنیج سکتی ہے ۔ یہ جاز دیلوے جو بن دہی ہے یہ می اس بشکو اُس کے ماتحت ہے ۔ عرب کے کئی لوگ کئے مگ کئے ہیں کہ اِخدا المعین اُس عُظِلَتُ والتکویو: ۵) کا ذمانہ آگیا۔ عِشَار دکا مین اوٹٹیال) کافظ خود فاہر کر تا ہے کہ یوسب تیامت سے پیلے ہوگا کے وکد اس دن کی نسبت تو لکھا ہے کہ مرتم اوالی اپنائل کرا وسے گا اور بھراس دن تو ہر چیز معقل ہو مائے گی ، اوٹنیوں کی خصوصیت کیا ہے ہمطلب بر تعاکد اب تجارت کا طور دار اوٹنیوں پر ہے بھردیں پر ہوگا اور چو کم مدیث بیر ہی زمانہ سے موجود کا لکھا ہے اس لیے اب بوب والوں کو سے موجود کی ال ش کرنی چاہیئے۔ دکھیواب تو اُن کے گھر ہیں دیل بن دہی ہے اور نود ہا اسے قبن اس میں مرتو ڈکوسٹش کر دہے ہیں۔ یہ بھی ایک نشان ہے کہ ہمادے وہموں کو موانے ہمادے کام میں سکا دباہیے چیندہ تو دے دہے ہیں وہ اور صداقت ہمادی تابت ہوگی۔

نشا نات کی مکریب بندگری اوگ جارے بغض کی دجے انتخرت ملی الد علیہ وسلم کی است کی مکری بنات کی مزکدیہ

کریں گے۔ فدا تعالی نے ہمارے بلے فاعون بھیجا۔ زلزلہ می آیا۔ یاجی ماجون دقبال کاخروج ہو جیارکسونت خصوت ماہ دمغیان میں فرمعولی طورے ہو جیکا۔ کتے ہیں کہ سرحان بیٹ نعیت ہے۔ نادان بیٹیس مجھے کرجب واقع ہو گئی تواب دادیوں پرجرح فعنول ہے۔ جب کوئی امرواتع ہوجائے تو بڑا ہی بیوقون ہے وہ خض جو میر

مجى كے كرفلال راوى اليا كے اور فلال اليا-

اك دوست في الناخواب بال كيام بين يراكي المحرية

موتجده مالات برمعنع كى ضرور

رالطُّلاق : ٣)

فروايا : -

ایک عالکیر عذاب کی طرف اشارہ معلوم ہو کہ ہے جات کا ذراید مرف تقوی ہی ہے۔ وکھویہ
قطر جو ارمتنا جا تاہدے یہ بھی شامت احمال ہی ہے۔ جو اس سے بچنا چاہتے ہیں وہ الشرکے معنور تو ہر کرہ گرتوب
کے آر نظر خیس استے۔ یہ لوگ بارباز کفریت کرنے ہیں۔ نشان پر نشان دیکتے ہیں اور عیر نئیں مانتے مکوئ وجہ
نفر نئیں آئی کہ یر کہوں گذیب و تکفیر پر کمر لیت ہیں۔ نظر نوان مجھ ساتھ واحادیث ان کے ساتھ موجودہ
مالات بِکار بکار کرا کہ معلی کی فرورت بتا رہی ہیں۔ فران معلی نعلی وونو طراق سے ہی جو لے نابت ہو لیے ہیں
مالات بِکار بکار کرا کہ معلی کی فرورت بتا رہی ہیں۔ فران معلی نعلی دونو طراق سے ہی جو لے نابت ہو لیے ہیں
گر بھر بی باذ نہیں است بار وجاد کو پیش کرتے ہیں گر بر نہیں سیکھ کردی کو زنست فرمید کیلئے نیس لائی
تو وہ جو فلا تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ کس لیے تعالیٰ سے جماد کرنا۔ اب تو اُن کے دہر ہے ہوئے ہیں دوئی ہے کہ کردں سے کام سے دہے ہیں۔ و نیا ہی دُنیا ان کا مقدود ہے یہ اسلام میں ایک بہر ہے ہوئے ہیں کے کردں سے کام سے دہے ہیں۔ و نیا ہی دُنیا ان کا مقدود ہے یہ اسلام میں ایک بہر اپر اگر کا بات کے کرد سے اسلام میں ایک بہر اپر اگر انسان کو اُما اُن نے کہ کرد سے ہیں۔ و اُن کے دہر بے ہیں گ

. در ال

## ۸ رجنوری مشنطانهٔ

ا مری ماند کے کتر نشا مات ہو سے بین فرایا: استری ماند کے کتر نشا مات ہو سے بین بین بیات ہے کہ تو بین کرتے۔ اللہ تعالی متعلق جس تعدن شان مت جو بیکے کر مجر بی وگ توجہ نیس کرتے۔ اللہ تعالی منی ہے اور اس کو ان کو ان میں جو اس سے لاپرواہی انتیار کرتے ہیں یروگ ویا کے معمول کا موں کے بے کس تعدیمین برداشت کرتے ہیں۔ اس کا مشرعتیر بھی دین کی تعیق کے بلے محنت نیس اُ کھاتے بکر اراح فل کے بیرودہ مذاکر کے بیرودی کا دارو مدارہ ۔ کرسکتے ہیں جس پر اُخروی زندگی کی بہودی کا دارو مدارہ ۔

ایک شخص نے جواکٹر مونیوں کی محبت یں رہا ہے وض کیا کہ دما

مامودمن الندكا أكارست برا كناه ئے

كري كرم مح فدا كاشوق ومعرفت مامل مو وفروايا : \_

پینے ایمان کودرست کرد۔ یہ ریافتیں جوالیق نہوی ہے باہر ہیں یہ توکی کام نہ آئیں گی اور مزل مقصود کو پنی آئی گی۔ دکھو بعض جو گی اس قدر ریافتیں کرتے ہیں کہ اپنے باز و کھا ویتے ہیں گراند کے نزدیک مقبل نہیں کو کہ ایک آئی دکھ ایک آئی گراند کے فردیک مقبل نہیں کو کہ ایک آئی است کو ارتبا کے فردیک مقبل میں اور الد تعالی فرانا ہے اِنسا کہ تعقیل الله الله کا الله کا الله کا الله کا الله کام کرتے ہیں اور سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کے منت و کے مطابق کام کرتے ہیں اور سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کے امود کو انہیں مدری فران کے اس کے مورکو انہیں ۔ دیکھو میں مالین پر نفید ت دیکھ منت کے کہ اس کے موالے در کول کو نہا ۔ دسولوں کو نہ مانے سے دی جنسی مالین پر نفید ت دی گئی مفول میں موت کی دکھ کر کھی کی اس کے مقبل میں کہ نوا کہ در کول کو نہا ۔ دسولوں کو نہ مان مان کا انکاد ہے ۔

مورکرکے دکھیوتو معلوم ہومائے گاکرسب سے بڑاگ ہ یکیوں ہے یعن قدرگاہ میں وہ سب نواتعالی کا کا اُ کی افرانر داری سے پیدا ہوتے ہیں اور فدا کے احکام ماموروں کی معرفت دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ہی جیب ان احکام کے لانے والے کور مانا تو گوبا الدکے کسی مکم کو بھی نہ مانا کیونکٹ نے اللہ کی مرضی ظاہر کرنی تنی جب اسس کا انکار کیا تو اس کی رضا مندی کی داہوں کا کیونکر علم ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیودی باوجود خلاکو مانے مناز

دوزہ کرنے کے بندر ٹورکولٹ ۔

وصول الى الشركا فرايع من برقيم استففاد ومول الى الدكافديد من الذفال فرفا به و المنظمة من المنظمة المن

#### ٩ر جوري شقائه

ایی کتابوں میں مرار مضامین کی وجم فرایا: میم جو کتاب کو باکر دیتے بیں اور ایک ہی اب کو

المنتف برالوں میں بیان کرتے ہی اس سے بمطلب ہوآ ہے کہ منتف طبائع مختف داق کے افر بن کی دکسی دری است میں است میں است اور است برایت یا سے اور اُس بھی اکثر دل جوار الله میں اور شاید کمی اکثر دل جوار اللہ

مرجی سے بین اور ماید ی وق می اور وق مت بات اولا ل سے بات کا ارباد بان کرا مروری ہو اسے در کون ہو اسے۔ کی خفینوں سے بعرے ہوئے ہیں ۔ان کو بیدار کرنے کے لیے ایک بات کا ارباد بان کرا مروری ہو اسے۔

اربول کاروبرتفوی سے بعید بئے فرایا: میسایوں کاروبرتفوی سے بعید بئے میسایوں کاروبرتفوی ہوگئ ہے اددان

کے پاوری اب کھے پڑا و خمول ، بھا رہے ہیں ۔ گریر آدید ابھی اڑھ آذہ وہی دیکتے ہیں اس بیے ذیادہ پُر ہوتی ہیں ۔ گر افدوں کم ان میں طلعید بی نہیں ۔ اُن کے اخراضوں معاملوم ہوآ اسٹ کے ان کے معرضوں نے سیح مرانی سے اسلام کامطالع نہیں کیا ۔ چنانچے یہ مکمت ہے کہ معمان کتے ہیں تسددان آسان سے مکھا کھی یا اُترا یعبلا جو دم مراح اُتراب درامل ملمان جو استعادے کے دیگ میں کتے ہیں کہ فرائن مجیدا سمان سے اُتراہے اس کے فلط معن اس نے کربے

مريال تقوي عديت بعيدب

اار حبوری شده اشه

عوام میں مشہورا بیان کی علامات کادنگ اچا ہونا۔ ان علامات کو ہم قاعدہ کلیکے طور

له وكل بدميد، منرا صفح المودخ ١١رجوري مشناك ش

سايان كانتان نيس كرسكة كيونكر دبرته مي اس دن مرسة يك وان كا بوتل قام اور جروسية بدويها بعد البل الم يوتل قام اور جروسية بدويها بعد البل الم يسب كريس قائم ربائه بكر فاعون كي بعض قسيس بحد الدين بي بس م في مناقى وفعد وكيا كرمين كوكمر برسايا كيا اور ليس مجى شاقى وبعدا ذال وه وي كي الديس مجى اليان نيس لايا -الرسي توب اور ميروي برسه كام شرور كردية من سيمعلوم بوتا بيد كروه وحد قي دل سد ايان نيس لايا -الرسي توب مرا تومي اليا كام نركزا -

اصل مين اس وقت كا كله يهمنا ايال فانبين - يانخوه على المال معجمة ملى نبين يله

## ۱۱ رحبوری شبولیه

يوتت فلمر

ملاء کے نزویک گراان کے نورکت اپنی بی قام میں دمال ، اپنی بی می کافر، اپنی بی میں است میں کافر، اپنی بی میں سب بدیاں ہیں۔ باہر نظر نہیں مباق تا دکھیں کو دہالیت کس فرق میں ہے احد کارکون میں لیے

# 1/ حنوري مناقمة

ہمانے مقابل برخواب اور الهام بینودی ہے دوہ بی اندوت دوی کے مائیں ایکے اسے مقابل برخواب اور الهام بینودی ہے مائے اندوت دوی کے مائے ان کے کئے ہوں اور مجر لورے بول و کورائر مرایک مفری کاریک ہے اور اندوکی اجوابوا برگانہ

### وارجوري منوائه

ستجامس کمال بنے ؟ اگر ہم ری استح الد جال بن الدیدبات کی سیح واقعہ پر سبی ہے تو ستجامس کمال بنے ؟ پراما دیث بی تو اس کے ساتھ ری سے موٹود کا ذر کمی ہے۔ بس

له بدرملد ، نمر اصفح ۱۷ مود خر ۱۱ رسنوری شدواند و این که بدملد ، نمر ۱۷ مفر ۱۷ مود نو ۱۷۰ مینوری شدواد

ينافي كنودي المراكمان معاورك الكان عارا و

اكتضى فع ول كالمجرية واقرف معدوما كمية.

تريرات فالكرية وموكيفك يرافر تمالى كلومده بعد جواسففار كواب استام مدرق مي شاش دياب.

سودى لين دين

اتنا قرض كسس طرح حرط هدكيا و

ال سف كما مدين ساحد سودى بد

بس مجراً شامتِ احال ہے۔ وشخس الله تعالیٰ سے حکم کو آوڑ آبے اسے مزامتی ہے۔ نوا تعالی نے پیلے ے فرادیا کہ اگر مود سکیلی دین سے بار در اوسکے قرال کا طان سے مداتمال کی دوال کی ہے کا لیے لوگوں برمذاب بيجاب يس يفلى بغور عذاب ادراي كاكالبل بدر

ال شفس نے وض کیا۔ کیا کریں مجبودی سے سُوری لین دین سے بینے کاط الق مُودی قرصْه ليا جا آہے۔

بوغوا تعالى يرتوكل كرا مصغداتها في اس كاكول سبب يردة غيب سد بنادياب - افوس كول اس وازكو نيين مجقة كوتنتي كمصيلية نعلاتعالى مجهاليها موتعرنيي بناتا كدوه كودى قرضه بلينه برمجور بوربا در كوجيي أوركناه بي مثلاً نه اليورى ايليدي يدمود وينا اور ليناسيد كس تدرنقسان وه يربات سيدكه مال مي كيا احتيت مي كن اور امان می گیا معمولی زندگی میں ایسا کوئی امر ہی نہیں کر عب پر آنا خرج ہوجو انسان سودی قرصنہ لینے پر مجور مورشلاً نکاح سے اس میں کون خرع نسیں -طرفین نے قبول کیا اور نکاح برگیا - بعد ازال ولیے سنت ہے سواگراس کی استطاعت می نبین توییمی معاف ہے ۔انسان اگر کفایت شعادی سے کام نے تواس کاکون ممی نقسان نبین ہوتا۔ بڑے انسوس کی بات ہے کہ لوگ اپن نعسانی خواہشوں اور مار می ٹوشیوں کے لیے مدانعالی کو اراض کر لیتے

که بدر ملده نمر به صفوح مورخه ۲۰ رحبوری سندلید

انسان کوچاہیے کہ اپنے معاش کے طرق یں پہلے ہی کفایت شعادی قرانظرد کے ناکد سُودی قرضہ کھانے کی فوت نام سُودی قرضہ کھانے کی فوت نام سُودی قرضہ کھا تھا کہ ہزار دو ہیر دے چا ہوں۔
ابھی پانچ چوسو باتی ہے ۔ بھرمعیبت یہ ہے کہ مطالتیں بھی قرکری دے دیتی ہیں۔ گراس میں جوابقوں کا کیا گناہ جب اس کا افراد موجود ہے تو گو یاس کے یہ ہے ہیں کہ سُود وینے پردا فنی ہیں ۔ بیس وہاں سے قرائی جادئ کا جب اس کا افراد موجود ہے تو گو یاس کے یہ ہے ہیں کہ سُود وینے پردا فنی ہیں ۔ بیس وہاں سے قرائی جادئ کا جب اس سے برہن تھا کہ سمال اتفاق کرتے اور کوئی فند جو کرکے تھا دی مودت اپنی حاجت دوائی کوئی اور میدان کوئی موجت نہ ہوتی بلکہ اس میس سے مرصاحب فرودت اپنی حاجت دوائی کوئیں۔ اور میداد مقردہ پروایس دے دیا۔

عكيم نفشل دين ما وب نے سُنايا كه طامر نورالدين بيروس مديث پڑھا ديت تخے - باب الراؤ تفا۔
ايک سُود خور ساہر كار آكر باس بيٹي كا يجب سُود كى ما نعت سُنى تو كى اچھا مولوى ما وب آپ كو
نكاح كى مزورت ہوتو بيركياكري؟ امنوں نے كى بس ا يجاب تبول كرايا جائے - پوچھا اگروات كو
گروس كى نا نہ ہوتو بيركياكرو ، كى . كلا يوں كا گھا با برسے لاؤلى دون ني كر كھا قول - اس پر كھيراليا
از بواكد كن لكا آپ كو دس براد كى اگر موردت ہوتو محمد بلاس و داري ہا

دگیو بوحرام پرمدی نیس دوار آ بکداس سے بچاہ توخوا تعالی اس کے بید ملال کا دراید کال دیا ہے مَنْ تَیْشَقِ الله یَعْبِعَلْ لَهُ مَغْرَجًا والطلاق : ٢) جوسود دینے سے اور ایس مرام کاموں سے بے علاقعال بالمدرك

ایک ما حدب کا ایک خط حفرت کی خدمت بن پنچا کردب بیکول کے سُود منگ کا سوود منگ کا سوود فرخ کو دکھ کا منطور کا مقباد کیا جائے سوا معلود کا اصولی چونکہ وسعت پذیرہے اس بے ذاتی، قوی مکی تمیادتی وغیروا منطولوات بھی پیدا ہوکر سود کا لین دین جاری ہواسک ہے یا نہیں ؟ فرطانی:

اس الراس سوگ حوا مخدی کا دروازہ کھون چا ہتے ہیں کہ جو بی چاہے کرتے پھر ہیں۔ ہم نے بینیں کا کہ بنک کا کو ج بسبب اضطار کے کئی انسان کو بینا اور کھا نا جا تر ہے۔ یکد انشاعت اسلام ہیں اور دین فرویات بیں اس کا خرب خاتر ہونا بھا گیاہے۔ وہ مجی اس وقت تک کہ احاج وین کے واسط دھا پریل نہیں سکتا اور دین فریب ہورہاہے کی کہ کوئی شنٹ فدا تعالیٰ کے واسط قوح ام نہیں۔ باقی دی اپنی فات اور کی اور تو کی اور تم ارتب دو اُن کے دواسط سود بائل حرام ہے۔ وہ جواز جوبم نے بتلایا ہے وہ اس قسم کہ ہے کہ مثل کسی واسط اور ایسی باتوں کے واسط سود بائل حرام ہے۔ وہ جواز جوبم نے بتلایا ہے وہ اس قسم کہ ہے کہ مثل کسی بنگ بیش باندار کو آگ میں جلانا شرعاً مع ہدیکن ایک میں میں اس کا استعمال کر دیا ہے۔

آ کفترت ملیالٹر ملیہ وہم کی سنت وائی تو دہی آ کھ مکعات ہے اور آپ تنجد کے وقت ہی پڑھاکرتے تھے اور سی افغل ہے گریل دات بھی پڑھ لینا جا ترہے ۔ ایک روایت بیں ہے کہ آپ نے دات کے اوّل سے بن آسے پڑھا۔ بیس رکعات بعد میں پڑھی گئیں۔ گر آنخفرت ملی اللہ علیہ وہم کی سنت وہی تھی جو پہلے بیان ہوئ یک

له بدمد منروسفره - ۱ موده و رفودی سناله و ته بدرمد منروسنی محدود و رفرودی سناله

بلاماريخ

فرمايا وبه

ا بیے کاموں کے بیے دن اور وقت مقرد کردیا ایک رسم دبوت ہے اور آہستہ ہستالی رسی شرک ک طرف مے ماتی ہیں۔ بس اس سے پر میز کرنا چا ہیے کیونکہ ایسی رسموں کا انجام اچھا نمیں ، ابتدا دیں ای خیال سے ہو گراب تواس نے شرک اور غیرا لڈر کے نام کا دنگ افتیاد کر بیاہے اس لیے ہم اسے نام اُو قواد دیتے ہیں۔ جب کراب تواس نے شرک اور غیرا لڈر کے نام کا دنگ افتیاد کر بیاہے اس لیے ہم اسے نام اُو قواد دیتے ہیں۔ جب کراب ایسی دسوم کا قلع قمع نہ ہو مقائم باطلہ دور نہیں ہوتے یا

بلآنا درمخ

کی نے اپنا خواب میان کیا کہ مجے بنایا گیا ہے کو گرات میں انجر ہوتی ہے اس کا شریت بنواکر ہو۔

خواب تعبیرطلب ہوتی ہے

نواب تبیر طلب بھی ہوتی ہے۔ الجر گری سے بھاتی ہے ۔ فرآن شراعیہ میں جبی تین کا ذکرہے گر وہاں اور اشارات ہیں ۔ اس سے ثبوت نبوت دیا گیا ہے۔

ملم جابت علی ہے کہی کو کو اُ دوالیند کسی کو کو اُ دوالیند کسی کو کو اُ دایا ہے۔

طیاب فلی علم ہے کے شخص کے لیے مُعَرِّبُو تی ہے دوسرے کے لیے وہی ووا اُفع دوا اُر کی اللہ دوالی میں استعمال کرنے گا توالام ہوا خطالاک کا داز اور شِغا دینا فدا تعالیٰ کے اِنتریں ہے کسی کو میٹم تئیں کی ایک دوا اُن میں استعمال کرنے گا توالام ہوا خطالاک

له بدرمد، بنره مغره مورخه ۱ رفروری سنواند

#### دوايس الدازه كميف يُحلمن نسيل مونا بالبيئ - بلكه مرور أول كوينا بالبية -

مسلمان سرائی سرائی کورسے بین اس میں بیندہ دینے کا بو بو آن کے اخراضات بھانہ ہو اس کے اخراضات بھانہ ہو اس کے اخراضات بھانہ ہو گئے۔ فرقوں میں اپنے قری مذبی کا موں میں بیندہ دینے کا بو بو آن ہے وہ سمانوں میں نہیں۔ شایداس لیے کا بر بو آن ہے اس کے اخراضات بھانہ ہو اس کے اخراضات بھانہ ہونا کا بیال وا بدست اخد وولم نہیں ہونا کی نواب ہیں۔ کئی امراء و دولم تند۔ ہرسلان کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ بچال کے بیال وا بدست اخد ویک کا بر بیالے میں جرب اقبال کا ذمانہ کیا اور ین دنگ میں ترق کرنے ہا ہو ہو بہا ذمانہ دکھنا چاہتے ہیں قودین کی طرف قوم کی ہو ہے اس کے کہ ابنی حالت درست کریں نماز روزہ کے اسکام میں میں میں بولے ہوئی جا ہے اور یہ لوگ ہو دین کے ذریعے ترق جا ہما ہے۔ اور یہ لوگ ہو دین میں درست کریں نماز روزہ کے اس کے کہ ابنی حالت درست کریں نماز روزہ کے اس میں مول ہوئی ہوئے۔ اس میں خوا کو دا مدلا شرکے۔ اس میں خوا کو دا مدلا شرکے۔ ان آ ہے۔ اگر بسمان میں خوا کی میں ان ہے۔ اگر بسمان میں خوا کی میں ان ہے۔ اگر بسمان کی میں ان ہوئی ہوئی۔

دوسری قوموں کی تعقید اُن کے لیے مبادک نہیں ہوسکتی ۔ دوسروں کواگر ہے دین سے کا میابی ہوتی ہی ہے تو یہ بطور انبلاء ہے۔ بہرض سے خدا تعالیٰ کا معالم طیحدہ ہے۔ میسانی قویں ناپند کریں۔ شراب نوری قدار باذی کریں قویدائن کے بلیے مفید ہوسکتے ہیں لیکن اگر مسلمان ایسے کام کریں تو اُن پر فرور عذاب نازل ہوگا ۔ دکھو فاہو کا سلانت کا بھی بی قا عدہ ہے کہ اگر طاذم کی شورش کے مبسریں شائل ہو تو اس کو عبرت ناک مزادی جاتی ہے ہیں اسلانت کا بھی بی قا عدہ ہے کہ اگر طاذم کی شورش کے مبسریں شائل ہو تو اس کو عبرت ناک مزادی جاتی ہے ہی ایک طرح ہوا ایک فرا بردائی مربی تو کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرا بردائی مربی تو کریں تو کرد کرف اور اللہ تعالیٰ کی فرا بردائی مربی تو کریں تو کرد کرف اور اللہ تعالیٰ کی فرا بردائی

"وودودو شف كانسي حب يك ون كى نديال جارول وف سع بدرجائي"

تواس می اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیس بیا ہما کہ اس کی توجید کر نیاسے کم ہوجب سمان ہی کفرو شرک کو بیند کو نے گئیں توجید دو سرے دو کو اللہ این ہوسکتا ہے۔ پیلے گھر صافت ہو توجیر دو سرے دو گوں کی اصلاح ہوسکتا ہے۔ پیلے گھر صافت ہو توجیر دو سرے دو گوں کی اصلاح ہوسکتا ہے۔ خوا تعالیٰ اپنی ہمتی ہی ہرت کرنا چا ہتا ہے اورا قل خورشاں بعد درویشاں کے مطابق ہمادا فرض ہے کہ پیلے اپنی توم کی اصلاح کریں جب سمانوں ہی ہی ہراروں گند ہوں تو دو مروں کو کیا کہ جا اسکتا ہے۔ جادجا دی و دو مروں کو کیا کہ جا اسکتا ہے۔ جادجا دی اللہ ہو سے انسان کے اندر کتا ہوں کہ اگر ہیں جا درست کیا جانا ہے۔ چرددسری میان چا ہیں جا درست کیا جانا ہے۔ چرددسری

تومول کی طرف توجہ ہوتی ہے سانحفرت صل الدعليه ولم كانوند موج دہے رسنب سے بيلے فرات كى اصلاح كى يم يودونعاري ك طريت متوج بوست .

مسلمانون میں دوقع کے لوگ ہیں، ایک جو بُورا کلم بھی بِرُصنا تنہیں <del>۔</del>

مىلمانول كے دوگروہ عن میں سے وہ می ہیں بن کی نسبت اربہ شہور کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنے مسلمانوں کو اربر کرلیا بیا اڑیں البید آدمی ہم نے بہت و مجھے ہیں کرجن کو اسلام کی کچھ خبر ہی تعیس دوس وه جومهذب تعليم إفته كملان بي براسلام كوكرابت كي نظرت وكيفين بن ماذك اركان رسنبي علماكية ب اود كتة ين يرنماذ روزه وحثيات زمائي باتي بين بيراحكام آجكل كوزمان مين مناسب نيس ليس الدواو گروہوں کی اصلاح سب سے اول ضروری ہے۔ گریم کیا اصلاح کرسکتے ہیں رجیب کسا ممال ہی سے ن ہوجی کے کان سنتے کے ہوں اسے ہم بخوشی منا تے ہیں العبن اليه بین كر بال كرو توور سنيں كے مى نسيں يا استداد دومرى طوف نے جاش كے سيد دينى كى ايك ذبرواك بواجل د ہى ہے س نے كور الك كرويا الى کو اندها کسی کومست - وہ جومدا تعالی سے تعلق میدا کرنے واسلے ہیں - بہت تعواسے رہ کئے ہیں ۔ غدا تعالیٰ كى منى ابت كرفى كى برى مرودت ہے۔ فرقے توسبت بو گفتے گر دمرية سب ناده بي علمت الى معلى نيس دى عظمت كيا يوعبكه خداك وجود يرى يقبن نيس دا-

مرنى كے ثمان مي كي رنگي توزيرين مولى الماكان لنسجي أَنْ يَحُونَ كَ أَسُرى حَتَّى يُتُخِنَ فِي إلْدُ رُضِ رالانفال: ١٠١١ الولكم إتفول

پرج امور مفدر تنے وہ او ختم ہو یکے اب مدا تعالی نے اسے کل امور کواسنے یا تھ میں اے لیا - بیطاعون " زرے، طرح طرح کے امراض ،مصائب سب نعالی تلوادیں ہیں تعجب سے معادی معادی آتے ہیں معيبت يرصيبت أتى بع كر بارى جاعت كيسوا دوسراكون ان سعما ترسيس مونا - عالا كريب بلايل اس بيد بن كراوكول كى فقلت دور بو- وه نظر ع اختباد كري او محييل كدفدا ب- ويحيو مربيوس مادت واقع ہو دہے ہیں اوراعی کیامعلوم کر اسکے اسکے کیا ہونے والا ہے - ہارا فرمیت توبر سے کراب ہو کھو گرے کا فعدا ،ی كريد كا -جرّامي آخرى علاج بع اورعلاج توسب موجيك -لي يه آخري علاج بد-اب يا بيار مريد كايا صحبیاب ہوگا کئی لا کھ انسان مرحیا ہے گرعنی مالت دکھاتی ہے کہ اعلی کچھ بھی نمیں ہوا نیکی کی طرف سے بت دورین اوربدی کی جانب قریب بین استعفاد کرنا چاہیئے۔

أسكة قاعده تفاكمسلمان بادشاه عام طورير وبأول ك وتت إنابت الى الشراور وما وصدقه وخيرات كى طف توجدوا تعدين اب يرمى نبس بكه فداكانام لينامى خلاف تدزيب مجدا ماآسهد سُلطان المعظم نے وزواء سے ایک امری نسبت مشورہ کیا اوراس کے تعلق تجویزیں پوٹیس بوب سبتجویزیں بالن ہوگین وکما کہ اور توسب کچھ کہا گریکی نے نرکما کہ دُعامِی کرد۔ انٹرمسلمان کا بچہ تعامِم پھر نم کی فرایتی آدھی۔ سلطان المعظم مجدی نمازکومی جا آ ہے۔ فقراء سے می نیاز رکھتا ہے اس لیے اچھا ہے۔

نواتعالی ابتدار زماند می بولا کوئی تیرا فدایون داییایی اخرزماندین می اس فرماید ۱ نا ۱ مدوجود یادر کموکروه بادی سے داگر تھوڑو سے

اك زمانه كي منلالت

ہاری جاعت کے بیے نمایت مروری ہے کہ سرطبقے کے انسانوں کو مناسب حال دعوت کرنے کاطراتی سیمے بعض کو ہاتوں کا ایسا ڈھنگ

کوماسب مال دعوت کرما کے اور کا الیادھ کاطرات کی کی کام اور کا الیادھ کاطرات کیے کیے بھی کو بالوں کا الیادھ کا ہوتا ہے کہ چوکھ کتا ہوتا ہے وہ کہ لیتے ہی اور اس سے ناراضی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بعض ظاہر میں نہیت معلوم ہوتے ہیں جن سے نا امیدی ہوتی ہے گر وہ قبول کر لیتے ہیں اور لعض غریب طبع دکھا ان دیتے ہیں اور ان پر مہت کچھ امید پیدا ہوتی ہے گر وہ قبول نہیں کرتے اس بینے قولِ مُؤجّر کی مرورت ہے ہی سے آخر کار فتح

کی خلامدر آہے

له صور کا اثاره فالم سطان رکی کی طرف ہے۔ (مرتب)

ہوتی ہے۔

و بی بی سخت نالفت ہو تی ۔ آخر میں سند کماکہ تیروسورس واسخہ رحیات برس ) آزایا ۔ اس کا نتیجہ دیکھاکہ کی مرکز ہو گئے ۔ اب بینسخ (وفات برح) آزاد دیکھو۔ دیکھوکیا تیج دیکھا ہے۔ ایک شخص ہے اختیار انخد کھڑا ہوا -اللاکھا من وی ہے جو ایپ فراتے ہیں ۔ غرض قول موتے بڑی فعمت ہے کسی نے کیا اچھا کھا ہے ۔ ابدو ہی کی کی میں ایپو ہی کی کی میں ایپو ہی کی کی میانے بول

ہراکیب کوالی بات کرٹی نیس آت ۔ پس چاہیے کہ میب کام کریے تو سومکراود مفقر کام کی بات کہے۔ بيغام عق بينجان كاطراق

سبت بخیس کرنے ہے کھ فائدہ نیس ہوا ۔ پس چھوٹا ما چیکا کمی وقت چھوٹ وا ہو سدھا کان کے اندوبال بائے بر کہی اتفاق ہواتو بھرسی۔ فوق ہست ہت ہت بینام فی پہنچا اور صادر تفکے نیس کیو کدا جال فلاک مجت اور اس کے ساتھ تعلق کو لوگ وی داوائی سجتے ہیں۔ اگر محالہ اس ندانہ میں ہوتے تو لوگ انسی سودا فی کتے اور وہ انسی کا فرکت ۔ دن وات ہیں وہ باتوں اور طرح کی خفتوں اور دنیاوی فکر ول سے دل سخت ہو جا بات کا افر دیے ۔ دن وات ہیں وہ وہ باتوں اور طرح کی خفتوں اور دنیاوی فکر ول سے دل سخت ہو جا بات کا آخر وہ ہیں نے دل وات ہیں مام بھی تمارا پی بات کے بیادار تھا۔ میں کرتے کو تھیں ہوت کی ۔ وہ مجد سے شھاکہ نے اگا۔ میں نے دل ہو اور وہ تو تو اگا کہ وہ یا تو ایک میں ایک ہو ہوت ہیں ہوئے کہ اس مورد کے کرتے اس مورد وہ تو تو آگا کہ وہ یا تو ایک میں میں اور در کو ایک میں ہوئے ہیں ہوئے

بلا ماریخ

عقبقه كي نسبت سوال هواكركس ون كرنا چا سبين -فرمايا: -

عقيقة كسون كرنا حياسية

له بدر مید عمرا صفی ۱۷- ۵ مورند ۱۱ رفروری سندواشد

سانوی دن - اگرنه بوسکے تو بھر حب نعدا تعالی توفق دے - ایک روایت بی ب انخفزت ملی الدّ ملیروسلم نید ابغا جفیقه بیالیس سال کی مرین کیا تھا۔ ایسی روایات کو سک فن سے دکھنا پیا ہیئے بعب تک قرآن مجداور اعاد بیشو میجد کے خلافت مذہوں۔

مسجد کے سنولوں کے رمیان نماز بین پایوں کے یہ یں کھٹے ہونے کا ذکراً اگر کے مسجد کے سنولوں کے دمیان نماز

روايا:-

اضطراری مات می توسب با ترج - این باتوں کا چندال نیال منیں کرنا ماسیقے امل بات تو یہ ہے کہ مدا تعالی رضامندی کے مواثق خوص دل کے ساتھ اس کی عبادت کی مباشے ان باتوں کی طرف کوئی خیال نہیں کرانا۔

#### ٢٤ر مبوري منواية

ایک تفس نے سوال کیاکہ صنور نے اپی تقریر طب ماود مراد فریا تفاکہ قیامت آنے دالی ہے ادراس کا وقت قریب

ب کیااس سے برمرادے کر کھوسالوں کی بات ہے ؟

فرمایا که : .

قرآن میں مجی ہے اِنْتَرَبَّتِ السَّاعَةُ دالقسر ، ٢) اورائیی دیگر آبات بیں مجد سکت ہوکر قریب کے کیا معنے ہیں۔ قرب اساعة کے جونشانات تنے وہ آؤ ظاہر ہو چکے بسے صاف ظاہر ہے کہ برائری زمانہ ہے آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کوجب کو تی ہوناک واقعہ پیش آ یا تو فرمانے کہ قیامت آگئی ۔

کونوشبال منابیس کے سو ۲۷رماہ لیوہ کو بارش ہوگئی اور لوگوں نے خوشیال منابی ۔ نہ ب

له بدر مبدع نمبرا صفحه ۱۰ مودخه ۱۳ رفروری شنولیه

ية تملّغات بين جوم منين عياست - خدا كاوه نشان بونا بسعة البدل أنتين بلكه وشن مجي كهدين كه بيات بوكمي گوشن كا افرار زبان سے عال ب گرتا بم نشان دہ بوا ب بواني عظمت سے رعب دال دے -يو خطراً أب من أسير موكراس وقت كمه با تنسب نبين ديبا حب أك وُعاز أون كمشايدمونعه شطه يا ياد ندر بص كردما دونسم كى بدي بواس كوج مين وانل جود سه وي نوب بخسام بها ب معولى - ايك شدّنت توجسه - اوريراً خرى صورت بردكا يك ميترنديل آتى و سوز اوركاتى كايدو بونا ليضافيار یں نیں کون منس بوتواس کے لیے نود ہی دما کرنے کو بی جا سا ہے ۔ اول تو مراک شخص جو بعادی جا دندیں دافل ہے اس کے بیے ہم دُعلکے بیں مگر مذکورہ بالا مالت ہراکیب کے بیے میشر نعیں آتی ۔ یہ اقتیادی بات فيس يبس بصيروش ولانا مووه رياوه قرب ماصل كرسه -رُعا دوسم ہے ، ایک تومعول طورسے ، دوم وہ جب انسان اُسے اِسماد کس بینیا ویا ا يں سي دعائقتي معنول ميں دُعاكملاتي ہے۔ انسان کو ما بیشے کہی شکل پڑنے کے بغیر بھی دعا کڑا رہے کیونکہ اسے کیا معلوم کہ تعدالعال کے کیا ادائے یں اورکل کیا ہونے والاسبے ۔ پس بیلے سے دُعاکروْ ابچاشے جاؤ ۔ بعض وَنْت بَلااس طید پرَآتی ہے کہ انسان دُما كى معلت بى نىيى ياما يى يىلى اگر دُماكرد كى بونو اس آرست و نبت بى كام آتى بىد ر جب انسان کرکزاہے نواس کے ساتھ فدانعالی بی کرکرتاہے ۔ کرکاتھالیکر

كري جب بى بات نبتى ہے . نا دان كرك لفظ يرا حراض كريت بين بين بان كى نا واقفيت كى وجسے ہے اس میں کوٹ بڑی بات نمبیں ۔ مَکُواس باریک ند بیرکو کھتے ہیں جونمبیث آدمی کے درفع کے بیدی جائے۔ای ي نداتعالى في اينا نام خَدَيرُ السَماكِويْنَ والعموان: ٥٥) ركما-

جب لوگ مدسه زياده كرنيايي دل لكاف يار معا تعالى سصيد يروا في قبيار كرت مِن أوانبين مُنْسَبِكُ في على عذاب الذل بوناب - وكليو فأعونكي مائی وال دی سے ایک کووفن کر کے اتنے یں نو دوسرا جنازہ نیار ہوناہے۔ . یا د رکھو کر مُبت پرستی ،انسان پرستی ،مخلوق پرستی کی سزا آخریت میں ہے۔ گر شوخیوں، بدمعاشیوں ہللم واقع<sup>ری</sup>

خفلت ادرابی می کوت نے اور دکھ دینے کی مزائی دنیا میں دی جاتی ہے۔ فوج کے دقت جوعذاب آیا اگر خلاتیا اور المکافات کے رمول کو زست نہ برست مزاصرف اسے مقاب آبا ہے عذاب آبا ہے عذاب آبا ہے کہ ایک چور دو سرا چنز " دنیا وارا لمکافات منیں۔ اس میں وست برست مزاصرف اسے متی ہے جو بدمعاشی کرے بو شرافت کے ساتھ گناہ میں گر قار ہوتو اس کی مزا آخرت میں ہے اور اب جو دنیا میں عذاب آباتو اس بھے کہ دلیری، شوخی، شرارت صرے بڑھ گئی آلی کہ گویا فعدا ہے ہی نہیں۔ طاحون نے اس فدر سخت بربادی کی گرائی اگن کے ولوں نے کچھ محسول نہیں کیا بوجید تو ہمنی شخصے میں گذار دیتے ہیں۔ بعض کے بین محمولی بیادی ہے گویا فعدا کی قضاء و قدر سے منکر بیل بھی ہیں۔ بیعن کے بین محمولی بیادی ہے گویا فعدا کی قضاء و قدر سے منکر بیل بھی ہیں ہیں جو اپنی آب ہی ہیں۔ بیودیوں پر حب بد و با بڑی توفدا تعالی نے اسے مذاب فوایا کی بین مذاب فوایا کی بیادی ہے۔ مزا دینے میں وصیعا ہے گر بیلوگ یاودکھیں کی مدحل میں ہو اپنی توفدا تعالی نے اس کو گوگ یا دائھ بین میں بیار ہوگ کے دیا ہے۔ ان لوگوں کی بینتی کی مدحل میں دو توت نہ آپ کے گؤگیا دائھ بین ہیں ہی ہو گئی اسے میں اس میں ہی مدا ہو بیا ہی میں ہو تی ہے جو کی بیار یا وفعہ با بیک بین تفرع و دائیت الی اللہ یا کہ جو بی ہو بیا ہو وفعہ با بیک بین بین تفرع و دائیت الی اللہ یا د

#### ١٠ فروري شنوليه

مومن مرا بنا عرف المسلسة التركي خلاف ابناء مورى مرا بالا عرفه المال فرا المناه كالمسلسة التركية خلاف المناء مومن مرا بنا عرفه المنال فرا المناه والمالية المناه والمناه والمن

کھائے۔انیر مرتک یی مال دہا بی جب ہادے مقداء دہنیوا کے ساتھ الیا ہوا تو بھراس برایان لانے والے کون بی جو بہت اوب تو مردانہ طراتی سے ان کا مقابلر کرنا میا ہیے۔

ابتلاء ای واسطے آتے ہیں کہ صادق مُدا ہو جائے اور کا ذب مُدا خدا تھے ہے گر وہ خنی اور بے نیاز بی بے - جب انسان اپنے ایان کو استقامت کے ساتھ مددند دے ۔ تو خدا تعالیٰ کی مدد می تقطع ہوجاتی ہے ۔ بعض آدمی صرف آئی ہی بات سے دہرتہ ہوجاتے ہیں کہ ان کا اور کا مرکیا یا بیوی مرکئی یا دنق کی تلکی ہوگئی مالا کھ بیوی مرکئی یا درق کی تلکی ہوگئی مالا کھ بیدا کہ ابتلاء تھاجی میں پورائے تو انہیں اس سے بڑھ کر دیا جاتا اور درف کی تنگی سے براگندہ ول ہونامون کی کا کام متنی کا شیوہ نہیں یہ جو ے

یراگنده روزی پراگنده دل

کے یں۔ اس کے بیصنے ہیں کہ جو براگندہ دول ہو وہ براگندہ دوذی رہاہے۔ اورا قل توصاد قول کے سوائے دیکھنے ہے۔ معلوم ہونا ہے کہ انہوں نے نود اپنے تیش براگندہ دوذی بنایا کیونکہ صربت الوکر انہ تا جر سے معزز ، انغزت ملی اللہ ملا ملیہ وہ ایک اللہ کا دوباد میں بمی فرق آگیا بیا تک کہ اپنے شہرے بمی نکے۔ یہ بات نوب یاد دکھو کہ تیا تعقویٰ ایی جزہے ہے سے تمام شکلات مل ہو جاتی ہیں اور کل پراگندگیوں سے نبات می بنت نوب یاد دکھو کہ تیا تعقویٰ ایی جزہے ہے۔ تمام شکلات مل ہو جاتی ہیں اور کل پراگندگیوں سے نبات می بندہ دیم و کر ہم کوئی نہیں ۔ انسان جو درسے زیادہ تنگ ہوجا آبے تواس کی اپنی ہی ملا کی تیجہ ہے۔ توگن سے زیادہ رہم و کر ہم کوئی نہیں ۔ انسان جو درسے مون معلوم کرنا شکل ہے انسان کہ رسکتا ہے بی مال بی بی ملا کی تیجہ ہے۔ توگن ہول ، نداید ہول گرفدا کے نزدیک وہ بدکار بچاہی ۔ ایلے ہی بعض الیے بندے بھی ہیں جو لوگوں میں بڑے ہول ، نداید ہول گرفدا کے نزدیک وہ بدکار بچاہی ۔ ایلے ہی بعض الیے بندے بھی ہیں جو لوگوں میں بڑے سمجھ جاتے ہی گرفدا تعالی کے نزدیک ایک بروز کا ثنات تھے۔ ابوجل کو آپ کے بڑے ہوئے میا فارنگ کہ انہ قد مراس کا تیج کیا ہوا ، کہ فدا تعالی نے فعل دنگ میں طاہر کردیا کہ سمجھا کہ ان تعاد میں فار کوئی ہوں کہ کہ فدا تعالی نے فعل دنگ میں طاہر کردیا کہ اس کی تیک کردیا اور پاکار کوئ ہے اور کا ذب اور بدکار کوئ ۔

الله تعالى فروانا ب كؤكُذَا مُسْمَعُ أَوْ مَعْقِلُ مَاكُنَا فِي آصُطْبِ السَّعِيْرِ واللك: المَعْمِ مَعِيمُ ور عقلِ سليم يرجي خوش قمتى كى نشائيال بيس جب بين شقاوت بواس كى مَت مارى مِاتى به وه نيك كوبداور بد كوبيك بجناب يا

له بدر عبد عمر عفر ۱۰ م مودند ۲۰ فرودی شناله

نے پر کسی م کا انتفانہ ہیں رکھنا جائیے انا قفته منايا كرامك نواب واست في وتنبع بال ساك كارسين ورسال كفادراك مي فيرواب فيف الله والمن المناجب كا ألي في كم الرب من كيا عقيده بعد بم سُفة بين كدوه ان كي توبن كرف بين ؟ انول نعرب دیاگران کا ایک شعرب -جان و دلم فدائے جمالِ محمد است ماكم ثنار كوحيية أل محدّ است ووم بركد يزيد كه بادست بن ان كى كيادات بيد انون في يشعر يراحا-مِروف كفراست بو شال بهجو افواج يزيد دين حتى بيار وسينكس مهيحو زين العابدين حبب اس طرح كون احتراص كاموقعه نه باياتو بوعياكه تم ان كصد مان خوالول كوكيا سجين مووانول ف كناكر ومدى مودو حك مخالفين كوسجسنا چاجيجه اور يوكيدا إلى سُمَّت وشيج سجت يل -یوجیاک رسالت کے مدی ہیں ؟ انول نے کماکدان کا ایک شعرے ۵ من سیستم رسول و نیاورده ام کتاب إَل مِنهُم أَستُم و زُمْداوند منسدُرم اس کی تشریح کردینا تھا کہ ایسا دسول ہونے سے اٹکا رکیا گیا ہے جوصاصب کتا ب ہو۔ دکھی وجا موہا ک بوقعين ان كه بال كرفين درنانس مايية اوركمقهم كا توت كرنا الل عن كا قاعده نيس معاركوام کے طرز عل پرنظر کرو۔ وہ ادشاہوں کے درباروں میں سکتے اور یو کمچہ ان کا عقیدہ تفاوہ صاف مساف کسدویا۔ الدين كف عد والنين محك جبى أو لد يكف افون مومة كديسيد والماعدة ، ٥٥) كممسدان بوك.

له يراف له كاواقعب اوراى يرحفرت يع موفود علياسام في ويعلى كاوال كما تعاد ومرتب

مسح موعود عليلسلام كا دعوى نيوت نزاع نغلي في نداتمال بي عاملين ي

مناطبہ کرے کہ جا فاکست وکینیت دومروں سے بڑھ کر ہوا وراس میں بیشیگر ٹیاں می کثرت سے ہوں اسے
نی کتے ہیں اور یہ تعرافیت ہم برما دق آت ہے ہی ہم نبی ہیں ۔ باں یہ نبوت تشریعی نہیں ہوگئا ۔ اللہ کومنسون کرے اور نٹی کتاب لائے ۔ ایسے ٹوئ کو تو ہم کفر ہمتے ہیں ۔ بنی اسرائیل ہیں کئی ایسے نبی ہوئے ہیں جن ہو کوئ کتاب ایل نہیں ہوئی مرحت فدا کی فرحت سے بشگو ٹیل کرتے تے ہیں اسے موسوی دین کی شوکت وصدات
کا اللہ رہز الی وہ نبی کملائے ۔ بہی مال اس سلسلہ میں ہے ۔ بسلا اگر ہم نبی نہ کملا تیں تواس کے لیے اول

دیکیواور لوگل کو می بعض او فات سیے نواب آجا نے بی بکد مبن دفعہ کوئی محد می زبان برجاری ہوجاتا
ہے ہو سی نکل آنا ہے۔ براس لیے اان پر مجنت پوری ہواور وہ یہ نکہ کسی کہ ہم کو برحاس ند دیئے گئے ہیں ہم
سیر نہیں گئے کہ یکس بات کا دوئی کرنے ہیں۔ اب کو سیمانا تو یہ جائے تھا کہ وہ کس قیم کی نبوت کے مدی ہیں۔
ہادا ذہیب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہو وہ مُردہ ہے۔ بیود اول، میسا نبوں، بنده قول کے
دین کو جو ہم مردہ کتے ہیں تواسی لیے کہ اُن میں اب کوئی ٹی نہیں ہونا۔ اگر اسلام کا بھی سی مال ہونا تو بھر ہم بھی
قصہ کو مقرے کس لیے اس کو دوسرے دیوں سے بڑھ کر کتے ہیں۔ مکا لمرخاطم اللیم ہونا چا ہیئے عرف سیے
خوالوں کا آناتو کا نی نہیں کہ یہ تو چو ہوئے جوادوں کو بھی آجا تے ہیں۔ مکا لمرخاطم اللیم ہونا چا ہیئے اوروہ بی الیا
کرم میں بیشگو کیاں ہوں اور مباظ کہت و کیفیت کے بڑھ چڑھ کر ہو۔ ایک صورے تو شاھ نہیں ہوسکتے۔ ای
طرح معمول ایک دونوالوں یا انہاموں سے کوئی مرعی رسالت ہوتو وہ مجمولا ہے۔ ہم پرکئی سالوں سے وی نازل ہو
دری ہے اور اللہ تعالی کے کئی نشان اس کے صدق کی گوا ہی دے جگے ہیں۔ اس سے ہم بی بی ہیں۔ امری ک

التحفرت على التدهليم ولم يأك زندگى الديديد التران كرت بي التران كرت بي كرا النظير ولا التحفرت على الدهيد ولا من كرت بي التران كرا التحفي التحفيل الدهيد ولا من كرت التحفيل التحفيل التحفيل الترك التحفيل الترك التحفيل الترك التحفيل الترك التحفيل التحفيل الترك التحفيل التح

بنيان يلى تم كا اخفاء نردكمنا جابية.

بى خسرو برويز- ووتوصلى بات ب وجوداس كے كرس ايك تفس في انفرت ملى الله مليدولم كے ايك فلام سے ما إلركيا مدن د مقره كه وندو مركو كوالي دسه كيا-كى فقى الله الديد فعاب كرالهاى كتب دوج عن سالله كالدوم

ويتي ببعداهدا مروي محاصا مريحاني فتحسيت بداديدالله كدوي وغفود بوف كحد قال نبيل مالاكدان مل معكونة مقدمتين بينس مائة تويدول معديا بهاج كزنواه بك فقصود كياس مع مع ماكم بخش وسعد حس سے معلوم ہو اب کرانسان کی قطرت ماہتی ہے کہ اس کا عالم فنور دیم ہو۔ میرباد جد اس کے اللہ کی اس منت عا كاد لك من ومرى على

ار فروري سعواند

فیعوں نے سالغری مدکروی وایک شیعرا پی کمآب میں مکھتا ہے۔ تمام

إنبيار حتى كرا تخفرت ملى المدعلية ولم مجي الم حسيق كي شفاعت كم متمان بن يبركت بن كر حفرت الي يروي الى تنی گرچبرال مکول گیا۔ اور برمی کعلے کے آنفرن می استعلیہ وسم جب مران کو گئے تو آگے با اُس وجود تعے احد ايك شخف معزت على كوفيدا كتاب وكدار ايها لا كمول كرواعلى بندب فداك اود ايك بنده ومرابى سى ركوبا حفرت الله كوفدا بادياب تعبب ب كرعلى اسان ير توفداب مردين يرني كريم ملى الدمليرولم كا مرف اي محابی ہے جومعمولی خلافت کو بھی ند سنبھال سکا۔معلوم نمبیں کولگ شیعہ ( ندم ب) بیں کونسا اسلام یاتے ہیں۔ ان مفر ملى الدوليدوسم كك محالبًا كوسوائد ومعادك يرم تدكت بين- أقبات المونين يرسخت اعتراض كرت ين-قرآن كو بدا في عِنْها في قراء ويق بيس عِس قوم كے يا ك كُتْب الله منس اس والد مب بي كبا جوا كيا كاليال وياالد كرريني كرود مرون براود مرس بوول يرتبرس بينية مهايهي كون فرمب بهدع

له پدید عفره مورخ مادی شنطه و الحكم ملایه انری امغ ه مورخ ۱۰ درادی شنطه

پرنقتیرس سے بُری بات کوئ نہیں ہوسکتی لینی جس سے دب گئے یا جمال کوئی اپنامطلب ما ادکھاوہاں اپنے عقیدہ سے انکار کردیا۔

پير دواره د کيا-

蜒蜒蜒蜒蜒

### ۲۵ فروری شنواشه

تبل نماز مصر

والدین کی فرمانبرداری بجالی خدا تعالی کاحق مقدم نے سوال کا کی مقدم نے سوال کیا کہ سوال کیا کہ استخف نے اسلامی کی فرمانبرداری افرانبرداری اللہ تعالی نے انسان پرفرس کی ہے گر میرے والدین صغور کے سلم بعیت میں واخل ہونے کی دج سے تحت بزار ہیں اور میری شک کک دکھنا پیند نمیں کرتے ۔ چانچ جب ہی صغور کی معیت کے واسطے آنے کو تعالی انہوں نے مجے کہ کہ جم سے خط وکنا بت مجی ذکرنا اوراب ہم تماری شکل بجی دکھنا پیند نمیں کرتے اب میں اس فرنس الی مرسانی ہوں۔

فرمایا که به

00000000000

۲۹رفروری ۱۹۹<u>۰ میلیم</u> بوتت میر

ہارے دعویٰ کے دو نہیلو مسے کی وفات اوران کی آمڈِانی

فرما یا کمہ ہے

اس بن بارس دوراده ونا بن مونی کے دوسویں ایک توسرت مینی کی دفات، دوسرا ان کی آخوانی - وفات کے تعلق قویم بزاروں بارسان کر بھی بی کر قرآن شریف میں خود بیج کا اقراد کھا ہے ۔ فکستا کو قیامت کے دن کے بیلے المترقش کی کیا ہے ۔ اس سے توصا حت ان بار بی کر واجے اس بیان کو قیامت کے دن کے بیلے فاص کر واجے - اس سے توصا حت ان بار بی کری الله تعالی کے موال کے جواب میں کری ایسے مشرکان خیالات اور مقائد تم فیان کو وات بی رحض میں کری ایسے مشرکان خیالات اور مقائد تم فیان کو وات بی رحض میں کو وات کے بعدانوں کو اور بی کری اللی ایس کے اوال کے بعدانوں کو اور میں کری اللی واللی کو موات کے بعدانوں کے انتخاب کو موات کو موات کو موات کو موات کو موات کو موات کے بعدانوں نے انتخاب کی بیان کو فرات کے بعدانوں بندے بی ۔ اب ما حت بات ہے کہ گرحفرت میں دوبارہ کو نیا میں آئے بولے اور میں ایول کے ایسے فاسد مفائد کی اصلاح کی بوتی تو بولے نواز میں ان کے ایس اور میں ان کو موات کو موات کو موات کو موات کو موات کو ایک ایسے فاسد مفائد کی اصلاح کی بوت کو ایک ایسے فاسد مفائد کی اصلاح کی بوت کو ایک ایسے فاسد مفائد کی اصلاح کی بوت کو ایس بیان سے ما ہو ہے کہ وفات بیلی میں میان سے ما ہو ہے کہ دوات کو اس کو اس بیان سے ما ہو ہے کہ دوات کو ایس بیان سے ما ہو ہے کہ دوات کو ایس بیان سے ما ہو ہے کہ دوات کو ایس بیان سے ما ہو ہے کہ دوات کو ایس بیان سے ما ہو ہے کہ دوات کو ایس بیان سے ما ہو ہے کہ دوات کو ایس بیان سے ما ہو ہے کہ دوات کو ایس بیان سے ما ہو ہے کہ دوات کو ایس بیان سے ما ہو ہے کہ دوات کا سے دورادہ کو ایس بیان سے میں آئیں گے۔

میر آنفنزت مل الدّ ملیدولم ف ان کومعراج کی دات مردول مین دیجها بعبلا دُندول کومردول سے کیافتی؟ اگریج زندہ تے تو میرمردول میں کیول جا شامل ہوئے ؟

اس کے سواسینکڑوں مقامات قرآنِ شراعیت ہیں ہیں ہی جس سے ان کی وفات نابت ہے۔ جمیب بات ہے کہیں تکونی کا فقاہد جس اوروں کے واسطے اوسے اور کے معن موت کے کئے جاتے ہیں اور حب حفرت عینی کے واسطے آؤے تو کچھ اور کئے جانے ہیں۔ مزمعلوم پنصوصیت حفرت مینی کو کیوں دی جاتی ہے۔ دیکھ وحفرت کوسٹ کی دُماہے تکو تھینی مُشیلماً قدا کھیٹینی بالعقباليدين والوسف : ۱۲) طلاده اذی اور بیسیوں ملک تَدَ فِیْ کالفظ موت ہی کے معنول میں وارد ہواہے۔ کوئی نابت نیس کرسکا کہ تند نی فعل کا فاعل اللہ ہوا ور معنول دی دورج چیز ہوتو معنے بحر موت کوئی اور ہوسکتے ہیں۔

مس كے اس وموتی كی حقیقت ان كے مُرد سے ذرہ كرنے كے معجزے كوعی خواہ مخواہ مغواہ مخواہ مغواہ مخواہ مغواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ

کر صفرت میلی کے واسطے اچا مرو تی کا لفظ او سے تو تقیقی مُردے دندہ ہو ما دیں جو سنت الداور قرآن مجید کے خلاف بین گردید و ہی تفظ آنسترت ملی الدملیوم کے واسطے استے بی تواس سے مراورُومانی مُردے بن ماتے بی ۔

انجیل میں کھا ہے کہ بیتنے مردے قرول میں تھے سب زندہ ہوکر شرول میں آگئے اس کرت ہے آپ نے مردے زندہ کے رخیل میں کھے اس کرت ہے آپ نے مردے زندہ کو کرشروں میں آگئے ان کا گذر کیے ہوا ، اور دومرا یہ کہ بود ور آنا بڑا معردہ دیکھنے کے بعروہ لگ ایمان کیوں نزلائے ، ان کو کوئی سمجا آئی کا شوں نے ہی دُما کی اور تم زندہ ہوئے اب ان پر ایمان سے آؤ۔ کی سمجہ میں نہیں آنا کہ آنا بڑا معجزہ نزان مردوں کو اسطے مند ہوا نا ان کے درشتہ داروں کے واسطے جنول نے ان مردوں کو ابینی خودزندہ ہوتے قروں میں سے مجل کر شروں میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔

الل بات بہے کوم تعیر رؤیا میں کھا ہے کہ جب کوئی دیکھے کور دے قروں میں سے ذرہ ہوکر شرول بر بہکے ہیں آوال کی تعیر یہ ہوتی ہے کہ الل وقت کے دیک بی اور نے یہ دویا یا ما اس وقت ہو کہ تو دو یا کی اور نے یہ دویا یا ما اس وقت ہو کہ تو دو یا کی اور نے یہ دویا یا ما اس وقت ہوتی وہ ہو کہ تو دو یا کہ اس وقت میں اس نے اور اس مطلب ہے یہ گیا۔ آئے خزت می الد ملیہ ہم کی نسبت می مروے زدہ کونے کے متعلق کئی روایات تعیم گر معتر کتب اما دیث میں ان کا ذکر نسین کی گیا۔ دیمیوام بنی دی وقت الد ملی نے برے برے اس مون جا اس میں برار دکھیں باتی میں وک کور اس ایک ال کی کے مدیق جمع کی۔ گر آٹو ان می سے مرف جا ایس برادر کھیں باتی متروک کوریں۔ جارے مسلمان اس بارے یہ بی برے محتق گذرے ہیں۔

ای طرح معفرت علی کا خلق طیور کا مشد ہے۔ ہم معرزات کے منکرنیس بکہ قال مسلم خلی طبیع طبور کا مشلم ہے۔ ہم معرزات کے منکرنیس بکہ قال اسلم کے سوئے والی بات ہے والی بات ہوا کہ مند ہی سوٹے کا سوٹا تھا ذیر کہ وہ کی سوٹے کا سوٹا تھا ذیر کہ وہ طبور می آخر مٹی کے مٹی ہی تھے۔ بلا صفرت موسی کا سوٹا تو وہ کہ منا با ہیں آئی تھا اور وہ متعالم میں فالب تا بات ہوا تھا اس واسطے صفرت میلی کے طبور سے بہت بڑھا ہوا

ب كرونك ومطرورتوركى مقاطرين أشف اورنداك كاعلبز فابث بوا-خرض ایک حصد آد بادید و ما وی کا حفرت علی ی وفات فابت کرندا کے بتعلق بے عب کویم نے مرطرح عظم سعدنقل عدد اتوال المرسع فوق بريد عد مسيول تابي البعث كركم ابت كرويا ب. دوسرا مصد الدفاني فيمتعلق بع رسووه الندتعالي فيخود اسان نشات اور ا تبدات ساوی کے درایہ سے اور آٹ ون جاری ترتی اور دشموں کا تنزل كرك فالبركرويات - ايك طوفان اورورباكي ارس ائيداوونمرت كي خدا تعالى كي طوف سي ارسي ال كا كونى مقابدنىي كرسكاء تاز ونشانات اور قبل از وقت زېردست كفير چنيكونيال دلول يراثر والتي ين-اور امنیں سے نرقی ہوئی ۔ان طانوں کے پُرانے رطب ویابس بھان کے پاس نفتے کھا نیوں کے دیگٹ ہیں ہیں ان سے کیا ترقی ہوسکتی ہے بلا فرال کے اسباب ہیں۔ تعب بے کربراوگ مغروں پر مواد کر دویا کرتے متعالد بیٹر حوی احدی منت منوس ہے۔ بود بول مدى انعامات ويركات كاموجب موكى اورانام صدى افدمسيع موعود النصدي مي آوسي كا-صديق حسن خال نے کئی اولیام اللہ کی روایات سے اپنی کتاب بن تابت کیا ہے کوست کا اتفاق تھا کہ سے انے والا يودمون مدى من أوسه كالأرفدا ماسف بدلول لوكيا بوكيا-منيراس والت يسي كرانسان كوافي صفاق ر بی حابیات مرف زمان سے کر ونا کوئی نے بعیت کر لی ہے کی محقیقت نہیں رکھا جنب کے علی طورے کی کورک کر دکھایا مادے عرف زبان كرونس باللي وقرآن شراعب من أياب كريد تَعْدُ مُونَ مَالاَ تَعْمُونَ - كُبرَمَقَمَّا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَعَيْدُ لُوْ ا مَالاً تَفْعَلُوْنَ والصّعت: ٣٠٣) يروقت بي كسابقول بي وافل برما ولين برك ك كرفين سبقت معماد اعال بي كام أف بن وبان لاف وكراف كى كام كى منين وكيو مفرت فاطرة كوالمفرت مل الدهيرة لم في كماكه فاطر ابن ماك كانود كوكر في تريي كالم ملي است عبدا فلا كاكى سے دشت ونس وال يرنس اوي مادے كاكر تيراب كون مع بكر اعال كار يرسش بوك -انسان میں کئی قسم کے گناہ کس اکر اس وستیال اور ادیک دربادیک کناد ہوست ان اس سے بين كاكوستش كرن مايية - الدتعال في والن شريع من نفس المعال يحدين مرتب بال فرات ين -الار والمرملسند نفى الاوالوروت السالون كوكناه اور افران كيطون كينيناو بالب اوربت خطراك ہے۔ اوامہ وہ ہے کہ معی کوئی بری بوماوے تو طامت کرنا ہے ، مگر یکی قابل اطبعال نبیں ہے تعالى المينان

مرف نفس کی وہ حالت ہے جس کو النّر تعالیٰ نے نفی ملفقہ کے نام ہے پیکارا ہے اور و بھا جہا ہے۔وہ اسس حالت کا نام ہے کرجب انسان خدا کے ساتھ محمر جا آ ہے۔ ای حالت می آکر انسان گناہ کی آلائش سے پاک کیدباً آ ہے۔ یہی ایک گناہ سوز حالت ہے اور اسی ورجہ کے انسانوں کے ساتھ برکات کے وعدے ہوئے ہیں۔ واکد کا نزول ان پر ہونا ہے اورضیتی بیکی اور پاکی مرف انہیں کا صعتہ ہوتی ہے۔

مرف زبان کا قرار تو ندا تعالی کے نزدیک کیجہ چیزی نیس جم نے اکثر ہندود بھے پی کنعیات کرتے یں کم تو اپنے بیں محبُوٹ بولئے ہیں۔ دنیا کی عمیت میں مرّسے جاتے ہیں۔ گر زبان سے دوسری طرف میمی کے جاتے ہیں کہ ای صاحب ونیا فانی ہے تا یا شیدار ہے۔

بی تم ایسے ہوما و کر فرا نعالی کے الادے تمارے ارادے ہومائی

ميرى ختنتى حباعت بنو

مغان کے بی معنے بی کدول سے خداتعالی کی علی اورا عقادی مالفت اُسمادی جاوے۔خداتعالی کی کفت نیں کرا بیب ک وہ و دنیں دکھیا کوال ادادہ میرے ادادے اوراس کی مرضی میری رضایں فانسی ہے۔ يُن كثرت جا فت معلى خوش نبس بونا - اب اكر جر بإر لا كد بكداك مع بي زياده ب كرحتي عن ك معنى ينس بي كم باتحديد باتحد دكد كرمرف بعيث كر لى عبكه جاعت فنيتى لورس جاعت كدان تب مستى بوكتى مع كريديت كى حقيقت يركم دبند بور سيح الورسدان بي ايك باك تبديي بدا موماوك اوران ك زندگى كناه كى آلائش سے إىكل صاحت بومادے دفسانى خواجشات دورشيطان كے ينجے الكل كر ندا تعالى كى رضايي محوموماويي منى الله اورحى العباد كوفراخ دى سعيدرس اوركال طورس اواكري -دین کے واسطے اورا شاعب وین کے بلے ان میں ایک ترب پیلا ہم جاوے - اپنی نوا بشات اور ادادوں، ارزوں کو نما کرمکے خدا کے بن ماویں - خدا تعالی فرماتہ ہے کہم گراہ ہو پر جے بیں بدایت دول تم سب اندھے ہو مگروه جس كويتي نور نخبتول يتم سب مروس بهو مگر و بهي زنده سهي جس كويي رُوماني زندگي كا شربت پلاول لنهان کو خدا تعالیٰ کی شاری ڈھا نے رکمتی ہے ورنہ اگر نوگوں سکہ اندرونی مالات اور بالن دنیا کے ساسنے کر دیثے ماوی آوریب بے کو معن معن کے قریب کے می مانا لیند ناکریں ۔ فدا تعالی بڑا شارہے ۔ انسانوں کے عموب يربراك كواطلاح منبي ديبا يس انسان كو جابيت كري مي كوشش كرے اور بروقت و ماي نگا يہے۔ ينيناً ما نو كرج عت ك وكول مي اوران ك غيرين الركون ابرالامنيازي نبي بعد توميرندا كون كى كارنسة دار تونىيى بد كى وج ب كى ان كوعوت و ساور برطرح سفا عن بى دىكى د اوراك كو ذلت وساود مذاب مي كرفاد كريد رائماً يَسَقَبَلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِبْنَ (المائدة: ١٨) مُنقى وي إلى كم

خدا تعالیٰ سے ڈرکرائی باتوں کو ترک کردیتے ہیں ہو منشاد اللی کے خلاف ٹیل فیس اور خواہشاتِ نفسانی کواور دُنیا و ما فیما کو الند تعالیٰ کے مقابلہ میں میں جمیس امیان کا پتر مقابلہ کے وقت لگتا ہے۔

اینے ایک وعدہ اور نیک نمونہ بناؤ

بادی جاعت کے لوگوں کونوز بن کردکھا آجا ہیئے اگر کمی کی زندگی بعیت کے بعد می ای طرح کی اباک

ایک تعنی جواویا داند می سے تعیان کا ذکر ہے کہ وہ جا دیں سوار تھے۔ سندی طوفان آگا۔ قریب تعا کرجاز غرق ہوجا آ۔ اس کی دُما سے بچا بیا گیا اور دُما کے دفت اس کوالهام ہواکہ تیری خاطر ہم فی سب کو بچالیا۔ گریہ بائیں نرا ڈبانی جع خرج کر دیکے سے ماصل نہیں ہوتیں۔ دیکھو بہیں بچی اللہ تعالی نے ایک وحدہ ویا ہے۔ آن ڈ اُسکا فِی طُلُکُ مَنْ فِی اللّهَ اور ۔ گر دیکھوان میں فافل حورتیں بھی ہیں۔ مختلف طبا تع اور حالات کے انسان ہیں خدانخواست اگران میں سے کوئی طاحون سے مرحاوے یا جیسا کہ تعنی آدی جاری جاحت میں طاعون سے فوت

بو کئے بل توان دشمنوں کو ایک احراض کا موقعہ ہاتھ آگیا ہے مالائکہ الندتعالٰ نے بریمی فرمایا ہے کہ آئے یُنَ اَمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُو اَ إِنْهَا نَهُ مَ يِظُلُم والانعام : ٨٣ ) برمال جاعت كے افرادكى كمزورى يائي نونه كا اثر يم يريز آب اورلوكول كونواه مؤاه اعتراض كرف كاموقع ل جاآب بين اس واسط بارى ط توی نصیحت ہے کہ اپنے ایک کوعدہ اور نیک نمونہ بنانے کی کوسٹسٹن میں مگے رہو جب ک فرشتوں کی سی رْنُدُكُ مْ إِن جاوت من مك كي كما ما سكاب كركوني إك بركيا- يَفْعَنُونَ مَا يُوْ مَرُونَ والتعريد عى فنانى المدموميا بااورابيضسب الاوول اورنوا مشات كوهيوثر كرمض الشرك ارادون اوراحكام كايابد بومانا ماسية كراسين واسط مى اودائى اولاد بوى بحول خونش وأقارب اور بمارس واسط مى بعيث رجمت بن جاؤ۔ مخالفوں کے واسطے اعراض کامونع برگز برگز نہ دینا چاہیئے ۔الڈتعال فرایا ہے کہ مَیہ تُہُ ہُ ظَالِحُ يَنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ مُعْتَصِدٌ وَمِنْهُ مُسَالِنٌ مِ بِالْغَيْرَاتِ ﴿ فَاطْرِ:٣٣) إِلَى وولومغات اونُ بین سابق بالخرات بنناچاسینے -ابک ہی مقام پر تھرمانا کوٹی ایمی صفت نیب ہے۔ ویمیومٹرا ہوایانی آخر گذه موجانا ہے - كيم كى محبت كى دج سے بدلوداد اور بدمزا موجانا سے معتابان مميشر عدد تعرا اور مزيدار جواب اگرچاس بر مجى نيچ كيوم بو گريم اس بر كيد از نيس كرسكاريي مال انسان كاب كراك بي منام ير عشر منسي مانا چاہيئے۔ يه مالت خطرناک ہے۔ مروقت قدم آگے ہی رکھنا جاہئے۔ نیکی میں ترتی کرنی جا ہئے ور خداتعالی انسان کی مدونسیں کرآ اوراس طرح سے انسان مے نور بوجا تاہے جس کا تیج آخر کا دعی ادفات ادنداد ہوما آہے۔ اس طرح سے انسان ول کا اندھا ہوما آہے۔ خداتمالیٰ کی نفرت انسیں کے تنامی

این اصلاح میں اینے اس وعیال کوشامل د کھو

مال ہوتی ہے جہشے نکی یں آگے بى أسكة قدم ركعتے بي ايك مكرنسين عمرهاتے اور وي بي بن كا الحام بخير بونا ہے بعض وكوں كو بم نے د بھاہے کہ ان یں بڑا شوق دوق اور شدت رقت ہوتی ہے گر آگے مل کر بائل مقہر ماتے ہیں اور آخران كا نجام بخيرنيين بوقا - الله تعالى في قرآن شريف بين بدوعاً سكملان سب كم أضيل إلى في دُرِّيتَي الاحداث، میرے بوی بیول کی بھی اصلاح فرا-انی حالت کی پاک تبدیل اور دُعاوُں کے ساتھ ساتھ این اولاداور بوی کے داسطے می دُما کرنے رہا چاہیے کیونکہ اکثر فقتے اولادی وجسے انسان پریٹر مانے بی اوراکٹر ہوی کی وجسے ۔ دیکھومیلا فقند حفرت آدم پر می عورت ہی کی وجسے آیا تھا۔حفرت موسی کے مقابلے اللہ معرف كا ايان وحبط كياكيا اصل مي اس كى وجر مى توريت سعيى معوم بواليد كرمم كى عورت كواس باد شاه ف لعِفْ زَيُورات دَكَاكُرطِع وس ويا نَعَا اور مير عورت في طعم كو حفرت موسى يربد وعاكر في كاواسط اكايا

تفا غرض ان کی دجرے میں اکثر انسان پرمصائب شدا تد آئم یا کرتے بی تو اُن کی اصلاح کی طرف بھی پودی توج کرن چا ہیئے اور ان کے واسطے می دُما بی کرتے رہنا چا ہیئے یا ہ

#### ٣ رماريج مشفعة

قبل نماز عصر

ایک شخص نے وض کی کھ صوری نے پیشتر بدر میز خط کے بعیت کی ہو تی ہے

بعيت كى حقبقت اور غرض وغايت

كياوى كانى بيد وفرايكه : ـ

ہزاروں آدمی بی کدان بیچاروں کو دنیوی مشکلات کی دجہ استطاعت نہ ہوئے کے باحث الدیال الله انتخار ہے۔ اور انسوں نے بدر بیخ طوط ہی سیست کی ہو ٹی ہے بیعت کرنے سے مطلب بیعت کی حقیقت سے آگاہ ہو اُ ہے ، ایک شخص نے رو و ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیت کی ، امل غرض اور فایت کو نہ سجایا پواند کی تواس کی بیعت بین ۔ مگر دو مراشخص ہزار کوس سے کی تواس کی بیعت نیس ، مگر دو مراشخص ہزار کوس سے بیٹھا بیٹھا صدق دل سے معیت کی حقیقت اور غرض و فایت کو مان کر بیعت کر آجے اور بھراس اقرار کے رو بویت کر کے بیت کی حقیقت پر نہ چینے والے سے اور برا و بویت کر کے بیت کی حقیقت پر نہ چینے والے سے ہزار درج بہتر ہے۔

دی و مولوی عبداللطبف صاحب شیداسی بعیت کی وجسے پیخروں سے مادے گئے ایک گفتہ یک برابران پر پیخر برسائے گئے دی کا ان کاجم نیمروں میں جی پی گیا گرانوں نے اُف کا نکی را کیے جی کی مرابران پر پیخر برسائے گئا در وائی سے بیٹیز آبین بارخود امیر نے اس امرسے تو بر کرنے کے واسلے کمااولہ وعدو کیا کہ اگر تم تو بر کرو تو معاف کر دیا جائے گا اور پیشتر سے ذیادہ عزت اور عمدہ عطا کیا جادے گا۔ گروہ نفا کہ خوا کو مند تم کی جو خوا کے واسلے اُن پر آنے والا تغایر والن کا اور ابت خدم دہ کر ایک نمایت عمدہ زندہ نموند اپنے کال ایمان کا چیوڑ گئے۔ دہ برسے فاضل ، عالم اور محدث تھے۔

كناب كروب ان كوكير كرف جانے لك تواك سے كما كيا كمابينے بال ، كول سے إل اوان كود كيداو كر

ل الحكم مبدا المروام فوم ما ورقد ما درج من الم

ابنول نے کماکداب کمچوفرورت نہیں۔ یہ ہے سبیت کی حقیقت اور غرض و مایت۔ بعن وگوں کے ہمارے پاس تحلوط آتے ہیں کدیں ایک سجد کا طآن تھا۔ آپ کی بیت کرنے کی وجے لوك مجمرت الافن بن مخالفت كرنفين فرض مجم بعيت كى وجرس خت تكليف ب مالا كداس آدادى اورامن کے زمانہ اورسلطنت میں ال اوگوں کوکوئی سکیف ہی کیاسنیا سکاسے زیادہ سے زیادہ کی نے بان سے کالیال تکال دی ہوں گی ۔ توان باتوں سے ہوا بھی کیا ہے ۔ مگر وواس کو تکلیف سیمتے ہیں اور شکایت كريق بي كربيت كرف كى وجرس مجه يد يحليف بيني عرض معف لوك دراس مخالفت كى مى برداشتنيس كريحة امل مي انمول في بعيت كى حقيقت بى كوننس مجماً ياه

#### ه رارج منولعه

وتتسير

مولوى الورقمت ماحب فيصنت إقدال كي فدمت می رض کیاکر حضور کرش جی صادارج کا خرب میسا

كرش جي مهاراج كا مذهب كمتودان كافوال سعمعوم بوالبعان كوزمانك مام إلى مودس الك نفاء

حضرت اقدى في فرايا: -

یہ واقعی ادر میح بات بے کہ بعد کے لوگ بزرگوں کی تعلیم کو لوجہ امتدادِز ماند مجول جاتے ہی اوراُن ک بیجی تعلیمول میں بہت کیجھ ہے جا تھرت کرلیا کرنے ہیں اور مرور زمانے سے ان کی املی تعلیم برسیکر وں براے یر مبات بی اور حقیقت مال ویا کی نظروں سے پوشیرہ ہو مات ہے اصل بات میں تھے ہے کہ اُن کا مدم ب موجود نمبب الي منودس إلكل منلف اور توحيدي سي تعليم يرمبني تعا-

> حفرت اقدى في اس جكدافي دوالهام بيان فروات راول يربي ہے کرشن رو در گریال تیری سما گیا می تعی گئی ہے

اور دومراا لهام به بیان فرمایا که ابيب إرالهام بوا تعاكر آربون كابادشاه آي

ا كيب اورخواب حفرت اقدس في بيان فرماياكه

له الحكم مبلد ۱۱ نمبره اصفحه ۲ مودند ۲ رمادی ش<del>۱۹</del>۰۰

ایک بادیم نے کرٹن می کو دیمعاکد وہ کالے رنگ کے نفے اور بنی اک ،کشادہ بیٹانی والے ہیں کرٹن ی نے اور ای اک جاری اک سے اور اپنی بیٹانی جاری بیٹان سے طاکر چیپاں کردی۔ ایک اور واقعد اس نے یوں بیان فرایاکہ

نواج باتی بالنرما حب کے سامنے کی خواب اول بیان کی کہ بین خواب اول بیان کی کہ بین نے دکھا ہے کہ ایک آگ ہے اور داج دائم پند کی اس کے کنارے پر بی اور کرش جی مین اس کے وسط بی بڑے بیں - مامزی میسی سے ایک شخص نے ایک اس خواب کی تعیر بیان کی کہ چونکہ وہ دونو کا فریق اس واسطے آگ بی بیل - گراک کافر مرزا کہ ہے اس بیانے وہ کنا دے پر ہے اور دو مراسخت کا فرہاں واسطے وہ آگ کے بیچوں نیج پڑا ہے گر مرزا جان مانال معا حب جو کہ خواج صاحب کے مرکبہ سے انہوں نے مونی کی کہ حضودا برتعبر میم میں ہے ۔ جان مانال معا حب جو کہ خواج صاحب کے مرکبہ سے انہوں نے مونی کی کہ حضودا برتعبر میم میں ہے ۔ خواج معا حب کے مرکبہ سے انہوں نے مونی کی کہ حضودا برتعبر میم کروہ آگ آئی مجست الی ہے دونے کی آگ نیس دام جو کہ بین اور ایمی کمالی مشی مامل نیس ہوا - اس واسطے اس کو کنارے پر دیجا ۔ گرکش می مجذوب ہیں اور مجب الی کہ آگ جس سے فیرائٹ میل جا آ ہے اس میں ان کو کمال مامل ہمگا و کے ۔ اس واسطے ان کو مین نیچوں نیچ میں دیجا ہے ۔

اكي اور واتعالى مفنون كم متعلى حفرت الدس في إلى بيان فراياكم

اولیاء الذی سے ایک ما حب کشف ایک و فعد ابو دھیا یں پینچے ۔ وہاں پڑے کرمجدیں بیٹ گئے ۔ دیکھتے کیا یں کرئن می اسے ایک ما حب کشف ایک و فعد ابو دھیا یں پینچے ۔ وہاں پڑے کرمجدیں بیٹ گئے ۔ دو کیا ایس کرئن می اسے اور سات رو لیے اُن کی نذر کئے کہ بھاری طرف سے بطور دعوت قبول کیا جادے ۔ دو کی افتر ہو ہم تمالا الل نمیں کھاتے تواس پر کرٹن جی نے عرض کیا کہ کیا اس موجودہ ہندو قول سے بھاری مالت اور ایمان کا اخدازہ لگاتے یاں ؟ ہم ان یں سے ہرگز نمیس بیل کرنے نمیں بھر ہمالا خرمیت توحید ہے اور ہم ایک لوگوں کے باعل قریب ہیں ۔

علاوه ادْيِ ابْن وْ بْوَالْيْ كَابْ بْنِ كَلْق بْن كُمْ أَيِك مديث بْن آبابَ كُوكَانَ فِي الْهِنْدِ نَبِيّ أَسُودُ اللَّوْنِ اسْهُ اللَّهِ عِنْ لِين مِندوشان مِن ابِك نبي كُذراج مِن كارتُك كالا تعااور نام اس كاكابن تعا-

مجدّ والعن ثانى مربِندى صاحب فروات يى كم بندوشان يى بعن قري اليى بين بن كوي بهجانت ا بول كذبيول كى قري بن-

فوق ان سب واتعات اور شهاد تول سادر نیز قرآن فرایت سے ماف طور سے ای بہ کم بندوستان میں مجی نی گذرہ ہیں۔ جا کہ بندوستان میں مجی نی گذرہ میں مینانی قرآن فراین فراین فراین فراین میں آبا جے کہ اِن قِن اُ اُمّة اِللّاَ خَلاَ مِنْهُما مَذِيْرُ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

کی ہدایت اور توجد قائم کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طوف سے اسے ۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہرایک قوم میں نی اسے ہیں۔ یہ بات الگ سبے کدان کے نام ہیں معلوم نرجول ۔ سِنْهُ مُد مَن تَصَفَنا مَلَیْت وَمِنْهُ مُعَن مَن اللّهُ عن : وی ہے زمانے گذر مانے کی وجہ سے لوگ ان کی تعلیمات کو تعمول کر کچھ اُور کا اور ہی ان کی طوف منسوب کرنے لگ جانے ہیں۔ اب دیجھ یہ اور سے صفرت علیٰ وہ تو خووا نی وفات کا اور کا اور ہی ان کی طوف منسوب کرنے لگ جانے ہیں۔ اب دیجھ یہ اور کی آبہ بیٹ اور دیگر حوا نیج انسان کا اقراد کرتے ہیں اور اچھ آپ کو خوا کا ایک عام زبندہ اور تھولی انسان کی طرح کی آبہ بیٹ اور دیگر حوا نیج انسان کی میں مان کو زبرد تی فعدا بنائے بیٹھے ہیں می مال جغرت امام حسین دھی اللہ عنہ کا ہے۔

ایک خل نے کچے وصد ہوا لکھا تھا کہ تمام انبیاء اولیاء اور برطبقہ کے لوگ حضرت امام حیین کی شفاعت ہی سے نجات یادی کے حضرت امام حیین کی شفاعت ہی سے نجات یادی گئے۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف سے تواندوں نے بہلے ہی تعقد تمام کردیا گئے ان کو مجل انجاز امام حیین نموذ باللہ مخید تکام کردیا کہ ان کو مجل انجاز امام حیین نموذ باللہ نجات نمیں ہوگی اور بجز شفا حیت امام حیین آپ کو مجی کوئی چارہ نہ ہوگا۔ دیکھو ان لوگوں نے کہاں کہا ہے۔ مطور داست م

نوض انبیاء کے دُنیاسے گذر جانے کے بعدان کی پاک نعیمات کا برحال کیا جا آ ہے فرآن ِ شرایت کیا ہے حکفہ ہے کُل کتب سابقہ کی اصلیت کھول کر دکھا دی ہے ۔

سنيامومن بننا جائية فرائى جامعة ما صبح كريشتر توميرى دندگ اوردنگ ين تنى مراب بب عديم فرال معنورك حقائد كى اشاعت انها فرض مقرد كريا ب توميرى برادرى بى مفالف بوگئى ب اور دربيت آزاد ب اور مام طورت لوگ مى مجمول مى كم آت بى -

ال پر حفرت اقد ک فے فرایاکہ: ر

آب فبرس کام میں اورا شفال رکھیں۔ آپ دکھیلی گے کہ بینے سے بی زیادہ لوگ آپ کے مجمول یں جع ہوں گے ارب فردری ہے ، دکھوا متحان کے جم ہوں گئی ہوں گئے اور سادی مشکلات کا آنا ادب فردری ہے ، دکھوا متحان کے بینے ہوں گئی کو چھ ہوتی ہے اور سادی مشکلات کا آنا دائی مردری ہے دکھیا ہیں ہو بینے ہیں ہو اپنے ہیں ہو رائی ہو کے درائی امتحان میں ہیں ہوجاتے ہیں بھرائن کے واسطے ہوارے کے آزام وآسائش ، رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیئے جانے ہیں ، درکھور فران شراعیت میں صاف فرایا ہے کہ آ حسب النّا سُ آن تُنتُو کُوْآ اَنتَا دَهُ مُدُهُ لُو اَنْ مُنتَا فَوْنَ وَ العظم میں مرف زبان سے کہ بینا تو آسان ہے گر کھی

كرك وكما أاور خلالي امتحان في إس مونا برى إت ب ـ

دکھیو۔ جاری بی ابتدائی مائٹ پرخورکروکر اول اُول ہا دے ساتھ ایک آوئی بی نہ تھا یمولوی محرسین نے ہادے واسطے گفر کا فتوی تیا اور بٹاورے لے کر بنادس کک تمام ہندوشان کے برشے برشے مولولوں کی دو تین صد مگر میں مگوائیں اور فتوی دے واکر ان کا قتل کرنا ، ان کا ال اوٹ بین ، ان کی عور تین جیس بینا ب جائز ہے۔ اور برلوگ کا فر ، اکفر ، صال ، مُضِل اور میود نصادی سے بی برتریں ۔ مگر دیجے لوکران کی کیا بیش گئی۔ خواتعالی نے ان کو کیسا ذیل کیا ۔

پی بچیون بنا چاہیے. دیجیو انتظرت ملی الدطیہ وہم کے مالات پر دُوا نظر ڈالو۔ آپ کے ڈوانی کی کی مسی بنا چاہیے ۔ دیجیو انتظرت ملی الدطیہ وہم کے مالات پر دُوا نظر ڈالو۔ آپ کے ڈوانی کی کھر دکھایا مشکلات کا سامنا مقا گر آپ کے اور آپ کے مٹان کے وفا ، صدق ، مبراور استقال نے کردکھایا یقیناً جانو کہ اگر کروڈ تو پ بی بہتی ہوتی ہے کام جوان لوگوں کے ایمان ، صدق ، مبراور استقال نے کردکھایا بھرکز مرکز مرکز کر کر کے دکھو آپ کے پاس ذکوئ فوج می ما تو پیس تھیں نہ باہی سے گر اللہ تعالی نے کسی تائید کی کر براے براے وگر خس و فاتاک کی طرح فتح ہوتے ہے گئے ۔

میں خیال آیا کہ ہمارا نام صدی ہے بعینی ہے اور کرش کے نام سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہیں پیکاراہے اور انسیں میٹول کی آمد کی انتظار میں اس و تعت تین بڑی قوم س مگی ہوئی ہیں مسلمان صدی کے، عیسائی میٹی کی آمذِ بان کے اور ہند دکرش او ادکے بینانچہ ان ناموں میں سی مکستِ اللی ہے۔

کرش کی گو بیوں کی حقیقت کے مضان کی افز است کے بوجب ہن دوروشیٰ جو مضان کی گفت کے بوجب ہن دوروشیٰ جو

مع مضان کی تفت محے بوجب المسترات من اللہ اللہ میں اللہ میں ہوجب اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے۔ المین جات کے معانے والے کا ام کرش ہے۔

اہسراہسر دیا تورون رن ہے۔ اربی جان کے مانے والے کا ام رکن ہے۔ معزت آفدی نے فر ایا کہ ہ

ان کے متعلق جو گوریوں کی گرت متعود ہے اصل میں ہماسے خیال میں بات یہ ہے کہ آمت کی شال وقت سے بھی دی مبات یہ ہے کہ آمت کی شال وقت سے بھی دی مبات فرق ہے ۔ بنائی قرآن شرافیت سے بھی اس کی نظیر ملتی ہے ۔ مبیا کہ فرقا ہے ۔ مفرّت الله من سُلگ یُست کے بیٹ استعاد مواجد المواجد ا

مولوی ابودشت صاحب نے موض کی کر گو پی کے معنے اوں بھی بیں کر گو کھتے ہیں زین کو اور پی پاپنے والے مین کوشن جی کے مرحیان باصفا ایسے لوگ تھے جو نیک مزارج اور منفوق کی پرودسش کرنے والے تھے۔

حفرت الدس في فراياكه :.

ال میں مجی کوئی حرج منہیں کیونکہ انسان کو زمین سے مجی تشبید دی گئی ہے جیا کہ قرآنِ شریف میں ذکرہے کہ اِ مُسَلَّدَ اَتَّ اَللَّهُ اِ اَلْهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللهِ اللهُ ا

حنرت آفدی نے فرمایا کہ :۔

ہیں ایک دفعہ خیال آیا کوکڑن جی کو داوُر کے ساتھ باکل مشاب ت معلوم ہوتی ہے۔ بماظ راگ ، وقع

مع متورات اوربهادری میں - فعال مبانے برکم ابت ہے -

كتاب ميشمه معرفت فرايكه: من معرفت مي خرايي كآب كانم رس كا الجي كير صدّباتي ہے ہي تار معرفت

ر کی بند کیونکراس میں بڑی معرفت کی باتیں اور حقائق ومعادف درج کف گئے ہیں۔

فرمايا:

وہ یکچ تو ہمنے ناص ای مجمع کا لحاظ دکھ کر اور ان کے شاقع کر وہ شرائط کے مطابق اور شامب موقع اختصارت کھا تھا گروب استوں نے خود اپنے میٹ کروہ شرائط کی پابندی نرک اور اپنے اقرار کی ڈرہ بی پر واز کرکے بست سے وہی پرانے احراضات جن کا بار بار جواب وے دیا گیاہے۔ بھر دلا ڈادی کے واسط بیان کئے تو ہمیں بطور تقران کے سب سوالات کا جواب تھنے کے واسطے کاب کواور بڑھا ایڑا۔

زيايا: -

شکل یہ ہے کدان لوگوں نے توقعم کھائی ہوئی ہے کہ ہماری کتاب نہ پڑھیں یہل، اوان اور العقب کی پڑی ہی کھوں پر باندی ہوئی ہے۔ ہماری کی اب کونیس پڑھتے۔ ووٹل کونیس ملنتے بے تماشا اخراض کے باتے ہیں۔

فرمایا:۔

اس تنب میں ہم فیرس بطسے ان کے متعلق کھدیا ہے اور اگر کوئی حق بو بن کرمطالع کرے تواس کے واسطے کا فی ہے۔

دوران تقر بریب حفرت اقدس نے میرمی فرمایا کہ :۔

الدون کے باتھ ان احکام اول کے برخلاف فلطف کی بیدیا نے کے واسطے مرف نعدوا دول ہی کا بھیل نے کے واسطے مرف نعدوا دول ہی کا بھیل نے کے واسطے مرف نعدوا دول ہی کا بھیلے رو کے بھیل کے مشاہد رو کیا ہے گاہ اول کے میان کے مانے ہیں۔ مالا نکم موجودہ زمان کی دجہ اس کی مرد رہ ہے کہ واقعی نعدوا دول کی مرد رہ ہے کہ واقعی نعدوا دول کی مرد رہ ہے۔ اگر بول نے بی اس مرورت کو موس کیا ہے۔ غرض مرورت کا احساس تو مب نے کر ایا جات کی مرد رہ ہے۔ اگر بول نے بی اس مردت کو میں بودا کیا اور آد بول نے اس کے پوراکر نے کی کیا داہ سوی سودہ تعدوا دول کا مقابل کہ کے دیج لوک کوئس داہ ایس ہے کے اس ای دولو باتوں کا مقابل کہ کے دیج لوک کوئس داہ آجی ہے کے

قبل اذنماز قلمر لاگف انشورنس

ایک دوست کاخط حفرت افدس کی فدمت میں بیش ہواجس بی کمانفاء

بحفنور حياب مبسح موعود ومهدى مسعود عليالسلام

ماری سندندیں یک نے اپنی زندگی کا بیم واسطے دو ہزار روپ کے کرا یا تھا۔ شرالط یہ تعیں کہ اس تاریخ سے تامرک میں دیائے سالانہ بطور بنیدہ کے اواکر نا دیول گا۔ تب دو ہزار دو پر ببورگ میرے واڈ ان کو ملے کا اور زندگی میں یہ روپر بینے کا حقدار نہ ہوں گا۔ اب مک میں نے تقریباً بلغ بھر سور و بیر کے بیمہ کرنے والی کمپنی کو دے دیا ہے۔ اب اگریس اس بیمہ کو توڑ دول تو بموجب شرالطاس کبنی کے مرف تسیرے حصد کا حقدار ہوں یعنی دوسد رو پیر ملے گا اور باتی چارصد رو پیر ضافع ما شرح کا مرکز کر ہیں ہے ایک باتھ براس شرط کی بعیت کی ہو ٹ ہے کہ بن دی کو رکز کا مرکز کا مرکز کا مرکز کی ہوئی بوالی برمقدم رکھوں گا۔ اس واسط بعداس مشلے معلوم ہومیانے کے بین اس حرکت کا مرکز کے بہا

ك الحكم طلد ١٤ المري اصفحد ١ - ٨ مودقد ١ روارج من الم

على الحكم مبلد المائبر عامور فد و راري شيائه صفيه و كالم اول سه واضح طور بيثابت بوتاب كدير فارى فرماني المنافر من المنافر على المنافر على

نہیں چاہنا جو خدا اوراس کے رسول کے احکام کے برخلاف ہواورائی کم اور مدل ہیں۔ اس واسط نمایت مجر سے منتی ہول کر میسا مناسب مکم ہو صا در فروایا مباوسے ناکہ اس کی تعمیل کی مباف اس کے جواب میں حضرت نے فروایا کہ :۔

زندگی کا بیم می طرح دائے ہے اور سناجا آئے اس کے بواڈی ہم کوئی صورت بظاہر نہیں دیمیت کوئی ہے ایک تمار بازی ہے۔ اگرچ وہ بہت سادار دیر فرج کر بچے ہیں لیکن اگر وہ جادی رکھیں گئے تو بید دیر بیران سے اور می گنا و کروا شے گا اُن کو چاہیئے کہ اُندہ زندگی کے گناہ سے پہنے کے واسط اس کو ترک کر دیویں اور مبتنا دو پیراب می سکتاہے وہ والیں ہے ہیں۔

اس کوجواب مکمد دین کرندا تعالیٰ کی بیر مادت نمین که برایک دُما قبول کرے بجب سے دُنیا پیدا ہوتی ہے ایس مقبولوں کی دُما ثین بنسیت دوسروں کے مبت تبول ہوتی ہیں ۔ نعدا کے معالم میں کسی کا مدون نیس یا

#### ۷ رماری شبولینه

( قبل نماز عصر )

مولوی محمدین بالوی کا ظامروباطن کی خدمت بن بدر نیدای دوخطوں کے اور ذبانی محکدین ماحب نے حضرت آفدی مولوی محمدین بنالوی کا ظامروباطن کی خدمت بن بدر نیدایک دوخطوں کے اور ذبانی محکدی مقدمین منصف بننی کے واسطے مکھا اور کملا بھیجا تھا اور ساتھ ہی دمکیاں بمی دی تقییں کدار آپ اس معاطمین منصف نزنیں گے تو میں مدالت بین آپ کو کواہ مکھوا دوں گااور اس طرح سے آپ کو عدالت میں ماضر بونا پراسے گا۔

حفرت افدس في فرايا: -

تعب آنا ہے کہ ایک طوف نومیں کا فرو د جال ، بیدین اور فرقد مخرایا جانا ہے اور میرسی نہیں کہ اپنے آپ تک ہی محدود رکھا ہو بلکہ اس فتویٰ میں فزیباً تمام ہندوسان کے بیسے بیٹ مولویوں کو اپنے ساتھ شال کرنے کے واسط سر فرڈ کوشش کرتا رہا ہے ۔ دوسری طرف ہیں ایک شرعی معالمہ میں معاد زنول کیا اور فیصلہ اس کے نزدیک بہب ہم واڑ و اسلام سے ہی فارج ہیں۔ تو پیر ایک شرعی معالمہ میں ہمارا وفل کیا اور فیصلہ

كيسا ؛ إس ي كوكر بيك ألم مادك كفرواسلام كالو فيعد كرو بير بين مفت مي بناين .

اس خفس نے توجال کا اس سے مکن ہوسکا اوراس کابس چلا ہے ہمیں بھانسی دلانے کی کوششوں اس میں میں میں میں میں میں می بھی کی تنہیں کی ۔ گریراللہ تعالیٰ کو فقل اوراس کی خاص نصرت تھی کہ ائس نے ہمیں ہر میدان ہیں عزت وی اور

بھی مہیں کی۔ عربیا اند تعالیٰ کا نفس اور اس کی حاص تصریب تھی کہ اس سے بیں ہر میدان ہیں عرب وی ور اعداء اور بھاری وقت بیاہنے والوں کو ذلیل کیا۔ دیکھیو سکیوام کے متل کے وقت بھی اس نے کس طرح آر لوں کو

المسايان بهادي الانتي بون اور مير زون كر مقدم بن ايب عيسان كي طرف عد كواه بن كر بهادي برطاف افدام

قتل کے نبوت کے واسطے کوششیں کیں رکورنمنٹ کو ہم سے بذفن کرنے میں اس نے کوئی وقیقہ اسٹاندر کھا ہیں۔ مذہبر

باغی بنایا اورصاف کما کر گورننٹ کیوں ایسے باغی کونس کیٹ تی عام اوگوں کو ہم سے برفن کرنے میں اپنے ناخنوں ایک ذور سے کہ وہا کہ ان سے سلام مت کرو مصافح مت کرو،ان کی چوری کرنا ان کو قبل کردیا

اوران کی مود بن جین بنا جائز ہے ۔ پھر حبب اس کے ہم براید اید اصافات بین نواب بنامرد پام کیدیں ؟

معلوم ہونا ہے کہ اس معاملہ میں جس کے واسطے یہ اشفے زور دینا ہے اس کی کوئی ذاتی اور نصانی غرض ہے اگر کچر مجی سعاوت کا حصد اس میں ہونا تو اس معاملہ میں غود کر ناکر جس دن سے اس نے ہماری ممالفت کا بٹرا انتھا یا اگر کچر مجی سعاوت کا حصد اس میں ہونا تو اس معاملہ میں غود کر ناکر جس دن سے اس نے ہماری ممالفت کا بٹرا انتھا یا

سلیم الفطرت آدمی کے ہدایت یا جانے کے واسطے صرف میں بات کافی تھی ۔

پیراپنے خطیں لکھا ہے کہ میرے گر رواکا پیدا ہوگا۔ یہ نفر و کھنے سے اس کی مراد کھ چینی ہے اور بیٹیگو ٹیول اور امور نبوت کا نعوذ بالند استحفاث کرنا بنر نظر ہے۔ سواس کے جواب بس اس سے کد دیا جا وے کہ جاری کتاب حقیقہ الوی کا مطالعہ کرے۔ ہم نے ان امور کو اس بی باتنفیل لکھ دیا ہے۔ وہ نہیں جا نتا کہ خواب نواکٹر چوہڑے چارد ل اور مُردادخودوں کو بھی ہوجا آ ہے اور اکثر سیا بھی ہوتا ہے تو بھیراس بی کیا شیخی ہے کہ میرے گھرالا کا ہوگا۔

عام لوگوں کے سیتے توالوں اور مامورین کے لہاما بیں ماہ الامتباز

بلک اصل بات یہ بھی ہدا مور مطور شاوت اللہ تعالی نے ہر طبقے کے لوگوں میں اس میے ورلیت کرفیے یں کہ انسان طرم ہوجا وسے اور قبول نبوت کے واسطے اس کے پاس اسیفے نفس میں سے شاہر پیدا ہوجاوے خواب کا حکم اللہ تعالی نے اس میصانسان کی بنا وسٹ ہیں رکھ دیا ہے کہ کمیس یہوت کا ایجاری فرکر وے ۔

بی خواب کے واسط الدرنقال نے کوئی شرط نمیں رکمی بکد بلا امتیاز کفرو اسلام، نیک و بدید بکی برفرو لیٹر بی نواب کے واسط الدرنقال نے کوئی شرط نمیں رکمی بکد بلا امتیاز کفرو اسلام، نیک و بدید بکی برفرو لیٹر بی رکھ دیا ہے ۔ معبلا دیکھو تو معرت ایست کے ساتھ جو دو آدمی قید ہتے ان دو لوکو بھی خواب آئیں اور وہ دو لوگی کی تقلیم بھی تنوین کو مجر اس وقت کا باوشاہ نما خواب آئی اور ہے با بھلا ایک نے تو اپنے خواب کوئی تعلیم کی باان کونی مان لیا بی یا بناؤ تو بھلا نم نے بھی ایک نے تو اپنے خواب کوئی تعلیم سیا کرویا مگر دو سراتو بادشاہ کا مقرب بن کیا تضائی عزت کی ہوتی جا اگراسی طرح کی ایک دو خوابی سی بھی بوجانے سے کوئی نبی بن جاتا ہے اور اس میں نبوت کی شان آجاتی ہے تو بنا و کی کس کوام مالو گے به نموذ بالڈ اس طرح تو شان نبوت کی شان آجاتی ہے تو بنا و کی کس کوام مالو گے به نموذ بالڈ اس طرح تو شان نبوت کی شان آجاتی ہے۔

یادر کھوکر ایک دویہ پاس موسفے سے یا دوچار آنے کا مالک بیف سے یا چند پونڈوں کے پاس ہونے سے کوئی بادشاہ نیس بن مانا - بلکہ پہنے رویہادر پونڈ تو کرت مال وزر کی ایک شمادت بس کر امان سے قیاس کرایا مباوے کہ کروڑ در کروڑ پونڈ اور لا تعداد خز استے بھی خرور اور اینینا ہیں۔

بی ان لوگوں کی نوالوں اور انبیاء کے المامات مکا لمات اور منا ملبات میں ایک مابدالامتیاذ ہوتا ہے۔
انبیاء کی وی اپنے تمام لوازات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں ایک شوکت اور مطال وروب ہوتا ہے۔ انبیاء کی
وی کیا بلحاظ کیفیت اور کیا بلماظ کمیت عام لوگوں۔ سے بہت بڑھی ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ان کی کا میاب اور ان
کے وشمنوں کی نامرادی پرمبنی ہوتی ہے۔ انبیاء کی وی غیب پرشتمل ہوتی ہے لذ کیفلور علیٰ غیریہ آ مَداً
اِلّا مَنِ ادْدَتَهٰی مِن دَسُولِ (المجن ۲۰۸۱) عُرض انبیاء کی وی میں کی انسان کوکی طرح کا اشتراک نبس ہوا۔

منسیت کے اوال سے جو اشتراک رکھا گیا ہے وہ مجی عرف اس واسطے کہ آنانسان کو انبیاء کی باک وی پر ایمان

لانے بیں مدور دستاور شان کی کوئل حقیقات نمیں اور وہ تو انبیا می وی کے متعابد میں کیو بھی نمیں ۔ مراسد

یاں آنا ہوتو نفسانی غرض سے مذاک کر کھیتی حق کے بیے آؤ۔ ای نصفیہ کے واسطے آ جا و کر خوابیں کفار فُر کو مجی آجاتی ہیں اور انبیاد کو مجی رجنسیت میں دونو مشترک ہیں تو میر کفار اور انبیاد کی خوالوں اور الهامات می مابر الا متیاز کیا ہے ؟ ان میں کوئی معیار مجی خداتھا لی نے رکھا ہے کہ نمیں ؟ یہ ایک دینی کام ہے اس کی تحیق کے واسطے آجاؤر ٹواب میں ہے۔

یا در کھوکہ قرآنِ شریعِت نے ان دولوقتموں ہیں انتیازی معیار پیٹیکوٹی کورکما ہے ہوانسانی فاقوں سے بالاتراور خارق مادت رنگ ہیں غیب پرشتل ہو۔

به ورور و روس و رسال الله و ا

کوئی تابت شکرسکا اور مذہی آپ کے مجزات کی قدر و فلمت میں فرق آیا بکدروز افزوں ان کی عظمت اور شوکت برحتی ہی جاتی ہے اور سُول سُول سنٹے سنٹے علوم تکلتے ہیں ، سائنس اور فلسفر ترتی کرا جا اہے توں توں اسپ کی تعلیم کی عظمت اور آپ کے معجزات کی شوکت زیادہ ہوتی ہے۔

و کیموایس اور با بعاری ما به الامتیاذ الدّ تعالی نے یہ قائم کیاہے کو تُدَوّل مَلَیْنَا بَعْمَ الْدُ مَا وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

برا بین کے زمانہ کو دیکیو جبکہ اس نے خود داولو یعی لکھا ہے۔اس سے قسما پوچھ اوکداس وقت یں اکیلا نغا اوراب اس وقت چار لاکھ سے بھی زیادہ آدمی ہا دے ساتھ ہیں۔ بعلا کمبی مفتری کی بھی اللہ تعالیٰ ایسی نفرت کرنا ہے ؟

پس مام لوگوں کی خوالوں اور انبیاء کی وجی میں اللہ تعالیٰ نے خود ماب الامتیاز مفرد کردیتے ہیں جنسیت کے نماظ سے توکم و بیش ہرطبقہ کے نماظ سے توکم و بیش ہرطبقہ کے نماظ سے توکم و بیش ہرطبقہ کے نماظ سے توکم میں اور کسیت ، مقدار و نصرت انبیاء ہی کی وی متناز اور قابل احتبار ہوتی ہے۔

مچر جمیں تشر لعی نبوت کا وعوی نمیں ہے۔ ہما وا ایان سے کرنشر نعی نبوت آغفرے ملی الدهدوم بر غم موگئ - اب اس تر لعیت کی فدمت بند لع الما مات ، مکا لمات ، مخاطبات اور بند لیے چیکو توں کے کرنے کا ہما وا وعوی سبے ۔

مجد وصاحب ملحقة بيلكريمي خوابي اورالهامات جوكاه كاه انسان كو بهيتة بي الركترت سيكى كوبون نووه مدت كملا باب رفون بيسب كيريم سنة ابنى كأب حقيقة الوى بيم فقل كعد باب اس كامطالع كركم لمن يالم

له المكم عبد ١١ نبر ١١ صغر ٧٠ - ٥ موزه ١٠ رادي ١٠٠٠

كمى آدبه كحاس احتراض يركم نعوذ بالتدا تخضرت على الله

مليدوهم كوخودا بني وحى اورا لهامات بريقين اوروثوق ش

#### عرماريج مثولة

بوتت سير

تح يل قبله كي حقيقت

تفادى واسط توبل قبد ہو تی -

فرمایا که : به

یہ نادان اوک نیس جانتے کہ توبل نبر اور یہ انعقاب النوتعالی نے اس واسطے کوائے کہ آیہ ہام ہوجائے کہ ایر ہام ہوجائے کہ کہ سامان کو پرست نبیں ہیں۔ ہرووم تبرک مقامات من کی بزرگی اور موزیت کی وج سے می کسمان داخی ہی کوان کی پرشش کا نیال ہوسکا تھا ان کو پیٹھ کے پرسچے کوا کے اس امر کا افسار عام طور پرکوا دبا کہ سلمان واقعی اور عقیقی طور سے فوا پرست بیں فد کھبہ پرست۔ بایں ہم یہ لوگ مسلمانوں پر تجرابود کی پرتش کا الزام دیشے ہی جاتے ہیں۔ ماف بات ہے کہ وبادت کے لیے انسان کو کسی فرکس طف نو مُرکز ہی پرتا ہے۔ بی ایک شفس توخودا پی خواہش سے کسی طرف کو بہند کرتا ہے اور دو مرافعی اللہ سے ایک فاص طرف مُرکز ہا ہے۔ مجالا بناؤ توسی ان میں سے کون اچھا ہے۔ ایک تو مکم پرست ہے اور دو مرافعی برست ۔ بایں ہم یہ لوگ مسلمانوں کو کھبہ پرست کے بوٹ نیس بہد یہ کو کسلمانوں کو کھبہ پرست کے بوٹ میں برست ۔ بایں ہم یہ لوگ مسلمانوں کو کھبہ پرست کے بوٹ میں برست کے بوٹ کی سامانوں کو کھبہ پرست کے بوٹ کی سامانوں کو کھب

پر سسب اوس مرسی بیروس بیری بین از این بین بین بین از این مختیفت پرمبنی تفاکه سلمان خاص موقد اور فوجه اور فوجه ا پیند موجادیں کعبر پرتی کا وم کس می ان کے ول سے نکل جاوے دکی تون اور لین کی کی کی وجہ سے میسا کرا وان آرایوں کا وم م میں کو کہ آپ توساف کتے ہیں قُل مُدند اسبیدی آرد مُدند آلی الله مَل بَعِیدی تَدِ

# ال اعتراض كا بواب كمسلمانون نے جنگون میں اوٹدیاں كيوں بنا ہیں ؟

ایک دوسرے اعترام برکرمسلمان لوگ جوجنگوں میں لونڈیاں بٹالیا کرتے تھے یہ بڑا علم اوروحثت ہے، فر دایا کہ: .

مسلانوں نے جو مجر میں کیا نفاسب کچھ کقار کہ کے بوروستم اور فلم ونفدی کے بعد کیا تھا- ان کے مظالم کے کا دنامے دیکھ کر پومسلانوں پر احتراض کرناچا ہیئے۔ بھلا خور کروکر کٹریں آپ کی زندگی کس طرح گذری ہے- کس غربت اورا بکساری سے اہل کم کے تشدّ داور منطالم کامسلمان نشانہ بنتے رہے تھے کہ آخوان کی شرار توں سے تنگ آگراپ کواپنا عوزیز ولن مجی چیوڑنا پڑا۔ اس زندگی میں ایک سلمان بیوی کا ایک مجرُ خواش واقعہ جمع برقار کف کرنے برخواش دافعہ ہے بہراری فطرت تقاضا منیں کرتی کہ اس فکم کی تفصیل دار تشریح کریں جنوں نے وہ خوب جا سے وہ خوب جا سے وہ خوب جا سے یہ وہ خوب جا سے دو خوب جا سے ایک وہ کیسا جا تھا و واقعہ ہے۔

فوض مسلمانول نے ہو کھر می کیا ہے دفاعی رنگ بن کیا ہے مقابل لوگوں نے پہلے دو سادے کام کے تھے بعد بن مسلمانول نے کے میدا میں انہوں نے کیا تھا وابساان سے کیا گیا۔ جَرَا وَالمَسَيِّنَةَ اِسَيِّنَةً وَاللّٰهَاء دانشوری : ۲۱۱)

اصل بات یہ ہے کہ وُنیا کے انتظام سے واسطے خدا تعالیٰ نے دو مکوشیں بنائی ہیں۔ ایک ظامری اور ایک
باطنی ہ ہادسے دسول اکرم میں اللہ علیہ ولم یہ دونو مکوشیں عطائی گئی تقییں۔ لیس بٹر پروں ، بدما سؤس ، لیروں ،
را بڑوں کو ان کی شراد تول کی مزادینی ملک بیں امن قائم کرنے کے واسطے فروری تھی ۔ دینہ کے لوگوں نے آپ کو ال
وقت اپنا ظاہری بادشاہ می مان بیا تھا۔ اکثر مقدمات کے فیصلے آپ سے ہی کراتے تھے۔ چنانچ ایک مقدمہ ایک
مسلمان اور میودی کا تھا۔ آپ نے مقابدیں می کو اس می ڈگری دی تھی ۔ بعض وقت آپ نے کفار کے جوائم اکومان
میں کے اور معنی رسوم بدکو آپ نے مقابدیں می ترک کر دیا ہے چنانچ کفار کے روائ میں سلمان مردوں کی
بیکوری کیا کرتے تھے۔ ناک کان کا مصلے جانے تھے گر آنفورت میں الند علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس رسم بدکوری کو رہے کے میں کو دینے کا حکم دیا تھا۔

فرض ان معرضوں کو دونو آنکھوں سے کام بینا چاہیئے۔ دو آنکھوں کے ہوتے کانے کیوں بنتے ہیں ہ کفارِ کم کے مظالم کو پہنے مطالعہ کریں۔ بھرسلانوں کی اگر کوٹی زیادتی شاہت ہوتو ان کوئی ہے سلانوں کے تمام جگ اور کفار کے ساتھ تمام سوک دفاعی دنگ میں ہیں۔ ابتداء ہرگز ہرگز مسلمانوں نے کہی نمیں کی۔ ایجا اب دکھیور مرصری پیڑے جو آئے دن گورنسنٹ کی رمایا کے جان ومال پر جلے کرتے ہیں اور بدا مٹی پھیلاتے ہیں۔ تو کیب گورنمنٹ کو پھیے بیٹھے دہنا چا ہیئے اور ان کی سرکولی اور مزاکی کوٹی مناسب تجویز نمیں کرٹی چاہیئے ، ذوا خور کرواور سوچو اِلے

**双双双** 

#### ارمادرج منوا

ویی فروریات کے انجام دینے کے واسطے چندول

کی صرورت انجفزنند مل الدهليدولم كويمي بيش آتی تقی - ديجيو بهاری جاعلت جواس وقت بيارلا كه را اس سے بی زیاده بے اگراس میں سے مرف دی بزار آدمی جو خوا و بزیب کسان ہی ہوں اورا خلاص سے مزوریات دینی کے واسط اسیفنس بروہ اگر مرف آئد آنے (٨٠) ما ہوار ہی مقرر کرئیں اورا ترام سے ماہوار اواکرتے دیں تو پائے ہزار روید ماجوار کی کائی امداد دینی ضروریات کی انجام دہی کے واسطے پنج سکتی اور برامرحباکش ممنی اورویا نتزار واعفول کے فدایوسے انھی فرن سے پورا ہوسکتا ہے جو لوگوں کو دین صروریات سے آگا و کرتے دیں۔

فرمایا که : په

سلسد خطوط کے دیکھینے سے بتر مگ سکتاہے کس فدر لوگوں کے خط مرروز سعیت کے واسطے آتے ہیں اور یول می کوئی ہفتہ خالی نئیں جانا کہ دس میں آدمی بعیت نکرتے ہوں۔اب اس طرح سے بعیت کے رحبروں ک تعداد می توروز افرون ترتی مصر کرید رحبطر رامین با قاعده چنده د مبندگان کا ) این اس مالت پرسے اس میں كونى نهايال ترتى منين موتى - اصل وجرسي بد كروك بذرابع خطوط بعيت كريت بين ياس مبكر أكر بعيث كرت ين اور يله مائة بي كران كوفروريات سلسد سي مطلع كرف كاكون كافي ورايد نيين سبع ، بمار سينيال یں مولوی فتح دین صاحب بھی اس کام کے واسطے موزون ہیں۔ آدمی منص ویا نتدار ہیں اور بوں ان کی کلام بھی مُونرسبے -ان کی پنجانی نظم جواس مک کی داری زبان سبنے اور سبے لوگ ٹوب سمجھتے ہیں وہ بھی ایھی مُوٹر سے ہارسے خیال س ان کے ورایوسے تبیغ واشافت کا کام می ہوا رہد گااور چیدہ کی وصول کام می اقاعدہ انتظام ہوما وسے گا۔

مولوی فتح دین صاحب کی سی وفن

الثدنغاليٰ ابینے خاص بندوں کو عظمت اور ُ

پرفرایا که ؛۔

خدا جب بندے سے نوش ہوما آ ہے تو وہ اپنے بندے کو خود علمت اور محب عطا کرویا ہے کیونکری کے ساتھ ایک عظمت اور روس ہونا ہے۔ و مجھو الوصل وغیرہ جواس وفت ممر میں برسے آدی سنے ہوئے تھے امل بان کا سادا کمبر اور دربر محروا تھا۔ ان کی صفحت فانی تھی۔ بینا نچ تیجر میں دکھر لوکہ ان کی صفحت و توکی کائی۔

امل بات بہ ہے کہ بہار عب اور صفی خطمت ان لوگوں کو مطال جاتی ہے جو اول خدا کے واسطے اپنے او پواکی موت وارد کر بیتے ہیں اور اپنی صفحت اور مبلال کو فاکساری ہے ، اکساری ہے ، تواضع ہے تبدیل کر ویتے ہیں تب بو کہ انہوں نے خدا کے لیے ، پاسب کچے و خروج کیا ہوتا ہے خدا تود اُن کو اُٹھا آب و در قدرت نمائی ہے ان کو اور قدرت نمائی ہے اور قدرت نمائی ہے در اور قدرت نمائی ہے در اور قدرت نمائی ہو گھڑ تھے دیتے دیتے اور خدا کے دول کے ندرونی صالات کو ضوص ہے عمرا پایا اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی داہ میں اپنی کسی بزرگی اور شکمت کی روان کی بزرگی اور قدرت ، اُسکو اُضع اور خاکساد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے والی کے دال و سلوک کی پوان کی براہ میں اپنی کسی بزرگی اور شکمت اور جروت مطاک مجال ہو کچ خدا نے ان کو ویا اس کا و ہم بھی کسی حرب کے دل ان کو کیسا نواز ا کسی عظمت اور جروت مطاک مجال ہو کچ خدا نے ان کو ویا اس کا و ہم بھی کسی حرب کے دل میں اس وقت آسک تھا ہ جرگز نمیں میں بی عظمت اور سے اگر طیب میں تھا ذکر الوجیل و فیرہ کا اور میں ان نور خدا کے لیے ایک موت وارد کر لیکتے ہیں ۔

ان کو دی جاتی ہیں جو بہلے اپنے اور خدا کے لیے ایک موت وارد کر لیکتے ہیں ۔

استقامت اوردُ ماسے کام میں بت درامل یہ جدرمرے کام بینا ماہیے۔ ترق ہو

حصور کی ذرہ لواڑی ہے۔ اپنی پر ایک کسان منگو نام سکنہ بھینی نے سامنے سے مصور کی فرزہ لواڑی ہے۔ اس مسئون اور مصافی کرنے سے بعد عرض کی کر صفور تفوای در بعثم مادیں بیک کچھ گفتہ نذر کرنا جا ہتا ہوں مصنور نے فروایا :-

کھ فرورت نہیں تمہیں آواب ہوگیا۔ ب تکلیف مت کرو گراس نے زمانا اور امراز کیا حضرت اقدس نے فرمایا کہ:

اجهامیال شادی فال کودیدو- وه جارے واسطے نے آوسے

گراس شخص نے نبایت ہی انجاح سے عرض کی کرنبیں حضور مظہر ہی جاوی اور حضور کے الے ساتھ کا توں کی دعورت قبول کریں۔ یہ کہ کر لیبٹ گیا اور حضور کا باتھ کی لاکر اپنے کھیت ہیں ہے گیا معرف اکس نے معرف اقداس کے کھیئے ہیں چند منسلے دہیں۔ اسنے میں اس نے کھیئے قاد اس کے کھیئے ہیں چند منسلے دہیں۔ اسنے میں اس نے گئے قاد جھرکھے۔ چنانچ حضرت آفدس نے منابعت اور مرافی سے اس شخص کو بل کراس کا نام وغیرہ دریافت کیا اور اس کے صدق نمایت کی طف اور مرافی سے اس خور میں منابعت کی اور اس کے صدق اور منابع کی افراق کی سے حضرت اقدر اس سے میں اشر ہوا کہ لاکس سے حضرت اقدر اس سے میں آئے اور یہ آپ کے افلاق میدہ کا ایک نوز تھا۔

و بدول میں مور تی لوجا اور توجید

ہر قوم کی اصلی تعلیم کا نواہ اس بر فرادوں ہی برس ہر توم کی اصلی تعلیم کا نواہ اس بر فرادوں ہی برس کیوں نرگذر جا ثین کچر نر کچر اثر یا نموند بطور نرج کے رہ ہی جاتا ہے۔ ویدوں بین اگر توجید کی تعلیم کا کوئی بی کشھیم ہوجود ہو اتو اس تعلیم کا اثر اس کے وافوں میں فرود کچر نز پایا جا کہ واٹوں نوس نے بیت کے موجود ہوں تو الله اس طرح کے بات دکھے ہیں بلکہ اکثروں میں توفیق اور نگی مورتیاں اس کے مودیا ندھ میں اور نگی مورتیاں اس کے مودیا ندھ میں اور نگی مورتیاں اس کی مودیا ندھ میں دیک معابل میں منظر وی بی تھی گئی ہیں وہ ان کی تعلیم کی اصلیت فام کرتی ہیں بیائی ویدوں سے وہ یا ندھ میں اور نفس کا مودی ہے دوائی اپنی کتب میں کرتی ہیں بیائی کے جن کو دیا ندھ ہودی ہو کہ جیٹ ہو کہ اور نفس کا مودی ہو کہ بیائی کہ مودی ہو کہ بیائی کہ اس میں مودوں کے مقابلہ کی سادی مدود ہو تا ندی کہ بیائی کے مقابلہ کی مقابلہ کی مودی ہو گئی ہوں کہ مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کی مودی ہوں کہ مودی ہونے ہوں کہ دولاکھ کی خوامیان سکتے ہیں۔ والفضل مدین مدے

بربات وومال سے خالی نمیں ریاتو بردموی توحید بنڈت دیا نند کا زمانہ حال کی موجودہ روش اورتر آل کو دکھیر کرنے دساختہ مسلم ہے اور دراصل ویدوں میں اس کا نام ونشان نمیں بلکہ و ہی مُور نی پُوما کا پُرانا مسلم مسئلہ

ان کتب میں امل الامول ہے جس کا جُوت مدت ہائے دراز سے اہل ہمؤوکے کروڑوں رشی اور پندت بزرگ اپنے ملی نوفے سے دنیا میں قائم کرکئے ہیں اور یا اگر پندت دیا ندکوا پنے دعوی ہیں ہی مال ہوں اوران تعدین کوجوان کتابوں کے اصل وارث اور اہل تھے، عملی پر نیمال کر ایس آو اور یا نا پڑے گا کہ ویدگو تکے ہیں اور وہ اپنے اظہارِ مطلب سے باعل ماری ہیں۔ توجیداور ثبت پرستی ہیں ندین اسمان کا فرق ہے گران دو لو کا مرتبہ وہ کہ نام اور مومدوں سے مباور کو اور تربی طوت مقدین ابل ہنووانی ویدوں کو باتھ میں کر ثبت پرستی مقدس لینی ویدوں کو باتھ میں کر ثبت پرستی مناب مناب کو بھی اور اس کے اور مومدوں سے مباحثہ کونے ہیں۔ دومری طوت اپنی پاک کتب سے آج کل موجودہ نسل کے ویاندی نیمال کے ویک جو بھا کو زمانداور زبان کے مبست ہیں کی گئیلیں ہیں وہ اپنی کتب سے تو مید تھا تی ہو اندی نیمال کو می ثبت پرستی اور اور ماری ہیں بعد انکار شہیں یا تو پہلے بزرگ راستی پر ایل اور یا ویدگو نگے ہیں کہ اور می تو اور اور ماری ہیں بیمال کو می ثبت پرستی اور اور ماری ہی ہو باکا مائی کھا اور می تو تو بید کو مشکد کو ایسا صاف اور آبن والی سے کھلے کھلے طور سے بیان کیا ہے کہ بیات کیا ہے کہ اس پرستی ہوئی اور سے بیان کیا ہے کہ اس بیان کیا ہے کہ بیات کیا ہے کہ بیت پرستی کی کہی کہی کی مسلمان کے ول میں وہم واگان کس بھی نہیں پیدا ہوا۔

فروایکه در

چینگرمعرفت بی بہ نے ان لوگوں کے گل اخراضات کالوڑے طورے بہیشر کے واسطے فیصلہ ہی کرویا ہے۔ ہم یقین کرتے بی کر اگر کوئی حق بڑانسان تعقب اور بہٹ دھری کو میوڈ کریتی کی الاش کے واسطے ہاؤی اس کتاب کو اقراب "خریک پڑھ لے گا تو وہ کم از کم تھی بھی اسلام کے برخلاٹ زبان یا فلم نیس اُتھا سکتا۔ پوری توجہ سے ایک سرے سے دو سرے سرے یک نظر انصاف سے پڑھنا نشرط ہے ہے

## عارماري مشولت

معرت علی خلفاء فلا تہ کوا پیامق دا آسلیم کرتے تھے شیع کے بین قرآن میدیں کرتے ہے کہ کی بیٹی ہے ۔ اس احران کی زدیں سب سے پیلے وہی آتے بیں معزت علی اس بیے علید نہیں ہوئے ہے کہ معاویہ کے ساتھ جنگ کریں بلدان کافرض تفاکد قرآنِ شریبت کی صفا فلت کریں جواصل الاصول دین ہے۔ پس

اله المكم عبد الغروام فرس مورخد ارادي مشافلة

ووائی طافت کے زمانے میں اصل قرآن کو شائع کر مبلتے۔ کی حس قرآن جمد کی اشاعت بی کریم ملی اللہ ملہ وہم کے سلسنے ہزار ول محالف وجوا فق لوگوں میں ہوتی دہی ہواس میں کچھ تغیر مکن نشاہ یکسی نفو بات ہے۔

ہر جم پوچھ بیں کو ان ہی خلفا مرکے پیچے حضرت علی نمازیں پڑھتے دہے۔ اگران کے فاصب طالم اننے کا ایک مفاصرت کا انتہاں تھا تھا لیا ہوں دو مرول کے پیچے با زنہ پڑھیں گے تو کیا حضرت کا ان کا لیا ہے کہ اللہ کا اللہ کی زین وہ مع ہے الی ان سے بھی ایمانی مالت میں کر ورتے جو انقیار کرتے دہے۔ نما تعالی فرا با ہے کہ اللہ کی زین وہ مع ہے الی بات ہوتو ہو جو انتہا مفتدا آسلیم بات ہوتو ہو جو انتہا مفتدا آسلیم کی آب خلفا کے نام کو ایک مفتدا آسلیم کی کرتے تھے۔

امرا ما بل المندك مماح بوت بي فرايا: - شَرَّا لَهُ مَنَ مُوَمَلُ بَابِ الْاُسَرَاءِ- سَرَّا لَهُ مَنَ الْمُورَةِ مِن مُوَمَلُ بَابِ الْاُسَرَاءِ- يَدُولُ (اوليام) الله تقال عامتري بالتي بي بي الله امراء ال كريان مناح بن ما

النّدُنْعالَىٰ كا احسان وك دين بق اختيار كرك داعى الى الله مياحسان ركفتي الله الله مياحسان ركفتي الله الله مياحسان من كالمكريدادا كرد-

کیمیاء گری اور رزق کریم بست سے لوگ کیمیاء کی فریسے دہتے ہیں اور فروف اُلوکت بیں اور بہا اور فروف اُلوکت بیں اور بہا ہے اس کے کہ کی ماصل کریں جو کچھ باب ہوتا ہے اس کو می کھو و بیتے ہیں۔ ایک شخص بالد کا دہنے والا تقا ہو کہی قدر غربت سے گذارہ کرتا تھا اور واس نے جو مکان رہا تش کے بیے بنایا تقا اس کے باہر کی ایک ایک این این تقو کا جو بہت وظیفر پڑھا رہا تھا اور فلاہر اُلی ایک این این این اور باتی اندرسے کہا تھا۔ ایک دن اسے ایک فقیر طلا جو بہت وظیفر پڑھا رہا تھا اور فلاہر نامی ایک معلوم ہو اُن تھا۔ بوج اس کے ظاہری ور دو فلا اُلف کے وہ سادہ بوج آئی ای کے ساتھ بہت بیش اور تعلق درکتا تھا۔ بوج اس فقیر نے بڑی سنجیدگی سے اس اُدی سے پوچیا کرتم نے برمکان ان کی برکیوں بنیں ساوا پختہ بنا یکتے۔ اس نے جواب دیا کہ دو بر تنیس غریب ہوں۔ اس پر فقیر نے پر کیوں بنیں ساوا پختہ بنا یکتے۔ اس نے جواب دیا کہ دو بر تنیس غریب ہوں۔ اس پر فقیر نے

اس طرف قادبان کے پاس ایک گا وُل ہے۔ وہاں آیک کیمیا کہ آیا اور سجد میں عظمرا معدوالے سے
پوچاکہ یہ سجد لوٹی مجمول ہے اس کو بنانے کیوں نہیں ؟اس نے کھا کہ ہمارے آبا وُ اجداد کے ذمانے یں ہیں جد
بی متی اب ہم غریب ہیں اس قدر دو پیرٹیس - اس نے کھا کہ نہیں دو پیرکا کیا ہے بندولیت ہو جائے گا اور
پوچھ جانے پرجواب دیا کہ بُن چا ندی بنا سکتا ہوں۔ چنا تچ اس شخص نے بچس دو پے دینے اور وہ کیمیا گرائ
کولے کر بنالہ آیا اور وہاں بہنے کراس کو صاف کی ہو ان قلعی دیدی ۔ وہ شخص بیچارہ سادہ لوح تضافرتی مذکر سکا
اور اپنے گاوں آگر ساد کو دیکھلائ تو معلوم ہواکہ بائل لے قیمت ہے۔

اسى طرح ايك د پي صاحب تفيمن كوئدت سے كيميا كاشوق تفا اوراس ميں بهت دو بير ضال كار بيكے اللہ دن ايك اوراس ميں بهت دو بير ضال كر بيكے على ايك دن ايك اورى ائن كے باس آيا اوركها كم ميں كيميا بناني جانیا بوں مگرسا مان وغيرہ كے بيے بار خي سورو بير در كار ہے ۔ وہ د بي بي صاحب نے فورًا دلوا ديا - رو بير الے كر وہ تخص ايك باس كى دكان ميں ميشر كيا اور د پي ماحب كو كملا بھيجا كہ رو بير تو يس لے ويكا - اب جومر ضي بوكرو - ميں نتين و بيا - بينا ہے تو عدالت ميں نائش كرو - د بي صاحب اب ايسے بوڑھا ہے بين نائش كس طرح كرتے اور كرتے تو اپنى بيا عرق بي بور ہے مؤن د بي سام بدورہ د بيا بيا بور ہے مؤن بي سام بدورہ د بيا بيا بور ہے مؤن

كيهاك من بيل زماندين توعام طور يرتى اور منود اس بي مدت سع بين بوئ تع ممرا فوالع

تعلیم یا فتہ لوگ اب تک اس کے داراوہ ہیں ۔اسلام اس کو بالک نا جائز قرار دیتا ہے اور قرآن شرافی سے نابت ہے كدرز ق كريم تنى كو خرور مذاج اوروه رزق حب سے فائده پنچ كريم بى جونائے - ورزببت سے ايے مال بوتين جونا جائز الريقول سنه كمائ جاتے بي اور نا جائز بالول بي اور فعنول دسومات بي اعظمات بي رمالا كم منت اوزی سے کمایا ہوا رو بیرانیے اصل موقع پرخرے ہو اے مساکدان دومعا ٹیول کے قفتہ سے ظام سے کرمداتعالیٰ ف ا بُوهُما صَالِعاً ( الكهف : ٨٣) كي وجرس وونيول كواس بات يرما مودكياكراس روبيرى حفاظت كيلف چوكنيك اورتقوى سهكايا بهوا تفاايك ولوار بنائين - نعداتعالى في فرمايا بهكد في السَّمَاء دِنْدَتكُمُ وَمَالْدُ مَدُونَ نَوَرَبِ السَّمَايَ وَالْاَرْنِ إِنَّهُ كَعَنَّ يُشْلَ مَا آثَكُمُ تَنْطِقُونَ والذَّاديات: ٢٣-٢٣) يعيى برايك السال کو خلا تعالیٰ اپنے پاس سے روزی دیتا ہے ۔حضرت داؤد کتے ہیں کہ میں بچتر متنا اور پوڑھا ہوگیا ہوں گرآج بک یل فی صالح کی اولاد کو کرشد مانگے نیس دعیا اس طرح توریت می ہے کہ نیک بخت انسان کا اثراس کی سات يُشت كك مِا البعد يهر قرآن ميدس مي سيد كر سكانَ أبُو هُمَا صَالِعًا والكهف ٥٣٠ بيني إن كابيا الح تعااس بيد مداتفال فيان كاخرار معفوظ دكما وال معموم مواسط وه ورك كيما بيد نيك رتع وايك نیک کی وجسے بیائے گئے۔

يس انسان ك ييمنى اورنيك بناكيمياكر سع ببت مبترسه اس كيمياكرى مي تورو بيرفالع بواب گراس کیمیا گری میں دین مجی اور وُنیا بھی دونو سدھرماتے ہیں۔انسوس ہے ان لوگوں پرچوسادی عمر اوپنی نفول ضالْع كروييق بى اودكيمياكى فاش بى بى مرحاف بى حالا كداس كوچىس سوات تعقمان مال اودنقفان إيان اوركيوسي اوداليا عفى يك نقفان مايه وديكر شماتت مساير كاستنى عقرتاب -

امل کیمیا تعویٰ ہے جس نے اس کو ماصل کرلیا اس فے سب کیھ ماصل کر میا اور جس فے اس نسخ کوند از مایا ک نے اپن عرضال کی ۔ اگر کیمیا واقعی ہو بھی نوبھی اس کے بیٹھے عرکھونے والا کہی تھی اور برمبز گار نبیں ہوسکتا یوس کورات ون ونیاکی مجست می رہے گی وہ اپنے یاک اور پارے موالی محبت کو اپنے دل میں کس ارح ملک دے گا۔

كفّاره كى نسبت فرماياكه ب

عقيدة كقاره عیسان کقارہ پراس قدر زور دیتے ہیں مالائکدیدا مکل مغوبات ہے۔ انکے عقاد كے موافق ميح كى انسانيت قربان بوكئ محرصفن خدافى زنده دېى-اباس يريدا عراض بوتا بد كدوه جودنياك بیے فدا ہوا وہ تو ایک انسان تھا ندا نہ تھا ۔ مالا کر کھارہ کے بیے بموجب اپنی کے اعتقاد کے فدا کو قریان ہوا مرود تفاكر اليا نهيل بوابكه إيك انساني حبم فدابوا اورخدا زنده ربا -اوراكرخدا فدابوا تواس يرموت آني-

امل بن اس تقاده کی وجسے ہی دُنیا میں گنا ہوں کی کڑت ہور ہی ہے گرجب میسا بُوں کو کہ اجا آہے کہ کفارہ فی وہا ہے کہ کفارہ سے دُنیا میں گنا ہوں کی کڑت ہور ہی ہے گرجب میسا بُوں کو کہ ابنان پاک نہ ہوا وہ گنا ہوں ہوں نجات کے بات کے بات کے بات ہے جواس فول کے کفوالے ہوا وہ گنا ہوں سے بر ہزر کرتا ہو کفارہ کو خوالے ہیں اور گل کی وجہ سے پڑا گیا ہیں توسطیم ہوتا ہے کہ طرح طرح کے کئا ہوں میں مبتلا ہیں سایک دفعہ ایک بادری کی گندگ کی وجہ سے پڑا گیا توال سے بوال کا گنا ہوں ہو چکا ہے اب کوئ گناہ نہیں۔اگر کفارہ گناہ کرنے سے تعین بچا آتوال کا کیا فائدہ بوالے بیا بچواس میسان کچھ نمیں و سے سکتے یا جوالی کا بان کو اس کا بھون میں و سے سکتے ہے۔

فیرول کے بیٹھے مار اس کا درمت بین خط کھا کہ ایک مرید اور محدام مرا افری وست ہے۔ وہ بڑا نماذی ہے ، کیو کا دہے برب اس کی عزبت کرتے ہیں۔ ہم مفت ہوت خلیق خلیق خلیق کے دوست ہے۔ وہ بڑا نماذی ہے ، کیو کا دہے برب اس کی عزبت کرتے ہیں۔ ہم مفت ہوت خلیق خلیق شخص ہے ، دنیدار ہے ۔ اس سے ہم کو آپ کے حالات معلوم ہوئے ہوئے ہادا عقیدہ یہ ہوگیا ہے کہ حضود بڑے ہی خربر وہ تدارے جا اب رسول مقیدہ وخیال کے نور محد نداور ہو بہاب رسول مقیدہ وخیال کے نور محد نداور ہو ہو بہاب اس مقیدہ وخیال کے نور محد نداور ہو بہاب ماری مقیدہ وخیال کے نور محد نداور ہو ہو ہادے ساتھ باجا عت نماذ نہیں پڑھا اور نہ ہو جا ہے اس کو تاکید فراویں کہ وہ ہادے بیچے نماذ بڑھ ایا کرنے اکتر نور اور اس کے نام بھر ایک نام تحر بر فرایا ، اس خط پر حضرت نے مانجز کے نام تحر بر فرایا ،

جواب میں لکھ دیں کہ پونکہ مام طور یواس مک کے ملّاں کو گوں نے اپنے تعقب کی دھ سے مہیں کافر مشہرایا ہے اور فتوے تھے ہیں اور باتی لوگ ان کے پیرو ہیں ایس اگر الیہ لوگ ہوں کہ وہ صفاقی شاہت کرنے کے لیے اشتبار دے دیں کہم ان کفر مولولوں کے پیرو نہیں ہیں تو پچران کے ساتھ نماز ہڑھنا رواہے ورز ہو شخص سلمانوں کو کافر کے وہ ایپ کافر ہو ما آہے بھراس کے بیچے نماز کیونکر بڑھیں برتو شرع شریعت کی رُو

المكم مبدا المرواصفي ٥- ٨ موده ٨١ رمادي من الم

ك ينى حفرت منى محدصادق صاحب دخى الدُّوع الدُّيْرِ " بدد" (مرّب)

ایک شخص نے حزت سے موجود طلاسلام سے سوال کیا تقالکیا مکی تھور دنیا شوا فولوگرافی بائز ہے ؟ فرلوگرافی بائز ہے ؟ فرلا کر:

یدایک نی ایادہ دیا میں اس کا ذکر نیں بعض اشاءیں ایک منجان اللہ خاصیت ہے ب

نازى تفانسى بوتى اببس كاعان قربى كافى ب

بلا ماريخ بلا ماريخ

تین سال کے اندر طلب نشان والی بیشگوئی کے اشتمار کا انگریزی میں ترجم ہوکر ہ ہور میں ہو ہونے کے واسطے آیا ہوا تھا۔اس کو کیر ہفتہ کی شام کو میں بیال سے دوانہ ہوا ۔ اور عیب نے کے شیش پراُرّ کر دارالا مان کوروانہ ہوا ۔ واستہ میں سے چراخ علی صاحب جو کر مشیخ عاد علی صاحب کے چہا بیں نبایت مر بانی سے میرے ساتھ ہوئے اور میرا بوجد اُٹھابا اور مجھ راستہ و کھایا اور ہم دارالا مان میں پہنچے ۔ فالحد نشد علیٰ ذاک ۔

نازِ فَرِک وَتَتْ حَعْودا قدل كَى زيادت معجدي بول من سے قلب كو نورُ مامل ہوا اور نمائے فركے بعد آپ نے وہ الكريزى اشتاد اوّل سے آخر كك سُنا معادت الكريزى پڑھ كراور ہر ايك فقرہ كے ساتھ ترجم كركے بي نے سُنايا اوراس كے بعد آپ اندر تشريف سے كُشة اور پھر

له بدر جد «نمبر» - ۱ - ۱ مغره مورفه ۱۲ - ۲۱ د ممبرشنالث

فوج كمقريب سركه واسطة تنزيف لائه مطة بى فرايا و

آب في الكام ين وب بنت كى ـ

اس میں اللہ تعالیٰ کی مکمت ہے کہ ہم نے المرزى تىيى يرهى كرات وكول كوتواب ين تال كرنا ما بهائد دالكريزى الرم يره موت بوت تواددوك طرح اس کے بھی دوجاد صفح ہم مکھ دیا کہتے گر خوانے چاہا کہ جیسے آتی ہیں اور مولوی محد علی صاحب ہی اسب لوگول کوسی بر تواب دیا جا دے ۔

یں نے مرف کی کریہ ہت اور آواب تومولوی محد علی صاحب کی ہی ہے۔

عالمگیر کے زماند میں سجد شاہی کو آگ لگ گئی تولوگ دوڑے دوڈے بادشاہ سلامت کے پاس پینے اور وف كى كمسجد كوتو الله كل ملى مان حركو كشكر وه فوراً سجده مي كرا اور شكركيا- ماشيد نشينون في تعجب سے بجها كحضور سلامت بيكونسا وقت شكر گذارى كاب كذمار فداكو آگ لگ گئى اورسلى اول كے دلول كوئت مدم پینچا ہے۔ تو باوشاہ نے کماکوئی مدت سے سوچا تھااور ہو مرو بھر ا تھاکہ اٹنی بڑی علیم الثان مسجد جو بنی ہے اوراس مادت کے وربعدے برار با معلوقات کوفائد و بنیا ہے کاش کون ایس تجویز ہوتی کراس کا دخریں كوفى ميرايى حصد بوقا ليكن چادول طرف سيدي اس كونمل اوربي نقف ديميت تفاكر مجي كوسوجوز كماك اس میں میرا تواب کس طرح موجا وس رسوآج خوافے میرے واسطے حصول تواب کی ایک داہ کال دی والله سَعِيعٌ عَلِيشِرٌ والبِعْرَةَ : ٢٢٥)

بيرنكيرام كم متعلق ويزنك باتين بوق ربين فرمايا: . اسلام پرحمل كرف بي اورسلمانون كايد ماول دكاف بي اً رابول کے درمیان ایک طرح کی ترمیورتی تھی جن میں سے سب سے بڑھ کو تکمیام تھا اوراس کے بعد اندران

تنبن أربيمعا ندبن اسلام

اور انکورھاری تھے۔

دياً نندمي مقامراس كوالياموقع ننيل طاتها اورنه وه اسطرح سے كما بي مكها تها۔

ہ کن تینول نے اورخصوصاً کیکھوام نے بڑی ہے او بیال مفرشت دسول النّدمل النّدعلیہ وَہم کی کتّبیں ۔

الله تعالى كافريق ہے كوس واہ سے كوئى بدى كرسے اى واسے گر فقاد كيا جا آہے بچ كم تكيرام نے ذبان كى تيرى كواسلام كے برخلاف مدسے بڑھ كرميا يا - اى واسط خلاف اى كوچرى سے مزادى -

سیکرام کے معالمہ میں فیب کا ہاتھ کام کہ ابوا ماف دکھائی دیتا ہے۔ ایک شخص کا شدھ ہونے کے بیے
اس کے پاس آنا، اس کا اس پر بحروسر زابیا تک کہ اپنے گریں بلا تکقف اس کونے جانا۔ شام کے وقت دیگر
عواتیوں کا چلا جانا، ان کا اکیلارہ جانا، مین حید کے دوسرے دن اس کا اس کام کے بیا ماذم ہونا، کیمرام کا
کفت کھنے کھرنے ہوکر انگرائی لینا اور اپنے پیٹ کو سامنے نکا نا اور چیری کا وار کاری پڑنا، مرتے وقت تک اس
کن زبان کو فعراتھا لی نے ایسا بند کرنا کہ با وجود ہوش کے اور اس علم کے کہ ہم نے اس کے برخلاف پھیگوئی کی ہوئ
ہو ایک سیکٹ کے واسط اس شبر کا افحاد می ماکر تاکہ بھے مرزا صاحب پر شک ہے۔ بھر آج کا اس کے قال کا
پر تربینا، یوسب فدا کے فعل ہی جو بیبت ناک طور پر اس کی قدرت اور طاقت کو جوہ دے دہے ہیں۔

فر مالک فرانک

سَكُمُوام بڑا ہی زبان وراز تھا اوراس كے بعد الياكوٹى پيدائيس بواكوكم إذا مَلَكَ كِنْوي مَلاَكِسُوى بَعْدَةُ كِسُوى بَعْدَةً -اب الدُّتَعَالُ زمِن كو اليه وَكُول سے بِاك ركھے كا -

معجزات اور شعبده بازی میں فرق

ونیا کے افد جونشانات حفرت موی یادیگر انبیاء نے

اس طرح کے دکھائے میساکہ سوٹے سے دی کا سانب بنا نا ۔ یرسب شیری ڈالنے والی باتی ہیں بنصوماً اس زمان کے درمیان جبکہ ہرطرح کی شعبدہ بازباں مداری لوگ دکھاتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں ہرگز نئیں آ آ کہ یامرکس طرح سے ہوگیا اور انگریز لوگ ایسے ایسے کر توت شعبدہ بازی کے دکھاتے ہیں کہ مراہوا آدمی والیں آ جا آب اور لوگ ہوئی چیزی تابت دکھائی دیتی ہیں میساکہ آئین اکبری میں بھی ابوالففل نے ایک قعند بیان کیا ہے کہ ایک شعبدہ باز آسان پرلوگوں کے سامنے چڑھگیا اور او پرسے اس کے اصفاء ایک ایک بوکرگرے اوراس کی بیوی میں ہوگئی کین وہ آسمان سے بھر اُر آیا اور اُس نے اپنی بیوی کے لیے مطالبہ کیا اور ایک وزیر پرشرکی کا کراک نے بی بوکرگرے اور اس کی اور کیا کہ اُس نے بی بیوی کے لیے مطالبہ کیا اور ایک وزیر پرشرکی کا کراک نے جی اور بھراس کی تلاش کی بعارت بادشاہ سے میکراس کی بیل سے شال کی ۔ فریا :۔

ایی مودوں میں پھر سوائے اس کے اور کھیے باتی نمیں رہتی ہے کہ انسان ایمان سے کام سے اور انسیاء کے کاموں کو دھوکا اور قریب نمیال کرے اور اس طرح سے یہ

معاطرست نازك جوجا آبصيكين فعاتعالى فيقرأن شرييك كوجومجره عطا فراياب وهاعل ورجه كى اخلاتي تعليماور امول تدن كاب اوراس كى بلاخت اور فصاحت كلب عب كامقال كونى السان كرنسي سكما اوراليا بي عجز وفيب کی خبروں اور بیشکونمیں کا ہے۔ اس زمانہ کا کوٹی شعیدہ باذی میں اُسّاد مرکز ایسا کرنے کا دعوی نسی کرا اوراس ارح المنرتسالي فه جادب نشأنات كوايك تميزماف حطافران بيت ككمي خص كوحيد جمت باذى كاز دب اوراس طرع فعاتبان في الين نشافت كمول كمول كروكماف بي جن في كون شك وستُد إيا وفل نيس بداكر سكا . اكيشخص في كما كوفئ احرّاض كرّا مقاكر مزامادب في يعرام كواتب موافرالا.

ا كي بيوده اور حبوث بات ب يركزان لوكن كورية خيال كرنا چابيشك رسول الدمل الدملي وسلم في البدافع اوركعب كوكيول قل كروايا تقاب

ہاری پھیگو ثبال سب آفنداری پشیگو ٹیاں ہیں اور پنشان ہے کروہ الندتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔

فران تمرليث كااعباز

وكول كى فعاحت اور بدخت الغاظ كے ماتحت بوتى باوراس

می سوائے قافیہ بندی کے اور کی منیں ہوتا - جید ایک وب نے کھا ہے سافٹر سے إلى رُوْمر و اَناعل جَهَلِ مَانُوم - ين روم كوروان بوا- اورين ايك اليه اونث يرسواد بواحس كاينياب بند تما يدالفاظ مرف قافينك مك داسط ات مكت ين - يرقرآن ترليب كا اعجاز ب كراس بساوت الفاظ اليدموتي كى الحرج يروث كت میں اور اسنے اپنے مقام پر رکھے گئے ہیں کرکونی ایک مجدسے اُٹھاکر دوسری مجرنسیں رکھا ماسکتا اور کسی کودوس تغظے بدلانیس ماسکا گین اس کے با وجود اس کے قافیہ بندی اور فصاحت و باعث کے تمام وازم وجوزی

ا کیشخص نے کی صوفی گدی تین كى نغرىيد كى كه وه آدمى بظامزىك معلوم بوباب اوراكراس كوسمهما ياجاوس تواميد كى جاسكتى بدكروه اس بات كويا ماوس اوروض ك كرميراس كم ساتف كي ايساتعلق ب كراكر صفور مجه ايك خطان ك نام كمدوس وسي ك ماول اوراميد المان كوفائدة بوء

فرمایا ور

آپ دو ماردن اوربيال مشرس مين انتظاركرا جول كدالله تعالى خود بخوداستعامت كدماته كوئى بات دل بين دال دستو مين آپ كوككه دول -

میر فرمایا که :-

جب کک ان اوگوں کو استقامت ،حسُ نیت کے ساتھ چند دن کی صحبت نامال موجادے تب کے ساتھ چند دن کی صحبت نامال موجادے ت کٹ کل ہے ۔ چاہیے کڑی کے واسطے دل بوش مارے اور خواکی رضا کے بعول کے لیے ول ترسال ہو۔ اس خص نے عرض کی کدان لوگوں کو اکثر یہ عجاب می ہونا ہے کہ شاید کمی کومعوم ہوجا وہے تولوگ ہمارے بیچے پڑ ماویں ۔

فرطا: -

اس کاسبب یہ ہے کہ ایسے اوگ الاالة الله کے قائل نمیں ہوتے اور سے دل سے اس کامر کوزبان سے ایک کامر کوزبان سے ایک کا خوف درمیان میں ہے تب کا الله الله کا نقش دل میں نمیں جم سکتا۔ جم سکتا۔

فرمایا در

یہ ورات دن سماؤں کو کر طیتہ کینے کے واسطے تاثید اور تاکیدہ اس کی دجرہی ہے کہ بغیرال کے کون شہا حست بیدا نہیں ہو کئی رجب آدمی لاالا الا الله الله کتا ہے تو تمام الله الوں اور چیزوں اور حاکموں اور اللہ ور شموں اور دوستوں کی قوت اور طاقت بیج ہو کر مرف اللہ کو دکھیتا ہے اوراس کے سوائے سب اس کی نظروں میں بیج ہوجائے بیں بی وہ شجا حست اور مبادری کے ساتھ کام کر آ ہے اور کوئی ڈوائے والا اس کو ڈرانیس سکتا۔

فرمایا :۔ آگر کھی سکہ بالمن میں کوئی محتہ ورُ مانیت کا ہے تو وہ مجہ کو تبول کرے گا۔

ایک کماب مکھنے کی نوامش ایک ہے۔
ایک کماب مکھنے کی نوامش ایک ہے۔
ایک کا ترجہ کویں ہوں گا ہے۔ ایک کا اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوا ہے اوائن میں اور دوس ہونے کا کیا محتوق ہیں۔

اولیاء کی کرامات مشہورہ فرایا:- فرایا:- فرایات تونور مل فور تھا اود ایک آخاب تھا بیکن اس کے

بعد کے اولیا مکے جو توادق و کرانات بتلاث جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ اکمشاف نہیں دیکتے اوران کا این کا این کا این کا میح پتر نہیں لگ سکتا ۔ چنا پی شیخ عبد القادر جیلانی کے کرا مات ان کے دوسو سال بعد مکھے گئے اور ملاوہ

اس كان لوكون كويموقعه مقابله وشن كانبيل طا اور بذان كواليا فينز دريش آيا مساكتم كو-

اليي بى بالله برسيركا وقت حتم بوا-اور رُوسول كواكيت اوْكُل ماصل بول-

کے بڑھ چکنے کے باہر تشریف فراد ہے اور مغرب کے بعد آپ نے ایک محلس کا خط سُنا اور دو
انجادیں سیں ایک تو سالکوٹ کی جس میں مربم عیلی کا ذکر ہے اوراس کو سُکر مبت محفوظ ہوئے
میں اُمید کرتا ہوں کہ مکعنے والے کا اجرقائم ہوگیا ۔ نصوصاً ڈاکٹر لُوقا کے نفظ پر سبت نوش ہوئے اور
اس کے ڈاکٹر ہونے کے متعلق زیادہ تحقیقات کرنے کے واسطے اس عاجز کو ادشاد صادر فرایا۔
مار فرکے دقت معنوع اقدس تشریف لائے اور نماز کے بعد افد بھی گئے اوراس کے بعد نو بجے
مفروں ڈاکٹر لوقا کا ذکر ودمیان آیا۔ میال اللہ ویا صاحب ادھیانوی می الفاقاً ساتھ تنے انول

مسلون والرحولا الور الله المحال المراق المعالي المعالية المعالم المعالية المحالية ا

واسط زیادہ تحقیقات کے بیے میال اللہ دیا کو تھی اداشاد ہوا -اسی پرسبت دیر تک گفتگو ہو آ با

م بي بي بي مني كومي كيته ميں۔ مَن فعرض كى كوانگريزى بي إنّ جاشف كو كيتة بي -بنی کا توبات بنج گئے ۔ اُمیدہ مرہم بی کا بھی بات بکل ادے ۔ الكريزى كماول اور مادريخ كيسيا سواس ك مالات كم تعن تحقيقات كرنى ما بيفير ايك فيات يشك امرنس بديد الرسم باين لالوقاي توجرك اوداس مصب مال دريافت كري كرمادى طبیعت اس امرے کرا بت کرت ہے کہ ہم الد کے سواے کی اور کی طوع توج کویں مداتعالیٰ آت مطب سبكام باآجے۔ يدوك بوكتفف توريع يمرتفيل برسب مجوث اور نواور بيوده بات ب اور سرك بديد م في سناسي كواس طرف ايك شف بعراب اوداس كويوا وموى كشفي تبور كاب الراس كاعلم سياب تومامية كدوه بمادس پاس است اور بم اس كواسي قرول برا وائي گين سع بم نوب واقف ين مريسب بيوده إلى ين اودان كوييج يرا وتت كوخالة كراب معيد آدى كوما ميدك ا بیے خیالات میں اپنے اوقات کوخواب شکرے اوراس طرفی کو اختیار کرنے سے الداوراس کے رمول اوراس كم محالة في اختياد كمار ال ك بعدمام اده ماحب في ايك استناد روما وك

ان کے بھائی ماری ایک میں ہوں کے داستے میں ماری میں میں اور اللہ کو استے دارہ میں میں اور اللہ کی داستے مردین کو دیا ہے۔ اس میں ہوتھ کے کھائوں اور اللہ کا انتشار بڑی تھی میارت میں اور دیکین فقروں میں کمچا ہوا قصا ۔ اس پر گدی نشینول کے حالات پر افسوں میں ہوتا دیا اور اور ان کی مجلسوں کا افسان ہوتا کہ اور اور ان کی مجلسوں کا فستہ کمینے کرا حباب کو تول کیا۔ چونکہ اس میں سرود سے خط امٹا نے اور سرود کینے کا ذکر تعدال پر فستہ کی بیندا کی جند کا ذکر تعدال پر

حفرت اقدس في فرما ياكه ور

انسان یں ایک ملک استظافا کا ہوآ ہے کہ وہ مرود سے حظ اُٹھا آ ہے اولاس کے نفس کو دھوکا گیا ہے کہ یک انسان یں ایک ملک استخدا کی است کی استخدا کی میں برابر ہو ملاک یہ برادگ اس میں گرفتار ہوکر فنا ہوجائے یں توان کے واسطے شیطان کی تعرفیت یا خدا کی میب برابر ہو جائے ہیں۔

ہماری مخفی جماعت اس پرآج کا سرختم ہوا۔ لیکن کل کے سرس سے ایک بات رہ گئ میں اب عرض کرنا چا ہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرایا کہ: ۔

امی ہمارے نمالفوں میں سے مبت سے ایسے آدمی می بی بن من کا ہماری جا حت میں واض ہونا متقدا ہے۔ وہ منالفت کرتے ہیں پرفرشتے ان کو دیکو کر بہنتے ہیں کہم باقا فراننی لوگوں میں شامل ہوجا ذکے وہ ہماری فی جات جہ بوکہ ہمادست ساتھ ایک دن بی جاشے گی۔

فداتعالی کی توجید و تفرید کیلئے ہوش کی صرور مداتعالی کی توجید و تفرید کیلئے ہوش کی صرور بعد مضور اقدس نے ایک تقریر فراق ہو دلوں کے واسطے فود اور ہدایت مامل کرنے کا موجب ہوں ہو کھیداس میں سے میں ضبط رکھ سکا وہ آپ کوشنا تا ہیں آپ توجسے شنیں ۔اس ذاذ کے فتہ وضاد کا ذکر تقار فرایا :۔

یاد رکموکی جمانی بات جس کے ساتھ کیفیت نہو فائدہ مدنسیں ہوگئی جیساکہ فدا تعالیٰ کو قربان کے گوشت نہیں پینچے جیب تک ان کے ساتھ کیفیت نر ہو۔ فدا تعالیٰ کیفیت کو بیٹ کے ان کے ساتھ کیفیت نر ہو۔ فدا تعالیٰ کیفیت کو بات اس کے بیاب ہوگئی ایسا کرتے بیل کو بات اس کے بیاب ہوگئی ایسا کرتے بیل دہ ایک باریک داہ سے جائے ہیں اور کوئی دومرا ان کے ساتھ نہیں جاسکا رجب تک کیفیت نر ہوائسان تر تی نہیں کرسکا کو یا فدا تعالیٰ نے تسم کھائی ہے کرجب یک اس کے بیاب جوش ند ہوکوئی لذت نہیں دے گا۔

ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک آتا ہوتی ہے پر مون نہیں بن سکتا جب کمک سادی تنا وُل پر فعالقال کی عفرت کو مقت کو مقت ہیں جو دوست چا ہتا ہے تب یہ دل عفرت کو مقت ہیں جو دوست چا ہتا ہے وہی یہ چاہتا ہے تب یہ دل کملانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ما خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْدِ نَسَى إِلاَّ لِيَعْبُدُ وَنِ داللهٔ دليت ، مه، چاہیے کہ یہ خوا تعالیٰ کے مقرب لوگوں ہیں سے خوا تعالیٰ کے مقرب لوگوں ہیں سے من مائے گا۔ فود تعالیٰ کے مقرب لوگوں ہیں سے بن جائے گا۔ فردوں کی طرف سے والی جات تو موری طرف سے دالی جات ہو وہری طرف سے اس طرح شقادت کے وقت کوئی چیزایمی ہوا مدن بی جات والی جات و دومری طرف سے اس طرح شقادت کے وقت کوئی چیزایمی ہوا مدن بی جات د

إدر كموكدكون عبادت اورمدة تبول نسي بوناجب كسكرا للدتعالي كسيع وش دبور ذات بوش نربور

جرا کے ساتھ کوئی جونی وائد اور منافع کی مزہو۔ البیا ہوکہ نود می نہ جانے کریر جوش میرے یں کیوں ہے۔ بہت مزودت ہے کہ ایلے لوگ بھڑت پیدا ہوں مگر سوائے ندا کے ادادہ کے کچے ہونئیں سکتا اور جولوگ ہی افران ویٹی نعد مات میں معروف ہوئے ہیں وہ یادر کمیں کہ وہ ندا پر کوئی احسان نئیں کرتے۔ بیسا کہ ہرا کے نفس کے کاشنے کا وقت آجا آہے البابی مفاسد کے دُود کر دیئے کا اب وقت آگیا ہے۔

گریاور کھوکر فراتعالی سب مجرآب کرنا ہے۔ ہم اور ہماری جاحت اگرسب کے سب مجروں میں بیٹھ جاوی ترب بیٹھ میں اور محال کو زوال اور محال کو زوال اور محال اور محال اور محال اور محال اور محال کا در تعالیٰ کا اور محال کا در تعالیٰ کا اور محال کا در تعالیٰ کا محال کا در تعالیٰ کا محال کا در تعالیٰ کا در تعالیٰ کا محال کا در تعالیٰ کا در تعالیٰ کا محال کا در تعالیٰ کا محال کا در تعالیٰ کا در تعالیٰ کا در تعالیٰ کا محال کا در تعالیٰ کاد در تعالیٰ کا در تعالیٰ کاد در تعا

اگر ہادے پاس کون دلیں می نم ہوتی تو پھر می مسلمانوں کو جا ہیشے تھا کہ داوان وار میرتے اور قاش کرتے کم مسلمانوں کو جا ہیں تھا کہ بداس کو اپنے جسگروں کے لیے مسلم

بلت ال كاكام كرمليب بداوراى كى زمار كوخرورت بداوراى والمطاس كانام مي موجودب الر كَمَّالُول كُولُوعِ السَّان كَيْ مِسِودى مِرْنظ بُوق تووه بِرَكْ اليَّاسُ كُرتْ - ان كوسوچا بايت تفاكر بم ف تولى كله كر کیا بنالیا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے کہاکہ ہوجا وے اس کو کون کمرسکتاہے کرنہ ہووے۔ یہ جادے نما اعت مجی ہوار نوكر جاكر بين كمشرف ومغرب بين بحادى بات كومينيا دينة بين امجى بم في سناسي كركونس والايراكيكات بمارك برخلات الكفف والاسعاس منوش بوث كواس كمعر مدول بس سط بس كو خرز يمى اس وعي فريوماك گی اوران کو بھادی کا اول کے دیکھنے کے بید ایک تحریب پیدا ہوگی۔

ال مح بعدائب الدنشراوية لے كئے۔

ايك اور وتت مي فراياكه به

يرج مدميث مستنابت بواسيه كداس وادي وليل وك عرمت ياما ثيل مكد سويه بامت يوبرول اورجارو کے میسائی ہونے میں اوری ہوا کو اگر بڑی کی تعلیم وسے کواود اگر بڑی نام دافکر دفتروں میں افسر کیا جاتا ہے اور سے بلے فادان ان کے سامنے ایک دیل کی طرح کھرے ہوتے ہیں۔

ماجراده سرائ المق صاحب فعليف مناباكمي ومديث وجود كمشله كاقانل نفااور شهودلول كاسخت منالف يجب مي يبله يبله صرت

اقدس مرزاماحب كى خدمت بين بينيا تواتب عداس كمتعلق سوال كياتوات في فراياكر: اكيب سندر سيص سب ساخين كلتي بي تكريمين شهودين والى بات درست معلوم بوق بي كيونكم قرآن شریف کے شروع ہی میں جو کہا گیا ہے آ نُعَمَدُ عِنْهِ رَبِّ آ نُعَاكَمِينَ ﴿ الفاتِعة :٧) عالمين كارب -تواس سيمعلوم بوما سبے كردب اور سه اور حالم اكورسے - ورن اگر وحدت وجود والى بات مسيح بوتى تورت اين

## وارمارج مثولئه

شبعول كاغلو قرآن شرلف بن تدبر مذكر نے كانتيج نبيعه لوگ نوا ونحواه ملو

له بدر ملدی نمبراامغوم آنا ۹ موزخر ۱۹رمادی مشاه

كرت بى ان كے مقابلہ میں خادجی ان كامنر بندكرتے ہيں۔ اصل بات يہ ہے كرمحارُ مي كى كوئى نزاع مى اگرواق ہوگئی ہوتو کی ہرج کی بات ہے۔ نزاع اور حیکرا ہمیشہ وہیں ہواکر آ ہے بن کے آبس میں گرے تعلقات ہمل۔ يركونَ عِيسِيه كَى باستنسِ -الدُّنسَالُ نه ان سب بالَّول كا إِن فراكم فيصله بى كرويا بسع كم نَزَعْنَا كَا فِن مُدُوعِمُ مِنْ غِلِّ إِخْدَانًا عَلْ سُرُرِ مُتَعَابِلِينَ والحجر ، ١٨ إِس مَواقى فيعلرك بعدان المورس زبان كمونا ابیان کا نشان نبیں ۔ اگر محار کوائم پر شیعہ عراض کرتے ہیں تو خارجی حفرت علی کرم الله وجہ بر معی تو اعراف كرت ين بيناني كهاب كرهنت على رضى الله عنه كالداده نفاكه الوصل كى لاك سه فتاوى كرس مكر جب المضرت ملى الدعليدولم كواس بات كى اطلاح بوق تواكب بست نادام بوش ادر فراي كرايسا مركزنس بوك كاك نداك رسول كى دوكى اورنداك يتمن كى دوكى ايك ككريس جع بول-اگراييا بى كرنامنظور بوتو فاطرة كو بلاق دے دی مادے میک فاری آدیا تک کتے ہی کر صرت مل نے نعوذ باندایے اس ادادے کو پورا كرف كے واسط غود وانسته حفرت فاطر كوزمر وس كر مارويا نفا اور آخر كاداس طرح استفاس ادادے کولودا بھی کرایا۔

المفرت ملى الترطيروسمى بيولول كمتعلق قرآن شراب في فرايا ب كدوه احمات المؤنين يل أوحزت مل گویا مدت مک مال سے عب كوا كرتے دہے ہيں ۔ حفرت حسن في صفرت معاوير كے مفا بلدي ملك ہى عجوار ریا تفا مگر د کجیو حضرت علی نے مال سے عمراً انتہور المكديري ثابت بو ماسے كر حفرت على كرم الله وجد نے اول اول حفرت الوكركى بيعت سعيمى تخلف كيا تفار كر يو كر ش جاكر فدا جانے يك وفوكي خيال ا الكريكوى مى رباندهى اور فوراً لوي سے بى بيت كرنے كو الكة اور كيدى يہي مكانى معلم بوا بے كان کے دل میں خیال آگیا ہوگا کہ یہ تو بوی معقبیت ہے۔اسی واسطے آئی ملدی کی کر گروی می نز باندمی۔ اس بات يەجەكدىسى باتىن قرائى تىرىيىت يىن تدېر داكرىنى كى وجەسەبى -

وفاتِ بيح بر فرما يا كه : ـ

مسح علىلتلام كارفع قران شرایت بهودونساری کے اخلافات کے بیے بطور میم بے امل تعبكر الوبي تفاكه توريت يس مكعا تفاكر بوسولى يراشكايا ما وسهاس كارفع رومان ننيس موما اوروواس قابل نيس بوتاكه خدا تعالى كى طوف سے البيشخص كونلدىت نبوت عطاكيا ماوس بكد معون اولعنتى بوتا ہے۔ سُول جرائم پیشہ وگول کی مزاہے اور جو جرائم بیشہ لوگوں کی مزاسے موت کا اقتمہ بن جا وسے وہ اس قابل كهال بونا بدئ اس كا رفع ردُماني بورغرض ان يهود كا دعوى تومرت بيي تفاكه حترت عيلي كادف روماني

وفن بیودکا احراف آوسی تھاکدنو ذبالد حفرت میلی چوکدسُولی پرچرها مسکّد بیاس واسط وه معون بی اود مات بات بهد کدندون کارفع دُومانی نیس بوسکنا -اس کے بواب می قرآن شراید نے فرایا به بَالُ دَ فَعَهُ اللهُ وَ اَللهُ وَ اَللهُ وَ اللهُ مَا اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ مَا اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

اجهام بدودیافت کرتے بی کداگر میودیول کا بی اعراض تماکه صربت عیلی کارف جمان نیس بواتو پیر قرآن شریعت بوکدان دونو قومول بی عکم بوکر آباب اسف میود کے اس اعراض کاکیا جواب دیا ہے؟ کیا وج که قرآن شریعت فیرو دیکے اصل اعراض کاتوکس جاب ند دیا اور دفع رُوحانی پر آناڈور دیا اور دَفَعَهُ اللهُ اِلْدُوفِوا یا دَفَعَهُ اللهُ اِلَیَ المتَهَا یکول نذفوایا۔

عرش الى ايك وراء الورا مخوق سے بوزمن سے اور اسمان سے بكه تمام جات سے برابرہ ينين كم نعوذ باللہ عرش الى آسان سے قريب اور زمن سے دورب يعنى ہے و شخص جواليا اعتقادر كمتاہے عرش مقام تنزيہ ہے اوراس سے خوا برمگر ما مز ناظرہ ميساكه فرما تاہے حُدَ مَعَكُمُ أَنْ مَاكُنُدُ دالمدده ، اور مَا يَحُونُ مِن نَحْبُل الْحَدِيْدِ لِنَ نَعْبُل مَلَ عَلَى الله عَدَ مَا بِعُهُمُ دالمجادلة : مى اور فرانا ہے كد دَنَحُن اَ تُحربُ الله عِن مَبْلِ الْحَدِيْدِ لِنَ : ١٠)

غوض اصل تعکد اقوصف ان کے دفع رد مان اور مقرب بارگا وسلطانی ہونے کے تعلق نفا سوالڈ نعلظ فیاس الد نعلظ میں میں م نے اس کا فیصلہ ہی کر دیا یہ فرواکر کہ بَلْ دَدَعَهُ اللهُ اِکبُهِ اب کوئی بناشے کہ عبلا اس سے ان کا آسان پر تپلیط مان کیسے ثابت بوقاہے کیا نعدا تعالیٰ آسان پر بہت اور ذمین پر نہیں ؟

## وفات مستح علىالسلام

التُرتعال في توصرت ميلي كا تقتري تمام كرويا بعجال يرسوال وجواب بدك مَلَتَا لَدَ فَيُعَنِق كُنْيَ اَنْتَ الرَّفِيْبُ مَلَيْهِمْ والمائدة : ١١٨ إل أيت سه وباتي البت بوتى بن ويك توعفرت ملى كالما يا جانا اور ووسرسهان كا دوباره ونيا بي سرانا كيوكديسوال وجواب قياست كحدون كوبول مك الذتعالى كا يرسوال معنرت ميسى سيركرياتم في ميسا يُون كويرشرك كي تعليم وى عنى اود صغرت ميلتى كاير جواب ويناكديا الني يعربي وفات سك بعد برسي بمحاس بات كاعلم نبيل كرمير بعد انبول في كيد مقائد افتيار كديليدي سف نوان كومرن توحيدى تعليم دى تنى -اس وال وجواب معصاهت مرتبح اوروا فيح طور برعلوم برواب كالمقر مينى وفات بإجكيس اوروه دُنياس دوباره نيس آش كدورز الروه دواره مي دنياس اشت بوت اوال في گندى تعليم اور شركانه عقائد كى اصلاح كى بوق مىلىيىپ توژى بوق اور خنز يرقتل كيئے بريت توكيا الله تعالى الكو اليهمري جؤك سے مرزنش دكرا ؛ اور وہ اليي جُراُت اور وليري سيسفود اللي كے ساعف قيامت كون اليا مجُوط برلتے ؟ مركز نهيں يس دانعي اوري بات سي بد كر صرت ميلي وفات باليكاوروه دوراد وُدنياين نهي آئي كمديرتوا لندتمال كاتول بوااس كى تعديق آ كفرت ملى الشرطير ولم فن سعكروى اورآب في معراج كى وات معزت ملين كو معزت كيلي كے ياس مينے وكيما مؤوركا مقام ب كرزوه كومروه سے كيا تعلق اوركيا كام ؟ میات اور وفات تو دو ضدین بین حب طرح نور اور فائست ایک میگر جع نبین بهوسکت اسی طرح مروس اور زندہ لوگوں کا بھی آپس میں کوئی تعلق نہیں کہ ایک ملکہ رہیں بلکہ حضرت علیتی کے واسطے توکونی الگ وتھ ری ورکارتھی۔ ال کے بعداور زیادہ تشریح بخاری اور سلم نے

کردی ہے جنول نے آخری زمانہ کی علامات کا

ذکرکرتے ہوئے ایک ٹی سواری کا *ذکر کرکے یہ کہا کہ* نیسٹڑ کنّ ۱ لیقِلَاصُ فَلَاَ بُیسُٹی مَکیُھا اور فرآنِ ٹھرلیٹ نے اسى معنمون كوعبادت ذيل بين بيان فرماكرا وديمي مراحت كردى كر إذَ ١١ نُعِشَارُ عُظِيكَتْ را متعومير : ٥٠ قرآن ومدیث کا تطابق اور پیرعملی دنگ میں اس دُور دراز زماندیں جبکر ان پھیگو ٹیول کو تیرو سُوبرس سے معی والدوصد كذر حيكا بعدان كاليوا بونا ايمان كوكيسا ناذه اورمضبوط كرناب بيناني ايك اضاديس بمف وكيعاب كرشاره روم في اكبدى عكم ديائك كرايك سال كي اندر جاز رياوت قار بوجا وس سبحان التركيب عجيب نظارہ بوگا اور ایان کیتے ازے بوں گے كرب بیشكو ألى كے امكل مطابق بحاث او تول كى لبى بى قطاروں كے ریل که قطاری دور تی موق نظر آدین گی بین حب بریشگونی جو آنار قرب تمامت اور میج موعود کی آمد کے نشانات

یں سے ایک دروست ادرا قداری میشکونی ہے اوری ہو رہی ہے تو ایمان لانا ماہیے کمسے موادعی موجودہے۔ فرمایا که به زلازل أورطاعون كاسلسا

زلازل اور ما مون کا سلسری سکام دفت کے دورہ کی طسرح

دورہ بی کرد اسے حس طرح حکام وقت اینے انتظامی دوروں میں جال کوئ سرکشی یا بدنظی پلتے ہیں اس کی

اصلاح کرتے ہیں اسی طرح زلاز کی اور الما مون نمی ملک کے مختلفت حسوں میں دورہ کر دسیے ہیں یعین ممالک یں سا گیاہے کرزازوں سے بیاڑ گر گئے اور شرول کے شرف ہوگئے۔ سی مال طاعون کا ہے جب لوگ کسی

تدر وقف دیچه کرملمنن بوم اتنے ہیں اور گناہ اور غفلت بی ترتی کرنے لگ مباتے ہیں تو پیرفدا طاعون کو ان کی سرزنش اور سرکونی کے واسط بیرے دیا ہے یس بے مکرا ورسلشن ننیس ہونا میاسیتے بلک قبل اس کے کرکون

مصيبت امانك ان كريد ايناملاح مي محدر ربايلية اور تور استغفار بن مشغول بونا باسية -

الندتعالي كحا فتداري نشانات خداجب كمي كام كوكوانابي جابتات وكرون سيطره

ا كرمجى كرا دييا ہے - اس كے منوانے كے عجب عجب رنگ بيں بيٹا منچه ايك سلمان باوشاہ كا ذكر ہے كراس نے امام موسی رضا کوکسی وجسے تید کرویا ہوا تھا ۔ خواکی فدرت ایک دات بادشاہ نے اپنے وزیراعظم کو نصف دات

محه وقت بوایا اور شایت سخت تاکید کی کوم مالت میں ہواسی مالت میں آجا و سٹی کر بباس بدانا بھی تم پر حرام ہے۔وزیر مکم یاتے ہی ننگے سرنے بدن فوراً حاضر ہوئے اوراس مبدی اور گرابست كاباعث دريافت

کیا ۔ بادشاہ نے دینا اُیک نواب بیان کیا کہ میں نے نواب دیکھا ہے کہ ایک معبثی آیا اوراس نے گنڈاسے کُنم

کے ایک بتصارے مجمع درایا اور دھمکایا ہے اس کی شکل نمایت برمبیت اور حوفاک ہے اس نے مجھے کما

بے کہ امام موسیٰ کو ابھی جیموڑ دو ورنہ میں تنہیں بلاک کر دوں گا اور اسے ایک بڑار انترنی دے کرجال اس کاجی

چاہے رہنے کی اجازت دوسونم ابمی جاؤ اورامام موسی رسنا کو قیدسے رہا کردو۔خانچ وزیراعظم قید ماز میں گئے اورقب اس كے كدوہ اپنا عندية ظام كرنے امام موسى رضالوك كرسيد ميرانواب س لورچانچدا شوں نے إيانواب اُول

بيان كياكم الثرتعال في مجع بشادت دى ب كتم أن بى قبل اس كك مسح بوقيد سدر باك ماوك مؤف یہ میں خداتعالی کے اقتدادی نشا بات ۔

بعد لوگ من داه كوا ختياد كئے ہوئے ہيں اس راہ سے تو نعوذ باللہ

اتعفرت ملى الدُّعليه وسلم كاسالا مُرمِب بى برباد مِانَّا ب وكيم وإذًا جَاءً نَصُرُ اللهِ وَا نَعَنْ حُ وَدَايَتَ النَّاسَ

يَدْ خُلُونَ فِيْ دِيْنِ ا مَلْهِ آفْدَ اجًا (النصر ٢٠٠) ال صصاف التي تواجيك دين اللي يعيى اسلام ميل ببت كرت اورستات سے لوگ شال مول كے اور رسول الشرمل الشدعليه وسلم كى عين حيات ميں ہى اليا نلور يں آوسے كا ربيلا ان لوگوں سے كوئى يوسي كركيا ووجاد آدميوں كا تام ہى افواج بے اوركيا بي آنحفزت كالتد عليه والم كى أنى لمي معنت اور ما تكاه كوست شول كانتيج تفا وافسوس و وكيو فوج بى كيد كم منيس بوق بيال نوالتُدتعالي في فوج كي مع جع كانفظ لولا ي اور أحْدَ اجاً كما ي كدرسول التُدمى التُرملي ومم كي دندگي می یں فرجوں کی فرمیں داخل اسلام ہومباویں گی ۔ ان لوگوں کے عقا مُرکے محاظ سے تو قرآن شرافیہ ہی کی كمذب الذم أن بعد النول فقرأن شرايب كونه مخون مبدل كاالزام وسي محدود ويا- دي قرآن شراي كم ينجاسة واسلين كي نسبت النُّدتَّعَالَ في رَضِينَ ١ مَنْهُ مَنْهُ مُدَّ وَدَمَنْ وَاعَنْهُ دالسِيّنة :٩) فرط اوران كو التفارت ملى المدُّ عليه والم كو تخت كا وارث بنايا اور الخفرت على المدُّ عليه والم كعمْر سن كل بوقى بشيكوتون ك تصديق كرف والع الدر إُواكرف والع بالا - الني كم إخم سع برع قرآن وعد ع إوس كف -تیمردکسری کے تخت اورخزا نے اس کے ذریع اسلام کاورٹ بائے سوان کوغدار اللم، منافق اورفاصب كالقب وك كرجيود ويا-ان كالووه مال بيعي الرام ايك عورت كرجب اسك ون عل ك إورب بوطية میں تو دروزہ شروع ہوتی ہے مل کا تکلیف سے وہ اوراس کے عزیز وا فارب اور تولیش روستے اوردرومند ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک تاریک مالت ہوتی ہے تیج کی کمی کو خبر نہیں ہوتی ۔ گرجب اس کے بال اوا کا پیدا ہوما وسے اور وہ میتہ لورا کرکے عل صحت بھی کرلے اور بخیر بھی اس کاصحے سالم میتا جاگا ہواس ونت مگے کوئی أدى روف تواس كاروناكيها بيعل اورب وفعر بوكا-

سوسی حال ہے ان کا ، وقت گذر دیگا محابر کرام رضی الله عنم کامیابی کے ساتھ تخت خلافت کو مقرو وقت مک زیب دے کراپی اپنی خدمات بالا کر بڑی کامیابی اور الله تعالی کی رضوان نے کرمل ہے اور جنات ومُیوُن جو آخرت میں ان کے واسطے مقرر تھے اور وعدے نفے دہ اُن کو علما ہو گئے ۔ اب یہ روت بی اور چلاتے میں کہ نعوذ بالند الیے نفے اور الیہ تھے ۔

له الحكم جلد ١٢ تمر ٢٠ صفحه ٢-١ مودفه ٢٧ ماديج من الع

#### ١٩٠٥ من الماريج شنوائد

وتتتيسئير

بیشگو تی میں مذکورسورج اور جا ندگر من کی تشرا گط ماصب جدکسی کار مزوری کے واسطے حرت اقدس کی اجازت سے امر و مرتشریف نے گئے ہوئے تھے۔ بخیرو مافیت والیس کے واسطے حرت اقدس کی اجازت سے امر و مرتشریف نے گئے ہوئے تھے۔ بخیرو مافیت والیس نے تشریف نے ہے ہے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مفرنت اقدس کی مدمت میں مرض کی کرصفور کا نے قوجال نے بڑا دمل کر دکھا ہے اور لعبن جابل اور بے ملم لوگ اس کے دھو کے میں ہے ہوئے ہیں کو اس نے رض کر کتاب ہیں بی بیٹ کی بات و تعریبا ندیا سورج گرئین دمضان میں ہونے کا تبوت ویا ہے اس بر فروا کی در دولا کی در دولا کی در دولا کی دولا کے دولا کے در دولا کی در دولا کی در دولا کی دولا کی دولا ہوئی کر دولا کی دولا ہوئی کر دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا ہوئی کر دولا کی دولا کی دولا کی دولا کر دولا کی دولا کی دولا کر دولا کی دولا کر دولا کی دولا کی دولا کر دولا کی دولا کی دولا کی دولا کر دولا کر دولا کر دولا کر دولا کی دولا کر دولا کر دولا کر دولا کر دولا کر دولا کی دولا کر دولا کر

بہ نے اس بات ہے کہی انکار نیں کیا کہ سے بھی دمضان میں کمی کسوف ضوف ہوا ہو بکہ ہم آونظام ہمسی کے قال ہی اودا کیان دکھتے ہیں کہ مکن ہے کہی سیلے بھی الیا واقعہ ہوگی ہو۔ ہا دا دھوی آومون یہ ہے کہن شرافط اولا اولام کا ذکر مدیث دادلئی میں درج ہے الیا آج سے بھلے کمی واقعہ نیس ہوا۔ شلا اس مدیث ہیں صاف آبی خمولا کی گئی ہے کہ جا ندگر ہن اچنے کر بن کی مقروہ آلہ بخول میں سے اول تاریخ میں اور سورج گرین اچنے کر بن کی مقروہ آلہ بخول میں سے اول تاریخ میں اور سورج گرین ہوگا اوراس وقت مقردہ آلہ بخول میں سے ان کے نصف میں بینی ترصوی جا ند اور اپنیا نہویں کو سورج کر ہوئی کرے گا بکہ وہ بھتے ہی سے ایک مدعی موجود ہوگا اوراس کی آئید اور نصرت کے واسلے آسمان پراس طرح سے چاندا ور سوائی کو مربی کرنا ہوگا اوراس کی دعوی کو مربی کرنا ہوگا اوراس کی ایک دعوی کی دعوی کو مربی کرنا ہوگا اوراس کی دعوی کی دعوی کو مربین کرنا ہوگا اوراس کی دعوی کو مربین کرنا ہوگا اوراس کی دعوی کو دور کو اور افران میں شہور ہوگی ہوگا۔

کا دعوی خوب طرح سے شہرت یا کر دُورد دور اطراف میں شہور ہوگی ہوگا۔

کا دعوی خوب طرح سے شہرت یا کر دُورد دور اطراف میں شہور ہوگی ہوگا۔

پی کیا مبرانمکیم نے الیا تھی تُبوت دیا ہے کہ وہ پیلے گرین جورمضان میں واقع ہوئے تھے ان یں سے کوئی ان شرائط داوازم اور قید تاریخ سے بھی واقع ہوا تھا؟ اور کیا اس وقت پیلے اس کے کہ وہ اس طرح کا موحودہ کسون عمون ظہور میں آوے کوئی مدی صد ویت اور سیحیت موجود تھا جس نے اپنے دعویٰ کومام کتب کے دولیہ سے شافع بھی کیا ہوا وواس کا دعویٰ دُنیا میں شرت یا فتہ ہوا ور بھراس کے ساتھ کوئی آسمانی یا زمین نشان ور ، ثیدات بی موجود ہول یا قرآن ومدیث سے مربن کیا گیا ہو۔ ہما دامطالبتوان فرانظو لوازم کے ساتھ کمون خوف فابت كهن كابد.

د مجهواس واقعد كابيان تو انكريزى انجادات شل سول طارى اور باونير وغيرو في محرويا تعاكدا سمينت كذاني عدائل مع يطام الوق وا تفرخورس نبين آيا-اس مع بروكر دمل اوديد ايان كيابول كرسب واذم كورك كرك موعد ايك باستكوا تنوس الح كراعرا فن كروينا وكهانا توسيا بينة تعاكداي نشان ظامر بوف س ید دوبترده المفرد المراوام اور اوام اوق مدمی می موج د موسیراس نے دوی می کیا ہو-اس دویٰ کی وشاعت بمحاكي بواوداس كوآيات ونشانات اومى وسادى اور ولائل قاطعه سعمرين مجى كيابو يونى زبان اقراف

الديف كا بقاب الالم عن قام نوت كا فاتر بوسكاب

موادى مدالد فال صاحب شيالوى سفر من كيا كرعنور الا عدالمكر كي عقايد تمام جاعت بنيا له في إلا تكركيا بهايس دن يشخص جا

الله عصوال كالكياكية تعادوه باويام مرسطيل من طلب بواكرة عناكمووي ما حب جب كونين مي والى فاميست شفال موجود ب تركيا عرودت بهد مدالكيم كود اكر ماف ي سرون شفاد

اك المراصعيب توجيد الى برايان لاف كانتيم نجات بيدة كيام ودرت سب كرم مخركوني اني

بكيم طرت مع كونين بغيراس ك مي كمي زيد بكركو واكرتسيم كما مادس نف بينيال باس طرح توصيدي الهذ نفع بينيا ف اور نجات ولاف كه يدكس كدر سول اور بي مان كي محاج نبير

بم في ماسب مجما كربجائ اس كك نود بالندم الخفرت مل الدهليدوسم ك بوت إدا هراف مني ادرایان الف کی مرودت دسید کاموال سین کیل عبدالکیم ہی کوم اعت سے فارج د کر دیں یا

۲۵ ره ارج منوات

جناب مليغ واكر دشيرالدين صاحب إسستنث مرجن فرخ آبو كے كذشة نوان مالات كاذكركت

مسلمان ریاستول کی تباہی کی وجہ

له الكم مبدا انبر ۱۲ مفوج موده ۲۷ راوي شوار

بوے ان کی تباہی اور بربادی اور ان کے ممالت کے کمنڈوات بنا نے مانے کے تعلق ڈاکر کرتے تھے۔ اس پر حضرت آفدس دعلیا مسلم انے فرایا کہ :-

سید بوشا ہوں کے ذمانہ میں سے عامدہ ہو تا تھا کہ ان کے دربادوں ہیں کوئی ناکوئی اہل اللہ می موج وہا کہتے تھے جن کے مسل مشوروں سے بارشاہ کام کیا کرتے تھے اور ان کی دکھا فوں سے فاقدہ اُسٹا یا کرتے تھے گراب وہ مال نہیں دیا بھر ان سما فوں کا بھی بنی امرائی والا مال ہو گیا سان کو بی خوا نے بجوج ان کی برکاد اول سے بھوڈ دیا تھا اور کوئی نفوت اور حد کا خوا تھا لی نے خود وورہ محلوث نفرت ان کی نمیس ہوئی تھی ہور واج ہے۔ اسلام کی نفرت اور حد کا خوا تھا لی نے خود وورہ کیا ہے گرکوئی مسل بی ہورہ ہے ہیں۔ اسلام کی نفرت اور حد کا خوا تھا لی نے خود وورہ میں مورد ترو مذاب اللی ہورہ ہے ہیں۔ ان کی نفرت کی ہے ہو۔ یہ جن مردت ان مسلمان فول کی رہا تھی ہو تھ میں اور من کی اور ان کی نفرت کی اور ان کی نفرت کی اور ان کی نفرت کی ہوئی ہی در ان کی نفرت کی اور ان کی نفرت کی ہوئی کی ہی وج تی کر ان کی حالت نود والوٹ تھا ۔ دکھیو بی مرائی کو خود موئی کہ ہوئی ہی ہوئی کھی ہی دور تی کر ان کی حالت نود والوٹ تھی ہی ہوئی ہی اور من کی دور والوٹ تھی ہی دور تھی کہ ان کی کہ دور تھی تھی ہی دور تی تھی ہی دور تھی تھی ہی دور تھی کہ ان کو کہ دیا تھا اس وقت مقا لمرمت کرور موقع مناسب نہیں اور مزمی وہ والوٹ آبیا ہے کہ کہ ادی نفرت ہو۔

والدہ کا تی ۔ دوست نے خط کے ذرائعہ اس امر کا استنسار کیا کہ میری والدہ میری ۔ والدہ کا تی ہے گر مجے میری بیری سے کا رقب ہے اور مجے طلاق کے واسط مکم دیتی ہے گر مجے میری بیری سے کوئی رخبی نہیں ۔ میرے لیے کیا عکم ہے ؟

والده کائی بہت بڑا ہے اوراس کی اطاعت فرض کر سیلے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ آیا اس نارافکی کی تندیں کوئی اور بات تونین ہے ہوندا کے حکم کے بوجب والده کی ایسی اطاعت سے بری الذمر کرتی ہوشاً اگر والده اس سے کسی دینی وجہسے الاض ہو یا نما زروزه کی پابندی کی وجہسے الساکرتی ہوتو اس کا حکم مانے اور اطاعت کرنے کی خرورت نہیں ۔ اور اگر کوئی الیا مشروع امر منوع نہیں ہے جب تو وہ خود واجب الطالات ہے۔

امل ي بعض موري مض شرارت كى وجرس ساس كودكردي بير يكايال دي بي ساق بي ابتبات مں اس کو تنگ کرتی ہیں والدہ کی ادامکی بیٹ کی بوی رہے وج نسیں ہوا کرتی سب سے زیادہ خواہشمند بیٹے م محرکی آبادی کی والدہ ہوتی ہے اوراس معاملہ میں مال کوخاص دلیجی ہوتی ہے۔ برائے وق سے ہزارول روسی خن کیکے مدا مداکر کے بیٹے کی شادی کرتی ہے تو بعداس سے این اگیدوہم میں بھی اسکتی ہے کہ وہ بعباط سے اپنے بیٹے کی مبوسے ارشے حبگوسے اور خان بربادی ماہے۔ ایسے دوائ حبکو وں میں عمواً رکھا گیا ہے کہ والعده بى تى بجانب بروق ب - اليه بين كري نادان اورعاقت ب كروه كماب كروالده أو ناداف ب مگریک اواض نہیں ہوں جب اسکی والدہ اواض ہے تو وہ کیوں اسی ہے اونی کے الفاظ لوت ہے کریک اداض نہیں ہوں۔ یہ كوتى سوكول كامعاط توجيع نبيل والده اوربيوى كعمعاط من أكركوتى ديني وجينين توجير كيول برايسي بداد بي كراج الركال وجاور باحث اورجي توفوا أسعد وركرنا حاجيت خرج وفيره كعمعاطين اكروالده الاض سعاور ببري ك وا تعين خري ويماسي تولادم بهك مال ك دريد سع خري كراوسه اوركل انتظام والدوك والتعين دس والده كويوي كاممناج اوروست نكر فريد يعف عورتي اوبرست نرم معلوم بوتى بن مكر اندرى اندر ده برى برى ميش زنيال كرتى بين يس سبب كو دور كرنا جابية اور جووج ناداتكى ب اس كوشاديناجا بياودوالده كونوش كرنا عابيبيمه دكيميوشيراور بعيربية اورأور درندس يجي توبلات سيبل مباني بيس اورب خررموماتي یں ۔ وشن سے بھی دوستی ہوماتی ہے اگر ملے کی مباوے تو بھر کیا وجہدے کدوالدہ کو اراض رکا جاوے۔

فرمایالہ :-ویک شخص کی دو بیوبال تقبیں ۔ بیولوں میں یا ہم نزاع ہومانے پر ما تکیف شف مسال میں اس کرنے کرار میں ان

ایک بیوی خود بخود بلا اجا زت اپنے گر بیکے ملی گئی۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور کف نگا کہ میں طلاق دیدول۔
میں فے سوچا کہ بیرمعا طلات بہت بادیک ہوتے ہیں۔ سوکن کو بڑی بڑی تغیال اُٹھا ٹی بڑتی ہیں اور لعض اوقات دکھا گیا ہے کہ لعبن حود تبی اپنی شکلات کی وجہ سے خود کشی کرلیتی ہیں جس طرح سے دیوانہ آدمی مرفوع انقلم ہوتا ہے۔
اسی طرح سے دیمی الیسے معاطلات کی وجہ سے مرفوع انقلم اور واجب الرعم ہوتی ہیں کیونکر سوکن کی مشکلات بی دوانگی کی صدیک بینیا ویتی ہیں۔

امل بات بیقی که ده شخفی تودیمی دوسری بیوی کی طف زدا زیاده انتفات کرتا تھا اورده بیوی بعی اس بیماری کو کوستی اوزنگ کرتی تھی ۔ آخر مجبور بوکرا وران کی شکلات کی بر داشت نکرکے بلی گئی بینانچہ اس شخفی نے خود اقرار کیا کہ واقعی بی بات تھی اور اپنے ارادے سے باز آیا ۔

الي تفورول كوتو خود فلاتعال بى معاف كردياب ينانية وَإَن شريف يسب لا تُعَيِدُنا مَا لا

مَا تَعَةَ لَنَا بِهِ (البقرة : ٢٠٨١) بوامر فوق الطاقت اور ناقابل برداشت بوجاوے اس صفدا بمی درگذر کرائے ہے دکھیوصرت با برق کا واقع می الیا ہی ہے جوکہ موشین کی دادی تھی بہلی مرتبرجب وہ نکالی تی توفیشت نے اساکواند دی اور برق تن دی اور اس سے ایجا سوک کیا گرجب دوسری مرتبر نکالی گئی توسوکن نے کھا کہ واس کو الیی جگر چوڑو بمال ندوا تر بوجائے کی اور صفرت ابرا بیم بمال ندوا تر بوجائے کی اور صفرت ابرا بیم کو کہا کہ اچھا جس طرح مید کمتی ہے اس علم کیا جا وسے اور ساده کی ایس منظاء دین می گرفدا تعالی نے صفرت ابرا بیم کو کہا کہ اچھا جس طرح مید کمتی ہے اس علم کیا جاوے اور ساده کی بات کو مان ہے۔

امل میں بات بیتی کرخدا تعالیٰ کامنتاء قدرت نمان کا تھا۔ توریت میں بیقعدمفقل مکھا ہے۔ بچیب بوج شدت پاس رونے دگا تو بی باجراً پاڑی طرف پان کی تلاش میں ادھرادھ کھرا ہوٹ سے دول آن مجالتی مچرق دیا گریب دیجی کہ اب برمز ناہیت تو بچے کو ایک میکہ ڈال کر بپاڑی چوٹ پر دُعا کرنے لگ گئی کیؤکہ اس کی موت کو دیجہ زسمتی تھی اس آننا دیں غیب سے آواز آٹی کہ باجرہ ابا جرہ الرائے کی خبر سے وہ جیسا ہے۔ آگر دیمیا توادی میں متنا تعلی اور بان کا سینم ماری نعاد اب وہی کنواں ہے جس کا پان سادی دنیا میں بہنی ہے اور بری حفاظت اور انتظام اور شوق سے بیا جاتا ہے۔

غرض بیسارا معامله می سوکنوں کے ابھی حسدوضد کی وجرسے تھا۔

انبیاء کا وجود خدا تعالی کے شہور کا باعث ہونا ہے خدا کا ام ظاہر ہی ہےاور

باطن مجی - وہی طاہر ہے اور کوئی ظاہر نہیں ۔ فعال طور ونیا میں انبیاء کے وربعہ سے ہوناہے - انبیاء کا وجود خلا تعالیٰ کے طور کا باعث ہوناہے انبیاء کے آنے سے بیلے فعال منی ہوناہے - لوگ فعالو کھول جاتے ہیں اور ذبان مال سے دُنیا بول امنی ہے کہ گویا فعا ہے ہی نہیں - انبیاء آکر دُنیا کونوابِ غفلت سے جگانے ہیں اور ان کے وربیہ سے فعال نے آپ کوظا ہر کرتا ہے اسی واسط انبیاء فعال نما کملاتے ہیں - وہ نود فنا ہوجاتے ہیں جب فعال

دیکیوجب نک انسان اینے نفسانی جذبات اور تودی سے فیانہ ہوجاوے تب کہ نواہ الهام عجی ہو اور کشوف بھی دکھائے جاویں مگر کسی کام کے نئیں ہیں کیونکہ بجر اس کے کہ خدا میں اپنے آپ کو فناکر دیاجائے برامور مارضی ہونے ہیں اور دیر پانئیں ہونے اور ان کی کچھ مجی قدر و تعیت نئیس موتی ۔ ور المسلون المراب المر

مامی الی بخش صاحب البراتی صفرت کے صنور میں ماخر تھے انہوں نے عرض کی کم مجے تن از بیعت پندرد مال کی مادت انبون اور

خداتعالى كافضل

حقر نوشی کی تھی رہیت کے بعد میں شرمندہ ہوا کہ اب کسمجد بی الیے عاد میں باق جاتی ہاں تب یں جگل میں جاکر خوا تعال کے آگے رویا اور بی نے دُھاکی اور مجر کی وفعہ دولو جیزوں کو مجھوڑ دیا مخملے کو ن تکلیمت ہون اور نہون ہوا در ہون ا

#### ير خدا تعالے كاففل ب

نبل اذ کلر

بشت دائمی ہے اور دوزخ غیردائمی بشت کے متعلق اللہ تنال آن ذایا ہے کو

مَلاً اللهُ عَنْدِ مَخِهُ وَفِي دهود: ١٠٩) يراكب إلى نعمت بيهم كانقطاع نبيل راگراليا فهوا أو بشت مح درميان مجى مومنوں كو كھ كارتها كركس نكالے نه جاديں ريكن برخلاف اس كے دوزخ كے تعلق اليا نبيل، بلكم مديث سة نابت بے كرايك وقت اليا آئے گاكرسب دوزخ سے نبل بچكے بول كے خوا تعالى كاروت كا تقاضا بى بيى ہے راخوانسان نعالت كار معنوق ہے رفعا تعالى اس كى كمزور إلى كو دُوركر و يكا اولاس كودفة رفة دوزخ كے وذاب سے نجات بخشے كاليا

## ٢٧ ماريج منافية

وقت سير

اخلاقی معجزات کی زمردست ناتیر اگرانسان کتر صور دے اور انلاق اور منسان کیر صور دے اور انلاق اور منسادی بیش آدے تو یہ ایک بھاری معرزہ بونا ہے۔ افلاقی معرزہ بمیشہ اپنے اندر ایک ذر دست انتیر د کمتاہے۔ ورخت اپنے بمیل سے بہانا جانا ہے۔ بہتی تعلیم اور پاک ایمان کا اثر افلاق سے کا ہر بونا ہے۔ درجہ کمال کے دو ہی صفح یں ایک تعظیم لا مرالت ، دومرے شفت میں فلق اللہ امراق کی تعلق تو

له بدر مبدع نبرا ا مفر م مودخ ۱ را پربل شده ا

اس کے سوااور کئی ایسے ایسے واقعات ال تم کے اعلیٰ درج اخلاق کے موجود ہیں ۔غرض یہ ہے کہ اخلاق معن د میں اقت کی دیکر میں میں میں میں میں

معمزہ صداقت کی ایک بڑی بھاری دہل ہے۔

ر وفاعی نظیس پیرنهایت در مرکانللم ہے که اسلام کو ظالم کها جانا ہے مالا نکہ ظالم وہ خودین جو ٹعقیب کی وجہ سے بے میچے

سبح اسلام پرب ما اعتراض کرتے ہیں اور با وجود بادیار سبحانے کے نمیں سبحتے کراسلام کے کل جنگ اور تعلیم کے اسلام کے کل جنگ اور تعلیم کفار کے کے خطم وستم سے ننگ آگر دفاعی دنگ میں حفاظت جان و مال کی غرض سے سنھے اور کوئ مجی حرکت مسلمانوں کی طرف سے الیے مرز دنمیں ہوئی جس کا ارتکاب اور ابتداء پہلے کقار کی طرف سے نہوئی ہو۔ بکلیف قابل نفرت میں کا ارتکاب اور ابتداء پہلے کقار کی طرف سے نہوئی ہو۔ بکلیف قابل نفرت میں کا ارتکاب اور ابتداء پہلے کقار کی طرف سے نہوئی ہوئی میں اللہ علیہ والم نے نوو عداً ترک کرنے کا محمل درک و مسلمان مردوں سے کہا کرتے تھے گرا کھنے تعمل المشملی والم نے اس قبیع فعل سے مسلمانوں کو قطعاً دوک و با ۔

قرآنِ شریف میں بڑی بسط اور تفصیل سے اس امر کا ذکر موجود ہے مگر کوئی غور کرنے والا اور بانعقب دل سیان اور حق کی بیاس میں اپنے اندر رکھنا ہو۔ قرآنِ شریف میں صاحت طور سے اس امر کا ذکر اللہ کیا ہے۔

اب مبائے فورہ کر فرآئِ شرافی نے جن اضطراری مالتوں میں جنگ کرنے کی جا ڈٹ دی ہے ان میں سے
اُج اس زمان میں کوئی می مالت موجودہ ، خاہرہ کوئی جبرو تشدّد کسی دینی معالمہیں ہم پر نہیں کیا میا با بلکہ
ہراکیک کو لیوری آزادی دی گئی ہے اب نہ کوئی جنگ کر آ ہے کسی دینی فوض کے لیے اور نہ ہی لونڈی فلام کوئی
بنا آ ہے ۔ نہ کوئی نمازروزے اذال عج اور ارکائِ اسلام کی ادائیگ سے دوکی ہے تو میر حباد کسیا اور لونڈی
فلام کیے ؟

عورت اورمرد میں مساوات

آريه لوگ پني فقداورمېث دهري سه ايك يهې اسلام

اعرّا من کیا کرتے ہیں کہ اسلام نے مرد اور عورت ہیں مساوات نہیں دکمی۔مردول کو ترجیح دی ہے۔ ن

فرمایا :۔

تعقب اوری کی نمالفت نے ان کو اندھا کر دیا ہے الیا کتے ان کو شرم نمیں آتی ۔ پیلے اپنے کریان میں تو مُنہ ڈوال کردیکھیں اور بھرانسان کریں ۔ خود کا مقام ہے کہ ان میں سے اگر کمی آدید کے مال بھالیس دوکیا بھی ہوجاویں جب بھی ان کے فرم ب کی رُوسے اپنی بیوی کوکسی دومرے سے مُن کا لاکر انے کے واسط بھیجا پڑیگا تاکہ دوانی نجات کے واسطے دو کا ماصل کرے کیونکہ ویدول کی تعلیم کے مطابق جس کے ہاں دو کا نمیں اسس کی کمی نمیں ۔

اب درا انصاف نوکریں کرمساوات کس جانور کا نام ہد بیالیس بیاس انتعداد در کیاں می ایک دائے کی برابری نہیں کرسکتی اور فران بیان کے ایک در کا نام ہوں اپنی مال کو اس قابلِ نفرت اور فران فرات قبیح فعل سے بیان میں سکتیں جب مک در کا اندازہ ہو اسٹ نیوگ کرانا ہی پیسے گا۔ اب بناؤ کرکیاتم فیمرد درورت میں مساوات رکمی ہے ؟

اسلام بور بڑا پاک اور باسک فطرت انسان کے مطابق واقع ہوا ہے اور بڑی کال اور مکیمان تعلیم اپنے اندر دکھ آ ہے اس فی ور آوں کے نکاح میں شرطی ولی کا ہونا مروری قرار دیا ہے ای طرح ان کی طلق بی بھی ایک کی مقام ہے واسط اپنے ولی کی مقام ہے اس طرح طلاق کے واسط اپنے ولی کی مقام ہے اس طرح طلاق کے واسط ہے گذارہ اور نیا و نتیں ہو سکتا تواس کو اسط اپنے ولی کی مقام ہے ۔ اگر کسی مورت کا کسی خارت کے واسط ہے گذارہ اور نیا و نتیں ہو سکتا تواس کو اجازت ہے کہ تا ماکم وقت اس کا ولی طلاق برگا کو تو اس کو اجازت ہے کہ تا ماکم وقت اس کا ولی طلاق برگا کو تو رک آوک منہیں ۔

باتی دیا ورشکے تعلق سوقر آئی شریف نے مردسے عورت کا حد نصف رکھا ہے اس میں بعیدیہ ہے کہ نصف اس کے ترکہ میں سے لیتی ہے اور باتی نصف وہ اپنے سسرال میں سے لیتی ہے اور پیر اس کے نان وافقہ ، باس و لوشاک کا ذمر دار بھی اس کا خاوند ہوتا ہے اس طرح برایک طرح سے عورت مردسے بھی بات میں برایک طرح سے عورت مردسے بھی بڑھ ماتی ہے ۔ ان معرضوں کوشرم اور حیاسے کام لینا چا بیتے ۔ پیلے اپنے گریبان میں تومند دال کر جمانک لیا کریں ، بھر ذبانِ و عزائن کھولا کریں ۔

ادام کی زندگی بسرکرنے کاطریق ایک مدیث یں آیا ہے کا ظالم مت کمو ملکزود ا

آپ کوکوسو ۔ بادشاہ یا ماکم کومت کوسو ۔ اگرتم اپنی مالت کوسٹوا دلو تو ماکم بھی ٹرم اور دعدل ہوجادیں گے اگر کی کا ماکم طاکم اور جا بہت تو وہ جان ہے کہ اس کے اعمال بی اس لائق بیل ۔ قرآنِ شرفیف نے کیا پاک امول قائم کیا ہے اِتَ اللّٰهُ لَا کُیفَ یَوْ مَا بِیفَ وَ مِر حَتَیٰ کُیفَیْدِ وَ اِمَا بِی اُس لائق بیل دوار معد : ۱۱) جب انسان پر فعدا تعالمے کی طرف سے ہی فر دِیمُ می گئے جو اس کی دوا بیت کرے اور بیا سکے ۔ حکام فعدا کے قبراور دوم کا نمون ہوتے ہیں ۔ اگر فعدا نوش ہوتو حکام کے دل میں تو د بخو د رقم پیدا ہو جانا ہے اور اگر فعدا ہی ناداش ہے تو کی انسان خود واجب سزا ہے کئی ایس کی بات ۔

بِس اگرتم اس وُنیا بی اوام کی زندگی سرکرنا چاہتے ہوتو خداکی طرف جمک جاؤ اورا پی اصلاح کرلو اور پی اصلاح کرلو اور پی اسلام کر اور اور پی اسلام کر اور ایس بی ایک مشورش ہے کہ جائی کی مشورش ہے کہ جائی کی مشورش ہے کہ خدا خوش ہوتو سب خوش ہوجاتے ہیں۔ خدا کا دامنی کرنا مقدم ہے ادر شاہ کے ممل کے وقت دتی کے بعض عقلندوں نے کہا نوب کیا ہے۔ مشوشے اعمال ما مورث نادر گرفت میں اور شاہ کے ممل کے وقت دتی کے بعض عقلندوں نے کہا نوب کیا ہے۔ مشوشے اعمال ما مورث نادر گرفت میں

له الكم ملد ١١ نمر٧١ صفر ١٠ - ١ مورد ٢٧ رادي من الله

### ۲۹ رماری

م قبل از ظهر

إيك معززما صب جوحفرت عكيم الامت دخى الدتعالي عنه کے دوستوں میں سے ہیں اور مامپور میں قیام رکھتے ہیں رامپو عدكا تكورة تشريف وبها وبص تف صرت مكيم الامت كى طاقات كدواسط قاديان مي تشريف الت حفرت اقدس سے طاقات بوئی اور انوں نے ذکر کیا کر گرما کی شدیت کی میں برواشت نہیں کرسکا اور تام گرا اریں سے زمبر کے انگرویں جال میرے مائے کے باغ یں سرکر اور آج ہی وای جانے کا اداوہ ہے کوئریں گری کی بروا شت نیں کرسکا۔

حفرت اقدس ملالسلام في فرما ياكه ور

موسم تو کوئی بھی الله تفالل نے بے فائدہ نہیں بنایا ۔ آپ نے جال حمانی تیش سے بیجنے کا فکر کیا ہے اوا ادام واساتش كى داين سوي ين ويال بعندروزيال روكر رومان تيش كى اصلاح كه واسط بي فودكرس

كحدما مات تحريري طور

ہارا کام مرف الدیعالی کے صور دُعاکرناہے تب مرایک شیف فیانی

معيش كين بصرت اقدس في يره كرفراياكه بد

اچیا ہم وی کریں گئے تووة خف كى فدر متير بوكر لو يجيف لگا- اي نے ميرى عرمنداشت كا بواب نيس ديا حضرت اوس نے فرمایا کر:۔

ہمنے توکیاہے کو موسا کوں کے اس يروه تنفس إولا كرحفوركون تعويدنس كاكست ؛ فرايا :-تعویز گندے کرنا ہادا کام نمیں بارا کام تومرف اللہ تعالیٰ کے عفود وُماکرنا ہے یا

## ٠١٠ مارج شنوائه

فبل ازعصر

مضرت أفدس في فرماياكه ور

ہم تواس کے بواذی کو ق راونیس بات -جونفشان بوجیکے دو فداکی راوی فقسان محرکر اُندہ گناہ سے توبر کردینی ماہیئے - اللہ تعالی اجر دینے والاہے - امل میں بیمی ایک قدربازی ہے لیے

## الارمادي منابئ

نبل نماز ظهر

میابدہ اور ریا فنت کی ضرورت منع ہیں ہوکہ پر مرمی شاہ ماحب گوروی کے ابک معز زملینہ ہیں اوران کو پیرصاحب موصوت کی طرف سے بعیت لینے کی مجی اجازت ہے، دو میں دن سے قادیان ہیں تشریف دکھتے تھے ۔ اندوں نے آئ معنرت اقدس کی فدرت ہیں نہایت ادب اور تی جوٹی اورا طینانِ قلب کی فاطر اوں عرض کی کہ فدا کے بندوں کے ساتھ فدا کے خطان ہوتے ہیں اور آپ کومی اللہ تعالی نے اس زمانہ ہیں مامور و مُرسل بناکر دُنیا ہیں جیجا ہے اور آپ کے مِرادول نشان ظامر ہو چکے ہیں۔ گر چونکہ یں ایک بہت دوردداز ملک کا رہنے والا ہوں اور ہم نے ایپ کے ان نشانات سے کوئی صدنیں یا جس طرح اسپ کی موجودہ جماعت کے لوگوں نے اسپ کے نشانات کود کیا ہے۔ لذا میری عرض یہ ہے کہ کوئی نشان دکھایا جادے ہوکہ اطبینانِ قلب اور ترتی ایمان کا باعث ہو؟

فوایا اس بات پر ہے کہ بوجب تعلیم قرانِ شریف ہیں یہ امر لوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک وف تو الد تعالیٰ قرانِ مربی مفات بیان کرتا ہے اور دوری شریف ہیں اپنے کرم ، رحم ، لطف اور مربا نیوں کی صفات بیان کرتا ہے اور دوری طرف فرانا ہے کہ آٹ تیبی لا نسکنی دائنجسم ، ۲۰۰ ) اور داکنیڈین جا مکہ و اینیا اَنکوئینی کو موان ہونی اور کہا جہ نیزاس می صحاب در می الد می سکنا دالعنک و اسطے ایک اسوہ صند اور عمدہ نوز ہے ۔ صحاب کی ڈندگی میں عود کرکے دیجھور بھیا اہنوں نے معن معمول نما ندوں سے ہی وہ مدارج حاصل کر لیے تھے ؟ نہیں! ملک انہوں نے تو خداتھ اللی کی در فاک معمول کے واسطے اپنی جانوں کک پروانیس کی اور بھیٹر بحر لیوں کی طسرح خداتھ لئے کی دراہ صحول کے واسطے اپنی جانوں کا کر یوانیس کی اور بھیٹر بحر لیوں کی طسرح خداتھ لئے کی دراہ میں قربان ہو گئے جب جاکو کہیں ان کو یور تب مال ہوا تھا۔ اکثر لوگ ہم نے ایے دیجھے ہیں۔ وہ بہی چا ہتے ہیں کہ میں قربان ہو ما در کو در درجات دلا دیئے ماوی اور عرش تک ان کی دسائل ہوجا دے۔

بارسے درول اکرم ملی الله علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا وہ افقال البشر افعنل الرس والا نبیا مقع جب نہوں نے بی می فرنگ سے وہ کام نبیں کئے تو اور کون ہے جوالیا کرسکے ۔ دیجیو آپ نے غار جرا میں کیسے کیسے دیا ضات کئے ۔ نعدا جائے کتی مدت تک تفرعات اور گری وزاری کیا گئے ۔ تزکیر کے لیے کسی کسی میں جانفشانیاں اور تنت سے خت تن کسی تفری کسی موانفانی کی طرف سے فیضان ازل ہوا۔

ایک و فعد ایک آدی ہمادے بال آیا اور کہا کہ میں تو ایسے کا لی انسان کی قائن میں ہوں جوم مجرش ایک تو جہ ایک و رسے ول بنا دیوے یم ایس ایسا کر حب وہ بالڈ نہ آیا تو ہم نے کہا کہ احجا جافہ قاش کرو۔ اگر کمیں ایسا کوئی قطب فوث مل جاوے ۔ آخر ایک مدن وراز کے بعد وہ ہیں چر مل گیا۔ بڑے حال مندے وہائے ۔ ہم نے پوچھاکہ کیوں ، تم کو ایسا بھونک مارنے والا آدی طابعی جھے تم قاتل کرتے تھے ، وہ چیکا ہی رہ گیا اور کچھ جواب نہ

ہمارے عقیدہ کے موافق نویر بات ہے کہ ناللہ تعالی نے اور نہی اس کے رسول نے کہی نے بھی ہر واہ نہیں کھائی ۔ دیجومی اُنہ نے کس فدر کوششیں کی ہیں جس کی قسمت میں ہی ابسا ہوکہ اس کی مُرضا نع ہووہ کتاب اللہ سے فائدہ نہیں اُنہیں مُنا سکتا۔ قرآنِ شریعی پر اُنہیں جس ایسا نہیں سے گا کہ فدا تعالی اس شخص پر محمد والنی ہو اُنہیں اُنہیں مان مذی کی وا ہول سے فافل اور فاہدا ہی کہ نے والا ہو۔ فدا تعالی نے بی دفائدی کی جو دا ہی مقرد کر دی ہیں۔ انہیں کے اُنتیاد کرنے سے وہ دافی ہوتا ہے۔ ماف طور سے اُس نے بید کا سکھا دی ہے کہ والیں مقرد کر دی ہیں۔ انہیں کے اُنتیاد کرنے سے وہ دافی ہوتا ہے۔ ماف طور سے اُس کو انعان عطا کو اُنہ دی ہے کہ والیں انسان سے فوش ہوگر اس کو انعان عطا کو اُنہ دی ہے کہ والی انسان سے فوش ہوگر اس کو انعان عطا کو اُنہ دی ہے کہ والی انسان انسان سے فوش ہوگر اس کو انعان عطا کو اُنہ دی ہو کا میں میں کو اُنہ کی اُنہ کے دور اُنہ کی میں کو اُنہ کی دور اُنہ کی اُنہ کی دور اُنہ کی دور

توکیا خدا اپنی رضامندی کی را ہول پر پیلنے والول اوراس کی تاش کرنے والول سے محبت نبیں کرے گا گرامنداد می ہوال کے نیون کے بینے کی ایک گندہ میوڈاجس میں پریپ اور گندے مواد محرے ہوں اس پر کیسے رحم كيا جاوسه وكيوهما بشنيق فرال برداري اور رضا جول اداكيا تضااور وه ايك جده نمون اوراهل شال بير-ال نبوت كے واسطے اسول ف كس طرح اپنى جائيں قربان كرديں ، اطاعت كى ، فون كى نديال سادي تو ووجى ال كى اس حالت يركيسا دافنى بوكيار

بفت بى بزرگ اوراوياء گذرى واسب مها بدات اور ديافات بن اين اوقات گذارت نف وعيو إوا فريد صاحب اوريقين مجاوبياء اوراءال كذري يرسب كروه ايك وقت يك ماص رياضات اور مجا ہدات شاقر کرنے کی وجرسے ان مارج پر بینے میں اور ان لوگوں نے بڑی سختی سے اور پورے طور سے إتَّباع سنّت كى بصحب ماكران كى شخت ، ننك وناموس اودنواه نخواه كى كمريانى كى اور وه كوياك سُونى كے الكے ميں سے بوكر تكلے ميں سے بيشہ ايے لوگ بكل كرتے ميں جب جاكر كييں ان لوگوں كوير مالتي نعيب مونی ہیں۔ دُما بیس مجی اسی لوگوں کی تبول موتی ہیں ورنہ دیجیومی ارج سے ایک مکیم کی دوال مجرد برمیز کرنے کے مُوثر سبين بوقى اسى طرح سے دعاكى فبولىيت كالجى بى دائے۔ دعاكيم اثر سي كرسكى حب كانسان يوا اوركاف يربيز كارمنبو

لوگوں نے تبعض اولیا می نسبت بعض حبُوثے تفقے که نیاں بنار کمی ہیں وہ می منوق کی راہ ہیں بڑا میاری تیم اور دوك بومبات ميں اور ستول كى تحوكر كا باعث بومباتے ہيں. وكھيو حضرت يشخ عبدالعادرجلانى دمنى الله تعالیٰ عند کے متعلق بھی ایک تفتر الیا گھور کھا بیے کہ ایک چور ان کے سامنے آیا اور انہوں نے گویا ایک ہی يكونك ساس كوولى اورقطب بنادياتها وياد ركهوكم كوئ مجى بجر ابينه اوبرايك موت واددكرف اورايدى إتبارع سنت كيكمى حام اوراعل مقام يرننين بنيار

البتريعي مجع بكراستعداد كيراكينين سكا يعض ببيعتين اوا استعدادين بى التهم كى الله

فبفال ممى استعداد بربوت بب تعالى في بنا أن بوقى بين اوران بين اليا مده ركها بونا جد كنوت مكتر ، عبب ، يندار وغير روي الملاق ان سے خود بخروا سان سے مل جاتے ہیں اور ایک فائی اور لاشٹے بن جائے ہیں اور عب طرح سے ایک دان زمین بی ال كرييك خاك موما البية تومير خدا اس كو قدرت سے برها أب اى طرح سے وہ لوگ مى اول إيا سب كيھ التدكى راه يس كمودين بي تب نداان كو يجرزندوكراب اوربرهاما اوريبيلا ما اوران كى فبوليت ديا کے دلوں میں بڑھا دیاہے۔ بی اس طرح سے جوانسان کل مشکلات کوجواس پر الند تعالیٰ کی الرف سے اس کے

امتحان کے واسطے وقعاً فوتماً وارد ہول۔ ان کی برواشت کر لیا ہے اورانی طرف سے کوئی فاص حدو واور مرالکط نہیں مقرر کر ا بلد خدا پر چیوڑ دیا ہے توخدا اس کو اپنے نفل سے وہ کچھ دکھا دیا ہے جب سے اس کا ایسان توی اورمفبوط ہوجا تا ہے اور سیم ملب مامل ہوجا تا ہے مگر جولوگ صند کرتے ہیں اور خدا کو اپنے اوادول کے ماتحت بعلانے کی خواہش کرتے ہیں وہ لوگ محردم رہ ماتے ہیں اور میرخدا ایسے لوگوں کی پرواہی کیار کھاہے وہ بے نیاز ہے۔اس کے کروڑوں بندے ہیں۔اگر نہیں ماثناً تو سرسی وہ بھی حنبی گروہ میں دافل کر دیا مانا ہے۔ فدا تعالیٰ نشان دکھانے میں بندے کی خواہش اور ارادے کے ماتحت نہیں بوا فیصنان بھی استعداد بربوا كرفي يس عبى طرح سے اگر ايك كهايا جوا دانروين مي بافا مده طورسے كا شت كيا جائے نونسي أكّ أور بارؤرنيس بونااس طرح سے بدبخت وگ جن پر فرد جرم شقاوت كالگ جيكا ب فلا تعالى ك انعامات اور نٹا نات کےوارت نہیں ہو سکتے مجلانی سے بڑھ کرا ورکون ہوگا سارا قرآنِ شرلیب ندبرسے بڑھ کردیکھ او كماللدتعالى فيفض كے صول كے جوسامان مقرر فرمائے بيں - اسى كى بيروى سے دوفيفان مے كاوران كى خلات ورزى كرفے سے بركز بركز مكن نبيل كركوئى فدا كے فين كا وارث بوسكے - الدّتعالى فرانى كو فيشكم شَقِي السَّعِيدة وهود ، ١٠٦ مين انسان بحاظ ابني استعدا دول ك دوطرح كيين -ايك تووو كروونس كو اليصامانون كع جمع كرف اورالي اعال بجالاف كي توفيق بوق بد جوفيومن وبركات اللي كالوارك ماذب ہوتے ہیں اور وہ سعید کے نام سے پکارے مانے ہیں - دوسرے وہ بن کے اعمالِ بداور تَرمث باطن ای ارتوں کے آگے روک ہوکران کو اعمال صالحداور خداتی فیوض و برکات سے دوروسیور کرویتے ہی اب بھی دیجدلوکٹوب زورسے تائیدات ساوی اورنشانات کی ایک بارش ہورہی ہے اور ایک سیلاب کی طرح ترتی ہورہی ہے، مگراس میں میں وہی وافل ہو سکتے ہیں تن کی روحوں میں سعادت کا حصر ہے شقی اور بدنجت لوگ باوجو و برار بانشانت کے دیکھنے کے ان میں بمی وساوی تنیطانی کو داخل کرکے سعادت اور قبول بی سے محروم رومبائے ہیں اور ندا كالجي بيى منشاء بي كرمع بن سعادت كي وجرس سيدا ورمع بن شقاوت كي وجرست تقى بوكريه احلاف فيأت یک برابر قائم رہے۔ یس من کو فوا تعال کا منتاء ہی ہاری جاعت سے باہر رکھنے کا ہواس کو ہم کیسے برایت دے سکتے ہیں۔

دیمیوکی خاص شخص کی بوانه خداکو بواکر ناب می استخص کی بوانه خداکو بواکر ناب است خدا الحالی خاص شخص کی بوات استخصاص کی در التحالی خاص شخص کی بوات

کے لیے ندرد پاکرتے میں بکران کی دُما میں اور اضطراب عام خلقِ نعدا کے واسطے ہوتے ہیں۔ ویکیورٹول اکرم سے بھی معززات ملکے گئے تھے گراللہ تعالی نے کیا جواب دیا وَ فَالُوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہم نے ندائ کا وحویٰ ترنس کیا۔ نشان خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب اور عبق مم کے دہ چا ہے اپیر می سے طاہر کرے۔ وہ کی دہ جا ہی ہوا ہو۔ سے طاہر کرے۔ وہ کی زیر کرکی خواہشات کا پابندا ور ما تحت نیں ہے اور مین نیس مجرسکنا کدالسا انسان کم کا میاب می ہوا ہو۔ وہی قرآن شرایت موجود ہے آئیں دیکھ لیا جا ہے۔ خدا نعالیٰ می مجبور نیس ہوا۔ اور ندوہ مجبور ہو کرانسا کی کرا ہے ملک جب وہ اس کے اس کہ میں شان محک سکتا ہے اور دکھا آ ہے۔ اس کو کسی خاص انسان کی یروانیس ہوا کرتی کھا سکتا ہے اور دکھا آ ہے۔ اس کو کسی خاص انسان کی یروانیس ہوا کرتی کریں شخص ہدا بہت یاوے کی توریکا رضانہ یا ہے۔ اس کو کسی خاص انسان کی یروانیس ہوا کرتی کریں شخص ہدا بہت یاوے کی توریکا رضانہ ہے گا۔

ائب بھی مسلمان بین بھلا ائب نے بھی کمیں قرائن ترکیف میں اس قسم کا مفعون پایا ہے کہ کھی کی نے اقتراقی رنگ بیں معبرہ و انتکا ہوا در بھر اس فیریا بھی ایا ہو ۔ برگز الیا تابت نہ برگا کہی نے اس طرح مانتگا اور بھر پالیا ہو۔

پس اگر الیا تابت نہیں ہوتا تو یہ ایک قسم کی جرات اور لیے ادبی ہے اس سے سلمان کو بینا چاہیے ہیں جس طرح سے انتخارت میں انتخارت میں انتخارت میں انتخارت میں انتخارت میں انتخارت میں کہ نشان فلا کے اس بیں وہ جس طرح کے چاہیے اور حس وقت چاہے دکھ سکت ہے۔ نشان دکھا نا جادا کام نہیں۔ فعد اقدال اس بی وہ عن طرح کے جائے دکھا سکت ہوئے دو اس کے دکھا تھے۔

بوٹے نہیں بیل موہ میں جو فعدا تعالی نے نور اپنے الدے اور توثن سے دکھا تھے۔

میں تو ایسے شخص کے اسلام میں ہی شک کرنا ہوں جو سلمان کہلاکر قرآن شرفیف اور سُنْتِ رسول سے اہر کوئ سوال کرنا ہے اگر سعاوت در سُند کا انسان میں کچھ بی حصہ ہو اور عق طبی کی بیایں اور سچی ترب موجود ہو توکیوں ندائی نشانات میں غور نمیں کی جاتی اوراک کو کیوں قبول نمیں کیا جاتا ہی کیا وہ نشانات باسی ہو گھے ہیں کہ ان كى يروانس كى جاتى اوركها ما آسك كرم بم الكته بين وه بين دبا ما وسد

یادد کمویہ بڑی مجادی جُراُت اور بادی ہے۔ ندا بڑا بے نیاز ہے اُسے کسی کی بروا ہی کیا ہے۔ اگر ساری دُینا مجالات سے مُن چھر ہے تو اس کا کیونیس گرد آ کسی کی واہشات کا اتحت ہوکراور مجدد ہوکر وہ نہیں مطالے گا۔

بوال سیسر پیرسیوان و پرسین برای می دانسان و و عدیم بدر اور جرد بور و دو بین بیط ناز فرکے بعد میر پیرصاحب موصوف کو بلاکر نمایت نری ، اخلاق اور مجت میرے الفاظ

سے اول فرایا کہ:۔

امل بات بیہ کم می ایسانی ہوتا ہے کرجب انسان کے دل کی بات صاف ہوتی ہے اور نداکو جو دلوں کے حالات سے واقعت ہے اس کے لیے کوئی امر ہوا یت کا منظور ہوتا ہے تو فدا اپنے امورین کے دل ہی اس کے مطالات سے واقعت ہے اس کے لیے کوئی امر ہوا یت کا منظور ہوتا ہے تو فدا اپنے امورین کے دل ہی اس شخص کے لیے ایک خاص ہوتی اور المام ختی سے مامورکو اس کی طرف منوج کر دیتا ہے گرجب یہ ہوتا ہے کہ نداتھ الی کوسائی کی حالت تقوی اور سی ترفی معلوم ہوجا و سے اس سے مجا جاتا ہے کہ صفور دُو کا کریں اور تو بالی میں سائی کا سوال قالی تول ہوگیا ہے ۔ بس اس اس امر کے لیے فداتھ الی سے محال میں بہت کر دے جس سے اس کے لیے جاد اتھالی کوئی ابیے سامان میں کر دے جس سے آپ کے واسلاتی کے سامان میں ہوجا و در انسان اس کا ہران تماع واسلاتی کے سامان میں ہوجا و یں - اس کے لیے جارہ نہیں کیونکہ وہ بڑا بے نیاز ہے اور انسان اس کا ہران تماع

ہے اورای کی مدد کا ممّاج ہے . اس کے بعد صفرت اقدس تشریب سے گئے ا

## ارابريل ١٩٠٠ ١

خواکے مامورول بی کر مائی ہوتی ہے یہ است میں ماحب نے حفرت اقدس کی ندوت فراک میں کا کہ دونواست کی تعلی کر بیاں کے درئیں افلم کو حفرت اقدیں کے مالات کی تحقیق کا شوق ہد لذا اگران کی خدمت میں براہ داست اس قدم کی کوئی تحریب بیج کر تحریب کی جا وے تو خالی از فائدہ نہ ہوگ۔ اس بر صفرت اقدی ہے فرمایا کہ ہے۔

الم مدود المرود من الما مود مرابي سنولة

ہم اس قیم کی سروردی کو ہرگز لیند نہیں کرتے۔ اگر ان کو اس قیم کی تحقیق کا خیال ہے تو کو ان نو دا ہے ہاتھ

ہم اس قیم کی سروردی کو ہرگز لیند نہیں کرتے۔ اگر ان کو اس قیم کی تحقیق کا خیال ہے تو کو الیا کرتے ہیں۔

یدلوگ رمایا پر تو تکوست کرتے ہیں گر اس طرح سے فعا پر بھی مکوست کونا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں جائے کہ ن ا کے

ماموروں ہیں کمر بان ہوتی ہے کیونکہ وہ فل الی ہوتے ہیں۔ فعدا سے ان کو تو اضع اور بندوں سے اور ان ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

ہم اس کے کہ ان لوگوں ہیں سے کو ان شخص خود توج کرسے اور چر فعدا مجی اس کے لیے دل ہیں ہوت پیدا

کر دسے بنواہ نواہ بناوٹ سے توج کر نا بھی ایک قیم کی بُت پرستی ہے۔ فعدا کے مامود کسی فردوا معلی خصوبت

کرنا بھی ٹیرک جانے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں ہیں باریک در بادیک دیگ ہیں کرفنی ہے ہے۔

# ءراير مل شنفلنه

الم ١٠٠٠ بيج ول

ایک امریکن میال بوی سے عیسائیت اوراینی صدافت برگفتگو

مراپریل شد الله کوایک اگریز اور دیدی جنول نے اپنے آپ کوامر کی (شکاگر) کے دہنے والے المرکیا اور کر وہ سیاحت کی فرض سے ملک بھردہے ہیں اور ہندوشان میں بھی بیال کے پیشی اور دیدی مالات سے واقفیت ماصل کرنے کے واسلے آٹے ہیں لاہور سے بہرای ایک سکائ اگریز قادیان ہیں قریب دئل جیجے کے پینچے مسجد مبادک کے نیچے دفر وال میں ان کو آپی کی سے بٹھا یا گیا اور چونکر انہوں نے عفرت افدیس سے ملاقات کرنے کی ورخواست کی اس لیے صفرت افدیس سے ملاقات کرنے کی ورخواست کی اس لیے صفرت افدیس میں وہیں نشریف کے آئے اور سلسلہ گفت گرم مرجم کے ذرایع سے اُول شروع ہوا۔

امتر تم کم کا کام اول اول ڈئی علی اعمرصاحب نے اور معرضات مقدی محمد صادق صاحب نے کہا )

(مترجم کا کام اول اول دی علی احدصاحب نے اور کھر مباب منتی محدصاوت صاحب نے کیا) سوال: مرف سنا ہے کراسی نے سٹر ڈو ٹ کوکو ٹ جیلنج دیا تھا کیا یہ درست ہے ؟

جواب: ۔ إلى يودرست بنے بم ف دون كوچينى دياتها -سوال: كس بناء يرآب في اس كوچينى دياتها ؟

اله الحكم مبدا المروم صفير المورخ ١٦ رابريل شفار

جاب، ووفي في بدوع ي كواتفاكمين فداكا رسول بول اودكه فداف يع بدوايد الهام ير ماياب كمسح فدا كابيااود غود فلا تعااود كر خومس في محم كيشيت فدا بوف كرايا الهام كياب اوركر ونعوذ بالدر اسلام نباہ ہوما وسے گا اور کہ دنعود اللہ ) انفرت مجوث نبی تھے بی کم بیں ندا نے بدرایر اپنے المام كه يه بنايا على مسيح منفدا، مز فلا كابنيا بلكرون ايك ياكباز انسان اور رسُول تما اوركر دُولُ ليفيان ... دعوی دسالت می کا ذیب ہے کیونکہ یونمکن ہی نہیں کہ ایک ہی وقت میں اس ایک ہی خدا کی طرف سے المك ووموسه ك الكل منفا و اور منافت وابول يرجيك والد دور سول موجود مول يس وكراس طراص ونیا می فساویدا بوا اور حق وباطل می امتیاز اُعظم با است بم ف است صاوق اور کاذب مح نیملد کرنے کے واسطے چیننج دیا۔ اگر جی سیح کو ابن اللہ اور بھر وا مدیگانہ ندا ماننے والے لوگ دُنیا ہی بست باشه مات بن مران براليه افسوس نهيل كونكروه خيالات اورعقا مُرموت يُراف عطاورهنوى تفتے کا نیول کی بناء پریں اور وہ لوگ منقولات کے برویں مگر ڈون نے تواہیے اس وعویٰ سے مدایر ايك افتراءكيا اوراس طرح سے نعل يرتهمت بانده كر اوگن كو كراه كرنا جا با تقا اور وہ توكت تفاكنو و خلانے مصالياتا باب اورجشت ابك فداك رسول بونے كے ووسيح كى ابنيت اورالوسيت كى منادى كرك وألك وكراه كرا تعاري وجب كرم في اسداس تصدك واصطريق ويا-سوال: ورون ف قر ايك مجمولا وعوى كما تفاكونك وهايي صداقت ثابت نبيل كرسكا وربائيل من كلما يهك

آخر ذاف مي حبول بني آئي سك فوعيرات ك دويل كى سيانى كى يا دىل بدى ؟

جواب بر فرايا : .

ہائیں میں جہاں پر کھا ہے کہ جھوٹے تی آئیں گے وہاں سینے نی کے آنے کی نفی تو نبیں کا گئی۔ یہ تونتیں ككماكر سبِّيا منين أشير كالبكر حبول بنيول كالأنانود بخودال امركى مراحت كرمّا بني كران مي سجامي

سوال: رصرت مسى في مرد ، زند كية تف جناني ايتض ص كانام اسه زنده كرنا ابن مادرائيل حضرت يسيح كى وفات كے بدت علد لعد بى ضبط تحرير ميں لائى كئى اور بحرُ حضرت يسيح كےكسى اور كامرُو سے زندہ كراناً ابت نيس سعدي يشهادت اك ك دعوى كى دليل اور تبوت ك واسط كانى بد جواب: مردول کا زندہ ہونا الخضرت على الله عليه ولم كے باخد يرجى قرآنِ شراهِت يں ملكورے مرجم الحضرت ملى الله عليه والم كعد مروس زنده كيف كورومان وبك بي ما نق بي را كرحباني وبك بي-اوداى الرصح عینی کا مُردس زنده کرا بھی روحانی رنگ بی انتے ہیں ند کرحمانی طور بر- اور بدامرکو فی حضرت عینی ک ہی معدو د منیں ہے بلکہ بائیل میں لکھا ہے کہ اہلیا "بی نے بھی بھٹ مرُ دے نندہ کئے تنے بلکہ وہ حضرت عینی سے اس کام میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ اگر فرض محال کے دور برہم مان مجی لیس کرائیل ایں صفر مينتى كالتقبقي مروول كے زندہ كرنے كا ذكر بے تومير ساتھ ہى ابليا نبى كومى نعدا ماننا پرسے كا-اس كي اعفرت ميني كى ندا أنى كى خصوصيت بى كيا بو أن ؟ اور مار الانتياز كيا بهوا؟ بكد سيعياه نبى كيم تعلق نوسال كسيمي لكما جه كومُروك ال كي مم سه عيوم النه يرى زنده موجايا كرت تعد ال باتول سيوكراس بأميل من الله یں صاف شادت متی ہے کہ مُردوں کا زندہ کرنا حضرت سے کی خُدان کے واسطے کون دیل نہیں ہوسکتا اوراگراس کودلیل مانا میاوی توکیول ان دوسرے لوگول کومی جنبول نے حضرت بیج سے بھی بڑھ کریوکام کیا فدا نهاما جاوسے اور خدائی کا خاصه مرحث حضرت میسے کی ذات مک ہی عدو د مخصوص رکھا جا وسے ؟ بلکہ بهادس خبال میں تو حزت موسیٰ کا سوشے کا سانب بنانے کا معجزه مُردسے ذندہ کرنے سے بھی کمیں بڑھ کر ب کیونک مُرده کو زنده سے ایک تشبیر اور لگا ویمی ہے کیونک وی چیز انجی زنده تھی اور مُردے بن زندہ تھنے کی ایک استعداد خیال کی ماسکتی ہے گرسانے کوسوٹے سے کوئی مجی نسیت اور تعلق منیں ہے دوایک نبات کمم کی چیزاوروہ سانی ۔ تو یہ سوٹے کا سانی بن جانا تومردوں کے زنرہ برجانے سے سابت بى عجيب بانت بعد المدّاحفرت موسى كو برا فدا ماننا عابية ركر تقيقى اورامى بات يرب كريم تقيقى مُردوں کی زندگی کے قاتل نہیں ہیں۔

سوال: ۔ حفرت میں ادل ابدی میں اور وہ اب می زندہ میں اور اس دفت خلاکے دہنے ہاتھ میٹھے میں ان کے بعد کون ایسانی نہیں آیا حس میں یہ خاصے یائے ہوں۔

جواب: - بې تىلىي طورىسى ائكاركرنى بىل كونى خقىقى مُردىكى دندە كرسكاب مېياكد فراكنې تىرىيف يى أيا ،

فَيُمْسِيكُ الَّتِي تَعْلَى مَكْبُهَا الْمَوْتَ إِلَىٰ وَالزَّمِو ٢٣٠)

باتی رہے ایک کے دعوب سوم ان کو نغیر کسی دلیل کے فول نہیں کرسکتے مردوں کے زندہ کرنے کے ساتھ ان کا نود اذلی ایدی ہونا اور اب زندہ اور فعدا کے دہنے ہاتھ بیٹے ہونا می آب کے دعو سے بی جن کی کوئ دلیل ایپ نامی آب کے دعو سے بی جن کی کوئ دلیل سے بیٹی نہیں کی اور دلیل کی مگر ایک اور دعویٰ بیٹی کردیا۔

حضرت مینی کوئمی ہم اور انبیاء کی طرح خدا تعالیٰ کا آیک نبی تقین کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں صدق اور اخلاص رکھنے والے لوگ خدا تعالیٰ کے مقرب ہونے ہیں یعب طرح خدا تعالیٰ نے اپنے اور خلعی بندول کے بی بی بہا حت ان کے کمالِ صدق الدمجبت کے بیٹے کا نفظ بولا ہے۔ اس الراضے حضرت علیٰ بی اپنی کی ذیل میں بہا حضرت میلی میں کوٹی ابنی بڑی طاقت رخمی جو اور نبیول میں نہائی جائی ہوا در نبیول ایک نئی بات بائی جائی ہے جو سے دوسرے محروم دہے ہوں۔ اگر حضرت میلی میں مروسے زندہ کرکے دکھائے۔ مروسے ندہ کرنے تو درکنا دیکہ جادے مقابلہ میں کوئی نشان ہی دکھا دیا دیا ہے۔

وکھی انسان اپنی انسانی مدود اور بیشت کے اندر ترتی مرارج کرسکناہے نریکہ وہ فدائمی بن سکاہے جب انسان فعا بن بی نئیں سکتا ہے اندر ترتی مرارج کرسکناہے نریکہ وہ فعالم بی بن سکتا ہے انسان خعا بن بی نئیں سکتا تو بھر الیے نمونے کی کیا ضرورت جس سے انسان فعا بی انسان نمونے کی صورت ہے تو کہ دسولوں کے دیک میں ہمیشہ فعالی طرف سے دنیا میں آیا کرنے بی باہراور بالاترہ ہے ہم جران بی میں آیا کرنے بی باہراور بالاترہ ہے ہم جران بی کہ کہ اسلام فعالی کا تعالی ان کے واسطے فدائ کا نمونہ بھیا تھا میر بیاور بی مجدیب بات ہے کہ فعدا ہو کہ معرب ہود کے باتھ سے آئی ذات اُٹھائی اور رسوا ہوا اور ان پر فالب نا سکا بھر معلوب ہوگا۔

سوال : - اسے نے ووئ کیا ہے اس کسچان کے دلائل کیا این ؟

جواب: مین کوئی نیا نبی نمین مجمد سے بیلے سنکروں نبی آجیے ہیں۔ توریت میں جن ا نبیاء کا ذکرہے اور آپ ان کوسپا مانتے ہیں ۔ جو دلائل ان کی صداقت کے اوران کو نبی اور خداتعالیٰ کا فرشادہ بقین کرنے کے بیل وہ آپ بیش کریں انبی دلائل سے میری صداقت کا نبوت بل جائے گا جن دلائل سے کوٹی سپانی مانا جاسکتا ہے وہی دلائل میرے صادق ہونے کے ہیں۔ میں جمنی منساج نبوت پرآیا ہوں۔

سوال :- نبیں بکد ہم چاہت بیں کرآپ سے وہ دلال سُنیں جن سے آپ کو اپنے صدق کا بقین ہواور آپ کو کیے معلوم ہوا کرآپ نی ہیں ؟

جواب: - ندا تعالی نے ہیں اپنے کام سے اس بات کاملم دیاہے اور ندا تعالیٰ کی طرف سے آنبوالے لوگوں کے ساتھ ندائی نشان ہوتے ہیں جوکہ آفداری اور غیب پرشتیل ذیر دست بیٹیکو ٹیوں کے دیگ میں انکو مطاک میں متعادل نشان ہوتے ہیں جوکہ آفداری اور باد جو دیکر ورا ور اتواں اور بے سروسان، بے یادو ڈگا دینے ماتے ہیں ۔ کوئی دشتی ان پر فتح بنیں پاسکتا اور باد جو دیکر ورا ور اتواں اور بے سروسان، بے یادو ڈگا دینے کے انجام کار اننی کی فتح ہوتی ہے ان کی مخالفت کرنے والوں کا نام و نشان میں ورا اور اللے غیر اردوں نشانا کے ایک واسطے تو ایک ڈوئ کامعاطری جو کہ آپ کے ملک میں ہی فلود میں آیا۔ اگر غور کریں آو

ماجر انسان ہے۔ تب ہم نے اُس سے اس معاملہ میں خطر و کتابت کی گروہ اپنے دعویٰ سے باز نہ آیا۔ آخر ہم نے نماری ہوئی مزادی تی بیشکو ٹی کی بچر ہمادی زندگی میں لوگری ہوئی مزادی تنی بیشکو ٹی کی بچر ہمادی زندگی میں لوگری ہوئی مزادی تنی منابت و تت اور مذاب سے مادی کی زندگی میں بیا کی ہوگیا۔ اب کو ٹی فرد کرنے والا دماغ اور مان بینے والا دل چا ہیں کہ اس میں غور کرسے کہ آیا ہیا جی گو ٹی انسانی پیشکو ٹی اس قابل ہے یا کہ ایس کو خدا تعالی کی طرف سے تین کیا جا و سے یا کیا یہ بھی کو ٹی انسانی منصوبہ ہے۔

دوم - آپ نوگوں کا بیال آنا بھی آو بھادے واسطے ایک نشان ہے جواگر آپ کواس کا علم ہوتا آو شاید
آپ بیال آفے بین بھی مضالقہ اور آنال کرتے - اصل بی آپ لوگوں کا اشنے دور دواز سفر کرکے بیال ایک
چیوٹی سی بستی میں آتا بھی ایک بیشیگوٹی کے بنچے ہے اور بھادی صداقت کے واسطے ایک نشان اور دلیل کمال امریکہ اور کمال قادیان - مردے زندہ کر بینا تو ایک طرف دھارہ گیا ایک کوڈھی د مجذوم ، توصحیاب
بونرسکا اور اُسے قد صفرت میں جینگا نرکر سکے تو مردے زندہ کرنا کیسا ، وہ آئیں تو ہزاردل سال کی بیل اور
خدا جانے ان بین کیا کچر ملا وہیں بوگئی بیل اور وہ : مرف نفتے کہانیوں کے زبگ میں باتی رہ گئی بیل ان کی ایک
مداقت کا کوئی نشان یا ان کے سیح بونے کے کوئی آثاد ہی یا شے جانے تو بھی اُن کو مان لینے کی ایک
راہ بوتی ۔ مگر وہ تو اب باتیں بی باتیں اور زیے دعوے بی دعوے بیں ۔ مگر بھر تو آخیل کی موجودہ ادر
زہ وہ تو ال بیش کرتے ہیں ۔

سوال:۔ ڈوٹی کے آنجام کا نو ہر شخص اندازہ لکاسکتا تھا کیونکہ اس نے ایک تھوٹا دعویٰ کیا تھا اور بیصاف بات ہےکہ تھکوٹا مڈی ڈلیل ہواکر آ ہے۔ ہم تو آپ کے دعویٰ کی عظمت کی دجہ سے بیال آشے ہیں کہ آنا بڑا دعویٰ کرنے والا انسان کیسا ہوگا نریر کہ آپ کے واسطے نشان سیننے کے واسطے آشے ہوں۔

جواب به فرمایا که به

اگر ڈول کو ایپ لوگ ایسا ہی سمجھ تنے اور مانتے تھے کہ وہ اپنے دعویٰ میں جُبُوٹاہے اور خُدارُہنان اِندھ دہاہے تو بھر کیا اس لیقین سے ایپ لوگوں نے لاکھوں بلد کروڑوں رولوں کے ندانے اُسے نیئے اور بیش قبیت تی اُفٹ اس کے واسطے دور درازسے مینا کئے ؟ اور اس کی مدسے زیادہ عزت کی بھٹا کہ وس ہزادسے بھی زیادہ لوگ اس کے مراید بن سکھے تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان کو با دجود جُبُوٹالیتین کرنے ہے کہ بھی کوئی یعزت وعظمت دینا ہوا ور اپنا ال وجان اس پر شار اور تصدُّق کو آ ہو۔ امر ددم کے لیے ان کوشن ای جا ہیں دائیں ایسے وقت میں جبکہ ایک فرد واحد مجی ہواد واقف نرتھا اور کی

کو ہمارے وجود کا علم کے بن منا بلکرمیت کم لوگ تصین کو قادیان کے نام سے بھی اس دفت واقلیت ہوگی حتی کرہماری طرف کسی کا خط تک بھی نہ آتا تھا اور ہم ایک گنامی کی حالت میں بڑے ہوئے تھے۔ اس دماني بن المرتعال كى طرف سير الهام جواكه يأ ننون مِن حُلِّ نَيْج عَمِيْق اور يأتينك مِنْ حُلِّ مَنْ عَمِيْقِ اور وَلاَ تُصَعِّرُ لِخَلْقِ اللهِ وَلاَ تَسْتُمْ مِنَ النَّاسِ اولِعَشْ اسس معنمون کے المام زبانِ اِنگریزی میں بھی نفے معالاتکریم زبانِ انگریزی سے بلک ناشنا ہیں اور برسب خبرا اس زمانه کی بی جبکران کے کیمد عبی آ ارموجود منتف اور بیاری اس دتت کی مات کو د کیفنے ورجانے والعانداذه ملا سكتے بل كراس مالت ميں اليي خرول كے امكان كا وہم وكمان مينس بوسكا نفا بكان الهامات كے بعد اندرونى اور بيرونى طورسے بين خودانى قوم بھى اوردىكر عيسال اور مندو وغيره مجى سب دشن ہوگئے گر اوجود ان سب امور کے اللہ تعالی کی نصرت ہمیشہ ہا سے شام مال دی اور ال منع المي تأثيرات كيركداب اس ونت جاد لاكه باس معيم كمجعد زباده انسان جادم سانحد میں اور دور درازسے آنے ہیں ۔ تحف تحالف اور نقد ومنس بن کے وعدے مداتعالی کے کلام میں کئے كَمْ تَعْدِسب بورك موسة أورم وربع بن بيشكور بالكوائك مام لوازم بيشكوتي كي وفت اورمالت س ويجبنا چاميت اوري اسكانيام ويجينا چاميت كس كروفر سايوا باركسى مفرى كسوانع بس هي اسكي نظريم تویش کرداگر بادی اس پیشکونی کے مانے سے انکارہے تو کوٹ نظیر دوکہ بجر خداتعال کی التید اور نعرت کے کسی مفتری نے بھی ایسا عروج یالیا ہو۔

حفرتُ مغتی محدصادتٌ صاحب کالڑ کا عبدانسلام حضرت اقدس کے نزدیک کھڑا تھا بحضرت اقدس نے اس کا ہاتھ کیڑ کراسے انگریزوں کے روبرو کہا اور فرمایا کہ ؛۔

ان کوسجها با عاوے کراگر شلا گرو کا آج اس حالت ہیں بیٹنگو ٹی کرے کہ میں ستر برس کی تُمر باؤل گا بالا کھو انسان دور دراز کی را بول سے میرے دیجفے کے واسطے آئیں گئے یا کوٹی اور عظیم انشان انقلاب ٹی خبردے و توکیا ایسی بیٹنگو ٹیول کی اس کی موجودہ حالت کے لیا فاسے کچھ وقعت کی جا دے گی جاور بچراگر بالفرش ج بکھداس نے اس حالت میں کہا ہو وہ ایک وثنت میں پورا بوجا دے تواس دفت اس کو کو ٹی جُوٹا کہ سکے کی جارت میں کہا ہو وہ ایک وثنت میں پورا بوجا دے تواس دفت اس کو کو ٹی جُوٹا کہ سکے گا ؟ یا کسی کو بدیکنے کا استحقاق ہوگا کہ میر امرانسانی منصولوں با ند میرول سے اسے ماصل ہوا ہے ؟ صفرت افدیش کے اتنے بیان کے بعدا نمول نے افرار کیا کہ باں ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ بیشکوئیاں محضرت افدیش کے ایک دلیل ہوتی ہیں۔

سوال: يم كون اور دليل مجي سُننا جاست بي -

جواب: فرمایا: -

اور دلیل قبولیت دُعاہدے۔

ال موقعه برصرت عليم الاتمت رضى الله تعالى عنه كا فرزند صاحراده عبدالحى عبى حفرت افذ سكة قريب بهم موجود تفاحض مل الاتمت في السه آسك كرد با اور صفرت في أسه باروس كران لوكول كدو روم وكرك لول في المراد والروكوك

ایک شخص نے چوکمولوی صاحب کا دشمن نشااس نے اسب کے شخص بیک ایک ایک ایک ایران بری اور افتاندار کمی شائع کر دیا تفا اس بریم نے دکھا کی وہ جناب النی میں قبول کی گئی اور بہیں بایا گیا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا پیدائش کے چوبرس بیلے کا واقعہ ہے۔ اس کا پیدائش کے چوبرس بیلے کا واقعہ ہے۔ چائی خدا تعالیٰ کے نفل سے لڑکا پیدا ہوا اور اس کے بدن پر بھینسیاں تھیں جن کے داغ ابنک موجود یں ۔ میں وراب ہے مزار ول نمونے قبولیت دُعا کے موجود یں ۔

سوال : -آپ که آف کامقصد کیا سے اور اب آئندہ کیا ہوگا ؟

جواب به فرایا که بر

ہا دے آئے کا پیمنفصد ہے کہ عیسا ٹیوں ، مہندو وُں اور مسانوں میں جو فلطباں ( نواہ وہ ملی ہول یا تعقاد پیدا ہوگئی ہیں ان کی اصلاح کی جا وہ - مجلا آپ ہی تبالیس کہ آیا عیسا ٹیٹ بورپ ہیں اپنی اصلیت ہر ہے ؟ یا عیسا ٹیوں نے توریت یا انجیل کی تعلیم کے کسی نقطہ پر بھی عمل کیا ہے ؟ ٹمام بورپ کی تملی حالت کیا کہ رہی ہے ؟ آیا ان لوگوں کے دلوں میں نعا تعالیٰ پر بھی ایمان ہے ؟ اور کیا ان کو نعا کا نوف سے بھی ہے ؟

دان باتول کے جواب میں انگریزئے صاف افرار کیا کہ واقعی مذانی توریت پرعمل ہے اور نہی اور آ کی عملی حالت درست ہے ﴾ \* . . بر

فرمایاکه: به

مہیں خدانے تبابا ہے کہ صفرت میسے خدا کے ایک برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔ یہ نبیں کہ وی ایک ہی ایسا نموند تنے اور مجم مدانعالی نے اپنا فیضان کسی پرنازل نبیں کیا اور مہیشہ کے واسطے ایس برکا ت کا دروازہ بند کرویا ہو بکہ وہ خداجیں کی شان بندہے اور وہ نمام ملکوں کا ایک اکبلا خدا ہے۔ اس نے لینے فیضان بھی تنام ملکوں پر کئے ہیں۔

د کیمو توریت جیور دی گئی۔ اس کی نعلیمات کی کیم رپروانسیں کی جاتی۔ اس میں ہزار وں نعطیبال لگا اُن گئی

یں مِسْرت میٹی کی شان کی ہے ادبی کی مباتی ہے کیونکدان کونواہ نخواہ نعدا بنایا مباتا ہے۔ کیا یہ کا نی رہ تھاکہ اُن کو ضلاکے ایک برگزیدہ بندے مان کر ان کی ہیروی کی مباتی اور ان کے نعش فدم پران کا نمونراور رنگ اِنساد کیا ماتا ہے۔

انسان کا یکام نمیں کہ وہ ندا بن جا وسے تو بھرائے ایسے نمونے کیوں دیئے جاتے ہیں ؟ جب کی کوکون مفرد وہاجا آئے ہے تواسے کہ اس نموند کے دیگ یں دنگین ہونے کی مفرد وہاجا آئے ہے تواسے کہ اس نموند کے دیگ یں دنگین ہونے کی کوشش کی جا وہ اور بھروہ اس شخص کی طاقت ہی بھی ہوتا ہے کہ اس نمونے کے مطابق ترتی کرسکے خواجو فطرت انسان کا خالق ہے اور اسے انسان قوئی کے شعباتی پورا علم ہے اور کہ اس نے انسان قوئی یں سے تو بھر کیوں اس نے ایسی مربع خلطی کھائی کوچس کام کے کرنے کی یہ مادہ ہی نمیں دکھا کہ خواجی بن سے تو بھر کیوں اس نے ایسی مربع خلطی کھائی کوچس کام کے کرنے کی طاقت ہی انسان کونییں دی اس کام کے کرنے کے واسطے آسے مجود کیا جانا کیا یہ ایس مربع نہر کو انہوں کا اور نہوت کے درج بھی آئی انسان کونییں دی اس کام کے کرنے کے واسطے آسے مجود کیا جانا کیا یہ اور انسان موات ہیں ہے بس اگر صفرت میں ہوتا ہے۔ تو انسان علاقت ہیں ہے بس اگر صفرت میں ہوتا ہے۔ تو انسان علاقت ہیں ہے بس اگر صفرت میں ہوتا ہے۔ تو انسان علاقت ہیں ہے بس اگر صفرت میں ہوتا ہے۔ تو انسان علاقت ہیں ہے بس اگر صفرت میں ہوتا ہے۔ تو اس سے انسان معتبد نی بست

بھراس میں خوا تعالیٰ کی بھی ہتک اور ہے اونی لاڈم آتی ہے۔ گویا خوانے بخل کیا کہ اپنی تجلیات کا مظر مرف ایک بی خور تعالیٰ کی بھی ہتک اور ہے اونی لاڈم آتی ہے۔ گویا خوانے بخل کیا کہ اپنی تجلیات کا مظر مرف ایک بی شخص کو مضرایا اور اپنے نیوض کو مرف صفرت عیلیٰ تک ہی محدود ہے یا ہتک باگریکا جادشاہ کی دعایا مون ایک خاص نفس واحد تک ہی محدود ہے تو بھراس میں آن بادشاہ کی کیا بڑا آن ہوگ با تیں موجود تھے تو کیا وجہ کہ کی کیا بڑا آن ہوگ بالی بی تاریخ بوجان ہیں اس موجود تھے تو کیا وجہ کہ خوا تعالیٰ نے اپنے نیوض کو مرف بنی امرائی ہی تک محدود رکھا۔ دیکھو بندیان می افر کارگندہ ہوجانا ہے خوا تعالیٰ میں ایک بی اور کی موجود تھے اور کیا وجہ کہ اور کی اور کی محدود کی محدود کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی محدود اور بندین خواکی شان کی ہتک اور ایا اور اور اور بندین خواکی شان کی ہتک اور ایا ادر با دادل

حضرت عیلی کے فدا بنانے میں فائدہ کیا ؟ اوران کی شان میں ترتی کیا ؟ بلکہ اُلٹی اس بن تو ان کی ہتک اور کسرشان ہے۔ مَردی اس میں ہے کہ بوکام وہ کرتے تنے وہ کام کئے جاوی اوران کی تعلیم پڑھل درا مد کرکے اچھا نموند دکھانے کے ذرایعہ دکھایا جاوے کہ وہ نود اعلی قسم کے انسان تنے اوران کے اُنفاس بی ترکیبہ کا انرا ورتعلیم میں اعلیٰ درج بک ترتی کرنے کی طاقت موجود تھی۔ زبانی تعرفیت کرنے میں غلو کرنے سے کیا فائدہ ؟ کیا ان کی تعلیم کا اثراسی زمانہ تک محدود تھایا ا بہی ہے؟ اور اگر ہے تو کہال اور کسس مک یں ؟

افسوس آ باب اگر علی اب آجا وی تووه تواس قوم کو بیجان می زسکس بم اُن سے محبت دھتے ہی اور آب محبت دھتے ہی اور آب محبت نہیں رکھتے ہوں کے کیونکہ آپ کو اُن کی خبر نہیں ۔ ہم نے تو اُن کو بار ہا دیجا ہے بلکر ہم آو جا نتے ہیں کداب می خود آپ لوگوں کے گوریں ہی تفرقہ ہے ، انتقلات ہے بعض ایسے فرقے میں اُتیوں میں اب بھی موجود ہیں جو حضرت میں کو خوا نہیں مانتے بلکہ مروف ایک مرکز یدہ نی مانتے ہیں ۔ اور قسرانِ شراییت سے بھی رہی تابت ہو گاہے تو جب گریں ہی اختلاف ہے تو کیوں وہ داہ توک نہیں کی جاتی جو کہ بالا تفاق خطر ناک تابت ہو گی ہے ۔ باتی رہا یہ کہ اب و نیا ہی کی بھراس کے تعلق ہم مرف آ نا کہ ویا کا فی سمجتے ہیں کہ و نیا اپنی اس موجودہ مالت پر نہیں دہے گی بلکہ اس میں ایک خطیم المثنان تغیر اور دیا کا فی سمجتے ہیں کہ و نیا اپنی اس موجودہ مالت پر نہیں دہے گی بلکہ اس میں ایک خطیم المثنان تغیر اور

سوال: مس کوآب نے کس طورے دکھاہے -آیا جان رنگ میں دکھاہے؟ جواب: - فرمایا کہ:

بال سِماني رنگ ين اور مين مالتِ بيداري من وكيما ہے -

سوال: بم في مجى كي كود كيميا ب اور ديكيت بن كروه أومان رنگ مي ب كياك في اي هرا ديميا بح س طرح مم ديكيت بن -

جواب: - منیں ہمنے ان کوحمانی رنگ بیں دیجھاہے اور بیداری میں دیجھاہے۔

ال تقريب بعد صرت اقدى في فرايكه: -

کی ناکھا نے کے میر رہے بیٹیے ہوئے انہوں نے صفرت مفتی محدصادق صاحب سے ایک سوال کیا کہ فراصات کی دفات کے بعد کیا ہوگا ہ سرکا جوائی فقی صاحب وصوف نے یوں دیا کہ آب کی دفات کے بعدوہ ہوگا ہو خدا کوشلا ہوگا اور جہیں نامیا مکموت کے بعد مواکر آہے۔ (الحکم مبدا انبرا معنی اتام مودخر ارابری سن فلڈ)

# اارا پريل شبطئه

بوقت سير

مرزاً احد مباکے بارہ میں بیٹیگو ٹی براغراض کا بواب کی معرض کا ایک عطامی کا بواب نظرت مولانا

مولوی سیّد محداحسن ماحب کی تدمت میں آیا مقاص میں اس نے مرزا احد بیگ والی پیشگونی پر اعراض کیا تھا ۔ حفرت مولوی ماحب مرموف نے حفرت اقدین کی فدمت میں بوقتِ سیّر اسس کا "ذکرہ کیا۔

حفرت افدي في فروايا كه: .

الیے آدمی سے بیلے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ آیاتم کلمہ گوبی ہویا کہ نیس ہے اورا نحفرت ملی النه علیہ وہم اور اُور
انبیا دِسالِقین ہوجی ایمان دکھتے ہویاکہ نیس ، تعجب آنا ہے الیے لوگوں کی حالت اور فعل پرکہ بزاد ہا تسم کے نشان دکھتے
ہوں ان کی تو کچھ پروائنیں کرتے اور نه اُن سے کوئی فائدہ اُنٹا تے بیں رگر حب ایک الیے امرکو ہو مشاببات یں سے
ہونا ہے لوج اپنی کم فی اور کم عقل کے اس کی حقیقت کو مرسی ہے کہ بوٹ اعتراض کرنے میٹھ جاتے ہیں حالاکہ اُن
سے اگر برسوال کیا جا و سے کہ اور جو بڑار ہا بین نشان موجو و بیل مائن سے تم فی یا مُدہ اُنٹی بہت تو لیٹینا اُن سے
کوئی جواب بن نہیں آنا۔ حالا تکہ وہ امری کو وہ اپنی کم علی کی وج سے نشانہ اعتراض بنا تھیں میں سنت اللہ
کوئی جواب بن نہیں آنا۔ حالا تکہ وہ امری کو وہ اپنی کم علی کی وج سے نشانہ اعتراض بنا کہ ہو۔ بیس اس سنت سے
کے موافق ایک امر ہوتا ہے اور کوئی بھی نبی شدوا جواس سنت سے باہر دہ ہو۔ بیس اس سنت سے
انگاد کرنے والے کا ایمان کیسے خطرے میں ہے وہ صرف ہوادی بشگوئی پر ہی اعتراض نہیں کرنا بلکہ انحفرت میل
اللہ علیہ وہم کی بھی تکذیب کرنا ہے اور اس طرح سے تو دو مرسے تمام انبیا دی بھی تک کریے کا برصی بڑا کو بھی عثو کوئی گئو کوئی گئی کریے خط نے ایک کوئی دور اسے تیں اس بنیا در کمی اللہ تعالی کوئی کا برصی بڑا کوئی عثو کوئی گئی کریے خط نے ایک کی دستان کی دیکھور نوا نے ان کی دشگیری فراکم ان کو بچالیا ہوئی کہ حضرت عرضی اللہ تعالی عزیمی اس میں شرکہ نے ہے۔ بھر

له پدرسے۔ فرایا:

<sup>&</sup>quot; يشخص بين جميها بوانيم مُرتدمعلوم برواجه - بزاد با دوشن نشأنت و يجفد كه بعد مي المي المي الذي بي نظراً ق جهديداس كى أنجول كا تصور ب - اگروه اس قدم كه شبهات كرف كا أو قريب بهدك آ خفزت على الدعليدام بر مبى اس كا ايمان ندرجه " و بدر مبدء منبرا اصفوم مورخ سرو رايرل شذارا ،

ا تنفرت ملى الله عليه والم المركا الهادفران كه الوجل سلمان بوجا ولي كان كو حفرت على كال كرون ال كرون ال كرون ا ك باره تخول كا معامله رحفرت إون في كي قوم كامعامله رحفرت موئى كي ذمد كي مي مجى السامعامله موجود ويعير الترك بالده توان بي كم السامع من سلمان كملا كركس كس بات كا الكادكريك كارير قوا كي بيوده بات مي كروب بات كا الكادكريك كارير قوا أن الكادكر ويار

حفرت شاہ عبدانقا در حبلان رضی المند تعالی منی المائی کتاب فتوح الغیب یں تکھتے ہیں کہ تَدُ یُوعَدُ وَلاَ الله ع یُونْ کر تبعن وعدے فدا تعالیٰ کے الیے بھی ہوتے ہیں جو پورے نہیں گئے جاتے نوو قرآنِ شریف می متناجات کا ذکر ہے بوئن اور کا فریں الیے شنا بہات سے تمیز ہو جات ہو کے اور چھیے ہوئے مُرَنّد اور منافق کو گوں کے الگ کرنے کا یہ ایک اُد ہوتے ہیں۔ فداتعالی اگر متنا بہات نر رکھنا تو وینا و نیا ہی مزر ہی۔ منافق کا قاعدہ ہے کہ

ا بدرسے : "ابومل کی نسبت دیجهاگیا کرستی انگورکانوشراس کو طلب گروه مسلمان شہوا؟ ابدرسے : ابدمبلد عشروا مفرم مورخر ۲۳ رابدیل مشالیہ )

له بدست:

<sup>&</sup>quot;حفرت موسی سے الله تعالی نے وحدہ کیا کہ اس ارض کے تم مالک ہو گے اوراس میں کمی برس گذر گئے " ربدر حوالہ فذکور

ته بدرسه:.

<sup>&</sup>quot;جب سے معاف ظاہر ہے کہ تو ہے بیسب یا بی ش جادیں گی اور احمد بیگ کی موت سے جو خوف ان پر چیا گیا ہاں فے بیٹی کی کے حصد کوٹال دیا۔ اصل بات یہ ہے۔ فلا ہزار ہا نشان د کھا کو نعبش نشان ایسی مالت بی بھی د کھ لیہ ہے۔ ہے جو منافقین وغیرہ کے امتیاز کا موجب ہوں "

ال كودريابة إبوانظرنيي آيا اوروه ال عن فائره نيس أسماناً بكن وفاتناك كي طوف مجك ما آب اورمُرتد بوما قاسيه -

مونیاء نے کھا ہے کہ وقع کی شیخ کی اس میں میں اور اور نی کے بعد ملیفہ ہونے والا اور نی کے بعد ملیفہ ہونے والا

ہونا ہے توسب سے بیلے فدا کی طرف سے اس کے دل میں حق ڈالا جانا ہے بجب کوٹن رسول یا شائخ وفات پاتے ہیں تو دنیا پر ایک زلزلد آجا نا۔ ہداوروہ ایک مبت ہی خطرناک وقت ہونا ہے گرفعدا تعالی کی ملیفہ کے

له بدر نے: "بِن انجام الحجام علوم نبیل ہونا" د بدر مبدد منبر ال اصفوم مورخ مور ایریل شاہد >

" اُگر تمام نشانات کیسال روش اور بین اور حسب خوابش ہونے تو الوجل بھی ایمان ہی ہے آ آ گروہ مبیث النفس تھا۔ خدانے ندیا ہاکہ ایسی پاک جاعت بس شامل ہو" (حوالہ فدکود) ذولیواک کو ما آ ہے اور بھرگر بااس امرکا از سر اُو اس ملیفر کے ذرایع اصلاح دانشوکام ہو آہے۔ اس مفرن ملی اللہ علیہ وقعم نے کیوں آپنے بعد ملیفہ مقرر نہ کیا اس یں بھی ہی بھید تھا کہ آپ کو نوب علم نھا کہ اللہ تعالیٰ خود ایک ملیفہ مقرر فرا دے گاکیونکہ یہ خوا کا ہی کام ہے اور خوا کے انتخاب یں نفق نہیں ۔ چٹ نچ اللہ تعالیٰ نے حضرت الوکم مدلیق وفی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے داسطے خلیفہ نیا یا اور سب سے اول حق انہی کے دل یں ڈوالا۔

اكسالهام مِن النُّرْتَعَالَيُّ فَ بِمَالاً مَامِ مِن شيعِ ركما بِهِ-اَنْتَ الشَّبِعُ الْمَسِيعُ الَّذِي لَا يُضَاعُ وَتُنتُهُ اور ايك الدالهام مِن لِول آيابِ كَر كَمِثْلِكَ دُرُّ لَّذَ يُضَاعُ - إن الهامات سے بمارى كاميانِ كا بين ثوت مناج -

مومن تودجاعت مے طرق مولئا میر محداث ما دب نے ایک اور خط کے متعلق موسی افدی نے فرایا کہ: ۔

ہمادے پاس توجب کوٹی اس قم کا خطا ما سے کہ میں اکیلا ہوں توجس اس کے ایان ہی کا خطرہ بوجا ا جے - مومن خود جماعت ہے مومن اکیلائمی نئیں رہنا ہوں کا خدا تعالی برایان کا ال ہونا ہے خدا تعالی اسے اکیلا نئیں دہنے دیتا۔

فیراحدی کولولو کی جینے میں گنا ہے فیراحدی کولولو کی جینے میں گنا ہے فیراحدیوں کا لاک نے بینے میں مرج نہیں ہے کیوکدا لی کتاب مورتوں سے مجی تو نکاح ما اُڑ ہے بلد اس میں تو فا ثدہ ہے کہ ایک اورانسان ہدایت یا تاہے۔ ای لاک کسی فیراحدی کو ددینی چاہئے۔ اگر ہے تو نے بیٹک لوسینے میں حرج نہیں اور دینے میں گناہ ہے۔

فرايا: . بعض لوگ جو مَكُنتُهُ إِنْهَا نَاهَ حُتِ دنیا کا غلبہ سلب ایمان کا باعث بنیا ہے

(المومن: ٢٩) بي داخل بي اوله من فني ورختي معول وجويات سكه باحث وه اسيف ايان كا اطهار مي نبيس كرسكة اود وه اليعنسين بي كدلاً إلى هَوُ لاَيْ وَلا إلى هَوُ لا و رالنسام ١٣٢١) بكد انهول في تمادي بي اليضايان اورصدي عوص كا زلمادروا بع تووه لوگ معدورين اور نعيش وه لوگ جوايت آب كوفا بركيت مي كدو كمقرين مي داخل نبيس بي ان كويامية كروه القيم كا ايك أشتهاد دسدي كروه بهار مكفرين مي سينيس بي اور جولوگ ہم کو کافر وغیرہ اموں سے باد کرتے ہیں اُن سے اپنے آئی کو لوں الگ کردیں بلکہ یع کا کودیں کو جو الكريس كافر كتين وه أتخفرت على الدهليدولم كى مديث كيمطافي ايك المال كوكافر كيف كى وجرس فودكافر یں سکن یے پیکے میں ہم میں آئے تو ہما رہے بن بیٹھے اوران میں گئے تو ان کے ہو گئے۔ یہ ایما مارول کی روش نیں ہے۔ ہم کوئ غیب کا علم توریحت نبیں کمی کے ول ک مالت سے میں آگا ہی ہوجادے یس برایب راہ ہے کہ سے بیالگ اگر ان کے دلول میں کوئی نفاق کا مرض منیں ہے تو بھادے محفّرین میں سے الگ ہوکر الكُ أيك جاعت بن سكة بي اوراكر في تُنتُو بِعِيعُرَتَسَوَضٌ خَزّا دَحُمُرانِلُهُ مَوَضًّا والبعُوةِ ١١٠) وإل معالمہے اوران کے دوں میں واقعی نفاق کی آگ ہے تو اس طرح سے ان کی بیاری اور مجی زیادہ ہومامے گی اور فامر ہوما دے گی۔

امل بات يرب كر لعبن اوقات حت ونياكا غلبرهي سلب ايان كا باعث بوما ياكرة ب لذا ونيوى المور یں ست انہاک اور دنیوی امور کو آتی اہمیّت وسے دینا کر گویا دین ایان اور اخرت کی پرواہی ندرہے۔ یہ می خطرناک زہر طامن ہے۔ یہ تو وہ ذمانہ ہے جس کے متعلق دسول اکرم مل الله علیہ وسلم نے فرمایا کہم میاڈوں کی يوسُول يرجيك ماؤ ،درختول كتنول سه لك ماد اورحس طرح سع بن يرس زمان كفتن سي اينه ايان كوسلامت دىكے كى كوشش كرويپ اگر بحالت مجودى كوئى احدى اكيلا بى بوتو اُسے تها ہى نماز كذار پنجاہتے اور كوسشش اور دُماكرنى ما ميئيك مندا است جاعت بنادك-

اصل بي مومن كويمي تبيغ دين مي صفط مراتب بعن دفعتنی کرنا مروری ہوناہے كأخيال ركمنا حابية جهان نرى كاموتعه بو

وہاں منی اور درشی مذکرے اور جال بحرِ سفی کرنے کے کام ہوا نظر نداوے وہال فری کرنا بھی گناہ بے لیے الأحفظ مراتب ناكني زندلتي

"برمترض سے جو بادیود سمجانے کے بھر بھی اعراض کرا چلا جائے نری کا برا ڈ

مىنى نىس لا

(بدرطد عمرااصفیم)

حفرت ابن عربی کھتے ہیں کہ فرون کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے حفرت موسی کو نری کا سلوک کرنے کی ہائیت کی ۔ اس میں بھیدی نفاکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آخر اسے ایمان نصیب ہوجا وسے گا ۔ بینانچہ المنتُ کالفلاای کے مُنہ سے نبکا ۔ بلکہ وہ تو بیا تلک مکھتے ہیں کہ فرآنِ شراعیہ سے اس کی نجات بھی تا بت ہے ۔ فرآنِ شراعیہ بیں بینبیں مکھا کہ فرعون جہتم میں واض ہوگا ۔ صرف یہی مکھا ہے کیفنہ کہ قلے مَدا کیف مَد الْفِیا مَدْ فَا دُرَد هُمُ

الثَّارُ زهود : ٩٩)٠

رسمانی بلی اسمانی بلی نوانه

اسمای بی اوراتم مظر صاحقہ خواتعالی بیبت ناک اور خفنب کی جلیات کاسب سے اکل اوراتم مظر صاحقہ ہے اس میں دونو باتیں سمندر بیں میٹھے اور کر وسے بانی کی طرح خداتعالی کے خفنب اور مراحم کی بیلو بہلو چل جاری بیل مظر ہے تو دومری طرف دوتنی اور بادش خداتعالی کے دخم کے مظر بھی موجود ہیں ۔

فرمایا: به

ا بيسالهام بي ب كراني أنا الصّاعِقَةُ

له بدرے: " ندا تمال کی دوسفتیں ہیں - ملال اور جمال - دونوں ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں !' زبد مبدع نیر ۱۹ صفح می )

بعنی اوفات ایسامجی دیکھنے میں آیا ہے کہ بغیراس کے کربجلی اینا اٹر کرسے موت کا باعث ہو مایا کرتی ہے۔ چنانچ ایک دفویم نے دیجیاکرایک موقعر پر کچدگدھ بجل کے صدمے سے ہی مرکھنے۔ ایک دفعرکا ذکرہے کہ ہم سالکوٹ میں ایک مکان بر تھے اور مندرہ یا سولہ آدمی اُوری ہمارے ساتھ تھے۔ دفعتاً بمبی اس مکان کے دروازے يريرى اور دروازيك كي شاخ كو دوكرت كرديا اورمكان وهوال وهار بوكيا واليامعلوم برا تفاكر كي بري کُرِّت سے گندھک مِلان کُی ہے۔ بھر دیدمنٹ کے بعد ہی ایک دوسرے محلے میں ایک مندر تھا اوراس کے بہی درہ تھے راستے تھے۔

بنائچ اس موقع برات نے کورے ہوکر اپنے دست مبارک کی تکڑی سے زمین پر ذیل کی صورت كالك نقشه كحينما



اس فتم کے تیج در ہیج داستوں سے ہوکردہ بلی اندر مندر میں گئی اور وہاں ایک سادھ و بیٹھا تھا اس یرهاکرگری بنانچه وه سادهوایک پیشی کی طرح موگیا مواتنها به

صداقت کی ایک دلیل

بارامعاطر توغور كرف والوسك واسط بالكل صاف اور كملاب

عقلمندانسان کے واسطے تو اگر اُور کوئی مجمع معرزہ نہ ہو رحالا تکدیمیاں تو مزاروں زمینی آسمانی نشا مات اور تا نبدات موجودین ) توجی اتی مت دراز یک بارس وجود کا (ایسے زبردست دهاوی اورالیے خطرناک مالات کے بادیود) ا بقاء ہی کانی ہے فور کا مقام ہے کہ امنی تیرهویں صدی میں سے کچھ سال باتی تصحب سے بادا دعویٰ ہےاور اب بودهوي صدى كے مجى بھبىس برس گذر مجے بى - اندرونى بيرونى دشمنول كى مخالفتين اور وشلى تدابر كے سانقرسانقر خود ہارے اپنے وجود كى بعض خطرناك بيارلوں كے برتے بوئے بير مى خدانے بيس معزالة زندگى مطا کی ہے بیم خود ہی کتے ہیں کہ انخفرت ملی الله علیہ وسلم کے واسطے تو ایک آدھ گھر می کا افز ا می خطراک اوراکی ان ك كث مان كاباعث تفاكر مين خداف باوجود كديم ان ك زُعم مين مفتري بن براترمس برس مك ملت دى اور پھر سی بلکے ہزار ہائم کے زمینی اسانی نشانوں سے ہادسے صدق دعویٰ کی آ اثید کی اور سادسے معاملے ہا دے ساتھ صادقوں والے کئے۔ ایک بھی ایسی بات ندکی جو کا ذبول والی ہو بھر بایں فدا جانے ان کی مقلوں پرکسی جالت کے پردسے پڑگئے ہیں اور یکون نہیں سیجفتے کے

# الاريال منواية

رمايا :-

يەزىدگى كھەشتەنىي

دُوالْفُرْ مَنْ وَ وَ وَالْقُرْ مَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

لوگ ہر دو کو ایک مجھتے ہیں - دومد اول میں سے مصد لینے والا ہے یا

بلاناريخ

سفوف بعلاوه كي نواص فرايا به

باہ کے الوسول کے واسطے مغیدہے

نرمايا:-

رائی ہے۔ یام گناہ میں داخل ہے کرانسان لوگوں کے سنسی تصفے سے ڈرکریٹی گوئی سے رہ ماوسے۔

سلطان روم کا ذکر نفاء فرمایا: -اس کھ گذرے زمانے بی مجی اسلامی بادشا ہوں نے نعد انعالیٰ کی یاد

سلطان روم كا ذكر خير

له الحكم مدوالمروع صفي اقام مورخ ١١٠ رايريل منوالة

له بدر ملد ۸ نمره - ۸ - ۹ صنی ۳ مورخ ۱۹۱۰ وسمر شناله

| ك داه كونسين جيودا - مناكيا من كسلطان روم نماز جمعرك واسط مسجد ما آسم اورفقراء كوملا ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ال زمانه كى سب الم خرودت مرددت به مرددت به مرددت به كرنوانه كورون به الله كالم مرددت به مردد |
| قُولِ مُوتِم فرایا:- قول مُوتِر مغنتِ انبیاء ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اونٹ کی سواری کا طبی فائدہ اونٹ کی سواری می میں ہے۔ امراض ذیا جیسی ابلا اونٹ کی سواری می میں ہے۔ امراض ذیا جیسی ابلا کومنید ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ملغ كيك إيك الم بات ملغ كيك إيك الم بات ملغ كيك إيك م بات ملغ كيك المراء كوج لمباكلام نبس أن عقر ايك جوزا ما أولا كالم كالم المدميلا مبائد ميلا مبائد المام كرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تعدِد ازدواج کا ذکرتھا، فرمایاکہ :۔  تعدِد ازدواج کا ذکرتھا، فرمایاکہ :۔  شرافیتِ حقّہ نے اس کو مزدرت کے داسطے جائز رکھا ہے۔ ایک لائق آدی کی  بوی اگراس قیم کی ہے کراس سے اولا د نہیں ہو گئی تو وہ کیوں بے اولاد رہے اورا پنے آپ کو مج میم بنا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا بیک عدہ مگوڑا ہوتا ہے تواس کی نس معی قائم رکھنے کی کوششش کی جاتی ہے۔ انسان کی نسل کو کیوں ضائع کی جائے<br>پاوری لوگ دوسری شادی کو زنا کاری قرار دیتے ہیں تو پیر سیلے انبیاء کی تسبت کیا گئتے ہیں۔ صرت سیمان<br>کی سکتے ہیں کئی سو بیویاں تفییں اور الیہا ہی حضرت داؤد کی تعییں۔ ٹیت سیح ہو اور نفویٰ کی خاطر ہوتو دی ہیں<br>بیویاں بھی گاہ ضیں۔ اگر نعوذ باللہ عیسا نیوں کے قول کے مطابق ایک سے ذیادہ تکارے سب زناہی نو مفرت داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بوبین بی ماہ میں - ارسودبالد میں یون سے موں سے مقاب ایک سے دیادہ مان سب رہایں تو معرف دادد<br>کی اولاد سے ہی ان کا مدامی بدیا ہوا ہے تب تو بر نسخه البھا ہے اور بڑی برکت والاطراق ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| یادری او کی بھی باتوں کی طرف مباتے اورامل امرکونیس دیجتے۔ انجیل میں مکھاہے جس کے اندروائی کے برابر |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ايان سند وه بهار كوكي كريال سندا وروال ملا ماتوه ملا مات كا ميساتيول كوماية كراين الا              |
| ثبوت دي ودر سب ب ايان بن مسلمانول بن بميشرا يعد لوگ بوت ديد يل حنول فائت وكلاك.                    |

اکی سرکاری افسر کی طاقات کے وقت فرمایا: ۔ خدا وہ دن لائے کر رُومانی طاقاتیں ہوں بیسمانی طاقات کو اُٹ شفے نہیں نه زبان کو اُن شف مضل ملائے

> فرایا: -جی قدر کون شخص انصاف اختیار کرنا ہے اسی قدر روشن منمیر بوجا تا ہے ۔

> > فرایا: -جولوگ اس نبی کی کمذیب کرتے ہیں وہ سب انبیا مسے کلزب ہیں ۔

فرایا :-دین اسمان سے آیا ہے اور میشد اسمان سے ہی اس کو آبیاشی مامسل ہوتی ہے ا

# هارايريل ١٩٠٥م

برنت مر ایک تفی کا خطرت اقدی وگوں کے بیچھے پر نامون کا کام نبیں ہئے گوں کے بیچھے پر نامون کا کام نبیں ہئے شخص نماز نبیں پڑھا، روزے نبیں رکما، یہ دوہ ہے، اس کو کافر کنا چاہیے یانہیں۔ وواہ کی جے یانہیں ؟

فرمایا : -

اس کوکٹا چاہیے کہ آب اپنے آپ کوسنجالوا وراپی حالت کو درست کرو۔ برشخص کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ الگ ہے۔ تم کوکس نے داروخر بنایا ہے جہ تم لوگوں کے اعمال پڑتال کرتے بھرو اوران پر کفریا ایمان کا فتویٰ لگاتے پھرو۔ مون کا کام نہیں کہ بے فاقدہ لوگوں کے پیچے پڑتا رہے۔

مشورہ با برکت ہو آئے ۔ ببب کی دو پرتعیرمکان کو اور نزکر سکنے کا ذکر نفا۔

فرطايا وبه

افسوس ہے کو بعض لوگ پہلے متورہ نئیں کر لیتے متورہ ایک بڑی با برکت چیزہے اس پر صفرت مولوی نودالدین صاحب نے فرمایا کہ فرآن شریعیہ میں اللہ تعالیٰ خود اپنے دسول کو تکم دیا ہے کہ دہ شورہ کیا کرے تو بھر دوسروں کے لیے بیمکم کس قدر زیادہ تاکیدی ہوسکتا ہے ۔ آجبل لوگوں کا عال یہ ہے کہ یاقو متورہ لوجھتے نہیں یا لوچھتے ہیں تو بھر انتے نہیں۔

حفرت في فرما ياكه :.

مچرائی بات کی لوگ مزامی پاتے ہیں ۔الیول کے مالات سے زیادہ نروہ لوگ اب نا ندہ اُٹھا سکتے ہیں جو عربت عاصل کریں یا ہ

بلاناريخ

اعلی عهده برفائز لوگول کیلئے نصبیحت آجل کے نواب اور امراء میاشی بی بڑے نئے

ہیں۔ دین کی طرف باسک توج نیس مرقم کے عیش وعشرت کے کاموں میں معروف بیں گر دین سے بانکل غافل بی اور دوس کے آئی می اور دوس کے آئی بی اور دوس کے آئی بی اور دوس کے آئی بی جب ان کوکوٹ بڑا عہدہ مقاہد باک جائی اعلیٰ جگہ پر مقرد ہوتے بی از بھر غافل ہوجاتے بی اور الکل مخلوق کی مبتری کا خیال نہیں رہنا ۔ وُنیا میں عام طور پر دیجیا جاتا ہے کہ جب انسان کسی اعلیٰ مرتبہ کو ماصل کر میں ہے تو بھر وہ مغرور ہوجانا ہے ۔ مالائکہ وہ اس عرصہ میں بہت کچھ نیک کام کرسکتا ہے اور بنی فرع

له بدر مبلد ٤ نمبر ١٩ صفر ١٨ موده ١٩٧ را پريل ست 14 م

## ١٠ رايريل ١٩٠٠ ش

قى قار قىل قار

خان کوب کی عظمت ولول بل کم نمیس موتی جائے۔

جنوں نے ہیں اللہ کاشرف ماصل کیا ہے چند روز سے داوالا مان میں نشر هین رکھتے ہیں افس خان طرحفرت اقدیں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس سال کی نا قابل بر داشت کا لیف کا ہوجاج کو برداشت کا لیف کا ہوجاج کو برداشت کا کو جاج کی دراشت کرنی پڑیں سادا حال بیان کیا ۔ انہوں نے بیان کیا کہ انگلش مدود سے نیکل کر رکش مدائی میں داخل ہوتے ہی امی شکلات کا سامنا ہوا کہ جن کی وجرسے تیفینا کہ اما سکتا ہے کہ درشکلات الی بہند کے واسطے ۔ انہوں الی بین کیا کہ ٹرکی مدود میں کو رشائن کی نا قابل برداشت سختیال وہاں کے داکھروں اور ماکموں

كاسخت درحه كاحرنقي اورطامع بونا اورابيغه فائد سے كے بيابراروں جانوں كى ذره بعريروا نه كرنا، لوگول كاسامان خوراك إد شاك بمياره بي ضافع كرديا يا نقدى كا ضافع ماما - اور ميروجيز ایک عمری حاجی در روید میں مامل کرسکتا ہے وہ ہنداوں کونس روید کے بھی مشکل دینا۔ راستوں میں باوبود كيسط ال المعلم في مروول يركنوال بيار كرواركما بي قال اوركار كنول كالغيرووياد أف لي کے پانی کا گلاس کے مز دینا اور بعیراستہ ہیں باوجو دیو کی بیروں کے انتظام کے جوکہ سطال المظم ک طرف سے کیا گیا ہے پر سے درجر کی برائی کا ہونا بیانشک کرانسان اگر داستے سے دومار کر بی ادهرادهم بهوما وسعة ومعيروه زنده نهين فيح سكنا اور معير بندلول سينصوماً سخت براؤ برنا، بات با يرسيط مبانا اوركوثي وادفريا ونهبس - بانت بات يركذاب ، بَطَّالَ اورالفا فاحقارت سعد مماطب كيامانا وخرو وخره اليعسامان بس كربست بى معيبست كاسامنا نظر آناسے .

يرسادا ما جرا منكر حفرت اقدس في فرمايا كه:-

ہم کئی کوا کیس نعیب شکرنے ہیں ، البیا ہو کہ ان تمام اموزِ تکا لیف سے آپ کی فوٹ ایا ن بر کسی قسم کما فرق اورززل سناوس بيندانعال كى طرف سے ابتلا ميد اس سے ياك عقائد بر از سب يرا ما بيا بيان ان بالول سے اس متبرک مقام کی مفت داول میں کم نمونی جائیے کیونکہ اس سے بدتر ایک زمانہ گذرا ہے کہ سی مفدس منفام تحب مشركول تسيح فبعندمين نفيا اورا منول نيه أمسه بُت فانه بناركما تفاريكم يزنام فتسكلات اور مصاتب نوش آثند زمانے اورزندگی کے درمان ہیں۔ دیجیوا تخفین علی الدملیہ ولم کے مبعوث ہونے سے میلے بھی زمانہ کی حالت خطرناک ہوگئی تھی اور *کفرونٹرک* اور فساد اور ما پاکی حدسے بڑھ گئے تھے تو اس فکمت کے بعدمی ایک نور ونیا میں ظاہر ہوا تفا اس طرح اب بھی ائید کرنی چاہیے کر الثر نعالی ان شکلات کے بعد كوئى بهترى كے سامان مى بىد اكر ديگا اور خدا تعالى كوئى سامان اصلاح بىداكرديگا بكداسى منبرك اور تغدس مغاكم يرايك اورتهي اليهابي خطرناك اورنازك وقت كذرجها تفاجس كي طرف أتحفزت ملى التدمليه ومم كوالتد تعالي فْ لُوْمِ ولا فَي مَنِي - أَكَمْ تَوكَيُفْ فَعَلَ رَبِّكَ بِأَصْعَابِ الْفِيلِ (الفيل : ١)

غرمن بیراب سیراوا قعیب - اس کی طرف بھی النه زنعالی خرور آوجه کرے کا اور خدا کا توج کرنا تو بھیر قهری رنگ یں بی بوگا۔

نامی چندروز<u>۔ سے فا</u> دیان میں آیا

دين العبائر والول مع مؤاخذه بي ترمي بوگى ايت فض كابي يدعبدالجيد مان

ہوا تھا-اس فعرض کی کرحضور میراوادہ مدی کرحضور کے قدمول ہیں رہوں اور تحصیل مِلم دبی کروں۔ فرایا کہ:۔

## ارابريل مشوانه

تبل از کهر

امان فوی بولو نشر چیوا جاسکان می فرین کدان اور شراب وغیره کی معنی ایمان فوی بولو نشر چیوا جاسکان می در نشاکدان کی داد بر می اور با نفسوس شراب نو ایک ایسی چیز به که کی ورد با نفسوس شراب نو ایک ایسی چیز به که کی در با نفسوس شراب نو ایک ایسی به دوره به وجانا به دوره به دوره

فرمايا : ـ

ودمعامی کا دورہ بونا ہے ورشالٹد تعالی کے آگے کوئی بات انہونی نہیں ہے جہال فوت ایمانی ہودہان اصی مخمر ہی نہیں ہے۔ جہال فوت ایمانی ہودہان اسی مخمر ہی نہیں ہے۔ جہال فوت ایمانی ہودہان اسی مخمرت کی آیت مخمر ہی نہیں سے محمد میں محمد

وہ لوگ بانی کی جگہ استعمال کرتے تھے شرک کی طرح البی الود ہوئی کہ پھر نہ کو دکر تکی۔
انتخاب ملی اللہ علیہ وہم کو اللہ تعالیٰ نے ابتدام ہی ہے کیسامعصوم رکمی تھا کہ باوجود کیر اسپ کے تمام رشتہ دار ادرا قربار ادر ہم قوم اس فیبیٹ چنر کے استعمال میں ستفرق تھے اور انتخاب ملی اللہ علیہ وہم نے اپنی ابتدائی چالین سالہ زندگی اننی لوگوں میں بسری مگر کسی کا اثر آپ پرنہ ہوا۔ گویا۔ روز ازل ہی سے اندر تعالیٰ نے آپ کو معموم بنایا تھا اور یہ آپ کی فطرتِ میں کی اور معمدت کی ایک فاص دمیل ہے ہے

## ٢٧رايريل ١٩٠٠م

كى شخص كايرا غراف بيش بواكد احدوں نے كوئى تبديلى پيدائنيں كا

احباب جماعت پرنکنه جینی نامناسیم

بات بات برانس میں ارتے مبکرتے ہیں وغیرہ وغیرہ .

-: 46,0

اسیسے اعتراض بادیک دربادیک نعفی کی وج سے بوتے ہیں۔ کیا ٹرک گناہ اور ناپاک زندگی سے توبکرنا تبدیلی نییں ہے ؟ ہم ویجھتے ہیں کہ بوشخص بعیت کرکے جاتا ہے اس میں تبدیلی مزور ہوتی ہے شا ذو نادر پر اعتراض کرنا ایما خداری نییں ہے بلکہ فران سراھیت نے تو بکت جینی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے ۔ کسدالات کُنْ نَدُرُ مِّنْ قَدِّلُ مُسَمِّنَ اللهُ مَلَيْكُمُ (المنساء : ۹۵) مینی تم بمی تو الیسے ہی سے نعدا تعالی نے تم پر احسان کیا۔

خورسے دیکھا ماوے تو جو کچر ترتی اور تبدیلی ہماری جاعت میں باٹی جاتی ہے۔ وہ زمانہ بھریں اس وقت کی دومرے میں نئیں ہے۔ دیکھو آ کفٹرت می اللہ علیہ وکم کی وفات کے بعد کو نیامی کیبا طوفان ارتداد بریا ہوا تھا کہ سے جاعت بھی نہوتی تھی۔معرض کو کوئی خاص مناو اور نغض می ارتداد بریا ہوا تھا کہ سے چندا کیس جگہ کے جاعت بھی نہوتی تھی۔معرض کوکوئی خاص مناو اور نغض اور اس نے ظلم کیا ہے اور نوا ہ مخواہ حملہ کیا ہے ور ندان لوگوں کی تبدیلی تو حیرت میں ڈوالتی ہے میزش غیران اندر تو ہوں کہ دومرے کے دل کے خیالات نبک وبدیراطلاح باسکے۔اکٹر ایسا ہو تاہے کہ انسان اندر تبدیلی کرتا ہے اور نموا تعالی سے ایک خاص خلوص اور نعانی مجتب رکھتا ہے گروہ دومروں کی نظر بھی اندر تبدیلی کرتا ہے اور نموا تعالی سے ایک خاص خلوص اور نعانی مجتب رکھتا ہے گروہ دومروں کی نظر

الله الحكم طدا المروع صفرا مورخه ١٩ را بري من الله

سے پوشیدہ ہوماہے کی

دُعا کے نتیجہ ہیں امراض سے شفا

بھار لوں میں جہال نصام کم ہوتی ہے وہاں توکسی کی بين بي نبيں مباتی اور حہال البی نبیں وہاں البتہ سبت ہی دُعاوُل اور توجہ سے اللہ تعالیٰ جواب بھی دیے تیا ہے اور تعبش اوقات البالمي ہوتاہے كه مشار بُرُبرم ہوتی ہے اس كے ثلا دینے برمي ندا تعالی قادر ب ۔ بيرمانت البي خطرناك بهوتى ہے كر تحقيقات مجي كام نعيس ديتي اور ڈاكٹر مجي لاهلاج بتاديتے ہيں گر زوا فعالیٰ کے ففنل كى يدهامت بوق به كرسترامان يدا بوف ماوي ادرمات دن بدن الي بوق مادب وردابت و گرمات مريف كى دن بدن روى بوق مان بي اورسامان بى كيد ايسے بدا بوف سكت بى كد من برمن كي جول جول دواكي - اكثر ايد مريعني عن ك يعيد ذاكر بمي فتوى وسي يكترين اوركوني سامان فابري زندگي کے نظر نبیں آننے - ان کے واسطے دُما کی مباتی ہے تواللہ تعالیٰ ان کومعجزانہ رنگ میں شفا اور زند گی حطا کر آما

ہے گویا کرمُردہ زندہ ہونے والی بات ہوتی ہے۔ حفرت عبسى علبالسلام كامردول كوزنده كرنا تفتے مشہور ہیں معلوم ہو اب کے کہ ان ہیں

موٹ کی بہت کی ملاوٹ کی گئی ہے ورنہ اگر ہزاروں مردے زندہ ہو مانے تو بیودی کیا باسل ہی اندھے ہو گئے تنعے کرابیا کھلا کھلانشان د کھو کر بھی کئیں میب بانکل اُکھ گیا اور گو ماکہ خدا خودسا منے نظر آگیا اپنی حالت دیچ*وکر بی* ایمان مزلائے کیا وہ ایسے ہی تھی القلب نفے کر ایمان لا ٹا لو در کنار ملکہ خود حضرت میں حکم کوحن کے لیے ایسے اليه معبرات معاف د كلاف كركوبا أسمال ككل يردك أمنا ديثة ان كوكيثر كرسُولى دى اوران ك سربر كانٹول كا تاج بينايا۔

اِمل بات میں ہے کرزمانہ درازگذرا ہے۔ امل کمآب موجو دنییں۔ نرسے نراحم ہی ترام رہ گئے ہیں۔ خدا مانے كياكي وال لوكوں في اپن طرف سے برهايا اوركياكيا بكال دبا-اس كاعلم خوارى كوسيد -

له الحكم جلد ۱۲ انبر ۱۳ صفر ۱-۴ مورخه ۲۹ را پریل مشنافیاته

فرمایا که در

نداکے مجرات قوہو نے بیں گران سے فائدہ صرف مون بی اُٹھاتے بیں ہے ایمان لوگ ان سے فائدہ نبی اُٹھا سے اور محروم ہی رہ مباتے بیں کیونکہ معجز ات بیں بھی ایک قسم کا پردہ اور غیب مرود ہونا ہے۔

میسی بیت کی نا قص تعلیم کے نتا رکیج

میسی بیت کی نا قص تعلیم کے نتا رکیج

نی میسی کی اور اور سے سے نتا رکیج سے نتا رکیج سے نتا ہے اور کی کہ میں نماز پڑھیں کی اور مفید سخت منتفر ہوتے ہیں می کی اور مفید کام مرد کی این استر مانتے ہیں۔

إلى وصفرت اقدس ملياسلام في فروا كد: -

اس بات یہ ہے کریر وہ زمانہ آگیا ہے کہ میں کا ذکر الشرتها لی کی کناب میں ہے کہ دَ تَرَ الله عَن اَبْعَضَهُ مُ ا یَدُ مَیْدِ تَیْسُوْ یُ فِی اَبْعُنِی وَ اُلْفِی فِی الصُّورِ فَجَمَعُنْهُ مُ جَبْعًا دائله عن : ١٠٠) موجودہ آزادی کی وجر سے انسانی فطرت نے ہرطرہ کے دنگ فل ہر کر دیئے ہیں اور تعرق اپنے کمال کو پہنے گیا ہے ۔گویا ایسازمانہ ہے کہ بیخف کا ایک الگ ذہب ہے۔ یہی امور ولالت کرتے ہیں کراب نفخ صور کا وقت بھی ہی ہے اور خَبَعَنْهُدُ

# جَمْعًا كَي شِيكُونُ كي إدا بون كابى يى زاد ب

#### ١٤/ إبريل شنافك

بتقام باله (دوران سفرلا بور)

ایک شخص نے و من کیا کھٹو کیا جما ہوکہ اگر کوٹی ایپ بیل

توحيد كى بركت كيصلمان معاتره كي توبال

ہوجا وسے کرسلمانوں کا باہمی انقلاف اعظم جا وسے اور عب طرح و گرا توام دنیوی معاطات میں اپنی یکما ٹی اور متنفظ کوسٹ سٹوں سے کا میاب ہو رہیے ہیں سلمان بھی کم از کم ونیوی معاطات میں تول سر سرور میں میں بنا

كركام كرين وفيره وغيره .

مفرت اقدى دهليانسلام) نے فروا يا : -

فلاتعالی نے تو کہ اسے کہ اختاف ہمیشہ رہے گا تو پر انسان کون ہے جاس اختاف کو مانے کا گوشش کرے جامل ہی خورے دیجا جا دیے تو اندرونی اتحاد تو انگریزوں میں مجی نہیں ہے۔ انی ہی سے بعض لوگ تو ایک جو صفرت عینی کو فعو فر اللہ نعدا کا النے ہیں موجود ہیں کہ وہ زمینی کو مانے ہیں نام الکو مرف ایک رسول خدا کا مینین کرنے ہیں اور بعر بنا اللہ نعدا کا سات ہیں موجود ہیں کہ وہ زمینی کو مانے ہیں نام خوا کو ، دہر ہی ہیں ۔ البتہ فرق ہی سے کہ کسی نے تو درندگی سے ابنے ان عقا مُد کا اظہار کیا ہے اور لعض نے دورا نرمی سے افھار کیا ہے ایس جب کہ کسی نے تو درندگی سے ابنے ان عقا مُد کا اختاف سے دورا ہیں ہے۔ ان المار کیا ہے اور لعض نے دورا نرمی سے فیل کہ انسان نعاق سے دورا ناہے اور سے انسان نعاق سے دورا ناہے اور سے انسان نعاق سے دورا ناہے اور سے انسان نمان کی خورت اور جمیت ہیں کہ اللہ تو نیاں کی خورت اور جمیت ہیں کہ اورا کرسکتی ہے کہ اپنے معتقدات اور فرمی کھر ہیں ہیں کا جنوا ہیں ہے کہ اس کی بزرگوں کو جن کو وہ دیں کا جنوا ہیں کرتا ہے ہا ان کی تو ہیں ہوتی و کو میت ہیں گا ایس کی میت اورا تفاتی دکھرے ہیں کو دہ دیں کا جنوا ہیں کرتا ہے ہوا کی دور دیں کا جنوا ہے ہا کا لیال دینے والوں سے جواس کے بزرگوں کو جنوا کو دور دیں کا جنوا ہی تا کا لیک نوالے والے یا کا لیال دینے والوں سے جواس کے بزرگوں کو جنوا کو دور دیں کا جنوا ہیں کرتا ہیں کراکھے کی اوراک سے جواس کے بزرگوں کو جنوا کو دور دیں کا چینوا تھیں کرتا ہے کہ اس کی خورت اور اسے بی محبت اورا تفاتی دی کہ کے بورے نو دور دیں کا چینوا تھیں کرتا ہے کہ کو اس کو بینوا تھیں کرتا ہے کو ایک کو بینوا تھیں کرتا ہے کہ کو کو دور کیا کہ کو بینوا تھیں کرتا ہے کو کو دیا کہ کو بینوا تھیں کرتا ہے کو کو دور کی کو بینوا تھیں کرتا ہے کو کو دور کی کو دور دیں کرتا ہے کو کو دور کو دور کی کو کو دور کو کرتا ہو کو کرتا ہوں کو دور کو کرتا ہو کرتا

نوالیا انسان جوای بهمکی مصحبت ومودت رکھنا ہے دُنبا کا گنا اور منافق بے کیونکد ایک سیحملان کی

له الحكم ملد الترس مغرامورخه ۱۹ رايريل شافية

فیرت بر پیاوسکتی بی نمیس کروه نفاق کراہے۔

امنی تقود ا مرسگذدان کے انگریز سیاح امریکہ سے ہادے پاس آیا تھا ہم نے اس سے سوال کیا کہ آپ

وگ جو آئی جان تو در کوسٹ شیں کرتے ہوکہ لوگ آپ کا فرہب قبول کریں اور سادی دنیا کو میسائی بنان چاہتے ہیں

عبد آپ یہ تو فرا ش کر میسا اُ ہوکر آپ لوگوں نے کیا بنایا ہے کہ دو سرے وہ فائدہ اٹھا ویں گے فیتی و فجور می میسائی

قوم نے جو ترقی کی ہے وہ کوئی پوسٹ یدہ امر نمیں - اکثر حصد اس قوم کا ایسا ہے کہ خدا سے بھی برگشتہ ہے اور

گریا کہ اپنے فعل سے بنا رہا ہے کہ خدا کی ان کو ضرورت ہی نمیں - اب کشے کہ آپ ایک انسی قوم کے کسس

طرح مامی بنتے ہیں ہوخود الیا اقراد کرتے ہیں - آپ کس طرح مسلمانوں سے اپنی خطرناک مادات اور فستی و فروی خرق خدر ہے کہ ان کے اعمالی بدکی وجہ سے مذاب نازل ہو۔

شدہ قوم کی تقلید کرانا چاہتے ہیں جن پرخوف ہے کہ ان کے اعمالی بدکی وجہ سے مذاب نازل ہو۔

فرا تعالی تقوی طارت کوچاہتا ہے۔ ہم مانتے یا کرمسلمان کی فائت ہیں، فاجر ہیں، مگراس فرم کے مقابلہ
میں نبتاً دکھا جادے نوصات معلوم ہوسکتا ہے کرمسلمانوں کی ذخر گی اُن کے مقابلہ میں ہزار درج بہترہ سے
معتقوں نے اسلمانوں میں نوحید کی برکٹ سے یونسق و فجور اور بے غیر تی پیدا نہیں ہونے دی بحود معین انگریز
معتقوں نے اس بات کونسیم کیا ہے کرمسلمان قوم کونیا می فلیم سے اور وہ این اقوام کے مقابلہ میں انک ذمالی
ہزاد درج بہترہ سے میسانی قوم کے واسطے کفارہ کی جو داہ کھی ہے اس کے ذراح سے اس قوم میں کونسانگاہ ہے
جوجرات اور دلیری سے کیا نمین میا ، اور وہ کوئی بدی ہے جس کے کرنے سے کی عیسانی کوکوئی روک پیدا
ہوسکتی ہے ، اصل میں کفارہ کا عقیدہ ہی ان میں ایسا ہے کرساد سے حام ان کے واسطے طال ہوگئے ورنہ
ہوسکتی ہے ، اصل میں کفارہ کا عقیدہ ہی ان میں ایسا ہے کہ ساد سے حام ان کے واسطے طال ہوگئے ورنہ

اور اپنے ملم کوبڑھاویں ۔بغیرمعلومات وسیع کے آب کو الیا دعویٰ نمیں کرنا چاہیئے کرمیان مسلمانوں سے تیکی، تقویٰ، طہارت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ مرام یں مکم نبتاً سگایا جانا ہے مسلمان نبیناً ان سے بی میں تقویٰ میں، طہارت میں، فدا ترسی میں مبت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔

بانی دہی یہ بات کر سلمانوں ہیں بانمی اتفاق ننبی ہے سواس کے منتعلق توالند تعالیٰ کا نود بھی منشاہ ہے اور

ال بین رحمت ہے۔ البتہ ایک حدیک جب خدا کو منظور ہوگا خود بخود اتفاق اورا تحادیمی پیدا ہو جادے گا۔
ملمانوں کے ساتھ الند تعالیٰ کا یہ خاص ففل ہمیشہ شائل حال رہاہے کہ خدا تعالیٰ ان کو کرنے کے وقت سنبھال
بینا ہے حالانکہ اور تو میں اس سے محروم ہیں۔ مشکلات بھی دن اور دات کی طرح ہر فوم کے ساتھ دورہ کر ن
ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ نے ہمیشہ سلمانوں کو البیا وقات ہیں المید فیبی سے سنبھال لیا ہے جس صلح کے آب نوائن سلم
ہیں وہ تو ہمارے خیال بین نفان ہے اور ہم البی سلح کے دشمن ہیں۔ یہ کہناکہ المریز قوم بڑی علم دوست ہے کہیں
ایک بہودہ بات ہے ۔ علم می ایک طافت ہے۔ انسان اس طاقت کے ذراجہ سے ہر طافمت اور ذالی عقائد
سے بھے جاتا ہے۔

ان کاعلم کیا خاک علم ہے کہ ایک نانوال کر ور اور ضعیف انسان جوکہ عمولی انسانوں کی طرح ماں کے بیٹے سے فانونِ قدرت کے موافق پیدا ہوا۔ اور دنیوی شختیوں اور ملحیوں سے نیجنے کی مشکلات برواشت کر اہوا آخر بیرودلوں کے باتھ سے طرح طرح کی ذکتیں ستا اور ماریں کھانا بہوا سُولی پر چڑھایا گیا۔ ایسے ایک انسان کو فعدا بیادی نام ہے ہاتھی کے انت کھانے کے ورد کھانے کے ورجب کوئی بادشاہ بنتا ہے نو اس سے نسما عمد بیا جاتا ہے کہ وہ انجیل کے احکام کی بیروی کرے گارکیا اسی کا نام ہے کہ انگریز علم دوست ہوتے ہیں ؟ بیا جاتا ہے ان کہ کہ روتت ان کے باتھ میں کتاب یا اضاد موجود دنہتی ہے۔

فرمايا :-

جُرِّغُفَ عومِ عَنْفَى اورالبات سے بے نصیب بحض ہواس کو علم دوست منبیں که اجاسکا۔
ام ان کا امنحان سے انداز اللہ میتمان کا ذکر ہونے پر فروایا: عِنْدَ اللهِ مُسِتَمَانِ يُخْدَمُ الْمَدْرُمُ اَوْ يُهَانُ

فرمايا : په

امل میں رشے بھی معذور ہیں۔ امتحان کے شکلات بہت سخت ہوتے ہیں رجب دنیوی امتحانوں کا یہ حال ہے تو بھر دنی استحان کا کیا حال ہے ۔ انسان دنیوی استحان کے واسطے کیا گیا تیار بال کرنا ہے اورکسقلا کراور غم اس کو ہونا ہے اورکسی کسی شاقہ ممنت برداشت کرنا ہے۔ بناکری ہے تو کس ہے ؛ دبنی استحان سے بنیس محنت کی جاتی تو کس کے واسطے ؛ دبن کے امتحان کے واسطے ۔ اللہ تعالی فرمانا ہے کہ اَحسِب النّاسُ اَنْ یُنْ تُنْ تُونُونَ والسطے ، اللہ تعالی می اللہ تعالی می اللہ تعالی می اللہ تعالی می ایک الله تعالی کی طوف موجہ کی اوراس استحان کے واسطے بھی کچھ تیادی کرنی از اس لائری کی طوف موجہ کی مرے برجو ایک مجدور آنا ہے وہ بھی اللہ تعالی کا ایک امتحان ہی ہوتا ہے ۔ اب اللہ وقتی ہے۔ دیجھ مرحدی کے سرے برجو ایک مجدور آنا ہے وہ بھی اللہ تعالی کا ایک امتحان ہی ہوتا ہے ۔ اب اللہ وقت

بمى مسلمانول كابك امتحال جور بإج - خداتعالى في ابك مامور مبيجا جداوراس ك ساتعه فرارول زمني اور آسانی نشانات اورنا برات كريك روش نشانول سے دنيا بياب كرديا ہے كروہ خدا تعالى كى طرف سے بے اب مجى لوگول كے المان كا امتحال ہے۔ اب مجى يبعثور المئزة اُ ذيكان كانفاره موجود ہے يس مبارك وه جوفدا ألى استحال كى فكر ركفت بي اور تعير مبارك وه جو فدا ألى استحال بي باس بوننه بين-

بيران تخف نے سوال کیا کہ بیروم پی برى سورنبي قراك شريف مي موجود

خدا کا کلام کرنے مرسے نازل ہونائے

بن كيايد كميار كى نازل ہوگئى تقين ؛

فداتعالى كاكام بميشه كريك مريك ازل بواجه اور مير فيواحدبن ماأجه بم ال معامد بي ماحب تجرب السيس طرح سے اب اُتراب اس طرح بيلے اترا مقاراس مي اعتراض كى بات بى كيا ہے اور خلاف فالك ممی امرکو کما جا تا ہے۔ خلاف فالون توحیب کوٹ کمدسکٹا ہیں کہ کوٹ اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سادسے اُمرار کا مطالعہ کر لیاسیے اور سا دسے قانون قدرت کا اِس نے اما طرکر لیاہے ۔ میریمی کدیک ہے کہ فلال امر فانونِ فدرت کے خلاف ہے۔ مگر حبب نعا تعالیٰ کی قدرت کاکوئی انتہاء ہی شیس پاسکا تو عبرية دموی کیسا ، ہمارے المامات کی کماب تو بنیاد ہی ہے مگر شریعیت نہیں ہے ۔ شریعیت وہی ہے جو آلحضرت

ملى التَّدعليه وسم لاشت اورج فرآكنِ تَعرفف في ونياكو محملاتْ - إيك نَعْط دنگشاياكيا نه برَصايا كِياسِت -

خداتعال جس طرح يبد دكيتا تعااب بجي دكيتايهاى طرح عب طرح بيلے كلام كرا تصااب بمي عفت بحكم إسس

میں موجود ہے۔ بینین کها جاسکنا کہ اب فدا تعالیٰ کلام نییں کرتا کیا خیال کیا جاسکتا ہے کہ پیلے او فدائستا تعامر اب نهيں منٹنا يېں البُّرتعاليٰ كي تمام صفات جو سپلے موجود تقييں۔اب بھي اس بيں پاڻي جا تي بيں۔نوا اُعاليٰ مي تغير نیں ۔ شریعیت یونکہ کمیل یاملی ہے۔ لمذا اب کمی نئی شریعیت کی خرورت نمیں ہے۔ جنانچہ الدتعالے نے

فرمايا كم أَحْمَلُتُ نَكُمُد وِيُينَكُمُد (المائدة ٥٠) بين اكمالِ دين كے بعداوركى نئى تغريبت كى ماجت نبين ـ

نعدا تعالى حس كو كومت ديباسيد السع فراست بهي عطافرمانات بشرطيكه ووخود اسيف

سوكابت سعارت شتب بوكى بد عاباً اصل فقره لول بوكا "بعاد، المانت كي توكاب بربنياد مادرب تربيت نبس بي

ACT

ان پاک جو مرکوشرارت یا تعقب کی کدودت سے کدر نزکر دے نیک طبع کی الدرتعالی ائد فی سے ابعض المجہ الود میں جن این علی و باقل پولٹیدہ ہو آ ہے می قام کر دیتا ہے اور فراست صحیح سے وہ اس امر کی تعدیک بینے جاتے ہیں جیران کو داوئل کی معی خرورت نیس رہتی ۔

ہارے اس مقدم کی مارے بالی کس مے سامنے بیش بوا تعابی سی غود کرنے والے کے واسط کی

نشان موجود بل -

امل بات یہ ہے کہ فرامت ایجی چرہے۔انسان افد ہی اندائی اندائی ایک اور کدرے کا ہوں ہے۔ انہاں افد ہی اندائی اور دلیری ہوتی ہے۔ یہ بی ایک ور دور دہ اسے یہ وہ انسان بزدل ہوناہے۔ وہ جس کی زمرک ایا کی اور کرات ہے اپنی صدات وہ بیشر نو فرد دور ہا ہے اور مقابلہ نہیں کر مکتا۔ ایک صادق انسان کی طرح ولیری اور جرات سے اپنی صدات کا انداز نہیں کر سکتا اورا پی پاکدامنی کا بنوت نہیں دے سکتا۔ ویوی معاملات میں ہی خود کرکے دکھ لوک کون ہے۔ جس کو ذرائی جی فدا نے نوش جیسی عطاکی ہوا وراس کے ماسد نہوں۔ ہر نوش جیسیت کے ماسد فرور ہوجات میں اور ساتھ ہی تھ رہتے ہیں۔ سی حال دینی امور کا ہے۔ شیطان می اصلاح کا دشمن ہے۔ فراکور می مورد وہ فرز ب ہوجات نہیں انسان کوچاہیے کہ اور فدا سے معاملہ درست دکھے۔ فدا کو داخی کرے بی مورد و فرز ب ہوجات کہ نوٹ کا شرف کی پرواکور سے معاملہ درست دکھے۔ فدا کو داخی کرے بی مورد و فرز ب ہوجات کی شرف کی بی اور تو فی اللی کے سوانعیں ہوسکتا۔ مرف انسان کی کوشش کی جرنا نہیں سکتی جب کی فدا کو فضل میں شامل مال میں انسان میں ہوسکتا۔ مرف انسان کی کوششش کی جرنا نہیں سکتی جب کی فدا کو فضل میں شامل مال می موسل کی ہو انسان می کا انسان الوال ہے۔ فلطیوں کی فوال میں انسان کا وارث بنا وہ سے گریہ ہو ہو ہو کہ کہ کو اور شرف بنا وہ بی موسل کی اور فون کی کو فون کی موسل کی کا وارث بنا وہ سے کہ کرنے ہو ہو ہو کہ کو فون کی کو فون کی کو فون کی کو فون کی کا وارث بنا وہ ہو۔ انسان کی کون کی موال کی کا وارث بنا وہ ہو۔ انسان کی کون کی موسل کی کون کی موسل کی اور نوائل کی کون کی موسل کی کرنے ہو ہو کر کے کورک کی کون کی موسل کی کون کو موسل کو کا وارث بنا وہ ہو۔

افوں ہے بیٹ بیٹ وادت داد ہورہے ہیں گراوگ ہیں کر توج نیس

عذاب نازل بونے سے پیلے توبر کرنی چا ہیے

کرتے۔ پروائیس کرتے۔ حضرت موسی کے کافر ہی اچھے تھے کرب ان پر مذاب نازل ہوتے تھے ، تب تو توج کرتے ہے اور کھنے کے کار برٹی جا دے تو مان میں گئے ، گر انجل کے کافران سے بھی زیادہ مخت جان ہی کہ نت نئے عذاب آتے ہیں ۔ نئی نئی صورت میں فدا کا قمر نازل ہو تا ہے گر بریں کہ کان پرجوں نیس میتی کھو ایک طاعون نے ہی کیسے کیے خطراک جلے گئے ۔ کمیں کمیں جا نگداز تباہیاں واقع ہو ٹی ہیں کہ ان کا ذکر منت سے ہی دو نگنے کھڑے ہوجاتے ہیں گرکسی پراٹر نیس ہوا ۔ وہ لوگ تھے کہ ایسے اوقات میں حضرت موسی سے دعما کرایا کرتے تھے کر بدلوگ ہیں کہ کتے ہی کوئی نیس معمولی بات ہے ایسا ہوا ہی کرتا ہے اور ایلے مذاب آیا ہی

الندتعالی کاقدیم سے یہ وحدہ تھاکہ آخری ڈوانیس طرح طرح کے عذاب آویں گے اس وقت بعن ہوایت پاجادیں گے اوراکٹر بالک بول کے ۔ نشان تو خدا دکھا آہے گر نشان سے بھی فائدہ وہی اُٹھا تے ہیں جو مون پہتے میں اور وہ قلیل ہیں ۔

ایک شخص بادے پاس آیا تھا۔اس نے ذکر کیا کہ بادے شہریل طاعون نے خت تبای ڈالی ہے۔ بہت ولگ تیادیس کے حضور کی فدمت میں ماض بوکر تور کریں اوراصل بات میں ہے کہ مجھے بجی طاعون ہی صفور کے پاس لا اُن ہے۔ اس سال طاعون کسی قدر کم ہے۔ اس وجہ سے دل بھی خت ہیں۔ دیے ہیں۔ گرکی کو ملم کیا ہے کہ آندہ کیا ہونے والا ہے بہی طفن نئیں دہنا چاہیے اور قبل اس کے کہ مذاب ناذل ہو جا وے تو برکرنی چاہیے اور فدا تعالیٰ کی طوت جُعکنا اور حفاظت طلب کرنی چاہیے گریسب کھے اس کی تو فیق سے بوسکا ہے۔ انسان کی اور فدا تعالیٰ کی طوت جُعکنا اور حفاظت طلب کرنی چاہیے گریسب کھے اس کی تو فیق سے بوسکا ہے۔ انسان کہ بعض اوقات شیطان بڑے براے وہو سے بیدا کر دیا ہے۔ میرے دشتہ ناطے لوٹ جا دیگھ میرے جاہ وعرت میں فرق آجادے گریسہ امور دو کے تنہیں۔

گرنمنٹ کو توکی مذہب سے مجیر سروکارہی نہیں اور مجرخدا تعالیٰ کا نفل ہے کہ ہادے اُسول ہی اُلیے نہیں کو کر نمان کے اسے اُسول ہی نہیں کو کو نمان کے اِسوائن میں فرق آجاد یکا نہیں کر کو نمان کے اِسطے کی مجیود آنے والے کی مجیود آنے اور اپنے کو اُسطے کی مجیود آنے اور اپنے اور اِسٹ کات برواشت کر اِپ تو خدا تعالیٰ سویاد درگاد اور کا دساز ہوجا آجے او

اله المكم جلد ١٤ غبرا المغراقا ١٥ مورة ١٠ يدى مشافلة

## ١٩را بريل شفائه

١٩ رايري سنافات كوجك بالات ابل امرتسري عقيدت مندي اورا خلاص لا بود كومان والى ثرين امرت س بستى حس ي صفرت أقدى خليفة الله في على الانبياء عليه العن العن صلوة وسلام رونق إفروز تحاو تخلصين جاعت احديرام تسرحدق اودعقيدت مندى كاايك ندركن والابوش اوركي ا ما ومولا کی زیادت کے واسط شوق عرب ول میے بہتے سید بی سے شیش پر اوجود تھے ۔ ٹرین کے كرا بوق بي تمام عقيدت مندال منعى أكے يور يوركرسوادت مصافى اور شرف معنورى مال كيتے تے - بركون سي ما بتا تفاكدي آگ برصول اوران كے داول كاشوق متيدت ال ك چرول سے تمایال تما - مذب جرماعتر فاصان نُعا اور ملامت بندگان مالى بوق بدے اور وہ نعا كى طرف سے يسف والوں كو مطور نشان كے عطا ہو آ ہے اس كاب مالم تعا كر شيش عرك حبس انسان محكان مي آب كانام سينياس كدل مي شوق زيارت في كُدگري كى اوروه به تحاشا بما كا بيا آيا ـ ووسلامتي كاشنراده اور مبوب مداسكند كاس ويبارمنت بينكن تما ملال و شوکت اور رُعب ووقار ، شاوت مداتت اوا کرف کے واسطے صنوری میں مامر کوے تے۔ لوگ آتے اور زیادت کرکھکے ملے جاتے تھے ۔ الی بنود اور مکدما مبان اپنے طرزی اور سمان میفطراتی سے سلام دنیاز موض کرتے تھے بیٹ فارم کی جانب بیٹ فادم برا در گاڈی کے دوسر سوسے وگ یا ٹیدانوں پر کھڑے کو کیوں میں سے صنود کر فود کی صورت د کیف کے واسطے شوق سے جا مکتے تھے سریمنی کونہوتی تی ، اتنے میں ایک مسلمان ماحب مع جدا دمیوں کے تشریف لاثے مصرت اقدس نے ان کو گاڑی کے اندر کو کراپنے پاس بھالیا ادران سے سوال بران کو يول مماطب فريايا:

وفات وجبات مسرمی قران کریم سے فیصلہ لینا جائیے خلاقال کا پاک کام قرآن شرایت ہادے ہاس موجود ہے مسائل مختلف میں فیصلہ کرنے اور تی پانے کے واسطے

گایال دیا توان لوگول کا ایک فرض ہو جا ہے سود سے اس گراب ہمیں شوق ہے تو مرف ہی کہ یا تقویٰ اور ختیت الله کی ایک فرض ہو جا ہے سود سے اس کی کا ایک کا کہ میں اور ختی ہے کہ کہ اس کے ساتھ خدا گی تا شیداور نصرت ، اس کے کلام میں قوت اور شوکت اور اس کے اُنفاس میں ایک مذب ہوتا ہے ۔

فرما یا : -

حیات کامشلدان کومبارک نہوا کیونکران میں سے بسنت سے حیات جیات ہی بچارتے بعد حرت وادمان گذرگئے گر حیات میں جان کی کول مدونک و

اتنے يل ممنى بى ول بوا - اور كاڑى لا بوركومل دى يا

### ٣٠ رايريل ١٩٠٠

بمقام للهود-احديه باذكر

موجوده مسلمانول کی مالت

مدت وصفا، تقوی طهارت ، بداسلام کے برکات تھے ہو کر

له المكم جلد الغروم صغرم - ٥ مورخ ١ راكست سن الم

مسلانوں میں وزیاً پائے جاتے ہیں گراب توان صفات سے لوگ بمی محروم ہو گئے ہیں۔ نماز بمی پڑھتے ہیں تو سبت پی کم مسجدیں دیوان پڑی ہیں۔ نمازی کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک وقت نماکہ نمازیوں کو مسجدیں نہ ہی تھیں۔ بینے پڑھتے ہیں ان میں بھی اکثر دکھلا وے کی نماز پڑھتے ہیں کیونکو تھیتی نماز کے آثار برکات اور تمرات سے محروم ہیں۔ میسان تو حضرت میسے کو بیانی دے کر بے فکر ہو بیٹھے تھے اکثر مسلمان حضرت امام حیون کی شمادت میں نجات با چکے ہیں۔

شہوات کی آگ مجبانے کا دراییہ جبان شوات کے دلدل میں سے کان ای شکل ہوا

ہے گراند تعالی نے کمی انسان کے واسطے مقدر کیا ہوتا ہے کہ اسے سعادت یں سے کوئی حصد عطافراوے توال کے واسطے کوئی السام اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا کا اللہ کا

دول كُكُندكُ ومون نيس ماق اورشوات كي الك بمُعال نيس مان -

ففلت اورب باكى كے امار جن قدر كى كودنيا كے سامان مين وعثرت سے دينے ماتے

یں ای قدر وہ خداسے غافل اور بے پروا ہوکر شکیر ہوجاتے ہیں اوراسی قدراس کا محبر بڑھ جا ا ہے۔ امر تسر میں ہمیں پتھرارے گئے ۔ سیا لکوٹ میں ہادے ساتھ کیا بڑا سلوک کیا گیا۔ بیرسب خفلت اور بے باک ہی کے

ابک خوانی وعده ندانه سی ایک پکا دعده دیا بواہدان میں درامی شک نیس اور میں ایک کیا دعده دیا بواہدان میں درامی شک نیس اور میں ایک کیا دعدہ دیا بواہدات میں درامی شک نیس اور میں ایک کیا دیا ہو است میں اور میں ایک کیا دیا ہو است میں اور میں ایک کیا ہو است میں اور میں اور میں ایک کیا ہو است میں اور میں اور میں ایک کیا ہو است میں ایک کیا ہو است میں ایک کیا ہو است میں اور میں ایک کیا ہو است میں اور میں ایک کیا ہو است میں ایک کیا ہو کیا ہو است میں ایک کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو

" بوشاہ ترے کیٹوں سے برکت ڈھونڈیں گے" اس المام کے بعدوہ بادشاہ بھی دکھا شے گئے تھے۔

متع کے مرفے یں اسلام کی زندگی ہے ملان کوش تہ ہی ہی ہے کریے

مرمائے-اب دانہ ہی ایسا آگیا ہے کہ خیال تبدیل ہوتے ہیں۔ کھ مان مائیں گئے کچھ مر مائیں گئے۔ باتی ایسے ضیعت ہومائیں گئے کہ ان کو ما قت ہی شرہے گی اور ان کا عدم وجود برابر ہوگا۔ بس سے کومرنے ووکہ سلام کی ذندگی ای میں ہے۔

فرونی کرنبوالا فداکا محبوب ہونا ہے۔

منگر خواتعالیٰ کے تخت پر میشنا جاہا ہے ہیں۔

اس مین خصدت سے ہمیشہ بناہ انگو۔ ندا تعالیٰ کے تمام و مدے ہی خواہ تما اسے ساتھ ہوں گرتم جب بی فروتنی کرو کی کرنے دالا ہی خدا تعالیٰ کے تمام و مدے ہی خواہ تما اسے نے کریم ملی اللہ ملیہ دسلم کی کامیا بیاں اگر جو ایسی تعین کرتمام انبیائے سابقین میں اس کی نظیر نیس متی ۔ گراپ کو فدا تعالی نے سیسی میں کامیا بیال مطاکس آب آتی ہی فردتی افتیار کرتے گئے۔

ایک دفعر کا ذکرہے کہ ایک فعص آپ کے صنود پڑ کر لا باگیا۔ آپ نے دکھاتو وہ بست کا نیبا تھااور خوت کما آ تھا کہ ایک مقاور خوت کما آتھا کہ ایک فارند کا تھا گرجب وہ قریب آیا تو آپ نے نایت نرمی اور لطف سے دریافت فرمایا کرتم ایسے قدت کیوں ہوا آخر میں بھی تسادی طرح ایک انسان ہی ہوں اور ایک بڑھیا کا فرزند ہول۔

غداتعالیٰ کی مکتوں کو کوئی نہیں پاسکتا

ارا! :-عب إت مدے برم مال ب و فيعله كونداتا

اپ اِتھ میں ہے دیا ہے۔ ہیں بیٹیل سال ہوئے بیٹ کو تے اور جال کک مکن تھا ہم ساری بیٹے کر بیٹے ہیں اب وہ وہ وہ کوری نے ایک مکن تھا ہم ساری بیٹے کر بیٹے ہیں اب وہ وہ وہ کوری نے تو اس میں کو مانا ہی سے بیٹے کہ اس نے ایک جیکے نہیں نواہ کھے ہیں کے اس وہ اور اس کا خبار مدے بڑھ گیا ہوتو اس کا مال خدا ہی کے اُس وہ ہے جیکے فید نہیں بڑا بیا ہے۔ ایک جیکے اور میں بڑا بیا ہے۔ ایک میٹی ایک میٹی کے اور میں بڑا بیا ہے۔ ایک میٹو کو کو کی نہیں یا سکتا ، یہ خدائ تعرفات ہیں ہی کو جا ہے اپنی طرف کی نے اور حس کی میا ہے دور کر دے۔

وکیمو آنخفرت مل الدملیدولم کا وجود و نیا کے واسط رحت تھا میساک الدر تعالی فرقائے و سکا آدسکت کی میساک الدر تعالی فرقائے و سکا آدسکت کی آب دحت ہوئے ؟ وہ آدسکتنا کے الآ دَحْمَة یَّ یَلْعَا لَمِی ہُی والدنبیاء : ۱۰۰ کا کہا الوجل کے واسط می آب دحت ہوئے ؟ وہ لوگ قونیال کرتے ہوں گے کہ ابنی یہ ایک تیم بی تھا ۔ کریل چرایا کرا تھا ۔ کروداود فریب تھا ۔ نکاح کا بی ہوں گے کرواود فریب تھا ۔ نکاح کا بی کہا ہوں گے کران بدتھموں کو کیا خرتی کو ایک دن

يى تىم دنيا كاشىنشاه اورنجات دېنده بوگايه

نمازجع سيطيحك بيندامني أيك فداكى طف أنيوالاتمي ضائع نهين بوتا ملا قات کے واسطے آئے۔

میں تجرب مصعوم ہوتا ہے کہ ممکل اسلام کی نوش قسمی نہیں بکد برقستی کے دن بیل کی کہ مم د کھتے یں کوئوں کو دینی امورے کون دلیجی نہیں بلکہ لوگ مدا کو یعی میمول کیے ہیں سلمانوں کی برایک مللی ہے جو تَّايد فرفس ك وقت إن كومعوم بروبات كى اورلوك اس وقت لين كري ك كرواتعي بم في جركوسجما بواتما ووسلاكانا مانا فلطاتما.

بوانسان کوشش کرے گا و ہی بائے گا ۔ کوشش تو ہوساری دنیا کے واسطے اور خدا کا نام درمان ي مي ندائش - تيوى بوز طهارت - بيراليهاانسان اميدوار بوفدا كے ملنے كا ايد محال سے - اخراب وتت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں اجر دیا جا وے جو دین کو مینا پر مقدم کریں۔ بجر توفیق الی کے مجھ

و بھیونی کریم مل الڈ علیہ وسلم نے کونیا کو خوا کے بیے ترک کر دیا تفا گر خواتعالیٰ نے کس طرح ذہل کرکے ونیاکو آپ کے سامنے خلاموں کی طرح صاحر کردیا ۔ وُنیا طلب سے بھاگئی اور کوسوں وُور مِاتی سے مگر جو صدق دل سے خدا کی طرف ما آ ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں <sup>و</sup>نیا کی محریر وانسیں کرا و نیا ا*س کے پیھیے تھے* بيرتى بصد وكميور منرت متيح كواس وقت جاليس كروز انسان يوجينه والاموج وسهدني ، ننا نو دركناراك كي خدا ن کے قائل ہیں۔ بیسب خدا کی قدرت کے نمونے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف آنے والا کمبی ضائع نمیں کیاماآ وین می اسے متاب اور دیا می اس کے لیے ماضر کی جات ہے۔ دنیا کا پر سار چندروز جو ما ہے مورے کر أخركار ونيامي فيوث ماشفك اورافرت عي برباد-

وكيمو ونيامي أفرمفت توسي مل جاتى - دنيا ك ومدع دين والع مي تومختي ملست ين - امتحان

<sup>🚣</sup> اهم مِنداً نبروم - ٠٥ مغرب مودِّد ٢٠ : ٢٠ راگست سُنافِشہ

یقے ہیں۔ بھورت کامیابی اور بھرعدہ کارگذاری سے بچہ متاہے۔ اسی طرح اگر دہی منت دوسرے رنگ ہیں خدا کے واسطے کی جادے تواجر بھینی ہیں۔ ندوین جادے اور ند کونیا۔ بلکہ بیک کرشمہ دوکاروالی بات: الے ج کالے ورنج کامعاطہ جوجاوے گرکم ہیں جوان باتوں سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ انسان کوچاہیے کہ دُما ہیں لگا دہے اور کی قدد تبدیلی اپنے اِندر پیدا کرنے کی کوسٹش کرے۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیدے۔

ہم بین کے کہ ذراصت والا زراعت کو اور تجارت والا تجارت کو، طازمت والا طازمت کو اور منعت وحرفت والا المؤمث کو در اور تجارت والا تجارت کو، طازمت والا المؤمث کو در اور تخدید الله معاطر ہو۔ وست باکارول با باروالی بات تُلُویْ فِی تُر الله معاطر ہو۔ وست باکارول با باروالی بات بوت اجرائی کاروبار تجارت کا اور اروباری الله والد باروبالی باروبا

پی یادر کھوکہ خدا کا یہ مرگز منشا شیں کتم دنیا کو بائل ترک کردو۔ بلک اس کا جومشا مے وہ یہے کہ تَدُدُ اُ اُلْکَ مَنْ ذَکْمَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

انسان و نیاکے واسطے پیدا نہیں کیا گیا - دل پاک ہو اور ہر وقت یہ کو اور ترثب کی ہو تی ہو کہ کی طرح خوا خوش ہومائے تو پر ونیا بھی اس کے واسطے مال ہے - اِنسَمَا الْاَ عُمَالُ بِانتِیّاتِ یہ

بدنماز ثبعه

سوال كياكياكه بم النّداوراس كى كمّاب فرّانِ ترافيّ ادراس كه رسول محد مصطفح على النّد عليه وسم كو مسح موعودكو ماننے كى صرورت

ل - الحكم طلاما انبروم - ۵۰ صفوط - مع مودخه ۱۹ روس راگست <del>۱۹۰۰ ا</del>

مدتی دل سے انتے ہیں اور نماز روزہ وفیرہ احمال سمی بجالاتے ہیں۔ پھر جس کیا مرورت ہے کراتی کو بی انیں -

فرمایا :-

دیکیوس وری گرکے ان کے احکام کی فلیل اور کا پ کو مانے کا وجویٰ کرکے ان کے احکام کی فلیل مثل نماز ، دوزہ ، ع ، ذکو ، تقویٰ طارت کو ب زلا دے اوران احکام کو جو ترکید نفس ، ترکی شراور صوبی فیر کے متعلق نافذ ہوئے ہیں تھوڑ دے وہ سمان کہلانے کا مشخی نہیں ہے اوراس پرایان کے ذلید سے کے متعلق نافذ ہوئے ہیں تھوڑ دے وہ سمان کہلانے کا مشخی نہیں ہے اور واس پرایان کے ذلید سے اگر است ہونے کا اطلاق صادق نہیں اسکا ۔ ای طرح سے جو تحص سے موجود کو نہیں ، نقایا مانے کی فرون نہیں سے متا وہ می حقیقت اسلام اور فایت نہوں اور فول کا سجا تا بعداد اور فوا نہرواد کہ کیں کیونکہ جن طرح سے افری ذائد تعمل اللہ مقید و نم اور اور کا سجا تا بعداد اور فوا نہرواد کہ کیں کیونکہ جن طرح سے افری ذائد تعمل اللہ مقید و نم فیاری میں ایک میں ایک میں اس کے نہ والے اور ایک کی بیٹ کو ان شریف کی افوا فی میں ایک نہ والے اور ایک کی میں کہ تو اور کر تو ان شریف کی افوا فی کو تو نہیں بلکہ بالفاؤ دگر قرآن شریف کے افوا کی تغییر ہے کہ قرآن شریف میں نمیف کی موجود کی نمین کی میں کا میں خوا کی میں کی میں کہ میں کی میں کے دوالے کی میں کی میں کے دوالے کا نام فاس کی میں ہے ۔ قرآن تریف میں نمیف کی میں کے دوالے کے اور میں کی مین کی میا ہے دوالی کا نام فاس کی میں ہے ۔ قرآن شریف میں نمیف کی میں کو ان شریف کے دولے کو میں کی میا ہے کو میں کی میں کو ایک دیک کی مفریت مطال ہے وہ میں کی ہے جو کہ کا فول ہے اور اس کی میا ہے کہ میں کی ہے جو کہ کا میک کی میں ہے دو میں کی ہے جو کہ کا خوا کی کو کھیں کا سے کا کو کھیل کی میں ہے جو کہ کا کہ کو کھیں اس کے واضف کی مرور ت ہی کیا ہے ؟

خلفاء کے آنے کوالد تعالی نے تیامت کے المباکیاہے اور اسلام میں یہ ایک نرف اور ضعومیت بے کراس کی تاثید اور تقالی نے دعیوالد تعالی نے ہے کراس کی تاثید اور تقدر بیں گے دعیوالد تعالی نے المفارت میں اللہ مالیہ واسط برصدی پر مجد و آنے دہیں کہ کے نفظ سے تاہت ہوتا ہے ۔ تشغیرت میں اللہ مالیہ واسط میں میں کہ بی آخری این ہوں اسی طسمی شراید یہ موری کے آخری طبیعہ حضرت میں کے میں کرنور وہ فراتے بی کہ بی آخری این ہوں اسی طسمی شراید یہ محدی میں میں اس کی خدمت اور تم میر کے واسط میش خلفاء است اور قیامت کے آتے دیں گے اور اس کی خدمت اور میان خدم میں موجود در کھاگیا۔

اور میری نمیں کر معول طورسے اس کا ذکر ہی کر دیا ہو بلکہ اس کے آنے گے نت ؟ ت تعقیلاً کل کسب اور میری نمیں کر معا ساوی میں بیان فرا دیشے ہیں۔ بائیل میں ، انجیل میں ، اما دمیث میں اور خود قرآنِ شرایت میں اس کی آمد کی نشانیاں دی گئی ہیں اور ساری توہیں میرودی ، عیسانی اور سلمان منفق طورسے اس کی آمد کے قائل اور شظر ہیں ال کا انکارکردیا کس طرح سے اسلام ہوسکتا ہے اور بھر بھکہ وہ ایک المیاشخس ہے کہ اس کے واسطے اسمان پر بھی افتہ تعالیٰ نے اس کی تاثید میں نشان خل بر کئے اور ذین پر بھی مجزات دکھائے۔ اس کی تاثید کے واسطے طاحون آیا اور کسون و خصوت اپنے مقروہ وقت پر بھرج بب شکو ٹی میں وقت پر قام بر بھی تو کی اللہ المیاشخص بس کی تاثید کے واسطے اسمان نشان خلام کرسے اور ذین اکو قت کے وہ کو ٹی معمولی شخص ہوسکتا ہے کہ اسکا ماننا اور نواننا برابر ہواور لوگ اسے نہ مان کرمی مسلمان اور خوا کے بیادے بندے وہ ٹی تعمولی شخص ہوسکتا ہے یاد رکھو کہ موجود کے اسنے کہ موجود کے اسنے کامین فرص ہے کہ وہ بچ دھویں صدی میں نور مسلمان علما مواد اور اکر اسمان علما مواد کی تازی کی تازی کی بارک کے مقام ہوگئی ہیں فرح طرح کے مفاس ہے کہ وہ بچ دھویں صدی میں اسک گا ۔ فرح اکر کو نی بھی بھی ہو وہ کے اپنے کامین زمانہ کھا ہے کہ وہ بچ دھویں صدی سے ہوگئی ۔ اس قدر منفقہ شمادت کے بعد بھی جو کہ اولیا ما اور اکر علما ہما نور کو فرد سے مطالع کرے ۔ ویکی جو دہویں صدی میادک بھی ہو گئی ہو تو اسے کہ قرآن شریعت میں تد قبر کرک اور سے اور کو فرد سے مطالع کرے ۔ ویکی جو دہویں صدی ہی بو تو کہ ہو ہو ایک ہو تو اس میں بھی میں تد قبر کرک اور سے اور کو فرد سے مطالع کرے ۔ ویکی جو دہویں صدی ہی بو جو دہویں صدی ہی بات کی تعمول کی اسلام ہو کہ اس فدھ میں تد قبر کرک اور سے اور کو فرد سے مطالع کرے ۔ ویکی جو دہویں صدی ہی بھر مرس بعد حضرت میٹی آئے افسام ہوگئی ۔ اس فدھ نے ۔ ای طرح اور حضرت میٹی سند موسود کرنا کے افسام ہوگئی۔

اسلام اس وقت اس بیاد کی طرح تھاجی کی زندگی کا جام ابر نزبروچکا ہو۔ اسلام برطام کی گیا اور فری بے رخی سے وشن چادوں طرف سے اپنے پورے ہتھیا دوں سے اس کو نمست و نابود کرنے کے داسط سنے وتیاد ہوکر محلہ آور ہورہے ہیں۔ اسلام اس وقت مرکوہ ہوچکا تھا اور اندرونی اور بیرونی عموں سے نیم جان اسلام کی شع کا اب آخری وقت تھا اور اس کی گرون پر بڑی ہے دخی سے چگری بھیری جاری تھی۔ النواقال کا یہ وہدہ کہ اِنّا مَحْنُ مَنْ ذَلْ المنةِ حُرِد وَ إِنّا لَمَهُ لَعَا فِعَلُونَ والحصر بدا ) کس وقت کے لیے کیا گیا تھا ہی ایم کوئی اور مصیب ہیں ہوگئی تھی جو اسلام پر آئی باتی ہو یہ یادر کمو حفاظت سے اور ان کی سفاظت ہی مراوشیں جکہ اس کی تشریر کی ایک حدیث ہیں ہیں جسے میں رسول الله صل الله علیہ وہم نے فرایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آؤے کے گاکہ قرآئی شریعین و تعین عقلنہ نیال کرتا تھا گرتم بڑے یہ توقیت ہو کیا میسائی آئیل بھی ہوں گے تو اور ہدایت و بہت نابود ہوجا و ہے گا۔ افراد اور اکر ارتر آئیے سے مراویہ ہوجاویں گے اور مل کوئی فرکھیا۔ اور ہدایت و بڑاسے نابود ہوجا و ہے گا۔ افراد اور اکر ارتر آئیے سے مراویہ ہوجاویں گے اور مل کوئی فرکھیا۔

خوض قرآن شراهی سے اور امادیث نور ملی الدهد ولم سے ماف ثابت ہوتا ہے کہ اس امّت بن آخری رائد ملیہ ولم سے ماف ثابت ہوتا ہے کہ اس امّت بن آخری رائد ملی ایک خلیفہ کے اسلے کا وورہ دیا گیا ہے اور اس کے علامات اور نشا نات بھی بنا دیے گئے ہیں جہ بن سے موقود ہونے کا دعوی ہے اب شخص کا جو فوا اور رسُول سے باد کرنا ہے اور اپنے ایمان کو سلامت رکھا بات فرض ہے کہ اس معالم میں خود کرے کہ آیا ہم نے جو دعویٰ کیا ہے سیاہے کر جوٹا ، نواتعال کی طرف سے آنے والوں کے ساتھ فوائی نشان ہوتے ہیں عرف زا زبان دعویٰ قابل نے ریا اُن نمیں ہوتا ،

منجلہ اور ملامات کے ج بھادے آنے کے واسطے الداور وسول کی گابوں میں مندرج بیں ایک اورٹوں کی سواد اول کا معقل ہو جانا می ہے ۔ جانچ اس معمون کو قرآن شرافیٹ نے بالفاظ ویل تعیر کیا ہے دَاِدَ ا انوشار مُعْظِلَتُ دانت وید : ه) اور مدیث نبوی مل الدملیہ وسلم میں اس معمون کوان الفاظ میں بیان میں اللہ میں میں میں میں کیا ہے کہ و کی کیا ہے کہ و کہ و کیا ہے کہ و کہ

آب سوچنے والے کو جا ہیے کہ ان امور میں جو آج سے تیرہ سو بڑی پیلے خدا اوراس کے درول کے مُنہ سے نیکے اوراس کے درول کے مُنہ سے نیکے اوراس کے درال کا الحاد کرائے ہوں اور اس کے درال کا الحاد کرائے ہوں۔ دیکھتے اب اس بیٹیکو ٹی کے بورا ہونے کے کیسے کیسے سامان پیدا ہو دہتے ہیں حتی کہ تجاذر بوے کے تیار ہوجانے پر کم منظمہ اور مدینہ منورہ کے سفر بھی بجائے اور او شنیال بریکار ہوجا ویں گی۔ بوجا ویں گی۔

ر ہی یہ بات کران ملک واسطے یادر کھنا چاہئے کہ ہم خاتم انعلق ہے کو کر قران شرایت میں آورے موجود
کانام کیں نیس آیا۔ سواس کے واسطے یادر کھنا چاہئے کہ ہم خاتم انعلقاء ہونے کا دعویٰ کرتے ہی اور خاتم انحلفاء
کا قرب قیامت کے وقت خود ہونے کا وحدہ قران شرایت ہیں موجود ہے ۔ بھر جیس بار بار بزدیے المام النی
اس امر کی بھی اطلاع دی گئی کر الڈ تعالیٰ نے میچ موجود بھی ہمادا ہی نام دکھاہے جس کے آنے کے تعلق ہمادت
می وحدہ تھا۔ یاد دکھو کر ج شخص احادیث کور دی کی طرح بھینک دینا ہے وہ ہرگز برگردمون نیس ہوسکتا کر دکھر اسلام کا بہت بڑا حسد ایساہے کر جو بغیر مدد احادیث اوحورا رہ مباتا ہے برکتا ہے کہ مجے احادیث کی فردیت

نہیں وہ ہرگز مون نہیں ہوسکا - اسے ایک دن قران کو می جوٹونا پڑھا ۔

ہیں قرآنِ شریف میں شخص کا نام خاتم انحفاء رکھ کیا ہے ای کا نام احادیث میں موحود دکھ کیا ہے

اورای طرب سے و وٹو نامول کے متعلق مبنی پھیکو میال بیل وہ ہادے ہی تعلق بیل مطابقہ کے بیل جی آئے ۔

والے کو - اور کا لی وہ ہے جوسب سے جیجے آؤ سے - اور طاہر ہے کہ جوقر ہے قیامت کے وقت آوے گا دی

ما سب سے بیجے ہوگا - المذا دی سب سے اکل اور انعنل ہوا - مرت تعیز الفاظی ہے - قرآنِ شریف نے طینے کے

سفط سے بیکے ہوگا - المذا دی سب سے اکل اور انعنل ہوا - مرت تعیز الفاظی ہے - روا یک ہوارے آل والوی کا آب تو الفاظ ہے ہوگا ۔ المذا دی سب سے بیجے ہوگا ۔ المذا دی سب سے ایک والے ہوا ہور کے نام سے نامزد کیا گیا ہے - روا یک ہواری صداقت کا شوت دی ہے جوہمیش سے انبیاء اور ماموروں کا ہو قاد ہا ہے آنحض میش کرسک ہے اس دلیل سے ہم اپنے دعویٰ کو صدف ظاہر کرسکتے میں اللہ طلبہ دور کی کو صدف کا ہو تو الم فالی می گوائی سے بید عظرا کرتے ہیں ۔ دعویٰ کو صدف کا ہو اور کا ذب بی ۔ اور نام والوں کیا گوائی سے بید عظرا کرتے ہیں ۔ دعویٰ کو صدف کی کو اس سے بید عظرا کرتے ہیں ۔ دعویٰ کو صدف کی کوائی سے بید عظرا کرتے ہیں ۔ دعویٰ کو صدف کی کو اس کی گوائی سے بید عظرا کرتے ہیں ۔ دعویٰ کو صدف کی کو اور کی اس میں گوائی میں بار الا متیاز کمی کو تو ہو ہے ہیں اور دو کو کی کو اس کی گوائی میں بار الا متیاز کمی کو تو ہو ہے ۔

ہے اور کا ذب بی ۔ اور نام دیور کوئی کرنے میں تو دو توں کیس میں گوائی میں مار الا متیاز کمی کوئی کوئی کوئی کرنے ہیں تو دو توں کیس کی گوائی میں مار الا متیاز کمی تو ہوئی ہو ۔

سبلا فرض کردکرسے موفود کا ذکر فران میں می نہ ہوا اور مدیث میں می پایا نہا آ تو بیر کیا تھا، بیر بی صادق اپنے نشانوں سے شاخت کر بیا جاآ۔ دکھو معزت ہوئی کا ذکر مجلا کس بیلی کتاب میں درج تھا ، کوئی باسکنا ہے کر صفرت ہوئی کے آنے کی خراور بیٹیکوئی کس کتاب میں ہوجو دتمی ، بیر صفرت ہوئی کس طرح نبی مان الے گئے ، یاد رکھوکر فدا تعالیٰ کی آ ذہ بنازہ گواہی ہی صدق کی دیل ہوسکتی ہے۔ مرف دونی جا دیل صدق کی دہلی برگرز منبی ہوسکتا ۔ بکر حس دوری کے ساتھ فدائی شادت نہ ہو وہ جموثا ہے اور فدا کے موافدہ کے قابل ہے۔ جور کے مدی کو فدا خود بھک کر آ ہے اوراس کو صلات نہیں دی جاتی کیونکہ وہ فدا پر افتر اء کر آ ہے اور حق بالل

ين رود الناما بها ب

من اس فراس المراب المر

مى الدُّمليريم مِن كى يشى كرتے يا ان كومنسوخ كرنے كا دعوىٰ كرتے - نماز ، دوزه اور ج كے مسابل ميں كون تفير تبلل كرت تواس تسم كاكوني وفدفه اورشك وخبرى بهاتما الكرم توكت بسركر كافرب ووفض والخضرة على المندمير والم ك شرييت سے ور و مر بي إد مراد مر بوزا ہے -انسرت مل الله مليوم كى أتباح سےدوروان كرف والابى بمارس زويك جب كافرب توييراس شفى كاكبا حال جوكون فى شرييت لاف كادعوى كرم يا قرآن اودسنت رمول ملى الدهيروم من تغير تبل كرس يكى كم كونسوخ بالنع بالسعة بالسعافرديك توون دى ہے جو قرآن ترفیف کی سنی بیروی کرے اور قرآن شرفیف بی کو ماتم انحتب بقین کرے اوراس تربیت کو جو أتخفرت على المدهيرة وم ونيا مي لائ تحد إى كوسيت كسدين دين والى ماف اوراس من ايك ورو معزاد الك حوشر می مدید اور اس کی اِتباع بی فاجو کرایا آت کمودے اورائے وجود کا برورہ ای راویں لگئے علة اورطما اس كى خرييت كى منافقت ذكرية بي يفاسلان بواب البة واسعادير بوكام الى اذل ہوآب اس سے یہ جمنا ماہینے کہم نے کمی نی اور تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے بلد مکالمر خاطب کی گرت کی بعاظ كيت اوركيا بما فاكيفيت كى وجرت في كما كياميد اباس مبس مي الركون ماحب عران يامرني صواقعت بع توده مان سكتا بي كوني كالفظ نبأس نكا ب اور نبأ كت بي خرديف كور اور ني کتے ہی خروبینے والے کو ۔ مین خوا تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام پاکر جو فیب پرستمل زیروست پیٹیوٹیں مول منوق كرينيان والا اسلامي اصطلاح كي رُوس في كملانا بعدينا في قرآن شريف بي ب النيشوي بِا سَمَا وَ مُدُولاً فِي والبقوة: ٣١) إمل بي بماري اوران وكول كي نزاح مرف نعنى ها -

ہما دے مخالف اگر تقوی طہارت نہ جوڑی اور تعقیب اور عناد نرکری تو سب جانتے ہی اور شعدین بزرگ اور اولیا والمذماف کو گئے ہیں تریقہ با ڈیکا ، بائم لیکا نے ایک اور اولیا والمذماف کو گئے ہیں تریقہ با ڈیکا ، بائم لیکا نے ایک اور اولیا والمذماف کو گئے ہیں تریقہ بائد بی خواجی آتی ہیں بلکہ بی خواجی آتی ہیں بلکہ بی خواجی آتی ہیں بلکہ بی خواجی آتی ہیں بہر مون جاتی ہے ایک موجی ہے ایک موجی کے ان سے بڑھ کو اس بات کا سنتی ہے کیوں تی خواج یا کشوت اور البامات دانے جاویں ۔ بلکہ موس کو بہت بڑھ جواھ کر رسب با تیں میشر آسکی ہیں۔

اس سے بیمت نیال کرد کراس طرح ما دقول اور امورین انبیاء درس کی رؤیا اور کشوف اور المات کی بوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور المات کی بیت اور المات کی شان میں کوٹ فرق یا ہے وقعتی لائم آتی ہے۔ نہیں بلکہ یہ امور تواس وی نبوت اور عوالے مکا ان ت منا طبات کے واسط ہوکہ اس کے انبیاء اور دسولوں کو اس کی طرف سے عطا سکھ جاتے ہیں اول کی تعدیق کرتے ہیں اوران کی صداقت کی ایک توی دلیں ہیں کیؤکم اگر اس کا بیج ان لوگوں میں نہایا جاتا تو

مکن تھاکہ وہ فائن فاجر اور بے دین لوگ دی اور الهام کے دیود سے بی انکادکر بیٹیے اور میران کا افراض قوی ہوا ای واسط الڈرتعالی نے اپنی کال مکست سے انبیاء اوییا مکے مکا لمات اور مخاطبات اور دی نبوت کے واسط اور خمریدی یہ ایک شادت ہر طبقہ کے لوگوں میں تودان کے نفسوں میں بداکر دی اکدانسان کو اسکاد کرنے کے واسطے کو اُسطے مفرنہ رہ جا وے اور اندری اندر طزم ہوا رہے ۔

قامده کی بات ہے کہ انسان کواکر کسی چیز کا

سلسلنهٔ مکالمه ونحاطبه اسلام کی روح ہے

یدر کھوکرسلند مگالہ نما طبداسلام کی روح ہے۔ ورند اگراسلام کوییٹرن مامل نہ ہوا تو بین اسلام می دور ہے۔ ورند اگراسلام کوییٹرن مامل نہ ہوا تو بین اسلام می دور ہوتا۔ اس بات کو خوب مجد لوکد اگر اسلام ان فعل اللی اور برکت سے نمال ہوا تو یعنی اسلام میں می کوئ وج نفیدست نہ تھی۔ یہ خدا تعالیٰ کا خاص فعل ہے کہ وہ اس قدم کے زرہ نوب ہونا و نیا زندہ نوب ہونا و نیا رہ نہ ہونا و نیا پر است کر ادا میں ہرمدی کے مربی ہونا و با اور اس طرح سے ہیشہ اسلام کا زندہ نوب ہونا و نیا پر ابت کرنا رہا ہے۔

اس خواب كا اعلى مرتبرش كو المام كت يى موجود نربو كيونك سيّا خواب مى كمالات نبوت كا احلى اوني ترين

اسلام ایک وقت وہ ذہب تماکہ ایک تف کے مرتد موجانے سے قیامت بریا موجات تی ، گراب

و پا اسلام ہے کہ لا کھوں انسان اس سے مر تداور ہے دین ہوگئے۔ اندرون برونی دشمول کے تعول سے اسلام کو الجود کی کوش میں گئی اورا اسلام کی ہتک کی گئی ۔ پاؤں سکے نیچے دوندا اور کھلا گیا ۔ نود سمان کا دعویٰ کر نوالے دین کی حقیقت سے بے خبر ہو کر دین کے دشن ثابت ہو رہ ہے ہیں۔ اب بناؤ کروہ کوئسی ضلات اور گمرای باتی ہے جس کی اب استفاد کی جاتی ہے ۔ عیدا ٹیوں میں پاوری فنڈر کی گنا ہیں مطالع کرکے دیمیر لو۔ وہ مکھتا ہے کہ اسلام میں ایک بی چھیکوٹی نمیں ہوگ گئی اور نر ہی کوئی اوری موث و السر تر فلو فر بالدر) واقعات والی بیٹ گوئی کو کھی وہ فنی اور ڈھکو سلا بتا آب کہ اسلام میں المدر ملیہ وسلم نے (فعو فر بالدر) واقعات موجود کو دیکھ کر الیا اندازہ کر میا تھا اوراس طرح سے بشکوئی کردی تھی۔ اس کے سوا اور سنکر وں کنا ہیں اور اسلام کوئی درائی ہوئی۔ اس کے سوا اور سنکر وں کنا ہیں اور کی میسان کے سامنے کھ انہیں ہو سکا۔ اور دہنان ہوا کہ کوئی درائی میں ہو سکا۔ اور دہنان ہوا کہ کوئی درائی میں ہو سکا۔ اور دہنی میں ہے۔ کوئی درائی میں بو سکا۔ اور دہنی میں ہو سکا۔ اور دہنی ہی شہر یا درکھ کوئی درائی میں بو سکا۔ اور دہنی میں ہے۔ کوئی میں ہیں ہے۔ تو بھریا در کھوکہ اسلام آن جی نہیں ہے۔ اور کی بھی نہیں ہے۔

یادر کموکر اسلام کی عبی طرح خواتعالی نے ابتداء می حایت کی اور کرنا آیا ہے۔ ای طرح آج می اسلام کی حایت میں وہ تازہ بنازہ میں حایت کی اور کرنا آیا ہے۔ ای طرح آج می اسلام کی حایت میں وہ تازہ بنازہ نشان دکھا سننا ہے اور برمون کے واسطے وہ بشرطیکہ کوئی مون ہر فرقان بدا کرستا ہے گئر یہ بیل نام کے مُظان اور حامیان دین تنین کو نور منروں پر چڑھ کر بند آوازوں سے کتے بی کو اب اسلام میں اُ میں اُ میل ایسے نور ملسمونسو میں جا اسلام میں آ میل ایسے لوگ موجود نہیں بی جونشان دکھا سکیں گویا خود میں اُور کر ایا کہ جارا فرم یہ بی دوسرے فرام ب کی طرح ایک مردہ فرم ب ہے اور زندگی کی جو ملامات ہوتی بی

وه اب اس مي موجود نسي بي -

اب عور کرد کراسلام کی حرت الی ہی باتوں ہے بنیں! بلکس سے بڑو کراور کی ذات ہوگی کر اسلام کو ایسے اور کو کو کر اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی مداقت کے بہت کے واسط ان کے ساتھ ذرو دست فیب بیشتل نشان موجود ہوں ۔ یا در کھوکر اگر فوانخواست الیامی کوئی ڈانہ آجاوے کر اسلام ہی ہی اور خربوں کی طرح مرجو بی کے مداخل کی ہو علامت می اسلام ہی بی اور خربوں کی طرح مرجو بی تو لاالم القاللہ کے قات ہی وہ اگرتم سے سوال کریں کہ جب وہی مفقود ہے تو بھر زندگی کسی ؟ دیکھو برجو بی تو لاالم القاللہ کے قات ہو اگرتم سے سوال کریں کہ محدوس اللہ کے ذیادہ کرنے ہے تم میں کیا طاقت اور صوب بیدا ہوگئی ؟ تو باؤ ان کو کیا جواب دو گے جسمان کو جا بیٹ کر ایک الی الی انت کو جا بیٹ کر ایک الی الی الی الی الی کریں کہ ایک الی نے دوروں پر فال آباف کہ جب سے وہ دو سروں پر فال آباف کہ جب سے دو دو دو سروں پر فال آباف کہ جب الی تروی بات کو جا بیٹ کر ہے۔ اور الیا امول اختیاد کرے کو جس سے وہ دو سروں پر فال آباف کہ بی اور تھا و سے فیروں میں ما بر الا متنیاز ہی کیا ہے جبکہ بر بہ دبی

توحید کے قائی ہی ۔ عیبانی بمی توجید کے حیالات رکھتے ہیں۔ آدر بھی توحید کے عامی بنتے ہیں رہبودی مجی مُوتِو ہیں ہم ف ابك خط قامل بيودى كوكف اتفاكرة حيد كم متعلق تماداكيا حقيده جيداس كم جواب بي اس في فعال بيوكا تعليم توحيد كى بعداور بماوا وبى ندا بع جوقران كا خدا ب راب يسمجف اور فود كرف كى بات ب كرجب يد الك مى وحدكابى دوى كرته بن توسل أول بن صوميت ك وجركيا با

رى نظرى اور دتي بمتى سووه تو ذري كرنوالى اِسْ بْنِ بِعِنُول سے کمبی کوئی ما مانیں وکھو

لیکمام کا محصہ مقابلہ واتھا اس نے میرے واسطے بیٹیگوٹی کی تھی کڑمین برس میں مرماؤ مگائی نے فدا سے نعبر باکراس کے بی میں بیشگول کی تقی کرچے برس میں بدرایے مل بلاک برگا میکمرام کی مآب حبط احمدیہ کھول کر دیچہ لوکوکس فارح اس نے رور وکر گریہ وبکاسے پرمیشر کے حضور نسایت عجز وانکسار سے انتجا کی ہے اور خدا تعالى سے معاوق كى تا ئىداور نفرت اور كا ذب كى بلاكت اور مربادى كا فيصله مانكاب تاكدى و باطل

می نمیز ہوسکے۔اور دُنیا برطاہر ہوجاد سے کہ آریرمن اور مذہب اسلام دونو میں سے ندا کے صفور کونسی اوپیادی اورمنطورے اور کونی مردود - آخر کارجوفیصد ہوا ایب ونیا اس کومانتی ہے کو خدا تعالی نے کس کی تاثید کی اوركون نامرادمرا اوراس طرح سے سيتے اور عبوشے اور اسلام اور آدير ندمب كا بميشہ كے واسط تصغير

بیں مداکے نشان اوران کا ام ہے ارالاسیار نصک مباشات سے کیا ہوسک ہے۔ بملا می کی د کھیا ہی کہ مباحثہ سے کسی نے بارمنوائی ہو ؟ ایک طرف خبط احدیہ کو اور دوسری طرف میری کمالول کو اے رون میں یہ یکی ون بری بسطے ورج ہے بھر مقابد کروک کو نسا خدا کا کلام ہے اور کونسا شیطان کا -اکرمیرا تَعْقَ فَداكَ طرف سے اور فعدا كے مكم سے رہو ا تركيا مكن مذمقاكم ميں بى مرفوا يا اور وہ زندہ رہا كيونكم ظاہر الباب ال بات كح متعامى تنع ين ال كى نسبت عمرين زياده نغا ا ورمير بيارى ميرب لاحق مال تمى گر برخلاف اس کے وومضبوط آلوانا اور تندرست متعالی نبین بکراس کے سوا اور بمی حب س نے مباہر کیا د بی ذلیل ہوا۔ بلاک ہوا ۔ فلام دستگیر فصوری محی الدین کھوسکے والا -ان کوگوں نے مباہیے کئے اور خود ی بلاک بروگر بهاری مداقت برجیشر کے واسطے مری کر گئے مولوی چراخ دین جول والا نےمیری نسبت بشيكون كى كد فاحون سے مرسے كا اور مباطركياء كر وتي وجود بى طاحون سے مرا- ايك فقيرمرزا تعا -اس ف

الحم مبداا نبرام منوم آماد مودخد ارمی مشاف

می اطان کیا تھا کہ مرزارمضان کے بیسنے میں مرحائے گا۔ مجھے عرش سے یہ خبر دی گئی ہے۔ اخر حب وہ رُضان کا مبینہ آیا تو نئو د ہلاک ہوگیا ، بالو اللی بخش ماحب نے بھی ہاری نسبت اپنی کتاب میں طاعون سے مرنے کی جُنگو اُن کی تی گر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ کس طرح مرسے ۔

اب بنا و کم معروات کے سریرسنگ ہوتے ہیں۔ ووق جو سندروں کے بار میٹھا تھا جب وہ ہائے ستھا بد میں آیا اور ہم نے خواسے خبر باکراس کے واسعے اس کی پر صرت ہلاکت کے واسعے بیٹنگوٹ کی تو فوراً اس پر آثار او بار فاہر ہوئے شروع ہوگئے اور آخر کا رہڑی نامرادی سے معلوج ہوکر اود طرح کے وکھ اور د تس د کمیت ہوا بالک ہوگیا۔ خوصک اگر نٹ نات کی ایک تیاب بنائی جا وے تو نقین ہے کہ یکیاس جزوک ایک کتاب نیار ہو۔ وکھیو عبداللہ اتنے مجلا اب کھاں ہے ہ

لوگ کتے ہیں کہ ہمارے واسطے کوئی نیام عمرہ و کھاؤ۔ ندائی نشا نات کیا باس ہو گئے ہیں اور وہ ردی ہو گئے ہیں کدان کو روز کر دیا جاتا ہے اورا بی مرمی کے نشا نات المنگے جاتے ہیں۔ ندا تعالیٰ کسی کا مانحت ہوکشیں چدنا چاہتا کہ وہ کسی کی مرضی کا تابع ہو۔ وہ نشان دکھار ہاہے مگرا بنی مرضی کے موافق دکھی آہے کیا ان سے تی ا

نبیں ہوتی کراور مانگے ماتے ہیں۔

الغرض قرآن شرفین میں آخری را ماند کے موجود کا انام خلیفد رکھا گیا ہے اورا مادیث نبویہ میں سے کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ چنائچ الد تعالیٰ نے می ہارے دونام رکھے ہیں ہوکہ ہماری کتاب میں جس کو عوصیت بی اسال ہوگیا کہ چھپ کر شائع ہوگئی اور دوست وہن کے باتھ میں موجود ہے چنائچ ہمارے ایک المام میں گیل سال ہوگیا کہ چھپ کر شائع ہوگئی اور دوست وہن کے باتھ میں موجود ہے چنائچ ہمارے ایک المام میں گیل کی الله دفتی الله فی الله دفتی میں الله میں ہے کہ الله میں ہے کہ الله میں ہے کہ الله میں ہی مقرد فرایا ہے۔ دوسرے الله تعالیٰ نے ہمارا ہی یہ نام رکھا ہے اور آئی والا موجود ہیں ہی مقرد فرایا ہے۔

میسے نامری فرنرگیا اوز قرآن شرافیت میں بار بار اس کی وفات کابرے زورے ذکر کیا گیا ہے۔ وہ تو ابکی طرح زندہ ہو ہی نبیس سکا ۔ جب اس کی مگر الند تعالیٰ نے ایک دوسرے کو بٹھا دیا تواب بھی اس کا انظار کرنا کسی نا دانی اور جبالت ہے مرمیا مذعا یہ ہے کہ لوگ جو اس معالم میں بحث کرتے ہیں کہ ہیں ہمارے کمنا دیا تھے وہ اور جن نبیس کا گئی نشان دیئے جاویں۔ ویحیو صد با نبی الیے میں آئے کہ ان کی پیٹیگو اُن کسی بیلی کتاب میں نبیس کی گئی۔ اس کے ساتھ خواتی لی طوف سے آنا ہے اور جو خواتھ الی کی طرف سے آنا ہے اس کے ساتھ خواتی اور تا اُند کا فکم لازمی طور سے ہونا ہے۔ دیمیو با میل، انجیں، قرآن ، مدیث میں بن معرزات کا ذکر ہے دیمیو با میل، انجیں، قرآن ، مدیث میں معرزات کا ذکر ہے دیمیو نا میل، انجال کا الزام لگا سکتا ہے اور

اورنگ کے دومرے سپوکے مضے کرسکت ہے غوشکر گذشتہ امور پر ہی اگر فیصلہ کا انحصار اور وارد برا ہوتواں
میں بڑی مشکلات بیش آسکتی بیں، گرافتہ تعالی برگز بیند نہیں کر، کرتی وباطل میں خلط مواور بی دنیا پیشتہ
دہے۔ ای واسطے اس کی سنت ہے کہ وہ تازہ بازہ نشانات سے امرین کا بہش افعاد کرآ دہا ہے۔ بینانچہ
اس ذمانہ میں جی جکہ فعالفال نے بین ما مور کرکے بھیجا اور میچ موجود اور فاتم الفاف مہادا نام دکھاتو ساتھ
ای بیمی فر مایا کہ ممثل بینندی شکھا کہ تا ہوں انتخاب اور میچ موجود اور فاتم الفاف مہادا تام دکھاتو ساتھ
اور گواہی بھی مطافر مائی ۔ بین اس دفت ہادے ساتھ بی فعالی شاوت موجود ہے۔ کول میں احتراض جو
منہارج نبوت پر قرآن اور معربیث کی دوست ہو ہم اس کا جواب دینے کومروقت تیار ہیں۔ ہر مری سے میں
منہارج نبوت پر قرآن اور معربیث کی دوست ہو ہم اس کا جواب دینے کومروقت تیار ہیں۔ ہر مری سے میں
منہارج نبوت پر بود

فدا جانے ان پرانے تفتوں میں کیاد کھا ہے کربر لوگ ، نرہ بنازہ نشانات کو تونیس مائے اور تفتوں کے بیچے پڑتے ہیں۔ معلا ان سے کوئ پوچے کر فقوں سے تمییں مامل ہی کیا ؟ بیود یوں کے تفصے تو تم سے کہیں بڑھ چڑھ کریں تو کیا ان کو مان لو گے ؟ ہر قوم میں تفوں کی ہم مارہ کے گرخشک تھے تقویتِ ایمان اور سازگی دُور کے واسطے کوئی فائدہ نہیں بہنچا سکتے ۔ قصول والا ایمان می کچھ لودا ہی ہوتا ہے ۔ "ازہ بنازہ نشانات اور فدا تعالیٰ کی گوا ہی کوجو لوگ نہیں مانے ان کی میڑا ہی آخر سی ہے کہ وہ تھے کہ انہوں کے پروی۔

فلفاء اوسلمين كامتعا فلفاء اوسلمين كامتعا فلفاء اوسلمين كامتعا فلفاء والمادة

اصلاح - وکھیوحضرت آدم سے النسل اسلن کا سسلمشروع ہوا اورایک مرت ورازکے بعد جب
انسانوں کی علی حالتیں کرور ہوگئی اور انسان رندگ کے اصل مرحا اور زمدا کی کتاب کی اصل عابت بھول کر
ہوا بت کی راہ سے دور جا پڑے تو بھر اللہ تعالی نے محض اپنے نفض سے ایک اور ایک شمع کی طرح فریع فرت و فریع فرت کو اور ایک شمع کی طرح فریع فرت و فریع فرت کے گرامے سے کالا ۔ شان کمریا نی نے جوہ دکھایا اور ایک شمع کی طرح فریع فرت و بیا میں دوبارہ قائم کی گیا ۔ ایمان کو فورا ن اور روشنی والا ایمان بنا دیا ۔

نوض الله تعالیٰ کی ہیں ہے ہیں سنت میں اُتی ہے کہ ایک ڈواند گذرنے پرجب بیلے ہی کا تعلیم کو لوگ مجول کر راہ راست اور مماع این اور نورِ معرفت کو کھو بیٹے ہیں اور و نیا میں اُلمت اور گراہی، فسق و فجور کا چاروں طرف سے خطرناک اندھیرا تھا جا آ ہے۔ تو الله تعالیٰ کی صفات ہوش ارتی ہیں اور ایک بڑے خلیم الثان انسان کے ذرایع سے خدا تعالیٰ کا نام اور توجید اور اخلاقِ فاضلہ بھرنے سرے سے و نیا میں اس کی معرفت فائم کرے خدا تعالیٰ کی مئی کے بین تبوت بزاروں نشا اوں سے دیشے جانے بی اورالیا ہوا جد کھویا ہوا موان اور گشدہ تقویٰ طارت دُنیا میں قائم کی عالی ہے اورا کیے غلیم اشان انقلاب واقع ہوتا ہے رغرض ای سنتِ تدید کے معابق جادا پرسستہ قائم ہواہے ۔

امعن كى كيام ودت ب برانعانك ب.

دیمیوانسان کی فطرت ہی الی ہے کہ ہینہ ایک حالت پر فائم نیس دہتی ۔ پس جب بک بھے تجرباوا شقا سے بدامر ببایڈ ٹیوت نربینے ماوسے کرواتی اب تم فے نعا تعالیٰ کو مقدم کر باہے اور تمادی حالت گناہ موز سنتل ہوگئی ہے اور تم کونفس آبارہ اور لوامر سے کل کرنفس معلئة عطا کیا گیا ہے اور علی طور سے سیمی پاکیزگ

تم ف مامل كرك بع تب كم ملنن بوف ك كون وجنس -

مر تعمر کے مراف (الاعل : ١٥) فلاح و تعدد افلاح من تنزگار المان المام و تعنس ياوے كا جوا في نس

یں پوری باکیزگی اور تفتوی طہارت بداکر لے اور گناہ اور معاصی کے انتکاب کا کمبی بھی آئ یں دورہ نہو اور الرک اور م ترک شر اور کسب خیر کے دونو مراتب پورے طور سے شخص ملے کر لے تب جاکر کمیں اسے خلاح نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کوئی آسان سی بات نہیں جب کک انسان مربی نامباوے تب کک کمال ہو سکتا ہے کہ سنچا ایمان حاصل ہو۔

یکھوا میان کی دو پی نشانیاں ہیں۔ اول درج بد ہے کدگناہ کو انسان تھوڑ دے اورائی مالت اس کو میسر آجادے کدگناہ کرناگویا آگ میں بڑنا ہے باکسی کا لے سانب کے تمند میں اُٹھی دینا ہے یاکوٹی خطرناک ذہر کا

پالہ بین کے برابہ بے۔ بھر یاد دکھ کر مرت ترک شرق بی نی نہیں ہے۔ نیک اس میں ہے کہ ترک شرکے ساتھ ہی کمپ خیر بھی ہو ترک گناہ میں جب انسان اس درج تک ترقی کر جا دے تو بھر جا ہیں کہ خدا تعالی کے مشاء کے جوافق سنت درسول پر بڑی سرگری سے نیک احمال کو بجالا دے اور کوئی ددک اس کی جیعت میں پیدانہواور افتراق صدر سے کی کو خدر موجا ہے۔

دیکیمومین لوگ فیطر از بی ایسے بوت یو کران می بعض تسم کے معامی کے ارتکاب کی ما تت اور او و بی نيين بوناري ايك الياتفس عب كوقوت رج ميت دى بى نيين كني يشي ادسكا محدين زا نيين كرا ما وجب کودن عرمی در میم کارون می شکل معسر آق ہے دعویٰ کرست ہے کمیں شراب نیس بتا رہا ایک ضعیت ، ناقوال ، کس میری جوکنود بی دلی و نوار میرا سے کدسکتا ہے کی میشرمبراور مل اور برد بادی را بول اوركى كا مقالم نىيس كرًا عِنوكراً بول فرض نبس وك فطراً بى ايع بدا بوق بي كروابعن يُن بول ير قادر بىنىنى جوسكة مكن كلين ساده لوح انسان اليدمي بول كمبنول فرمر مى كونى مى كن دركيا ہو یس موت ترک و نوب بی نی کی شرط نمیں بھر کسب خیر بی اعلی جزوہے۔ کوئی انسان کا ل نمیں ہو سکت جب يك دونوقهم كم شربت بي نعيس بينا - سورة و برمي الندتعال في فروا ب كراك شربت كافوري بولم بطاور دوسرا شربت زنجبيل مقرلول اوربركزيده لوكول كودونو شربت طائ ماتين كافرى شربت كيين انسان كاول مندا موجا لمهداور كناه كوئ سندع يرجات ين كافورس كندع مواوك دبا في آبر ہے۔ بیں وہ لوگ جن کوشریت کا فوری پلایا جانا ہے۔ ان کے گناہ والے تویٰ بامک دب ہی جاتے ہی اور میران سے گناہ کا اتکاب ہوا ہی نیں اور ایک تم کی سکینت جس کوشانی کتے ہیں میسرا باتی ہے اور ایک نوریانی کی طرح اُ ترتہ ہے جو اُن کے بیٹے یں سے سادے گندوں کو دھو ڈالٹا ہے اوسفی زندگ کے تمام نعلقاً ان سے الگ كر دينے ماتے بن اورك وى آگ كى عظرك جميشك داسط سندى يرماقب يركا دركم مرف يي امريكي اورتونينس سعد ايك تخفى كالهيس واقعر يادسه كراس كيكى ف دون لي اوركمانا وفيره کھلاً چکے کے بعدمیز بان نے اپنے مہان کی فدمت میں مذرکیا کہ میں جیسا کہ کی فدیت کا فن تھا اوا نہیں کرر کا مینی میساکد قا درو ہے اپنی طرف سے معذرت کی گر مھان کھے الیا شورید و مغز تھاکد میز بان کی اس بات سے بعرك أمن اورك وكاركي تم مجريوال طرح سيايا احسان جذا باست بو تهادانس بكرمراتم يرببت بعارى احسان بهد ميزيان في قراباكريه اودنوشي كى بات بدين وه بى ماننا بابت بول - نواس مهان ف کھاکر دیکھیوجب تم سامان معمان واری میں مصرون تھے اور میری طرفت سے باسک بے خبرتھے بی تنا اس مگر موجود تنا اكري تها دسعاس مكان بن آگ لكا ديّا تو تهاداكن نقسان بونا يس بن سفتم يراصان كياب

غرض تركي ترترك يرايب شال ہے مگر يادر كموكر فدانعالى كے سامنے ايي شال كوڤي بيش نييں كرسكتا -وہال توصيا كريك ويا يائك ازك ولوب كوالله تعالى في شربت كافورى كالمون ساتشيدى به-اس كه بعد دور امر مديب كرانسان كو تمريت زنجيلي بلايا جاوس وزنجيل موند كو كفت إلى و زنجيل مركب بد نفظ ذَنَا اورجَبَل سے - زنجبل كى تا تيرب كروادت فريزى كوبرماتى بعد اور انوى عضال ك ين باد ير جوهنا .اس بي جو كمة ركى كيا ب وه يه به كعب طرح سه باد يرجوهنا منكل كام باود وه اس مقوی چیز کے استعمال سے آسان مو ما آب اس طرح او مان نبی کے بیار پر چرا منامی سخت د توارہ وہ

رومان شربت رنجبل سے اسان ہوما اسمے۔

فالعب مال معن بلند اخلاص اور تواب كے اتحت بجالا نامى ابب بيا رسين اور سخت وشوار گذار كماڻ ے مشابہ ے۔ ہراکیب یا وُل کا یکام سیس کر وہاں پہنچ سک ، دیمیو دنیوی اموری توایک ظام رتیج مقرنظر ہوتا ہے اورام مخصوص کے داسطے کوشش کی جاتی ہے اورضمیریں ایک خاص غرض اورمقعد برنظر دکھ کرمنت کی جاتی ہے اور کا بیابی کے واسلے کس قدر جان توڑ کوشٹش کی جاتی ہے یعسول عزت اور ما درج کے پلنے کے والسطيكيبي كمين ما بكاه سنمتيال برواشت كرني برتى بين كرمعبن اوقات انسان ان منتول كي وجسه بإنكل اورمبنو اور معن اوقات اليصيحوارض مين مبتلا موما أب يحرس اور دِف وغيرو امراض اس ك لاي مال بوجاتى يا-جب دنیوی اسمانت کی گھاٹیاں الیی شکل میں تو پیر دینی اور رومان مقامد کی گھاٹیاں بن کے تا ایج انجی ا کے قسم کے بردہ غیب میں ہیں اور تعین طی طباقع ان کے وجود اور عدم وجود میں بھی فیصلہ نعیں کرسکتے اسکیم تصول کے واسطے پیرکیری کسی محنت اور کوشش کی مزورت ہے۔ یہ جیال کر لینا کہ ہم ایک پیکونک سے خوالعا یک بینج سکتے ہیں اور مرف نسانی اقرادسے ہی پاک ہو سکتے ہیں۔ یہان لوگوں کا خیال ہے جہنوں نے اصلاح ن کمبی دکھی اور پنرسنی ۔

ماکنز گی کے مراحل سبت دورہیں

خیالات بے بالاً زیں مرف پاکٹر کی مامل کرنا اور سيح الورسة صفارً كبارُست كم مانان وكون كاكام بدي مردقت فداكو الكوك ساعة ركعة بال اودفرشتيرت مى وى ولك بوسكة ين و وكيواك برى كواكر ايك شيرك سائف بانده دين تووه ويناكها أيمنا بي معول ماوت چر جائيكه وه إدهر أدهر كهيتول مي منه ماد ب اور لوگول كى محست اور جانفشا نبول سے بيداكى بوئى كميتيول سے كى وسد يس سي مال انسان كاب اكراس كويتين بوكري فداتعالى كو ديمور إبول ياكم ازكم فداتعالى مجم

ياد ركھوكر باكنرگى كے مراحل مبت دورين اور وہ ان

دیکے رہا ہے تو میلا پرمکن ہے کہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہوسے ، ہرگز نہیں ۔ یہ ایک نظرتی قا مدہ ہے کوجب

نیج مل او تعلق علم ہوکہ اس مجمد قدم رکھنا ہاکت ہے یا ایک سوران جس میں کا لا سانپ ہواور بیٹوو اسے دیج بی ایک

توکیا اس میں انکی ڈال سکت ہے ، ہرگز نہیں ۔ نوش بی فطرتِ انسان میں ہی رکھا گیا ہے کہ جمال اس کو ہلاکت کما

یقین ہوتا ہے اس مجمد سے بہتا اور پر بہنر کرتا ہے برب کک اس ورج کک فوانعالیٰ کی معرفت نہوجا و سے

اور بیقین بیدا نہ ہوجاوے کو خوا تعالیٰ کی افرانی اور کناہ وایک مسم کر دینے والی آگ ہے یا ایک خطران کو بہر ہے میں اور بیج بیان اور بیج بیان اور بیج بیان اور مورا اور بیج بیان میں اور مورا اور بیج بیان اس میں اور بیج بیان اس میں اور بیج بیان میں اور مورا کی تبدیل بیدا نرکے کی ایک ایک میں اور ایک ہیں ہوا تا ہے ہوا ہاں اس میں ڈوا می تبدیل بیدا نرکے کی کا ایمان ہے اور اس کی کی نفسیات ہو سکتی ہے ۔

بونوگ نیال کونا ہے کہ دنیا کے کاروباد میں آدام سے زودگی بھی ہرکرتے دیں اور فوا بھی مل جائے اور
انسان پاک بھی ہوجا وسدہ اور اسے کوئی ممنت اور کوششش ذکرنی ہیے یہ بائس فلط خیال ہے کل ابسیاء،
اولیام ، انقیاء اور مالیمین کا یہ ایک جموعی مشاریت کہ پاک کرنا فوا کا کام ہے اور فوا کے اس نقس کے مذب کے
واصلے انباع نی کریم کی المنوطیہ وسم از اس معران ، اس سوری کونیا ہیں موجود ہے گریش مینا می آدوبا ہے۔
افتاد ما آتی ہی تو اللہ کا قانوی قدرت نفو اور ہے فائدہ فہیں ہے جو دوائع کسی امر کے مصول کے موا تعالی نے بنائے ہی
فوا انسان کی جوان اللہ تعالی نے مقرد فروائی ہی کان سننے کے واسطے موانے بنائے ہیں گر دیجہ فیس سکتے ۔ اکھ جو
در کیا ہے کہ واسطے بنائ گئی ہے وہ سننے کا کام نہیں کرسکتی رہی اس طرح فوا تعالی کے فضل کے فیفان کے
مول کی جوان اللہ تعالی نے مقرد فروائی ہے ۔ اس سے باہر دہ کر کیے کوئی کامیاب ہوسکتا ہے جو تی ہی کہ اور کی کیا مزدول کی کیا خرور بنا جا ہے ہی ہو
مول کی جوان اللہ تعالی نے مقرد فروائی ہی کہی کہی تو و موانے فروائی کی امر دوت ہے وہ گو یا اللہ تعالی کے قانوی

فدا تعالی فرمانا ہے کہ تم پاک نہیں ہوسکتے جب کے کہ یں کی کو پاک زکروں ہم اندھ ہو گر جے بن آنکیبیں وول تم موردے ہو گر جے بین زندگی عطا کروں بین انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ دوا میں لگارہے اور اپنے اندر پاک تبدیلی بیدا کرنے کی بین توب اور بی خواہش پیدا کرے اور ندا تعالی کی جبت کی بیاس ول بی پیدا کرسے آکر مورندا تعالی کا فیضان بھی اس کی نفرت کرسے اور اسے قدرت نمانی سے اُٹھا نے فرانعالی کی معاش میں اوراس کی مرفی کے ڈھونڈنے بین فنا ہو جا وے تا فدا بھر اسے زندہ کرے اور تربت وصل پلاف ادداگرانسان مبلدی کرے گا اور خدا تعالی کی چندال پروا نگرے گا یامعمولی فورسطا پرواہی کرے گا تو بھر یاد رکھو کہ خدا بھی فئی عُنِ انعالیَین ہے۔ کیاکوئی ہے جو خدائی قانون کو منا سکے بوکس خفض کے صول کے اسطے بنادیا ہوں گی در نہ اگر تمام عمر بھی بھٹنے جریں بحراس المی داہ کے دجو آبار عنی مل التہ ملیہ وہ مہری برگز مرکز مزلِ مقصود کو نعیب بڑج سکیں گے۔ خدا تعالی نے ایک داہ بنادی ہے۔ بلاک بوگا وہ جو بیروی نہرے گا بگر لوگ باوجود سمجانے کے نعیب سمجھے اور لا پرواہی کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بیسے کہ اس داہ کوش کی ہم التا کہ دورت کی میں انداز میں کہ اورائی کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بیسے کہ اس داہ کوش کی ہم التا کہ دورت کی میں انداز میں کہ ایک ہوئی میں انداز کوش نشان نہ دی جا ہو ہو ہو انداز کوئی نشان نہ دی جا ہو ہو انداز کوئی نسان نہ دی ہوئی ہوئی کہ ہوئی میں ڈوئی آپ کی پھیگوئی کے ہوئی میں دوئی آپ کی پھیگوئی کے ہوئی میں منشا دے معلواتی مراکم وہ نو نور درا انداز کر گیا ہے کہ واقعی ہیں ڈوئی آپ کی پھیگوئی کے میں منشا دے معلوات مراکم وہ نو نور درا انداز کر گیا جو کہ واقعی ہیں ڈوئی آپ کی پھیگوئی کے میں منشا دے معلوات مراکم وہ نو نور درا انداز کر گیا جو کہ واقعی ہیں ڈوئی آپ کی پھیگوئی کے مین منشا دی مراکم وہ نور درا انتخاب

من ایک دولی کیا برارول روش اور زبردست نشان موجودیس معداتعالی کامکوم آسمین وه چاہد کردے زنده کردے یا زندول کومادے۔

مین خون دنیا کے کاموں کے واسطے اپی عرب ، مال ، دولت ، محت ، وقت آپ لوگ خرج کرتے ہیں۔ ان خرد بن کا بھی عنی ہے کو اس کے لیے بھی کو ن وقت ، عر ، دولت خرج کی جا دے آپ والایت ہیں ساڑھے تین سال رہے ۔ کرنم کتے ہیں کہ بن کو جانے دیں وہ باتی کی ساڑھ ہی ہمارے پاس وہ جاویں ۔ میر دکھیں کرآپ کی معلومات میں کیسا مفید اضافہ ہوتا ہے ۔

سوال کیا گار داتم انبین کے کیا صفیں ؟ این کے عنی ذاہ نہ

رئیس المقدونین حفرت ابن عرب ایستی بین که نبوت کابند برد جانا اوراسلام کامر جانا ایک ہی بات ب دکھیو حفرت موسی کے زمانہ بین توجود توں کومی المام ہو تا تھا۔ بینا نمینو و حفرت موسی کی ملاسے می خدا تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ وہ دین ہی کیا ہے جس میں کما جا آ ہے کہ اس کے برکات اور فیوش آ گے نبیں بلکہ بیجے وہ گئے ہیں۔ اگر اب میں خدا اس طرح استا ہے جس طرح بیطے زمانہ میں سنتا تھا اور اسی طرح سے دکھیتا ہے جس طرح بیطے دکھیتا تھا تو کیا وجہ ہے کہ جب بیلے زمانہ بیں سُنے اور دکھنے کی طرح صفت تھتم می موجود تی تواب کیوں مفقود ہوگئ ہو اگر

فرمايان

إل - خواه ايك بى وتت بي برادىمى بوسكة بي كرم ابية تبوت اورنشان صداقت بم الكارسيكني-

کیا بیرانوی صدی ہتے ؟ موال کیا گیا کہ کیا بیرانوی مدی ہے ؟ فریا:

اس کا علم خلاتعالی کوہے - وہ قادرہے کہ ایک زلزلہ سے تمام و نیا کا خاتمر کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ اکرام اور خوشی کے وقت بین مجی انسان کو ایلے ایلے سوالات سوجھتے ہیں اگر کوئی ڈواسی جی شکل آجا و سے یا ابی ایک ذور کر ان محت انسان کو ایلے ایلے اور سے سوالات سوجھتے ہیں اگر کوئی ڈواسی کے کہ تنیا مت آگئی اور بی وزیب ذور کہ اور سے اور محالات ایس کے خاتمہ کا وقت ہے اور سے دلاکوان لیس کے ۔ گرجیب اس بوجا ناہدے تو بھر الیا الیا ہے سوالات ہی سوجہ کرتے ہیں ۔

زويا بس

ا میر محداملیل صاحب نے گذشتہ مرابری سافلند والے زلزلد کے تفت نفتہ سایا کہ ایک شخص دہریہ غذا اور خدا سے منازلہ کا ایک شخص دہریہ غذا اور خدا سے منازلہ کا میں منازلہ کا دہاتیا وہ بھی دام دام کرنے لگ گیا ۔ آخر جب دہ وقت جانا دہاتیا سے موال کیا ۔ گیا کہ تم خواہے منکر ہو بھراس وقت دام دام کیسا تھا؛ شرمندہ سا ہوکہ کھنے لگا کہ اصل میں بیس نے فعلی ہی کمانی ۔ میری فقل ہی ادی گئی تھی۔ میری فقل ہی ادی گئی تھی۔

فرفن خواتعالی چاہے تومرف ایک ہی زلزلدے بلاک کر دے۔ فواتعالی کے آگے کوئ شکل بات بب اب می خوا نے ایک زلزلدی خردی ہوئی ہے۔ او کے گا اور بخت ہے آدے گا۔ ہر خص اپنے اپنے کام بی بے حکوی سے معروف ہوگا۔ فلسفے می آدام کی مالت ہیں ہوجتے ہیں۔ مذاب نظر آجادے توسب کی مجمع کہ المام کی مالت ہیں ہوجتے ہیں۔ مذاب نظر آجادے توسب کی مجمع کے دُنیا ہیں ہے۔ وہ جو مع رابع بی والا دلزلہ تھا۔ اس کی مجی ہم نے قبل از وقت خردی تھی۔ کی بول میں اشتادوں میں اس بات کو نشائع کر دیا تھا۔ کوئی ذبان بات ہی نہیں ۔ چنانچہ وہ بعینہ بائل ہے گوئی کے مطابق خام ہوئ اور امجی فدانے سب نہیں کی۔ اس نے دُنیا کو متنبر کرنے کا ادادہ کر لیا ہے اور نہیں چھوڑے گا جب نک ما قور محلول سے دنیا کو منوا نہ ہے گا۔ ہادے کی جو اس کے جو اس کے جو اس کے کہ ہوئے وہ والا ہے اور نہیں جو درے کا جب نک ما قور محلول سے دنیا کو منوا نہ ہے گا۔ ہادے کی جو اس کے دیا جاتے گیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہوگا۔ ہمیشر ترسال وردُماؤں میں مصروف رہنا جائے گیا ہونے والا ہے اور کیا جاتے گا

# ارمى مشاقلة

تبل فلر بتقام لابور

سیانی کی تلاش کیلئے کوشش کرنافرض ہے ہوئے اور وف کارکیا ہے

دما كريب كرامترتعالى معنورك اس نورى شنا خت كى نونيق دست كاكراس نعست معموم ندره

جانين -و**غيره - فرمايا : -**

ر چیر وسا ک رہو سطن وہت ہر قدر اے دل کر توان بکوسٹ

دکھیوا بک کسان کسی مانکا ہی اور مخت سے ایک فصل تیار کرنا ہے گر بعض اوقات ڈالر باری سے
اور بعض اوقات اساک بارال کی وج سے اس کا فعل ضائع ہو جانا ہے گراس ناکا می برالیا اثر نہیں ہوتا کر میر
آئدہ کے واسطے لوگ زراعت ہی ترک کر دیں۔ ہزاروں ہیں کہ با وجود ان ناکا میوں کے بیر بھی پورے نور
سے کوششش کے جانے ہیں اور آخراین کوشششوں کے ٹمرات سے مستفید مجی ہونے ہیں۔

فیضانِ الی کوشش برموقوت ہے۔ دکھیو شاع بھی جب کوشش کراہے اور کمریں اراہے نوائو
کوئی نکوئی شعر سوج بی جاتا ہے۔ آپ کے واسطے بی فروری ہے کسلسلہ کی کتابیں مطالعہ کریں اور غور
اور انساف پیندی سے دکھیں کہ آیا ان بی بن ہے یا کہنیں۔ کسی امر کے متعلق دائے فائم کرنے کے واسطے
معلومات کا ہونا از بس فروری ہے جس کی معلومات وسیع ہم جاتی ہیں وہ خود مواڈ نہ کرسک ہے کہ فرقین
میں سے کون بنی بجانب ہے۔ اکثر لوگ غرور نیس کی وج سے اول تو ہما دے پاس آنے ہیں بی مضافقہ کرتے
ہیں اور اگر آتے بھی ہیں تو وہ گھرسے بی فیصلہ کرکے آتے ہیں۔ اس فیم کے لوگ آخفرت میں اللہ ملیہ وہ کے زمانہ
ہیں اور اگر آتے بھی ہیں تو وہ گھرسے بی فیصلہ کرکے آتے ہیں۔ این ان کے نصیب ہوتا ہی نہیں۔ اصل میں ایسے لوگ

د ہر ہے جون اور بے قید ہوتے ہیں۔ ہو تھن سیخ طور پر بیامسلمان ہوتا ہے اس برسی کے بر کھنے کے واسط بست بڑی مشکلات پیٹی نہیں ہیں۔ کونکہ ایک مسلمان جو حقیقت بی مسلمان ہے اور سنت الله اور سنت سنتوں سے واقعت ہے وہ ہمیشہ منہ ہے نبوت کو قرنظر رکھ کر ہی تختین کرے گا۔ ایسے لوگوں کے اعراضا بست معود ہے دہ مبات ہیں اور اس راست کا بہت معود اصحد ان کے واسطے باتی رہ مباتا ہے اور اگرالیاض بہت کہ اُسے تو واسطے باتی رہ مبات ہی اور اگرالیاض بیدا ہو رہے ہیں اور ابھی اس نے اسلام کی صدافت کا ہی فیصلہ نہیں کہ آخر وہ بلاک ہوجاتے ہیں لیے فیصلہ نہیں کہ آخر وہ بلاک ہوجاتے ہیں لیے لیگ دراصل روحانی امور کے دشن ہوتے ہیں۔ ان میں ایک شم کا کمراور طور ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہوجاتے ہیں لیے سیکھنیں۔ یہوگک نئی دوشنی ہیں بھی بلاک ہوگے گر خدا کے اسمان فور کو قبول نزیا ہے۔ وہ لوگ آتا ع کو عاد

طاعون میں کمی تونٹی کا مقام تہیں۔
اس سال طاعون کے ذکر بر فرایا کہ:
اس سال طاعون کمی تونٹی کا مقام تہیں۔
اس سال طاعون کمی تونٹی کا مقام تہیں اٹھایا جس غرض کے واسط بر آیا تھا وہ غرض ابی
پوری نیس ہوئی۔ امل میں طاعون ام ہے موت کا ۔ لفت بی وہ خطراک عوارض جن کا انجام موت ہوتا ہے
اس کا نام طاعون ہی دکھا ہے اور بیلفظ لفت کی روسے بڑا وسیع ہے ۔ مکن ہے کرا کی اور دنگ بی نودار

بوجاوب یا ای دنگ یمی آنده اور می نود سے بھوٹ کے الدتھال کے کام یں بی آفیور کا مُدُمُ کا افظہد۔ ینی ایک وہ وقت ہے میں طرح افطاد میں کھانا بینا جائز ہوتا ہے۔ ای طرح طاحون لوگوں کو کھا تا جاوے کا اود ایک وقت الیا بی ہوگا کہ صوم کی طرح امن ہوجاوے گا۔ اِنْ مَعَ اِلدَّسُدُ لِ اَ تُحَدُّرَ اَ فَطِرُ کَ اَصُدُمُ وَكُنْ اَبْرَتَ اَلَا دُمْنَ إِلَىٰ اِلْوَتُمْتِ الْمَعْدُومِ .

وگ اس اورآدام کے واسطے جدی ایک بات بالیا کرتے ہیں۔ ابی ایک بیاری تی سوچ گئی۔ کیسا نشان اور کسی نبید بوض اس طرح کے خیالات سے اپنی آئی کریلتے ہیں۔ اسل میں طاحون بڑا وسط لفظ ہے۔ المقاعد کی کسی نبید بوض اس طرح کے خیالات سے اپنی آئی کریلتے ہیں۔ اسل میں طاحون بڑا وسط لفظ ہے۔ المقاعد کی انگروٹ کی امراض اس میں داخل ہیں یہ نفظ یاد دکھنے کے قابل ہے کہ صحافہ کے وقت میں می ایک قسم کا طاحون بھی اتھا کی امراض اس میں داخل ہیں یہ نفظ یاد دکھنے کے قابل ہے کہ صحافہ کی تاریک ایک تم کا طاحون بھی اتھا کی موام سے ایک اور نبید کی موام سے ایک ایم اس میں اور نبید کی جات میں اور نبید کی موام میں نبید ہونا کہ ہوا کیا ، دین آدی ہے دات اپھے بھے سوے گر میں ہوتے ہی ان ہی سے ایک بی کا اور اس کا کی کو ملم میں نبید ہونا کہ ہوا کیا ، دین آدی ہے دات اپھے بھے سوے گر میں ہوتے ہی ان ہی سے ایک بی در زود در اس میں کا اور اس کے کئی دیگر میں اس مون کا کی کو پر نبین گا اور اس

اصل میں ان اوگوں کو بدامر مجی گرال گذرنا ہے کر خواکی طرف کوئی امر منسوب کیا جاوے بکھ برنو کتے ہیں کر آنی فی طور سے بول کے اور کی جارت کی اور سے کر ان ان فی طور سے بول کا اس میں کیا وخل و تفرف ہے۔ اب ہیں نواس بات کا تکر ہے کہ اب لوگ نواہ نخواہ یہ دائے تا تا کہ کر میں گئے کہ ایک اتفاقی مرض تفاسو جا آ رہا، اب امن وامان ہوگیا ۔ فوض اس طرح سے اطمینان اور تنی کر کے خواس من بھیری کے اور ہے باکی اور جرات میں ترقی کر جاویں گئے۔ دلوں میں سے اللہ تعالی کی خطرت ہی اُٹھ کی ہے۔ دنیا کے حکام کی اور اپنی اغراض کی ترقی کر جاویں گئے۔ دلوں میں سے اللہ تعالی کی خطرت ہی اُٹھ کی ہے۔ دنیا کے حکام کی اور اپنی اغراض کی

بعدنمازعصر

مفات حسنه اورا خلاقی فاضله کے دو حصنے حقوق الله اور حقوق العباد رخاب ثنا براده محداداتیم خال ماحب کی طاقات کے دقت مفرت آفدی رعیاسلام ) نے بزبانِ فادی تقریر فراق )

فرمايا وبه

دُنیا کی اس دامندین نفاق بهت بره گیا ہے۔ بهت کم بی جوافلاص دکھتے ہیں ۔ اظامی اور مجت شعبۂ
ایمان ہے ۔ آپ کو خدا آپ کی عجبت اور اخلاص کا اجر دے اور تقویت عطاکرے۔ اخلاق فاضدای کانام ہے
بغیر کی عوض معاوضد کے نبیال سے نوع انسان سے نیکی کی جا وے۔ اس کانام انسانیت ہے ۔ اوٹی صفت انسان
کی بہت کہ بدی کامقا بلہ کرنے یا بدی سے درگذر کرنے کی بجائے بدی کرنے والے کے ساتھ نیکی کی جا وے
برصفت انبیاء کی ہے اور میرانبیاء کی صحبت میں دہنے والے لوگوں کی ہے اور اس کا اکل نون انحفرت ملی اللہ

عليه ولم اور صحابه كرام رضوان التدمليهم إجمعين بين يندا تعالى مركز ضائع نبيل كراً ان دلول كوكدان بي بعدوى بخافع موتى سعه -

میں اور کی جانے کے اور افاق فاضلے دو ہی سے بی اور دہی قرآنِ شرایت کی پاک تعلیم کا خلاصہ اور کمب باب ہیں اور کی قرات رہی اور کی جانے ہیں ہا دو کرنے ہیں ہا دو کرنے ہیں ہا دو کرنے ہیں ہا دو کرنے ہیں کو تا ہی ندرے اور بی نوع انسان سے بی کرنا اور اوامر کی تعین ہیں کہ لیٹھ رہا ہا۔ وہم بیک ہی العباد اوا کرنے ہیں کو تا ہی ندرے اور بی نوع انسان سے بی کرے بی نوع النہ کی کرتے ہی ہوں بڑے خطرے میں بیل کیو کہ النہ تعالی تو النہ کہ خطوق کی اور معاف کردیا ہے اور معاف کردیا ہے اور معاف کردیا ہے گربندہ دانسان کی ایسان خطوق کی اوائی میں کو کم ہی معاف کرنا ہے لیں اگر انسان اپنے خطوق معاف ذکرے تو پی اور معاف کردیا ہے گربندہ دانسان کی ہو النہ ان خطوق کی اوائی میں کو ہی ہو اور کی بی ہو ۔ اور نمان دوزہ وغیرہ الحکام شرعی یا بندی کرتا ہی ہو۔ گربنی العباد کی پروانہ کرنے کی وجہ سے اس کی دور اللہ کی جو اور نمانہ کرنے کی وجہ سے اس کو شال می جو ہونے کا اندلیشہ ہے۔

مدارشها مرارشها من المرابط و و من المرابط و المرابط ا

کے جوانسانی طاقت اور وہم وگان سے بالاتر ہوں - ہرگز مرگز مینر نیبی اُسکنا- دُنیا اینے کاروبار دنیوی یں میں استفراق اور انہاک سے معروف ہوتی اور میں میں جا تکا ہ اور خطر ناک شکل سے شکل کوششیں اپنی دنیا کے واسط کر تی ہے . اگر فوا تعالیٰ کی طرف بھی اس طرح کی کوششش سے قدم اُسٹا ویں اور اس و تت جوایک

ا سان سلسن مدانعال ف اس فوض کے لیے مقرد فروایے -اس کی فرف منوم ہوں تو ہم نتین سے کتے ہیں کہ مفرد اللہ تعالیٰ ان کے واسطے رحمت کے نشان دکھانے پر قادر ہے ۔ گراص بات یہ ہے کولگ آن بولات

لابروا بین درد دینامورادرا عال کیا مشکل ہیں۔ تماذیں کو ٹی شکل نیس بیانی موجودہ نے درین سجدہ کرنے کے واسطے مرجودہ ہے۔ اگر مرودت ہے تو ایک فرال برداراور یاک دل کی جس کو عبت اللی کی سیحا ترب ہو۔ دکھواگر ساری

نما زوں کو جع کیا جا دے اوران کے وقت کا افرازہ کیا جا دے تو شاید ایک گھڑی بعریں ساری پوری ہو سکیں اسٹر باخان بھی جانتے ہیں ، اگراتی ہی قدر نماز کی ان لوگوں کے دلوں میں ہوتو بھی بینماز کو ادا کرسکتے ہیں ۔ گر

الرباس می باسمین ارای بی مدر ماری ای مول عدول ی بود بی برا دادارسه بی ارد

كوايك ملك من مك ما وي توكيه الكر مك ما ما يع مراس رومان مذام كى كومى بروا نيس بركا الجبام

، ہے۔ مامورین کیساتھ دنیا کا سلوک

امل میں ہمارے پاس آنا فدا کے مفور جانا ہے اور ہماری مرت در مقیقت فدا اور رسول کے کلام کی عزت ہے

مواتر جیسی سال ہوئے ہیں کداس نے میں مامور کیا۔ مجدوبنایا اوراصلاح مفاسد زمانہ کی غرض سے دنیا میں بميا - اور ميري نييل كمرف بادا نداني ووى بو بكراس في ساته بى ساته اسف برارول زيردست نشان مي يية مسارج نیوت ریسیا گراوگول ف برواندی بکران کافر کما -اکفر کما - دنبال کما - کذاب کما مال کروس نعاف مجه بمياً اس في مجه ميري صدافت كه يليه نشان مي ظاهر كف ايك نيس. دونيس مكر مزادون شان - ديوى مدالتول من واوكتنا بى سخت معدم موكر دونين كوا وكذرني يرمزات موت يك بى دى جالى ب الريبال أو بزادول وك بي جو بارسهان شانات كراه بن شرق مصمغرب ك وي مكرسي جسال بارسەنشانوں كى دا بى موج دىنموكر اس بمران نوكوں نے يروانسى كى-گورنسنٹ کا دنی چیزای وصول تھان کے واسط آجا وسے کوئی اس کا مقابر نہیں کرا اور اگر کرے تو گورننت كابغى ممترا مه اورمزا يا ب مروان كورنن كوك يروانيي كيا فالس ال والعاديب فربت كرباس مي بوته بي المك إن كومقارت اور سخ سع ديجيت بي سنى معماكية يس مرافرتال فرانا مع يعشرة عل العيباد ما يأتيه تن تسول إلا حالة اله يستمونة ركين ، ٢١١) المندنعالي سياس وومجوث نيس كتا - وه فرامات كرادم سيدكر اخير ك بقض بي المعين ان تمام عيمني مشمّاكيا كيا بيد كرجب وقت كذرجا ، بيد يعر كلّة بي تعريفين كرف في عداتعا درجاييُّ پرمي تريباً ووسوعهاء وقت خاكفر كا نوي لكايا تعا- ابن جَ ذي بو مدّت وقبت تعااس في أيك كاب كلي اورتبيس ابيس أكام مكااوربت كيحريخ اورازيها الفاظ ان كينتي مي انتعال كشر بمران كحدو سويرس بعدان كوكيهاكال اور يكباز صادق انسان مالكيا اوركسي فبوليت بوق . ونيا جانتي بيد - يدمرف انى برسين بكة تمام ادبياء ك ساتميني سوك بواجلا إبد غرض ای منهاج پر مجه می تمام پنجاب اور بندوشان کے علما مسنے کافر، دخال ، فاسق ، فاہر وغیرہ كم خطاب ديئي بين اوركت بين كرنعوذ بالمدي إنبيا مرفح اليال ديبا بول رحالاتكم بي ان تمام إنبيامك عرّت كرابوں اوران كى عظمت اور مداقت فاہر كرنے كے واسطة بى ميرى بعثت بوق ب يقين جالوكم الكر مِن مُواتَعالَىٰ كَى طرف سے نبیں ہول اور مِن ہی جُوٹا ہوں توجیرتهم انبیاء میں سے کسی كى نبوت كوكوئ ابت تبیں کرسکا۔ اگر صفرت علی کی وفات کا ذکر کرنا گا بیال دینا ہے تو میرسب سے پہلے جس نے صفرت علی کو

میرامطلب برہے کہ بیشہ سے الیا چلا آیا ہے کرجب دنیا میں فی اللہ اور حق العباد کی پروا ولول سے اُکھ جاتی ہے اور ظلم اور تعتی انسانی گال دی ده نداهد -مصلح کی صرورت کانیوہ ہوجاآب اور لوگ اپنے خالق اور مبورِ حقیقی سے مذہبر کر سنکر ول بُت اپنے واسلے بحریر کرلیتے ہی اور اپنیاء کی تعلیم لوگ منبول جاتے ہیں۔ ایسے خطرتک وقت میں الد تعالیٰ ایک رُوحانی سسد بیدا کرکے ان سب مفاسد کی اصلاح کرتا ہے۔ آج می اگر کی انسان می فراست موجود ہے تو دیجے سکتا ہے کہ اسلام کی مالت اس خطرناک حالت کے بیٹی ہے یا کر نسیں جس وقت فراتھا کی آب کی خراری کرے نواز خود کیا کر کر زبانِ حال سے کہ رہا ہے کہ معلم کی مرودت ہے۔

مسلمان حكم انون كي حالت

مسالوں ک مالت ، گفتہ بہ ہے میمول مسان توکی شادین ہا نہیں ، خلا نے میں اور خلیفۃ المسلین ہم المؤنین

ماری فرض اس امرکے اظہار سے مرف میں ہے کہ اوّل آوگود نمنٹ پر ذہبی معادلات کی وجے مخالف جو یا موافق کوئی اُٹر نمیں فِی اور وہ کیا جا اے جو انصاف اور دیانت کا تقاضا ہو دو سرے بیکر نواتعالٰ کا تعلق ایک ایس چیز ہے کہ جس سے ہڑھکل کے وقت اسے تنی اور ہر بلا سے نجات عطائی جاتی ہے جو نواکا ہم جاتا ہے ۔ نواجی پھر ہر وات میں اس کا باس کر اہے۔ ایسے لوگ موس کملانے کے متی نمیں ہیں جو دنیا کے علمات اور تفکرات میں بی فرق ہوں اور نداکا فار بالک خالی ٹرارہے مون وہ کملاتا ہے کہ ہاکت کے قریب بی پہنچ جاتے۔ محر خداکو زمچوڑے - ایمان کا یہ ایک نشان ہے کہ تو سک کل امورای کے باتھ میں بیتین کرے اور ناائی۔ نہو۔

ادشاہ اور خلیفۃ اسلین اور امرائونین کھا کرمی خدا تھالی کی طون سے بے پروائی ہی بات نہیں بھوتی سے

ہ تا ڈرنا کر گو با خدا کو قادر ہی نہیں بھتا یہ ایک قیم کی سخت کردری ہے۔ لوگ کتے ہیں کہ وہ خادم الو مین ہیں گریم

کتے ہیں کہ حرین اس کے محافظ ہیں جرین کی رکت اور طفیل ہے کہ اب یک وہ بچا ہوا ہے۔ جو ذہبی آزاد کی کہ میں ہیں نمیری ہوا ہے۔ تا دہان میں ہمیشہ یاوری لوگ آیا کرتے تھے ال کے

دہے ہیں اور پھر کیا اثر ہماری تا ایفات کا مک پر ہوا ہے۔ قادبان میں ہمیشہ یاوری لوگ آیا کرتے تھے ال کے

نہی ہمیشہ قادبان کے باہر کی طوف نصب سے جانے تھے اور بھر کر آبنا و مغلک کرتے تھے۔ گراب عرمہ پند دہ بھی ہوت ہوگا ہو تھی کہ اور کی گراب کو میں ہوتے تھے۔ اور سماؤں کو دھوئی سے بوا کرتے تھے

ہری کا ہوتا ہے کہ کمی کی پادری کی شکل می نظر نہیں آئی۔ ہمیشہ کی کرتے تھے اور سماؤں کو دھوئی سے بوا کرتے تھے

ہری کا اس سے مباحثہ کرسے اور کتے تھے کہ نمو ذیا بھر اس کھنے تھی اور سماؤں کو دھوئی سے بوا کہ تھے کہ اور میں کو یا وہ بھر وہ اس کہ کہ اس کوئی طرائی آئی م مجت کا ہوست ہے کہ اور کرتے ہوئے کہ اسلام دیتے ہیں گوائی اور میں کو یا وہ بھر وہ کر ہوئی اس مجت کا ہوست ہے کہ نے کہ ہر دت

اور مرا آبای نہیں گویا وہ بھوی بدل دیا ہے۔ ہم جما تنگ کوئی طرائی آئی م مجت کا ہوست ہے کرنے کے کرنے کے کرنے کہ ہر دت

تا دیں۔

پیرای اور نطراک دھتہ میشہ سے اسلام کے پاک اور نورانی چرو پر لگاتے ہیں کہ اسلام توار کے ذور سے
پیرای اور دسائل کو جو اسلام کے الزامات اور بے جا اختر اضات کا ایسا طوفان بے تیزی بر پاکر رکی تھا کھان ک
کہ بول اور دسائل کو جو اسلوں نے اسلام کے برخلات اس نصف صدی میں تھی ہی جج کی جا و سے نویر سے خیال
میں ایک بہاڑ نیسا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ اتنے تھلے ذہمی کئی بیسکے گئے اور نرائی گذرہ د دان کی بی کے متعابل پرکی گئی اور حب سے ونیا پیدا موئی ذرمی کو آئی کا بیاں دی گئیں اور نرکی نی کی آئی ہیک کی گئی۔
اگر ایوں کو دیجیوان کی کی بول میں تو آنا گذر مرا پڑا ہے کہ کوئ با فیرت مسمال میں جمت ہوں کہ ان کی بول اور الله کو ایک دائی اور دلی اسلام کو ایک دلی اور کی اسلام کو ایک دلی اور مُولًا ذبب دكمانا چاہتے بن اور جاہتے ہی كران كاونياسے بالكي استيصال ہو مباوے -

اسلام کے اندرونی دشمن عادراندرونی دشن کامل ہے خود گر کامال اس سے برتر

جاورا مرروی دی دوی دی کیا دوی می دیاده

نقدان اور مفرت کا باعث مورید بن ملا دجودین کے شون اور نبات کابا عث یجے جاتے تھان کا بیال

ہے کر جب نوا تعالیٰ فی سنت قدیم کے مطابق محض می و مکرت سے مین فرورت کے وقت ان مفاسد

گ اصلاح اور انسلاد کے واسطے ایک آسانی سلید قائم کیا اوراس کے منجانب اللہ ہونے کی صوافت کے واسطے ہزاروں اقتداری نشا آت ظاہر فرائے ہیں۔ یہ اوراس کے کہ دین کے شون اور قرآن اور موریث کے موریث کے مواقت وآگاہ ہونے کے زیادہ ستی اس بات کے تھے کہ اس سلالی تاثید کرتے اُسے دشن مورون ہوگئے اوران کی عمل مالت ایسی ناگفتہ ہے کہ مافظ شیرازی کا پیشعر میں مورون ہوگئے اوران کی عمل مالت ایسی ناگفتہ ہے کہ مافظ شیرازی کا پیشعر میں مورون ہوگئے اوران کی عمل مالت ایسی ناگفتہ ہے کہ مافظ شیرازی کا پیشعر میں مورون ہوگئے اوران کی عمل مالت ایسی ناگفتہ ہے کہ مافظ شیرازی کا پیشعر میں مورون ہوگئے اوران کی عمل مالت ایسی ناگفتہ ہے کہ مافظ شیرازی کا پیشعر میں مالت ایسی ناگفتہ ہے کہ مافظ شیرازی کا پیشعر میں مالت ایسی ناگفتہ ہے کہ مافظ شیرازی کا پیشعر میں مالت ایسی ناگوں سے دوند آل کار دیگر سے کھند

شاید انی علماء کے واسطے مکھا گیا تھا۔

بیمران سے دورر مطبقہ کے دوگ جو امراء ہیں ان کاجو مال ہے وہ مجی اُظرِین اُٹس ہے وہ تو دین سے باتعلق ہیں - ان کو اپنے عیش و مشرق سے ہی فرمت نعیب نیں - اگر فرمت نعیب ہوگی توشطر کے کہلنے میں گذار دیں گئے۔

بیراگر میر بیراگر میر بینانوں بی مون کا وائٹاکر دیما مادے بوکر عوام بی تو اور بی اسلام کی غریت اور ناؤک مات پردم آنا ہے۔ جینانوں بی سلمان بھرے پڑے ہیں۔ شراب فانوں بی سلمان خراب ہودہ ہیں۔ فوالف کے دیک میں سلمان کو نے والے ہی بدمال ہیں ، غرض ہونتی و فجور اور معاصی اور گناہ کی مجلس میں فودسے دیکھوتو مسلمانوں کا نمر پڑھا ہوا ہے۔ جموق گوا ہمال دینا بھی مسلمانوں بکہ خصوصاً الم کے مولولوں کا پیشے ہی ہوگیا ہے پھر ایں ہم ہم پر کفر کے فوے لگائے ماتے ہیں اور طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔

بادی برخوابش ہے اور بین اس بات کا انتیاق ہے کہ صاحب الرسساؤں کی ایک جاعت ال عالم کی تھا۔ کی تعلق المعالم کی تعلق اللہ جاعت المعالم کی تعلق اللہ ت

زمایا که به۔

ننزكويم دوباده كي أزاسكة بن ؟

م بردو مرا بڑانقص یہ ہے کوزبانی گفت گومی نقل کرنے والے بوان کا ول چا ہے کریس اور چاہیں آوائی کا بہاڑ بنایس ۔ فلم ال کے اپنے میں ہے۔ بھر بسنی شریدانفس لوگ الیے بی ہوتے ہیں کہ دود دھنے بکسان کو سمجھا یا جا ہے۔ گر بوگدان زبانی تقریریں مرف آل اور بہان کو اس بھی کا بہت کم موقع ملا ہے اور زبانی تقریریں مرف آل اور بوقی ہیں ان کا اثر دیر بانسیں ہوتا اس واسطے جوراً اس وا سے اجتناب کرنا پڑا اور سلسلہ تحریری بی بن نے اتمام جست کے واسطے مفصل فورے نی ترکی ہیں اور ان ہی سے برایک مبلا کا زفورے اسی جائے ہو کہ اگر کوئی فالب بی تقیق ان کا خورے مطالعہ کرے تومکن نیس کہ اس کوئی وباطل میں فیصلہ کرنے کا کہ اگر کوئی فالب بی اور دست اور دشموں نے ان کو بڑھا بی جساری دخیرہ معومات کا جمع کر دیا ہے اور جہا تک ممکن تھا ان کو بڑھا بی سے برائی تقریر کا عرصہ کم ہوتا ہے۔ کر اس مت بھی کی گئی ہے اور دوست اور دشموں نے ان کو بڑھا بی ہے۔ زبانی تقریر کا عرصہ کم ہوتا ہے۔ کی اشا حت بھی کی گئی ہے اور دوست اور دشموں نے ان کو بڑھا بی ہے۔ زبانی تقریر کا عرصہ کم ہوتا ہے۔

انسان کو اس می تدر کرنے کا موقعری نہیں ہتا۔ بکد لبعض ہوتی جدیت کے آدموں کو سیھنے کا موقعری نہیں ملا کی کہ کہ وہ تو اپنے نیالات کے خلاف سنتے ہی آگ ہوجاتے ہیں اوران کے مندیں مجال آنے لگ جا آہے۔
برخلاف اس کے کتاب کو انسان ایک الگ تجرب ہیں ہے کر بیٹھر جاوسے تو تذر کا بھی موقعہ مقاہے اور چ کھ
اس وقت قدمقا بل کوئی نہیں ہوتا اس واسطے نما لی الذہن ہوکر سوچنے کا اچھا موقعہ مقاہے۔ گر ایل ہم ہم
نے دور سے سپنو کو می باتھ سے نہیں دیا ، وراس غرض کے واسطے متعف شرول میں گئے ، بینے کی ہے۔ بعض
مقابات ایس تو ہا را ایند ف بتھروں سے بھی مقابلہ کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کے نردیک بیلنے نہیں کی گئی۔

م اینا کام ختم کر کے بین م اینا کام ختم کر کے بین بور یا لاہور میں جال جولہ جارے آنفاس اللہ بی کا دائی ہیں

معتولی نگیمی اور منتولی طورے نواب ہم اپنے کام کوختم کر تھے ہیں۔ کوئی بیلوالیا نہیں رہ گیاجی کو ہم نے پوا ذکیا ہو-البتہ اب تو ہواری طوف سے دُعائیں ہاتی ہیں . فعدا نے می کوئی امر باتی اُٹھانییں رکھا بعجزات اسس کڑت اور میں ہت سے دکھائے ہیں کہ دشمن ان کی علمت اور شوکت کومان کئے ہیں-اب اگرکوئی ہوایت نہاؤ تو یہ جادیے اختیار کی بات نہیں ہے ۔ اِنّائے لَا تَعَدِیْ مَنْ اَحْبَدِتْ وَالْعَمِی ، عه)

گفتے ہمنے وہاں کے لوگوں سے کھاکر تم نے بروسوری سے یہ نخر استعمال کیا ہے کہ استعمال کا ہے کہ استعمال کا جواب تم خود وسلم کو دفون اور حفرت مینی کو ذخرہ آسمان پر سجعایا - نیسخ تمادے بلے مغید بروایا مفرد اس سوال کا جواب تم خود بی سوج اور ایک لا کھ کے قریب اوگ اسلام سے مُرتد ہوگئے ہیں - ہر قوم اور ہر فرقے ہیں سے سیونی کی اراد زندہ کے قریب دوسون سخریم بتا تنے ہی وہ استعمال کو کے دکھیو اور وہ بہتے کہ مفرت مینی کو اربیا کہ قران ترامین سے ابت ہوا ہے اور درسول کریم می الدملی وسلم کے فعلی شہوت دے دی وفات شدہ مال اور ان ہیں سے ایک شخص جوکہ لیے قد کما نفا وہ اولا کہ آپ سے کے

میں اتب ابنا کام کے جا دیں میں نے آپ کا طریق سجھ لیا ہے۔ واقع میں اسلام کی فیرای میں ہے۔ قرآن شریف میں الد تعالی نے صفرت عیلی کے حق میں تو تی کا لفظ استعال کیا ہے اور الفخنات مل اللہ علیہ ہوم نے ابنی رومیت نے میں شادت دی کہ ان کو معارج کی دات مُردوں کے ساتھ دیجیا ۔ بعدا زندوں کو مُردوں سے کیا تعلق ؟ صفرت میلی اگر زندہ ہوتے تو ان کے واسطے توکون الگ کو مخری جا ہیئے تھی زیر کہ وہ می مُردوں کے ساتھ ہی رہیں۔ تو تی کا نفظ بجرُ وفات کے جمع عفری سے آسمان پرچوم موانے کے مرکز فرآن شرليف سے كوئى أبت فركر سكے كاروكيوسي لفظ تونى كا انخفرت مل الله عليه وسم كے حق ميں قرآنِ شراهيت عَلَى إِلَا سِهِ - إِمَّا نُرِينَكَ بَعْنَ الَّذِي نَعِدُ مُ غُرَافِنَتُ وَقِيسَتَكَ ( يونس : ١٧) اور حفرت إلى مث على من الله الما الما يم يى المغلق في من آيا ب الما تَسِينًا مُنْ الْمِنْ الْمُعْنِينَ والسَّا المح المن الموسف:

اب مبائے فور ہے کہ اوروں کے واسطے نوبی نعظ موت پر دلالت کرے مگر حضرت ملی کے بقی س اگر آماد سے تواس می کیے البی تنیر پدا ہوجاتی ہے کہ اس کے مغنے بجائے موت کے معم منفری سے اسان بر يراه مان كي بوجاتي ب

سب سے ببلا اجماع بوصحابر کام رضی النّرعنهم بن موا وه وفات مینی کےمسٹد پرہے۔ ایک دفعہ منتی محمدما دق صاحب جوایک برسے مخلص آدمی بیں ان کو ایک بشب یادای سے زندہ اسول کے مشلہ يرماحة كرف كاموقع الاجس كي تغييل يبعدك الموري ايك لارد الشب في ايك بالديم مں بال کیا کہ مسلمانوں کا در مول دنسوذ واللہ فی زندہ نبی کملائے کاستحق نبیں ہے زندہ نبی مرف حضرت عينى ،ى يى يسمانول كے رسول مدينه مي مدفون اورسيح زندہ اسمان پر خدا كے دائت با تدمينا اسك سبمسلما فول كو مخاطب كرك كما كرتم بى سويي اورفيصل كروكر أنفل أن يس سع كون ب إسلسان بيادول كعيس اس سوال كاكيا جواب نفاء اتفاق سيمفتى محدمادق ماوب اسميسي موجود تف - انول نے یہ حال دیکو کرفیرت اسلامی کے تعاضا اور جوش سے اُکو کر کما کہیں آپ کے اس سوال کا جواب دیا ہوں۔ چنانچ انوں نے صرت میرج کی دفات کو بان کرکے کاکر قرآن تربیت می صرت بیج ک حات كاكبس مجا وكرنس وآن شرايت ال كوبربار انبياء كى طرح وفات يا فقة قرار دے چاہے - يرجوب منكروه بشب يونك برا اوركون جواب اس سع بن نرايا رمرف يدكد كرمال دباكم معلوم بونا بي تممرزان ہو۔ ہم تم سے گفت گوندیں کرتے۔ ہارے مفاطب عام سلمان ہیں۔ اس واقعرنے جارے دشمنوں کے داول بریمی اثرکیا اور اندری اندر ده درم بوگئے اور ان کوتین بوگ کراج اگر کوئی میسائیوں پر فالب اسکتاہے تو وه يهى فرقد بع اور لوكول في منفق اللفظ بوكريد كماكم اكرجي بن أويد كافر كرام اسلام كى عرت الني لوكول خەدىكەل سىنە.

مداقت کے زبر دست نشانات

ملی النُّدعلیہ وسلم کی عوّشت کا با عدث ہو۔

قربان مايثي اليك كغرك جواسلام كى اوراً غفرت

بس يادر كموكر ونيامي اليدر بريسيدكون فريب مسافر تمثري باخر صفركوتيار وبيما بواسيد ونياك مبت سے فکر اپنے ذمے وال بینے شیک نسیں ہوتے۔ ویکھو دیا میں طرح طرح کے آفات کیے خطرانگ علے کردہے ہی طاعون بند - زاز المرياب - توط بند - ان سكه ملاوه اورسي كمروب افات ادمى وساعى ياب سان سكم يوشة بحقة انسان ملنن كيت بوسكة بعد ويجيوسي طاعون عي بعارى صداقت كاليك زيدست نشان سع جهف الدتعالى ہے وحی پاکراس مرض کی خبراس وقت دی تھی جبکہ پنیاب میں اس کا نام ونشان مجی نرتشا۔ اور میکوئی جارا زبانی دعویٰ شیں بلک بار بارہم نے اس کے متعلق اپنی کابوں اورسسد کے اخباروں میں کھر کر دنیا کو اطلاع دی تھی کہ خطرناك طاعون مكسين بيليف والاب مرايك كوما بيث كقبل أس كك كروه دار دبوما وس توبر استغفادي معروت برماؤ اور ابينه اندر ايك پاك تبديي يبداكراو كرسبت مقود مع تصحبنول فيهارى بات كوسيا مانا اوراس ک طرت نوم ک بم ف دیمیا که ملک منتف صول می بعض لوگ سیاه رنگ کے درخت لگاہم تے۔ اُن سے یومیا گیا تو انوں نے جواب دیا کہ یہ در خت ما مون کے ہیں۔ اور میر یا حتی کا سامبالور میں کے اعفاء منلف جوانات سے مثابہ سے اور مور شکل التی سے مشابقی، دیکھاکہ وہ التی ایک بن ی مجی إدهراد ركمي ادُهرمنلف ستول مِي مِا مَا يَمَا اور مُنْلَف تسم كَهُ مَكِلُ مِانُود ول شُل بِرِن ، كَبرى ، ساني بُرُكُوشُ وغيره وخيره برحملركماً اوران كوكها مبالا رجب وه حمله كرالوم الورول كے شوروغل سے ايك قيامت كاشوريا بوجاما اوراس کے بدیوں وفیرو کے جانے کی آواز ہم سنتے تھے ایک فرف سند فارخ ہوکروہ ہارے ال آجاآ اوراس كے چروسے بڑے ملم اور غربت كے آثار تايال تنے اور كوبا اليام علوم بوآ تقاكر زبان مال سے كمنا جيكم میراس میں کیا تصورہ میں تو مامور ہوں مجھے جو محم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں متعوری دیر جسا سے پاس مشرفے کے بعد مجردومری طرف جاتا اور وہاں می پہلے ک طرح مل کرا اور میرمیرے پاس آ میشا۔ ایک طرت ترده جھی مانوروں کو کھاتا اور دومری طرف ايسامعوم بروا تھا كرضرا تعالى كے ازل شدہ فعنب سے وہ خودتمي ميبت زدوتما و

یہ باتیں ہم نے آج نیس بایس بلکہ یہ اس وقت کی ہیں کرجب طاحون کا ملک میں نام وظان بھی نتھا۔
کیا اس قسم کی نیسی بیشگو نیاں انسان کی طاقت میں ہیں ؟ اور انسان ایسے فید کے بانے پر آفاد ہوسکتا ہے؟
خور آو کرو کر کیکس میں کا فراء ہے جومین دھوی کے مطابق خور پذیر ہوکر صدقی دھوی کی ایک زیروست اللہ الاجواب دہیل بن گیا ہے۔

بير ألالك متعلق بى الله تعالى ف تبل ازوتت خروى تى - دلال كا وحكا اور عفت الدِيَّارُ مَعَلَّهَا وَمُعَا مُهَا دكيوم بركيا دلاله آيا اوركسي كين تبابيال ونيابي واقع بوي، وواكل بوي، ودا كالكواه كه مندا كم مالات ی فودے پڑوٹن میے جادی آواں چگول کی عظمت اور بیت معلوم ہوگی کیا یوانسان کا کام ہے ؟ مرکز نمیں بس اگر بین مدا کا کلام ہے تو بھر کوں خدا تعالیٰ کے مقابلیں ایسی جرانت اور دلیری کی جات ہے۔ اولیا واور صاحب کشف لوگول کے نرویک مہدی اور مسے موعود کا زمار

میں کرود اور ایک ماجر انسان ہوں کر فوا تعالی سے چاہے کام ہے ہے۔ یہ اس کی بندہ نوازی ہے کام ہے ہے۔ یہ اس کی کامی نیس کہ خوا تعالیٰ کے قعل پرا حراض کر سے ۔ زمانہ ہی تعااور تمام اہل اللہ نے اس وقت کی خرر دی تھی ۔ نی اکرام میں بہت سے اولیا و اللہ اور اللی کشف لوگوں کے اقوال کے جوالے درج کرکے مدیق حسن خال نے یہ ابت کیا ہے کہ جننے برائے ہوجو وجو وجو یں صدی میں ہی ہے گا ہو دحویں صدی سے سی خبروی ہے کہ اسنے والا معدی اور ایس موجود وجو وجویں صدی میں ہی ہے گا ہو دحویں صدی سے سی خبروی ہے کہ اسنے والا معدی اور ایس کو وجود وجویں صدی میں ہی ہے گا ہوں تو میں ان کو آنحفرت میں ان کو آنحفرت میں ان کو آنحفرت میں ان کو اللہ میں اللہ میں وقع کی میں ہے کو کہ سنت اللہ میں ہے ہوئے اور کام ہونے والے اس کو یا ویں گے میرا سلام بینچا دی ہوئے ہوئی کہ تھی ہوئے کہ کو ان کی ہوئی ہوئی کی میں ہے کو کہ سنت اللہ میں ہے کہ کو کہ ان کو کہ بیا ہوئی کہ میں ہوئے ایس کی میں ہوئے ہیں کہ خوالوں کا بیا ہوئی کہ جو اس کو یا وی کے میرا سلام بینچا میں ان کو ایس کے زمانہ سے بیا ہے کہ خوالوں کو جب اس میں میں ہوئے ہیں۔ ان کو آنہ ہے کہ خوالوں کو جب اس میں میں ہوئے ہیں گر خوالی شان کر جب اس میں میروث ہوئے والے اللہ کر کہ تمام نی بات اور لواز م پورسے ہوگئے ہیں گر خوالی شان کر جب اس میروث ہوئے قوالوں المکذ بین ہوا۔

امل بات یہ ہے کہ ہم رانہ ہو اہمی ایک فخر اور کمتر بیجا بداکر دیا ہے ہو تبول ہدایت ہے موری کا احت ہوجا آب ہے۔ مدیق عن نے بھی ہماری کناب کو کمرف کردیا ہے۔ مدیق عن نے بھی مراست کا اور انگلاف کی کرست دن اور انگلاف کی ایس کی کا ب کو کمرف کردیا تھا اور انگلاف کی ہم نے اس کے داسطے کو اسطے کی ہم ہے اس کے داسطے دُعاکی اور خلاب بھال نے ہمیں خردی کہ ہم نے اس کی عزت کو سرکو بی سے بھا یہ چاہیا ہی ہوا اور اس کے داسطے نوانی کا خطاب بھال درکھنے کا حکم آگیا گر وہ اس کم کے آنے سے بیلے دوات یا جگا تھا ہے۔

انبيا مكاساته دبن والے بمیشد كمزود اور ضعیف لوگ بوتے بن

مشر محد على عبد فرى ايم است وائس برنسي اسلاميه كالج لا موركو بوصفرت الدس علي العسلوة والسلام

الم المكم جلد والمرسوم والم عمودة موارشي سيوات

کی فدمت میں طاقات کے واسط ماطر بھٹے۔ حضرت اقدر سنے نما طب کو کو ایک ورا انسان میں جب امور ہوا تھا اور نموا تھا کہ بھٹے کو بھر اور قران شرعین کے میں منشا مرکے مطابق اور شیک وقت بر ظور ہوا تھا اور بھر مدافق وہ بھی جو اور نما تھا کہ علی اور قران شرعین کے تو بی نے سب سے اول اس امرکی وہ علی اور میں کے بیمون کو بی نے سب سے اور کا کریں گے ۔ مرا خیال تھا کہ علی اور مدافی جو بول کریں گے ۔ مرا خیال تھا کہ دول کے بعد علی اور مدریت کے مطابق اور مدافی نے با عذر سے جو لول کریں گے ۔ مرا خیال تھا کہ مداب کے بعد اور مدریت کے مطابق اور مداب کے بعد خوال کو ان اور مداب کے اور مداب کو اور کر ہوا تھی ہو اور مداب کو اور کی کی مداب کو اور کی مداب کو اس کی کہ کو اور مداب کو اور کا اور کا اور انسان کی کہ کو اور مداب کو اور کا اور کا اور کا اور کی تھا جی بھی اور مداب کی مداب کی مداب کی اور کا اور کی تھا جی بھی ہوں اور کا دور اور کی اور کی تھا جی بھی کہ باز کر اور کی اور کی تعام کی مداب کے بیا تھی اور کہ کو اور کی جاری کا وہ ایک خوال کو ایک تو موال کو ایک تو ہوں کو ایک تو مداب کے مداب کے مداب کے بیا تھی اور کہ کا اور کی جاری مداب کو اور کیا ہو کہ اور کیا تھا کہ اور کے دان سے مدانی دیکھ بات کے دیا ہوں کہ کیا ہو کہ اور کے دان سے مدانی دیکھ بات کے دیا ہو کہ کیا ہو کہ اور کے دان سے مدانی دیکھ بات کے دیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو گا ہو کہ کیا ہو کہ کہ کا کہ کو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گ

بالسية في كريم مل الدهيدولم في مجب نبوت كا فلعن فداتعالى سے باكر دعوتِ اسلام كف طابادتا إ

كو كلي تصرفوان مي سے برقل تعيروم كے نام مى ايك خط مكما تنا -اس في دروكركى عرب كى بوات كى قوم كابوة لاش كرافي ميشانير حيند قريش جن مي الوسفيان مي متنا بيش فدمت كفة كلهُ وان سے باد ثناه في بند سوال كتے جن میں برمجی نفاکہ اس تف سكة آبار واحداد می سے مجسی نے نبوت كا دعویٰ تونسیں كيا ہے سبكا جواب نفی میں دیاگر پوچیا گیا کوئی ادشاہ نونیس گذرا اُسکے بزرگوں میں ؟ اسکا جواب می نعی میں دیا گیا ۔ پیریسوال کیا کہ اس عف سے سرو لوگ ہیں ؟ اسکے جواب میں کما گیا کہ ای بیروی کرنیوالے فریب اور کرور لوگ ہیں بھراس نے دریافت کیا کہ دواتیوں میں کیا تی مكتاب وبالباريك كمعىوه فتح يأنب اوكمي بمكامياب بون بس ان سوالات كعيوابات مك وعيد فالراكك أبيا يهيشه ونبايس الاشان من آيا كونف بين الحصافحه الله من ميشكرود اورضيف لوك بي شامل موا كرية یں ان خف ف ارب و بی نبی ہے معلوم کر ابا کہ واقعی شیخس سیانی ہے اور یہ و بی نبی ہے حب کی بشيكون ك كئ جهينانياس في ريمي كما وه ونت قريب بي كه وه ميرت تخت كامجي الك بوماديكا غرض يسنت تديميه على أبدياء كاساته ديني والي جميشه كمزودا ورضيف لوگ بي مواكرت بي را برسے نوگ اسسادت سے مورم ہی رہ ماتے ہیں ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور وہ ابنے اس کوان باتوں سے بیلے ہی فارغ التعبل سمجے بیٹے ہوتے ہیں ۔ ووایی بڑائ اور پوشیدہ کبر اور بیخت کی دهرے ایسے ملقہ ہیں میٹھنا بھی ہتک اور باعثِ ننگ و عاد مانتے ہیں میں نوریب لوگ مخلص كر ور كر خداتعالى كے بارے اوگ مع بوتے من مي ديمة بول كرمدا لوگ اليه مى بارى جاعت من والل بي جن كے بدن برمشكل سے لباس مى بواب يشكل سے جا در يا ياجام مى ان كوميتر آ اب ان کی کون حائیداد نیس گران کے لاانتہاء افلاص اور ادادت سے معبّت اور وفاسے طبیعت میں ایک جران اورتعب مدا ہوتا ہے جوان سے ونتا فوق مادر ہوتی رہی ہے یا مب کے آثار اُن کے حرول سعبال بوت ين وه اين ايان كه ايديك اورينين كه ايسية ادرمدق وانات كه ايد منف ادرا وفا ہوتنے میں کر اگران مال و دولت کے بندول ان و نیوی لذّات کے دلدادول کواس لذت کاملم ہوجائے تواس کے بدلے میں برسب کیدوسینے کو تیار ہوجاویں - ان میں سے شال کے طور پرایک تخص شاہزادہ مولوی عبداللطیعت صاحب مرحوم بی کے والات کو فورسے دیجد لوکر کیا صدق کا یکا اور وفا کا سیا تھا۔ جان تک سے دریخ نبیں کیا ۔ جان دے دی *گرینی کونین بھیوڈ*ا - ان کی جب مخری کی گئی اوران کو امیر کے روبرویش کیا گیا توامرنے ان سے ہی اوچاکیا تم نے ایے شخص کی بعیت کی ہے یہ تو اس نے چوکھ وه ايك ماستباز انسان تفاصات كماكر" إن نين في بعيت كيه يحكرنه تقليداً اندها وصند يكي في وليبيرة اس کی آبار اختیار کی ہے۔ بی نے ونیا مجریں اس کی ماند کوئی شخص نہیں دیکھیا۔ مجھ اس سے الگ برلے

ے اس کی راہ میں جان و۔، یدوینا بہترہے !

غوض مرحوم اس بات کا ایک نموز جیو دیگئے ہیں کہ ہا دستے علق رکھنے والے کیسے صادق الایبان اور مادق الاحتقاد ہیں۔

منكرين كاانجام

امل بات یہ ہے کہ شکلات مرف سی بیں کہ لوگوں کو امور دینی بین تدبر کرنا اور خدا سے ڈوکر کمی معامد میں خور کرنا اور حق وباطل میں امتیاز میا منا اور ترثیب

نداتعالی کے نزدیک دورہے گناہ

ندا تعالیٰ کے نز دیک دو بڑھے ہی سخت گناہ ہیں۔ اقل افتراء اور تعقل میں اللہ بینی بیک کوئی شخص

دوی کرے کرفدا تعالی مجد سے ہمکلام ہوتا ہے یا ومی یا الهام کرتا ہے مالانکہ اسے نگوئی ومی ہوتی ہے اور نہ الهام ا الهام اور نہ نعلا اس سے محمی ہمکلام ہوا حتی کہ جموئی نواب کا بنا لینا مجی اسی میں واقل ہے ۔ فوض ایک تربامر کہ خلا پر افتراء کرنا مالا کہ خدا تعالیٰ میا فتا ہے کہ وہ کا ذب ہے ۔ دو سرے وہ شخص خدا تعالیٰ کے بڑے خت خضنب اور حماب کا مورد ہوگا جوایک ما دی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کا انکا دکر تا ہے۔

بمرمال ہمارامطلب یہ کے دی بات ہمیشہ سے بلی آئی ہے اوراس زمانی فعا تعالی نے ملی طور پر
ایک سلسانی نوت قائم کرکے دی دباہے اس سے اس قدر فائدہ تو اُٹھا ٹا چاہشے کرجال ادرا پنے دنیوی
کا دوباد کے واسطے آئی مرکر دانی اور ممنت اور کوشش کرتے ہواں بات کی بمی کرتے تھات تو کرو کر آبا ہو
اپنے کا دوباد کو فعا تعالی کی طرف منسوب کر آہے اور آنا بڑا وجوئی بیش کرتا ہے آنا تو معلوم کر لیں کہمادی

میر خداتها لی فرقا ہے کر پر شخص میرے درول کی افرانی کرے گا بی اس کونیس مچوڑ ونگا جب کہ اس کے اس انکار کا مطالبہ کی کروں معمول حکام اور گور نمنے بھی اپنے احکام کی تحقیر کرنے والوں اور باغیوں کو بغیر منزانیوں مچوڑ تی تو بھر احت اور اعکم الحاکمین ہے ذرہ اور اسکے منزانیوں مچوڑ تی تو بھر اسکے منزانیوں میں جاتھ کا میں ہے تو بھر اسکے منزانیوں ہے دورہ میں ہے تو بھر اسکے منزانیوں ہے دورہ میں ہے تو بھر اسکے منزانیوں ہے دورہ میں ہے تو بھر اسکے منزانیوں ہے میں ہے تو بھر اسکے منزانیوں ہے میں ہے تو بھر اسکے منزانیوں ہے میں ہے تو بھر اسکے میں ہے تو بھر اسکے میں ہورہ میں ہے تو بھر اسکے میں ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی میں ہورہ کی ہورہ

رس کی نافران اوراس کے اجام کی بتک کرنے والاکس طرح اس میں مدہ سکتا ہے۔

مداقت مع موعود علالتلام الرميك ساتم مداتها لل كاكون نشان ديوة اوردال كا ائد اور نمرت میرے ثال حال ہوتی اور میں فے قرآن سے الگ

كولَ داه كال بوق يا قرآل احكام اورشراييت يس كيد دفل وتعرف كيا بوما يامنوخ كيا برما يا كفرت مل السُّر مليه ومم كى يبروى كے باہركونى اورى راه بنائى بوتى توالبترى تنا اور لوگول كا مذر معتول اور فالل قبول بواكه واقعرمي يطغم مدا اور مداك رسول كادشن اور قرآن شراييت ادر تعبيم قرآن كامتكرا ودسنون كرنيالا ہے. فاس بعد فاجرہ مرتدہ ، گرجب می نے نقرآن میں کوئی تغیر کیا اور زہلی شرایت کاج ، کو المنزت ملى الله مليد ولم لا مع تف ايك شوشه اورنقط ين في بدلا بكري قرآن اورا حكام قرآن في فدمت اورا تغزت می الد علیر ملم کے یاک قرمب کی فدمت کے واسطے کربتر ہوں اور مان کس میں نے اپنی ای راه من الله دى سبعد ما ورميرايينين كالل سب كرقرآن كسواج كالل اكل اور مل كاب سب وواكى إورى اطاعت اوربغير المففرت صلى التُرْعليدُوهم كى بيروى كَدنجات ممكن بى نبيں اور قرآن مِس كى بيشى كرنے واسلے ا ودا تخفرت منى الدُّعليدولم كى الحا حسن كا بحوًّا اپنى كردن سنے أ تاديث والے كوكا نسسراود مرتد يقين كراجول تويراس صورت بي اورباوج دميري صدافت كے بزار إنشان ظاہر بومبانے كے جوكر مداتعا كے في أج يك ميرى "اثيدي أسال اورزمين يزطا مركة بمرتمية وشفس كاذب اودمغرى اور د بال كمنا سے یکا مناہے یا جومری پروائیں کرنا اور میری آواذ کی طرف کان نیس دھرتا بیٹینا مانور مدا تعالی بنے ا الله اسے برگز برگزن چھوٹیے گا- اسلام کی کشتی فرق ہوئے کوہے - زمان شیادت دے رہا ہے اورات الکاریکار کرمرورت کو عموس کرد باہے - اندرونی مالت ایس خطراک ہے کہ اس سے برگز برگز کی کا دل ملتن اور نوش نيس بوسكة - برون ملے اليے خطرناك ميں كر قريب ہے كراسلام كوزيخ وين سے أكمار يعنكيس تو کیا اب بھی وہ وقت نئیں آیا کھی کوندا تعالی اسلام کی حالیت کے واسطے مبوت فرمانا اور کوٹ مجد و بھیجما جو اسلام کی دویتی نا و کوسنیمال بینا رصدی کاسر بی گذر گیا گرگل و مدے جھوٹے بی جھوٹے جعے باتو بیرتم بی بتنا وکرکیا ایمی وه وقت نتین کرخدااسلاکی خبرگیری کرما به یکیا کوئی اس سے بھی زیادہ خطرناک اور نازک حالت ہوگی بریاحب سلاکا بالكريم بى جاويكا اوراس مي كونى دى باتى مدرم يكا اس وقت كوتى أوبكا ؛ معرابيد آنيوا ليست كيافا مره اوركيا حامل ؟ يادر كموكرا كريس حبوانا بون توميراسلام مي حبوالب اور اگراسلام مي دومرول ي طرح ايك مرده فرمب توميراسلام مي كيا بران بدادراس كي كياف وميت إلى توحيد بكاتم كوانها بالكاتر بموادرادير بى وعويدادين - ايك شخص فياس لا بودين ايب وفعد تيجر ويا تعاكم بم لوك لااله إلا التدكمة ماك يمر بمين

جمافر کی حقیقت اگری جاد و غیرہ کے مقالد ہی بابرالا متیازیں تو پر پور کھو کہ بیخت ملی جہافر کی حقیقت ملی جہافر کی حقیقت ملی جہافر کی حقیقت اللہ میں میں بلکہ دشن ہو،اسلام کو بنام کے ہور میں اس بات کا علم ہو آگر کو واقع میں قرآن شریب کا بی منشاء ہے تو پیر ہم اس ملک کے باہر پلے جاتے اور الی جگہ اپنی تیام گاہ بناتے جال سے ہیں ان احکام کی اوائیگی میں مرطرح کی سمولت اور آسانی ہوتی اور خوب ول کو ان احکام کو بجالاتے گریں تھے کتا ہوں کہ قرآن کا بیمنشانیں جو بتر متی اسانی ہوتی اور خوب ول کو ان احکام کو بجالاتے گریں تھے کتا ہوں کہ قرآن کا بیمنشانیں جو بتر متی

مصفين ادان الألول في محاب -

امل بات بیہے کہ انحفزت ملی الله علیہ وسلم کواس زمانہ میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ آپ کے بست سے مان تمار اور مزیر دوست فالم کفاد کے تیرو نفنگ کا نشانہے اور طرح طرح کے قابل شرم عذاب ان لوگوں نے سندان مردول اود مسلمان مورتوں کو پینچا شیے مٹی کرآخر کارٹو واکھنٹرٹ مکی الٹرولمبیروسلم مے قال کا منصور کولیا۔ چنانچہ آپ کا تعاقب مجی کیا ۔ آپ سے قال کرنے والے کے وابیکے انعام مقرد کے آب ملی الله علیه وسلم ایک غار میں بنا و گزیں ہوئے ۔ تعاقب کرنے میں کون کسرنہ اٹھار کمی گئی مگر یہ توفوانعا كاتفتون تفاكراتب كوان في نظرول سے باوجود سامنے برنے كے بجايا اوران كى الجمول ميں خاك والك نود اپنے دسول کو ہاتھ دے کر بچا یا ۔ آخر کا دحب ان کفار کے مطالم کی کوئی مدنر دہی اور سما اول کو ان کے وطن سے باہر کال کرمی وہ سیرنہ ہوشے تو میرالٹر تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا ۔ اُذِتَ يتَذِيْنَ يُعَاتَلُونَ بِا نَهُمُ مُ كَلِمُوْ ا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِ عِبْدَ لَقَدِيْرٌ وَالْجِ : ٢٠٠) مواتعال في مسلمانون كو تلوار أمضا فيوك وجاذت دى وراس وجاذت مي يدن بت كرديا كروانع مي برلوك فالم تف ووتراوت ان كى مدے بڑھ يكى تى اورمسلمانوں كا صبرى ائنے انتباق نقط كسيرينج چكا تماراب ملاتعالى في فيايا كرمن لوگوں نے لوارے مفالمركيا وہ لوارى سے بلاك كئے ماويں اور كويد چنداور نعيف بيل مكريں دكما دول گاکمیں بوجران کے کہ وہ تعلوم ہیں ان کی نفرت کروٹگا اور تم کوان کے انتصاب بال کراؤں گا۔ چنانخ بواس محم سكدبدون بى چندلوگوں كى و دليل اورحقر سمجھ كنتے تھے اور حزيًا نركوتى ماى بنتا نغاا ور ندر كار دوده كفّار ك إقديك درج نك اورجور مركة فعانى شارق اورمفارب بي دعاك ميمكي اولاس ارع سعدا فانك نفرت كريك نيا برظام كرد إكدواتني و وظلوم تصيغ فرض برطرت سند مردنك مي اور برسيلو برنظر وال كرديج لووا في براس وقت ميدن غلام تع باكر نس واكر خداتها لى البيخطر فاك اور فاذك وقت بي عي ان جد كرود مالول كوابي حفاظت جان کے واسطے توارا تھانے اور دفاجی طورے لڑائی کرنے کی اجازت نہ دیا تو کیا ان کو دیائے تخریب باود

می کر دیا ؟ توجراس حالت میں ان کا تواراً تھا نا جگر برطرے سے ان کاخی تھا کہ وہ تلواراً تھا تے کیا ترعاً اور کیا فواڈ

مگر وہ بھی آئی تک نشا نڈا حرّا من بنا ہوا ہے اور تصعیب اور حالی دھی تازہ کرتے اور میل انوں سے متنظر کرنا چاہتے

یہ لوگ نون مہدی کا عقیدہ بیش کرکے ان کے ان اعتراضوں کو بھی نازہ کرتے اور میل انوں سے متنظر کرنا چاہتے

علی ۔ دیجیو مہدی کے بارے میں آئے خورت می اند علیہ وہم نے خود صاف فر مایا ہے کہ کی تیک وہ وہ جنگ

کا خاتر کر دے گا اور وہ جنگ ایک علی جنگ ہوگی۔ قلم تبوار کا کام کرے گا اور امرار رکوحانی ، برکا ت

ساوی اور نش نات افقداری سے دُنیا کو فتح کیا جا وے گا اور تازہ بنازہ فیمی بیشگو تیوں اور تا نیوات فوائی سے سے خورت سابقہ ہما ہے ہی ہوئی کی اور میں بیشگو تیوں اور تا بیا ہو ہے گا ۔ یہ کہ بن کہ مجروات سابقہ ہما ہے ہی سے بڑھ کر تما ہے اور کہ کہ جو میں کا نوں کے تفتے کی نیوں سے بڑھ کر تما ہے یہ ہوئی کی گیا بوں کے تفتے کی نیوں سے بڑھ کر تما ہوں کا بور کی گیا بوں کے تفتے کی نیوں سے بڑھ کر تما ہے اور کو کہ بندو کوں اور عیا تو وہ نہ ہم بڑھ بیا ہو کہ کی گیا بوں کے تفتے کی نیوں سے بڑھ کر تما ہو کے اور کا کو کہ کی اور میا بیاں کہ بھوئی کا میاد بھی موٹ تھتے کی نیوں کی بندوں کی تما بود کی گیا بود کہ کی اور میا بیاں کہ بیا تھی کی اور میا ہوئی کی تما ہوں کے تفتے کی نیوں کی بیا تی کا میاد بھی موٹ تھتے کی نیوں کی بنا و بر دہ گیا ہے تو بھی یا وہ کو کہ یہ امر مشتبہ ہے۔

انبیا عکے وجوداورنشانات کی ضرورت سی ایک امرفادق رکھا جاور ازہ بتانہ

نشا آت ہیں۔ نشان کانام سنکر آجکل کے فلسفر پڑھنے والے کچوکٹیدہ نما طر ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فوا کے وجود کا یتر نگانے کے واسطے نشانات اور انبیا مرکے وجود کی کیا مزورت ہے ؟

ک سے سے وسلے سابات اور اب یہ میں و بوری کی سرور کست ہے ؟ گئیریا در دکھو کہ اس نظام شمسی اور اس ترتیب مالم سے جو کہ ایک اُمِنغ اور ممکم رنگ میں پانی میاتی ہے ۔

اس سے تیجہ تکالنا کو خواہے یہ ایک ضعیف ایان ہے اس سے ندائے وجود کے تعلق پوری تنی نہیں ہو سکتی اسکان ابت ہو آہے۔ یہ نہیں کہا جاسک کہ یقیناً خداہے اگر اس یں بقینی اور تعلق ولا ل ہوتے تو پیرلوگ دہریکیوں ہوتے ، بڑے بڑے مقت کا بی تا یعت کرتے ہیں گران کے دلا ل ناطقہ اور بابن مالعہ نہیں ہوتے کسی کا منر بند نہیں کر سکتے اور نزان سے تینی ایان یک انسان بنج سکنا ہے ۔اگر ایک شخص

ان امورسے فعا تعالیٰ کی بہتی کے ولائل بان کردیگا تو ایک دہرتے اس کے خلاف ولائل بیان کردیگا۔ دوامل بات یہ ہے کراس طرح آنا تا بت ہوسکتا ہے کہ خدا ہونا ما بیٹے تی تابت نہیں ہونا کہ

سُبِعات ہونا جاہمیت اور ہے ہیں بیت بڑا فرق ہے۔ شہد مناہرہ کو جاہتا ہے۔ گر دوسرا حد ہو دجود باری تعالیٰ کے داسطے نبیاء نے بیش کیا ہے کر ذروست نشا نات معجزات اور فداکی زروست طاقت کے

المورے اس کی ستی ابت کی جا دے۔ یہ ایک ایسی داہ ہے کرنام مراس دلیل کے آگے حکف پڑتے ہیں

امل من ببت عوب وہریہ تے میا کر قران شریف کی ایت ویل سے معوم ہو آئے۔ اِن عِی اِلّا حَیا سَنا الله نَیا اَسْہُ وَ اَ الله وَ مَنون الله وَ الله

غدانعال برزنده ابان ببدا كرف كى مرورت

اب میرو ہی وقت ہے اورولیا ہی زمانہ ایس اس وقت بھی خدا کی مستی

انسان اپنی مالت می تبدیل بیدا کرنے کے واسلے خداتعالیٰ کی تجدیات اور زبردست تنانوں کا متمان ہے۔ مزوری ہے کہ خداکون الیں داہ بدیا کر دے کہ انسان کا ایبان خدا تعالیٰ پر تازہ اور نجت ہوجات اور صرف زبان مک ہی مدود نہ رہے بکداس ایبان کا اثر اس کی کی مالت بر می گا ہر ہوجا وے اور اس طرح

سے انسان بچامسلمان ہوما وسے -اس لحاظ سے الله تعالیٰ نے بہیں الما اگر فروایا ہے بچو دورِخسروی آخساز محروث د بچو دورِخسروی آخساز محروث د مسلمال دا مسلمال ماز محروث د

یر خدا کا کام ہے۔ آمکل اگر مین نظرے اور خودسے دیکھا جا وسے تو زبانی ایان ہی کرت سے نظر آدے گا بیں خدا کا بی منشاء ہے کہ نظی اور زبانی سلمانوں کو تعیقی مسلمان بنایا جا وسے سیودی کیا نوریت پر نکر نے آتا ہے ان پر بعنت جا محر خدا تعالیٰ نے ان پر بعنت جبی اور کہا کہ تم مومن نہیں ہو بکہ بعض

نمازلول کی نماز پرمی اعنت میسی ہے جال فرایا ہے ویل یا نشمصر نین الّذین الّذین مسلا تبیئم مسلا تبیئم الله بین ا

مان ، اس کافعل اور رک فعل سب الله ہی کی مرض کے مطابق ہوجادے تودی دورہوجادے۔

خرض یہ بنی ہیں آر مواقعال کسی کو آفیق دے آو۔ گرجب بک فعالسی کے دل کے دروازے ذکویے
کوٹی مجھ نیس کرسکا۔ دلول کے وروازے کھون فعا تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اِذَا اَدَادَ اَفَاهُ بِعَبْدِ خَیْراً
اَدَا مَدَ دَا عِظاً فِی اَفْلِیہ حجب انسان کے ایھے دن آتے ہیں اور فعا تعالیٰ کو انسان کی دوئی اور بنری منظور
ہوتی ہے تو فعا انسان کے دل میں ہی ایک واقع کھڑا کر ویا ہے اور جیب بک خود انسان کی دوئی اور بنری منظور
ہوتی ہے تو فعا انسان کے دل میں ہی ایک واقع کھڑا کر ویا ہے اور جیب بک خود انسان کی دوئی اور بنری دافظ
بیدا نہ ہو۔ تب بک بیرونی دخلوں کا اس پر کچر بھی اثر تعیم ہوتا ۔ گر وہ کام فوا کا ہے ۔ ہمارا کام نبین ہوتا ۔

ہماری طوف سے بات کو بینی دینا جائے ہیں ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوچے جاوی کہ کیوں انھی طرح سے نیس بیا ہی اور اسطے ہم نے ذبانی بی لوگوں کو سندی ہے۔ تو رہی بھی اس کام کولوا کو دیا ہے ۔ دُنیا میں کوئی کم ہی ہوگا ہو
واسطے ہم نے ذبانی بی لوگوں کو سندی ہی تیں ایسادا دعوی ائی کام کولوا کو دیا ہے۔ دُنیا میں کوئی کم ہی ہوگا ہو
اب می یہ کدے کماس کو ہماری تبلیع نہیں بینی یا ہمارا دعوی ائی کام کی پوا کو دیا ہے۔ دُنیا میں کوئی کم ہی ہوگا ہو
اب می یہ کدے کماس کو ہماری تبلیع نہیں بینی یا ہمارا دعوی ائی کوئی کی سندیں بینی یا

00000000

## ۳ مئی ۱۹۰۸ ثه

بروز أنواد بتقام لابور - برمكان واكش سيدم ترسين ثناه ماحب

خدانعالی کوشاخت کرنے کاطریق میں دہریہ سے ملاقات کے دوران زمایا۔
مدانع الی کوشاخت کرنے کاطریق مدانع سے انہاں اور

المباثع مي اختلاف موالي يعن طبالع مي اي استعداء ہوتی ہے کدوہ بن سے قبول کرنے میں مبدی کرتی ہیں اور نعض ایسی بھی ہوتی ہیں کری ان کی ہمیں آو البالاب مردير لعد اور تعنى الي مجي إلى كمان بي قبول بقى كى استعداد دست دست ايك ونت بالمك دال بى بومانى سيد تعدا تعالى عن كا وجود فقى در فنى اورتبال دد نبال بديم فاس كوابيانين مالا كرده ايك میولی ہے۔ ایسا ایک انسان میں کوسیا شوق بھیتی ہوش اور دل رئي ہے کروہ مداتعال کو پیجانے اس کے ليه تمام گذشته نقيص اوروا تعات برنفر وال كرغود كرنا ازس منيد بوسكاي - اريخ اليه انسان ك واسط ربري كرسكتى بعة اريخ اورتمام واقعات سلف بجزاس كاوركون راه نسي بناته كافلاكو ندا كے عبا ثبات قدرت اور تعرفات سے بوك وہ بذرايد اپنے الهافت، وى اور مكالمات دنيا يرفام روائد بیجان سکتے میں۔اس داو سے بڑھ کراو د کو ٹی بقینی ماہ خدا تعاملے کی شناخت کی مرکز نہیں ہے یفن لوگوں کو وونماص كريسائي ووحقة معرفت ال كوعطا كرناب ان يروه مكالمه مخاطبه كا فيضال جارى كرناب -شاق كي تني اورتسكين كه يه ديدار يا گفتار دو بها جيزي ميس رجهال ديدار نبين بوسكتا وبال گفتار ديلا كى جابجا اور قائم مقام موجاتى ہے۔ ايك ما در زاو ؟ بينا كفتار ہى كے دريعے تناسان كرسكتا ہے۔ اللہ تعالی چ کمفیر محدود به اولاس کی دات ایسی نبیس که اس کی مؤین اور دیدار مبان چرون کی طرح مو دیارے قائمقام رکھ دی ہے کم بی بن کو دیدار بونا ہو ۔اکٹر گفتار ہی کے درید تنی پاتے اور طانیت مامل کرتے ہیں ۔

اس مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد یہ کو کو کہ وہ کہ کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد یہ کیو کرمعوم ہوکروہ کفار جو انسان امنیان انسان اور ایک ساتھ ندائ طاقت، جروت اور مغلبت ہوتی ہوتی حلام تم کو کہ ایک میں فرق کرسکتے ہوائی طرح اس ایک الی کے کلام میں فرق کرسکتے ہوائی طرح اس ایک الی کی کلام میں بی کو کہ کہ معمول انسان اور با دشاہ کے کلام میں فرق کرسکتے ہوائی طرح اس ایک الی کی خدائے عروال کی شوکت وسطوت سلطانی ہوتی ہے جس سے شناخت ہوگئی ہے کہ واقعی یہ کلام بر مرز خدائے عروال کے

اوركى كانس ـ

معرفی علامات سے خدا تعالی کلام کرا ہے وہ مالی نتین ہوتا بکداس سے کوش اشان میں اسان شاخت اور تمیز کا یہ ہوتا ہے کوش اشان سے معرفہ کلام کرا ہے وہ مالی نہیں ہوتا بکداس سے معرف اُل شان معرف کر ہوتی ہے۔ اس میں وہ دوازم با عجابہ بات جا معرفہ کا مہرتا ہے۔ اس میں وہ دوازم با عجابہ بات بین ایک فال میں ہوتا ہے۔ علوم غیری ہوتھی خوالات کے انسانوں کے وہم وگان میں بی نبین اسکت وہ ان کو معلائے جاتے ہیں۔ اس کی دُما ٹیس تبول کرکے اس کو اطلاح دی جاتی ہوتا ہے اوراس کے کاروبادین ماس نصرت اور اس کو گر جیت نبین کاروبادین ماس نصرت اور مدد کی جاتی ہے اور سی معلف وضور اور کا میاب و بامراد ہو جاتے ہیں۔ اس کا دو ہو جاتے ہیں۔ اس کو معلف وضور اور کا میاب و بامراد ہو جاتے ہیں۔

معرف کا طلب سان سے ہادا مطلب یہ ہے کرموفت بی وائی فائد و نجش ہوگئی ہے ۔

حس سے انسان میں ایک تبدیل بی بیدا ہو ۔ ایک شخص جو بنیاتی اور توت روئیت کا دعویٰ کرے گراس کے دعوے کے ساتھ کوئی علی جبوت نہو اور دہ کھرا ہوتنے ہی دیواروں سے طکریں کھا شے کیا اس کا دعویٰ قابی پذیرائی ہوسکتا ہے ؟ ہرگئے نہیں۔ کا دا مصنعت کمال ہی ہے۔ نیم اقل خطری کھا ان دونیم کی خطرہ جان مشہور مقولے ہیں۔ ہیں کا مل معرفت کی تلاش کرنا خرط ہے اور وہ اس داہ سے میسر آسکتی ہے جو داہ انبیاء دُنیا میں لائے۔

ایک دہریہ تو وہ ہے جو صافع کے وجود کا منکرہے اور یہ گروہ قدیم سے ہے گریں کتا ہوں فرض کولوکہ ونیا میں الیا ایک بھی متنفن نہیں تو بھی ہروہ جس کو کا مل معرفت نہیں وہ بھی دہریہ ہے جب کک کا مل معرفت نہواں وقت تک کچھ نہیں جس طرح ایک والم نہوک کو اور ایک قطور بیاس کو نہیں مٹاسکتے اس ملسرے خشک ایان جس کے ساتھ کال معرفت اپنے تمام لوازم کے ساتھ نہیں نجات نہیں ولا سکتا جس طرح وہ انسان خشک ایمان جس کو میگوک کے وقت کھا نا اور بیاس کے وقت بانی دکھینا تک بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس

طرت وہ بھی بلاک برومائے گا حس نے میوک کے وقت ایک واز دیجد لیا یا کھا اب اور ایک قطرہ شدید یاس کے وتت ديجريايان يجي ليابو بس بعينه اس طرح مع معرفت كالل بي موجب نيات بوعق مع ہم دیکھتے ہیں کدان عسوسات میں می کال علم اور معرفت ہی کا اثر ہوائے۔ ایک انسان سے باس خواہ ایک خيريا بميريا آماوے مگرحب مک دوشيركوشيراور بميرينے كو بميريا بح ان كے تمام لوازم اور نتواص كيتين نيس كرلية ان ك يون وهد منين كرا - ايك ذبري سائب كوبو انسان ايك بيو إليتين كرا بوكا وه اس بركز الكريز اور يرميز فركسكا كراس ملم ك ساتف بي كريد ايك ذبر علاساني بصداوراس كاكا شاكريا بغيام اجل بيد وه ال سعنوف كرب كا اودمعاً الك بوما وساكا -عقیدہ کقارہ کی دیجوننس آمارہ انسان کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے اور نون کی ارا انسان کے ہر رك وراشيري اور فده فره بن واخل مد عيسائيول في توايك سل اوراسان داه تكال لى - ايكستنس كوسُول يرودها ويا - اب فيامنت يك جيسا في نسل كابر فرد يو بياست موكرسه ال س كوفى سوال ہى منيں ہوگا منون سے ان كے تمام كن ہول كاكفارہ ہوجيكا بدہ اوان منيں سجت كرزيد كے تو سروروب عرف أعد كراين سرس تيمروادايا - عيلان يدكواس سعري فارده ؟ يك يقينا كتابول كدايك بياركومرُ خى كينى حس قدر فائده يينياسكى جداك كاكفاره اورخون يسي اس قورىمى مفيدنيي بدان مصيورى جودوسروب كوتعليم ديتة بين خود الن ك اينه حالات تهايت بى خطرناك بين كقاره كعقيد نے اُن کو بہت دلیر کردیا سبے ۔ گناہ ایک خطرناک زہرہے گر جو شخص یہ اعتقاد رکھنا ہے کرخون مسبح كانى بد اوركفاره يرايان سداناتام كنابول ك واسط كفاره بوجانا بد واكن هك زمركوزم نفين كريد ايك دفع كا فركسي كرايك بإدى زنا ك يركم بن بكط أكباء عدالت بن جب اس سعسوال بواتوال ن برس دلیری اور حرات سے کہا کر کیاسیے کا خوان میرے واسطے کافی نبیں ہوجیاہے ؟ غرض ان کا کفارہ ای تمام مراول کی جوسے۔ بايد زديك كوشش كرك انسان جب ك ايك ياك تبدى كاطف نبين مجلكاس وقت ك

بارس نزدیک کوشش کرکے انسان جب کسالیت پاک تبدیلی کی طرف نہیں مجلااس دقت تک کوئ فائدہ نہیں مامل ہوسکتا فنوں آبارہ کا مغلوب کرنا بہت بڑا بجاری مجاہدہ ہے۔ ای نفی ابادہ ہی کنزیر اثر ہونے کی وجہ انسان مزحی اللہ کوادا کرسکت ہے اور مزخی العباد سے سیکدوش ہوسکتا ہے۔

حتی اللہ اور حتی العباد حتی اللہ کوادا کرسکت ہے دوہی مصدر کھیں۔ ایک حق اللہ اور دومراتی الباد۔

حتی اللہ اور حتی العباد حتی اللہ کیا ہے یہ یہی کہ اس کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت

یں کی کوشر کیب مذکر نا اور ذکر اللہ میں لگے رہنا ،اس کے اوامر کی تعمیل اور نوابی سے ابنناب کرنا ، اس کے عق العباد كاخلاصه برب كركمي يرطلم زكرنا اوركسي كے حقوق ميں دست اندازي مركز اجمال اس كاحق نہیں ہے جمولی گراہی نہ دنیا دغیرہ ۔ اب یہ دونوامرالیے شکل بی کرتمام گناہ ، جرائم ،معاصی اور دوسری طرف تمام سکیول کے اصول آی مِن ٱكَتُهُ مِن سَكِنَهُ كُولُومِ إِلِيكَ كَهُ لِينَا بِيهِ كُومِي النِّي قُوت سے كناہ سے نيج سَمّا بول مُرانسان فطرت الگ برگزنس موسكا . فطرت السان كى كيرے كا دامن توہے نسب كريد بوا تو كا شكر الك كر ديا جا سكے. فعات رُوح کا پیدائشی جزوہے ہیں جبکہ انسانی فعات میں ہی سی ارکھا گیاہیے کہ انسان انبی امور سے ناڭف ہوتا اور پر بیزر کرتا ہے جن كو وہ اپنى طاكت كا باعث اور مفریقین كرتاہے كى نے كوئى ندر كيما سركاك سٹرکنیا کو باوجود سٹرکنیا تسیم کرنے کے دانستہ استعمال کرسے یا سانی کوسانب یقین کرتے ہوئے باتھ میں كيرسله بإايك طاعون زوه كأول مين جبال مؤناموني كابازار كرم بيضواه نخواه جا مكسه راس بغناب اور یر بمزکی دجر کیا ہے۔ سی کران بالوں کوؤہ ملک بقین کرا ہے یں انسان معامی اور جرائم کی مرض سے تب ہی نبات باسکا ہے گناه ہے بیخے کاراز راسے جوراور سانب وغرہ سے بڑھ کران کے مضراور نقلمان دہ ہونے کا بیٹین ہواور خدا کا جلال اس کی عظمت اور جروت ہروقت اس کے مدِنظر ہو- انسان اپنی حرص ا نوایش اورولی آرزووں کومی ترک کرسکتاہے ۔ نظا ایک ویابلیس کامرین مس کو ڈاکٹر کدے کشیری کا استعمال بالمكل ترك كروو يهيرا بني مباك كي خاطر مييضے كو يميونا بھي نعبيں يہيں بي حال رُوحان حرص و بوا اور خواشات نسسانی کاہے۔ اگر فوا تعالی کی عظمت اوراس کا ملال سیے طورسے اس کے ول میں گر کر میا ہوتو بعراس کی نافران کواگ کے کھانے سے اور موت سے بعی بدار محسوس کرے گا۔ انسان کوس قدر خدا تعالیٰ کے اقتدار اور سطوت کاعلم ہوگا اور حب قدریقین ہوگا کہ اس کی نافران کمنے

کی سخت سزاہے اسی قدر گناہ اور افرانی اور حکم مدولی سے اجتناب کرے گا۔ دیکھوییف لوگ موت سے سیلے بى مرديد إلى ميد اخياد ، ابدال اور اقطاب كيا بوته بن ؟ اوران بن كياچرزائد آمانى سع ؟ وويي نين ہونا ہے یقینیا وفطعی علم ضروزاً اور فطریاً انسان کو ایک امر کے واسطے مجبور کر دیتا ہے۔ خواتعالیٰ کی نسبت فن کفات نس كرسكة يست بمفيد نسي بوسكة والرحرف يقين بي مي دكما كيا بدونواتال كي صفات كالقين عمري میت ناک بجلی سے بی زیادہ اثر رکھا ہے۔ اس کے اثرے تو یالوگ سروال دیتے اور گردن جما دیتے ہیں۔

یں یادر کھوکس قدر کی کالفین برها ہوا ہوگا اس قدر وہ گناہ سے اجتناب کرا ہوگا۔ بغا برنفرتو كناه سنديجينه والمعاودات قسم كا دعوى كرف والدبست بول محد مكران ك شال وى ہے مس طرح ایک میدورا جوکہ بیپ سے خوب معرکیا ہونا ہری جانب سے جمک اُمفتا ہے اور باتی حصہ حبم سے می اس کی جیک دمک اور روشنی بڑھی ہوئی نظراتی ہے گر اندراس کے بیب اورگذہ موادیر برینے ہیں۔ گناہ سے بینے کے آثار می توسائفہوں۔ روشنی ، دھوپ اور گرمی اس بات کے شاہریں کہ انفاب تكل بوا ب مكر وشفس كرات ك وقت كت به كرا فاب جرمها بواب مالا كرا فاب كراً الد نىيى -اب بنا ۋىكونى اس كى بات كو باد ركىيە كا ؛ برگەنىيى - نىس بىي مال ان بوگوں كا ہے جو كتيب كم بم الله يدايمان المست بي - حالانكم إلى ايمان كم آثار تعني كناه سي كل نفرت اور بيراس كم آثار كم و خداتمال كرفيوش وبركات اور الدائيوات اورسي ياكيزگ ، تقوى اور طهارت ال مي مفتو و بوت ياس ي بت كرانسان خدا تعالى كى رضا كے خلاف كاموں سے باكل دست كش بوجائے اور كنا اور خلا تعالى کی نافرانی اُسے آگ کھانے سے بھی بدترنظر اکوسے اور خدا تعالیٰ کے مقابلہ بیں کسی دنیوی جاہ وجلال کا رُعب داب اس براتر مذكرے بكريه ماسوى الله كو بحر الادة الليكسي كے نفع اور مردمينيا في ايك مرت ہوئے کیرے کی طرح سیمے اورالیا ہوجا وسے کراس کا سکون اوراس کی حرکت اوراس کے تمام افعال خدا تعال کی مرفی کے ابع ہو ماوی اوریہ اپنے آت سے فنا ہوکر خدا میں تو ہوجا ئے۔ يرتمام امورانساني طافت گناہ سوز حالت بیدا کرنے کیلئے مامور کی خرورت الا ترمِن .انسان کی این کا نہیں کہ ان سب فضاً ل کو حاصل کر بھے اور تمام ر ذائل سے بھی پاک ہو کے یسواس غرض کے واسطے النداّحاً كايرميشرسة قاعده بهدكدوه دنيامي ايك انسان كومامودكرك بميجاكرة بهاورابيغ عبأ باب فدرت اس كے اتھ يرظا بركرة ہے -اس كى دُعائيں قبول كركے اس كواطلاح ديتاہے اس برمكالم معاطب كا فیضان جاری کراے اوراس کے اتھ پر البے الیے فارق عادت معرزات اور فیبی امور طام رکزا کے جن سے سفلی نویالات کے انسان عاجز ہوتے ہیں اورا لیے عکتے ہوئے اور میب ناک اموراس کی آئید میں ظاہر رہا ہے کہ لوگوں کے دل نورع فان اور لذّت لقین سے بر بوکر گویا خداکو دیجہ لیتے ہی اورال طرح سے خدا تعالیٰ کی علمت اور جروت اسلوت اور ہیبت کے نظارہ کرنے سے ان کے دلول ہی سے خيرالله اورتمام كندي اورنسان خوامشات جوگناه كا مبداء بهوتی بین مِل مِاتی بین اور خدا تعالی كامِلال ادر كرياتي ان كے دارں ميں مبيمه حاتی ہے۔ غوض اس طرح سے وہ ايک جماعت پاک دل انسانوں كى تيار كر

وبآبء

کناه سوز مالت جب بی بیدا ہوتی ہے جبہ تدافعالی اپنے جال اور بیبت کو دنیا میں نا ہر کرا ہے اور جب اس کے جروت وسطوت کا دورہ ہوکر دنیا پر ایک قری حجی ہوتی ہے اور جب طرح ایک خطرا کل بی بیدا کر دنیا ہوتی ہے دول پرا نیا استطاد داری بی بیدا کر جا آئے۔ طرح اس مامور کے زماد بین خوا تعالی کی جالی صفات جوہ کر گردنیا میں ایک باک نبدیلی بیدا کر جا آئے۔ ویکھ اگر آپ کے باس ایک آئونی خوا میت بی دوئی اور شوشت مالت میں آوے نواد وہ در حقیقت بادتنا ہی کھول نہ ہو آپ کو ان کا آئونی کی اور شوشت مالت میں آوے نواد وہ در حقیقت بادتنا ہی کو ان نہو آپ کو ان کا آئونی کو ان کا اور ہو ان کی بات کی اور شوت کے گر اگر وی شخص ابنی شاہانہ شان وشوکت کا تو آپ کو اس کا استقبال بھی کرنا پڑھ کے بال اور ہو بیت کے کو آگر وی شخص ابنی شاہانہ شان وشوکت کو اور سے کہ ان اور ہو بیت کے کو آگر وی شخص ابنی شاہانہ شان وشوکت کو اور سے کا اور ہو بیت کے کو آگر وی شخص ابنی شاہانہ شان وشوکت کو اور سے کا اور ہو بیت کے کو آگر وی شخص ابنی شاہانہ شان وشوکت کو اور مورث کی ہو بیا کہ اور مورث کا جو بیا ہی کرنا پڑھ کا اور مورث کا ہو بیا ہو ان کو ان مورث کی مورث کا ہو بیا کی معرف کا ہورہ کی ہو بیا لادے کا درجو جا بیا کہ مورث کا ہو بیا کا در سے کو بیا کا در مورث کا ہورہ کی ہو بیا کا درجو کو بیا در کا کو در ان کا اور ان کا درجو کو بیا در کا اور ان کا درجو کو بیا کا درجو کا اور ان کا درجو کا آئوں کا درجو کا بیا درجو کا اور ان کا درجو کا اور کی درجو کا اور کی درجو کا اور کی درجو کا کو درجو کا تھا ہورٹ کا درجو کا کو درجو کا

آناں کہ مارف ترا ند ترسال تر

یں نے آپ کو بیرب کی قصے کہانی کے رنگ بین نہیں سنایا بلکہ مذاب بھی ای طرح موجود ہے جس طرح کے دید ، آوریت اور انجیل کے زمان بیں تھا اور خدا اس طرح اب بھی سنتا ہے جیس طرح ان زمانوں میں بولاگر آ تھا اور اس کے شاہ دراسی طرح اب کے شاہدراسی طرح اب کے شاہدراسی طرح اب کے شاہدراسی بات کے شاہدراسی بات کے شاہدراسی بات کے شاہد ہے داسطے بھم استے ہیں۔

من و كى تقييفت كالكاكمبن لوك ابك امركوكاه يتن تقرير فرما يك خصك سوال كالكاكمبن لوك ابك امركوكاه يتن كرت بين مالا كم ايك ومرسط مك يا خوداى ملك كم بعن لوگ اى امركوكناه نمين مانة يا ثواب يقين كرت بين نواب ان بين امرفيصل كيا بودا ؟

فرمایا :-

آپ کے بیان سے بیٹا ب ہوگیا کہ کم از کم اختلاف توہد بیں اس اختلاف بیں ہی ہماری نتے ہے ایک مون اور متنا وانسان کی شان سے یہ ایک بعید ہے کہ وہ مختلف امور کو اختیاد کرسے شلا آپ ہی کے سامنے ایک کما اور کما جا وے ۔ اتنے یں کو گ شخص آپ کویہ تبادے کہ اس کھانے یں زمر کا احتمال ہے! ب

آب ہی فراویں کرکیا اسپ اُس کو استعال کریں گے ؟ میں تو ہر گزیقین منیں کرسکتا کہ ایک ایسا آدمی میں کواپنی زندگی عزیز ہواس کا ایک نُعِمر می کھا گے۔

بیشک بیری بات ہے کہ دہرنے ایک بے بال کا طراتی اختیار کرتا ہے گراس کو بیر سمجنا چاہیے کہ برامراس کے داسطے معز نبیں اور وہ بھی گیا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ میں طرح ہر درخت کے بیل لاف کا ایک معین آت ہوتا ہے اس معرف ہوتا ہے ایک وقت مقرد ہوتا ہے بعض ذہر الیے بی کہ با تقوں ہاتھ آ بنا اثر دکھا دیتے ہیں یعنی گھڑی اور معنی گھٹے بعد اور معنی کی میعاداس سے بھی زیادہ کی دوار کی ہوا کرتی ہے۔

عمدانسان کو دیجنایہ چاہیے کہ اتنے نامی اور مشوراد آر، بی ، دسول جولا کموں لاکھ دنیا میں آئے۔
انہوں نے دُنیا میں کیاراہ قائم کی ؟ اچھاآپ ہی تبائیں کہ مہذب فرقہ کے لوگ چوری ، جموٹ ، زنا وغیرہ امورکو
کیسا خیال کرتے ہیں۔ بی اب بقین جائیں کم خود یہ اختلاف ہی ظاہر کرتا ہے کہ واقعی وہ انمور جن میں اختلاف
کیا گیا ہے گئا ہ ہیں دہلاج مرض کا کیا جانا چاہیئے ہم کھتے ہی کرگنا ہ تو الی چزہ کہ خوا تعالیٰ کی بہتی کو مانے والا می طبعاً اس مصافرت کرتا ہے۔ بی ایک میسی الفوات انسان نواہ اس کے اسان تعلیم نرمی بنی ہو۔
مانے والا می طبعاً اس مصافرت کرتا ہے۔ بی ایک میسی الفوات انسان نواہ اس ک آسان تعلیم نرمی بنی ہو۔
مانے والا می طبعاً اس مصافرت کرتا ہے۔

دوم برکسمن امورج منوعات میں سے ہونے ہیں وہ قانون اور بادیک مکمت کے خلافت ہوتے ہیں اور خود انسان کے اسٹ بی میں یا بی نوع انسان کے داسط بی ان کا ارتکاب مغربونلہے شلا زناسے وَان کو آتشک ، سوزاک وفیرہ خطرناک امراض لائق ہوکر وبال جان ہوجاتی ہے۔

پس یادر کمنا چاہیئے کرن خوانے گناہ سے اس واسلے روکا ہے کہ اس میں اس کا کوئ نقدان متعبوّہ ہے اور نہی کی اس واسلے تاکید فرائی ہے کہ اس میں اس کا کوئ فا ندہ ہے بلہ یہ اس کا دیم ہے کہ اس نے ایسے امور ہوخود انسان کے اپنے ہی واسلے مغربتے یا بنی نوع انسان کے واسلے مغربتے ان سے روک یا اور یہ اس کا کمال رحم ہے وہ چونکہ قذوس اور پاک مہداس کی قد وسیّت اور پاکی کا تقا مناہد کہ وُنیا میں نسی کہ اور منوعات شرعیہ کا ارتباط کرے گا تو اس کا وبال می خود ہی پرواشت کرے گا والی کا اس می کے نقصان نہیں یکھو وہ ہی پرواشت کرے گا - فوا تعالیٰ کا اس میں کھو نقصان نہیں یکھو

**双双双** 

برمكان نواج كمال الدين مباحب

نعیفر رجب ادین صاحب نے سوال کیاکر حفور بعض لوگ دریافت کرتے بی کدوفات کی کے وفات مسح على التلام كے دلائل

کیا ولائل میں ؟ اس سوال کے جواب میں صفرت اقدس نے ذیل کی تقریر فرمانی ۔ فرمایا ،۔

حضرت بينى كى دفات قرآن شريف من بعت آئى بيد وقسم كى آيات بين بسان كا دفات بانا ثابت بونا بد يعبن آيات عام بين اولعبن خاص حضرت ميلى بى كيمتعت عام طور برتمام انبياعليم اللها كوفات كمتعلق حس من حضرت على بمى شامل بين بيراتيت واضح اور كُملا بيان كرتى بد و ما مُحمّدة أن الله و الدُمل بين تَبْلِيم الدُمس (آل عموان : ١٥٥)

اب ظاہرہ کہ اگر صحافیہ میں سے کسی ایک نفس واحد کا بھی یہ احتقاد ہونا کہ صفرت عینی زندہ جسم ضعری کا کا پریں تو کیوں وہ اس وقت اعتراض نگرتے اور کتے کہ ایک جبوتی سی قوم کا رسول تو زندہ ہو ہمار ہونا کہ ایک جبوتی سی قوم کا رسول تو زندہ ہو ہمار ہمار کہ ایک جبوبی سی تو م کا رسول تو زندہ ہو ہمار ہمار کہ ایک جسومیت کے جبیجا ۔ وہ تو سنتر برس کک بھی زندہ نرو سے ۔ بس صحابہ کا سکوت اور خامونتی اور کسی تسم کا اعتراض نہ کونا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ تمام صحابہ کو دوسرے انبیا می طرح دفات بافتہ یقین کرتے سنتے اور کسی ایک کا بھی برگڑ یہ اعتقاد نہ تھا کہ وہ اسمال پر زندہ بھیم عنصری خطرے داہنے با تھ بیٹھے یاں اور یہ اسلام اور کسی ایک کا جو بیٹھے یاں اور یہ اسلام

ين سبسيلا اجاع ب-

دوری ایت جوصرت علی کی وفات کے بارہ میں نصوصیت نے دکر ہوئی ہے وہ نود حضرت علی کا قول ہے جو وہ قد مضرت علی کا قول ہے جو وہ قیامت کے دن فعل کے حضور عرض کریں گئے کہ خَلَمَا لَدَ وَ بُسَتَنِی حُسُنَتَ اَشَتَ الدِّقْتِ الدِّقْتِ الدِّقْتِ الدِّقْتِ الدِّقْتِ الدَّقَ الدَّقِ الدَّقِ الدَّقِ الدَّقِ الدَّقِ الدَّقِ الدَّقِ الدَّ الدَّقِ الدَّقِ الدَّقِ الدَّقِ الدَّقِ الدَّقِ الدَّقِ الدَّ الدَّقِ الدُّقِ الدَّقِ الدَ

ہم ملی دجرابعیرت بین رکھتے ہیں کہ تھے نی کے سے نفسی عرب میں اور کلام فرا اور اول میں مرکز مع جم مفری اُن شرعت میں تنام فران شرعت کو کھائی نظرے دیجنا جاہئے۔ فران خدا معلم وہر کی اُن شرعت میں تنام فران شرعت کو کھائی نظرے دیجنا جاہئے۔ فران مدا معلم وہر کی طرحت سے اور کو کی گئی ہے ماں میں اختلاف ہر کر نمیں بعض اُن ایک متنا بیات ہیں اور دور کی محکمات ہیں جب می فافد اور مقامات میں موسرے انبیاد کے مق میں موادد ہوا ہے۔ تواس کے مص مجر موت کے اور کھی نمیں کے مات تو میں موسرے انبیاد کے مقدم کو ایس مصورت دیے کا انول میں موسومیت دینے کا انول

وتحيواً تفض الله عليه ولم كين في صاف لفظ إلى - إمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ حُهُمُ أَوْ نَتَوَ فَيَنَاكَ وليدني ٢٠١) بيرصرت إسف كمتعلق مي قرال شريف مي سي تونى كالفظ واردمواب اولاك سكست بحر موت اوركي نسس إلى وكيوتو تَسنِي مَسْلِمًا وَٱلْحِنْدِي بِالعَمَّالِحِيْنَ ديوسف، يرحفرت اوسف كى دعائب توكيا ال كي بي مين مين ال الماري المان إلى المان الم ومُعُالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَّا لِي مُعَالِد مَا عَدَ شَامل كردي وكر زنده أسمان يروج دين ؟ تَعَال اللهُ عَمَّا يَعِيمُونَ . بمرحض وي على السام ك مقابل بي جوسائر فرعون في لل شف تصدان كي ذكر بي تَدَيِّ كا نفظ مْ كُور بِي جَال فَوالِ رَبُّنا أَفْرِعْ عَكُيْنا تَصَبُوا ۚ وَتَو لَنا مُسْلِمِينَ والاعراف :١١٠١) اب إيم عمان کی یہ شان نمیں کہ خدا اوراس کے کام کے مقابلہ میں وم ما رہے۔ فرآن مفرت میلی کو مرامر ماد ما ہے اور الن ك وفات يا جاف كو دائل اور برابين تطعيد انابت كرناست اور دسول اكرم فاس كومعران كي وات إلى وفات يا فقر انبياء بي ديجها - مات مؤدب كراكر صرت ملي دنده العجم عفري اتمان يراتمات ما چه تف نوم ان کووفات شده انبیاء سے کیا مناسبت ؛ زنده کومرده سے کیاتعلق اور کسی نسبت ؛ ایکے عِيرَةُ كُولُ الكَّ كُومُعُوى عاسِيتُ عَى - قَدْ تَبَيَنَ (الْرُشُدُ مِنَ الْعَقِ (البقوة : ١٥٨٠) کوئی گر برنسی اور دکول شک وشباس میں باتی ہے مسلمان کملاکرائی بات بیش کرنا ہو فران کے خلا اسلام كمتفناد كباغتلندى ب ومحابر رضوان الدهليم الجعين كمنطاف بوشف كى امرياجاع كما قائل سه وه كذاب سيد مونيا وكرام الدلعف صلى وانت خيرالانام كايبي مذرب تعاكدوه وفات إلي اور اسف والاس احت من سے بوگا مگر تعقیب ایک الی بلاست کر اوجود دیکھنے کے نیس دیکھنے اور اوجود مانت كي منين سجيق باوحود كانول كيس فق - افول تعسب اور مند ف ان مي اين نفع نقلان كي بحى تيزياتى نيى دست دى - ماليس كروند انساك ايك ضعيف اور نا نوال انسان كواسى ولأل سے نوا مان رباسه كدوه ازل ابرى سبع -زنده أسماك برموج دسيد اوراس في طبركيا . مردول كوزنده كيا-اوريسان الله اینے یاوں برائے کلماڑی مارتے اورانی گردن کاشنے کے واسلے خودان کے اتھ میں چری دیتے

السَّسَلُوتُ يَسَفَعَرُنَ مِنْهُ وَمَنْشَقَى الْاَرْضُ وَمَنْحِرُ الْجِبَالُ هَدَّا رمويد، او) ان نام كمسلمالول كو آنا بجي علم نين كران كى ابني بى اولا وكونووان كه ابن آلوال كوعبت پرار كر ارم كركه مُرتدكيا جاتا ہے كاش بيراس نواب خفدت سے بيدار بول اور دوست و دشن اور اپنے نفع

اوراك كاس خطرناك بمت يرستى بن مرد كرسته بن عن ك واسط فداندال في ايدا فصنب عام كيا- تَكَادُ

دو لازماً اسمان پر میا جا آ ہے برب تو مجر لا کھول کر وڑوں کو زیدہ اسمان پر بیٹر و سکھے کیا جو مل نہیں کیا جا ا اصل مجلو التو ہوں کا ہے برب تو مجر لا کھول کر وڑوں کو زیدہ اسمان پر انتا پڑھے گا۔
اصل مجلو التو میں دی ایستا کہ صفر ت بسیم کا رفع کہ حال نہیں ہوا ۔ وہ تو اس بات کو تابت کرنا چاہتے میں کہ نعوذ باللہ میں بھی اور مردوویں ۔ اسی واسطے وہ اس بات پر دُور دویتے سے کہ ہم نے میسے کھیل ب دیا اور اس طرح سے ان کو قتل کرنے کہ مدی ہتے تاکہ اپنی کیا ب کے فرعدو ہے مطابق ان کو جموان نی تابت کریں۔ درفع جمانی کے متعلق تو کوئی میکڑا ہی دیا تھا تو آن شراعیت پونکہ بنی امرائیل کے متنازع فید اموری تھم اور قول فیصل ہے اس نے بیود کے اس احرافی اور بھان کا جو اسوں نے مشیح کو نعنی اور مجمونا آبت کرنے کے واسطے باندھا تھا جواب دیاکہ کما قَتَلُو ہ کیقیناً کُل دَفَعَهُ الله الله دالنساء : ۱۵۱ ) کربیوو ہم واسطے باندھا تھا جواب دیاکہ کما قتک ہوئے بیسلکدان کا ذعم ہے حضرت سیح کوفتل نیس کیا اور نہیاس طرح سے وہ ان کو جمود نی ایت کرفے کے دعویٰ میں کا بیاب بھوٹے بلکما لٹر تعالیٰ نے ان کا دفع رومان کیا اور ان کوائین دقت اور ادبار سے بچا بیا ۔ اگر دفع جمان بی نجاب اور محبوب الی ہوئے کا موجب ہے تو بھر توساد سے بی نبی حجمد فی مسرت میں بات اور ان کو بات کا موجب ہے تو بھر توساد سے بی نبی حجمد فی مسرت میں بات میں مرتبا چر جا میکہ کوئ خدا کا مقبول اور مجوب بھی ہو دنعو ذباللہ من دلک ، مقبول اور محبوب بھی ہو دنعو ذباللہ من درکا مقبول اور محبوب بھی ہو دنعو ذباللہ من دکا کہ تعمد بینے ان کو کئی کام کا نہیں جو دا ایک

بلاماريخ

فرمایک :-ده ایمان کیاہے اگر کو نی شخص نداتعالی کو ہر چیز بر مقدم کرنا ہی نیک بختی ہے

کی چیز کویاکی انسان کوندا پرمقدم کریلے بجب کی برایک چیز پد خدا کومقدم نرکیا ملے نو وہ شرک که لا ا بہت و محدوثان دو دفع موقع بیش آیا ہے ۔ ایک دفعر تو مولوی عبدالکریم صاحب کی دفات پرجکر نمایت ذور معدد ما انتظام کے بعد البام ہوا۔

إِنَّ الْمَنَايَا لَا تَطِيشُ سِهَامُهَا

اورميري دعاول كاسلسه جارى ديا أوالام بواكه

يَّا أَيَّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وْ ا رَبَّحُمُ الَّذِي عَلَقَكُمْ

دین ان شخص نے مرا مزور ہے اور حبادت کے الاُتی وہی ہے جس نے آم کو پیدا کیا ۔ نعنی زندہ دہنے والا وہی ہے اس سے دل لگا و لیس ایما نداری توبی ہے کہ خداسے خاص تعلق رکھا جائے اور دوسری سب جزول کو اس کے مقاطر میں بہتے ہما جائے اور جوشخص اولا دکویا والدین کو یا کسی اُور چیز کو ایسا حزیز رکھے کہ ہروتت انسیں کا فکر دہنے تودہ میں ایک بُت پرتی ہے۔

بُت پرستی کے یہی آو منے نہیں کہ ہندووں کی طرح بُت سے کر پیٹھ جائے اوراس کے آگے سجدہ کرے مدسے زیادہ پیار و مجست بھی عبادت ہی ہوتی ہے۔ مہیں آو بچین سے اس بات کی سمجھ آگئ تھی اوراب بھی ہادا لاکا مبادک احد فرت ہوگیا ہے اور اگر ایک مبادک کی جگہ لاکھ مبادک بھی آجائے اور فدا تعالیٰ فرائے

له المكم جدوانبروم من والام مددة عار أكست شاولة

کیاان کی طوف جاؤیا ہادی طرف تو تم بھا ایک منٹ کے لیے یا ایک سیکنڈ کے لیے بکداس کے ہزادوی حصد کے لیے کھی دلیں یہ خیال نہ پیدا ہوکہ اس کی طرف نہ جائیں اور مبارک ہوگ طرف ہوگ ہوئی اور مبارک ہوگ طرف ہوئی اور مبارک ہوگ طرف ہوئی ہوگا ہوئی ہے کہ بہت سے اللے اس پر جان فلا کوتی ہے گر بڑے ہو کو دیکھا جا آہے کہ بہت سے اللے اپنی مال کی نافرانی کرتے ہیں اوراس سے گتا نی سے بیش آتے ہیں۔ پر اگر فرا نردار می ہول تو دکھ اور کیلیف کے دوت وہ اس کو ہٹا نہیں ہے۔ ووا ما پریٹ میں در دہوتو تمام عاجز آجا تھیں۔ نہیں کام آسکت ہوئی ہوئی اور مبارے فائدہ کو ہٹا نہیں ان کا اس فدر مجت اور بہادے فائدہ کی گیا ہی دمال نگوٹ اور موزیز ، اگر کام آتا ہے کہ واشت آ اُسو ا کہ کھٹری کی اولاد ہو مروکی ہے ذرہ کر ویا ہوں گر کے مرور تھی ہوئے ہیں۔ دیکھواگر فعال کی کھٹری کی اولاد ہو مروکی ہے ذرہ کر ویا ہوں کہ کہ کہ کہ میراتھ ہے کہ تعلق نہ ہوئے ہیں۔ دیکھواگر فعال کی کو کھٹری کی اولاد ہو مروکی ہے ذرہ کر ویا ہوں کہ کہ کہ تو ہوگا ہو کہ اگر وہ معلندہ ہا پی اولاد کی طرف جانے کا فیال می کو کھٹری کی اولاد کی فوات پر انسان کی نیک بختی ہی ہے کہ فعا کو ہر ایک چیز پر مقدم رکھے۔ بوشنے سانی اولاد کی فوات پر اگر اس اے در بیاں میں ہوئی ہوئی ہوئی گر دہ جگل کے دریاؤں کے درا بھی جادت کر کے تو وہ کی کی بور ہوئی ہوئی کو دریاؤں کے دریاؤں کی جان کی مبادت نماؤں مداف میں کہ کہ نہیں۔ کرتا ہے اور نمیل کی دریاؤں کو میں کرتا ہے اس کی مبادت نماؤں مذہ ہیں۔ کرتا ہے اس کی مبادت نماؤں میں بھر کری کام کے نہیں۔

 پی جب انسان مبرے کام بے قوای کوسب کھ ہی فردہ آب - انسان کو چاہیے جو کام کرے مدا تعالیٰ کی دخا کے مطابق کرے ۔ شخ سعدی صاحب کیا عمدہ فردات جی ۔ کر بے ملک مطابق کرے ۔ شخ سعدی صاحب کیا عمدہ فردات خوا

اگرنول بر فتوی بریزی روا است بینی اگرتم خداتعالی کے منشاء کے برخلاف پان پیوتو دہ گناہ بے نکین اگراس کے مکم کے مطابق نون می ر بن

كردو توده جائزے -

یں بی تم کو سے کے کتابوں کہ خدا کے سواحی چیزی انسان ٹوائش کرنا ہے دوواس کو متی ہے مدخدا کی کہ سے کے کتابوں کہ خدا کے سوا مراکی جیز فانی ہے کئی جو خوائش ہوتی ہے دوری جو نہ اس کے سوا مراکی ہے جو کی خدا دوسری چیزی ہے۔ اب می فی جو کو خدا کے لیے کنا تھا وہ کہ چیکاتم کو جا ہیے کہ اپنے دین کی حفا فدت کرویا

## به منی شنگ نه

بعدنما زعفر بتقام لابور

جاعت كونقبحت

فرمایا ؛۔ ملاقات سے فرمن نبی ہوتی ہے کہ امردین کے متعلق کچر سوحیا جاد

الا الت سے سی بدرہ جا ہوں کہ ظاہرام میں آو ہاری جا حت اور دوسرے سلمان دونو شترک ہیں ۔ تم بی مرحوبا باور دوسرے سلمان دونو شترک ہیں ۔ تم بی مسلمان ہو۔ دو بی کلدگر ہیں۔ تم بی اتباع قرآن کا دعویٰ کرتے ہو۔ دو بی کلدگر ہیں۔ تم بی اتباع قرآن کا دعویٰ کرتے ہو۔ دو بی کلدگر ہیں۔ تم بی اتباع قرآن کا دعویٰ کرتے ہو۔ دو بی اتباع قرآن ہی کے مدی ہیں مون دعووں سے خوش نہیں ہو آجب کی دونوں سے خوش نہیں ہو آجب کی خوش نہیں ہو آجب کا خرات دور نہیں مالت کی دلی نہو۔ اس داسلہ بو اس مالت کی دلی نہو۔ اس داسلہ بوت می تعدید میں تو بیت ترقی ہو دہی ہے کیا خطوط کے ذراحہ سے اور کیا خود مامز ہو کر دونو طرح سے سلمان بعیت میں دوزا فرد اللہ دول ہو تی ہو دہی ہے۔ آج کی واک میں بی ایک لبی فرست بعیت کندگان کی آئی ہے ، کین بعیت دوزا فرد اللہ دول ہو تی ہو دہی ہے۔ آج کی واک میں بی ایک لبی فرست بعیت کندگان کی آئی ہے ، کین بعیت موزا فرد اللہ دول ہو تی ہو دہی ہے۔ آج کی واک میں بی ایک لبی فرست بعیت کندگان کی آئی ہے ، کین بعیت

م المكم جدر النبر دم صفح ا- ما مودخه ۱۷ راكست شناف د منقول الم تنتي ذالاذ بان)

ك حقيقت سے يورى وا تغيت مامل كرنى ما بين اوراس يركاربند بونا چا بين اور معيت كى حقيقت يى ہے كرسيت كنده اپنے الدرسي تبديل اور توت مدا اپنے دل مي بيداكرے اورامل مقصودكو بيجان كرائي زندگی س ایک یک مورد کرے دکھا وے اگر برنیں تو میربیت سے میم فائدہ نیس بلکہ بربیت میراس کے واسط أوري باحث عذاب موك كيونكرمعابره كرك جان لوجد اورسوي ميحد كرا فراني كراسخت خطراك بهد. يُں خوب مِا ننا ہوں کہ ان باتوں کاکسی دل میں بینجا وینا میرا کام نہیں اور نہ تجی میرہے پاس کوٹی ایسا اکہ ہے جس کے ذرایع میں اپنی بات کسی کے دل میں بھا دول تگر بیمعا مرمجے سے ہی نمیں بلکر تمام انبیادای داہ پر أشفي - إنَّاتَ لَا تُنْفِدِى مَنْ أَخْبَبُتَ (العَصص : ٥٠) يدادتنا وربول اكرم عن التَّرطيرولم كوبونا ہے۔ اب اُورکون ہے جو آیی مرمی سے کسی کو ہدایت پر قائم کرسکے فیصیت کرنااور اتبینیا ناہارا کا اب يون توم ديكيت بين كراس جاعت في اخلاص اور محست من برى نمايان ترتى كى سعد بعبن اوقات جاعت كااخلاص مجت اور عرش ايان دكير كرخود بين تعبب اور حرت بوتى ب اوريال كك كريش مي تعبب یں ہیں مبزار باانسان ہی جنول نے ممیت اور اخلاص میں تو بڑی ترتی کی ہے گر معن اوقات رُانی عادات یابشریت کی کروری کی وجرمے و نبا کے امور میں ایبا وافر صدیقیت میں کرمیر دین کی طرف سے غفلت مومانی ا ہمارا مطلب یر ہے کہ ایک ایسے یک اور بے لوث موجاویں کروین کے سامنے مور ونیوی کی حقیقت سمين اورقساتهم كى ففلننى جونداس دورى اورمبورى كاباعث بوتى بين ده دور بوجاوي جبتك يهات يبدانه مواس وقت يك مالت خطراك بعداور قابل المينان نيس كونكرجب يك ان بآلول كاذره مبی وجود موجود ہے تو اندلیشہ ہے اور ایک دیدہ گئی رہتی ہے کئی وقت پر آئیں زور کیٹر جاویں اور باعثِ جبله اعمال بهوجا دُیں رحبب بک ایک نسم کی شاسست پیدائیں ہوتی تب کک حالت قالیِ المیٹ ان ښې بوتي.

وين كورنيا برمقدم ركف كاعهد ماد ركهو مينه، زلاذل، وبأي، قط اوراور فع ك

امراض انسان پر مملر کردہدیں اور اگریمی نہوں تب بھی بعض اوقات فواتعالی کی ناگیا تی گرفت اس طور سے
انسان کو اَدباتی ہے کہ بچر کچیر بن نہیں پڑتا - پس مزوری ہے کہ جو اقرار کیا جاتا ہے کہ بی دین کو دنیا پر تغذم ادکونگا
اس افزاد کا ہر وقت مطالعہ کرتے د ہوا وراس کے مطابق اپنی علی (ندگی کا عمدہ نمونہ بیش کرو عمر کا اختیاد نہیں وکھیو ہرسال میں کئی دوست ہم سے مجوا ہو جاتے ہیں اور کئی وشن بھی جل بنتے ہیں - فواتعالی نے بعض خوفاک
خبریں دی ہیں اور وہ اپنی بات ہیں سچاہے - ان سے اور مجی خوت آتا ہے وہ بھی بہت ہی خطرتاک ہیں ۔

دنگارنگ کے توف اما طرکتے ہوئے ہیں۔

طاعون ام سے مری کا ۔ لفت بی سے العاعون : الموت کمی کوکیامعلوم که فدا تعالیٰ کاکیا بعرك والاب مندا مفوظ ر كه مكن بك رايا شدر بوكس كى برداشت بى نبو قاعده كى بات ب-ميساكهم فكل معى بيان كيا تفاكرجب كول عذاب اور فرالى ودر موماً الميم سيفه مويا طاعون، وبالمواقع تولوگ ملئن موجاتے بی اور جان منتے بین کہ وتت ما آر ہا۔ میراس طرح سے دل سخت موجانے بی بر ممادا كام يربونا عابية كرنوا تعالى كے النده وعدول كوياد كركے ترسال ولرزال درو اور قبل از و تنسنعبل ماؤ نت نئی تو ہر گرو بچو تو ہر کر تاہے وہ نکی کی طرف رجوع کرناہے اور جو نور نہیں کر تا وہ گناہ کی طرف ما آہے۔ مديث بن أياب كم الدتعال أس ندس محبت كرناب وست توبركر بب توبر نكرف والأكناه كاف جُمكاب اوركناه استراسترا ستكفر كسبينيا دياب وتهادا كام يرجه كون مابرالانتيازي تريدا كروتمي اورتهادے غیرول میں اگر کوئ فرق بایا ماوے گا توجب ہی خدا بی نصرت کرے گا۔ورنزی اسرائیل کی طرت دیجه او که جب ان میں اوران کے غیریں فرق نها یا گیا توباد تود یکہ حضرت موٹی اُن میں موجود نصے کافرو<sup>ں</sup> سے کمیں ذآت کی مزیمیت ولائی۔ ان کے مقابل میں ایک کافر کی تاثید کی اوران کو مزا دی ۔نی موحود ،کناب مرجود ا حکام موجود ، بایں انموں نے خلاف کیا ۔ آخر کا فرول سے بھی شکست کھاٹ کافرانو احکام اللی سے بے خربوتے یں۔ وہ ایسے موا فذہ کے فایل تنیں ہوتے جیے کوئ مان کر۔ جان پیمان کر ملاق ورزی احکام کرنے والا۔ التُدتعالُ فرقا مع - إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّفَدُ إِذَ الَّذِينَ مُنْ مع من کی اہمیت تقوی کی اہمیت مُحْسِئُونَ والنصل: ١٠٩) نقوى ، لمادت اور ياكيزگ امتياد كرف والے خوا تعالیٰ کی حابیت میں ہوتے ہیں اور وہ ہروقت نافرانی کرنے سے ترسال ولرزاں رہنے ہیں برحک دیا كاامُول منا نقائد دُندگ مبركزنا ہوگيا ہے۔ اوّل اوّل انسان انسان سے نفاق كرنا ہے اور منافقاند زنگ مي بال مين بال ملا تاسيه حالا كد دول مي كدورت اور رئح ومنفس عمرا بوقاسيد ييريه عادت ترتى كرت كرت ایی برحتی ہے کہ خدا تعالی سے بی ما فقار تعلق کرنا ما بہا ہے اور خدا کو دھوکہ دینے لی کوشش کرا سے

بعلا ندائمی کے دحوکے میں آسکتاہے ؟ مرگز نہیں۔ دیکیوتعویٰ ایک ایس چیزہے کو الدّ تعالیٰ مرف ایک تقی انسان کی خاطر دومروں پری دم کر آہے اوراں کے اہل وعیال ، نولیش وا قارب ہو ر تعلقین پریمی اثر پڑ آہے اوراسی طرح سے اگر جرائم اور نسق و نجور کا مرکب ہوتا ہے تو اس کا اثر نمی پڑ آہے۔

مالانكر جانياً بي كرخدا عَلِيم برات المتُدويب ول سعالومون بواسي كرخداك الكيمون بنا ما بناب

غرض خدانعالی سے ڈرنا اور تنی بنا بڑی چرہے خدااس کے ذریعرسے بزار آفات سے بچالیا ہے ، بجر اس کے کر خدانعالی کی حفاظت اس کے شامل ہو ۔ کوئی نہیں کدسکتا کد مجھے بلانہیں پکریے گی اور کمی کوئی ملمنن نہیں ہونا ماہیئے ۔ آفات تو ناگان طورسے آماتے ہیں کسی کوئی مطوم کر رات کو کیا ہوگا۔

کھا ہے کرایک بار آنفرت مل الدمليروم کوف ہوئے - بيلے بست دوشے اور مير لوگوں كونما طب كرك فروايا- يا عباد الله فداسے درو

استعفار کی نتقین سیم

ا فات اور بلیات جو شیول کی طرح انسان کے ساتھ کے ہوئے ہی ان سے بینے کی کو ٹی راہ نبیں بجُراسی کے کسیعے دل سے توبراستغفار ہی معروف ہوجاؤ۔

استغفار اور توبر کا بیمطلب نہیں جو آجکل لوگ سمجھے بیٹھے ہیں۔ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ کئے سے کوئی فائد ونہیں ہوسکتا جیکہ اس کے مصنے بی کی کومعلوم نہیں ۔ استغفراللہ ایک عرف ذبان کا لفظ ہے۔ ان لوگوں کی توجونکہ یہ اوری ذبان تھی اوروہ اس کے مفوم کواچی طرح سے سمجھے ہوئے نتے ۔ استغفاد کے مصنے یہ ہیں کہ فلا تعالی سے اپنے گذشتہ جرائم اور معامی کی مزا سے حفاظت چا ہنا اور آئندہ گنا ہوں کے سرزد ہونے سے حفاظت باگنا۔ استغفار انبیاء بھی کیا کرنے تنے اور عوام مجی ۔

بعن نادان بادربوں نے اندوں الد علیہ وسلم کا گذشار ہونا نابت ہوتا ہے۔ برنادان اننائیس مجھے کا کھے سنفار کرنے سے نعو و باللہ کھون میں الد علیہ وسلم کا گذشار ہونا نابت ہوتا ہے۔ برنادان اتنائیس مجھے کا سنفار تو ایک اللی صفت ہے ۔ انسان فطر تا اللہ بناہے کہ کروری اور ضعف اس کا فطری تقاضا ہے ۔ انبیاء اسس فطر تن مونی کردوری اور شعف اس کی فطری تقاضا ہے ۔ انبیاء اسس کر کہ وہ بشری کروری اور شعف بنزیر ہی نہوں ۔ غضر کتے ہیں و عکنے کو ۔ اصل بات میں ہے کہ ہو طاقت خداکو جو مونی میں کہ کہ وہ بشری کروری اور نامور بذیر ہی نہوں ۔ غضر کتے ہیں و عکنے کو ۔ اصل بات میں ہے کہ ہو طاقت خداکو ہے بیں انبیاء میں حفاظت کے واسطے خدا کے متمان ہیں ۔ بیں انبیاء میں حفاظت کے واسطے انتخاب الد مطیری میں انبیاء میں حفاظت کے واسطے خدا کے متمان ہیں ۔ بیں انبیاء می حفاظت کے واسطے خدا کے متمان ہیں ۔ بیں انبیاء می حفاظت خدا کے متمان ہیں ۔ بیں انبیاء می حفاظت خدا کے متمان کی سے متمان کی میں ۔ بی انسان عمود یت کے واسطے انتخاب خدات میں انسان کے داخلے انتخاب خدات کہ واسطے خدا کے متمان کی سے دیں ۔ بی انسان عمود یت کے واسطے انسان خدات میں ۔ بی انسان عمود یت کے واسطے انتخاب خدات میں انسان کے داخل کے متمان کی سند کے دائسان کے داخل کے متمان کی سے دیا کہ داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کی طرح اپنی حفاظت خدالی سے مانگا کرتے ہتے ۔

یان لوگوں کا خیال فلط ہے کر حضرت علی استغفاد نرکہ تھے۔ یدان کی بہوتونی اور الم بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ ان اور استغفاد کی بھی اور ماف طور سے معلوم ہو الم ہے کہ ان اور استغفاد بھی کیا۔ اچھا بھیلا آنیلی آئیل لیما سَبَقْتاً فِن سے کیا مطلب ؟ اب ابنی کر ور لیل کا افراف کی اور استغفاد بھی کیا۔ اچھا بھیلا آنیلی آئیل لیما سَبَقْتاً فِن سے کیا اور استخفاد کی اور معلی میں کرم کر اور فضل کرا ور معلی ایس کے بھی صف ہیں کرم کر اور فضل کرا ور معلی ایس کے بھی صف ہیں کرم کر اور فضل کرا ور معلی ایس کے بھی دور اور النی میری حفاظت کر )

ورحقيقت مشكل توبيه بيه كرمبندوشان مي إدم اختلاف زبان استغفار كاصل مقصدى مفقود بوكيان اوراك دعا ول كوا يك جنتر منترك الرصي مديسه يحد كيانماز اوركيا استغفار اوركيا توبر والركسي كونسيحت كرو كه استغفار برها كروتووه بي جواب ديبا ہے كرمين تو استغفار كى سوبار يا دوسوبار سيح برمتنا ہوں مگرمطلب ايھي توكير مانت اى نبى داستغفاد ايك عرب نفظ ب أل كرمين بي طلب مغفرت كرناكر ياالى بم سه بيلي بو مناہ سرزد ہو بھے بیں ان کے مدتما نج سے ہمیں بھاکیونکہ گنا ہ ایک زمرہے اوراس کا اثر بھی لازی ہے۔ اور المندواليي حفاظت كوكد كناه يم سعسرودي نبول مصف زمان عكراد سعمطلب ماصل نيس بوناء توب کے مصفی بن ندامت اور لیٹیان سے ایک بدکام سے رجوع کرنا ۔ توب کوئ بُرا کامنیں ب ميكر كعا بدر توبركرف والابنده فداكوبست بيارا برناسيد رخداتمال كانام مي تواب عداس كامطلب يرج كرحب انسان اليفك بول اورا فعالى برست ادم بوكر بيتيان بواسب اور إشنده اس بدكام سے باز دينے كاحدكر ليا سے تو الله تعالى مى اس ير دجوع كرنا مے دحمت سے رحدا انسان كى توب ے بڑھ کرتو برکزاہے۔ چانچہ مدیث نزید بس آیاہے کہ اگرانسان مدای طرف ایک بالشت بحر جا آ ہے تو خداس كى طرف إند عبراً ناسيد الرانسان مل كرا ناسية نو خدا تعالى دوركراً البصاين الرانسان خداك طرف توج كرسے نواللهٔ تعالیٰ بھی دحمت ، فعنل اورمعقرت میں انتباء درجہ كاس برفعنل كرناہيد، بكين اكرخلا ہے مُنہ بھیرکر مبیع مبادے تو غدا تعالیٰ کو کہا پروا۔ وتحيوية فداتعالى كے فيضان كے لينے كى دائيں ہيں - اب دروازے كھكے ہيں توسورج كى روشنى برام

دنگیو به خواتعالی کے فیفان کے بینے کی رائی ہیں۔ اب دروازے کھے ہیں آوسورج کی روشی ہاہر
اندراکر ہی ہے اور ہیں فائدہ بہنجارہی ہے، کین اگر ابھی اس مکان کے تمام دروازے بند کردیئے جاویں
آو فا ہر ہے کہ دوشنی آئی موقوت ہو جا ہی ۔ اور جا ٹم آموجود ہوتی ہے فلمت آجادے گی ۔ پس ای طرح
سے دل کے دروازے بند کرنے سے ارتی ڈونوب اور جا ٹم آموجود ہوتی ہے اور اس طرح انسان خواکی
رحمت اور ففل کے فیوض سے بہت دُور جا پڑتا ہے ۔ پس چا ہیے کہ آور استخفار منز جنز کی طرح مزیر ہو ۔ بکھ
ان کے مفوم اور معانی کو مز نظر رکھ کر تراپ اور سی بیاس سے خواتعالی کے حضور دکا فی کرو۔ آور ہیں ایک
مفنی حد بھی ہوتا ہے کہ فلال گئ وہیں کرنا تھا۔ اب آئندہ دہ گئا و نہیں کرول گا۔ اصل میں انسان کی خواتعالی
پردہ پوشی کرتا ہے کیونکہ وہ شارے بہت ہو گوں کو خواتعالی کی ستاری نے ہی جی۔ بنار کھا ہے۔ ورنہ

انسان کے ایمان کا بھی کمال سی بیت کرنختی باخلاق اللہ کرے۔ لینی جوجو اخلاق فاضلہ خدا میں ہیں اور صفات ہیں

انسان کے ایمان کا کمال

ي نفساني اغراض کی وحبرسے کسی سے بیش نرر کھو پی نفسانی اغراض کی وحبرسے کسی سے بیش نرر کھو

نری مناسب موقعہ اور مناسب مال کرے اور اگر کسی مجرد رشنی کرنی می پڑ جائے آواس طرح کرے س مرح کوئی کسی کا مامور با نا مُسمکم کی با بندی کی وجہ سے کر المب ابنیا عضی بعض اوقات عنی کی ہے مگر مزوق نیس سے بلکہ محض فدا تعالیٰ کے کم اور اصلاح کی غرض ہے۔

ر میں موافعان مے مم اور معن کی طرف ہے۔ ہم نے کی کتاب میں ایک حکایت پڑمی ہے۔ مکھا ہے کہ صفرت اللہ کی ایک کا فرسے جنگ ہوئی جنگ اس کر مرز سال میں میں مال کی دیا ہے ، ان میں کرفتہ تھا کہ میں میں اور کرد اور میں کرفتہ ت

میں مغلوب ہوکر وہ کا فریجا گا۔ صفرت علی کرم اللہ وجبئے اس کا تعاقب کیا اور اُخراک کی آباس سے کشتی کر کے اس کو ذیر کر لیا جب آپ دفتی اللہ عنہ اس کی جباتی پرخخ نکال کراس کے قل کرنے کے واسطے بیٹھ کے آباس کا فرنے آپ کے اُنہ پر تقول دیا۔ اس سے صفرت علی کرم اللہ وجبئات سے اُنٹر کی بیات سے اُنٹر کو اور اُس سے اور اُس سے اور اُس سے اور اُس سے اور اُنٹر وجبئات کی اور اُنٹر کہا کہ اور اُنٹر وجبئات کے ایک کا فراس معاطب حیران ہوا اور تعجب سے اِن کا باحث وریاف کیا۔ صفرت علی کرم اللہ وجبئات کہا کہ اور بات یہ ہے کریم لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تو معنی فدا کے عم سے کرتے ہیں۔

کی نفیانی فرض سے نہیں کرتے بلکہ ہم توتم لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ بی نے تم کو پکڑا فدا کے یہے تھا۔ گر جب تم نے میرے مُنہ پر تفوک دیا تو اس سے مجھے بشریت کی دم سے فعلہ آگیا تب یک ڈرا کہ اگراس وقت جبکہ اس معاملہ میں میرا نفیان جوش بھی ثال ہو گیا ہے تم کوفل کروں تومیز سادا ساخت۔ پردا نفتہ ہی برباد ہوجات اور جوش نفس کی مونی کی وجہ سے میرے نیک اور خالصاً بلتہ اعمال بھی جعط نر ہوجا دیں۔ یہ اجرا دیکھ کرکیا ن لوگوں کا آنا بادیک تفویٰ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نمیس بھین کرسکنا کہ ایسے لوگوں کا دین باطل ہو۔ السادوہ

سلمان ہوگیا۔ غرض اسی طرح ہماری جماعت کے بھی جنگ ہوتتے ہیں ان میں جوشِ نفس کو ٹ ال مذکر کا چاہیئے۔ دکھیو۔ اگریم نداتبال کے نزویک کافراور دقبال نیس بی تو بھرکی کے کافر اور دقبال دغیرہ کئے سے ہمارا کچر گرد آنیں اور اگر واقع یں ہی ہم فدانعال کے صنور میں مقبول نیس بلکہ مردود ہیں تو پھرکسی کے ایجھا کھنے اور بیک بنانے سے ہم فدانعال کی گرفت سے بچ نئیں کتے۔

دلول کو فتح کرو جنگ سے نیں جنگ سے ارکسی کو نقسان بینیا دیا تو کیا کیا ؟ ماشے کہ

ولیل کو فتح کرو۔ اور دل جنگ سے فتح نہیں ہوتے بکد اخلاقِ فاصلہ سے فتح ہوتے ہیں۔ اگر انسان مداکے واسطے دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے والا ہو جا دسے نو آخر ایک دن ایسا بھی آجانا ہے کہ فود دشمن کے دل یں ایک خیال پیدا ہوجا آہے اور اثر ہوتا ہے اور حب دہ برکات، فیوض اور فصرت اللی کو دکھتا ہے اور اضلاقی فاصلہ کا برنا و دکھتا ہے کو فود بخود اس کے دل میں ایسا خیال پیدا ہوجا آہے کراگر شیخص جگوٹا ہی ہوتا اور فدا تعالیٰ پرافر امرکے والا ہی ہوتا تواس کی یہ نفرت اور تا ثید تو ہرگز نر ہوتا ۔

ان لوگول نے بین بی کالیال مثبی دی بلکہ یمعالم تمام ابنیا و کے ساتھ ای طرح بلا آیا ہے۔ انفرت مل الدّعلیہ و کمی کالیال مثبی دی بلکہ یمعالم تمام ابنیا و کے ساتھ اور الجیل کھول کر دکھیوتوملوم بوگا کو صفرت مبنی سے بھی الیا ہی بڑاؤ کیا گیا ۔ حضرت مونگی کو بھی گالیان دی گئی تقبی اصل میں تشابکہ تشابکہ تعدد والی بات ہے اللّہ تعالیٰ خود فرما الہے کہ یا کھٹر و تا تعدد مایا بین بین آباکہ اللہ مای عزت کی گئی ہو۔ ہم الله حکم الله الله الله بات ہو الله الله بات فور ما الله بات فور الله بات فور الله بات نو آسان بی منی اور معالمہ بڑا صافت نفا کھران منصوبہ باڈول نے معالم کی کی کو کہ کی کہ کہ دیا ہے کہ بایہ بی ہے کہ بم بیوں کو گالیال دیتے ہیں۔ ہم نوا اعلائے کا تا اللہ کے لیے اٹنے میں اور معالم بین اور معالم بین اور معالم براور و و و فرا تعالیٰ منز جانا ہے کہ س طرح ہمادا ہر ذرہ ورہ فوا تعالیٰ منز جانا ہے کہ س طرح ہمادا ہر ذرہ ورہ فوا تعالیٰ کی داہ میں فوا اور قربان سے۔

باتی رہی یہ بات کہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پرنزاع نفلی سے مکالم ما طبہ کے تور لوگ خود کی

قاق ہیں۔ اسی مکالم مخاطبہ کا نام اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ ہیں نبوت رکھاہے ورند اس نشریعی نبوت کا تو ہم نے بار با بیان کیا ہے کہ ہم نے ہرگر دعویٰ نبیس کیا۔ قرآن سے برگشتہ اور رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہوکر نبیت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب الفتل اور نفتی کھنے ہیں۔ اس طرح کی نبوت کا کد گو یا آنفرت ملی اللہ علیہ دسلم کی نبوت کو مشور نے کر دے، دعویٰ کرنے والے کو ہم طعون اور واجب الفتل جانتے ہیں۔

دعویٰ نبوت کی حقیقت

ہم پر جو اللہ تعالیٰ کے نفل ہیں یہ سب رئول اکرم کے میں ہے ہی ہیں۔ آنمفنت ملی اللہ علیہ وہم ہے الگہ ہوکہ ہم کے کتے ہیں کہ کچر بحث اور مرتب دل ہیں اور مراک ہوائیں ہم کے کتے ہیں کہ کچر بحث اور مرتب دل ہیں اور مراک ہوائیں ہیں ایسا سایا ہے کہ ان کو اس درجہ سے خبر تک بھی نہیں کو ٹی ہزار تبسیا کرے، جب کرے دریا صنت شاقداور مفتوں سے مشت انتوال ہی کیوں نہ رہ جاوب مرکز کو ٹی سچا کہ وحانی فیض مجر استحام کی میسر آسکتا ہی نہیں اور ممکن ہی نہیں ۔ اب جبکہ ہماوا یہ حال ہے اور الیا ایمان ہے تو کہ میں کا فرود قبال کنا کیا منت رکھتا ہے ؟

پرون دہ یہ یہ مردوز ہوئے ہادے ہاں ایک اور نیا فتوی جیپ کر آیا ہے جس ہی ہمیں طرح طرح کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ سے یاد کیا گیا ہے۔ گرہم جانتے ہیں کہ ان بانوں سے ہمارا کچھ گر آئنیں ۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کی نظر میں متبول ہیں تو بھر ان کے فتو سے ہمیں کوئی طرح سنیں نیچے ہیں تہیں کا فرکنے والے خود مجی تو کفر سے نہیں نیچے بھر ان کا کفر تو بہت پکا کفر ہے۔ ان کے داسطے تو کھا جا جہا ہے کہ اگران میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ مرف دھونے سے پاک نہوتی تھی۔ ہمانے والے اسطے مرف دھونے سے پاک نہوتی تھی۔ ہمانے والے اسطے ایسی بات و نہیں۔ اس بات و نہیں۔ اس بات و نہیں۔

عبدبات برج دمن المالله گذر ان مي كون من كفير سنيس بيا كيد كيد مقدس اورمان بركات من رحض بيا ورمان المركات من رحم الفاور جيلان وحمد الله عبد ان بري قريباً دوسوهما و وقت نے كفر كا فوى كها تما ابن جوزى جومحدث وقت منه اس نے ان كا كھنے كا نسبت ايك خطراك كاب اليعث كى اوراس كا آاكم تنبيس الميس دكا ورسو الله الله على الله ماحب بريم كفركا فتوى لكا يكا تقارية توكفر بحى مبالك من الله مندس الكون كا متعدمين بى آنا دا سائد الله على مندس الكون كم معدمين بى آنا دا سائد -

جاداس دقت امل معایر جدی کرمیشد در نے دہا چاہیے۔ ابیان مورد قر دعذاب اللی موتو میں ہے کہ میشد در نے دہا چاہئے۔ ابیان میں مورد قر دعذاب اللی موتو میر دشن کی بات کی ہی ہوجا یا کرتی ہے ۔ خال شخیوں سے اور بے جا کم بڑاور طبال کے نزوی سے پر میز کرنا چاہئے اور انکاری اور آواض اختیار کرنی جاہئے۔ دکھو ۔ انخفرت میں الدُملی وہم جو کرضیف اسب سے بڑے اور سنتی بزرگ تنے ان کے انکار اور آواض کا ایک منوز قرآن شریب میں موجود ہے ۔ کھا ہے کہ ایک اندها انتخاب دن آپ کے کہ ایک اندها انتخاب دن آپ کے کہ ایک اندها انتخاب دن آپ کے باس عما لَدِ مَدر ہوجانے سے وہ نا بنیا اس عما لَدِ مَدر ہوجانے سے وہ نا بنیا اس عما در ایک معولی بات میں۔ اللہ تعالی نے اس کے معلق سور ق

انل فرادى -اى پرانغزت ملى الدهيروم اس ك كريس كة اوراك ساته لاكراني ما در مارك بچها كريمايا -

اص بات بيت كرين لوگوں كے دلول إلى خطرت الى بوتى بان كولاز ما فاكسادا ورمتواض بنا بى بات بيك كوكد وه فعال كى بي نيازى سے بيشر ترسال وارزال دہتے ہيں م

كيونكر من طرح الله تعالى كلة لواز بع اى طرح كلة كيريمى بدع ماركسى حركت سے الاض بوجاوے تو دم مرتب سب كارفان ختم بعد يس جا بيتے كه ال باتوں بوغود كرد اوران كو يا در كھواور على كرد يا

ورمتی مدولیه

د تبل نماز نلس

بتقام لايهود

احدى واكرول اوراطباء كيليه خاص نصبحت

ل المكم مبدما ننبر ٣٣ صغرانه مورخدا رمي شناك

نسبت کی مون کو اطلاح دیا ہے۔ اب اگر چر واکٹروں کے نزدیک اس کا خاتر نہیں گرفدا کے نزدیک اس کا خاتم

علم طب یونانیوں سے سلمانوں کے اند آیا گرمیلمان چونکہ موحد اور خدا پرست قوم تھی۔انیوں نے اسی الماند نسن مید درنڈا فریکی دریش کے در میر نہ اور اس کے دہان میں علاج والدافر پر ایشکل

واسطے اپنے نبخوں پر حوالنّا فی کھین شروع کردیا - ہم نے اطبا مرکے مالات پڑھے ہیں۔ علاج الامراض یہ شکل امر نفخ میں کو کھما ہے بیں جو خص شخص مرض میں ہی خلطی کرسے گا وہ علاج میں بھی خلطی کرسے گا کیو کہ بعض امراض ایسے ادف اور ماریک ہوتے ہیں کرانسان ان کو سمجہ ہی نہیں سکتا بین سلمان اطبا عرفے اسی دفتوں کے

امراص الیسے ادق اور باریک ہوسے ہیں کرانسان ان توسیحہ ہی میں سلیا یہن سلمان اطبا مے ایسی دھوں ہے۔ واسطے مکھ اپنے کم دعا وال سے مام مے مریض سے تی ہمدردی اور اخلاص کی دجرسے اگر انسان پوری توجواور

درد دل سے دماکرے گاتو الدتعالی اس برمن کی آصیبت کمول دے گاکیونکہ الندتعالی سے تحول غیب

یں اور کمو کہ خدا تعالی سے الگ ہو کرمرف اسیف علم اور تجربہ کی بناء پر متنا بڑا دعویٰ کرسے گا آتن ہی

بری در توید کا ترسمانوں کو توحید کا فخرہے ۔ نوحید سے مراد مرت زبانی توحید کا افرار نئیں بکرامل یہ بری شکست کھائے گا ۔ مسلمانوں کو توحید کا فخرہے ۔ نوحید سے مراد مرت زبانی توحید کا افرار نئیں بکرامل یہ مرکز کا ساتھ کے تاکہ مند تات کی مند کران کا فوری مرکز کا فورید کا افراد کا میں اور انداز کا میں اور انداز کا می

ہے کھی رنگ میں حقیقتا آبنے کا روبار میں اس امر کا شوت دے دوکہ واقعی تم مو قد ہواور نوحید ہی تمادا شیوہ ہے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہراکیب امر خدا تعالٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔اس واسطے سلمان خوشی

ك وقت الحداثد اور فى اور الم ك وقت إِنَّا يِنْهِ وَإِنَّا إِلْيُهِ وَا حِمْوُنَ والْبَعْرَة ، ١٥٠) كدر ابتارة

ب كرواتي بن اس كابركام بن مرجَع مرت فعدا بى بعد ولك فعداتها لى سالك بوكر زند كى كالوال حظ

امنا الما المنت إلى وه يادر كمين كدون كى زندگى بهت بى الغ ب كيونكر فقيقى تسلى اودا طبيان بجر خواي محيول

اور خدا کو بی ہر کام کامر تیج ہونے کے ماصل ہوسکتا ہی شہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی توسائم کی زندگی ہوتی ہے

اور و ہتی یا فقہ نیں ہو سکتے میتی راحت اور تمنی انہیں لوگوں کو دی جاتی ہے جو خداسے انگ نہیں ہونے اور خدا تعالیٰ سے ہر وقت دل ہی دل میں دُعائیں کرتے رہتے ہیں۔

ندمب کی صداقت اس میں جا مدریال ہوتی ہیں۔ تعالیٰ سے مدر میں با بندیال ہوتی ہیں۔ تعالیٰ سے مدالت میں می الگ ندمو۔ وہ

مرب بی کیاہے اور زندگ بی کسی ہے کہ تمام عرگذر مائے گر خدا تعالیٰ کا نام ورمیان بھی می ناآوے امل بات بیے کریہ مارے نقائص مرت بے تیدی اور آزادی کی وجسے بیں اور بہ ج تیدی ہی ہے

کرجن کی دجہ سے نملوق کا بہت بڑا حصہ اس فرز زندگی کو پیند کرنا ہے۔

امج ہی ایک کتاب ہمنے دیجی ہے جب میں بدوی زندگی کے حالات ملعے ہیں۔ اس سے معلوم

ہوا ہے کہ وہ خدا کا قائل ہی نیس تھا اور کرج کچے ہے ہی دنیا ہی ہے آئدہ کچے نسیں الیے بے قیداور آزاد خالہ بی پیل جن کی وجے کیا جا آ ہے کہ ونیا کا لم یالے صحت برع عقائد کا پابندہ یان عقائد کو بیند کرنا ہے۔ خرمیب کا دائرہ میں تنگ ہوگا آتا ہی اس میں داخل ہونے والے لوگ می کم ہوں گے اور اتن ہی نستاً پاکنرگ اور طہارت اس می موجود ہوگی۔

اسلامی یا بندیال اسلام نے شرائط یا بندی بردوعور توں اورمردوں کے واسطے لازم کئے اسلامی یا بندی یا بندی ہودوں کو سے مردوں کو بھی ویدا ہی تاکیدی

یں۔ پردہ رہے میں بھرکا۔ نماز ، روزہ ، زکرۃ ، ج ، طال وحرام کا احتیاز ، خداتعالی کے احکام کے مقابل بن بارہ ماد ملم ہے فیل بھرکا۔ نماز ، روزہ ، زکرۃ ، ج ، طال وحرام کا احتیاز ، خداتعالی کے احکام کے مقابل بن بنی عادا رسم وروان کو ترک کرنا وغیرہ وغیرہ بنی یا بندیال بین جن سے اسلام کا دروازہ نمایت ہی تنگ ہے اور ان کا ذہب بنی ایس ہوسکا۔ عیسانی باش وہر چنوا بی کن ۔ اوران کا ذہب بنی ایک بنے تید ندم ب ہے اور سلمانول بن بھی آجیل ان لوگوں کی دیکھا دی اور آزادی کے نوائشندوں کوسر بنی اسلام بین ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ اصل بین برسب اموراس بے تیدی اور آزادی کے نوائشندوں کوسر بنی بین میں میں میں کہ بنی بارک کو نور و فیلمت کی طرح آبی بین شمن بین۔ لاہور میں بھی بائع بی قبول حق کی استعداد تو معلوم ہوتی ہے گربے فیدی اور آزادی ان کے داشتے ہیں ایک سخت روک ہے۔ قبول حق کی استعداد تو معلوم ہوتی ہے گربے فیدی اور آزادی ان کے داشتے ہیں ایک سخت روک ہے۔ و کھھا ہے کہ آخفرت میں الدمليد ولم کے زمانہ میں ایک قوم سلمان ہوئی اور انہوں نے آپ کی فدرت میں کھھا ہے کہ آخفرت میں الدمليد ولم کے زمانہ میں ایک قوم سلمان ہوئی اور انہوں نے آپ کی فدرت میں کھھا ہے کہ آخفرت میں الدمليد ولم کے زمانہ میں ایک قوم سلمان ہوئی اور انہوں نے آپ کی فدرت میں کھھا ہے کہ آخفرت میں الدمليد ولم کے زمانہ میں ایک قوم سلمان ہوئی اور انہوں نے آپ کی فدرت میں کھوں کو اور انہوں نے آپ کی فدرت میں ایک کو استوں کو ایک کو استوں کو انک کو انہ میں ایک کو ان کی فدرت میں ایک کو ان کو ان کو ان کی فدرت میں ایک کو ان کی کو ان کی کو ان کو کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو

کھا ہے کہ آنحفرت ملی الد ملیہ دلم کے زمانہ میں ایک قوم سلمان ہو آن اور انہوں نے ایت کی خدمت میں عرف کی کہ یا در عرف کی کہ یا درمول اللہ جمیس نما ذمعا ف کر دی جا وسے مگر اتب نے ان کو سی فرما یا کہ دیکھیوٹ مذہب ہیں خدا

تعالى ك عبادت نيس ده مرمب بى كيمونس .

حب دنیا کی مالت کے اس آزاد اور بے فید حصد پر نظر والی جاتی ہے تو دل پرایک تم کا زلزلداور لرزہ وار دم ہوتا کی مالت کے اس آزاد اور بے فید حصد پر نظر والی جاتی ہے اس بھر کا استحال ہے ، بھر اس کے کہ وہنا پر ایک عظیم الثان القلاب آجا و سے جو دلوں میں خدا تعالیٰ کی ہیں ہت اور مطوت اور جروت وطل کا یقین یداکر دے۔

آجکل اگر کوئی شراب کو حیوار مجی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب کا استعمال ناجا کر ہے۔ اس بہاں کا بھی میں مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کی بازاروں کی مطلب ہوتا ہے کہ اس کثرت سے استعمال نکی جا دے یا لیکہ باہر لوگوں کے سامنے کی بازاروں بیں جو چاہیں کریں ۔ گراسلام نے ان سب امور کے ساتھ سے تقویٰ اور ختی نی باکیزگ کی سخت تاکیدی شرط اور خدا تعالیٰ کی حدود میں رہنے کی تاکید فرمانی ہے ۔

ساری بندگیول کا خلاصم ساتھ ہی ایک برے معیت الاس نے بعث کی اوران کے ساتھ ہی ایک برے معیت العربی تھے۔ اسول نے موض کی حضور میرے واسطے دماک ما وے کہ اللہ تعالی میرے گن ہوں کو معاف کرے۔

سب سے اچی بات یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس بات کا خیال دیکے کو کو اعتبار نہیں۔ نہ معلوم کی وت کس وقت انسان کو آپکر اسٹون کی اور عجر اس کے ساتھ توب استعفاد کرنا دیے۔ خوا تعالی سے اپنے گنا ہوں کی بخشش جا ہنا اوراس کی رضا کے حصول کی ترکیب دل میں بدا کرنا اسی میں سب دین اور وثیا آجا ہے۔ ساری بدگیوں کا خلا مدیسی ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوں اوراس سے خدا تعالی خوش ہوجا و سے حضرت اقدی علیا فعلوق والسّلام نے دریا فت فروا کہ

ای کانام کیاہے؟

ال فيوض ككمستقيم-

فرمايا :-

اجها فدا تعالى أب وستقيم كرب.

بابستقیم ما حب نے مومٰ کی کر حضور میرا دل چا ہتا ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کرنے کے "قابل ہو کول -

فرمايا : م

سب کی نیت میں آما آئے۔ آپ کو آپ کی نیت کا تواب بل گیا۔ آپ نے بیا تک آنے کی جو تعلیف امٹان بے اس کامی اجر دیاجا دے گا۔ ایھا خدا تعالی پر دامنی رہو۔

اس کے بعد حضرت اقدی علیہ بسلوہ والسلام نے بھراس سلسلہ کلام کو شروع کرکے فروا باکہ:

موجوده زمانه بب اصلاح كاكام

زمانہ موجودہ کے مالات کے می فاسے سٹد اصلاح کی دست ہی شکل اور پیچیدہ سانظرا آ ہے۔ آجکل کی میکو ہوا ہی ایس کے خلاف بیل رہی ہے۔ ہم جو امر پیش کر دہ ہے ہیں وہ تو ایک دارد شے تلخ ہے۔ یہ لوگ اپنی سٹی میٹی عادات جیوڑ کر کروی دواجب ہی استعمال کرسکتے ہیں کداس کی حقیقت سے ان کولوری وقایت اور انگا ہی ہوکدوا تع میں وہ معمالی ان کے حق میں مضربے اور یہ دارو شے تلخ آب حیات کا افر رکھتی ہے اور بدب ہی کچھے فائدہ ہو سکتا ہے۔ دورات میں مسال میں سراسر رجمت اور کرم ہے۔ بعسلا ان

ب تبدلیل کا انجام پی کیاہے ؟ بین بو آ ہے کہ شرا بخوری اور من وقبور میں یہ لوگ غرق نظرانے ہیں اور مجران سے جو بدنمائج نطلتے ہیں وہ کیسے خطاناک ہیں ؟ ونیا اُن کاروز نظارہ کررہی ہے۔ لقوہ ، فالَح ، آنشک سوزاک اور تعبن اوقات مذام كك نوبت بنيتي سے اوراس طرح زندگي خطرناك مصائب ميں مثلا بوكر نوار بومان ب ماسية كراس ب قيدى اوراس قيدك تما يح كامقابلرك نودكيس كرير نوجان جن كونئ تعليم كم معالح مگے ہوئے یں مجت نہیں -ال معالے سے ہی در آنا ہے گر میر بھی اامیدندیں ہوا ماہیے۔

یں اس تجویز کا بھی مخالفٹ نسیں جو اس گروہ کی سی ہمدردی اوراصلاح کے واسطے کرنے کا ادادہ کیا گیا ہے بلک زورسے اس کے موافق ہوں۔ سو میں سے ایک ہیسی ورندان کے صفحا منی کرنے سے ہی

مميل اين محنت كا تواب مل رسيك كار وا مده كى بات مع كرجب كسى اليع مجمع من جال سُور بياس أدى جمع بول كون بات كسى ماتى مع توان

یں اخلات مزور موجا اسے - اگر معن منسی صفحا كرتے ہيں توبعن كواس مداتت كى بجد مي اس مات ب اگرچ مير سي به محدمدا تت ك حصري تعوار بي آني مگر ده تعوار بي بي جوانمرد بوت ين كيونكم مدافت كا

قبول کرا می ایک جوانردی ہے اور میر حق اور صداقت میں ایک وعب اور ماقت ہوت ہے۔ اس طرح

سے ان کی قوت کے ساتھ ایک اور قوت شامل پورست بڑی ماقت ہوماتی ہے۔

ہاری طرف انے والے ملیم سلیم اور نیک ادی بی بحتے ہیں

ال اوكول كے كندے اشتهارول اوران كى خلاف تعذيب اور خارج ازانسانيت تحريرون، تقريرول اور كالى كلوج ديك كرتوجين نوش بى بونا يرنا جديمين فائده بىكيا بونا الرير كند وكريم ين تال التي خدا تعال نے میں جر تبایا ہے اور وہ خدا تعالی کے کلام میں داخل ہے کمیں خبیث سے میتب کوالگ را پاہتا ہوں اس تمیر اور تمعی کے درائع می خود خدانے ہی بنادیثے ہی در زمکن تھاکہ یہ لوگ موٹ کے مى قائل بوجات اوراس طرح مصال بي اوريم بي كونى اختلات مدره جانا - مر مداج مبيث اورطيب ين فرق كرا ما بساب اس ف إنى حكمت سان من اور مم من كيد اليه اختلاف وال ديف كران كويم سے انگل الگ بی کردیا۔

یرعجیب بات ہے کہ ان کے پاس کوٹی توی دلیل نہیں ہے۔ مگر بھر مجی یرغیظ وغضب میں بھر

الم مرادعيلي عليالسلام كي موت ہے۔ (مرتب)

رہے ہیں۔ اگر کہیں قرآنِ تمرلون میں صفرت کے کا تدکی کا تفظیمری طورسے کھا ہو آیا امادیتِ صعید سے مقر مسح کی زندگی تابت ہو آن حب تو اُن کا تق بھی تھا کہ غیظ و خفس کرنے اور ہمیں جو دل چاہتا کتے گر حبب خود قرآن اور مدیث ہی ان لوگوں کو دھکے دے رہے ہیں تو بھران کا حق نہیں ہے کہ اس قدر حمُر ڈا جوشس دکھا ویں۔

امل بات بیر مبعد کواس بُرِفتن زمان میں الله تعالی نے پرالادہ کیا ہے کمیں کچیل سے کال کرا یک ملیدہ فرقنہ بنا دسے اور دنیا کو دکھا دے کد اسلام اس کو کتنے ہیں۔

مالات ددی تسم کے اتحت ہوتے ہیں علی اورا عتقادی کراس زمانہ کے معانوں نے ہردورنگ میں اسلام کو بدنام کیا ہے۔ اسلام مرگندسے پاک اور ہر میدان میں غالب ہے گریم نہیں سمجنے کان لوگوں شعبہ پتھینا دافقیار کئے ہیں ان سے مبی اسلام غالب ہو سکے۔

ايك مديث مِن أياب كم المفرت في النُّد عليه ولم فروا ننه بين كداكر مبشت كمفنعل عَطَاءً عَنْ يُرَ

مَعْدُ وَذِكَ الفظ منهوا توسِشت والول كومي كمثكابي ربيًّا . كُرُ فلا ألعال في عَطَاءً عَنْدُ مَعْدُ وَذِكا لفظ برها

كروه كمشكا بى مناد باكرين فواتعالى ك عطاس وهوالى نيس لى مانى الدواس كى نسبت بم ف ايك اورديث بى دي سيع من محماس كرياً في ملا جَهَدَّمَ زُمَانُ لَيْسَ فِيهُا اَحَدُ وَنَسِيعُ العَبَاتُعَرِّكُ اَبْوَا بَهَا -

اب دیجیو۔ پرکیسا پاک اُمول اور عقیدہ ہے ہو اسلام نے دوزخ اور سبّت کے متعلق سلمانوں کو سکھایا ہے۔
سکھایا ہے جس میں ایک ذرہ ہم بھی فلم نئیں اور نما بہت پاک اور حق وحکمت کا اصول ہے کہ ایک خاص
مد تک مزاہوگی۔ بعداس کے نجات ہو جا دیگی کیؤ کم ہز فراتوں اور توٹی انسان کا خاتی توخوا تعالیٰ ہی ہے۔
کوئی فطرت سلیم اور کا نشسنس منظور ہی نئیں کر کمتی کہ ایک کر در اور ناتواں انسان کے گناہ کو الساطنیم انشان
مانا جا وسے ہو جس می بخشا ہی نہ جا وسے ۔

معراج كى حقيقت دورامعالم مواج كاب، بشك بم مى مانت بن كرفهم كم ساتد

کشی مالت بھی اس دلیل کے واسطے بھاری کود کیولو کریرسارا واقعہ لکھنے کے بعد اکھا بڑگا کہ اُند اُستیقاً اُستیقاً ا بعلا اس کے کیا صحة ؟ دیجیو صفرت مائشر رضی اللہ تعالی عنها جن کو بہت عرصہ الخصرت می اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ رہنے کا موتعد مل تھا۔ اور بن کا علم می بست بڑا تھا ان کی یہ روایت ہے۔ اِسْتَیْفَظ سے بر مراد نیس کرآپ نے خواب دیکھا تھا بلکہ ایک تنم کی بیداری تھی اوراس بیں یہ می شور تھا کرم عمر گئے۔

یہ ایک خواتعالیٰ کاتفرف ہوتا ہے کہ نیبو بت من منیں ہوتی اور یہ ایک تکہ ہے کہم سے مانیس ہوتی بکہ تجربہ صحیحراس کومل کرسکتا ہے فلسفہ اور فیمی کا اس پر کوئی اعتراض نیبس ہوسکتا اور نہی کوئی اعراف

بلد تجربه عیرا کالوس کرسک ہے ، فلسفداور معنی کا اس پر لونی اعتراض مہیں ہوسک اور نہ ہ کے قابل بات ہے گر نعین لوگ خو داسلام کو بجا رہتے اور قابل اعتراض بناتے ہیں کیا

## ارشی ۱۹۰۰

مقام لا بور

تب ناز فر انگلسان کے بروفسیر راک گفتا

پرونیسرریک جوکرانگستان کارہنے والاابک بڑا بعاری ماہر علم بیشت ہے۔ وہ تام دنیا

الْكُم ملد النبره ٣ صغر ٧ - ٧ مودخد ٣٠ رمثى شنك الم

کی سرکے اداوے سے وطن سے نکل اور عم بیٹت پر بڑے بڑے سکیجر دیا بھرا ہے۔ جائی جند
دوزسے لاہور میں وار دہے اور ایک بی لاہور میں می دبائی برسے بڑے بڑے اگر نیکو کنف کے
واسطے ثنا ل نفے معفرت منی محرصادت می حمن اتفاق سے اس بیچر میں موجود تھے۔ بیچر کے
فائم پر منی معاصب نمد ورج نے پر وفیسر ماصب سے طاقات کی اور حفرت اقدس کے وَعادی
اور دالا ل وغیرہ ان کوسنائے۔ بیٹانی پر وفیسر موصوف ای وقت تعاد ہوگی کہ حضرت اقدس کے
حضور ماض ہوگر منی صاحب نے کہا کہ بیٹ میں صفرت اقدس سے اجا زت ہے کر وقت مقرر کوالا
عضور ماض ہوگر منی صاحب نے کہا کہ بیٹ میں صفرت اقدس سے اجا زت ہے کر وقت مقرر کوالا
موال: یہ بی ایک علی مات کو ایو می ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بیز مین میں ہم دیتے ہیں ایک بیچوٹی کا ڈیٹ موال در ہزار اور لا کھ در لا کھ حصے اس کے ملا وہ مخلوق الی کے موجود ہیں اور بیان کے مقالم ہیں
ایک ذرہ کی بی حقیقت نئیں رکھی تو بھر کیا وجر کہ فدا کے فضل کو مرف ای صفر ذین یا کسی فاص نمیب
و مدت میں ہی محدود در کھاگیا ہ

گذشتدانیا مکوونت میں بدا ہوا تھا باحث زندگی نمیں ہوسکا اور وہ پان جو بیاداگوں کے واسطے تھا ہماری بیاس نمیس منا سکتا اس طرح اور مان طورے می ہمیں از و بنازہ رُومانی غذا اور بانی کی صرورت ہے۔

ا بنع اود محكم ترتیب اور نفاع شمی و غیروسے اتنا تیج نكال سكتا تعاكر فدا بونا چاہئے - باق ير امركر تينياً فدا ب اور وه دُنيا كا الك ، متعرف اور محمران ب - بج نفداسة اكر فدانما ل كرنے والول كے مكن نيس - وه لوگ مشاہره كرانے والے بوتے من اور تازه بنازه نشانوں كے بيش كرنے سے كويا فداكودكا ديتے

یں ۔ کوال: کھا ہے کہ ایک آدم اور توا تھے بو آایک کمزور عودت تھی ۔اس نے ایک سیب کھایا -ابال کے ایک سیب کھانے کی مزا ہیشہ جاری رہے گی ۔ یرامر میری مجدیں نہیں آیا اور کریر زین جسسے ہمارا تعلق ہے اس کے سوا اور ہزاروں کروڑوں سلسے مدانے پیدا کئے ہیں تو مدا تعالیٰ کی قدرت اور انعامات کو کیوں اس زمین تک محدود کیا جاتا ہے ؟

چواب: بہ جارا یہ عقیدہ نئیں ہے۔ ہم بینیں کتے کران اسمان اور زبین کے سوا اور کوئی سلسہی نئیں۔

بکد ہمارا فلاکت ہے کہ وہ رت العالمین ہے یعنی کہ وہ کل جمانوں کا رت ہے اور کہ جمال جمال کوئی آبادی
ہو وہاں وہاں ہی اس نے رسُول جمیج ہیں۔ ورم علم سے ورم شی لازم نئیں آتی جم فلانے اس ایک
جمید فل می زبین کے واسطے آن وہیع سامان بداکیا اس نے کوں دو مری تمام آباد اول کے اسطے سامان
مر بداکتے ہوں گئے ؟ وہ سب کا کیسال رت ہے اور سب کی غرور توں سے واقف ۔

مر پیادے ہوں سے بو و مب ویساں رب ہے اورسب مرودوں سے واست یہ اور است مرودوں سے واست یہ اور تعلیم باق بیکما کے سب کو ایست کی وجسے ہیں اسلام کا یہ عقیدہ نمیں مہیں آوتیلیم دی گئی ہے کہ لَدَ تَوْرُدُ وَا نِدِرَتُ قِوْدُ ذَدَ اُخْرِی والانعام : ١٦٥) زید کے بدلے برکومزانیں ل سکتی اور رہے وہ ایک سیب نوری ان مشکلات اور رہے ومزاکا باشتی اور رہے ومزاکا باشت

نسي بديكدان كى وجوات قرآن في مجداً وربى بيان فرائ مين -

سوال ؛ ۔ دوبانیں میں ددیافت کرناچا بتا ہوں ۔ ایک بیکدگناہ کیا چیزہے۔ ایک مک کاانسان ایک امرکو گناہ نین کرنا ہے۔ مالانکہ ایک دوسرے ملک کاانسان ای امرکو گناہ نین سمجتنا ۔انسان ایک کیڑے سے ترتی کرنا کرنا انسان بنا اور پھر حق و با مل میں امتیاز حاصل کیا ۔ صداقت اور مجبوٹ میں فرن کیا۔ نیکی اور بدی کوسمجھا۔ گناہ اور ٹواب کا علم پیدا کیا ۔ با بیٹھ مجبراس امریس اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک امراکیٹ شخص کے نزدیک گناہ۔ دوسرا اس کو گناہ نیس مجتنا اور کرنا ہے۔

دوسراید کرشیطان کیا چیزے نظراتعالی کے اس علم اور قدرت کا مالک ہوتے ہوئے بی شیطان کا اس قدر قابویا ما الکہ اس کی اصلاح کے واسطے خود خدا کو دنیا میں آنا پڑا۔ اس سے کیامرادے ؟

### أناه كي حقيقت

بحاب،- اصل میں جولوگ فیدالعالی کہتی کو مانے والے بین سم ان کے مذاق برگفت کو کرتے ہیں مدالعالی کی دات انسان کی زندگی کے واسطے ایک دائی راحت اور نوشی کا سرحیثمر ہے بیشخص اس سے الگ بوالب يكى ندكسى بيلوس ال وعيور أب واس حالت مي كها ما أب كرات على فكاه كيا فدا تعالی فروت انسان برنفر وال کرجواهال باریک در ماریک رنگ می خودانسان کی اینی بی دات کے واسط مُعزر بینے والے تھے۔ ان کانام می گناہ رکھا۔ گولیمن اوقات انسان ای مفرت کو نہ سجوسكا بو منالاً بيوري كرا اور دوسرول كوحقوق بي دست الدازى كر كهان كونقعان بياا-الویا خودانی پاک زندگی کونفغان بینیا آجے۔ زانی کا زناکرنا اور دوسروں کے حق میں ورت دوازی كرنااورخودا ني فطرت كى باكنرگى كوبربادكرنا اورطرح طرح كى تشكلات جبمانى روحانى مي منتلا بوما يصاس طرح سے وہ امور عى جونطون انسانى كى باكيركى اورطهات كعضلاف مول كناه كعلانفين أورعران امورك لوازم قريب يا بعيده مى كت، سع مفهيري مجع بالندي خوانعالى جوسب سطراا واست زياد علمواله انسان اودفاة فلا كاخال مفيتي اوروهان كفنواص كامجى مالق اور دائا ہے۔ وہ این كال حكمت اور كال علم سے ايك بات تجويز كرّاب كرير تماد سين بن مفرع اس كا الايكاب بركز بركز تما دسه بن منيد تليل بكرمرام مفرها توانسان بالسيم الفظرت انسان كابركام نبيس كداس كى خلات ورزى كرے يم ويجين ببركر ایک واکد حب ایک مرفیل کے واسطے کوئ پرمیز تجویز کرا ہے تو بارک طرح بے جون دیرا ال تعیل کرنا ہے کیوں الباکرا ہے ؟ اس لیے کہ وہ واکو کو اپنے سے زیادہ وسیع معومات رکھنے والالقنن كرماي غرض اس طرح بعض امُورابيع على بي كروه انسان كے مم ياروح كے واسط مفر بوت بين خواه

عرص ان طرح لعف المورا ليے على على كروہ انسان كے يم يارورج كے واسط مفر ہوتے ہيں خواہ انسان سمجے يا نہ سمجے بعض المورا ليے على على مدائل ان كے واسط نه ترجى علم ديا توجى وہ مفرى نفط طب جبان ہيں مجان ہيں موسك اس تخص كے واسط بونا ہو اورا طباع سے پوچيد لو ۔ واسط بونول اورا طباع سے پوچيد لو ۔ مادر كھنے كے لائق محمد ميں ہے كركن اور تفوى طبات يا در كھنے كے لائق محمد من اورا سال اور بيں موسك اور مادر اورا على اور تفوى طبات سے بيتی پائيزگ اور تفوى طبات سے انسان دور جا بيرے مندا تعالى كئے محبت اوراس كا وصال ہى سبتى را حت اور تفقى ارام ہے ۔ بيس فعال سے دورى اور الك بونا مجى كن اور باعث دكھ اور رہے و معبد بت ہے جن بانوں كو فعال بي محبت ہے جن بانوں كو فعال ہى تا معبد بت ہے جن بانوں كو فعال

انی تعدلی وجرسے بیند نبیں کرتا دہی گناہ ہے۔ اگر نعبن امور میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ تو دومرى طرف اكثر محتركناه كالونياس مستركه طور سفتم ب يحبوث بيورى اربا اورفكم وغيره السامور یں کرتمام مذم ب وقت کے لوگ مشتر کے طور سے ان کو گناہ ہی بقین کرتے ہیں بھر بدر کھوکر گناہ ک جردی اموری جوفداسے بدرکرتے ہیں۔ ندا تعالی کی تقدیب کے فلات ہیں عدا تعالی کے ذاتی تقاضے کے برخلاف اور فطرت انسانی کے واسط معزیں وہی گناہ ہیں۔ ہرانسان گنا و کو محسوں کرا آ د کھیوجب کول کسی ہے گناہ کو لممانچہ مارہا ہے اور ما نتاہے کرمیرا حق نمیں کر الیما کرول۔ وہ اخرا یک وتت جب عشد ال عديد من م الي ول ين حود نادم اور شرمنده موكا اور محسول كريماكم بن ف مراكيا- ايك السان جوكسي معبوك كوكها فا وينات بياسي كوياتي ولا أب، في كوكوابيا أب وہ اپنے اندر ہی اندرا کیتم کا احساس یا نا ہے کہیں نے نیکی کی اورا چھا کام کیا ۔انسان کا دل اور كانشنس لورايان بركام كے وقت اس كومعلوم كرا ديا ہے كرايا اس في واب كيا يا كناه كيا۔ خیطان کے لیے یہ یادر کمن بیانی کے انسان کی مرشت اور بناوٹ میں دو فریس دی كمَّى بين اور وه دونول ايك دومرك كي ضديي اوريداك واسط ركمي لمن بين كرانيان ان كى وحرسه ازائش اودامتمان من يركر لعبورت كامياني قرب اللي كاستى بو- إن دو وتول ين سے ایک قوت کی کی طرف کمینی ہے اور دوسری بدی کی طرف بات ہے ایک کی طرف کمینی وال قوت كانام كك يا فرشته على اور بدى كى طرت بلاف والى قوت كانام شيعان بعيا بالفاظ دي يول محدوك انسان كے ساتھ دو توني كام كر أن يل ايك دائى خيرادردوسرى دائى تر- اگر كى كوشيطان اور فرشته كالفظ كرال گذر الب توليل بى مجمد انسان ين دو وول سے وكى کو انکارنییں ہوسکتا ۔ نعدا نعالی نے کسی بدی کائمبی ارادہ نییں کیا ۔ نعدا تعالی نے جو کیا خیر ہی خیر دیمواگر دنیا میں گناہ کا دعود نہویا تونی مجی نہوتی نیکی گناہ سے پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کے دعود ہی میں کا وجود بدا ہو ماہے۔ دیجیو اگر کسی کو زنا کا موقعہ ملتا ہے اوراس میں طاقت موجود ہے اور معروه گناہ سے بچنا ہے تواس کا نام یک ہے۔ اگر کسی کوچوری اور ملم وفیروگناہ کے مواقع عنة إن اور بعروه ال كرنے بر فادر مى بور باي بمروه ان كا انتكاب ذكرا ورلية أب كوبيا دست وونيكي كراب ي كناه كامونعه اور قدرت ياكركناه مركمايي ثواب اور كي به -سوال: مه ونيا بن دو مختلف ما تنتين كام كرتى بين مشبت اور منعى - أكر بم ببيشه مشبت منه كام ليت ریں اور نفی سے کام ندلیں تو ایک دن الیا ہوگا کر منی آ ستر آ ستر بن ہوکر رور کر ماوے گی اور کی و سے کے دفع سیوٹ کر دیا کو تباہ کرد سے گی سی حال کی اور بدی کا ہے اگر تمام دیا میں نیکی ہی کی کی جادے اور کوٹ بدی نرکیسے تو اس طرح ایک دن بدی زور کر کر کونیا کو تباہ کر دھے گی۔

واب: - فرمایا: - `

د کھیو۔ آگر ایک خص مِبّا کر بولئے پر قادر ہی نئیں تو اس کا نری سے بون اظلاقِ فاضلہ میں سے نئیں سمجھا جا وسے کا۔ آگر انسان ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم دہا اور دوسرا بیلو بدل ہی شکت تو بحر نکی کئی ہی نردہ مکتی ۔ افراط اور تفریط دونو کی موجود گی ہی نکی پیدا کرتی ہے ۔ کی طرفہ مالات ہوتے اور دوسر کئی ہی نہیں ہی بدا کرتی ہے ۔ کی طرفہ مالات ہوتے اور دوسر کئی انسان کو دیئے ہی نرجاتے اور انسان ہونی کے واسطے ہی مجبود ہوتا ۔ بدی کونے کی طاقت ہی اسے نمائی تو محرفر انروادی اور نکی نام ہی کس چیز کا ہوتا ، انسان کو اللہ تعالی نے ایک صرفی سائم تھا اس کا اس کے دار مربی میں بو بدل سکتا ہے نکی کی می ماقت ہے اور بدی کا بھی افتیار ۔ اب بعیدا کر کیا ان کا اور یا وسے گا ۔

دکھیو آگرافلاق کر نہ ہوتے تو اخلاق فاضلاک کا ام ہوسکنا ، اخلاق ر فیلہ ہوئے جب ہی اخلاق فلط بھی ہوئے ۔ کوئی اخلاق بدانسان ان کانشہ فرہن میں ہوتے ہیں جب ہی توانسان ان کانشہ فرہن میں کوئی کران کی فرست کرنا اوراخلاق فاضلا کی فامل کی فام کا ام رکف ہے اور ان کی قراعیت کرنا ہے ، گرذین میں کوئی کسی امر کہ کا نقشہ موجود نمیں تو بھر اخلاق صند بھی بھر نمیں ۔ ہمیشہ بدی ہے ہی بی متازئ میں آتی ہے اگر ایک ہی سپلو بدا کیا جانا تو یقینا کوئی اجر بھی نہوتا اور کوئی نوشنودی بھی نہوتی ورزی ہے ، اور کے سے دا حت ، کو کھر سے ممکو ، فلست سے نوگر ، کروے سے میں فو بھر زندگی ہی بدر ہوئی ، بدسے اور گناہ سے کی بدا ہوئی ہوئی کو فاطلت میں داغل تھا۔ اس پر اجر کسا اور گوئی نوشنودی بھی نہرہ ہوئی اور کوئی میں ہوئی ہوئی کہ فطرتا گا انسان سے اس کے مطابی بی احمال مرزد ہوتے ۔ باد کر کو کہ انسان دواخشار بنایا گیا ہے ۔ انسان کو اختیار ہے کہ نکی کرسے یا بدی ، احسان کرسے یا فلم ، موت کرسے بابخل ، ہمیشہ دونو میلوثوں پر لی ظار کو کر ہمی خاص انسان کے متعلق دائے ذئی ہوئی موت کرتے بابخل ، ہمیشہ دونو میلوثوں پر لی ظار کو کر ہمی خاص انسان کے متعلق دائے ذئی ہوئی کی موت کرتے یا بدی ، احسان کرسے یا فلم ، ہمیشہ دونو میلوثوں پر لی ظار کو کر ہمی خاص انسان کے متعلق دائے ذئی ہوئی کی کا ور احسان کی کو مقتل دائے کہ میں بیا کو کر بی کی کی اور احسان کیا کو کم نمیں مارا۔ کے ذ

اَفْكَةَ مَنْ زَكُنُهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَشْهَا والشّمس : ١٠١٠) ال آيت كريم سه مان معلوم بوالبه كريك اورخي كا داري و وفرسيوول برجه يعن كو يك بى قوت دى كى بها اور دو مرى قوت ال كوعل اورخيل كا داري و وفريك تقتل به جومت نيس سكّة بوضى كلّ اورشيطان كا انكاوكرا به و وكيابيت اورامور محموم شيون كا انكادى به مرووذ و يحقه بن كوفك في كي كرقي بي اوران كا قوكون فرو نيري كا المراس اوران كا قوكون فرو نيري كا المراس اوراث الله و وفرة قوتي دينا من برابر ابنا كام كردي بي اوران كا قوكون فرو نيري كا المراس اوراث الله والموقي المرتبي بي المرتبي المرتب

باتی یا امر کراگرنی بی بی بی بی بی جادے تو بدی زور بر کر دنیا گوتباه کر دے گئے۔ اس کے معلق مم ف اتنا کرسکتے میں کرمیں اس سے نعلق نمیں کر الیا ہو تو الیا ہو اور الیا ہو تو الیا ہو۔ ہم اتنا دیکھتے ہیں کر طبیعتیں مستعد بنا تی ہیں۔ کیا اضلاقِ فاضلہ کے واسطے اور کیا رؤیلہ کے واسطے ہم اس سے آگے

نیں ب<u>ر متے</u>۔

سوال: میسا نیوں میں یہ ایک مشد مشور ہے کہ دُنیا گراہ ہوگئی تھی گر فعدا نے بھر شیطان سے اس کوخریا۔ کیا یہ میں ہے ؟

جواب: فرماياكم : -

بر بہم الی تغوباتوں کے قائل نہیں ۔ یہ ایک تغوبات ہے ۔ میسائیوں سے پوجیا جاوہے۔ سوال : د میسائی متعالد سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم ایک اطل حالت سے ادنی حالت کی طرف آگئے تمے حالا کم انسان ادنی سے اعلی کی طرف ترتی کرتا ہے ۔

جواب: فرما یا که : ـ

یه جاراً مقیده نبین اور زبی اس کو مانتے ہیں ۔

سوال در میں آئندہ زندگی کو مانتا ہوں کہ وہ ایک پولرہے۔انسان اس کے قدلید ایک مالت سے دوسری مالت میں دوسری مالت میں جات ہوں کہ آئندہ مالت میں چلا جاتا ہوں کہ آئندہ ذکہ کس طرح سے ہوگی اور وہاں کیا کیا مالات ہوں گئے ؟

جواب به فرمایا به

بیشک اس زندگی کا خاتم بوکرایک اور نئے رنگ کی زندگی شروح ہوگی گراس وقت ہی وقت نیس کراس کی تفصیل ہیں۔ کراس کی تفصیل بیاک کراس کے داستے ایک پاک

سد شروع ہوگا اور جنوں نے بری تم ریزی کی ہوگ - ان کے لیے شکات اور عذاب کاسد ہوگا۔ اس نی زندگی کا ایک جسم کا تعلق اس زندگی سے بھی رہتا ہے اور بائل ڈسٹے نہیں جانا - شال کے طور پرمالم خواب موجود ہے - بیداری میں ایک زندگی ہوت ہے گرسوتے ہی ایک عظیم اشان انقلاب آجا ہے بعض تفاصیل معلوم تو ہیں گر ان کا بیان اس وقت نہیں ہوسک کو نکد اس امر کے واسطے ایک لمبا وقت بیا ہیتے بنٹوں میں یہ امر سے نہیں ہوسکا ۔

سوال يدى معاجه - أي يفكن بي كرجولوگ اس دينات گذر كئة بن اور مرجيك بين ان سعراتي بوكسي

ہوا با بہ یہ بات مکن آوہے کمشنی فورسے ردھوں سے انسان ال سکتاہے گراس امر کے حصول کے اسطے ریاضا شاقہ اور مجاہدات خت کی اشد هرودت ہے۔ ہم نے خود آذبا باہے اور تجربری ہے اور لعبن اذفات روحوں سے طاقات کرکے باتیں کی ہیں۔ انسان ان سے بعض مغید مطلب امور اور دوائیں وغیرہ مجاور اور دوائیں وغیرہ مجاور اور دوائیں وغیرہ مجاور اسے محالات کرسکتا ہے ہم نے خود حضرت میٹی کی روح اور اکفرت میلی النہ علیہ والم شکل یہ ہے کرجب کہ بال طاقات کی ہے اور اس معاملہ میں صاحب تجربہ ہیں، مکن انسان کے واسطے شکل یہ ہے کرجب کہ بال راہ میں متنی اور قاحدہ کی پابندی سے مجابدات نہیں کرنا یہ امر ماصل نہیں ہوسکت اور ہو بحکہ مراکب راہ میں میسر بھی نہیں آسکتا اس واسطے اس کے نزد کی یہ ایک قصتہ کمان ہی ہوتی ہے اور اس میں موت ہوتی۔ خیریت نہیں ہوتی۔

انسانی قلب براسے برائے عبا مبات کا مرکز ہے گر حبس طرح صاف اور عدہ پائی عاصل کرنے کے واسط
سخت سے سخت محنت او تعاکر زمین کمودی جاتی ہے، مٹی بھالی جاتی ہے اور مجر صفائ کی جاتی ہے ای
طرح ول کے عبا مبات تورت سے اطلاع پانے کے واسطے مجی سخت محنت اور مجا ہدات کی طرورت ،
اصل بات ہی ہے کہ اصلیت اس امرکی ضرور مائی جاتی ہے جس کے ہم خودگواہ بی اور صاحب تمجر ہد
موال: مجھے ان قدم کی ایک کمیٹی کی طرف سے بعض کا غذات آئے تھے اور میری خاص عرض آئی کے باس حافر ہونے
موال: مجھے ان قدم کی ایک کمیٹی کی طرف سے بعض کا غذات آئے تھے اور میری خاص عرض آئی کے جات ہے جاتے ہیں جواب : قرایا کہ بار قدت کے سے بیا کہ عرض آئی کے ایک جواب : قدت کے سے بیا کہ جواب : قدت کے ایک جواب : قدت کے سے بیا کہ جواب : قدت کے ایک کردیا کہ دور ایک کردیا کہ جواب : قدت کے ایک کردیا کہ جواب : قدت کردیا کہ دور کا کہ دیا کہ جواب : قدت کردیا کہ دور کی خواب ناز کردیا کہ دیا کہ بیا کہ جواب : قدت کے کہ دور کردیا کی کردیا کہ دور کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کہ دور کردیا کردیا کہ دور کردیا کہ کردیا کردیا کہ دور کردیا کردی

ب ؛ سرویا تر ہا۔ ان دنوں میں ہماری طبیعت بیمار ہے ،ہم زیادہ محنت نمیس بر داشت کرسکتے۔ البتہ صحت کی مالت ہوز ممکن ہے۔

فتغرله

الم والحكم ملد النبروم صفيرونا مورخه مارجون من الم

# ۱۹۰۸ می ۱۹۰۰

بوپ کلام کی عمد گل فرایا،

اسلام ایک و طی راہ ہے فرایا:-ندا تعالیٰ نے اسلام کو دومرے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے.

اس مِي اليي وَعلى داه اختيار كي مُن مِهِ جوافر الوونغر ليلت بالكن خالى من - وَكُنَ اَدِلِكَ جَعَلْنُكُمْ أُمَّةً وَسَعَنَا يَّنَكُو نُو الشَّهِدَ آمَةِ عَلَى النَّاسِ والمِعْوة ١٩٧١)

الزامی جواب کا جواز جواب دوتسم کے ہوتے ہیں ۔ ایک تقیقی، دومرے الزامی الزامی

فى بعض بگران اى جالول سے ام بياہے آل بن معزف كو اپنے مذہب كى گرورى معلوم ہو تَى ہے ۔ چنائي جب ميں بيول ف كى كومبى فواكا بيا ہے اور وہل يركر مريم كوارى كے بييط سے بيدا ہوا تو اف انعال ف فرايا - إِنَّى مَشَلَ عِيشَىٰ عِنْدَ اللهِ كَمَشَلِ اُدَمَدَ وال عموان : ١٠٠ يعنى اگر بين اس كا بيا ہونے كاتبوت ، توادم بعراتي اقل بيا ہونا چاہيئے ۔

 مخلصار بیان کا از کے ہے دواک برنالکے پان کی اندہ جوموقد بوقعہ جو آسے بڑجانہ ہوا ہے۔ دو بیان جو کہ بغیردوانیت وطوی یجائے پاک وصاف کرنے کے بعید کر دیا ہے۔ انسان کوسیا بی اصلاح کرنی چاہئے۔ بھر دومرول کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ اللہ تعالی فرانا ہے۔ تیا اینکا الّذِ یْنَ المَنْ الْعَلَیمُ انفسکُمُ اللہ تعدید اسلام کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ بی جان کی فکر کو۔ اگرتم اپنے دجود کو مفید است کرنا چاہو تو بیلے رالمائد قادین باؤ۔ البائر ہوکہ باتی بی بال کی فکر کو۔ اگرتم اپنے دجود کو مفید است کرنا چاہوتو بیلے خود پاکیز و دجود بن جاؤ۔ البائر ہوکہ باتی بی بی ہول اور علی زندگی بی ان کا کھی اثر دکھائی دفید لیے خود پاکیز و دجود بن جاؤ۔ البائر ہوکہ باتی بی بی ہول اور علی زندگی بی ایک کی کھی تاریکی بی میں میں میں میں میں اس کے کہی برگر بڑے اور کیا ہوگاہ اسے جراغ بن کر جانا جا ہیئے تاکہ اس کے ذواجہ سے دوسے دوشنی باتیں۔

دل كا تقدّس اور نَطَر بي صحيح متصيار بي حمان عوم برنازان بونا حاقت بي مايني دل كا تقدّس اورنك ما تت بوء

رمهادی مات بود نوا تعالیٰ نے برنہیں فروا کہ جم نے سائنس یا فلسفہ یامنعتی پڑھا یا اوران سے مددی بلکہ یرکہ آبکہ مُسٹہ سُرڈ بِ نینه کر المجا دلة : ۲۳ ) بعنی اپنی رون سے مدد دی معالیہ اقی تھے۔ ان کانبی رستیدنا محم کی النّد علیہ کم بھی اُتی ۔ گرجو پُر مکست باتیں انہوں نے بیان کیں وہ بڑسے بڑسے علماء کونہیں سُوجیس کیونکہ اُن کو فواتفا لیا کی فاص تا تیری ۔ تقویٰ وطہارت ویا کیزگی سے اندرونی طورسے مدد متی ہے ۔ بیجانی علوم کے بتھیار کور بیں ۔ مکن بلکہ اغلب ہے کہ فوالفٹ کے پاس ان سے بھی ذیادہ تیز بتھیار ہوں ایس بتھیار وہ چاہیئے جس کا مقابلہ وشن نکر سے ۔ وہ بتھیار کی تندیلی اور دل کا تقدس و تعلق ہے۔ جسے نزول الماء ہو۔ دومروں کے نزول الماء کوکیا تندیست کرنے کا معاصب یا طن کی بات اگر اس وقت بنا ہررد بھی کر دی جائے تو

می دو خال نییں ماق بکد انسان زندگی پرایک خفید از کرتی ہے۔ ع

> بوتنت کلر منسبی

ہنسی کے متعلق ذکر تھا۔ فرایا: و جب اللہ تعالیٰ کے مکم کے انحت ہونواس میں کو فی حرج نہیں جِنا نجیر وہ فرمانا ہے اُقعا

هُوَ أَضْعَكَ وَأَنْكِلُ ﴿ النَّجِمِ : ٣٣)

اں پر ایک دوست نف ذکر کیا کہ ایک تفسی کما تھا کہ اگر قرآن سے حفرت کی صدافت کا تبوت ل جاتم قومی اس قرآن کو بھی نمیں ماننا ۔ اگر نعدا اپنے نشانوں سے سپاتا بہت کرنے قومی اس نعلا پڑھی ایمان ملاؤ۔

يلسنى قول استاعدرم كى تساوت تلبى بروال ك-

عفرت على برايت عنى في بواك الريدي تعا اعراض كياكة بفيضة المارض كياكة بفيضة المارض كياكة بفيضة المنطقة المنطقة

ایک شخص نے مشکر لوجیا۔ مرغی و کی گردن تی الدکر کے گئی۔

مائز قیاس ده مئے جو فران دسنت مسنبط ہو

مُوفِي پِرُک ريسے ذرج کول جائے ۽ فرايا :-

اليه مسائل بي المول كور بريادر كموكر دين مي مون قياس كراسخت منع هد قياس وه مائر به موري و مائر به موري و مائر ب موري و مائر به موري و موري و

لَا تَعُولُوا لِمَا تَعِيثُ الْسِنْكُمُ الْكَذِبَ مَذَا مَلَالٌ وَ مُذَا مَرَامُ والنعل : ١١٠ فَلَا تُعَدِّلُ مَا اللهِ عادى وَالْمُ وَالْمُوا وَوَالْمُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُل

المدارى الميلوي في منهم من منهم من الميلوي برحوك الدتعالي في المراري في منهم من كونسون المرادي المراد

وه كالل اختيادات وكمتابع - يَنْعَدُواللهُ مَا يَشَادُ عَمَا ايان بدر وه جُوْتُي كافرة نيس وه ايكُمُم مِن المية واليكُمُم مِن المية واليكُمُم مِن المية والبقرة : ١٠٠٠)

والى آيت ال پرگواه جه - آخر مدقد و استغفاد سه رق بكا بوتا جهد . بكاكيا چزيد ميني وه تكليف وه امر جو خوا تعالى كه اداد سه بي مقدر بوچكاچ اب اس بكاك اطلاح جب كوئ بني د مع توده بينگونى بن

مِانَ ہے۔ گراندُتعالیٰ اُرحم الراحمین ہے۔ وہ تفرع کرنے والوں پر اپنی رحمت سے رجوع کرناہے! اس سے بادا یہ عقیدہ نہیں کہ وحید کی چھکو تبیاں اس بیں ، بلکہ وہ س جاتی ہیں۔

یے بالا یا صیدہ میں ادوعیدی پینو بیان اس بن بلد وہ س جان ہیں۔ دیجیوجاں میں نے دلزلہ کا ذکریا ہے وہاں ساتھ ہی توبراشنغفار تفرع وصد فرک طرف تو دلاق ہے۔ عب سے یدمراوہ ہے کم پیمنعم مالاش سکتی ہے۔ افوی لوگ بعادی عدادت میں الیے بڑھ کے ہیں کو

#### ١٥ مني شبولية

١٠ شيح ول

دومعزز بريطراميك لاء طاقات كوات واكن مصمفصله ذيل مكالمه بوار

له بدوجلد يمنروا- ۲۰ صغر۳-۷ مودخر ۱۲۰مثي ست ولئه

انشاء الندكت مروري مي مائي كالكرماتيري انشاء الدنسد ايا اور مائيري انشاء الدنسد ايا اور عدي الله الدنسد ايا اور

افشا مداند کمنا نهایت فروری سے کیونکر انسان کے تمام معاطات اس کے اپنے افقیار میں نہیں۔ وہ طرح طرح کے مصافح با اور مکا رہ وموانع میں گھرا ہوا ہے ۔مکن ہے کہ جو کمچدادادہ اس نے کیا ہے وہ پوُدا مرجو بی انشامانی کہ کرا لند تعالیٰ سے بوتمام طاقتوں کا سرجیٹر ہے مدوللب کی مباتی ہے۔ ایک کے اعاقبت اندیش و نادان لوگ اس پر مبنی اُڈاتے ہیں۔

مخالفت كافا مده دكيوكاتتكادى بي سب جيزون بى ساكام ياجا آب - بانى ب-يج بد . گري بى كاد دال كافرورت برق ب جوسخت نايك بوق ب يس اى طرح با رس سلا كري بى گذى مخالفت كادكاكام ديتى ب -

جاعت قيام كالمقصد

ر میں اسلامی فرقوں میں دن بدن بھوٹ پڑتی جاتی ہے۔ بھوٹ میں پریس کر مرد بنیکہ کا اور یہ کیا گئی سے مرد مرد در

اسلام کے بیے سخت معرہے ۔ خِنانچ اللہ تعالیٰ نے فروا لا تَنا ذَعَوْا فَتَفْشَدُوْ ا وَ تَنَهُ مَبَدِ يُحَدُّمُ رالانفال: ۲۵) جب سے اسلام کے اندر محبوث بڑی ہے دم برم مز ل کرنا جاتاہے ۔ اِس لیے فدا نے اس سلسلہ کو قائم کیا تا لوگ فرقہ بندیوں سے کل کواس جا حت میں شائل ہوں جو بے ہو دہ مخالفتوں سے بالکل محفوظ ہے اوراس سیدھے واستے پرمل رہی ہے جونی کریم مل اللہ علیہ دسلم نے تنایا۔

کہ ہمادا مذہب کیا ہے اور دوسرے کلم گوؤں سے ہماداکس بات میں اور کیوں اختلاف ہے ورامل ایسے آت میں خوا تعالیٰ نے پیسلد قائم کیا ہے جبکہ اسلام دو جملوں کے صدیمے اٹھا رہا ہے ۔ ایک بیرونی طور سے تعلیہ اور ایک اٹھردوئی طور سے ۔ چنانچ بعض سلما لوں ہی میں سے کتے ہیں کہ اسلام کے احکام کو ٹی نہیں سے لاؤہ ونماز ورج پُرانے زمانے کی باتیں ہیں جو کمچے عرب کے وحشیوں کے لیے ہی مفید ہوسکتی تعیں سے بیرت ایسے مالات برطرح طرح کے اعر اض کرتے ہیں۔ دوم وہ لوگ ہیں جوافراط کی طرف گئے ہیں۔ اور دہ بعض انبیا مکی شال میں عوکرتے کرتے بیانتک پنچے ہیں کو انسیں خدا تک بنادیا ہے۔ ایک صفرت مینی ہی کولو۔ ان کو مفالی صفات کا صاحب گردا اُ ہے جو خاصہ او مرت ہیں۔

مضرت عليا كلي واسطة خصوصيّ تك كيول ؟ معرات الله كانس تما وه ومثل ما الله كانس تما وه

الله تعالىٰ كا نبوت سے متماز تعے كران كے يہ كون ايس تصوميت مقردكرنا جو دوسرے انبيا عين نرمو شيك

نہیں۔ کتے بین کراسمان پر کئی صدیوں سے بمبیدہ العنفری تنگن ہے مالانکہ استحفرت ملی اللہ علیہ وہلم سے کفار نے قبیس کھا کھاکہ کہا کہ ہم صرور مان میں گئے اگر اس مارے سلسنے اسمان پر حرور ماویں راسو ہم

كقارفة مين كما كماكركما كريم مرود مان سي ك اكرات مارس سلسف إسمان برجره ماوي اسس كا جواب واسل كا المرات ما من المرات المر

الله تعالى في ابتداء سے ایک قانون مقر کر دیا کہ بیندا تَه خَیوْنَ تو میرالله تعالی اپنی سنّت کے خلاف کیوں بر تاریخ میں میں اور مرجمہ س

کرا ۔ اگر یعقیدہ المینی کے رعیم آسان پرچڑھ مانے کا)اس دفت کے سلمانوں بی ہونا تو کا دول کا حق تعالمانیس بیکدر مزم کریں کیا دجہ ہے ایک نی کیلئے بیام ما اُڑ قرار دیتے ہیں اور دوسرے کیلئے

نىيى مالانكةم ال بات كے مجى قائل ہوكہ الخفرت ملى الله مليه وسلم تمام ببيول سے اور بالفعوص حفرت عليى

سے انعنل اور ما مع کالاتِ نبوت ہیں۔

غرض بیزندہ اُسان پرچڑھ مبانے کا ذکر فراکن شرلین میں سبے بکہ قرآن تواس مقیدہ کی تردید کر آپ یہ آ بہت ہے جو میں نے پڑھی ہے مدمیث منیں کہ اس پرضعیف یا وضعی ہونے کا اعتراض ہوسکتا ہو سالاقران مجید اِقل سے آخر تک دیجہ لوملیٹ کے اب تک زندہ رہنے کا ثبوت نہ یاد کئے ۔اگر یاؤ گئے تو یک نسکہ تبا

نیک آیک میلی علیالسلام رب العزت کے مصنور عرض کر دہے ہیں رجب تو نے مجھے وفات دی تو عیر آوگر نگرانِ عال تھا۔ میں دوبارہ نہیں آیا اور ریکہ عیسائی میرے بعد گرف ہیں۔ تبدی کے مصنے موت اسی مرسی

بات ہے کواس کا انکار نئیں ہوسکتا ۔ یہ لفظ فرانِ ممید میں اور انبیاء کے بیے بی کیا ہے شلا حضرت این ف

نے کما لَوَ فَسِنِیْ مُسُلِمًا دلیسف: ۱۰۲) اور خود نی کریم ملی الدهلیرولم کے بارسے میں اَوْ فَتَو لَکَینَاکَ ر دلینس: ۲۰) دونِ باب تغتمل سے بیں کسی دفت کی کتاب میں می اس کے ملاف شے نریاؤگے۔ یاتو

التُرتعالى كے كلام كى شهاوت ہوئى۔ آب نى كريم ملى التُرطيه تلم كى فعلى شاوت كى طرف دكيميوج آپ كى التُرطيم تعالى روئيت ہے آپ فرمائے بيل كدئي في معراج كى دات ميلى كوئيلى كے ساتھ دكيميا۔ اب اس مى توكى معمان كو

رویت ہے، پ روسی ای مری سے مراق کاروں یک و بیات مالا دیا ہے، اس اور کی مالا و کا مالا و کا مالا کا دیمینا سوا شک منبیں کرئی علیا سلام فرت ہو چکے میں بیس فوت شدہ گروہ میں جو بہشت با چکا ہے کسی کو دیمینا سوا

بیران سافول کام سے اس بات میں اخلاف ہے کہم س بات کے قائل میں کر فعا تعالیٰ کے مکالمات و محاطبات

اس اُرت کے لوگوں سے قیامت کک ماری ہیں اور یہ باکل ہے ہے کونکہ سی تمام اولیاء اُرت کا فرب رہا ہے۔ یاور کھوکہ دین اسلام ایسا دین نہیں جس کے کمالات یہ بھے دو گئے ہیں اور آگے کے لیے اس میں اور دو مرسے دیوں میں بھر نہیں ۔ اگریہ بات ہواوراس کا دار د مداری قصول پر ہی ہو تو بھر بناؤ کہ اس میں اور دو مرسے دیوں میں فرق کیارہ گیا ؟ اسلام میں اگر کوئی چز ماہ الا متنیاز ہے تو میں کہ اس کے پیروالئی مکا مات و مخاطبات سے مشرف سے ہوتے ہیں ۔ خشک توحید کے قائل تو اور مذاہب می ہیں شل میود بھر بر موساج - یہ وال ہو مشرف سے ہوتے ہیں۔ خشک توحید کے قائل تو اور مذاہب می ہیں شل میود بھر بر موساج - یہ وال ہو کہ ساتھ محصقہ دسول الله پڑھنے کاکیا فائدہ ہے ۔ یہ توال ہو کہ سیدن محد رسول الله ایک الله میں نون مرسے دیوں و تصدیق رسالت اللہ تفائی کا محبوب بنا دیتی ہے اور ال افعامات کا وارث جو اگھے برگزیدہ انبیاء پر ہوئے ۔ چنا بخر فروا - کیفیعک گلگر فرز قانی الا تعالی کا میں دو سرے ندا میں اور اس میں ایک ابرالا تعیاز اس میں ہونا مروری ہے۔ جا ایک اور اس میں ایک ابرالا تعیاز اس میں ہونا مروری ہے۔ جا بی اور اس میں ایک ایک ابرالا تعیاز اس میں ہونا مروری ہے۔ جا بی خشک میں میں ہونا مروری ہے۔

مكالمات البيه جارى بن

توجید بی سد کر آیا تھا جیسے کر میودی دیکھتے ہیں اور برہوسان کے لوگ اس کے قائل ہیں۔ تو اتنا بڑا ترافیت کا لوجھ ڈالنے کی کیا مزورت تھی واپک طرف تو مانتے ہیں کہ اسلام ایک ڈندہ ندم ب ہے اور ووسری طرف اک بیں کوئی مابد الانتیاز نہیں بتاتے اور اس کے جو کما لات اور نو بیال ہیں وہ مجی مُردول میں بتاتے ہیں۔ گویا زندوں کے لیے کھونیس۔

اس پراک ماحب نے اوج این القری نسبت صنور میا فراتے میں ؟

فرطايا ا-

تعجزوتني القم

ہاری دائے میں سی ہے کہ وہ ایک تعم کا خوف تھا۔ ہم نے اس کے متعلق اپنی کاب جینم معرفت میں مکعدیا ہے۔

معراج کی حقیقت بیرمعراج کی نسبت سوال ہوا۔ فرایا: ننا دی میں جو اصح انکتب بعد کتاب التّذابادی ہے، تمام معراج

كا فكركك اخيرين فَاسْتَيْفَظَ كَعاب - ابْتَمْود مجدلوك دوكيا تفار قرآن مجدي بى بى ال ك بيك رويا تفار قرآن مجدي بي ال ك بيك رويا كالفظائ د ما مجعلنا التُردُيا المُنْ أَدَيْنَاكَ دين اسرائيل ، ١١)

ملمانوں کے موجودہ فرقے پردورےماحب نے بوج اکدار اسلام میں جوادر فرقے بی شامی ، نفشبندی جیشتی ، قادری کیا

جياان كابام اخلاف بدايابى يراك فرقب ياسي كيدزياده ب

فرمايا:

مامل کلام دو تعم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو نیچریت میں مدے بڑھ گئے ہیں قریب ہے کروہ دہریتہ ہو مائیں۔ان کے نزدیک ارکان سلوۃ ایک مغوطرکت ہے۔ وہ تعجتے ہیں نبی مجی اُئی۔ معالم نجی اُئی بیں ابنی کے لائن بیمکم تھا۔ یہ افراط کا طربی ہے دوسرے وہ لوگ جو تفرایط میں بڑے ہیں حقوق اسلام کو کھا گئے نقیر ذکر الذکے فرج طرح کے طریقے کال بیٹے ہیں۔الدتعالیٰ فرانا ہے کہم اُسّے یہ قَسَمانا ہو۔ بی احتدال چاہیئے

اور ورمياني راه امتياركرني لازم بها-

يم كسى كلمه كو كواسلام سے فارج نبیل كنتے ورم فنل من ماحب برطرائيل

لاء ) نے وض کیا کہ اگر تمام غیراحدیوں کو کا فرکھا جائے تو عیر اسلام میں تو کی می نہیں دہا۔ فرایا: ۔
ہم کمی کلمر کو کو اسلام سے خارج نہیں گئے جب بک کہ دو ہمیں کافر کد کر خود کافر نہ بن جائے آپ کو خاید
معلوم نہ ہوجب میں نے مامور ہونے کا دعویٰ کیا ۔ تواس کے بعد جالے محمد میں مولوی ابوسعید ماحب نے
بری مخت سے ایک فوتیٰ تیاد کی جس میں مکھا تھا کہ شخص کافر ہے ، د قبال ہے ۔ ضال ہے ۔ اس کا جازہ نہ

پڑھا جا ہے ہواں سے اسلام علیکہ کرے بامصافی کرے یا انبین سلمان کے وہ بی کافر-اب سنو برایک تنی علیہ مشلم ہے کہ جوموی کو کافر کے دہ کافر ہوتا ہے لی اس شدے ہم کس طرح انکار کرسکتے ہیں۔ آپ لوگ نو د ہی کہ دیں کہ اس ہواں کہ ان پر سپلے کو اُن فوی نہیں دیا۔ اب ہو انہیں کا فرکھا جا آہے تو یہ انہیں کے کافرینا نے کا تیج ہے ایک شخص نے ہم سے مباہد کی در نواست کی ہم نے کا کافر مجتے ہیں۔
انہیں کا فرکھا جا آئے نہیں۔ اس نے جواب کھا کہ ہم آونجے پیا کافر سجتے ہیں۔
انٹی نمس نے مون کیا کہ دہ اپ کو کافر کتے ہیں تو کسیں کین اگر اپ در کسی تو اس ہی کیا جرج اس کے اور کسی کین اگر اپ در کسی تو اس ہی کیا جرج اور ایک کین جو ہمیں کافر کرتا ہے ہوئی کافر ترجیس تو اس ہی کیا جرج اور ایک کین جو ہمیں کافر کرتا ہے گا کافر ترجیس تو اس ہی کیا جرج اور ایک کین جو ہمیں کافر کرتا ہے گا کافر ترجیس تو اس میں کیا تو کہ ہو ہمیں کافر کرتا ہے گا کہ فر ترجیس تو اس میں کو کہتا ہے گئے کو فر ترجیس تو اس میں کافر کرتا ہے گئے کو فر ترجیس تو اس میں کافر کرتا ہے گئے کین جو ہمیں کافر کرتا ہے گئے کو فر ترجیس تو اس میں کافر کرتا ہے گئے کہ فر ترجیس کیا فر کرتا ہے گئے کو فر ترجیس تو میں کافر کرتا ہے گئے کو فر ترجیس تو اس میں کافر کرتا ہے گئے کو فر ترجیس کو فر کرتا ہے گئے کو فر ترجیس کیا فر کرتا ہے گئے کو فر ترجیس تو میں کافر کرتا ہے گئے کو فر ترجیس کو کرتا ہے گئے کہ فر ترجیس کیا فر کرتا ہے گئے کہ فر ترجیس کیا فر کرتا ہے گئے کہ فر ترجیس کیا فر کرتا ہے گئے کہ فرونوں کیا کہ کرتا ہے گئے کہ کو کرتا ہے گئے کہ کو کرتا ہے گئے کہ کو کرتا ہے گئے کہ کرتا ہم کیا کافر کرتا ہے گئے کہ کو کرتا ہے گئے کہ کو کرتا ہے گئے کہ کی کو کرتا ہے گئے کہ کرتا ہم کیا گئے کہ کیا کرتا ہے گئے کہ کو کرتا ہے گئے کہ کرتا ہم کرتا ہو کرتا ہے گئے کہ کرتا ہم کیا گئے کہ کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کیا گئے کہ کرتا ہے گئے کہ کرتا ہم کرتا ہے کہ کرتا ہم کرتا ہم

بوہیں کافرنسی کہ ہم اسے ہرگز کافرنس کتے لین جوہیں کافر کہاہے اُسے کافر تیجیں آوال یں مدیث اور تنام میں اور یہ م مدیث اور تنق ملیمسٹو کی محالفت لازم آتی ہے اور یہ م سے نہیں ہوسک ۔ الشخص نے کہا کہ جو کافرنس کتے ان کے ساتھ نماز پڑھنے میں کیا درج ہے ؟

فروايا -لَا يُنْهَ عَ الْمُومِنُ مِنْ جُعْرِتُوا حِدٍ مَرَّتَنْنِ - بِمِ نُوبِ أَرْمَا بِكِي إِسْ كَالِيهِ لِلَّ وراصلْ فَقَ لَا يُنْهُ مَعْ أَلْمُومِنُ مِنْ جُعْرِتُوا حِدٍ مَرَّتَنْنِ - بِمِ نُوبِ أَرْمَا بِكِي إِسْ كَالِيهِ لِلَّ وراصلْ فق

بوتے بن ان كامال ہے كو إِذَ النَّقُوا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ ا قَالُوْ آ اَمَنَا وَإِذَا خَلُوا إِنْ شَيَاطِيْنِهِ مُ قَالُوْ آ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَعْنَ مُسْتَهُ إِدُونَ وَالبقرة : ها) مِنْ ملف تُوكت مِن كر بهارئ نمارے ماتو و كو في نما نفت نيس گرمب اپنے لوگوں سے فل بابلے برتے مِن توكت بين كرم اُن سے استزاء كرد ہے تے

سلم کسید سید و تا تو افزید و دالا خود و قریب و م این نافزی سمان سی ج اوران سفری این مراس سمان سی ج اوران سفری این می کوکا فرند جانیں ؟ بم کس طرح جمیں کہ وہ سیخے سلمان بیل بجب ان کے دلول میں نی کریم ملی الله علیہ والم کے قول کی عظمت نمیں ہے حالا تکہ بر سلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے سستید دمولی نی ملی الله علیہ والم کے قول کا پاس کرے اور جو کمچھ اندول نے فروایا ای کے مطابق حقیدہ در کھے یہ اس براس شخص نے میر کمرار و بی کھا۔ است نے میر بانتفسیل سمھایا کہ

ہی ہو ۔ بینے اپنے فلال لوگوں سے پومچہ تو دیمییں کہ وہ ہیں کیا سمجھتے ہیں۔ دہ تو کہتے ہیں یہ ایسا کافر

كرميو و ونصاري سے مجى اس كاكفر برا و كرہے بس مساكر بوسف ملالسلام كوجب منصى كا بيغام بينيا توات فرایا۔ بیلے ان سے بہتو اوجھ کو کمیرا قعود کیا ہے ؟ سوات ملے سے بیلے بہتو ک<u>ے چھے</u> کہم ای گفر کی کوئی بات ہے بم توج كميركه في جركت بي مب من أنفرت على التدمليه وسم كي عظمت مطل وعزت كا اطهار موجود ب-وَإِنْ مِدِسِ مِنْ نَعِنْهُمُ ظَالِمٌ لِنَعْنِيهِ وَمِنْهُمُ مُتَعْتَمِدٌ وَمِنْهُمُ سَابِقٌ كَالْحَيْرَ (تِ (الارس) م تومینوں طبقوں کے واکوں کوسلمان کتے ہیں گران کو کیا کہیں کرجومون کو کا فرکسیں موجی کافرنس کتے ہم انسی می اس وقت یک ان کے ساتھ میں گےجب کک دوواک سے اپنے الگ ہونے کا اعلان بذر ليد انتهاد زكري اورسائدي ام بنام يه زكليس كريم ان كمفرين كوبموجب مديث ميم كافر سجة إلى -ميردوس ماحب في وياكتليم نوال كانتلق الي كي يعالات إن؟

مديث ہے۔ طَلَبُ الْعِلْمِر فَرِلْيضَةً عَلَى حُلِ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ مِن بِيدم دول كا ذكركما بول كرقب اس كيے جواسلام كى حقيقت معلوم ہوا وراس كى خو بال معلوم ہول بيلے ان علوم كى طرف مشغول ہو ما اسخت خطر اک ہے میر شے بھول کوجب دین سے بالک آگا ورکیا مائے اور مرف مدرسر کی تعلیم دى مائے تو وہى باتي ال كے بران ميں شير ما دركى طرح رج ما ئيں كى رئيرسوااس كے اوركيا ہے كوه اسلام مص معير ماني رعياني توميت كم مول كيونك تتليت وكفاره ادرايك انسان كوعدا مان كاعتيده مي كمحداليا النوب كراس كونى عقيل وقهيم قبول نيين كرسك البته وبرنه موجاف كاست خطره ب يبس ضرور بے کر سیلے روز ساتھ ساتھ رومانی فلسفہ بڑھایا جاوے ۔جب آ میل کی تعلیم نے مُردول پر مذہب کے الماظ سے اچھا اڑنیں کیا تو بھر عور توں بر کیانو تع ہے۔ ہم تعلیم نسوال کے مخالف نہیں ہی بلکہ ہم نے توایک کول می کھول رکھا ہے گریم فروری شمینے ہیں کہ بیلے دین کا تلع محفوظ کیا مائے تا برونی باطل الرات محفوظ رہیں۔ الله تعالى برا يك كوسوا مالىلى ، توم ، تنفوك وطهارت كى توفيق وسے -

ما زَمت الرَّمنيّات سے روکے تو ايك نعمت سے جو برطرع سے قابل شکرر ہے اور اگر برخلاف اس کے بدا فعال کا مرککب کرے تو پیرایک لعنت بیے س سے بینا لازم ، ، تعلق پداکر، راے کام کی جزہے - دیمو تعنق يبدأ كرنا رطيه كام كم كونى يوري اوراكت فس كابرا ووست،

و شخص ال سے احسان و ملاوات سے بیٹ آ آئے تو و چورخوا مکن قدر بُرا ہے گران شخص کی کمبی پوری تکریگا اور کمبی اس کے گرمی نقلب نہیں دگائے گا تو کیا خدا چور میسا مجی نہیں ؟ کیا خدا سے وفا داری کا تعسانی بے فائدہ ما سکتا ہے ؟ مرکز نہیں ۔

تمام اخلاق جمیدوائی کے مفات کا پر تو بی مجو سے دل سے اس کے پاس آتے ہیں دو ان میں اور ان کے غیر میں ایک فرقان رکھ دیتا ہے۔

سِنِے ول سے تفرع ایک حصال ہے مونی کے بی بی میں دن گذر ما کی دند میں اور خدا کے خوت سے ایک دند

بی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نر ہول تو ان کی نسبت اندلیشہ ہے کہ وہ بے ایمان ہو کر مرہے۔ اب لیے بھی بندگانِ خدا میں کرمیالیس دن کی بجا سے چالیس سال گذر جاتے ہیں اوران کی اس طرف توجر ہی نہیں

ہوتی - دانشندانسان دو ہے جو بلا آنے سے بیلے بلاسے بچنے کا سامان کرے رجب بلا 'ازل پر مباقی ہے ۔ ترائی رقت ندر اُنس بھام میں سر در در در در در در سر تر بھی ہوتا ہے ۔

توائل وقت ندسائس کام دی ہے اور ند دولت و درست بھی اس وقت کے بی جب کے محت ہے میراق پانی وقت کے بی جب کے محت ہے میراق پانی ویٹ نیس مقار افات بست بین رہادے نی کریم مل الله علیہ ولم نے ف رمایا

جدی توبر کرور کہ انسان کے گرد چیوٹیوں سے بڑھ کر کا بھی ہیں جن لوگوں کا تعلق خدا تعالی سے ہے جب طرح وہ کلاوں سے بیما شے مبات بین دوسرے ہرگز نہیں بیما ئے مباتے بتعلق بڑی چیز ہے کہ۔

بدزر سنسلد رفتن طربق هياري است

كونى انسان نبين جس كے ليے آفات كا مصدموجود نبيل - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ لَيْسُرًا دالمذخرے ، المنان كو الاس مينيس موا يا مينے ه

بركرميال كاربا وشوار نميت

ايك منت من كيمد كالجدارة يا بيده

نومید ہم مباش کر رندان بادہ نوش کو اند اس اور محت کے زمانہ کی قدر کرو ہواس وصحت کے زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی تکلیف و بھاری کے زمانہ میں مدد کرتا ہے۔ پتے دل سے نفترع ایک مصادمے جس پر کوئ بیرونی ملداوری نہیں ہو تکتی کے

له بدبلد، نمبر ۱۹-۲۰ صفورة الامورظ ۱۴۰ مثى مناولة

#### ١٤ مئي منطق

ننكرته

مجھاں وقت اس بات کا اظهار مروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں میں تسم کا شکر نا مایئے۔

سب سے مقدم اللہ کا سربے میں زندگ دی معت دی ، تندرستی بختی امن دیا اور اثنا وت دی ، تندرستی بختی امن دیا اور اثنا وت دین کے لیے سامان میا کر دیئے اور حقیقتا میں بات ہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی ان نعتوں کا شار کرنا یا بین نو برگز مکن نمیں کہ اس خدا کی مر بانیوں اور احسانوں کا شاد کرسکیں یا

ا بدر نعصور عيالعسوة والسلام كى يرتقرير" البلاغ المبين كمذير عنوان معرجون مثلة كم يرج من درج كى بيع من المسلام كم يرج من المسلام كم يرج من المسلام كم المبين المسلم كم المبين المبين المسلم كم المبين ال

ارئی شنانه کا وجد انگیزنفاره آخردم یک مجے بادرے کا جب خواتعالی کے احتوں سے مطر کیا ہوائی گیادہ بج معزز روساء وامرا و لا ہور کے سامنے ایک تقریر فرا دیا تھا۔ تقریر کیا تھی معرفت کا ایک سندر تھا ہو اپنے اپنے چوش میں تفاع فوان کا ایک بادل تھا جو اہر جمت بن کر اُن ہر برسا۔ وہ ایک آخری بیفام تھا جو دارا لخاف میں عوالخلافت نے اپنے قادر و توانا امک الملوت سلطان الجروت کی طرف سے بنجایا۔ بادہ بی گئا تہ ہم روز کھا تے ہیں۔ فرایا کھانے کا دقت گذرا جاتا ہے جا بہت تو ہیں اپنی تقریر بند کر وول گرسی سے بی کما کہ یکھا تو ہم روز کھاتے ہیں۔ ہم بین رومانی غذا کی خرورت ہے ۔ چانچ تقریر ایک بی بی جمتی ہوئ ۔ اللہ تعالی خواج کمال الدین صاحب بیٹی درجیت کو رہ کی سائی جمید کو مشکور کریں جنوں نے اپنے دو توں کیلئے حضور سے بیاڑ ماسی کرنے اوران کے کھات طیبات کھنے کی سے موقد دورت کے دیگ میں نکال وہا "

له بديد: و وَإِنْ نَعُدُ وَانِعُمَتَ اللهِ لا تُعْصُوعًا وابرا عبيد: دم) ووالمذكور)

اس کے انعامات ہر دورومانی اور حبانی رنگ ہیں مجیطین اور جبیاکہ مورہ فاتح میں جوکر سب سے بیل سورة ہے اور دنام قرآنِ ترمین ای شرح اور تفسیر ہے اور وہ بنج تت نمازوں میں بادبد پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے رہب العالمین لینی ہر حالت میں اور ہر جگر پرای کی دلو بہت سے انسان زندگی اور ترتی پائے اور اگر حمیق نظر سے دیجیا جاوے تو حقیقت میں انسانی زندگی کی بقاء اور اس و دگی اور آرام مراحت و بین اس صفت اللی مفت دھانیت کا استعمال ذکر سے اور دُینا سے اپنی دھانیت کا استعمال ذکر سے اور دُینا سے اپنی دھانیت کا سایہ اُنتا ہے اور دُینا ہے اپنی دھانیت کا سایہ اُنتا ہے اور دُینا ہے در اُنتا ہے دور دُینا ہے در کی دھانے دھانی اور دھیم میں فرق میان کردوں۔

### رحمن اورزحم مين فرق

المرحمان المناق المان المورج بدا كالمترتعال كى الرحمة كانام بو بغيركى عوض يا المائى على المدت كانام بو بغيركى عوض يا المائى على المدت كانام بو بغيرك عوض يا المائى على المدت كانام وق مع رحانية مهم مثل المدت المدت المائي المائية المائية المدت المورج بدا كالمورج بدا كيا ، والمع بالمدت بالمدت بالمدت المراض كه واسط شفا بخض دوا أي بيدا كي يغرض المح طرح كم المواض كه واسط شفا بخض دوا أي بيدا كي يغرض المح طرح كم المواض كه واسط شفا بخض دوا أي بيدا كي يغرض المح طرح كم المواض كه واسط شفا بخض المواض كه المواض كه المواض كه المراض كه واسط شفا بخص المواض ال

بی مروری طورسے یہ ماننا پرلیے گاکہ خداتعالی رطن ہے اوراس کے لا کھوں ففل ایسے می ہیں کہ جو محض اسس کی رحمانیت کی وجہسے ہمارسے شامل حال ہیں اور اس کیے وہ عطایا ہمار سے کسسی گذشت عل کا نتیجہ نہیں ہیں اور کہ جو لوگ ان امور کو ابنے کسسی گذشت عمل کو نیم خیال کرتے ہیں دو محض کو آواندلیٹی اور جالت کی دجہ ہے الیا کرتے ہیں۔ فوا تعالیٰ کا فضل اور دھانیت ہادی دو مان جہانی تکیل کی غرض سے ہے اور کوئی فیس کرسکنا کہ یہ مہے اعمال کا فیم ہیں۔
انسان کی تجی محنت اور کوشش کا بدلہ دیتا ہے۔ ایک کسان تجی محنت اور کوشش کا بدلہ دیتا ہے۔ ایک کسان تجی محنت اور کوشش کا بدلہ دیتا ہے کہ وواس کی محنت اور کوشش کو مار کا دیکھتا ہے یہ مار کا دیکھتا ہے یہ اللہ کا اور بابرگ وبار کرتا ہے۔ شاذ و اور کی محنت دہت ہے بینی پرورش کرنے اور تربیت کرنے والا میں مصف رہ ہے دو تو تھ کے تو کی اللہ تعالی نے ہی انسان میں دیکھے میں انسان میں دیکھ کو میں انسان میں دیکھ کے دی انسان میں دونو تھ کے دی انسان میں دیکھ کے دی انسان میں دونو تھ کے دی انسان میں دونو تھ کے دی انسان میں دونو تھ کے دی انسان میں دیکھ کے دی انسان میں دیکھ کے دی انسان میں دیا ہے دی انسان میں دیکھ کے دی کو دیکھ کے دی کا دیکھ کے دی کر دی کے دی کا دیکھ کے دی کر دی کے دی کر دی کر دی کے دیکھ کے دی کر دی کر

رومای اور یا جائے۔ یں۔ اگر قری ہی ندر کھے ہے تے توانسان ترق ہی کیے کرسکتا بھائی ترقیات کے واسطے بھی اللہ تعالی ہی کے نفنی وکرم اور انعام کے گیت گئے بیا ہیں کراس نے قری دکھے اور بیران یس ترقی کرنے کی فاقت بھی فعل کی دکھے دی۔

مَالِكِ يَدُومِ المَدِّيْنِ والعَاتِعة : ٣) عَدا الله بِهِ جِزا مزا كُونُ الله عِهِ جِزا مزا كُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

یں کہ چرچری کرتا ہے۔ ایک روز نر کوا جا وے گا دوروز نر کوا جاوے گا آخرا کی روز کوا جائے گا اور زندان میں جائے گا اور کے خت کا دیں حال ذائی ، شراب خوراور طرح طرح کے خوالوں کا بہت کا ایک خاص وقت کے خوالی ستاری ان کی بردہ پیشی کرتی ہے۔ اس اور دکھوں میں مبتلا بھو کران کی زندگی تا ہوجاتے ہیں اور دکھوں میں مبتلا بھو کران کی زندگی تا اور دکھوں میں مبتلا بھو کران کی زندگی تھے ہیں اور دکھوں میں مبتلا بھو کر گئے ہوجاتے ہیں اور دکھوں میں مبتلا بھو کر گئے ہوجاتے ہیں اور دکھوں میں کرتے ہیں اور فران بر داری ان کی زندگی کا اعلیٰ فرض ہوتا ہے توفعات تعالیٰ ان کی نبی کو بھی مارت میں منارقہ نہیں کرتا اور مقرورہ دنت پر ان کی نبی میں میں ان کا در اور مور دنیا میں بڑی ان کے واسطے

ایک نوند کے طور پر شالی جنت ماصل کردیتی ہے۔ غرض جنتے مجی بدیوں کا ارتکاب کرنے والے، فاستی ، فاجر، شراب خور اور زانی ہیں-ان کو خوا کا اور روز جزا کا خیال انا تو در کنار-اسی وٹیا ہیں ہی اپنی صحت ، تندرستی ، عافیت اوراعلی قوی کھو بیٹھتے

ا بدرسے "کسی پیشیده مکمت یا کاشتکار کی برعلی کی دجر سے فعل برباد بوجائے توبیعیدہ بات ہے۔ بیشا وو نادر کا لمحدوم کا مکم رکھتی ہے " (برمباد ، نمر ۲۵ صفح ۳ مور فر ۲۵ رجون من الله )

یں الد بھر ازی حسرت اور مالوی سے ان کوزندگی کے دن پورے کرنے پڑتے ہیں سل، دق، سکتہ اور رعشہ اور رعشہ اور رعشہ اور رعشہ اور افراک امراض ان کے ثالی مال ہو کر مرنے سے بیلے ہی مر دہتے اور افر کاربے وقت اور قبل الدوقت موت کا لقرین جاتے ہیں۔

بن انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالی کے اصابات اورانعامات کا ہواس نے انسانی تر میت اور کھیل کے واسط مید کے اس کو کس نے عطا کئے واسط مید کے ایس کو کس نے عطا کئے اس انسان شکر کرسے یا نہ کو سے ایکی اگر مرکب اور فور کر ہے کہ اسٹان شکر کرسے یا نہ کو سے بیان اگر فطرت میں رکمت ہے اور سوج کو کہ اند تعالی ہی کے دیتے ہوئے ہیں اور اس کے تعرف آواس کو معلوم ہوگا کہ کیا فاہم کی اور کیا باطنی برقسم کے قوئ اللہ تعالی ہی کے دیتے ہوئے ہیں اور اس کے تعرف میں بین سے فوان کو شکر کی وجرسے ایک دم مال کو کردے۔
میں ہیں ۔ چاہے فوان کو شکر کی وجرسے ترق دسے اور چاہے تو نا شکری کی وجرسے ایک دم مال کو کرنے کور کا مقام ہے کہ اگر یہ تمام قوئ خود انسان کے اپنے اختیار اور تفرف میں ہوں تو کون ہے کہ اس کا مرئے کو جی جا ہوتو کہ بیا اور میں کہ بین اجادت کے ایک ویا ہوتو کو گا میں ہیں وہرسے اور تہادی اپنی خواس اور نوشی پر ہے۔ ما فل انسان الیا نا وال ہے کہ اگر اس کو فور کیا ہیں ہی دہو ۔ تو باد رکمو کہ ست سے وگر ایس اور نوشی پر محصر ہے کہ چاہوتو تو بادر کو کہ ست سے وگر ایس اور نوشی پر محصر ہے کہ چاہوتو تو بادر سے پر ان اور جا ہوتو و کہ ایس ہی دہو ۔ تو بادر کو کہ ست سے وگر ایس اور نوشی پر کے۔ کہ دو ای کہ خواں اور شکلات کے ای و نیا سے بول کے ای و باد ہو دو اس کی تعرب اور تو کہ در اور کو کہ ست سے ای کہ دو ای و کہ دو ای کہ کہ ای و نیا ہے کہ دو کہ کر ہیں گر ہوں گر ہیں گر ہی گر کہ کر ہی ہو دکر ہیں گئر ہوں گر ہی گر کہ کہ دو کہ کر ہیں گر ہی گر ہوں گر ہی گر ہوں گر ہیں گر ہیں گر ہیں گر ہی گر ہوں گر ہیں گر ہی گر ہوں گر ہیں گر ہیں گر ہیں گر ہیں گر ہیں گر ہیں گر ہوں گر ہیں گر ہیں گر ہیں گر ہیں گر ہوں گر ہیں گر ہوں گر ہوں گر ہوں گر ہیں گر ہوں گر ہوں گر ہوں گر ہیں گر ہوں گر ہو

وریا حداع دال سے با ہر ہو کی ہے ۔ دلیمو عمر کا بعروسٹیں۔ زمانہ بڑا ہی نازک آگی مربیا حداعت دال سے با ہر ہو گئی ہے ۔ آپ وگ دیکھتے ہوں گے کہ ہر سال کئی

دوست اورکنی دشن ، کی عوید اورکنی پاید بھائی اور بین اس و بیا سے کوئی کر جاتے ہیں اوران میں سے
کوئی بھی عزید سے عزید اور تو ہی سے قربی درشتہ دارانسان کی شکلات بی سہارا دینے والانہیں ہو گئی اور ایسی می می عزید اور قربی امور کے واسطے
گر بایں ہم انسان جس قدر محنت اور کوشش اور مجاہدہ ان کے واسطے اور اپنے دنیوی امور کے واسطے
کر نا ہے۔ وہ بھابلہ فدا کے بست ہی بڑھا ہوا ہے۔ فدا تعالی کی عبادت اور فرباں بردادی اوراسس کی
داو میں کوشش اور سوز و گداز بست کچھ ابلود ہے۔ اخدال نیس کیا گیا۔ کونیا مقراع مقدال سے بامر بولی کی اور بی ہے۔ کر عبلا کسی نے ایسی
کوشش می کی ہے کہ ایک دن اس کی موت کا مقراع اس سے بی بینو دا نے ایک ویا کوئ دوسرا
کوششش می کی ہے کہ ایک دن اس کی موت کا مقراع اس سے بی بینو دا نے والا ہوگا تو اس کی بی

پروانرکریں گے اور نہی شغیریں ال دیں گے۔ اکثر انسان سبت ہی فعلی پر ہیں۔

ویکھو پر نہ بجب کہ ان باتوں سے مرامطلب یہ ہے کہ تارت نرکر و یا کاروبار دنیا کو ترک کرے بیٹر جاؤے عال والمفال جو تمارے گلے میں پوٹ ہوئے ہیں اُن کی شرگیری نرکر و یا بینی نوع انسان کے بعض صوق جو تماری ذمر داری میں داخل ہیں آئی پروانہ کرو۔ نہیں بکدمطلب یہ ہے کہ ان کو جو بالا و اور خوا تعالی سے بھی خانل نرمو جوب تم اپنی ذیری آنی اور خان مان مروبات میں اس طرح کا انعاک اور استفراق پیدا کرتے ہوتو خوا تعالی سے منہ پر لینا اور اس کی رضا جنگ اور خوا تعالی سے منہ پر لینا اور اس کی رضا جنگ اور خوا تعالی سے منہ پر لینا اور اس کی رضا جنگ اور خوا تعالی سے منہ پر لینا اور انتیام کار کی دونواجس نے ابتداء میں پیراکیا اور درمیا فی مالات بھی اس کے قبضہ اور تعرف میں ہیں اور انجام کار کی دونواجس نے ابتداء میں پیراکیا اور درمیا فی مالات بھی اس کے قبضہ اور تعرف میں ہیں اور انجام کار کی دونو خوا تعالی سے منہ بین میں اور انجام کار کی دونوں کی دونوں میں میں اور انجام کار کی دونوں ک

ای کی مکومت اوراس سے واسطریوے گا -اس نداسے فارغ محف اور فافل ہو جانا اس کانتیج برگز خیر نبیں ہوسکے گا ۔ وہ نداحیں کے انعابات انسان کے ساتھ ہر مال میں ثنال رہننے ہیں اور وہ بے ثنار اور میں ہوسکے گا ۔ وہ نداحیں کے انعابات انسان کے ساتھ ہر مال میں ثنال رہننے ہیں اور وہ بے ثنار اور

بداندازه احداثات بین ای کاشکر کرنے دہنا بہت مرودی ہے شکرای کو کتے بین کہ سیجد ول سے افرار کرے کر دافعی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسی بین کہ بیٹھاد اور بے اندازہ بین ۔

دومری بات بوین کنا چا بتا ہول اور کموں کا۔ گونسن لوگ اسے ظاہری خیال یا بناوٹ یا کچھ

کی مدسے نکل مذجاوے۔ آزادی سطاخیالات کا اظہار کرسکتا ہے۔ تی میں لکوسکتا ہے۔ تقریر *یں کرسک*تا ہے الركون تعسب بوا توميسائيوں كے روكيف والوں يرتوكم اذكم على كى جاتى ـ غرض برامراک گودنسنش ک انعیامت پسندی اور بنشعبیٰ کا ایک عده نونه اور دلیل سے پگرسمان كايد فرض من كمات كواس مديك ندينياوس كم قانون كرفت كم اندر آجائ اورمُرم كى مديك بینیا در کے این یادر کھوکہ اگر کوئی شخص ملمان ہوکراس کی افر بان کرتاہے تو وہ خداک افران کرتاہے مریث من آیا ہے کو پینون ندیے کا شکر نہیں کرنا وہ خدا کا بھی شکر گذار نہیں بن سکتا ۔ ما در محولہ کور نمنٹ کی نائز افعلی کی وجر بغاوت ہوتی ہے ورنہ جائز طور سے دینی معاملات کی انجام وي اوراين كى زندگى گذارخه مص گورنشٹ مركزى برمناب نئيں كرتى - ايسے ملح كارى ، اين پيندى اور انساف شعاری کے اکمول ریکے والی گورنمنٹ کا شکرید نکرنا می گناہ سے بین سلمانوں پر موماً اور بھاری جاعت يرضوماً واجب به كدايني مران كورنمنت كابعي شكرير اداكرين الريد كورنمنت سر يرزمو تو بعرد تعيول كيا حال بولب - انسان كس طرح سے بدريغ بعير كرى كى طرح فرى كئے جاتے ہيں - اسس گورنسنط كى كومىت آ ئى تو ان بركيا الذام - برتوشىيت ايزدى بى اسى طرح بر واقع بوئى تتى \_مسان بادشا بول في البين فرالفن كو حيوارويا عيش وعشرت بين يركر مكومت اور رعايا كي حقوق كى يروا ندك -عورتول كاطراح زيب وزينت مي معروف ہو كئے رساست مدن كے امور كوترك كرويا - غدانے اكونا إلى اوران کو اہل باکر منان حکومت اسی کے ماتھ میں دی ۔ یہ اگر کسی پرختی بھی کرتے ہیں تو کسی وجرسے -البتہ اگر کسی معاطر میں علم ند مونو مجبوری بیدے کیونکہ بے علمی کی وجب نے زواید اور یادسا آدمی می علمی کر بیٹھتے ہیں۔ دیدہ دانسة علم كو مركز ليسندنين كرتے بكرسيم الملع حكام بعض اوفات فاہرى امور كى بروا مركر كے اوران سے تلى من الني ك وجسع مقدمات كى تهد نكاف كے واسطے اوراصليت دريا فت كرنے كى غرف سے اكثر بڑی ممنت اور ما نفشانی اورسی انعاف پیندی سے کام کرنے ہیں اُ ہارا ہی ایک مقدم تھا جو کہ ایک معزز یادری نے ہم پراقدام قتل کا کیا کہ گویا ہم نے اس کے قل کرنے کے واسط ادى بسيجا عبدالحييدال كانام نفاء آخ نو آدى گواه مى گذريگئے . وى نبين بلكه مولوى الوستيد فخرسين صب حوكم معمانول كے بیشواكسلاتے ہیں - اسول نے مجی البي گوا ہى دى جي منصف مزاج ماكم كى عدالت بيں ہمبادا مقدم نعا-ال كانام وككس تفاأس فانسب امورك بوق بوا كاكم محد ساليي بدوانى شين بيكي كم اس طرح سے ایک بے گناہ انسان كو بلاك كر دول اور حالانكہ مقدمة سیشن سیر و كرنے كے لاكن ہوگیا تھا گر اس نے بیر کیتان صاحب پولیس کوعکم دیاکہ اس کی ایھی طرح سے تحقیقات کی جاوے بینانچ انجر کار اُسی

مسدانون کا بینیالی کرمین افل اعلی صوید کیول نمیں دیدے جاتے یدان کی اپی نعلی ہے۔ یاد دکھوکوئی کام جب کک پیلے آسان پر نمیں ہو بینا زمین پر مرکز نمیں ہوسکتا ینو و نیک عینی اختیاد کرواورا پی حالت کومنوار و دیں قابل نوک فوا تعالی کی نظری آسان پر تم اس قابل مشرحا و کر تمیں عزت ل سکے توج نوز فعا تعالی تمہیں سب کچھ دے دیگا ۔ پی مالتوں کو جائوکہ اضوا تعالی می تنہارے واسطے کوئی اور وا و ناوے ۔ ورندیا در کھوکہ فعا تعالی نہیں جھوالے کا جب یک کہ نم اپنی حالت کوئیں سنواد دیگے ۔

كى كوئى نظير متى بع ؟ تلاش كرك ديمه لو مكر لا حاصل بيس جوشفص خدا كوخوش كرا جا بتا با ورجابتا

ب کدال کی ونیا تیک ہوجادے ، خود پاک دل ہوجادے - ایک بن جاوے اوراس کی تمام شکلات طل اور دکھ دور ہوجادی اوراس کی تمام شکلات اللہ دکھ دور ہوجادی اوراس کو ہرطرت کی کامیا ہی اور فتح والمرت حطا ہوتواس کے واسط اللہ تعالیٰ اللہ المول بنایا ہے اور وہ یہ ہے کہ قد آنسکے مَنْ ذَکْلُهَا (الشمس ۱۰۰) کامیاب ہوگیا ، ہاماد پرگیا وہ شخص جس نے اپنے فنس کو پاک کریا ۔ تزکیہ فغس میں ہی تمام برکات اور فیوش اور کامیا ہیوں کا را زینوال سے۔

نظام مروث امورد نی بی بی نیس بیکه دنیا و دین بی کامیابی بوگی نفس ک ایال سعد بیند والا انسان می نبیس بوسکنا کروه دنیاس دلس بور

بی یہ تبول نیں کرسکا کہ فلسفہ ، بیشت اور سائنس کا اہم بھانے سے تزکیۂ نفس بی ہوجاتا ہے۔ ہرگز نیس -البقہ یہ طان سکتا ہول کہ البیشخص کے دماغی قوئ تیزاورا چھے ہوجاتے ہیں۔وریذان عوم کو رُومانیت سے کوئ تعلق نہیں۔ بلکہ بعض اوقات یہ امور رُومانی ترقی کی راہ یں ایک روک ہوجاتے ہیں اور آخری نیجراس کا بجراس توش قدمت کے کدوہ فطرت سیم رکھتا ہے۔ اکثر کرونخوت ہی دیجیا ہے کہی ایکی اور آواض ان میں نہیں ہوتی ہے

ضرورت انسان کی راه نما سے

ایک اور افران ال یاد دیکے کے یہ ہے کریر قا مدہ ہے۔ اور قانون تعدیت میں داخل ہے کہ ہر چیز ضرورت

اب بعدای زمان می این تم موجود بین کیا اندونی اور کیا بیرونی طورسے اس مین اس فدر مفاسد عرب اسلام پراندرونی اور بیرونی تھلے

<sup>&</sup>quot; كرالي بُرى بكا به كانبان اس كى وج سيد برقم كى ترتى سدرك جانبيد"

ہوئے بیل کتب ہیلو پرنظر ڈالوکوئ مجی نوش کن نہیں۔ ہرونی طور پراسلام پراس قدر تھے ہوئے بیں اوراسلام
نے اس قدر صدے اُٹھائے بیل کہ ایک بعت بڑا حقد مسلول کا ان سے منا تر ہوکر نود دین سے ہی ہاتھ
دھو بیٹھ ہے۔ اور چرائے بعد ایک مرد بیل۔ بال نقین کا بل دیمنے والے اور طلی دحرا بھیر قواسلام کے شعب تی
اطیبنان عاصل نہیں اور وہ باکمل کم دور بیل۔ باتی نقین کا بل دیمنے والے اور طلی دحرا بھیر قواسلام برایان لائے والے والے ماسلام پر جلائے جائے بیل اور اکر بیا اور کی بیار مرد وہ کہ نور وہ کا نور اور اگر بیا اور اکر بیا اور بیا دور وہ کا مرد میں بیل میں کی اور ایک اور اگر بیا اور بیا دور کی نور وہ کا دیے ہیں۔ اُل جے اور کی ناسل میں کی کوچھاڑ کر دہے ہیں۔ اگر جے وہ جانے بیل کرنا شکل۔
کے باعد یں کہتے بین کرنا سل سے گرخوبی بیان کرنا شکل۔

علوم جدیده کا تملیہ

اور میشت می انسان کوایک علی یں ڈائتی ہے۔ آب کی کا میں اسلام پر تعلیہ انجابی کی تعلیم افسفر، مبعی بول کا کملیہ

بول کہ اکثر لوگ جنوں نے نواہ کمل طور سے ان علوم کو ماصل کیا ہونواہ اقص طور سے وہ عموماً ہے قیاد ندگ انسیاد کر لیتے بیں اور میے رفتہ اسلام اور انخفرت ملی الله طیہ دم کی عزت ہی ان کے دلوں سے انتخا جاتی ہے اور وہ ایے معلوم ہوتے بی کو دفعدا سے می انکاد کر میٹھتے بیں ۔ اُن کے کلام سے ہی انگ ہے اور وہ ایے معلوم ہوتے بی کہ آئے بھی انکاد کر میٹھتے بیں ۔ اُن کے کلام سے ہی انگ ہوت کے اور وہ ایے معلوم ہوتے بی کر ان ہوا ہے کہ دیکر ان کے احتراض عموماً متولات ان گروہ کا احتمال ہوتا ہے گر ہواگ تو اپنا ذاتی تجرب اور رونا نشا ہم کے دنگ بیں ہوتے بی ان ان مور سے اس کا اثر سبت سخت اور بُرا بڑا ہے ۔

فرض ہی بات ہی ہے کہ اندونی علے ہرونی علوں سے بست برشے ہوئے اور نطرناک اور زہر بالا افر والے والے بین ۔ ہے کہ اندونی علے ہرونی علوں سے بست برشے ہوئے وسلما نول کا ہے جنوں نے اپنی سادہ اور اولاد کو بغیراس کے کہ ان کو قرآن اور اسلام کے صروری علوم سے آگاہ کریں اک مدرسول اللہ کا بھوں میں بھیج دیا ۔ مانا کہ طلب علم ہرمرو و عورت پر فرض ہے بعیب کہ حدیث طلب اندی طلب فرنے ہرو و عورت پر فرض ہے بعیب کہ حدیث طلب اندی طلب میں مرود و عورت پر فرض ہے بعیب کہ حدیث طلب اندید کو میں ہے کہا کہ مدین سے کہا کہ مدین ہوجا و ب ب ان مرود علوم دینے ہوگا دی اللہ عورت کی اور ان کو اسلام کی حقیقت اور نورسے نوری اطلاع ہوجا و ب تب ان مرود علوم کی ہے گی ہے ۔ دکھ ہیں ان مرد علوم کی بازاری کنوری بناکہ بھر تو بر کوائی جائے تو وہ کی تو ہو کہا کہ اور اگر کرے بی تو وہ کسی تو ہر ہوگی ؟ شراب ، برکاری اور ب تا یہ زندگی اس کی عادت شانی ہوجا دے گی ۔ اول تو اُسے تو بر کرنا ہی شکل اور اگر کرے بی تو وہ کسی تو ہر ہوگی ؟

اس کو ہرکوئی سیحد سکتا ہے۔ یہی مال ان دیکوں کا ہے جن کو پیلے فاسفہ اور سائنس کے دہر یے عوم سکھاکر خود خواکی سی پر ہی شبعات بیدا کوا دیئے مباسقہ بس اور پھر اکن سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اسلام کے بھی شیفتہ ہوں یا

بالدايد المحمل كاعلاج بالدايد ايان بهدك كوئ فلفراورسائس فواه وه افي

ایک این کال کاب ہے کریے نے علوم کمی می اس پدغالب نبیل آ کئے ۔ گران تعنی کی نسبت م کمونکر این دائے قائم کرسکتے ہیں کو میں اوراس نے اس

طرت معى أوج بى منين كى بكريمي ايك سطريحي قراكن شريف كى غور و تدبّر كى نظرت نيس يرحى .

شال کے طور پر قرآن کی تعلیم رومانی کا پی اسفر بیان ہوا ہے جو بعد الوت و ممال کے تیج میں انسان کو بیٹ شال کے دیگ میں انسان کو بیٹ کے دیگ میں سے گاجی کے نیچ نمر میں گئی ہوں گل دِفا ہر برایک تعدیدے کر تعد نمیں کو کہ تعدید کے دیگ میں آگیا ہے۔ اس کی حقیقت میں ہے کہ اس و ترت کے لوگ عوم رومانی کے در جانے کی وج سے دیگ میں آگیا ہے۔ اس کی حقیقت میں ہے کہ اس و ترت کے لوگ عوم رومانی کے در جانے کی وج

الدال بچوں كى طرح نفے۔ اليے باديك اور روحانى موم كے سجهانے كے واسطان كے مناسب حال استعارول سے كام بينا اور شالوں كے ذريعہ سے اصل حقيقت كوان كے ذہن نشين كرنا صرورى تعاري واسط استعار ول سے كام بينا اور شالوں كے ذريعہ سے اصل حقيقت كوان كے ذہن نشين كرنا صرورى تعاري واسط

قرآنِ شرایت نے بہشت کی حقیقت سجانے کے واسط اس طراق کو اختیار کیا اور مجرید مجی فروایا کہ مَشَلُّ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِلْمُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

العاط عطے مات عیال ہے کہ وہ جنت کوئی اور ہی جیرہے اولو مدسی میں میاف یہ جی بیان ہوجیا ہے لہ ان فاہری حبانی ونیوی امور پر نعاء حقت کا قیاس شکیا جا دے کیونکہ وہ اپنی چیزہے کہ زکری آتھ نے دیکی نہ کہ کردن ناشن مذہ کا کہ تقدیم کی خوال سے کہ بہتر ہوگی نے کرائز کر کر انگر کر سے تاہم سکون عور

اس آیت میں ایمان کو اعمال صالح کے مقابل پر رکی ہے جنات اور انداد اینی ایمان کا نتیج تو جنت ہے اور دیم یا ، مال صالح کا نتیج تو جنت ہے اور دیم یا ، مال صالح کا نتیج اور دیم یا ، مالے کا نتیج کا کا نتیج کا نتیج کا نتیج کا نتیج کا نتیج کا کا نتیج کا نتیج کا نت

له بدرسے : " بادریوں کے باکیوں کے مدرسول میں اپنی اولاد گوجیج دیا اور میران سے اس بات کا طلبگا دیوناکہ اور میں یہ بیجے سلمان ہوں ۔ ایں نحیال است و ممال است وجؤں ا ۔ ( بدر جلد ، نمبر ہ ، معفوم ، )

نبيل اى طرح ايمان في عمل صارفه مي كسي كام كانبيل ميراكيد دومرى مجري يراميان كواشعار دورخول السيسب دى ب اورفرها بيا مك ووايان س كوف مالون وكل با ما آب ووافعارين اوراحال صالحران أعارى کی پاٹی کرتے ہیں غرض ہیں معاطریں جتنا مبتنا تدتر کیا عبا وسے ہی قدر معادی بچدمیں آوینگے جس طرح سے ایک کسان کانشکار کے واسطعروبى ميته كدوة تخريزى كرع الاحال موانى مناذل كعكاشتكار ك واسط ايان حوكد رومانيات كانحريزي بعفروا العدلانى بالورييش الرح كانتهكار كميت يا باغ وغيره كل أبايشى كرباب أى الرح سعد دمانى بارخ ايان كل بايتى ك اس وعال صالحي صوودت بع بياد وكموكرايان بغياهال صالوك اليدائ بيكا د بيجبيداك ايد عده باغ بغير منريا دوسرت وراب آبیاتی کے کہا ہے۔ درخست خواہ کیسے بی عدیقہم کے بول اورامال قسم کے میل لانے والے بول مرحب الک آبیاشی کی طرف سے لایروانی کرسے گا تواس کا جونتیجہ ہوگا وہ سب جانتے ہیں بھی حال روحانی زندگی میں شجر ایمان کا ہے۔ ایمان ایک درخت ہے میں کے واسط انسان کے احمالِ ما لورومانی رنگ میں اکی انبیاشی کے واسط بنری بن کر آبیاشی م کام کونے بیں پرجس طرح مراکب کاشتکار کو تخریزی اور آبایش کے علاوہ می محنت اور کوسٹش کرن پڑت ہے ای طرح ضداتعالی نے رومانی نیوس وبرکات کے ترات سند كمصول كم واسطى مي بدات لازى اور مرودى دي يناني فروانا ب وَالَّذِينَ حَبّا مَدُوا فَيْنَا كُنَهُ وَيَنْهُمُ وَسُبِكُنَا لِهُ وَالعَنكِوتَ ٥٠٠)

ما فی کی مین حالتیں ننسوانسانی ایک بیل کے مشابہ ہے اور ایکے مین واسع ہوتے ہیں نفس الدوم الده مبالغركا صيغري وأده كتفي بدى كى

ا ف لے مانے والا سبت مدی کائٹ کم کرنے والا <sup>یکھ</sup>

دوسری تسم نفس ک نفس ازامر سے راوامر کتے ہیں طامت کرنے والے کور انسان سے ایک وقت مدی ہوماتی ہے گرساتھ ہی اس کانفس اس کو بدی کی وجہسے المت بھی کرآ اور فادم ہوتا ہے - یوانسانی فکر مِن ركما كياب كريون طباتع اليه مي مي كداين كنده حالت اورسياه كارلون كي وحرسه وه الية محوب مو ماتے ہیں کہ ان کی فطرت فطرت سلیم کملانے کی منتی نئیں ہوتی ۔ ان کواس طامت کا اصال ہی نئیں ہونا مر شریب البلیع انسان مروراس مالت کا احساس کرتا اوراعین او فات دہی طامت نفس اس کے واسطے ب<sup>ات ہ</sup> ہایت ہوکر موجب نجات ہوما تی ہے گریر مالت اسی نسیں کر اس براغتبار کیا ماوے۔ ننس کی ایک نمیری حالت ہے جے معاشنہ کے نام سے یکا دا گیا ہے اور وہ انسان کو حب مامل ہوتی '

بدس ، " يعنى تم بلك بلك كام يرند دمو مكراس واه مي بلد بسد مجا بات كي فروت بعد " دمد معد مد فرد ٢٥٠٥ ما ون الله

ے بدرسے:۔"بدی کی طرف باربار جانے والا "

كيرا نسان نغني الماره اود معيفني لوامركي شنكلات كومل كرمايت الداس ينكس يراس كوفتخ نعيب بورنفس اماره انسان كاوشن مصاور وه كركا لوشيره وشمن مصالوا مريكي مي وشمي كالداده كراب محراز اجالب كر برخلاف ان دونوں مالتوں کے جب انسان ترتی کر کے نفس ملتقر کے درج تک ترتی کرما اے تواس کی ایس مات ہوتی ہے کر گویا اس کا دہمن اس کے زیر ہوگیا اور اس نے دہمن پر نمایال فتح مامل کر لی اور ملع ہو گئی . انسان ترقیات کی آخری مداوداس کی زندگی کا انتهای نقطراسی بات پرختم بروناب کد انسان مالت ملتقرمال كريد اوروه ايى مالت موق ب كراس كى رضافداكى رضا اوراك كى ادافكى فعدا تعالى كى ادافكى موماتى ب الى كا الماء ومراته الى كا الماده بواجه اوروه فداك بلاث بوالاور فداك يلاث متاب تعام افسال حركات وسكنات اس عصنين بلكر فعاسه مرزد بوسك بن اور انسان كي سي مالت براكية م كيموت دارد بومان سے اور ایک تی زندگی کا جام اے از سر نوعطا کیا جانا ہے۔

فرض قانون فدرت مين اليايا با با با با محد فداتمال في وواسط سيوبرسو بالمي بي ايك جهان اوردور مدمان عوكيم جبان طورسه متاسه وي رومان طورسه مي بوقاب يرب بي بوشف ان دونوسسول كونمس العين مككر كاروبادي كوشش اورمنت كريكا وه مدى ترقى كرسه كا -اسس ي معلوات ويع بول كى -

برمورت ين برجان كام أن ك رُدمان أمورك فناب بوكا - إَلَهُ نَيَا مَزْدَعَهُ اللهِورَةِ

بم عباني نظام بي ديجيتي بي كرمهاني مرزمانه مبن مركى اور مامورين الله كى صرورت

كاشتكار باوجود برتهم كى بأفاف ده منت ومشقت کے بھی معراسانی بان کا محاج ہے اوراگراس کی منتوں اور کوششوں کے ساتھ اسمانی بانی اس کی نقل پر نم براے تو نقل تباہ اور منت بر باد برجاتی ہے۔ بس سی مال رومان ریگ میں ہے انسان كو خلك إيان كي فوندونيس بينيا سكتاجب مك كراد مان بارش ازل بوكر براس زوارك فانت سه اس کے الدون گندوموکراس کوماف نکرے ریانچ قرآن شرایت اس کی وف اتبارہ کر کے فراتا ہے۔ وَالسَّمَّاءُ ذَاتِ الرَّحْيِعِ وَالْآرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ والطارق ١٣٠١١١) لين تم م الكان كاحب سے ارش نازل ہوتی ہے اورقم ہے زمین کی میں سے سکونہ بھتا ہے بعض لوگ اپنی ناوان کی دم سے کتے یں کر خداکوقسم کی کیا ضرورت تھی گرایے لوگ آخر کارائی مبدبازی کی وج سے ندامت اُٹھاتے ہیں قسم کا مفوم اصل میں فائمقام ہوتا ہے شہادت کے بہم دنیوی گورنمنٹ میں مجی دیجتے میں کرمینی اوقات مقدمات كفيصلول كاحصر بى قدم يردكها مانا جديس اى طرح سن مدا تعالى بي ارشي اسانى كى قدم كماكر نطسام جمان ک طرا نظام رومانی میں اس بات کو بطور ایک شهادت کے بیش کر اے کرمب طرح سے زمین کی سرسبزی اور کھیتوں کا ہرا بجرا ہونا آسانی بارش پر موقوت ہے اور اگر آسانی بارش نرجو تو زین بر کوئی سبزی نہیں روسکتی اور زین مردہ ہوجاتی ہے بکد کنووں کا پان می خشک ہوجاتا ہے اور دنیاز بروزر ہو کر ہلاک کا باعث ہوجاتی ہے اور لوگ بھو کے بیاسے مرتے ہیں رقعط کی دجہ سے انسان وجوان اور بھر حریدو پر نداورور نداوور اور بھر اس بر بھی اس کا افر مونا ہے بعینم اس طرح سے ایک روحانی سلسد بھی ہے۔

یاد دکھوکر خیک ایمان بحر آسمان بارش کے تو مکالم مخاطبہ کے رنگ میں نازل ہوتی ہے ہرگرز ہرگز ا باعث نجات باختیقی داحت کا نہیں ہوسکا ۔ جولوگ روحانی بارش کے بغیر اور کسی امور من الدکھ بغیر نجا ہے ان کو پاسکتے ہیں اور ان کو کسی مرکی اور امور من اللہ کی ضرورت نہیں ۔ سب کچر ان کے پاس موجود ہے ۔ ان کو چاہشے کہ بان مجی اپنے گروں میں ہی پیدا کر لیا کر بن ۔ ان کو آسمانی بارش کی کیا احتیاج ؟ آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ جن ان چیزوں کا مدار کن چیزوں پرسپے ۔ بس اس سے جو لوکر بعینہ اس کے مطابق روحانی زدگ کے واسلے بھی لائری اور لائم اور مروری ہے ۔

انسان کا یہ دعویٰ کریں نے سب کی سیکھ لیاہے اور میں نے سادے علوم ماصل کریدے ہیں یہا بکل خلط خیال ہوں ہے۔ انسان کاعلم کیا ہے جی طرح سمندر میں ایک سوٹی ڈلو کرنکال کی جا وے رہی حال انسان کے علم کا ہے کہ اس کو معادف اور متعالیٰ میں سے دیا گیا ہے ہے

ترسم نه رسی به کعبہ اے اعرابی کیں راہ کہ تو میردی برکسان است

پیرتعجب آنا ہے کہ معبی اوگ معمولی مُروَّع علوم کے پڑھ لینے سے بڑے بڑے وعوے کرمٹیتے ہیں مالا کھ دین کی لاہ ایک میں دھیتے ہیں مالا کھ دین کی لاہ ایک میں دھیتے ہوں اور اس کے حقائق اور دو مانی فلسفرالیا نہیں کہ مرفرداس کا ابر اس کی سربزی کے سامان بھی آسان ہی ہونے کا دعویٰ کر کے ہے یہ دین آسان سے بی آیا اور بہیشہ ہیشہ اس کی سربزی کے سامان بھی آسان ہی سے کہ اگر زمینی علوم اور مُروَّق تعلیم یا فتول سے سوال کیا باوے تو اکثر اصحاب الیے نکلیں گے کہ اُن کے ماہر بی ہول گئے ۔ کمر ہمیں اس جگران اصحاب کی فدمت ہیں کہ وہ ذمینی اور دنیوی علوم کے ماہر ہیں یہ بھی کہنا ہے کہ سے

له بدرسے: "جولوگ كتے بي بي إب بيول كى كيا مرورت ہے ده جسان بارش كيوں ما مكتے بين " (بدر مبد عنم ه مورخ ه مروز ه در حون شنول )

على بدرے: " بوشنس دين سے بره مذر كھے اور بيرونوى كرے كرمھے دور كى كيوم ور نبي وہ نادان ہے" دروالد ذكور)

اے کواندی عمیت یونا نیال عمیت ایا نیال دا ہم بخوال

ہم دیکھتے ہیں کہ آجکل بہت سے الیے می خیالات والے لوگ موجود ہیں کہ اسی المقبقي والعت دبن مع مي والسرب

م م م الم

فداتعال خوب ما تا تعاكماس دمانه بن كيه كيم مديد عوم بيدا بول كه ادارد

فران ريم كى باكتعليم كالخيل سعموازنه

مسانوں بیں کیسے کیسے خیالات کے لوگ پیدا ہوجائیں گے وال بب باتوں کا جواب اللہ تعالی نے قرآن یں وحد دکھا ہے اور کوئ نا بی تعین اس باقی کو مقاوت اور کوئ صدا قت نہیں کو اب پیدا ہوگئی ہواور وہ قرآن شریع بی سے موجود مز ہو بجوداہ قرآن شریع نے بیش کی مندی کو اب پیدا ہوگئی ہواور وہ قرآن شریع بی بیلے ہی سے موجود مز ہو بجوداہ قرآن شریع نی بیٹ کی ہوئی اور کما ب اس کا بیٹر جیانا ہے اور مزمی کو نیا کی کوئ اور کما ب اس کا الله وہ مقابل ہے اللہ اللہ معین کا ما سے قرآن شریع کو عدا کی ہے ،قرآن کے مقابل ہو رائی کو الله تھا کی الله تو میں ہوسکتا ہے۔ آئی میں بوسکتا ہے۔ توم میود کے مقابل سے بی ہوسکتا ہے۔

درسری بات اور مایٹر نازائیل کی اخلاق تعلیم تھی گروہ الی بودی اور ناکمن ہے کوئی میح الفطرت انسان اس کی بابندی شیس کرسکا بلکخور باور می صاحبان کاعل ہی اس تعلیم کے بائکل برخلاف ہے۔ شلا انجیل تعلیم دیتی ہے کہ اگر تھے کوئی ایک طانچ مارے تو تو دوسری کال پھیروسے اور اگر کوئی تیرا کرنتہ لمنگے تو اس کو جا در بھی اُ آر دے اور اگر کوئی تھے ایک کوس بریگاریں لے جانا چاہے تو تو دوکوس اس کیسا تھ باب اس کو جا در بھی اُ آر دے اور اگر کوئی تھے ایک کوس بریگاریں لے جانا چاہے تو تو دوکوس اس کیسا تھ باب اب ہم اول ان انجیل کی جا بیت اور تعربیت کرنے والے بادری صاحبوں سے ہی دریافت کرتے

یں کہ ان کا استعلیم برکہا تک مل درآمدہے۔ انبول نے استعلیم کاعملی نموزی دکھایا ہے کہ دومرول کو بھی استعلیم کی طرف موالے میں۔

بھرای انجل میں معالم ہے کہ تو بدی کا مقابم نکر فوض انجل کی تعلیم تفریط کا طون تھی ہوئی ہے اور کجز اسمان مالات کے ماتحت ہونے کے انسان اس بر ممل کری نہیں سکا ۔ دو سری طون توریت کی تعلیم کو دیجا جاوے تو وہ افراط کی طون توریت کی تعلیم کو دیجا جاوے تو وہ افراط کی طون توریت کی بھی حرف ایک ہی سیلو پر ذور دیا گیا ہے کہ جان کے بدلے کا ان اور دانت کے بدلے دانت توڑ دیا جاوے ۔ اس می مفو اور در گذر کا نام کے بدلے آئی ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کہ میں انزمان اور ختص انتوم ہی تیں مفو اور در گذر کا نام کے بعرفی منیں بیا گیا ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کہ یہ کہ ان اور ختص انتوم ہی تیں بی گر قراک شراف نوعین نوات انسان کے مطابق کی قراک شراف شراف نوعین نوات انسان کے مطابق ہے شرف ان شال کے طور پر قرائی شریف میں فرایا ہے جو افراط اور تفریط نیج ہے شرف میں نواز اسلام کی نواز اسلام کو نواز اسلام کی کر نواز اسلام کی نواز اسل

دیموکسی پاک تعلیم ہے ندا فراط نہ تفریط انتقام کی اجازت ہے گرمعانی کی تحریص می موجود ہے۔
بشرط اصلاح یہ ایک تعلیم ہے ندا فراط نہ تفریق نشریف نے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اب ایک سیم الفطرت
انسان کا فرض ہے کہ ان میں خود موازنہ اور مقابلہ کر سکے دیجے سے کہ کونتی تعلیم فطرت انسان کے مطابق ہے
اور کونتی تعلیم الی ہے کہ فطرت صبح اور کا نشنس اسے دھکے دیتی ہے۔ یبود لیل میں باپ اپنی اولاد کو
وحدیث کرتا تھا کہ میرا انتقام میرا بٹیا ہے ، میرا لوتا ہے ۔ چانچ بعبن اوقات بٹیا اور پوتا باپ کے انتقام سے
ضعہ خوصکہ توریت میں توسخت تشدد کیا گیا تھا۔

باتی دہی انجیل سواس کی اخلاقی تعلیم پرناڈ کرنے والے نہیں سمجھے کہ اول تو دہندیم ہی ایسی نافس ہے کہ بوج خص الر نان دہندی اللہ اللہ کہ بوج خص الر نان الدخص القوم ہونے کے آئ اس کی خرورت ہی نہیں اور نہ وہ اس وقت اخلاقی تعلیم کہ لائے کہ محت ہے اور اگر مان مجی بیا جائے تو کوئی شخص نہیں کہ اس تعلیم کا عامل نظر آتا ہو خود اس کے شیفتہ لوگ ہی اس کا عملی نمونہ بیش کریں ۔ اصل میں یہ باتھی کے دائت ہیں کھانے کے اور ان ہم فلسفہ حقّہ اس کی عمرف ایک شاخ دائت ہیں کہ باکل نطاف ہے اور انہیں تعلیم اس کی صرف ایک شاخ دکیا بی تقام ہے کا دہیں ہ

يادر كھوككُ قوات انسانى اسى خالق فطرت بى كى طرف سے انسان كوسلى يى -ان بى ايك توت

خضبی مجی ہے ، قوتِ اُتقام مجی ہے ۔ یہ قوی ہے کاریا فعنول نئیں ہیں۔ بلکدان کی بداستعالی اورالکا ہے عمل دیم تقال برانتها لی اورالکا ایے عمل دیم تقال بُراہے ۔ انجیل میں تو ایک موقع بڑھی بن جائے کی محقق میں اُن استعمام دی گئی ہے ۔ اگر سیے میسالی استعم کا علی نونہ بنتے تو لیس کا فائد ہی ہوگیا ہو آ جمیب بات یہ ہے کہ مرف عکم ہی تئیں بلکہ اس عمل پر بڑے تو اب کا وحدہ کیا ہے تو بھر کیا وجد کہ ایسے کار خیریں کوئی میسانی مجی حد نہیں دیتا۔

قران شرایف بن کوئی دکھا تود نے کوئی ایسامکم مجی دیا گیا ہوت برمل کرنا انسان طاقت سے بالاتر ہو یا کوئی السامکم می ہوئیں کے کرنے سے کوئی قباحت اور م آئی ہویا نظام دین میں ضاد کا اندایشہ ہو کیا الیں ایک کتاب بن السیے اسکام داخل ہیں جو انسان طاقت سے بالاتر ہیں یا اُن کے کرنے سے کوئی قباحت ادر م آئی ہے اور نظام عالم در ہم برہم بونا ہے کہی اس فعدا کی طرف منسوب ہوسکتی ہے جو فعالی فعات اور منسوب ہوسکتی ہے جو فعالی فعات اور نشام دنیا اور قوالے انسان کے پورے اندازے مبائے دالا ہے اور کیا وہ کتاب کال اور کی شرویت

یں احراف نیب کر ا بھر میرا مقصداس بیان سے اس امرکا اظهادہ کدید دونو کی بیر صرف ایک ہی فائدان کی تقییں ۔ نه صفرت میلی نے اور نه صفرت مولی نے کمبی یہ دعویٰ کیا کہ وہ تمام و نیا کے واسطے دمول ہو کر آئے تھے بلکہ وہ تومرف امرائی بعیرول کک ہی اپنی تعلیم محدود کرتے ہیں ۔ان کا اپنا قراد موجود ہے ۔ پی بما ظر ضرودت کے ان کوجو کیا ب می وہ بھی ایک قانون ختص الزمان اور مختص القوم تعا۔

ب فاہر ہے کا اور مان کے واسط آئ تھی۔ اگر اس کو زبردتی اور خواہ نواہ تمام و نیا پر محیط ہونے کے واسط کینے الل کا جائے گی تواس کا لاڈ اُسی نتیج ہوگا کہ وہ اس کام سے ماری رہے گی جس بوجد کے اسطے وہ وضع ہی نہیں گی گی اس کی نتیج ہوگا کہ وہ اس کام سے ماری رہے گی جس بوجد کے اسطے وہ وضع ہی نہیں گی گئی اس کی کیے متحل ہو کے گی جاور ہی وجرہے کہ ان تعلیمات میں موجودہ زمانہ کے مالات کے ماتحت تعلق ہیں رگر قرآنِ مجد خص الزمان نہیں مخص القوم نہیں اور نہی خص المکان ہے بلک اس کا مل اور کمل کناب کے لانے والے کا دعویٰ ہے کہ آئے ترسول ا نام آئی آئی کر جیشے مارالا عراف، وہ ا، اور ایک ووسری آئیت میں گول می آیا ہے۔ یاد نہ ذرک تحریب کو مَن مَن بلغ رالا نعام : ۲۰) مین لازی ہوگا کوس کو قرآن تعلیم ہینے وہ

ه بدسے و " چانچ حفرت عیلی سفتود که کرمی بی امرائیل کی کمون ہوتی بعیر وں میسوا اور کمی کا طون ہیں بسیجا گیا۔ فرآنِ مجید سے مجی اس کی نصد این ہوتی ہے ۔ وَ دَسُوْ لاَ اِنی بَنِیْ اِسْرَاهِیْل دَال عسوان : ٥٠٠) د دِر مبدء مبرہ ۲ مورخ ۱۵ رون حوال شنط ۴ م

نواہ کہیں بھی ہوا ورکوٹی بھی ہواس تعلیم کی بیروی کو اپنی گردن براُ مٹھا ہے۔ انسانی فعات کا بورا اور کامل عس مرف قرآن شرایت ہی ہے۔ اگر قرآن ندمی آیا ہو اجب می ای تعلیم كمصطابق انسان سعسوال كياما تأكيونك بدائي مسيم بصح وفطرتول مي مركوزا ورقانون قدرت كمرم صغ مين شهود ب ين كاتعليات اقعى اور خاص فوم ك معدودين أوروه الله ايك قدم مى سين يل كتين. ان کی نبوت کا دروازہ مجی ان کے اپنے ہی گر تک محدود ہے ۔ گر قرآن تربعین کتا ہے اِٹ بیٹ اُٹ کے إِلَّا يَعَلَا فِيهُا نَدْ يُرِرُ وَمَا طِل: ٢٥) ويجويكي يك اورول بي وقل كرجلسف والى بات اوركسياسيا امُول بے گریدلوگ میں کو نوال فرائ کو مرف اپنے بی گریک محدود فیال کرتے میں ۔

يى مال أريول كابيد وومى يى عقيده ركحتين كرميشه ويدبى أوابالبيد ودهر بى الرابالا اس كام كى واسط معسوم بي اور بميشرك واسط زبان سنكرت بى مداكوبيند الى جه مال نيسك خداتعالی کی بنمت وی والهام کسی اورانسان یا زبان کومل سکے - ان لوگول کے اعتقا د کے موجب وی الی اس آگےنبیں بکر جیجے رو گئی ہے اوراب بسیٹر کے واصطای کو فر ایک علی ہے گریدلوگ نبیں مانے کمان فی سے تو خدا کی ستی کے تبوت یں بی شکات پر جاویں گی ۔ صرف تُنیدے انسان کی ممن ہوسکتا ہے اور کال یقین اورسخی معرفت صرف دوسرول کی زبان سن لینے سے کمال سینرا تی ہے ۔

ت نیدہ کے بود مانند دیدہ

حِبِيكُ مُعاتِوهِ إِنَّا الْمُوتُجُودُ لِي أَوَازُمُ وسيع إِينِ دی والهام کی صرورت بادے كام سے اور زرورت فينى شانات سے اينا جروند وكما وے تب یک وہ بیاس کب مست ملتی ہے جویت کی طلب کی بیاس انسان کو گئی ہو ٹی ہے۔ بیکنا کر مواسیے تو نشانات اورمعيزات دكحاتا تغلدسول بنييا تغا مخراب تبين بينعوذ بالتزندا تعالى كى وات ك سخت توين اورب ادبي جيالي كيا وجرب كراب وه منه توسد الدر كيتنامي ب محر لوتانين ؟ احياتواس يرتباي ياس كيد ديل هي كرتوت نشنوا في اوربينا في مي قوت كويا في كار م ما في نيس ديس-

انسان اپنی فطرت سے الگ نہیں ہوسکتا کمری سے بھیر نے کا کام اس تو دے سکتی ہے ؟ مركزنہيں بس سی مال فطرت انسانی کا ہے کر اپنی بناوٹ کے خلاف مرکز منیں میل سکتی ۔ زرے تفول سے کب وہلی

<sup>&</sup>quot;اب ندا كا كيم يترنسي ميتاكر وه زنده مي هميانس" (بدرمیدے نیرہ ۲ صفر ۲ مورخ ۲۵ ریون سین الت

پائتی ہے۔ اگرچ کون ظاہر داری کے داسط إلى بي إلى طا دے گردل اعنت بعی بوگا اورائكاركرا بوگاكد بي نيس انتاء يادر كوكر اگر بينے كبى المام تفاتوا بى فرورى به كداله م بور اسلام جب مرت ايك بى ذرّة تعااور خمقر بى تو اُس وقت تو نى اور دسول آنے اور الها مات بونے كى فرورت تى ۔ گراب جبكہ ايك سے نیستر فرقے ہو گئة بيل اور تفرق كى حدونها بت نيس دى كام اللى پر فرك گائى جانى ہے اور ندا تعالے كا منر بندكيا جانا ہے۔ كون فولت سيم اور عمل ميم اس منطق كو قبول نيس كرسكتى ۔

مریزکے پیدا ہونے کی مال مزورت ہے۔ دیکھو ایک چوٹ ی مثال دیوے تعادم کی ہے۔ تعادم کی ہے۔ تعادم کی واردات ترتی کونے گئیں ہود کھنے ہیں اُتی کی داردات ترتی کونے گئیں ہود کھنے ہیں اُتی کی داردات ترتی کونے گئیں ہود کھنے ہیں اُتی کی داردات ترتی کونے گئیں ہود کھنے ہیں اُتی کی میں ہود کھنے ہیں اُتی کی میں ہود کھنے ہیں اور ہوز قرید دہرت داشک مت اندا این بالمنی مالت کے ابتری کے انتائ درج کک بنتی گئی ہے دور ہوز قرید دہرت داشک مت انہا تھا جمایا ہوا ہے ذرقد ایمان کی میں اُتی نیس اور یہ فاعدہ کی بات ہے کہ ذرقد ایمان کی امل کی تحریک کرتا ہے۔ جب ایمان کی نعیس جوکرا مال کا اصل موک ہے قریم عل کیے ؟

غرض ال الرب اليان ك ونيات أخر مباف ك وبيت المحدث المالي صالح كالمى ساتم بى نام ونينان مِث جها به تو يورك المالي ما تحد بى الى سنت قديم كو به تو يورك المالي منت مرورت ك وقت بى الى سنت قديم كو ترك كرك كو ل رسول اور ني يامهم نه جيها ؟

ندا تعالی اگر توجید کے پیپلانے میں کسی دومرے کا حماج ہوتا یائی اور کواس کام میں اپنا شریب بنا آ تو بی شرک الازم آ ا تعاد محسّدہ قر سُول الله کا مجلم کمد لد الله الله الله که ساتھ شال کرنے میں بتری ہے کہ اتوجید کا سبق کا مل ہوا ور دُنیا کومعلوم ہوکہ ہو کہتا آہے در ضیعت اسی ندا کی طرف سے آنا ہے۔ آپ مل اللہ ملیدو ملم ان بدایات کوندا تعالیٰ سے یاکر مخلوق کو بیٹیا نے والے بی اور کہ جو کیے او حرسے آنا ہے وہ

على المدمليروسم ال برابات لوملا تعالى سے بالر علوق لوليها سے واسے بن اور زجو مي او هرسے امام به اس

شرک مرف پتمرول ہی کے پوجنے ہی کا ام نہیں ہے بکد شرک کی ایک قسم برمجی مکمی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کوچیوڈ کرمرف اسباب ہی پر کمیر کرلے اور بیشرک فی الا سباب کملا آ ہے۔ برہمو وغیرواس داز توجید کونیں سمجے جونعدادا بخدا بدست ناخت یں دکھلایا گیا ہے۔ نعدا تعالیٰ کی طرف سے آنے واللالیا ہی ہے کہ گویا نود خدا ہی ہے۔ اس فراسے دسول بی گویا نود خدا ہی ہے۔ اس فراسے دسول بی

ندا بن نما بوكروه وه نيس بوتا بكنوو فدا بوتاب ينوض مُعَمَّدٌ دَسُولُ اللهِ كافتر و توحيد كال كرف كه واسط لاذى تقار فدا تعالى توحيد كوليند كرتاب اوريشكر كامقام ب كرين صوميت مرت اسلام بي بان باق بعب كون واسع بان بين كرية بم يش كرية بين كرية ومرسه فرمب بن نيس -

فَرْضَ وَكِي فِتْرُو رِلَا إِلَهُ إِلَا اللهُ ) مِنْ أَو التُرْتَعَالَى فَ تُوحِيد كَعَالَ بِعِد اور دومري رمَنَ أَسْلَمَ وَجُهَا يَتْهِ ) إِن يركمنا ياكراس توحيد يرسيح الدرندة ايان كاتبوت البيضاس فل عدوالدفدا تعاسل كي راهیں اپنی گرون وال دو۔ اس بات کو توجہ سے مننا ماہیے مسلمانوں کے واسطے پرایک منیوشلہ ہے۔ مرفاس بات سے راضی نہوا چاہئے کہم ملان ہیں یا ظاہری ناز روزے کی باندی کرتے ہیں خطراک شكلات من ابت قدم رسااور مدم أكم بي آكم أثمانا اور خلال اسمان من ياس مومانا سيح اور حقيقي ابان كى ديل ہے يشكل ت كا اور ابلا دلكا أنا مون يرم ورى بيت افام موكد كون سيامون اوركون مرف دباني ايمان كا مرعى ب- الله تعالى فرمانات أحسب النَّاسُ أَنْ يُتُوكُوا أَنْ يَعْدُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ والعنكوت : ٣) مل أول كم صدر في عمل سعة ابت كيا تعاكروا في إنهول في انی زندگیاں الله کے وہ کی نعرمت کے واسلے و قف کردی تعییں کوئی دین ترقی نمیں کرسکا جب تک ندا تمالی کے احکام کو دنیا کے کل کامول معقدم ذکیا جاوے معولی نماذ روزے زکوۃ وغیرہ اعمال تو کرتے کرتے آخرهادت مي داخل بوجات بي منتوى روى مي ايك شعر مي مينمون نوب اداكيا كيا سيعب مي يربان كيا كيا ہے كہم اپنے كوشے بى فله معرت رہتے ہيں گروہ معرف ميں نسي آبا جب ديجيونال بى نظر آ ناہے آخر کوٹی یو یا توہے جواک کو ٹھے کو لگا ہوا ہے اس کا اناج کھائے جاتاہے اور ایسے خالی کرنے کی کوشش یں سگارہا ہے۔ ہم مرتے ہیں وہ مال کرنسے ، اخر کار دروازہ کمول کر دیکھا تو واتعی ایک یو باتھا کہ اس فذكو كحاجايا كراً تماريس انسان كواينے احال يرجى واضى زبونا چاہئے ۔

ر ما کاری سے اعمال حیط ہوجائے ہیں۔

ہوجائے ہیں دیا کاری می جعل اعمال حیط ہوجائے ہیں۔

ہوجائے ہیں دیا کاری می جعل اعمال حیط اعمال حیک است ایک میں جندہ ہوتا ہے ایک شخص اعمال حیا یا است ایک میرا یا نصد دوبر کھا جا دیے ۔ اب اگر مرف دکھا دے اور داہ واہ کی آواز کے واسطے یا نام پدا کرنے کے واسطے ایس کو آجر تر ہوگا اس موقع برہمیں ایک نقل مذکرة الاولیاء کی اس کا اجراس نے پالی عندا فتراس کے واسطے کوئی اجراز ہوگا اس موقع برہمیں ایک نقل مذکرة الاولیاء کی اور آگئی۔ مکھا ہوئی ۔ اب وہ بزرگ گھا ان میں کا اخمال کیا تو ایس کو میں ہزار رو بیر کی شخص جی اب وہ بزرگ گھا ان میں اور اور کی ہوا اور گھرے وابس کوش کی کو مجدے تو سخت عملی ہوئی۔ اصل میں وہ دو بیر تو میری مال کا تعا اور بیران کا دوبیر خود بخود دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر می واب ۔ اب کی اس کو بجائے تولین کے اس کا دوبیر ہوئی اس کو بجائے تولین کے اس میں وہ دو بیر تو میری مال کا تعا اور بین تو دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر می واب ۔ اب کی اس کو بجائے تولین کے اس کا دوبیر خود بخود دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر می واب ۔ اب کی اس کو بجائے تولین کے است کا میں کا دوبیر میں میں کوبی کی اس کو دینے کو دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر میں وہ دوبیر کی اس کو دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر میں وہ دوبیر کی اس کو دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر میں وہ دوبیر کی اس کو دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر میں وہ دوبیر کی اس کو دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر میں وہ دوبیر کی اس کو دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر کی وہ دوبیر کی اس کو دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر کی وہ دوبیر کی اس کو دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر کی وہ کی دوبیر کی اس کو دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر کی وہ کوبیر کی اس کو دینے کا من آر نہ تھا ۔ دوبیر کی وہ کوبیر کی اس کوبیر کی اس کوبیر کی اس کوبیر کی کوبیر کوبیر کی اس کوبیر کی اس کوبیر کی اس کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کوبیر کی کوبیر کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کوبیر کوبیر کوبیر کی کوبیر کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کوبیر کی کوبیر کوبیر کی کوبیر کی کوبیر کوبیر کی کوبیر کوبیر کی کوبیر کوبیر کی کوبیر

المن المن ہونے اور وگ کنے گئے کرصاف معلوم ہوتا ہے کواس نے بناوٹ کی ہے۔ بہانر کیا ہے۔ وغروو فیو گرجب وقت گذر گیا اور وات کی سنسان گھڑ بیل تغییں کہ وہی تعرب اللہ تعالیٰ کے داک کے مکان بہتے ہے گیا اور وہی دو بہر بیش کرکے و شکل کے مواسطے دیا تھا ذکہ تنسبینیں کرنے کے واسطے دیا تھا ذکہ تنسبینیں کینے کے واسطے دیا تھا کہ کہتے ہوا کہ کہتے ہوا کہ اس کا لیال دیں گے ۔ وہی و تشیع کرنے مطابقت بھی کہتے ہوا ہمت کی کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کے ان کواس حقیقت کی کیا خر ہ

غرض جس کام میں رہا کا دی کا ذرہ بھی ہووہ ضائع جا آہے۔ اس کی وہی شال ہے جیسے ایک افلی قسم کے عدہ کھانے میں گا مر ڈال وے۔ آج کل می یہ مرض بہت بھیلا ہوا ہے اور اکثر اموریں رہا کا دی کی مونی ساتھ ہوتی ہوتی ہوتی من جا ہیں ۔ آج کل می انسان ایک مذکف معذود بھی ہونی ساتھ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی انسان ایک مذکف معذود بھی ہوتی کہ مون کرنے کو تیار ہوجا آہے کیونکہ کمل توہے نہیں ۔ جب بھی اُسے اور الا اور کا ال اور کا ال اور کا اللہ اور کا اللہ الله کی کانس کی بروانہ کرنے والا اور کا اللہ ورکا کی فیل من ایس اور ہدونو کو را برانے ، مناقب بیان کرنے والا اور ہودنو کو را برانے ، مناقب بیان کرنے والا اور جو نہ اس کا کھی بھا تھے اور نہ سنوار سکتا ہے۔

اس وقت میں برتراً وطلانیۃ یر بحث نمیں کرنا بلافنس کی طونی کا ذکر کرنا ہوں میں بیندیں کہ کہمیشہ خضیہ ہی خوات کر و اور علانیۃ یر بحث نمیں کہ ساتھ ہرکام میں تواب ہونا ہے۔ ایک نیک بلح انسان ایک کام میں سبقت کرنا ہے اس کی دیکھی دوس بھی اس کار خیر میں شرکے ہوجاتے ہیں۔ اس طرح سے اس خصر میں اس میں ہوجاتے ہیں۔ اس طرح سے اس خصر کینا ہے۔ ایس اس دیگ میں کوئی نیک کام اس نیت سے کرنا کہ دوسروں کو بھی ترخیب و تحریص ہو بڑا تواب ہے۔

ا خلاص کی اہمت ت قت پیدا ہوجائے۔ اطلام ایک ہوت ہے جو خلص کو اپنے نفن اور اللہ بین اکر اظلام کی جو اور کے اور خلاص ایک ہوت ہے جو خلص کو اپنے نفن بروارد کرنی پڑتی ہے۔ اخلاص ایک ہوت ہے جو خلص کو اپنے نفن اس کے نفن کو مزا آتا ہے اور دیا پیدا ہوتی ہے نواس کو جا پیٹے کر دیا کاری سے دست بردار ہوجائے اور برائے علا نیر خرج کرنے اور البا کرسے کراس کے بائیں ہاتھ کو بی ملم نہو۔ بھر مدا قادر ہے کہ کہ کو اس کے بائیں ہاتھ کو بی ملم نہو۔ بھر خدا قادر ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بی ملم نہو۔ بھر خدا قادر ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بی ملم نہو۔ بھر خدا قادر ہے کہ اس کی کوئی سو برس کی فروت

نيں ، افلاص كى مرورت بے يه

ويجوحفرت الويجرصدلين دخى الترتعال عنرانكب بوصياكوبك اغرحلوا كحلايا كستقسقته إودان كمصارنعل كالمي كوخر نديمي - ايك دن جب برعيا كوحلوان بنيا - أس في إس سيانين كري كه صفرت الوكرمب ديق رضى الندتعالي منه وفات يا كنف اب ما ش فورسين كرأت رضى الندعد كيب نعا حُدس إلى عياكي حوكم اور کھے مذکا سکتی تمی مومت کیا کرتے تھے کہ ایک دن طوائہ پنینے سے اس کو بقین ہوگیا کہ آپ وفات یا گئے ۔ لین اس برصیا کے وہم میں بھی نہیں آسک تھا کہ آپٹے زندہ ہوں اور اس کو علوا نہ پہنچے ۔ یہ ممن بی

غرض يدب اخلاص اوريين معن خداكى راه ين محض نيك منى كے احمال - اخلاص مسى اور كو ي توار داول كونت كرف والى نبيل- ايدى مودس وه لوك دنيا يرغالب آگ نع عرف زبانى بالوت و محد بوندیں سکنا۔ اب مذیبتانی میں نور اور نر رومانیت ہے اور مدمونت کا کوئی سعد و ندا تعالیٰ فالم نسی ہے -امل بات ہی سی ہے کہ ان کے داول میں اعلاص نسیں ۔

مرت ظاہری اجمال سے

نماز کورسم اور عا دستے رنگ ہیں بڑھنیا مفید نہیں جوزتم اورعادت كحارثك یں کئے جاتے ہیں کیونیں بنا ۔اس سے کوٹی یر سمجھ مے کمیں تماذ کی تحقیر کرتا ہوں ۔ وہ نماز حب کا ذکر وال

بس ہے اور وہ معراج ہے - بعلا ان نماز لول سے کوئی او چھے توسی کہ ان کوسورہ فاتحر کے مصنع می آتے ہں۔ بیاس بھاس برس کے نادی میں گے گرنماز کامطلب اور حقیقت پوچیو تو اکر بے ضربو لگے مالا کو تام دمیوی طوم ان عوم کے سامنے میچ ہیں ۔ با بی دنیوی علوم کے واسطے توجان تور ممنت اور کوسٹسٹ کی میاتی ہے اوراس طرف سے ایس بعدالمقال ہے کہ اسے جنر منز کی طرح بڑھ ماتے ہیں۔ ین نوبیا تک بی كن بول كراس بات مصمت ركوكه نمازين إبان من وعائي كرور بيتك اردويس، بنجابي من، الكريزي مين ، بوسي كى زبان بوائى مين وماكريد - كربان يدمروري بصكد خدا تعال ك كام كواي في يرمو-ال بن اين طوت سع كيد دفل من دو-اس كواس طرح يرمواود من سيمن كي كوسشش كرو- اس طرم الوره وعاول كامجى اسى ربان مي الترام ركمو قرآن اور الوره دعاول كے بعد عرما مو غداتهال سے

<sup>&</sup>quot; يدخيال شكروكرسوسال كك عبادت كيف بى سے نجات بوتى بد بكرندا تو اله بدرس ب

بكمة أوازميد وواكب بكي سيختس ديتاب مرف إخلاص جاميت ؟

ر بدرمبد عفره المغرع مورخه و ارجون من اله

ه نگواود حي زبان مي ميامو ه نگو- وه سب زبانبي جا نتا <u>جه -</u>سنتا <u>جه نبول کر</u>ها <u>جه-</u> اگرتم اپنی نماز کو باحلاوت اور کیر ذوق بنا نا چاہتے ہو تو ضروری ہے کداپنی زبان میں کچھ نہ کھیے دُعا میں كرور كراكثريسي ويجاكيا بي كرنمازي توكرس ادكر اورى كرلى عَالَى بِس بيرطَّة بِس دُعانين كرف ماز تو ایک اس کا میکس ہوتا ہے۔ اگر کھیر اخلاص ہوتا ہے تو نماز کے بعد میں ہوتا ہے۔ بینس سبھتے کہ نماز خود وم كانام بعدى برسد عجر ، اكسار ، خلوص اوراضطاب سے انگى جاتى جد - برے برا عظيم اشال كامول كى تنى مرت دعا بى بے۔ مدا تعالى كے نشل كے دروازے كمولئے كابياد مرملد دعا ہى ہے۔ نازکورم اور مادت کے رنگ میں بڑھنا منیدنیں بکدایے نازیوں پر توغود مداتعالی نے بعنت اورول بسيجا سبط حدم أثيكه ان كى نماز كوتبوليبت كالثرف عاصل مور وَيُكُ يَنْسُصَيْنِينَ (الماحون:٥) خود خلاتعالی نے فرایا ہے۔ یوان نماز اول کے حق میں ہے جو نماز کی مقبقت سے اور اس کے مطالب سے بفريس معالم توخود من دبان ركفت تعداوراس كى حقيقت كوخوب محقد تعدير مارس واسط يد مروری سے کراس کے معانی جمیں اورائی نماز میں اس طرح ملاوت پیدا کریں گران لوگوں نے توالیا سمجھ يا ہے جيے كد دوسوائي أكيا ہے اوراس فے كويا نازكومسون بى كرويا ہے -وكميوندا نعالى كاس مي فائرونسي بكرزود انسان بي كاس مي بملاست كراس كوندا تعالى كي حضور كالماتيم دیا جا آ ہے اور وض معروض کرنے کی عزت علاکی جاتی ہے جب سے برمبت سی شکلات سے نجات پاسک ہے۔ میں حران ہوں کہ وہ لوگ کیونر زندگی مبر کے فیص جن کا وال می گذر ما نا ہے اور دات می گذر ما آ مع گروه نیس مانت کران کاکوئ خدا می سد - یادر کھوکدایا انسان آج می بلاک بوا اور کل می ا یں ایک مروری نسیجت کر ما ہوں ۔ کاش لوگوں کے دل میں بڑجا وسے ۔ دیجیونمر گذری جارہی ہے غفلت كوهمور دواورتفرح اختياركرو-اكيك بوبوكرنداتعالىت دعاكروكدندا ايان كوسلامت ديكاور يروه رامني اورخوش موماث -أول تو انسان تشر لعي احكام لعني نماز ، روزه ، زكوة اورج دغيره ترتی کرنے سے دوطرایق

مالیف شرعید کی ابندی سے جوکر فداکے حکم کے موجب نود با

" يبات سُن لوكر ويا فانى بعد بن بى بى بهد بعال مى رسب رشته داديد مال دوات ہے يرسب كيد كين جب ك خداتمال كوا في سرنيس بنا با تو كير عي نيس " (بدر علد 4 مره ۲ صغی ع مورخه ۲۵ رجون سشن الم

لا البير ، كرير الموريو كدانسان كداين إتحدي بوت بي السبي كمي الديست اورتسال مي كريس ہے اور میں ان میں کوئ اسان اورا رام مورت ہی پیدا کر بیا ہے۔ لنذا دوسرا ووطر لق ہے جو براوراست ضراتعالی کی طرف سے انسان پروار دہوتا ہے اور سی انسان کی اصل ترتی کا باعث ہوتا ہے کیو کہ کا بیٹ شرعیدی انسان کوٹ زکوٹ راہ بی وی ارام و آسائش کی نکال ہی بینا ہے۔ دکھیوکسی کے باتھ میں ماذیانہ نے كراكر أس كها جاوے كه اينے برن ير مارو تو قاعده كى بات بے كر آخر اينے بدن كى مبت دل مي آ بى جاتى ہے ـ كون ہے جوابين آك كو كك مي والناجا بتاہے ، اس واسطے الله تعالى في الله الله الله الله الله کے واسطے ایک دومری داور کھ دی اور فرول 5 کشینکو ٹیکٹریشن و مِت انتخاب و انتہاء و تنفیس بنت الأعوَالِي وَالْاَسْفِينِ وَالشَّمَرْتِ، وَيَقِيرِ العُسِيرِيْنَ الَّذِيْنَ إِنَّاكَا كُوْآواتًا ينو وَانا وَلَهُ وَدِيمُونَ وَالْبِقُولَ : ١٥٩ : ١٥١) عم الرَّات ويل على تم كمبيكي قدر توف بجيج كو ، ہمی فاقر سے کمی مال جان اور میپلول پرنعقسان وارد کرنے سے رنگران مصائب شدا مُداور فقرو فاقد پرمبر كرك إنَّا مِنْهِ وَ إِنَّا الْيُهِ وَاجْعُونَ والبقرة : عه ١) كنة والول كولتَّارت وك دوكران ك واسط رف برے اجر ضدا تعالی کی رہتیں اور اس کے خاص انعامات مقرریں - دیجمو ایک کمان کس محنت اور جانفتانی مع البددان كرك دين كو درست كرنا ، بير تحريزى كرنا ، آباش كى شكات جميدا بعد اخرجب اره طع ک مشکلات المختول اور حفاظتول کے بعد کمیتی تبار ہوتی ہے تو تبعض اوقات خداتمال کی باریب در ادیک مکتوں سے ڈالہ باری ہومیاتی پاکمجی خشک سالی ہی کی دجرسے کمیتی تیاہ درباد ہومیاتی ہے مفرض يرايك مثال بيد ان مشكلات ك جن كانام نكاليف قفها وقدر بعدايي عالت مين سلمالون كوجو ماك مليم دى گئى سے دوكيسى رضا بالقضاء كا سجا نونه اورسبق ہے اور ريمي مرف مسلما نوں ہى كا حصد ہے .آيہ چوكد روا اور دات مع ال كے خواص كے خود بخود اور خداكى طرح ازلى ابدى مائتے يال وه كيوكر إنّا يلك سطتے میں اور یہ توفق ان کو کیسے نصیب بوسکتی ہے۔ غرمن تكاليف دوقهم كي بين ايك حصه تووه جهيجو احكام مِشْتَل بي جن بين نماذ ، روزه ، زكواة ،

عُرضَ تکالیعت دوسم کی ہیں ایک حصد تو وہ ہے جو احکام برستمل ہے جن ہیں نماز، دوزہ ، زکاۃ ، گوۃ ، فغیرہ داخل ہیں۔ ان ہیں کمی قدر عذر اور چینے وغیرہ کی گنجا تشہے اور جب بک پورا اخلاص اور کال یقین نہو انسان ان سے کمی نکسی قدر بینے کی یا آدام کی صورت پیدا کرنے کی کوئ نرکوئی داہ تکال ہی بیتا ہے۔ بیس اس ارح کی کوئ کمر جوانسان کمزوری کی وج سے دہ گئی ہو۔ اس کسر کے پورا کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے تکالیفتِ قضا وقدر رکھ دی ہیں تاکہ انسانی فطرت کی کمزوری کی وج سے بو کمی دہ گئی ہوفوا تعالیٰ کے فضل کے با تعدسے بو کمی دہ کئی ہوفوا تعالیٰ کے فضل کے با تعدسے بو کمی دہ کئی ہوفوا تعالیٰ کے فضل کے با تعدسے بوری ہوجاوے کا لیفت ہیں باکر ہم

ائن سے پہنے بن کواگر ایسا ہی ہے تو بھر تمادے جب تب کس مرض کی دوایں ۔ اگر آسمانی کا بیف تمادے بیلے

امال کا تثیر بیل نوکیوں ایک اور عذاب جب تپ کی مفیست میں پڑ کراپنے واسطے پیدا کرتے ہو۔ ان مار کا بیٹ کا کہ اور م

غرض یہ دونوں سے کہمی انسان تکالیف شرعیدی بابندی کرکے اپنے با تقول اور کمبی نضا وفدر کے آگے گردن مُجِکا آہے اس واسطے بیں کہ انسان کی کمیل ہوجا وے -اس کی طرف اثنارہ کرکے اللہ تعالی فرقا

ال مَنْ إَسْلَمَ وَجُهِمَهُ فِيلْهِ والمقرة : ١١١) ين اسلام كياهه وين كرالله تعالى واويس اس كروفا ك

حسول کے واسطے گرون فوال دیں۔ بتلاؤں کا ہیںبت ٹاک نظارہ بڑاٹی بین نگی تواروں کی چک اور

کھٹا کھٹ کی طرح آ بھول کے ساسنے موجود ہے۔ جان جانے کا اندائیر ہے گرکسی بات کی پرواز کرکے خداکے واسطے بیسب کیمہ اینے نفس پروارد کر لینا ہیہ ہے اسلام کی تعلیم کائب بباب ،

بِمِنْ كُر إِنَّ اللَّهُ يَأْ مُورِالْحَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ وَإِيْتَاكِيْ ذِي الْقُرْلِ والنحل: (1) بِيلِي فرما ياكم كرور يميراك سے يمى أكم بروكر فروايا - احسان كامجى فدا تعالى في تم كومكم كيا ہے لينى صرف أس سے يكى نرکروس نے تم سے بی کی ہو بکہ احدان کے طور پر بی جو کہ کو اُن حق ندیکھتا ہوکہ اس سے بی ک جا وے اِک سے بی بی کرو گراحیان میں بھی ایک قیم کا باریک نقص اور مخی تعلق اس تفص سے رہ جاتا ہے جس سے احسان كياكيا ہے كيونكركمى كى موقعہ براس سے كون ايى حركت مردد بوجائے جواس مس كون كي طبعت ہوا نافرانی کرمٹھے نومحن 'ادامٰن ہوکراس کو احسان فراموش یا نمک حرام دخیرہ کہہ دے گا اوراگرجہ وہ تحف بات کو دبانے کی کوششش بھی کر ٹیکا گر میرجی اس میں ایک الیامنی اور ماریک رنگ بی نقص باتی رومیا آ ہے کمی رسمی ظاہر ہوہی مبا اسبے -ای واسطے اس تعلم اور کمی کی تلانی کرنے کے واسطے اللہ تعالیے نے فرایا کراحسان سے بھی آگے بڑھواور ترتی کرکے اپنی تکی کروکہ وہ اپنا ، ذی القرنی کے رنگ میں رنگین ہو یعی حب طرح سے ایک ال اپنے نیچے سے یک کرتی ہے۔ ال کی اپنے بیچے سے معبت ایک طبعی اور فطری تقامنا يرمني ہے نذكر كسى طبع ير - دمكيو تعبق اوقات ايك مال سائھ برس كى برهيا ہونى ہے اس كو سكو كو لُ توقع مدمت کی اپنے نیچے سے نبیں ہوتی کیونکہ اس کو کمال بینجیال ہوٹا بے کمیں اس کے جوال اور لالُق بوسف کس زندہ می دمونکی موض ایک مال کا اپنے بیجے سے محبّت کرنا بلاکسی خدمت باطمع کے خیال کے فطرت انسان میں رکھا گیا ہے۔ مال خودا نی جان پر دُکھ برداشت کرتی ہے گر بچے کوارام پنجا کی کوسٹ ش کرتی ہے یخود کی مگر پر سٹتی ہے اور اُسے خشک صد بستر بریکہ دیتی ہے۔ بچہ بیار ہومائے

توراتول جائتی اورطرع طرح کی تکالیف برداشت کرتی ہے۔اب بتاؤکہ مال جو کچھرا بنے بیے کے اسط كرن باس بن تعنع اور باوط كاكول بى شعبر يا با باتب ؟ یں اللہ تعالیٰ فرما آ ہے کہ احدال کے ورجہ سے مجی آگے بڑھواور ایناء ذی القرائے کے مرتبہ ک

ترتی کرو اور من ولند سے بغیر کسی اجر با نفع و خدمت کے خیال کے مبعی اور فطری بوش سے بی کرو تهدی منى الله الله الله الله الله من تعنف اور بناوف مركز ند مود ايك دومرت موتعرير لوك فرمايات لا نُرِيْدٍ مِنْكُفْرِ جَزَاءً وَلاَ شُحُورًا والدّ عود ١٠١) يني تدارسيده اوراعلى رَفيات يريني بوشانان كايدقا مده بكراس كى نكى مالسلوللد بوق ب اوراس ك دل من يدخيال مى منين بوناكراس كواسط دما کی ماوے باس کا تکریہ اداکیا جا وے بیکی محض اس جش کے تقا منا سے کرنا ہے جو بعد دی بی لوع انسان کے واسط اس کے دل میں رکھا گیا ہے ۔ الیی پاک نظیم نہم نے توریت میں دیمی ہے اور نرائیل یں - ورق ورق كركے مم في راها بي مكر ايس يك اور كمل تعليم كا ام وتان منيں -

اس زمان می صلح اور مجدد کی صرورت اس دنت دنیاین تاری بهت بیلی بون

ہے۔ خداتعالیٰ کی کتاب پرمل کرنے کے واسطے جو قوت در کارہے اس میں سبت کروری ہے۔ مدا تعالیٰ کی بیندیم سے مادت میں آئ ہے مح جب ونياين كنا وى فلمسن بيل جاتى به لك زندك كم معمد امل سه دور جايرت بي ان وقت المُدتنال نود إيى طون سن ايبانول كونا ذه كرف ك واسط انتظام كراسي اورمعن اورميدوبوث كراسي ينعل ديفاد مراس وقت كحدنس كريطة مغداتعال كممقرد كرده لوكول بى كايمنعب بواب کہ داوں پر قابو پاکران یں پاک زندگی بدر اکر جاتے ہیں تعدا تعالیٰ کی طرف سے رُومانی اصلاح کے لیے مقرر ہونے والے لوگ براغ كى طرح ہوتے ہيں -اسى واسطے قرآن شرايب بي آپ كا نام دايعيًا إلى الله بارد ينه قيسرا جًا تُمنينوً والاحزاب: ٢٠) آيا ب ويحيوكس اندمير مكان بن جال سو یماس آدی ہوں اگران میں سے ایک کے پاس جراغ روشن ہوتوسب کو اس کی طرف رغیت ہوگی اور براغ ظمت كوياش إلى كرك أبالا اور نوركر دس كايه

<sup>&</sup>quot; يراخ والا اندر اندهير بن جلا مائ توكدم سب مكان ممكمًا المسليد المربراك كواس كاطف دغبت بوجال ب " ( مِدْرَ مِلْدُ يَا يُمْرِهُ ٢ مِنْ مُعْرَدُهُ مَا رَجُونُ مَشَيْكُ لَمُ يَ

ال جگرات الم المراح و کے بیں ایک اور باریک کمت یہ ہے کہ ایک برا خ سے بزاروں لا کھوں براغ روش ہو سے بیں اوراس میں کوئی نعنی بجی نہیں آتا ۔ چا ند سورج میں یہ بات نمیں ۔ اس سے طلب یہ ہوئے کہ اند علیہ و کلی بیروی اورا کا حت کرنے سے بزاروں لا کھوں انسان اس مرتبر پر پہنچیں کے اوراپ کا فیض فاص نمیں بلکہ عام اور مباری ہوگا ۔ غوض یہ سنت اللہ ہے کہ کلمت کی انتہا کے دقت اللہ تعالیٰ اپنی بعض صفات کی وج سے کسی انسان کو اپنی طرف سے علم اور معرفت وے کر بھیجہ ا ہے اور اس کے کلام میں انتیاب کو وی اور اس کی توج میں مذب دکھ دیتا ہے ۔ اس کی دعائی مقبول ہوت ہیں ۔ گروہ ان اس کے کلام میں انتیاب اور اس کی توج میں مذب دکھ دیتا ہے ۔ اس کی دعائی مقبول ہوت ہیں ۔ دیمو ہی کو مزب کرتے ہیں اور اس کی توج میں مذب دیمو اس انتیاب کے لائتی ہوتے ہیں ۔ دیمو اس انتیاب کے لائتی ہوتے ہیں ۔ دیمو اس انتیاب کے لائتی ہوتے ہیں ۔ دیمو اس انتیاب کی انتیاب کے لائتی ہوتے ہیں ۔ دیمو اس انتیاب کی ان کی در لطافت میں طبعش خلاف نمید میں میں اداں کہ در لطافت طبعش خلاف نمید

برن پر در ساخ الاله روید و در شوره اوم ونحس در باغ الاله روید و در شوره اوم ونحس

اور مجمد برخواه مخبوط اور نمت سے الزام اکا تین اور نمت سے الزام ان کا جواب کے بعد الزام ان کا تین اور نمت سے الزام ان کا جواب کے بعد اللہ میں بغیروں کو گالیاں دیتا ہوں مگر کیا ،ی خبیث اور ملحون ہے وہ خفن ہو کہ برگزیدہ بندوں کا انکاد کرے یا ان کی کمی طرح سے اپنے قول سے یا نعل سے توہن کرے۔

یمی مجد برازام لگایاگیا ہے کہ میں جزات سے شکر ہوں مالا بحد میرائیان ہے کہ بغیر مجزات کے ذندہ
ایمان ہی نعیب بنیں ہوسکا لیہ عقل انسان کا کمال کک ساتھ دیے تی ہے اوراس کی مدد سے یہ کما تک
ترتی کرسکا ہے ۔ فعدا تعالی ذندہ موجود ہے اور سس طرح اس نے بیلے کام کھے ہیں اب بھی صرور ہے
کہ اس طرح کرسے ۔ کیا وجہ کہ بیلے معجزات اور خوارق پر ایمان لایا جا تا ہے اور گذشتہ کا حوالہ دیاجاتا ہے
کیا اب فعدا بڑھا ہوگیا ہے ؟ یا فعدا کی قوت گویائی جائی جے ؟ یاسی قوت نصر ہے وقدرت کاسلیم

مال کے فلسفہ والے ان باتوں کو نئیں مانے گریں ٹوداس میں ماحب تجریہ ہوں جس طسرت بیلے نشان فاہر ہونے تھے اب بھی ہونے بیں اوراسی فرح فداتھا لی اپنے فامن بندوں کی تا شیداور فعرت کو تا بست اگر تمادے تقاد کے موافق مان یا ماوے کو اورا لمام سے ان کی تا شید کر تا ہے ۔ اگر تمادے تقاد کے موافق مان یا ماوے کراب کوئی سلہ وی والمام نیس دیا اور وہ مرکزہ ہوگیا ہے تو پھر مرکزہ سے کیا امرد دکھ سکتے ہو ؟ کیا مرکزہ مرکزہ کو زندہ کر سکتا ہے اور اندھا اندھ کی دا ہری کوسکتا ہے ؟

<sup>&</sup>quot; جى دين يى دنده معرزات ننين وه دين قائم ده سكتا مى نبين" ( بدر ملد مد منره اصفح مرورفه ه ۱ رجون سن الله )

ك قرآن يرهي كي محر قرآن من سے ينينس أتراء كارايان صرف زبانوں ير بى بوكا ـ اب مان م كراكيه وقت مين ال كاملاح ك واسطير تغف أوي كادومي مناسب مال بي اوسكا اوافروت ادر کام کے ان ذاہے اس کا ام می میے ہوگا کیا برنا ہرنیں کردین مرگیا۔ تو عیر حب کی ادی کا عور زورمت حلى كم يالتوكميًّا- بى بى مرملت تواسى رئى بواب اورافسوس آند توكيا وجدكه دبن كى موت كاكى كو ریخ نیں اور کسی کے ول میں اہم نیس نظر آیا ؟

يرمي محد يوالزام نگايا جا آ بي كرين نبوت كا دعوى كرا بول اوركرين في نياوين بناياب ياي كى الك ملدى على بول ، نماذي سف الك بنال بن قرآن كونسوخ كرك اور قرآن بالاب يدال تهمت كيجاب من مي . مجروال ككمتعنت الله مكل الكفاذ بين وال عموان ١٠٠١ كول اور کماکیول ؟

مرادعوى مرف يرب كرموجوده مفاسد كعياعث فداتعالى يسح موعو دعليالتلام كا دعوى

مجع بيبياب اوري اس امركا اخفاء نبيل كرسكنا ومجع مكالمر فاطبه كا ترف عطاكي كياب اور فدا تعال مجمع علىم مواب اور كرن سے بوا ب ايكانام نوت ہے گرحتیتی نوت نہیں۔ با ایک مر ل نفظ ہے مب کے مصنے ضرکے ہیں اب ہوشفی کو آخر خدا تعالیٰ سے باکر خلق پر خلا مرکزے کا اس کوعر فی میں نبی کمیں گے رہیں آ تحضرت صلی المترطبہ وسم سے الگب بوكركون وعوى نيس كرا، يرتونزاع نفعى بعد كروت مكالم مفاطيركو دومرس الفاظي بنوت كهامآا وبجبو حضرت عالْشريض التُدنعالُ عَهاكا يتول كر نُنُوْكُوا إِنَّهُ عَالَسُمُ النَّبِيِّينَ وَلاَ تَقْوُ لُنُوا لَد نَسِيَّ بَعْدَ أَ اس امرك مراحت كرنا ب نبوت الراسام بي موقوت بوكي ب نوينينًا مبانوكراملاً بی مرکبا اور میرکوئی امنیازی نشان می نمیں ہے۔ ایک باغ جس کواس کے مال اور باغبان فے چیوڑ دیا، ات مُعلاد با ال ي آبياشي كي ال كوفكرنيس أو يونتيح المرسط كريندسال بعدوه باخ خشك بوكريات موماوے گا اور آخر كاركور بال جلاف كے كام مي لائ ماويل كى۔

اصل میں ان کی اور ہماری نراع تفعلی ہے۔ مکا لمدمنیا طبیہ کا نویہ لوگ خود میں افراد کرتھے ہیں۔ مجدّو ماحث بى اسكة قائل بين - وه كلفة بن كرمن اوبياء الله كوكثرت سع نعدا تعالى كامكالم مخاطبه بوقا

له " مجدد صاحب سربندی"

ہے وہ محدث اور نی کسلاتے ہیں ۔ اچھایں پوچھا ہول کہ ایک انسان خدا تعالی سے خبر باکر ونیا پر طاہر کرے تواس کا نام آپ ہوگ عربی زبان میں بجر نبی کے اور کیا تجویز کرتے ہیں ، جبیب بات ہے کہ اس افظ کے مغیم کواگر زبانِ اُکردومی پاپنجان میں بیان کیا جائے نو مان لیتے ہیں اور اگر حربی زبان میں پیش کریں تو نفرت اور انکار کرتے ہیں۔ یا تعسب نبین نو اور کیا ہے ہ

اب مرف یی بات باتی ہے جینے بن فردی مجت ہوں کہ ان لوگوں نے شایداس مہذب او تعلیم بائیہ گروہ کو مجاس اس مرف یی بات باتی ہوں کہ ان لوگوں نے شایداس مہذب او تعلیم بائیہ اس مرف یہ بات باتی اس ماس سجت ہوں کہ است اس مرف اللہ اس میں میں اس مرف اللہ اس میں میں اس میں مرف اللہ اللہ اللہ اللہ و نہیں کیا جاتا ۔ ان مرام کا رفدا اس کی سرم ری ونیا یہ مول مرف اللہ اللہ و نہیں کیا جاتا ۔ انجام کا رفدا اس کی سرم ری ونیا یہ مول ہرکہ دیا ہے۔

ميس مات الفاظين وعده ال چكام كرم أوسع كاتم من سعدى أوسع كارتمار عفركو قدم د كف ك

له بدر می برالفاظی بد "حفرت مجدد سربندی می الید مكالم كة قائل می بین كتابول كداگر كون نداست فر دار بینگون كار ب

اب گنبائش نمیں اور بخاری یں بھی جواضح الکتب بعد کی ب الله ب إِمَّا لَمُكُمْ مِنْكُمْ مُوجِود ب اور بھرتب اول کی وفات بھی مراصت سے قرآنِ شریف اورا ما دیش سے تابت ہے تو کیوں ایسا احتقاد رکی جاتا ہے بور مرامر قرآنِ شریف اورا نمفرت ملی اللہ ملیہ وہم کے خلا ت ایک مقیدہ ہے ۔ آنفرن ملی اللہ ملیہ وہم نے خود ان کومعراج کی دات بیں وفات شدہ انسیا مسک ساتھ دیجھا۔ اگر وہ زندہ تنے توان کے واسطے الگ کو اُن مقا اُجُرِیز مون جا بیٹے تھا ندک مردوں میں۔ زندہ کومردہ سے کی تعلق اور کیا واسطہ ؟

فوق خلاتعالی نے قبل سے اور اکففرت مل الد ملیدیم نے اپنے فعل سے تابت کردیا کہ وہ وفات پا بھے۔
اب فیک ذکر ایک کا اُلگ آلا الفَ الد کا رہے اور اس کا الد ملیدی میں مسلمان ہوکر قرآن اور قول الرسول کو تبول نہیں کرتے تو نہ کریں ان کا انتیار ہے۔ میری کمذیب نیس کرتے بکہ اس کی جس کی طرف سے میں آیا ہوں اور اس ک جس کا میں غلام ہوں کمذیب کرتے ہیں میں کیا اور میری کمذیب کی بھی بیاتو اس کے است میں الد طیب والی میں خلام ہی ہے قرآن میں ملیفہ کے آئے کی نفس موجود ہے اور اما دیت میں قرب قیامت کے وقت آئے والے خلیفہ کا ام سے دکی گیا ہے۔ اب ان میں اختلاف کیا ہے ؟

بن الزامات كے سوا دوسرے الزام عى ائ قسم كے بعضیقت اور ضداور تعقب كى وج سے پيدا آك ميں ان سب كا رقد مفقلاً ہم في ائى كتابول ميں كرديا بنے - ان نوگوں كے بعض عقائد تو اليے يى جن سے ايك سيح ملمان كادل كا نب مبات ہے ۔ ان نوگوں كا عقيدہ بنے كركوئ عى ست بيان سے پاك نبيں بجر ميل عليا سلام كے - ان كا يرسمند كيا قابل شرم ہے - ہمادے نبى كريم افضل الرس ، پاكول كے سردارتو مس شيطان سے رندو و باللہ ) پاك نبيں اور حضرت ميلى يك بيں ركيا افسوس كا مقام ہے - فعال ما الم سان كسلام كے اور كا مشام الرس كا مقام ہے - فعال ما الد سمان كسلام كوكيا بوگيا۔

دیکیو خود آنفزت ملی الدهیه و ملم کا برمال ب اور خود سمان آدلیل اور عیدا بول کے ہمز بان بنے ہوئے بی - جارا اپنا سب سے بادا نبی حب کی بیروی ہارا فخر اور ہارے واسطہ با عث عزت اور موجب نجات ہے اگر وہ وفات یا بیکے بی تو ہم میٹی کوکیا کریں۔

کردیجا تواس میں اقالی سے آخر کے بے نقط گالیوں کے سوا کھے ہوتا ہی نہیں اور مولوی کہ اگر چوہ ہے جادول کی طرب گندی اور فعش گالیال نکانے ہیں کہ انسان کو پڑھتے ہوئے ہی شرم آجاتی ہے۔ ابھی کتنے ہیں کہ انسان کو پڑھتے ہوئے ہی شرم آجاتی ہو دان کے مولوی جوان بھٹوں کسی کی کیا مرورت ہے۔ جب کہ قرآن موجود ہے اور مولوی موجود ہیں۔ یہ نہیں جانتے کران کے مولوی جوان بھٹوں کے گد بان بہن خود جھڑ ہے ہیں اور وہ رابو ڈرکیے خطوہ میں ہے جب کا کوٹ گل بان نہی و اسلام پراندرونی اور بروٹ کی مفالطے اور شکلات دُور کرکے بروٹ نے ہورہ ہے ہیں اور اور اسلام کی املی روشنی اور سنچا نور دوسری قوموں کے سامنے بین بیری یہ دوسری قوموں کے سامنے بین کرتا ۔ ویکھوا کے وہ ذوار کی شکوٹ بھیکو اُ جہ مولوں کے سامنے بین کرتا ۔ ویکھوا کے وہ ذوار کی شکوٹ بھیکو اُ جہ نے مولوں کے سامنے بین کرتا ۔ ویکھوا کے وہ ذوار نہیں آنا مالا کہ ہم کو اُلے ختا ہے۔ اُلے ہیں۔

خواتعالیٰ کاسی ادادہ تعا اس نے اپنے وورہ کے موافق وقت پر اپنے دین کی خرگری اور وستگری فوال ہے۔ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلُنَا المَذِكُرَ وَ إِنَّا لَهُ كَمَا فِعُلُونَ والعبود: ١٠) اسلام كواس نے وثيا ميں قائم كيا۔ فرآن كاتعليم كيسلا أل اوراس كى حفاظت كابى وبى خود ذمر دارسى يجب انسان اين كائت بوشى إوك كو الترام سيان ديا بيت و فك نه بوجاوي توكيا خدا أنسان عيمي كيا كررا اورلايرواب إياد مكوك اسلام فيمن دابول سے يعيز تى كى تى اب مى انى دا بول سے ترتى كرے كا ينحثك منطق ايك دا أن ب اس سے انہان آومی کے اعتقاد میں علل آجا الب اور ظاہری فلنے رومانی فلنے کے بانکل مخالف ہیں۔ صاحبان! یہ امور ہیں جن کی اصلاح کے واسطے میں جیجا گیا ہوں ۔ میں میری جا تنا ہوں کہ اس میلی سے اسطان ا بیے میں اوگ اُسٹیں گئے کوان میں کیچہ میں تبدیلی پیدا نہول ہوگ یا ان کے خیالات پرمیری ان باتول کا ذرہ مجی اثر ن بوگا- مگر يادر كھو جو مجيسے مقابد كرا ب وہ مجيسے نيس بكداس سے مقابد كرا ب س في مجي بيجا ہے اگرادنی بیداس کی متک کیمائے اوراس کی بات نان مائ مائ و گورننٹ سے متک کرنے والے انظف والے کوسرا متی ہے اور باذیرس بوق ہے تو بیرندا تعالی کی طرف سے آنے والے کی بے عزق کرنا اس کی بات كى پروا ند كرناكيونكر خالى ماسكة ہے من تهين يقين دانا بول كر اگر ميراسلسد خدا كى طرف سے نيين أو أينى كُرُ مِا سُكُ كَا حُواه كُونُ اس كى مخالفت كرس إن كري كيوكر نوو الدَّتَّالَيْ فَ فرايا بِهُ كَدَ خَابَ مَن إمْنَوى (طله: ١٠٠) اور فرايا مَنْ ٱلْكَدُ مِسَنَى انْعَمَّرِي عَلَى اللهِ كَذِبا والانعام ، ٢٠١) اور وتَعْف جوات كوايك بات بنا نا اوردن کولوگوں کو بانا اور کتا ہے کہ مجھے موانے الیا کا ہے وہ کوئر بامراد اور بارگ وباد ہو سکت ب - الله تعالى النصرت منى الله عليه ولم كوفوامًا ب وَكُوْ نَفَقُولَ عَكَيْنَا بَعْضَ الْدَ قَاوِيْلِ - لَا عَذْ نَامِنُهُ

بِالْسَبِينِ - شُعَّرَ لَعَطَعْنَا مِنْهُ (لُوَ تِيْنَ (الحاقة : ۱۳۵ مع) جب ايك اليضغيم الثان السان كالسط اليا فران ہے توميرادنیٰ انسان کے واسطے توجُولْ ی چِری کی خرورت تمی اورکمی کا نیصلہ ہوگیا ہوتا یک

## ۸مٹی <u>۴۰۰</u>

ببدنماز فلر- بنعام لابود

بروفیسرر باکسے بعض سوالا سے جوابات بیلی شامت میں جفر آقدی بر وفیسرر باکسے بوابات بیلی شامت میں جفر آقدی بیلی شامت میں جفر آقدی سے طاقات کرنا اور سوال وجواب شائع ہوجیا ہے ۔ ۱۹ رمی شائلہ کو پر جفر ت مفتی محمد مدن مائل کر کو کیا ۔ ۱۹ روسا طب سے حضرت آقدی کے حضور ماضر ہوئے اور نجر بریتِ مال وریافت کرنے کے بعد ذیل کا سوال وجواب ہوا۔

سوال: رآپ کا کیا عقیدہ ہے خدا محدود ہے یاکہ ہر مگر ما مزونا فرادداس میں کو ان شخصیت یا جذبات

بائے ماتے ہیں ؟

جواب :- ہم فلا تعالیٰ کو محدود نہیں بھتے اور نہی فلا محدود ہوسکتا ہے۔ ہم فلا تعالیٰ کی نسبت یہ جانے
ہیں کہ جیا وہ آسان پرہے دہا،ی ذین پرجی ہے۔ اس کے دوقع کے تعلق پائے جا ایک مام
تعلق جو عام مخلوق کے ساتھ ہے اور ایک دورا خاص تعلق جو ان خاص بندوں کے ساتھ ہونا ہے جیا
موا پہنے آپ کو پاک کرکے اس کی محبت بیں ترقی کرتے ہیں۔ تب وہ ان سے ایبا قریب ہوجانا ہے جیا
کدان کے اندر ہی سے بولنا ہے۔ یہ اس بی ایک جیب بات ہے کہ باوجود دُور ہوئے کے وہ
نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہوئے کے وہ دور ہے ہو ہرب ہی قریب ہے گر بھی نمیں کہ
سکتے کرجی طرح ایک جبم دوس جیم سے قریب ہونا ہے اور دوس سے او پرہ گر نمیں کہ سکتے کہ جب طرح ایک جبم دوس جیم سے قریب ہونا ہے اور دوس سے او پرہ گر نمیں کہ سکتے کہ جب کو قبین کر بی ہے۔ وہ سب چیزوں سے ذیادہ ظاہر ہے گر بھی بی دو مین در مین ہے۔
اس کے پنچ کو آ جیز بی ہے۔ وہ سب چیزوں سے ذیادہ ظاہر ہے گر بھی بی دو مین در مین ہے۔
جب قدراندان کی پاکیز کی مامل کرنا ہے ای قدراس کے وجود پراس کواطلاع ہون ہے۔
فرا با با۔

له المكم مبلد والنبرام منحد وتا ١٣ مورخد ١٧ رجولا في مشاقيله

جذبات سعواد فالباً ان کی بیہ کے خواتعالی نے انسان کے ذھے شریعیت کا بوجد کیوں ڈال رکی ہے اور حرام وطلل کی بابندی میں اسے کیوں قد کر دکھا ہے ہو ماننا چاہیے کہ اصل بات برہے کو خواتعا کا نسایت دوم قدوں ہے وہ اپنی تقدیس کی وجہ سے ناپاکی کو لینڈ نمیس کرنا ۔اور سی ککہ وہ رسیم وکریم ہے اس واسطے نمیس چاہتا کہ انسان ایسی دا ہوں پر بطح جن میں اس کی ہلاکت ہو یس براس کے مذبات بین بن کی بناء پر خرب کا سلسلہ مادی ہے ۔اب ان کا نام نواہ آپ کیجہ ہی دکھ لو۔

سوال: کیا فداکی کول شکل ہے ؟

جواب برجب وه محدود بي نبي توشك كسي ؟

سوال برجب فدامجت ہے۔ عدل ہے۔ انعاف ہے : نوکیا وجرکہ نظام کو نیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس الیھین چیزوں کو بعض کی خوداک بنا دیا ہے۔ اگر مجتت اور عدل یا انعاف ورحم اس کے ذاتی خاصے ہیں تو کیا وجہ کہ اس نے مخلوق میں سے معین میں اسی کیعینت اور قویٰ دکھ دیئے ہیں کہ وہ دوسروں کو کھا جاتی مالا ککہ مخلوق ہونے ہیں دونو برابر ہیں۔

چواب : ۔ جب محبت کا نفظ عدا تعالیٰ کی نسبت بولا جا نا ہے نواسکوانسان مجبت بر فیاس کرانیا ٹری بعادی خطی ہے محبت کا نفظ حب افراد عدا تھا گائی بالے اور جو مغوم اس کا انسان تعلقات کی حیثیت میں مجما جانا ہے وہ ہرگز ہرگز فعد اتعالیٰ پر اطلاق نہیں باسکا ۔ اور نہیں وہ منے اور مراو فداتعالیٰ پر مادی آئے ہیں انسان میں مجتب اور فعنس کی فوت ہے محبور معنوم ان کا انسان کے تعلق بولئے وقت ہارے ذہ ن میں آنا ہے وہ فعد اتعالیٰ پر ہرگز وظلاق نہیں باسکا ۔ یعنطی ہے وفطرت انسان میں پر کھا گیا ہے کہ جب کمی آنا ہے وہ فعد اتعالیٰ پر ہرگز وظلاق نہیں باسکا ۔ یعنطی ہے وفطرت انسان میں پر کھا گیا ہے کہ جب کہ جب کہ انکاس کا بخیر اس کے فراق سے اس کو صدم مرجی بینچنا ہے ۔ مال اپنے بکے سے مجتب کرنا ہے ۔ گر انگراس کا بخیر اس سے فواق سے اس کو صدم مرجی بینچنا ہے ۔ وال اپنے بات کے اس کا مدم ہوتا ہے اور ایک اور ان کے اس کو مین اور کی مزا دیا ہے کہ انسان میں ہو اس کے مواز اس کو مواز اس کو مواز اس کی مواز اس کو مواز اس کا اطلاق اس دیک ہیں جو اس کو مواز اس کو مون انسان مواز اس کو مواز

پاک ذات ہے۔ جواس کی رضا کے موانی جات ہے اس ہے اس کا تعلق ذیادہ ہوتا جاتا ہے۔

ہاں ابتہ استعادہ کے رنگ می مجت اور غضب کا نفلا خوا تعالیٰ کے لیے بی بولا جاسی ہے۔

ہیں یا در کھو کہ یہ ایک و نیا کا کارخان ہے جب کے واسطے خواتعالیٰ نے اپنی کال حکمت سے جودہ نظام مقرد فرایا ہے اور یہ اس نظام کے اتحت اس طرح سے جل دیا ہے۔ البتہ اس کے واسطے یہ الف اظ موزون نہیں ہیں۔ مجت کا لفظ ایک در داور گدا فر رکھتا ہے۔ اگر فرض بی کریس کہ خوا محبت ہے اور اس کی صفت فعنب بی ہے وانسانی حالت کے خیال سے آتو چرسا تقربی یہ بی ماننا پڑے گا کہ اور اس کی صفت فعنب بی ہے دانسانی حالت کے خیال سے آتو چرسا تقربی یہ بی ماننا پڑے گا کہ مذاکو بی ایک ایک خوا سے ناتھی الفائی خواتعالیٰ کی طرف مذاکو بی ایک تم کی تعلیمات اور رہ نا ور کھ ہو تلہ ہے۔ گریاد در کھو الیے ناتھی الفائی خواتعالیٰ کی طرف منہ وب نہیں کے خواسے یہ اس کے جاسکتے۔

سوال: يرتوي في سيميد بياست كرين به دريافت كرنا جا بها بهول كه فداف بين العدكيول د كه دياكه ادف المدين كا دف ال والى كا فادم بوياس كي نوراك بنه اوراس كه ساحف ذيل دسيع -

جواب وربم فرتواعي بان كيا ہے كدنداكى صفات مجست ، دهم اور فقسب كى تشريح مماك طور سے فيل كريحة بسياكرانسانون مي يرمغات بيروانسان مانت يرفداتمالى كاتياس كراسخت فللى بصريه فدا تمال كا ايك وسيع نظام جيجواس فاس فاس طرح بنابيه اس نظام مي انسان اين مدس زياده دست اندازي نيس كرسك اوريه ماسب ميس كدوتيق وردتيق معالي غدال مي وخل دير برات من ايك سوال بدا كرك ريد مالم ايك مفقر عالم عد وال ك بعد فدا تعالى في ايك وسیع عالم رکھا سیے جس میں اس نے اوادہ اور وعدہ کیا ہے کہ سی اور ابدی خوشحالی وی مباوسے گی بر دکھ جواس جان میں ہے اس کا تدارک اور تانی دوسرے عالم میں کردی ماوے گی جو کی اس جان میں پال ماتی ہے وہ آئدہ عالم میں اوری کردی ماوے گی۔ باتی را در کر، ورد انکلیف،رنج و وكن ، يرتواد في واعلى كوكيال برداشت كزاير أبي ما يه اوريال نظام مالم كوقيام كعواسط لازی اور مروری تھے۔ اگر وسے نظرے دیجما ماوے توکوئی می دکھے مال نہیں۔ برغلوق کو ملی قدر مراتب اس میں سے حصد ایٹ ہی پڑتا ہے البتد کمی کوکسی ونگ میں ہے اور کسی کوکسی ونگ ہیں۔ اگر باز برط اور مندول کو کما تا ہے تو شیر عید اور بعیرے انسان کے بچوں کومی کما ماتے ہیں۔ سانپ بچپو وغیره بخی سندانتے ہیں۔غرض پرسلدتو اس طرح سے چل رہا ہے اس سے خالی کو لُ سی شیں ، البتدان کی تلائی اور تدارک کے واسط اللہ تعالی نے ایب ووسراعالم رکھا سے ای واسطے توقرآن شرايف ين ال كانام مايات بدوير الدين يمي هد بوسكة بدكرانسان وشمال موكرمكن

مكن ہے كر پرند چرنداس سے مى زيادہ نوشمال ہول يرد بنا ايك عالم امتمان ہے -اس كي مل كرنے كے واسطے دومرا عالم ہے -اس دنيا ميں جو تكاليف دكمي إلى اس كا وعدہ ہے كہ آئدہ عالم مين توتى ديكا۔ اگر اب بحى كوئى كے كركيول الساكيا اور ايساند كيا ؟ اس كا يرجواب ہے كر وہ تحكم اور ، كليت مي توركما ہے -اس كا يرجواب ہے كر وہ تحكم اور ، كليت مي توركما ہے -اس كا يرجواب ہے كر وہ تحكم اور ، كليت مي توركما ہے -اس كا يرجواب كے اس كا يردوان كي اس كا يردوان كي تحقیق اور بنا ميں ي

دوسری بات جوقابل خود سے یہ سے کر بیونکہ کا بیعث انسان ، نکا بیعث بیوان سے بڑھی ہو آئیں داسی واسطے انسانی اجر بھی جیوانی اجر سے بڑھا ہوا ہوگا ) تکا بیعث انسانی دوتھم کی ہیں ۔ ایک کالیٹ شرحیہ دوسری تکا بیعث تفنا و قدر ۔ تکا بیعث نفنا و قدر میں انسان و جیوان مشترک اور قریباً برابر ہیں ۔ اگر انسان کے ہاتھ سے جیوان مرتے ہیں توجوانوں کے ہاتھ سے آخر انسان بھی قوم نے ہیں اس طرح اور اور تکا بیعث ہی بھی ان کا آبل میں ایک تسم کا اشتراک یا بیاجا نا ہے ۔

باق تکالیف شرحیی سانسان کے ساتھ حیوانات کاکوئی انسراک شیں ہے۔ احکام شرحی می ایک قسم کی چیئری ہے۔ امور شرعی می ایک قسم کی چیئری ہے جو انسانی گردن پرمیتی ہے گر حیوان اس سے بری الذمر بیں ۔ امور شرعی می ایک موت بی ہو انسان کو اپنے اوپر وار دکرنی پڑتی ہے۔ اپ اس طرح سے ان باتوں کو کم بالی طور سے دیکھنے سے معاف معلوم بروگا کہ تکالیف انسان تکا لیعنے حیوان سے بہت بڑھی بول میں ۔

تمیری بات جوفالی یاد ہے یہ ہے کہ انسانی حواس میں بست تیزی ہے ۔انسان میں توت احداس زیادہ پائی جات ہے۔ ایسان میں توت احداس زیادہ پائی جات ہے۔ کہ انسان میں توج ہے کہ حوانات کا تات اس کے مقابل میں بدت کم احداس دکھتے ہیں یہی وج ہے کہ حوانات کو اتنی عقل بھی نمیں میں معامل ہے مقابل میں دہتے ہیں ۔احداس کا مشار یادہ قرانسان کم درج کا ہوتا ہے۔ اس واسطے ایک قسم کو سے میں کا میں درج کے ہیں کہ گویا نہونے کے برابر ہیں۔ پس حوانات ان میں یہ تا ہے کہ ورج کے ہیں کہ گویا نہونے کے برابر ہیں۔ پس حوانات ان میں یا یا جاتا ہے۔ حوانات ہیں کرتے ہیں اور مکن ہے کہ بعض اوقات باسکن ہی مرکزتے ہوں۔

اب مائے خورہے کر دیامی ان تکالیٹ کا لوجرکس پر ذیادہ ہے آیا انسان پر یا جوان پر ، صاف المام ہے کہ انسان ہی کوان شکلات و نیوی ہیں بہ تسبت جوانات کے زیادہ حصہ بیٹ پر آہے۔ سوال ، آپ نے جو کمچھ بیان فروایا - بک نے سمجھ لیا - اب یہ دریافت کر ، چاہتا ہوں کرکیا آپ اس بات کو تبول

كرت إن كرميوانات كومي أنده عالم من كون بدار دياجا وي كالم

جواب :- فرمایا :-

إلى مم مافت بي كرعلى قدر مراتب سب كوان كى تكاليف ونيوى كابدله ديا جا وسي كا اولي فكون

سريحايف كالل كالماديد كالد

سوال د. توجران كايدلان يتج بوكاكه ووجوا التعابن كوبم ارت إن الكور ونيس بكرزنده يتين كريد

جواميستان فراياك إر

جواب به فرمایا به

جم بن بات کے قائی نیس ہیں اور نہی ای سفد ہی ہم توریت کی پر وی کرتے ہیں کہ چوسات ہزارسال
سے ہی جب سے یہ آدم پیدا ہوا تھا اس و نیا کا آغاذ ہوا ہے اولا اس سے پہلے کچھ بی نہ تھا اور فلاگوی مطل
تھا اور نہی ہم اس بات کے معی ہیں کہ یہ تمام نس انسان جواس وقت و نیا کے مختف صول ہیں وہود ہے
یہا کی آخری آدم کی نس ہے جم نواس آدم سے پہلے بھی نسل انسان کے قائی ہی جیسا کہ قرآن شرایت کے
امان طرسے پہر گفت ہے معادات السفہ بی فرای کہ اور بہتا ہے گئی الد دھی خور تھی اس امریکی اور
اسٹریلیا دخروک کو گوں کے متعلق ہم کچر نیس کہ سکتے کہ وہ اس آخری آدم کی اولاد ہیں سے ہیں یا کہ کی دور سے آدم کی اولاد ہیں سے ہیں یا کہ کی دور سے آدم کی اولاد ہیں سے ہیں یا کہ کی دور سے آدم کی اولاد ہیں سے ہیں یا کہ کی دور سے آدم کی اولاد ہیں سے ہیں۔

آپ کے سوال کے مناسب مال ایک تول حضرت می الدین این عربی صاحب کا ہے۔ وہ تھتے ہیں کئیں گا کرنے کے داسطے کیا تو وہاں مجھے ایک تخص طاحی کو بی نے نیال کیا کہ وہ آدم ہے۔ یک سنے اسس سے پوچھا کر کیا توہی آدم ہے؟ اس پر اس نے بواب دیا کہ تم کون سے آدم کے تنعلق سوال کرتے ہو؟ آدم تو

بزارول گذر چکے ایں۔

سوال: ركيا حضود مشد ادتقاء كم قائل بيل يعنى يرك انسان في ادن مالت سعاطى مالت مي ترقى ك بنه بيل من من الله المن بيل سانپ بچهو وغيره سعة رقى كرت كرت بندر بنا اور بندر سعة انسان بنا- اور رُوح كس وقت پيدا بوقى؟ بواب: - فرطا و-

ہمادا یہ ذمہب نمیں کرانسان کسی وقت بندر تھا گر آہت ہمت وم بھی کٹ گئی اور نیٹم بھی ماتی رہا ورترتی کرتے دائی ا کرتے کرتے انسان بن گیا۔ یہ ایک وعویٰ ہے جس کا بار ثبوت اس دعویٰ کے مدعی کے ذہبے جا ہے کہ

 سوال: مپر پر واول کی رائے ہے کد زندگی چاندے اُتری اور عقل شتری سے اور چاند زیں سے با - ابتداء یں زمین سبت نرم تی ۔ زمین کا ایک میرا اُرٹر اسمان پر جلاگیا اور وہ چاند بن گیا ۔ اسل میں زندگی زمین ہی سے بھی ۔ زمین سے چاندیں گئی اور چاند سے پھر انسان میں اُتر تی ہے ۔ اس میں آت کا احتقاد کیا ہے ؟ حواب : ۔ زمال یہ

چاند، سُورج اورسیارول کی تا ثیرات کے ہم قائل ہیں۔ ان سے انسان فائدہ اُنھا آ ہے اور ہیں جب مال کے بیدام شرایت کے ہم قائل ہیں۔ ان کی انٹرات کا انٹرینے پر ہوتا ہے۔ یہ امرشر بیت کے ملاحث نیں۔ اس واسطے ہیں ان کے ماننے ہیں انکار نیں۔ نیا آت میں جاند کی روشنی کا اثر بین طور سے ملا ہر ہے۔ چاند کی روشنی سے بیل موٹے ہوتے ہیں۔ ان ہی شیر نی پیدا ہوتی ہے اور بین اور ان سے بیکو شے اوقات لوگوں نے اناروں سے بیٹو نے کی آواز کے بی کئی ہے جو چاند کی روشنی کے اثر سے بیکو شے بی اس سے زیادہ جو جو جو اند کی روشنی کے اثر سے بیکو شے بی اس سے زیادہ جو جو جو انسان کے فائر اور نیا ہیں۔ مطلب ہیں اور ان میں انسانی نوائد مرکوز ہیں ایس ہم اس بات کے مانے میں کوئی حرج نہیں پاتے کہ حبی طرح نبا آت سے جب فائرہ انہ ہوئی ہے کہ جب فران میں انسانی نوائدہ کی ہوئی ہے اس بات کے مانے میں کوئی حرج نہیں پاتے کہ حبی طرح نبا آت سے جب فران میں انسانی نوائدہ کو بینی ہے اس میں سے بی ہم فائدہ کو اسطے بھی ہم فائدہ کی اس بات کے مانے میں۔ اس بات کے مانے بیں۔ اس بات کی بیا دیاں۔

تنافسكر يروفيسر مومون في عرض كياكري ترخيال كرنا تعاكر سأنس اور ذبهب مي فراتفاد م

فرماياه

یی تو ہمادا کام ہے اور بی نویم تابت کر رہے ہیں کہ سائنس اور ندمیب ہیں بالکل اختلاف ندیں بکم ندمیب بالکل سائنس کے مطابق ہے اور سائنس نواہ کتنی ہی عووج پکر ما وسے مگر قرآن کی تعلیم اور افعولِ اسلام کو برگز برگز ننبیں حبشلا سے گی۔

سوال و کمیدوں یا اونی تعم کے جانوروں میں جو چیز بائی جانی ہے اس کوس ام سے تبیر کیا جا دیگا ؟
یواب ، ۔ گورج نین تمم کی ہوتی ہے ۔ رُوح نباتی ۔ رُوح جوانی ۔ رُوح انسانی - ان فینوں کو ہم برابر نبیب
ماشتہ - ان میں سے تعینی زندگی کی وارث اور جامع کمالات صرف انسانی رُوح ہے ۔ باتی جوانی اور
نباتی رُوح میں بھی ایک قم کی زندگی ہے ۔ گر وہ انسانی رُوح کی برابری نبیس کرسکتی ۔ ندویہ ملادن

مامل کوئی ہے۔ نکالات یں الملن دور کی برایری کوئی ہے۔ کی انتائی ہوتو اس بادیک بحث یں

ہم بینا مناسب نہیں بجھ ہوسکتا ہے کوئین فامن فامی صفات ہیں ید دویس الملن دور ہے شابت
دیمی ہول ، گرحس طرح المبان میں اوران میں طابری اختلافت اور فرق ہے ای طرح افتلاف رُد حالی

می بایا جاتا ہے۔ بلکہ بیا تک بی مانا گیا ہے کو نعیل نبا آت میں بی ایک ہم کا شعور بایا جاتا ہے۔

ایک بائی کا در زمیت گھر کی جیت کے پنچے لگا یاجا و سے گر اور برحت برحت وہ جیت سے قریب ایک

بالشت کے دہ جاوی گاتو وہ اپنائر نی جول سے گا اور دوم کی طرف کو بڑ منا نشر درح کرد ہے گا۔ ایک

قدم کی نبال بول ہے میں کو بنجاب میں چھوٹی بھوٹی کھی ہیں۔ وہ انسان کا با تقدیقت ہی می کرائی ہو

ماتی ہے۔ میر با بی ایوان اجی انجی جی جوٹی ہی کہ بول بی کھی ہیں اور نیز تجرب ہے بی تابت ہیں گران

ماتی ہے۔ میر با بی ایوان اجی الجی جوٹی ہی کہ بول بی موزون ہے کہ سے

کے بیجے بعث فیادہ و زیز کا چاہیے۔ وہ شعر کیا ہی موزون ہے کہ سے

تو کار زین رہ نکو ساختی

ان کے وقیق در دقیق ما خات میں پڑکو ان کی تعلیدات کی جنوی وقت خالے کرنا تھیک نیں۔
سوالی: میں ایک دوزگرما میں گیا تھا وال پادری ماحب نے لیکو بی بیان کیا کہ انسان ایک بالک دلیا ہی سوالی: میں بیان کیا کہ انسان ایک بالک دلیا ہی سے اورگندہ کیڑا ہے اورگندہ کیڑا ہے۔ یہ روز بروز نیچ ہی نیچ گرتا ہے اور ترق کے قابل ہی نئیں ساسی واسط اس کی نجات اورگن وسے بچانے کے واسطے خدانے اپنے اکلوتے بیٹے کو کفارہ کیا " کمریں ما نتا ہوں کر انسان کی میں ترق کر سکتا ہے میرا یہ بچرای وقت اگر ایمان کی وجہ سے کو اُن حوکت نام اُزر کے اور اس کا طم ترق کرے گا تو بینو د بخوصے ہے گا کہ یہ کو میں میں کیا احتقادہ ہے؟

جواب: د فرمایا : د

انان کیک ہے۔ نیک کرسکتا ہے اور ترق کرفے کے فوی اس کو دیئے گئے ہیں۔ نیکی میں ترقی کرکے اندان انجات یا سکتا ہے۔

سوال: - يرادگ كت بين كدا نمان لا كخر بي كريس مكر وه بربادس به بجراس ك كد كفارة مسع پرايان لاف. آپ اس بي كيا فرات بين -

جواب : - انسان کوعل اورکوشش کی خرورت ہے۔ کفارہ کی کون امرورت نہیں جبیبا جمان نظام ہے ولیا یی رومان نظام ہے دلیا

کراہے اور نیج بڑا اور بانی دیفے وغیرہ کی منت برواشت کراہے کیا اُسے کی گفارہ کی فرورت ہے ؟ نیس بکد اُسے مینت اور قل کی فرورت ہے۔ اس بات کو ہم استے ہی نیس کر مجر کفارہ کے کوئی داو نجات بی نیس بلک کفارہ آوانسان ترقیات کی داہ میں ایک روک اور تیسے۔

سوال ، ایکنرگ سے کیا مراد ہے ؟

اس کے بعد پردفیرادر بیڈی نے حضرت اقدس علیاسلام کا شکویر اداکیا اور کما کہ ہم شکوریل کہ اس کے بعد پردفیر افدان میں ایک مفیدا ضافہ فروایا اور جارا وقت بہت ایک مفیدا ضافہ فروایا اور جارا وقت بہت ایمی طرح سے گذرارا

وارمتى شنولنه

عبد الحكيم فيهالوى كا در عبد الحكيم فيهالوى كا در كخير، فرايا.-بم نرج كوكن تقاكد كي رجني بوكيس بركابي منقل كمى جامي بير اب بحث مي برا انفولول بن ل ها-

له المكم جدد النبره ومغومة الما يدوزه ١٠٠ رمتى سنافية

برايك كى نطوت مُدابوق بعد بهين توسجه من نسي أمّا كرك طرح كونى شخص ايب ادى كى نبل سال مُردى كرف كے بعداوداس كے ماتحت تعليم حاصل كيف كے بعد اوراس سے فائدہ اعتمانے كے بعد بيماس كے تى يى الىي كندى كاليال بول سكت بمارى توسيدي نيس أسكتا ، كربراكي شخص كى فطرت مبرا بوتى بيد ورب ما حب عبد المى في مون كياكوس ميالديكا بول رعد الكيم في الب كم معن فيكولُ كى بين كم اسف والى ١٧رساون كوآب كى وفات بوجا وسط كىدىكن بمياله كى نوب مانة من كروه ايك جُونا أدى سيدر

حُنلُ يَعْمَلُ مَل شَا كِلَتِه وب اسوائل ١٥٠١ الله تعالى المركر ويكاكم واستباركون سب

تم فعال معنول میں کوٹ دعویٰ رسالت بنیں کیا میسا کہ

الله الك الوكول كوبهكات بن اور جو كمير بحارا وعوى منهم اور منذر الموف كاسب اوراً المضرت على الدملية لم كى شرييت كى سالعت كاب وى ميشه ب بي جري كونى في بات نيس يومب سال سريالهام ب جَرِئُ اللهِ فِي حُلَلِ الْاَ نُبِيَآءٍ لِهِ

۲۰رمتی ۹۰۰ کئه

صلح سے مبست فائدہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی السّرطیہ وسلم نے کفادسے ملح کی .

صُلح كا فائده اس كانتيج يه بواكرجب جنك موفوت بوق تؤمسانون كيساته كفار كا میل حول بوگیا اور اندین اسلام کی صداقتوں پر نظر کرنے کا موقعہ ال گیا - بھرون یں سیکٹی سعید رومیں اسلام کے لیے تیار ہوگئیں۔ ندانعال کا ہاتھ رب سے بڑھ کر طاقورہ بہناب کے سلمانوں کے بیے اگریزوں کا وجود ایک تعرت ہے۔ اگر اگریز نہوتے تو تو کچر نظارہ ہوتا اس کے تعود سے جی گھرا آئے میں مانوں کو عیدا تیوں سے باوجود اختلات کے ایک تیم کا اتحاد ہے۔ گر مندوتو باسک الگ ہیں۔ بعض دوگوں کا خیال ہے کو میٹی علیا اسلام نے انتقام سے کام منیں بیا۔ کوئی ہو بیے کہ کتے ہو مؤدوں کو بلاک کر دیا۔ پھر کھرے نے بی کے تواروں کے مول لینے کا حکم دیا یہ

ملا ماریخ

## بٹوارلول کیلئے زمیندارول کےندرانے

ایک شخس نے بچوا بی جاعت میں داخل ہیں اور شواری ہیں بدر لیے خط حضرت کی خدمت ہیں عوض کی کہ بٹوار اوں کے واسلے کھر رقوم گور نمنٹ کی طرف سے مقرر ہیں مکین عام رہم الی برائی ہے کہ بٹواری لعن باتوں میں اس سے زیادہ یا اس کے علاوہ می لیستے ہیں اور زمین لار بخوشی خاط نور ہی بغیر مانگے کے دے مانے میں آیا اس کا لینا ما ترجے یا کہنیں ؟

فرایا: -اگرایسے بینے کی خبر باضا بطہ حکام کک بالفرض پہنچ جائے اور مجوجب قانون اس پرفتنہ اُسٹنے کما خوف ہوسکنا ہونو یہ ناجا ترہے ۔

حضور کی نظمول کی رایکارڈ نگ حضور کی نعیب فونو کراف میں بند کرکے دورک نعیب فونو کراف میں بند کرکے دورک نعیب فونو کراف میں بند کرکے دوگوں کو کنان جائیں ؟

فرمايا و-

اعمال نیت پرموتوف میں منبیغ کی خاطر اس طرح سے نظم فولو گراف میں سنا ما جائز ہے کیونکم اشعارے بسا اوقات لوگوں کے دلوں کونری اور رقت حاصل ہوتی ہے یع

له بدرمبد عنبر ۱۹ ، ۲۰ صفحه عمودخد ۱۹ سن الشه

4 44 4 4444444 2

بمقام لابحور تقبل تمازغل بمس اليه أدمول كي فزور بين يوشر صرف زماني بلكه على طور سے کچھ کرے دکھانے والے ہول علیت کا زبانی دمویلی کسی کام کا اندیں - اپنے ہول کرنوت اور کسب رسے بلتی پاکس ہوں اور ہادی صحبت میں دو کر ایم اذکم ہماری آبادل کاکثرت سے مطالعہ کرنے سے ان ک مليست كال ودج تك بيني بول بور اليرشيخ علام احد الكام كمواسط الجا أوى معلوم بواعد ال کے کلام بل می تاثیر ہے اورافلام ومتبت سے ال نے اپنے اور اس شدت کری میں آنا وسیع دورہ کھنے كالوهم النمايات كو موالعال في محست بدول الكاس كا كام سف ك واسط مع مي بوي ماتين ایک جگراس کو میرجی واسے مرمدالعال کی مدرت سے وہ تھر بجائے ان کے کی دومرے کو لگا اور دہ تبيغ سلسله ك واسع الية أدمول كي دورول كي مرورت ب محراليه التي أدى بل جاوي كروه ايي ریندگی اس راه میں وقف کرویں ۔ انخفرسند صلی الشرطیر وسلم کے صحافیہ می اشاعت اسلام کے واسطے دور دراز منالک ين جايا كرتے تھے ليے يون كے مك بي كى كروز مسلمان بين اس سےمعلوم بروا بے كروال مى صحائب ميسكون شغص بينيا بوكار الراس طرح بنيل يأتين آدى متعرق متعامات من حليه جاوي تومبت جلدى تبلغ برسكتي بهد ممرجب يك اليه أوى بالدع منشا كرمطابق اورقاعت شعار نربول تنب يك بم أن كولور المالا مى نبين دے سكتے والحفرت ملى الد علية والم كے محالة اليه قانع اور جفاكش تف كيمين اوقات مرف درخنوں کے بتول پر ہی گذر کرسیتے تھے۔

تمام ہندوشان ہادے دھاوی سے ایسا بے خرور اب کرگر باکس کوخربی نہیں میرے نزدیک یہ مدرسر با گانے وغیرہ کا بنانا اول سلسلہ کی مفہوطی پر موقوت ہے ۔ اول چاہیے کہ سلسہ بن ایسا کی مفہوطی بروں جو سلسلہ کی مفرود بات اس مقرد بات کی مدول بات اس مقرد بات کی مدول بات اس مقرد بات کی مدول بات کی مدول میں بہت توجی کا مول میں بہت توجی کا مول میں بہت توجی کا تو اور قابل آدمی سلسلہ کی مدولت کے واسط عمل ماویں جو فقط لوگوں کو اس سلسلہ کی خربی بہنی دیں توجی بہت برجانے فائرہ کی توقع کی جاسکتی ہے ۔

بر وفیبر رئی اور صفرت منتی محرصادق صاحب ندگره منوری از می مناعظم

کے نافرین کو من قبل اور بندراید دومف من بعودسوال وجواب انٹرو داوی کرا جا بول ان کے

متعلق حفرت اقدس عليه لسلام في فرواياكه :-

وكيووه بعارسها الآوا والزكيد نركية وتاولانبالات كرين كيار

اس پر صفرت منتی محمد صادق صاحب عن کونبلیغ سلسله احدید کی ایک تسم کی او اوردهت کی بول ب اورست كم اليع مقام ولايت بن بول محمي جال كم مقق أكريزول اوراخبارات كالمرشران وغيره كى اطلاع بإكراننول نے ان معاملات ميں خطروكتا بنت مذكى مواور ميسح موغود عليه الف الف اصلوة والتلام كے دهاوى كى تبيغ الن كوشك بو- امريك كور فى كى حسرت ناك تباہى اور ندين ك يكسك كي اليسانة المرادى عي حفوت مفتى ماجب مدوق مي كي كوششول كانتيج يك وانول م جس طرح وثول اور مكيث كاجراغ ت كرديا اى طرح كئ سعيد رويول كي واسط باعث مايت بھی آتپ ہی ہوئے اورآپ ہی گی تی منلصانہ کوشنشیں اور جوش تبلیغ بن کویہ تیج ہوا کہ یورپ اورامر كيسك تعفى المريزول اومديية لول في حضرت أقدس كي مدافئة كودان بااور إيين خیالات فاسده سے نوبرکی رغوض معنی صاحب موصوف کمی تعربیت کے متماح نبیش رسادی احدى ونيا أن كے نام نامى سے ما تعتب اوراك كے اعلاص صدف ورونا سے آگاء ہے ريشخف جو پر دنیسرر کب کے نام نامی سیمشورے یہ جی آپ ہی کی سی اور ہوش کا نتیج ہے۔ آپ نے ہے کے تذکرہ برحضرت افدیل کی نعدمت میں عرض کی کر صنور اس کے خیالات میں صنور کی الاقات كے بعد طعم اشان انقلاب بدا ہو گیسے بھا نے سے اور میشرجب ابیف بكيرول ميں اجرام سادى وغيروكى تصاوير وكحانا اورسي سيح كي معلوب تضوير يثي كياكرنا تفافرير كماكراً نعاك يرسيح كى تصويب عب في دنيا يردهم كركة تمام ونياك كنا بول ك بدا ي الكوتى جال فدا كيصفور ييش كي اورتمام ونيا ك كنابول كالقارة بوكر دنيا يرايني كال مجست اوردم كا ثبوت وبا مراب جبكه اس ف حفنور الدولا قات كى اور بجربيكير ديا توسيع كي مصلوب تصوير وكما بوشة مرف بدالفاظ كمص كربرنفويرمرف بيسا يمول ك واسط موجب نويتى بوسكى بيري تعربين اور تناكش كوالى وى سب سے برا خدا ہے ، يہاء اپنے سكيرين كماكرة تماكنس انسان المست ا سنة ترقى كركے ادفى مالت سے بندر اور مير بندرست ترتى باكر انسان بنا بر كراس وفعه كے ميكي

امی ایے لیے سفرول کی چندال مزورت نیس کر مالک اوراب اورام مگری ماوی بکر امی تو فود بندت بی اک بات کا در اس مماری ہے۔

تو گار زیں را بھی سائھ کر با آسساں نیز بروافق

ان ممالک میں جانا اسلین نوگوں کا کام سیند جو اگن کی زبان سین بنی ہی واقعت ہوں اوران سکھ فرز بیان اور خیالات سین نویس آگاہ و سفر کے شدائد اُمٹنا سکین اوران کی محدث کی جانب مجی ہدت اچی ہو۔ بعودت موجودہ برکام می بست بڑا بھاری سینے کہ چند البینہ آدمی بول کر وہ ای مکسلیں اچی فررج سنت گا اُول گا اُک بھر کر لوگوں کو بھاری بعثت کی اطلاح دسے دہی ۔

كرديگا- بى اس صدى كينسلق ايى دويق دائه يدركمت بول كروه البي الم يسب بوكا اوراس زروست ال ك وداير عداقوام مالم كودول من تخم يكانكت والحكاكا " ا فوض اس امر کا احداس قو ہر ملک و قست کے لوگوں یں پایا جاتا ہے گر حابیثے تعا کر خودت کے مطابق كوئى يبداعي بوتا ادروه اسلام كالوراور بركات دكماكر زرومعجزات سيداسلام كفيوض اور زندكي كانبومصدية انه يكاس زمانه يديني كوغاموتي انتياركي عاتى اوركهاموا أكراب اسلام زنده ننس بكرمروه اوركونى ولى يا بزعك موسوونيس مو نشانت وكها كراسلام كى زندكى كاتبوت دے - ما اكر اخلاق ماضلامي کی مرمب کی صداقت کی کمی تدر دلی ہوسکتے ہیں اوران کامی کسی قدر اثر بیرون لوگوں بر ہوتا ہے -محرمرف اخلاق فاصله بى عققى الدرنده إيان نيس دسير ينكته بكروه درسرايان جوانسان كوخدانعال يكال ايان معاكرة ب اوركناه سوز زندكى كا أفاز بواسه وه مرف فدالعالى ك اسف الدونتانون معرى بدا برتاب جوده اين امورول كامعرفت ونيا بن ظاهر كراب بندوؤل اورسلمانول مين خوشگوار تعلقات كي نوايش بنسبت مسانول كيميس مندوول سے زيادہ أكبيد نظرا في بي كي كر والسيم كى ترقى كى وجست اور كي تجريك وج سے بہت محصر محصر میں مااتو خود میں میں بینشا نسیں کدان لوگوں کے ستم بزرگوں کو ایال دی مانیں یا ان کی عزت ندک ماوے اوراس طرح ہم ال سے بھی سی جاہتے ہیں کریاوگ می وتنا ہی کریں خواہ ايان نادوي مراك كوفرا مى ناكس اوركدوي كرسيا مانت ين ريدج موجوده زماندي مجوس اور نفاق كا سسدماری ہے اس کو بندکردیں اور باکل مانعت کردیں کہ بہم ایک دوس کے فرمب کی مخالفت مِن سِتك أمير كلمات اوركامي بالكل بندكردي حاوين اور حياتي بي نرجاوين أوراكيب اليي جواجل جاوي

کہ اپ میں مبت مواور الفاق برھے جس طرح سے ایک ہوا سید میل گئی تھی کہ بچر بھی اسلام سے متنفرتنا واس طرح كي ايك البي بواجل ماوسه كرابي انوت اورانحاد برفيصه اور نفاق اور تغن وتعسب

داول سے کل جاوے۔

فاعده ي بات بع انسان كوايك منى امر يرعننا اعتقاد بواب

له پیسه اخبار ۱۷ مثی مشنولشه

عقدت اوراعتقاد

اس کی اصل وجریه بوتی سبت کراهل می وه شخص ان سک ول کی حیال تصویر سی مطابق میں ہوتا ہو کھرانوں نے سبحا ہوتا سبت وہ منیں بکد کمچہ اور ہی پاستے ہیں۔ تو بدا حتقاد اور مزخن ہوجاتے ہیں۔ اوراصل میں یہ دیش ہوتا ہے جان الیصاموریں اوّل خوست کام بیا جادست مگر انبیاء ای وات اور وجود

ہوتے ہیں کروہ اپنا وجود و کھا کر اپنی عظمیت کا تم کرستے ہیں یا

#### مع من مواه ۱۲۸می مواهد

ت<u>بل م</u>صر

بن دوستورات کوتمرک توک کونے کی معین میں میں الدی میں الدی میرت میرت میرت میرت میرت

له الکم مبد ۱۱ نبر ۱۵ منی ۵-۹ مورفد ۱۹ روبان شنطه نیز بد مبد ۱۰ مرافقر ۱۰ ۱۰ مورفر ۱۸ رجان شنداد که بندوستودات حضود مبداسلام کی زیادت سکه یه ۱۹ رمثی کو بعد نما زعم آخی اورحضود عبداسلام نه ۱۹ رشی کو تل نماز عمران سے اپنی گفتگو کا ذکر فروا ۱۰ سالیے ان مفوظات پر ۱۹ ورثی کی بلدین درج ب وفاکساد نوین

امام الزمان سے موعود مدی معود علیالعلوۃ والسلام کے در دولت پر آئی اور بیان کیا کر ہم ماراج کے درشن کے داسطے آئی ہی حضور علیالسلام کی خدمت میں اطلاع کی ٹی بینانچ آپ نے نمایت کطف اور مربانی سے انکوا جائت دی اور وہ کھریں جاکر حضور کی خدمت ہیں ماضر ہوئیں۔ حضرت آفدی بوئک ان دنوں منہون دسالہ بنجام ملح کے تکھنے میں معروف تصرف ورکے بعد اسے نے فرمایک

اب درش ہوگئے اب تم عاد

گرانوں نے عرف کی کہم کواپ کو آ و عظ فنا وہ ہم ای واسطے مامز فدمت ہو آ ہیں۔ بینا نیر آپ نے ان کے اصرار اور اعلام کی وجہ سے ان کو لُول مفاطلب کیا رجو کہ آپ نے ماہ رشی مناف کر قبل مصربیان فرایا )

فرايا ويه

امس بات بدہ کہ آپ لوگوں میں اگر دو ایک بائیں نہوں تو آپ لوگ آربر وغیرہ لوگوں سے سودرہ بستر اور ایک بین نہوں تو آپ لوگ آربر وغیرہ لوگوں سے سودرہ بستر اور ایک میں سے بہی بات نوبی ہے کہ خواکو بوکر بھارا تمہارا پیدا کنندہ اور پردرد کارضنی ہے اس کو واحد لا شرک بین میں میں دو مرسے دیوی دیونا ، تیمر یا بیار اسان باکسی دو مرسے بریت ناک در ندرے ، گنگا ما أن یا جمنا یا کو ان درخت ہو یا نبا بات غرض کو فی تجی بت ال کے ساتھ شرک بریت ناک در ندرے ، گنگا ما أن یا جمنا یا کو ان درخت ہو یا نبا بات غرض کو فی تجی بت ال کے ساتھ شرک بریت ناک در ندرے اور اسے ایک اکمیلا خواکر کے بوجا کرور پر چھم لوگوں نے تین بست کروڑ دیو ابنا لیکھے ساتھ شرک بیا خواک ہوں برچھم لوگوں نے تین بست کی کو روز دیو ابنا لیکھے بی ان ان بیان سنگر ان منٹورات نے طلب علی کی غرض سے عرض کی کریر بات آپ بیس سمحمادی ، میں سمحمادی ، میں سمحمادی ، میں سمحمادی ، میں سمحمادی ،

ال پر حفرت اورس فے فروایا کہ ا

دکھیو گدا دوقعم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ترگدا ، دوسرے خرگدا ۔ نرگدا کا تو قاعدہ ہونا ہے کہ ایک آواز
کی اورا گلے دروازے پر علی دیئے سکسی نے کچھ دے دیا تو تھیک ورنہ نیر بکدا ہے توگوں کو بعض لوگ یہ تھے
سے آئے کر بھی خیرات دیئے ہیں۔ ان کا کام صدا کرنا اور آگے بڑھنا ہونا ہے گر برطاف ان کے خرگدا
دھزنا مادکر چیھ مباتے ہیں اورایک ہی دروازے پر جیھے دہتے ہیں جب مک ان کاسوال پورا نکیا جا وے
اور آخر الیے گدا کومل ہے اور ضرور ملاہ ہے۔ ہی مال خداسے مانگئے دالوں کا ہے۔ خداسے ہی دہی باتے
ہیں جو خرکدا بن کرخدا ہی کے دروازے کے ہو رہتے ہیں اور کیے ہوکرا شقال سے خدانعالی کے صفورے

مانگے ہیں۔ غیر شفل اور مبد باز جو مدی اور بنین ہو جاتے ہیں وہ امیشہ محروم رہتے ہیں۔ صدق اور نبات کے ساتھ فعدا تعالیٰ کی ذات پر کالی ایمان اور نقین مجی خروری ہے لیدا مرصد ق اور افلاص کے خلاف ہے کہ مبدی ہی خدا تعالیٰ سے الوس ہو کر اور ول کی طرف پنی حاجب کونے جانا اور در بدر دارے ارسے بھڑا ہم کہ کمی کمی بت کے حضور التجائیں کرنا بھی کی دیوتا ، تھر ، پیاڑ ، جھل کے درخت یا گنگا مائی کی طرف حاجت کولے جانا اس امر کی دیل ہے کہ ایک خوا پر بھروسر نہیں اور اس کو ساری حاجت یا گنگا مائی کی طرف حاجت کولے جانا اس امر کی دیل ہے کہ ایک خوا پر بھروسر نہیں اور اس کو حادث والز ہونے پر کم کال ایمان نہیں یا جلای سے نعاب کراس سے نا امید ہوکر اور ول کی طرف دائن حاجت بھیلانا خرگدائی کے بائل خلاف ہے ۔ ایک چیوڑ کر دو مرااور دو مراجھ وڈ تعمیرا ندا بنا اور اُن سے اپنی حاجیں چا بابائل خلالاہ ہے کہ ایک کو کی و اور اس سے اپنی ساری حاجتیں چا ہو اور وہ سب کا حاجت روا ہو حب اور استقال اور ایمان ہے ۔ شرط صبراور استقال اور ایمان ہے ۔

بیک عور نوں کا وج دفیمت ہے اے له الحکم ملد النمری عصفود ، عمورض ارجون شنائت نیز بدرملد عنری اصفی ۱۱ ۱۱ مورضد ، اجون شنائت

ان عور نول كى مالت سع يكنا تفاكه شريف اور مخلص عور نبي نقبل - لا مورجيي شريس اليي شراف اور

## ١٩٠٥ مي ١٩٠٥

بقام لاہور ۔ اوت نگر (وفات سے تریباً ۱۰ گھنط پیلے کی تغربر )

نبوت کی حقیقت میں نے ایک شخص سرمدی آیا۔ بدت تنونی سے کلام کرنے لگا۔ اس برفرایا۔
میں افٹر ملید دیم کی پیروی کو دین واپیان بھتا ہوں۔ یہ نبوت کا نفظ ہو امتیار کیا گیا ہے مرف فدا تعالیٰ کی طور پر خدا تعالیٰ کی طوت سے کی بات کا افدار کم ثرت ہوا ہے نبی کو طور پر خدا تعالیٰ کی طوت سے کی بات کا افدار کم ثرت ہوا ہے نبی کو طاقت ہوں۔ یہ بیان ما تا ہے۔ نداکا وجود خدا تعالیٰ کے خوالی کے ساتھ بیچان ما تا ہے۔ نداکا وجود خدا تعالیٰ کے ختانوں کے ساتھ بیچان ما تا ہے۔ اس سے اولیا ماللہ میجے مانے ہی شنوی میں کھا ہے۔

آل نبی وتت باشد اسے مرید

عی الدین ابن عربی نے بھی ابسا ہی تکھا ہے ۔حفرت مجد و نے بھی بھی عقیدہ ظامر کیا ہے ہی کیا مب کو کافر کھونگے 5 یا و دیکھوکرسسد نیوت قیامت کہت فائم دہے گا ۔

س براس سرمدی نے سوال کیا کہ دین میں کیا نفا میں اس بھا تھا جس کے لیے آپ تشریف لائے ؟

مجذو کی صرورت

فرمايا :-

ا دیکام یں کوئ نقعی نییں۔ نماذ ، تعلیہ ، ذکوۃ ، کھر وہی ہے۔ کچر قت کے بعدان احکام کہ بجا آورگا بی سستی پڑ جاتی ہے رہدت سے اوگ تو میدسے فافل ہوجاتے ہیں۔ تو وہ اپنی طوف سے ایک بندے کو معوث کرتا ہے جو اوگوں کو از مرز فر شراجت پر تائم کرتا ہے۔ سوبرس کے سستی واقع ہوجاتی ہے۔ ایک فاکھ کے قریب توسمان فرقد ہو جکا ہے ۔ ابھی آپ کے نزدیک کسی کی ضرورت نہیں ؟ وگ قرآن چھوڑتے جاتے ہیں سفت نبوی سے کچھ فرض نہیں ۔ اپنی دسوم کو اپنا دین قراد دسے با ہے اور ابھی آپ کے نزدیک کی صرورت نہیں ۔

اس براس شخص نے کماکداس وقت نوسب کا فریوں گے کوئی تنب جالیس مون رہ جائیں گے۔

فرطايا :-

كي مدى كے ساتھ جو يل كر دوان كرب كے دوسب كافرى ہوں گے -

سنے کیا اصلاح کی ؟ پراٹ خص نے پوچاک آپ نے کیا اصلاح فرمانی ؟

بِس فلال وہی باتا اور وہی سچامومن کملا آہے جو کی گواس کے لوازم کے ساتھ کرتا ہے۔ بہ بات اس زمانہ میں بہت کم لوگوں میں باٹی جاتی ہے ۔ بیں ان اندرون برون کرورلوں کو دور کرنے کے لیے میں اپنے وقت پر آیا۔اگریں فدا تعالیٰ کی طرف سے تنہیں تو بہسلید تباہ ہوجا وسے گا۔اگرین فدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں تو بدر کھو کم بھر مخالف انکام رہیں گے لیے

### ١٩٠٥ مي ١٩٠٥

(قبل نماز عصر)

# حفرت أقدس على السلام كى اخرى تقريبه

مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے حضرت اقدس کی خدمت میں بذراید اپنے کسی خاص قاصد کے ایک خط بیجا جس میں بعض مسائل مختلف پر زبانی گفت کو کرنے کی اجازت پیاہی اور وعدہ کیاکہ میں مبت نری اور پاس ا دب سے گفت کو کروں گا۔

حضرت مسى على السلام كاصلب برط هاباجانا في فرمايان

فلاتِ نوائر امورِ مسسشہودہ کی بروا نہ کرکے اسی ایک راہ اختیار کرنا جسکی کوئ مجی دلین نہیں، بیعقل اور ایمان کے سرامر خلاف ہے دہیں ہوئ نئی بات بیش نہیں کرنا اور نہ ہی بین کسی البی ہے دہیں بات کے موان کی کوشش کرنا ہوں جس کا قوی ثبوت اور بتین شہادت میرے ہا تھ بین نہیں میرے ساتھ میری شہادت کے واسطے اس وقت لا کھول انسان موجود ہیں۔ قوموں کی قویں اپنی متواثر اور منفقہ شادت بیش

کردی ہیں۔ اگر کی کو کو ن مک وشب ہوتو سودی موجودیں، نعران موجودیں۔ ان سے بوج اوکد اُن کارس بادہ میں کا عقب اُن کارس بادہ میں کیا عقبدہ ہے۔ دو نوشخاصم موجودیں، اُن سے پوچھ لوکر آیا وہ میں اس بات کے قائل ہیں جتم ہیں کہ کے تورد دینا اور اس کی پروانہ کونا یہ بڑی محمد ہوری موجودیں در دین اور اس کی پروانہ کونا یہ بڑی مجادی معلی ہے ۔

نان باشد مرا کے مردم دارد برا

مَن مَن سَبِ مَجَمَّنا كُم خُوالْعَالَى كُوالْمِي كُرُورِي كِي كِيا صُرُورَت تَعَي كِيا وَهَ عَلَى رُوسِ الاشادر سِح كُو كِيانَے بِر عاور نتفاكم اس كواليا ظلم رواز كهنا برا اور ايك بِهِ كُنّا وانسان كي جان نواه نخواه بلاكت مِن الله الى تران اور مديث كه خلاف ايك بي داه نكال كر پيش كرنا اس كا بارشوت مدعى كه ذهة به به -

کے کیوں حفرت ملیمی کو بیز صوصیت وی جاتی ہے۔ کتب امادیث میں قریباً تین سومرتبر ہی لفظ توتی کا آیا ہے مگر کمیں مجی بحسد عفری اسمان واٹھلے مانے کے معنے نہیں ہیں بہال دکھو بر لفظ موت ہی کے معنوں ہیں وارد ہو تا ہے۔
امل ہیں جو تفی طالب بنی نہیں اور عف ایک قیم کی نئی اور کمتر کے واسلے اپنی نواہش کر آہے اس

امر میں جو تفی طالب بنی نہیں اور عف ایک قیم کی نئی اور کمتر کے واسلے اپنی نواہش کر آب اس نہیں اور حب کی رقب نعلا اور نعدا کے دین کے واسلے نہیں بکر نفس کا بندہ اور نفس کی عزت وجاہ کے واسطے نہیں بکر نفس کا بندہ اور نفس کی عزت وجاہ کے واسطے میں مراجے میں اور کی بیاس اور سی ترثیب نے کرآ آب ہے تو مجھال مراجے میں اس کے واسلے اپنے بازو بچھا دیا ہوں اور اس کوائی آگھو سے ایک قیم کی نوشیو آب کو اور اس کوائی آگھو سے آبول کو را اسلے اپنے بازو بچھا دیا ہوں اور جہا تک مجھ سے بن پڑ آسے میں اس کی فدرست کوائی نوسی تا اور حمل اس کے بعد ہم اس سے کلام کرنا بھی پیند نہیں کرنے ۔

سے براہ آجاتی ہے اور میراس کے بعد ہم اس سے کلام کرنا بھی پیند نہیں کرنے ۔

کومراحت سے ایک مگرنیں بلکہ بسیول مقام پر ظامر کردیا ہے اور آنفٹرت ملی الدینیوسم نے لینے فعل سے شہادت دے دی کداس کو فردول کی ذیل میں دکھیا اور کوئی ماہدالامتیا ذاس میں اور اس کے غیرول یں بیان نہیں فرمایا ۔ بیان نہیں فرمایا ۔

اس بندوسان میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ مُر تد صرف ای بات سے بوچکا ہے کہ ام کے مسلماؤں کے عقائد غلط سے عیسا بیوں نے مشیح کی فطبیات ابت کرکے اپنے ندم ب سے اوافف لوگوں کے سامنے اُسے بیش کیا اوران کے اپنے ہی مقتقدات میں سے اُن پر الیے الیے ارزام دیئے جن کا جواب ان میں سے کسی سے بھی بن نہ پڑا ۔ کمر یا ور کھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی بھی نصوصیت کو قائم نہیں رہنے ویا بکدان کی ہر باب کا جواب دے کرخود ان کو ہی نواد کیا ہے۔

تفاری نے ایک عقیدہ بھڑا تھا کہ حضرت عیلی چونکہ بن باب کے ہیں لنذا بیخصوصیت ان کی خدائی کی نیا تھا دور ہے اور بیان کا مسلمانوں پر ایک بھاری اعتراض تھا اور اس سے وہ حضرت عیلی ہیں ایک خصوصیت نابت کرکے ان کی خدائی کی دلیل بھڑتے تھے تو اند تعالی نے ان کے جواب ہیں ان کا اول مُمن تورا اوران کاروّ اور بیان کیا کر اِنَّ مَشَلَ عِیْسی عِنْدَ اللهِ حَسَمَالُ اُدَمَر لاَل عموان : ١٠) بعنی اگر حضرت عیلی کی بیدائش اعجازی دیگ میں بیش کرکے تم اس کی خدائی کی دلیل عشراتے ہوتو بھرادم بطراق حضرت عیلی کی بیدائش اعجازی دیگ میں بیش کرکے تم اس کی خدائی کی دلیل عشراتے ہوتو بھرادم بطراق اول خدا مون عالی خدا مون کو بطرا خدا مان لو بھراس بات کو عیلی اول خدا مون اور کو برا خدا مان لو بھراس بات کو عیلی

ك ندال ك ديل عشرانا .

افنوں ہے ان نام کے مسلمانوں پر کہ ای ناک کا منے کے واسطے آپ ہی دشن کے اعدیں جگری بیت بیں۔ یاد رکھوکہ اگر خواتعالی کا بہی منشا ہونا اور قرآن و مدیث یں حقیقاً بہی امراس نے بیان کیا ہوناکو واقع میں صفرت میسے دندہ بیں اور بہ عقیدہ بھی حضرت میسے کے بن باپ بیدا ہونے کی طرح خواتعالی کے نز دیک سچا حقیدہ ہوتا تو ضور تقاکہ اللہ تقالی اس کی بھی کوئی رکوئی نظیر پیدا ہونے کی طرح خواتعالی کے نز دیک سچا حقیدہ ہوتا تو ضور تقاکہ اللہ تو تعالی اس کی بھی کوئی رکوئی نظیر پیش کرکے قوم نصاری کو اس امرک دیں بیش می کوئی منازی کی دہیں کی دیل کی

کے بدرسے بہ "پس ایسا ہی زندہ اسمان برموجود ہونے کو میسان دلیں ابن الند ہونے کی قرار دینے ہیں۔ اس کی شال کیوں نہ بیان کی جا میلی کسی بات ہیں وحد ہ لا ترکیب نہ مخترسے۔

تم میلی کومر نے دوکہ اس میں اسلام کی حیات ہے ۔ انیا ہی میسی موسوی کی بجائے میلی محمدی آنے دوکہ اس میں اسلام کی حفظت ہے۔ بین سے کتا ہوں کر اگر اسلام میں وی والهام کا سلسله نعیس تو اسلام مرگیا ؟

( بدر طد عفر الم المرام مودخ ارجان سندولة )

دیمیو ہرا کیے نصوصیت بوکس کی خاص مضعل پدا گا گئ ہے اللہ تعالی نے اس کا خرور جاب دیا ہے گرکیا وحرکہ آنی بڑی خصوصیّبت کا کو تا جواب نہ دیا خصوصیّبت ہی ایک ایسی چیزہے کر س سے مشرک پدا بنوا ہے۔

یہ حضرت افدس علیالسلام کی زندگی میں آپ کی آخری تقریب ہو آب نے براسے ذوراور خاص بوش دراور خاص بوش دوران افدار وش اور درخشال ہوگیا تھا کہ نظر اٹھا کرد کھی بھی نبیس جانا تھا ۔ حضور علیالسلوۃ والسلام کی نقریب ایک خاص افرائی تھا۔ رعب مہیب اور حلال اپنے کال عروج پر تھا یعن خاص خاص خاص نحر کیات اور موقعوں پر حضرت اقدر کی شان د کھینے بن آئ ہوگی جو آج کے دن تھی۔ اس تقریب کے بعد آپ نے کوئی تقریب نبیس فرائی یا

(فقط مرتبه عبدالرمن قادياني)

اخری دن

#### ۲۷ می ۱۹۰۰ء

بوتت نماز فجر

جب فبرک ا ذان کان بس بری تو حضور علیالسلام نے پوچیا کم «کیا صبح ہوگئی؟

جواب ملنے پر نجر کی نماز کی نبیت باندھی اور ادا کی۔

مخى الفاظ ما مع بين برحضرت يج موعود عليالصلوة والسلام البني رفتي اعلى المختاص المناط من المناطق المنا

#### 0000000000

ل الحكم مبد ۱۲ نمبر ۱۷ مورخد ۱۸ مروز الم منى الملكم مبد ۱۵ نمبر ۱۹ مروز ۱۸ مروز المام منى الملك

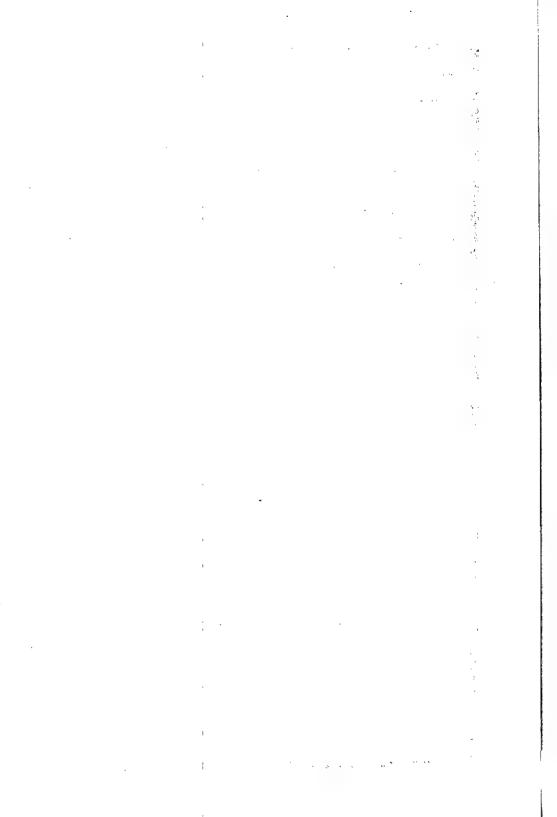

# إمار المروس

موتبه: سيّدعبدالى

۱- کلیدمضامین .....۳۰ ۲۰ م ۷- تفسیرآمات قرآنیر .....۳۷ س

س به مقامات .....

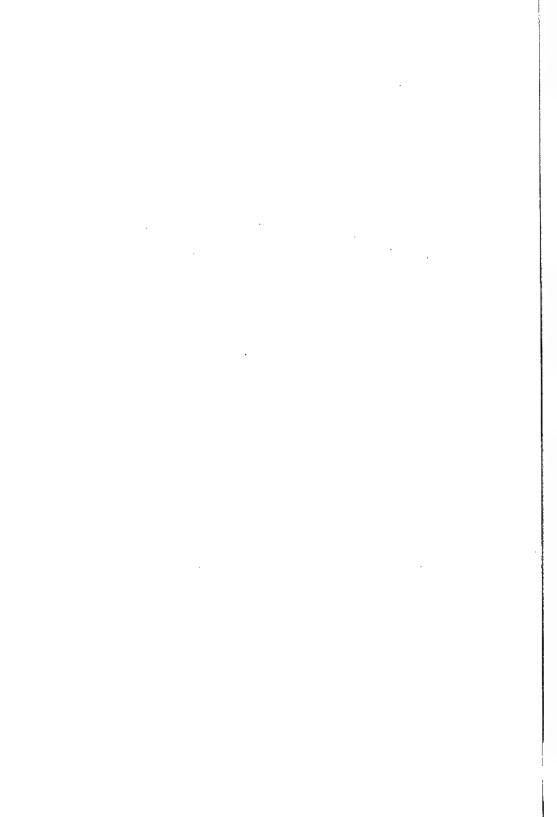

## کلیمرضامان ملفوظات م<sub>لف</sub>وظات

انبياء اورش كابتلام اب اس كاخاتمه 414 العي ال زمانه كے لوگ زندہ ہو تگھے تو تكاليف قضار وقدر ابلام برنگب العام بيرآرس تباه موجا نينگ ٢٨٥ انتلاق لى بركات آرسمت كا كمسوسال كم الدر ابتلاق ل كوبردا شت كريك بى نالود ہونے کے متعلق حضور کی در حات طقیں۔ صوفیار کتنے ہی کدانتلار کے من مشهود مخالف اسل ادبر ميعام وفت صالح أومي قدم الطي برما تاہے۔ اندومن اور الكو دهاري رسالشيعه حنتك كاحرار اورتمايي 199 أجماع صحابركاسب سنصيبلا اجماع وفا اربرليدرول كي ملاوطني ٢٣٠٩ اپنے محسن کے ساتھ برسلوکی کی ميع يرتغان احرتيت اربول کی اسلام وشمنی ۲۹۲، ۲۹۲ احدى نام آنحضرت على التدعليه ولم كے جال نام احدكي سبت عيد ١٥٩ قاديان كه آراول كاتعقب اور سلسله كي حقانيت 1441144 كتاب" قاديان كه آريراورم" کی اتناعت کے بعد آداوں دنیا کی واحد حماعت جمکا امام ہے . ۲۸ روحاني متصياراب بماريت ماتفه پرفرض 140 آريول سيصلح كي تجاوير يزعبره اس يں ہیں۔ 446 صنور كاطف مصنكجرلا بورس ماعل الذين اسعوك فوق آدلول سيمكح كالمشكش ٢٤٢ الذين كفروا الى يومر القيامة رالأل انگریزول کی مزمبی آذادی پیر دنیا کے کنارول تک اب بیسلسلہ اظهاد نشكر بينج مِلاحِد بديم ہاری جاءت بہت خوش نعیب ب كرالله في الشيف ففل س

آخرت كهاجهام اورجيرون كي آرسه عفامتر كالوداين 777 أربيمي توحيد كے ماي فيتے بى ٥٥٨ ان كيعقيدد كيموانق الندتعالي كي ہستی مرکوئی دلیل نمیں ۔ الترتعانى كصفات غفور ورحم ك راضى بالقضارنيين بوعكت الالا روح كوازلى ابدى قراد ديقي تمام أبيار كومفترى اوركذاب سجفت نظرتة نحات الهرابه مهراه مهرم نوگ كى شرمناك تعليم ٢٩١١ مرواور عورت مي عدم مساوات ٥٠١٠ ارلول محنز د مک نرقی کے امول ۱۸۴ سورة فاتحست آدبي فقائد كارد ٢٠٩ أدلول يرحجن أربه مذمب كاخاتمه ارر ذرب من جونكر روحانيت نس

ال بياسكا قيام مال ب

كتضجب تك وهمين كافر كدكرخود الغرادى كزوريال کافرنذبن مباتے ۲۳۵ كسي كايركمناكداجداول في الي مسأمل فقر المدكوني تبديلي بدائنس في نعايت قرآن مجيدا ورا ماديث مير، جعكى ناشاسین ۵۲۷ سنت تأتيد كرتى بواكے بعد فقر عینے ہوتے مُرتد 94 حنی پرمل کیا جائے۔ ۱۳۱۷ قيام كالرص فدية رمضان مركزين بمبيئ اماتر مسيح ١٣٥ سلسله کے قیام کی غرف فيراحديون كالأكي لينفس حرج التدتعال في يسلسله المواسط والم نس مے دینے میں گناہ ہے کہ ۵۲۵ كياست كراگ خضاود يراس كي غراحدی والدین کی احدی نظری مِستى برايان اونيين مال كري ١٠٨ کانکاح ۲۲۵ غیروں کے بیجے ناز ۲۲۸ سسد کے قیام کی غرض اسلام کے زنده مذبهب بوسف كالوابى دينا ہے ١٢٢ فدا نعاس سلسكوفائم كيانا وك اگرىحالىت مجيورى كوتى احمدى اكبيلابى مو تر أن تهامى نماز گذار نسى جا جيت ٢٧١ فرقه بنديوس الصنكل كراسس ين الركسي احدى كاكوني محى جنافة نريش 119 شامل برول - ۲۳۱ الثرتعال في ياداده كيا ب ك مخالفت يني سلسله ك مخالفت زياده بوتى م ٢٥٨ ميل تحيل مصنكال كوايك عليحده تمام ندابهب احربيت كى مخالفت ال فرقه بناوست ۱۹۱۷ ای سند ایک ہوجاتے ہیں۔ الدميار كي بيست بن جالس آدمي جهال بهماري مخالفت بين شورامطا ہے وال بی زیادہ جاعت تیاد تف اب بيار لا كوي ٢٠١٧ جاعت كى تعداد لا كمون كسين كي ٢١١ يُونَيُ سِنِے 444 ، 844 بمارسة سسد كيلت كندى خالفت عنالتين تعداد مارلا كوست راده کادکاکام دیتی ہے اس ۱۹۸، ۱۳۷۴ کابل ال دولفس احداد کاشادت ۱۰۹ حاوت كدخلات علما مكه فدادي ١٧١٧ مفالفول كاانكار بالسائد بببتر حلسبالان عنولة كالوقع يطنور --بعض على مسكوسلسلدي داخل ند واكرعبدالحكيم كافلط عفايدر كحف ہونے میں می کوئی حکست ہے ادران كى اشاعت كرنے برجاعت بارسه مخالغول بس سعيب سي سے انواج ۲۹۷ عفا مد اليه أدى إن بن كا بارى جاعت مِن شَامُل ہونا مقدر ہے۔ ۲۸۶ مارسين عام ١٠١٠م م ١٠١٠م معالفول كي نيابي دلاكل ورنشانات وومرسي سنانول مصافقات ١١٠١٠٢١٩ کے دراجہ سو کی ۔ ۲۸ دومرول سے اختلاف کی مکمت ۱۱۹ امرنسريس مخالفين كى تنگبادى سے بركس كلد يوكواسل يصغارج ننين

فدا كاشكرادا كرنا چابيت ٢٠٤ سلسله كوا متياد كرائعي خداتعال كا ففنل ہے انسان کی بالای نبیں ۲۵۴ برتنف جوجاري جاعت بي داخل بيم اس كيلة دماكرته يي ١٨٨٠ جاعت میں داخل موسفے والوں کو الله تعالى قبول كريكا الله الله جاعت ک ایالی مالت دند دند بوسکی ۱۸ حق بربونه كي وجب فالبدين ٨٥ حبس كا مداتعالى برايان كال بوتا حس كا خداتعالى برايان كال بوتا ي خداتعالى است الميلانيس مين جاعت کی حفاظیت کے مادوس حصود کا ایک بسرسہ سیتے احریان کوفا مون سے بچائے مائے کا وعدہ مائے کا وعدہ حضود كالكيد يعشر يدقوا جائے فوعدہ ہماری جا حت کاکوئی آدی اگرفاعون سے مرسط فودہ شہید ہے۔ الدِّ تعالیٰ اس جا حت کومی اب کصنگ میں دیکن کرنا جاہتا ہے۔ ۲۰۸۱ ۲۰۱۰ قرآن شرایب میں جاری جاعت کے شعلق مكعاب والخرين منهشف لَتَمَا يُتُحَقُّوا بِهِمُ رَأَلْجِعَةً ﴾ االله بهاري جاعت كاايان نوصحابه والأ مِا عِيْدِ جِنُول فِي الْجِيْرِ خِداتُعالَى کی داہ میں کٹوا دیقے۔ ۲۸۸ سنت قديم كي بوجب ضعفاء بي اكثر بالد عدا تعرب - - ٥٨٣ وشمنول سعامنياز ٢٠٢ بماری طرف آنے والے علیم اسلیم اور بیک آدی ہی ہوشنے میں تعیب کی حد تک اضلامی عجست تعب ك مديك اخلاص محبت اور جوکسش ۱۰۵ غربت اور اخلاص ۵۸۴

است بدایت نصیب کی بے اسکو

بارى جاعت بى جولوك المام كا دوي كرت بس مح ان مح جنون كاندش رہتاہے جاعت کے کروروں کے بی می بار بولنغ مي مبلد يازي ذكر و ٢٠٠ تبليغ اوردغوت الى الله تبليغ اوردغوت الى الله تبليغ كي الهميت فدمت دين مي مركرم احباب كوالشرتعالي درج عظمت دينا جا بتاجع - ٢٠ جاعت کے واعظین اور بغلین کی خرورى صفات ١١٨٠١١١١١ ١٣٠٩ "بلغ سلسله كم يلي نؤت وكرس یک یک قناعت شعار افراد کی ضرورت ۲۸۲ منتغين ويرح موعود علالسلام كي كتب يرمض كى مرورت ١٩٧٨ بين كالميح طراق دعوت الحالثة كمر ليصنفول أور مخقرجوا بات يادر كمضحابتين الا مباخات تحریری بونے بتری ۱۵۴ جاعت كالرف سعماحة كاحق کس کورپنچاہے ؟ ١٨٤ بارى جافت كم وك بى وننا سیکمیں دشن کےساتھ می زم انتگار زاملیتے ۲۱۰ بهارى حماعت كميلي نهايت فروري ب كربر لم يقد ك السالول سع مناسب مال دعوت كيف كاطرافيرسيكي ١٨٠٠ ہماری جماعت کو عقل وہم میں ترقی كركمه اخراضات كابواب نود سوچ کردیا چاہیئے 📗 ۳۲۸ سفدمزاج ملآول مصير بيزكرب ااا امريق ببنجافين اخفارسيكام ينا اچياننين ساكون كرات كوجرا أوالداورهم كداخلاع كي مبلغ كيفاص

نشانات كى نا قدر دانى مذكرى ٢٢٦ اگراس جاعت می سخی میدوی نه ہوگی تو بھریہ تباہ ہوجائے گی۔ ۲۰۸ کوئی گیا اور بلی تعبی ان کے احسان سع محروم ندس صحيحاتيكرني أدم ٢٧٧ دنيوى تعليم كساتدوين تعليم كافرور ١٢٧٠ بعارى جاعت كوعلم دبن من تفقه بيدا كرنا چاہيتے -افلاس کی ایک ملاست کلیف کے وقت دُعا کے لیے کھٹا ۲۳۲ بمارى جاعت كوميا جيت كراتون كو رورو کود ماش کریں ۱۳۲ كروداحريون كوخفارت سدونجيفى بحاكة التحليقة دعاكرنى جاجيتي ٢٨٧٠ ماعون کے داوں میں جاعت کے ليونكم ماحون سے بھنے كے إقدامات بين كور مندف سعة تعاون كي ملقين ٢٩١٠ بدامنی کی مجگر پراحدی کاکروار ۲۹۲ عردت كى اطاعت كے باروس جا کونسیوت مالات کییش نظر مکورت کو اپنی حفاظت كاطرف توجردلائي جاتے ٢٩١٠ اعلى عهدول يرفأ مزاحدلون محدي مذكل سكول كعنادرج ثنده وللباء كوحشود كي نصائح احدى نوأين كيلت حفنوركي خعوص نصائح دومر<u>سے لوگوں کے اعمال کی پ</u>و آل *ذکرنے بچرو۔* مخانفین سے سوک بی بوٹش نفسس شامل نركيا حات.

صوركه ايك صاحرادے كا بيعت كي غيقت ٢٠٥ بيعت كي فوض وغايت كو قلظ در كھو ٧٥٠ جاعت كے افراد كى كرورى اوربى موند كا اثر مم يركم أنه م دومرول سے ایف اندروابالامتیاز يباكرو- ١٠٩٢ ٢٠٨٢ تبارسهاحال تهادسهاحرى بوني پرگوا ہی دیں -ہماری جا عست کوالیسا نمونزد کی ناچاہتے كروشن كارائفين كريهم سے اچھے پی اپنے دعودَل کے علی تبوت دو ۱۹۰۴ دين كودنيا برمقدم ركف كاعد بیش نظر دکھو مبارک ہے وہ جو دین کواوزمدانعال کوسب چنرول برمنقدم رکھتا ہے ۲۳۵ التدتعالى كوسى حالت مين زنمولاق 149 دُست در کار دل با بار" والی بات مو • ۵۵ حقبقي جاعت بنفى تلقين ١٩٥٧ جاعت کے لیے ضور کی نعائے 4.4114. تقوى كى نصيحت ترتی کاراز 444 رفق اور نرمی کی منفین ۱۳۱ انتضرت صلى التدعلبه وسلم كي زمار كو اينا أسُوه بناق ١٠١٠ مشوره بابرکت بوتاہیے ۱۳۲ دلوں کو نفتح کرواور دل اخلاق فاضله سع منتج بروت<u>نه می</u>ر. دنيوى آرام وآسائش كى طرف علك بوت افراد كوهلى مالت درست

يرصاجا بيئت جواستغفاد كراب التراسي میں کشائش دیا ہے۔ ۲۳۴ عذاب سے بحنے كا دراجر ب أوسر واستغفاد سعدة بالهومات ١١٠٠ بياركو لوبراستغفاد كرنا جاجتے ٩٠ شکلات ومعات کے وقت استغفار يرصاور تعبورون سع معانى للب كرنى جاميت ١٣٨ الخفزت ملى الدعديدم كاستغفار ٢٠٠ التنقامت خداتعالى كوياف كم الياستقامت وستقامت ركس اور خداتعالى استقامت كى دُفاكرية دين غيرستفل اورجلد ماز بميشه محروم دييتين وانتقامت انتيار كرت بي الد تعالى الكوضا تعنيس كزناء استقامت كانتيحه دل كى استقامت كه بلير استغفار متبت کے ہے اسقاط مرعت ، ۱۹ اسلام نیزدیجیتے مسلمان حقيقت اسلام كي خيفت اود اب باب اسلام کی اس جوا توحید سیصے خصوصات ایک زنده نرمب دومرے مذاہب سے ابالامتیاز ایک وسطی راه جوافراط و تفریط سے دل كى استقامت كيد استغفاد

أعلاص تهارك عمال اورافعال س اخلاص بو 404 الهمتيت اخلاص مبسى كوتى تبوار دلوب كونتع كيف والى نهبي . مريق ادب الاوت قرال كريم ك أواب ١٥٤ أداب مجلس 444 بيين كي ماديب خوب بادرېتى ك بتحول سعمزاح جاتزب دعوت إسلام كالمخقرط لق ١١١٠ ١١١ اس زماندي لا كحون مسلمان مرتد بوكر عبسانی موجکے ہیں۔ MORCHAO CIRMEIN بندوشان من اكب للكرسع ذائد مرتدعيهاتي موجودين سهاوا ١٩١٧ مستلدارنقار استفاره سيعقل ليم ماصل بوتى ب اور ببسنت ہے نشانات ويجد كواستخاره كرناجاتر المتيت اورخفيقت الالالالالا ٢٠٤٠ كناه ايك زمرب اوزوبرواستغفار اكيب ترماق وصول الى الندكا دراييب

درائع پیدا کرنے چاہیں ۔ ۳۲۲ صاحب اومسمانوں کیجاہت کے مقايد يرتعققات كرنے كا توك عدد بمارا ووتول كرجا بيك كحقيقة اوى كواول سے اخر كف بغور روس كا ال کو یادکرلی "قادمان کے آرب اور می مراحدی مرد اور حدرت است خرید کرمفت تبليغ كي نوخ است حنور كي نغيون كاريكارو تك جازب الرواورم كزكا كالدكن سسد كاركنان وتعفات مروري بن وبانت معنت علم ١٩٩ سلسلدي حمارتصانيف مركزست ياس بو كرشاتع بون 🔞 🐇 احدى إصليات كصحت كعسا فعقان آمات تعنى جارتين منالفین کے برجیل کے تبادلہ ال سنسله سكه ديناسك اودا خيار هروار ماندجابتين وني علوم كالمعال ليدكي تجويز مبت مركزين كيدون قيام كي تلقين ١٩٨٧ بول كتعليم ك يدمرك ي تعيين وسي فرور بات كم يه با قامده چندول کی ضرورت تنكر فالز ك كيجيده كى المبتبة ٢٣٣

ينده وصولى كرنوالون كع ليصداب ١٩٩ احبال كي حيقت 44 14 دل كومسخر كراب FMF . اصال معدوام تب 444

انبي دايول مصنرتي كونگاحن دايون تمام جنگيس دفاعي اورخود حفاظتي سے سینے ترقی کی تعی اسلام کی فتح صرف دُعاسے بوگی کا ع کے لیے تعیں۔ جگوں میں او نڈیاں بنانے کے ابنات فارس مي سعايك شخص اعتراص کاجواب ۲۲۹ دين اسلام كوزنده كريكا زمديث ، ١٥٥٠ ممثله کی ممانعت 4-4 اس وقت اسلام كى دندى في التكرف عورت کے بیے ولی کی ضرورت ۸۰۵ كيليد امورك مرودت ميد ١٨٥ عورت كوورفه مي مردسه نصف يورب وامريك من تبييع اسلام كميلي صريف كالمكرث ایک جانع کاب کی خرورت يرده كرف كاحكم جيسا كرمورتون كوب سینے کی وفات میں اسلام کی رندگی اور مردول کے واسطے بعی ولیا بی الکیدی صلبي مرمب كى موت سع مكم بيغفن بعبركار ١١١٧ 498 CARA CH 44 تعدداروواج بيوع كي آمدس اسلام كوكوني فامده اسلام مي رسانيت بنيس شیں پنچے گا۔ ایمانلم اسلام مي جيوت جهات كانه بونا اس کے قوی ہونے کی دلیل سے ۱۲۷ ا انجاعلم النديب مصاتب اسلام شحول تحقید بن اسلام کیلیتعدهٔ ۱۲۳ اسلام كى حالت ذار اصلاح كصذراتع انسان كوييليدا بنى اصلاح كمذي جابيت ١٢٨ عساتيون اوراراون كعط اعتكاف اندروني اور بيروني حطه اور اي اعتكاف يرسخت ضرورت كحوت مامی کی ضرورت عد ۱۳۴۰ س ۲۹۵ م ا بنے دنیوی کاروبار کے تعلق بات 444.441.344.844 وسكنه جب سے اسلام کے اندر میگوٹ يرى ك دم مرم تنزل كرما ما ما انتزار اورتقول براگناه ہے ہے۔ موجود فرقوں کی حیثیت مفتري كامياب نبيس موتا 46. مرف زبان مصاسلام اسلام كنف بناونى فقيروس كى بانوں پريقين كرنا سے کھے شیں نیا فالىشىيول كااسلام م الحادث. التدتعالي سعطنت عثمانيه كي زوال كا دج ١٨ مصاتب اسلامي كاخداتعالى كاطف ہستی باری تعالی اسلام مي الثرتعالي كاتصور ٢٠٥ سے علاج ۱۲۲٬۲۵ اسلام كرزديك بنى بارى تعالي اسلام تميلتة موسم ببادكي آمد 144 الله تعالى كوشناخت كرف كاطراتي ١٩٥ اسلام کی فتح کی راه

دنيا كي عنيقي راحت اورا خردي نحا اسىدىن سےوالبند سے اسلام برفداتعالى كافاص ففنل ١٥٤ مدق وصفاء تقوى وطهارت اسلاكم کرات عداد اسلام مي فرقان ہے اور مارہ بنازه التيدوتمديد كهيم برصدي ك مربرمجدو آنے كاشرف السادين سي محكالات يي ره گئے ہیں ۱۹۳۳ عوار کے دولیہ سے نمیں بھیلی ۱۹۹ بيطه إسلامي بادشاه معلات محمد وقنت دالون كوا تحوكر دعساتين كبا كرت تع ١٨١٨٨ تعلمات اسلام كى نعليات عقل كيم اورفطرت سليم كے خلاف نسيں عام منواز فن تعليم اسلام بين التدتعالي كانصور ها م اسلام تحفزد كي خداتعالى كيستي كاثبوت ١٢٠ اسلام كافدوس اور فادر خدا ١٠٨٠ دین اسلام کے یا تج محامدات ۲۲۲ مختلف منسم کی با بندیاں م سلسله كالمدومخاطبيات لام كادوح ہے۔ اگر اسلام میں وجی والهام کاسلسلہ نبين نواسلام مركيا الم ١٩٩٧ رضار بالقضاركي عليم المها كلمطيبه يرودنيا كافي نهبى اسك مطابق عمل اورائياني حالت مروتي 44 نموس قبله كي حقيقت **(\*44** جاد كى حقيقت

التدتعالي كعساته انسان كاتعلق فطرتی ہے اینے خاص بندوں سے تعلق کی الثدتعالي كمساتم دوست والا معالمه حاسية كسي اس كي ان لي کسی انی منوالی ۱۸۸۷ خدا تعالی کو آزما تانیس میاسیتے ک خلاتعالى كمكمى فل يرشيع صدينه رکمنا ایک مغنی اعتراض اورگستاخی ، ۱۹۸ انشاء الله كف كي آيمتت الثدتعالي كي اولا وسصمراد ٢٥٧ الهام نزديجة وحي اكراسلام مي وحي والهام كاسلسله نبين تواسلام مركيا مهوو كشوف والهامات كي لمين اقسام ١٩٥٠ لعنن دفعه كلام فرشتر كم دراتيه ازل ہوا ہے التدتعالي بعض دفعه بدراجرالهام ماسب مال دواتي اور علاج تلا دیتاہے۔ خدا کا کام ہیشہ ٹکھنے ٹکھنے 'ازل ہو' ما ہے۔ وى والهام من فترت اور وقفر ٢٤٠ الهام جفي لعف دفعرالهام البي سرحت ك سائد ہونا ہے جیسا کربرندہ پاک سے کل جاتا ہے ادا الهام بجول جاسف يربعي مكست إلى ہوتی ہے موسى كى والده كوالهام AYA يتحدالهام كى علاما مت 14. سنت الهام كم نين كواه \*44 ندائى كلام كىصفات 441 ملئم کی علا مات 44r

-4-17 بستثاد عَلَىٰ حُلِّ شَنَى ۽ِ قَدِيْرَ كَى حَتَيْتَ ٢٠٠٠ خييرالماكرين الهم مامرونافل MAL. الندنعاكي كانهم فيبي بعي سبع ١٩٩٠ التركي فنسب كي حقيقات المسمه مدودنىيى الترك صفت كليم معقل نىيى جوتى HODEOHALOCA الله تعالى ك كلام كالمتعياز 100 كلام التدين استعارات ١١١٧ بحنذ نوازعي بصاور مكته كبريمي HUS CHIPCIPS دوائول كارازاورشفا دينا ضراتعال کے ہاتھ میں ہے اور دام دور کھایا خدا کے عرش کوجار فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کی ویرت اس بات کو جا ہی ہے کرکسی وقت سب کو فنا کردے میں ۱۵۲ التدتعال كالاانتهار قدرتون كاكونى ا ماطرنتی*ن گریکت -*تعلق بالند التدتعالي كوبرجيز يرمقدم كرو ٧٠٧ التدنعالي كي دات بي اصل مقصد ہونا جاہئے الله تعالى كافرب سي ركي المت غدا کی رضامندی کی دائیں ۲۳۰۹ کم من جن کو د مدار جو نا ہواکٹر گفتار ہے ہی تنگی باتے ہیں خداكى طرف آف والامعى ضالع سين بونا سي ١٩٥٥ ن موما انسان کواینی صفات بین دیگین كرنا حاستاہے.

غدانعاني كي سنى كانموت اور ملاشاي 444 4411 AANI 1944 - 4/3 ايك دريرده ذات جزنبري نشانات سے ایف وجود کوظامر کرتی ہے HAPLENIE OM النادي برى مرورت بها كدفوا تعال كي بي كو ابت كيامات ١٣٠١٧٨٥ الدتعال ك وجود يرتين كال انسان مِنْ مَعِرُهُ مُناتِدِ فِي بِيدِ أَكُرُّما نَهِ ١٢٠ آداول كے نزديك خداكى سبتى كى كوتي ولل نبيس التدتعال كوبان كميدانتقات شرط ہے۔ صفات باری نعالیٰ رت العالمين بوف ك وحرس الدف برردان اوربرقوم بن مسلم مسح يل- 🐪 ١٩٢٥ ١٩ بن صفیت دحم ۹۷۹ مفت رحانيت صفت رحميت يراغراض كاجواب ١٢٥ الترتعالي كى رحمت عالب ہے 49 صفات رحمل ورحيم مي فرق رسیم وکریم غفور ورحیم ۱۸۲۲ ۱۸۳۱ اربراللدى مفات غفوراورومك شكرين ۲۳۸، ۳۸۹. مالك يوم الدين عد قدوسيت ١٤٧ اسلام كا قدوس ا ورفادر خدا ٢٨٠١ فدوسيت كالقاشا 694 4.4 مدا انسان کی توسعے ٹرحکر توس

الثرتعالي انسان كواني صفات ي رنگین کرنامیا ہتا ہے بعض امورس مخاطب سى بواب غدا تعالى تحدسا تقرانسان كافطرتي مگرستی است کو دیا منظور متواہ ۱۹۸ أمت بن سلسله مكالات الليكاجيشه انسان کی فطرت بی پاکنرگ ہے۔ ۱۳۳ جادى ربناتام اكابركوستم بها ١٢٤٠ الله تعالى ف انسان مين كناه سوز أتت كالمدوقات الحفرت برددود توت رکی ہے تعيين كي خصوصيت انسان میں احتظاظ کا ملکہ امت کی شال عورت سے اور دوانساربا الكياب اس كى مكرت اس ك اندر الدّنعالي في طاقول أمت كا زهلاف رمن ب ١١٠٥٨٠٥١١٥٥ كاليب خزاندركه بينكن وكمسل أخرى زماندس أمت كالجار کیسانتدانی طاقت **ضائع کراہے۔** ۱۹۴ التى كى تعربيت انسانى ترتى كے ووطری كاليف شرعيه امت محدر من ايك امام كي فرور ٢٥ اور تكاليف قصنار وقدر مستم 444 سورة لورك وعده كمعوافق جو انسان كاكمال برست كردنيوى كاروبار أيكائمت يست أيكا بس معروف ره كريمي الندكون عكوك ١٩٧ المت محديية في أخرى زمانه بي أيك أكرارذل مخلوقات كيمفات صنه فليفرك آنے كا وعدہ بعی انسان میں نہ یاتے ماتیں تو مجر النفرت محفيل سعامت مي مسح موعود كأفهور ٢٠٥ ١٤٢٢ وه کس خولی کے لائق ہے ؟ ٢ ١٩١٧ مَ قوام خواه روحاني بول إحبماني -الخفرن صلى التوعليه ولم فع اپني أتت مص مرف ايك كانام نبى اكران سيكام زايا مات تووه بريكار بوجات بن - ١٩١٣ دیکھا ہے۔ نفس انسانی کے آین مراتب ۲۵۴، ۲۸۰ موجوده انجيل عيلى كى اصل النجيل انساني ترقيات كي أخرى مذفق ملمتنه کا معمول ہے۔ اس مي مذمب كوكال طور بربال مستلة ادتقار نندس تميا گيا نائمل اخلاقی تعلیم ناقال بقین معجزات کا ذکر ادم سے بیلے میں سل انسانی موجودتنی ۱۷۵ انسان زندگی براجرام فلکی کے اُٹرات ١٩٧ 404 انسان کے دہنے اور مرنے کے 444 ا ناجل کی روسے و نیا کی عمر واسطے نبی زمین ہے 141 حفرت عيلى كفتعلق بطورالزامي انصاف انصاف كرنے والے كورش ضميرى بواب بو يحد لكما كيا ب ودانجل عطاء کی جاتی ہے ۔ ۹۳۵،۵۳۱ مهم میں موجود ہے ، بیدانش کی اصل غرض ری انکساری سے کام لینے والے ضائع

مِن ما به الامتياز يتح الهام كيساتم فعلى شهادت ضروری ہے حب تک می المام پر خدا نعالیٰ کی مُر نمرووه مانف كح لالق نبيس بنوا ١٩٧٨ المام كامعامد برا "ازك بوناسه IMPFIME بندوى الهام من ففيلت بنس بكر احمالِ صالحر من فضيلت ہے۔ ٢٢ ايف والون اورالهامات يرناز شرو ١٧١ بمارى جاعت بي جولوك المام كا وعوى ركت إس ان كه باره مي جنون کا اندلیشر ہی رہائیے ۲۴۷ جموما دعى الهام ملدى بكراجا المنه ١٩٦ تقول على التدكر في والمصكوالله بلاک کرتا ہے۔ ۲۲۸ مالف ملهين كے واسطے فيسله کی آسان د**ا** ہ المام كے وراج حضرت يح موعود عديدسوم عن نام عبدالقادريك أكب ١٥٩ آب كوالحريزي ديان يرتعي الهام ہوتے حالانکہ آپ انگریزی سے بائك نا آشنا بن ميري الهامات بين حبنم سع اكتر عبك طاعون مراديد (سيح موعود) کا ۲۰۱ مسح موعود على المامات كي ليد ويجيف اسارس علا احد قادباني مرزا المدكي خلاف سخت كلامي ببت نمازين ادام كى ضرورى صفات

انسار اورعام لوكون كم المامات

بداول کو دور کینے کے لیے دعا كى صروريت ر تركب بدى قابل فخر بات نهيں بنیل اگر دبگل کے درباؤں جتنی عادت مى كرس ودحنت ينس جائيگا- رمديث بالم منفن سع برام يركي تلقين نزول بلاعموماً رات محه وقت اور مغرب کے بعد ادبی بھیلنے کے وقت بوفائ رد ملا کے دراتع بيعت كى حقيقت 🔻 40 معت كي خيقت يرملو ٢٥٧ صدق واخلاص كيساغم بعنت كرف سے بيلے كنا و تخت مات ميں ١٤١ زبانی بعت کافی نہیں ۱۹۹٬۹۹ تهارى بعيت كااقرار اكرزبان يك محدو دريا توبيبعيت كيحه فامده 444 مشروط بعيت قابل تبول نبين ١٩٨ بيت كے بعدانسان كے ليے منروري امور بيعت كصعدا يضاندر تبدمي يبدأ تجديد ببعث الدصار كي بعث بي حالس أدى تعيم ٢٠ لائق انشورس

خشيت الني ايان ميدام في الم ١٤٥ اتقوا فراستة الموس زمديث، عوم مؤن كى نشانى يرب كدوه مرف مبر كرف والانهو بكرميست يار راضي بو-موس کوچا ہتے کرفداتعالی کے قفاء فدركيسات تشكوه نكرس اور دمنا بالقفنار يرعل كوثا سيكف مومن ات كرا تو اورى كرا ورن 444 مومن کے مؤس برحقوق مومن معي ضاتع نهيس بروما عوام مین شهوراین کی علامات أس زيار بين الندير زنده ايان بيدا كرف كى خرورت 5 A 4 اكرايان تريا برجى چرو وكيا بوتو ابنات فارس مي سعايك مخص اسے والیں دُنیامی سے آتے گا۔ (حدمیث) أتخفرت ففرمايا جدكة أخرى زابنه كفتنول سے اليف ايمان كوكاني کے لیے ہیں اگر سا دوں پر ما نا برسك توجاة 214 سارك كنابول كى جرا دوزخ میں دونهائی لوگ بدطی کی وحسب واخل موجمے (عدیث) التدنعال يربرظن كانتيجه بالكت MIF مدلول کو دور کرنے کے لیے مرسین کار افروری ہے

أبكرنزى مكومت بس مذمي آزادي بنجاب كمسلمانون كي بيد المرزون كا دجودايك نعبت ب ١٨١ انعاف ليسندى **#4**( بها در شاه ظفرست سلوک IAI ضالين عيساني ماوري بين الكريزنيس وم ان کے ایک فرقہ کا عقیدہ ہے کہ وه ابراميم كي اولا ديسي الرزول كےعلم دوست ہونے اولادكونيدا پرتنقدم ندركھو۔ ۹ ام ، ۳۰ ۱۰ M14 1 M14 ابنے واسطے می اوراینی اولاد ، بوی يحون خولش واقارب اور بهارك واسطي مي ماعث رحمت بن جاة ١٥٩ ايان اورعوفان كافرق SYN يتح اورخفيقي اليان كي ومل 444 ایمان کے اٹار 444 ايان كاكمال تخلق بأخلاق الله ٢٠٨ اخلاص اورمحبث شعية ايبان ب جهال قوت اياني مو ويال معاصي معمراى نبس كيت كال درج كاكناه سوزايان اخلاق فاضله سينين بكة مازه نشانات سعاصل مواسي AAH ابمان کے دومراتب 241 ايمان إورعمل كانعلق 444 الماني طاقت علم مصيدا موتى بي انتلاسائيان كي شرط سے ١٥٨ مرم

زنده ايان بى اعمال كى تحريب كرتا

وارمني آف ي هر ١٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ زازلد کے وان قریب اتنے جانے زرزار كى بشكوتى برشتل معرت مسيح موعود عليانسلام كي نقلم الم برابن احديين ذكور يتكوتمون PERCHEMETER " بيربارا في وات مع كم الح كون اس مشکول کے پورا ہونے کے مختلف بیلو زلازل اور طاعون کی پیشگوتیوں کا پورا ہونا مسیح موعود کے ڈما نہ کے شعالی چیکو توں فاعون تمي بادي م كياده سال قبل يبشكوني كأتي تعي ايك يطاكون كالورامونا مغالفين أتتم اوراحد بكي كيتعلق بشيكوتين برتوا عراض كرتهيي باتی مشکوتیان جمور دیتے ہیں۔ ۲۱۲ بكمرام كانست بشكوتي جلالي اوراتم كى نسبت بىلنگونى جال ناك كانى ٢٨٨ تكيمرام كى پيشيگون ملط تابت مون اور اس كم متعلق حضور كى يشكوكى إدى شان سے اوری ہوئی مرزا حریک کے متعلق بھیکوئی پر اعتراض كاجراب ١٢٥ أنحفرت نے بادیروضعت کے بادشا بول كوتبليني خطوط تكف تحريري بلبغ زمان بليغ سعزماده اورب وامر يكرمن تبيغ اسلام يدايك جامع كتاب كي مرورت ١٥٠

انخفرت ملى الندعليدولم كي بشيكوتيل الوصل کے سلمان مونے کی پیشکوتی کا بظام وادا دروا انتفرت ملی الدولیه تولم کاکسری کے طلاق كرف إيم محالى كومينات مانے کی پیشگوئی اودامس کا . اور شرق محتفاق الحفرت ك پشگونگ کا فلور خاندکعبکوظالم حاکوں سے پاک کرنے کے بارویں شیکول ۲۳۸ ياجرج ماجرج كى طرف سيراسمان ك طرف تير جلان والى بشيكونى يورا بونے كے آثار ٢٥٥ مديث من مزكوركسوف وخسوف ك بشيكونى كى شرائط ٢٩٥ سے موعود کے دو زرد جادروں مِن آف كي بيشكونى اولاسكامطلب ١٣٢ مس موعود کے لیے مازیں جمع کے مانے کی پیشگوئی ميح موحود مليانسلام كي بيشيكوتيان آريمت كاكساسوسال كاندر نابود ہونے کی میشکوتی اعى اس زمان كه لوك زنده بو يح جويه (آريز) تباه بوجا تيك ونباابي موجوده مالت برنيس ريكي بكراس بسايك عليم الشان تغيراور انقلاب واقع بوكا اكس خت واليميل كل م كاكوتى ام مى نىب ركد تنكية کوئی میں بچاسی مزارانسانوں ک بلاکت کی خبر أيك شديد زلزله اورآ فات ساوى

حفرت فراورعلى فيدبارسول كو الب كتاب كاورجرديانها ٢٣٨ برده كرف كاحكم جياك ورأول كو ج مروول كوعي وليهابئ اكيدى م مے غفل لفر کا بشیکوئی برامعزوب انبیاراورهام آدی کی خوالوں کا انتیازی معیار بیشکول ہے ۱۹۷ بيشكوتيون مي اخفاسا ورفشالها کا ہونا مروری ہے۔ متشا بیان نیسم کی پشکوتیاں ۵۲۶۰ مشروط پیشگونی دعیدی پیشگوتیاں ٹل سکتی ہیں غيرمشروط اوتطعى ببشيكون بميادب واستغفار سكل جانى بيد ١٢٥ قرآن كريم كى بيشگوتيال سورة فاتحري أيك يشكونً ٢٨٨ أنخرى نعائدي ابك أخرى مليف كريسندك ينتكوني ووالقرنبن كعوا فعري غليم الشان بشكوتمال إل فرآن كريم مي آخرى زمان كمنعلق وآن كريم اورا ما ديث كم مطالق اذيكول كابيكار مونا ١٧٤٤ ، ١٥٥ قران كريم كى بشيكو تيون كمدمطال مين موعود كه وفت سازاون كا وتوح

سلسله كالبلغ كصيد كبروكوت سے باپ مراد ہوسکتا ہے۔ ، ۹۹ سعاك فناحت شعارافرادكي يع كااستعال آيت ومن بيتق الله يجعل له مرورت بیغ یں طرز گفتگو کی اہمیت ۲۲۱۱ مخريةً إلى تعبير ردد رنگ کا تعبیر بیاری موق ہے ۳۳ سلوک کی دومنر ایس مومن كوتبلغ دين من مخطوم اتب مردول محتقرون سيخل كرشهر أبرال، تطب الديوث كامتام ١٠٠ كاخيال دكمنا چاہيتے یں آنے کی نعبیر ومدت شهود كاستلد بإده دارت بادل كأنبير امرام كو تبليغ كافراق بمادى جاعت كوما جية كرم طبق حفرت مرزا مان جانان كاابك خوار سب مونی اس بات کے قائل ہیں کے انسالوں کومناسب حال دوت کی تعبیر بیان فره ما كه وحي كاسلسله بندنهين بودا بكه كهيف كاطريقه سيجع حفرت سع موعود على لسلام كي الملى طور برانسان نبي بن سكت سعد ١١٨١ بهين حجبيس سال بوطحة تبلغ ايك نواب كي تعبير ستدعيدالقادرجيلان فيفراباكم كرتي اودجال كسامكن تعابم الهام" أيك بفته يُكَ أيك عبي انسان برایک زمانه آناہے جب سادی تبلغ کریکے ۲۸۵ باقى نىبىر رميكا ياكنشري اس كانام عبدالقادر دكاماتا ع ١٥٩ دنیا میں کوئی کم ہی ہوگا جواب می اتعترد ازدوان صوفیا مکا قول بے کہ انلاء کے د ار دوران نیت میم هراور نقولی کی ماطر بو ۳۰ ۵ كسدسه كراس كو بمارى تبسيخ وقت صالح قدم الحير برها اب نبين پينچى ښدوستان مين تبليغ كي ضرورت الاملا فليم ومدرس اور فاسق قدم ينجي بنا آب ١١٧ دنیوی تعلیم کے ساتھ میلے دن سے ری دین تعلیم کی ضرورت انہاں دیات طريقة نوى سع امرد المشب كمى تجديد نيرد تحية عنوان مجذو كام نسي آتي گي - ١٣١ دنوى تعليم كصاغرساتودين عليم تمريدي حقيقت حيت اور ورد و وفالعث ج را يج نديني كم نقعانات المهر كفيكة إلى برعت بي ١٨١٨٨ منت سے آخر کوت بی ابت ، ۲۳۹ يادرون باآريون كوسكولول ين " فوَمَاتُ " كه بين وظالَفَ يُرْحِنا ا بني اولا د كومبيع بنا اور ميراس بات ثرک ہے۔ ۸۸ تركيفس كاخيتت ٢٠٠٤ ١٤٩ كاطلبكاري أكروه يتح مسلمان ذکر اَدَّهُ وغیره دنیوی کاموں سے مجرا کر کوشنشنی تركيفس كاطراق يوں ممال سيم ہوں عال ہے نواتین کی تعلیم کے لیے ایک سکول خفيقى باكيركى أورطمارت التي ب قابل تعربيب شبين أتبارع بي ملى المشرعلية ولم عصد ١٩٧٥ صوفيام كي غلط اور بحييده اصطلاحي ١٧١ اس كفينتيم من قرآن كريم كا فهم حطاء أجل كونفرار كامال موندگند عكرنا بهادا كام نيس ٥٠٥ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ هُوَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ بآبِ الْأَسَرَاءِ . . r4 5 تقديمِعتق اور تقديرمِبرم ايك مونى كا دا قعر تزكيفس كل اخلاقي د ديد كوترك تعبير نيز ديمية خواب- رؤيا تقویٰ کی دونمیں اكثراكب عزيز كمصنعلق خواب دوسر جاعت كوتركيراخلاق كي لقبن ٢٧٧ الهيت مذربب كاجر منتقو مي اور خدارتن من ٤٠٠ کے بیے پوری موجاتی ہے یکنرگی کےمراص بہت دور ہیں ۵۹۳ خواب مي باب سعينا اوربين اصل كيميا تقوي بي

لَا يَدُنْتَ لَكُ وَمِدِيثٍ ٢٢ أنوني نيزد كيت عنوا نات عبيلي اوروفات يج النداس بندس سعميت كرآب تونی کے معنی موت ۱۳۰ مهمان ۳۰۰ ہوتوبرکرتاہے رمدیث ۲۰۹ 4444444644444 غدا انسان کی توسسے برحکرتوب ماب تفعن من فمن دور محميني بي اور بالبنعيل من إولاد في كم ١٠١ . کرتا ہے۔ ستے دن اور صادق نمیت سے كتب اماديث من قريباً من مودفعه ينفظ أبلث يحركس مني الاسكمعني مونى ماسية. قبل اس كركول معيبت أسان يرأ على تعالى عالم اما كسآ يرسع توبر واستغفاري الغفرت ملى الدوليه ولم اورحفرت إيث ك بيك قرآن مي لفظ أوفى كالتقعال ٢٩٥ مشغول بوناما بينيه ٢٩٣ جب فدا كا غذاب نازل مواج امام بخارای نے مُتَّوَ قِیْلِکَ کے معنى مُيهِيْتُكَ كَتِي إِلَى ١٣٩ توتوبر كادروازه بندموما باسط تور لوشف كاطلاج ربيول البُّدمني الشُّدعليه والم كاحفرت بد توحید کی ختیفت ۱۹۱۳۹ باللَّ كوا كِل أَصبِحت ٢٢٠٩ اسلام کی اصل جرا توحید است انسان كوكامياب وبامراد بنا دبلب ٢٣٥ سی توجید آنحضرت برامیان لانے أذكل كرموا في كوالتدريدة بني المصاحد ے بی ل سی ہے توكل كرنبوا كي ماتع نسي وقد ١٢٨٨ أوجيد كى بركت مصلمالون مي وتوكل كراب اسيروى كالدار فسق وفجورا وربيع وزنى ببدالهين ك ماجت بي نيس لي ال توحدكا عنبده ديكف واسله ذا بهب ٥٥٨ بر بمرداور آربهی لوحبد کے قال ب ۸۸ انبيار برجادوكا اثرنتين بونا مندوق كواكب فكراى اوحاكي لقين ١٨٤ مارک زمانه آگیا توجیدی بوا الركمي أحدى كاكوتى جنازه نه عل د بی ہے۔ پڑھے تو الله تعالى توحيد وتفريد كم ايم اين اندر ويشس بدا كرفيكي مرورت المهم حبنت كي خفيقت MMA بست کی چنروں کی امیت م استعارول كااستعال **#44** حنت دائمي جداورصنم غرداتي آدم کی جنت کی حدود کا بایان 144 تورات مي ستورخاص طور برحرام كيا آدم حس بشت سے کا ہے تھے گياہے۔ W44. تعے وہ زمین پر ہی تھا 📗 🗚 تعليمات مي افراط 444 موت مدل بوف كالك بوت ٢٣٨ مدق واخلاص ر کھنے والوں کے

نوب الى ك بغير اللي مال نبیں ہوسکتا قرآن تربيف كى رحصنوں برحل كرا معي تقويل بين ١٤٤ تقوی کی ناشات دنی عقل تقوی منتز ہوتی ہے ۱۸ رومان طوم كمصول مستقوي منفال دين تقوى عدمال روي ٢٩٨ متعی کورزق کریم ویا ما آج متى كمبي كاحمال نهيس بوتا 🛮 ٢٠١ متعتى كماتنداني مدارج حضرت على كالقوى كى باريك لابول فرآن شراعيك كارخصتون بوقل كرنا می تقویٰ ہے بڑا گناہ ہے شیطان کو گناہ تکبرتھا FI4 44 عرمين كيد انجام نيين إسكنار ١١٠ اس مبیع خصدت سے میشدینا درانکو دیم اَن كريم كي تك وت كي آواب ١٥٤ نواسع ... (نیزدیجهٔ انکساری) لوم الربري فيقت ١٩٠٠ ١٠٩٠ ٢٠٩٠ أيك لاكحرج بس مزارانبيار كالمنفقر توركناه كاترياق ہے وصول الى الندكا وربيري 144 تورومدقه سيبالي ماتيب ١٤٦ غيرشروط اوتطعى بشكوتى مغى توب ہے اُل مان ہے اَلتَّاشِهُ مِنَ اللَّهُ نُبِ حَسَمَنُ

الم دونتين ين ا اتنام واعظا في قليه ادّا حَدَثَ كِسُرِى قَدَّوكِسُرَى حاكروي رج کی حقیقت مكاتت كانبول كرنامي ايك جوا فردی ہے۔ حفرت ميح موعود على إسلام كي ج اشتغنت كلبك 414 كيلتے ذجا سكنے كى دج إت المص يرعف الصدمة الأدلى والم PPA -جادل خيفت ٱفْلاً ٱكْمُونَ عَيْدًا شَحُوْرًا ع برل لا بواز 514 اَمِنَّهُ اَمُّتُهُ فِي اَصْحَافِيْ زكول كيعدي حاجول كاشكلا ٢٣٥ دفامي جنك تقي جهاد من جو فتوحات بوتمن ورمب ٱللَّهُ مَّ إِنَّ أَعُوْ فِهِكَ صِنَّ اسلاك مدافت كواسط نشان نيس ١٩٨ الْكَرُمِن وَالْجُسُدُ امِد وَ مقام مدبیث الْجُنُونِ كفادكودبردتى سلمان بنان كوجهاد مديث كامقام اوراجيت ۲۲۲ إمّامُ عُمْ مِنْعَدُ قرار دينا فرآن وسنت مصطالي ننس ٢٩٢ قرآن شراعيف كصيع احاديث ير إَنْتَمَا الْاَمْمَالُ بِالقِيبَّاتِ ١٨٨ مروج ستلهجا واسلام كوبذنام كريف عل كرنا كمي مفرودي مجمعت ابول +44 بوتنفس احاديث كوردى كالرح بيديك واللسيت تُغْبَعْسُ لَهُ الْاَرْمَقُ موجوده زماند مي مني فرمن مصحبك دیاہے وہ برگز برگزمومن نسی شُكِّ اسْتَيْقَظَ ١٣٨٠ إبرس بوسكا. سيس ي جاتي اس بيعجاد كيساء ١٠٠٥ ٣٥٥ حَسَنُهُ حَسَنُ وَقَبِيْحُهُ جب کوئی مدیث واقع بومات تو اب زان ولأل مصحبا وكيف كام ١٧٠٠ التك داولول برحرت تعنول ب ١٢٩ اماديث بس استعادات كاكلام ١٥٩ عَيْرُكُمْ خَايْرُكُمْ لِآهْلِهِ وور حنمك ابببت لاالعتطاع نبي وه محع كرف كاوقت تعااوراب سُبِّ قَالِيَلْعَتُهُ القُرْانُ ١٥١ نفراور فوركيف كادفت ب طَلَبُ الْعِلْدِ فَيِرْيِطَ فَ عَلَى اصلات بوجاف يحبنمت اللآ جومد ميث قرآن كريم ك برخلاف اور كل مشيع ومتشيعة أتخفرت صلى التدعليه ولم كاععمت . عسه و عمه کے برغلاف ہواس کو پم کب فُوْلُوا إِنَّهُ خَاتَمُ النَّهِيبُينَ فینها آهد کا دمدیث، ۸ آیک وقت آیگاکسب اس ما نتے ہیں۔ وَلاَ تَعْتُوْلُوْا لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ ١٧٠ الل عِكم بونك (مديث) جومديث فران ترايث كم من الف كان في الْهِنْدِ نَبِينٌ أَمِشُوَوُ مووه مدمیث بی نمیس خواه وه اللَّوْنِ إِسْمُهُ كَاهِنُ . ١٥٩ جنم سيمرا وطاعون بخاری شریف میں ہو لَا بَدَ ان لِاَحَدِ لِنَيْتَ الِهِ ٤٥ لايتلدّ ع المعوّدة من أجمعين بندكر كصبخاري اوسلم كو مديث كالتحقير كريث بي ادرسول ما ننا ہمادے مسلک کے رخلاف ہے مربع جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّ نَايُن بعض نا قابل فبول احادثيث التُدميلي التُدعيد وسلم كي شان بي مَوْ كَانَ الْإِبْعَانُ مُعَلِّقُا مِثْدَ اس مبلدي فركودا ما ديث محستاحي كرتعين 444 اَ لِكَارِبُ مِنَ الدُّنْ مُنْ كَمَنْ النَّرُ يُّالِنَالِمُ رُجُلٌ مِنْ ايك ملط عقيده كارو IAM هـ وُلارِ لَا وَنْبَ لَـهُ عرنى زبان سف ناوا قفيت 144 إنكغنوا فيراستة الثعثومين تؤلاك تعاشكث إدَّا أَرَادًا مِنْهُ بِعَبْدٍ عَسَيْرًا

ميكر<sup>ا</sup>الوي

جا تك مُداكم من ك نظويني تك كى كافرتياه اور للك بوت جا تينك طاعون مهدى كى علامت اخری زمانه می دلیل کوگوں کے عو<sup>ت</sup> ياف كى خركا لورا بوا تنمتب احاديث من تقريباً من سو دفعه نفظ توفي آياب مسلمان كوكا فركت والاثودكا فر ہوما تا ہے۔ جوشف بندے کا شکرنس کرتا وه خدا کا نعی شکر گذار نسی بن سک بوايث بعانى كعميب يمنانات غدا تعالى اس كى برده بوشى كريا جي ١٠٩ بغيل الرجفل كم درياة المنتني فراد مى كرسه تووه حنت من سيانيكا ١٠٣ خوش قسمت انسان وه بصيونيك احمال کرکے مرے 📗 🔻 ۲۵۹ سب مردے میں مگرحس کو خدا زندہ كرسه اورسب لكراه بي محرص كو فدا بدابت وسعادرسب اندهي مروض کوفدا بینا کرے النداس بدے سے محبت کراہے جوتوب كرابيعه میدی توب کروکہ انسان کے گرد جيوشيول مصر المحكر الأتي بي بيرك كان مي اوال دينا ١٨٧ ستدكيلة ذكوة منع ب تهارا حاكم بدم ونووه بدنتين ملك בא גיקנ ו ארשואים اكرخيران كوسجده كرنا جائز مؤماتو عودت كوخاوندكاسجده كرنے كا معم ہوں کوئی بیماری نمبیں حسب کی دوانہ ہو ۳۱۳

النعزت كحفاتم البينن بونيك متعلق ُحضرت عانشيرٌ كا فول ٨٠ دُنيا كَ عُرِاكُوا يك دن شار بوتوا تعفر كازماز وتنت عمركا تعار ١٥١ بهت سعران يرصف والم الي بون بس كرفران ان كواحنت كراك ١٠١٨ ايك زمانه أميكا كرقرآن شريف دنيا سے اُنٹر مائیگا۔ بنت ابی چزہد کر نرکی آٹھ نے دیجی اور ذکسی کان نے شنی ۱۹۸۸ أكربشنت كمضتعلق عطاءً خد معيذ وذكا لفظرنه والوستنتيول كوبروقت كمشكا لكادبتا الخفرت كومشت من فقيرز بإدوادر دونه خي عوزني زباده نظراً تني ١٩ دورخ من دوتهائي لوك مذفقي كي وحسس واغل موجح ايك وقت آنيكا كدسب دورخ سے ال میک ہو گئے برمدى كرمر برالناذنعالي كيب محتدد كوجميع وتباسه مدسولست ابنسب كردخال 8xa23 مديث سع ابت بهدكراكرم دقال كومذ ما روت بعي وومر مانتيكا ١٨٤ مدميت مي عد كرات في والأسيخ ني بمي موگا اوراً متى تعى مسنداحدين منبل كعماشيركي ایک مدیث سے موٹو ویکے تنعلق ۱۳۹ جيه سيح كدد اف أوال يدت ين الى فرح متوا ترنشان طا بريدنگ مدى كيلتة دمغان بركسوت وحوث ادراسی شراتط ۲۹۵٬۱۲۵ جب ميح موقوداً يُكاتو علما مذوانهان كيبت مخالفت كرينك بدءو

كَيُنْذَكُنَّ الْيَسْلَامَى حَدلاً يشعى عَلَيْهَا ١٢٧ ر ٢٧٤ عالين ۱۹۴ و ۱۹۵ مَا ٱرْسُلَ اللهُ رُمُسُؤُلاً إِلاَّ اَخْدَرى بِهِ كَوْمَا لَابُوْمِئُونَ ٥٨٥ مَالامَنْ كُنُ رَأَتْ وَلا أَوْنَ سَمِعَتُ وَلَاخُطُرُ عَلِي قلْبِ بَشَدٍ ٢٥٣ مَامِثُ دَاءِ إِلَّا لَتُ ذَوَاءً ' مَنْ رَأَيْلُ فَتَعَدُّرُ آي الْعَقُّ ١٢١ مَنْ قَالَ لَآ اللهَ إِلاَّ اللهُ كَعَلَ المحتنة مَنْ كَانَ يَلْمُ كَانَ اللَّهُ لَكُ مِ . ٥ مَنْ مَاتَ وَلَـٰدُ يَعْرِثْ إِمَّامَ زَمَانِهِ فَعَدْ مَاتَ مِشِتَةُ مَنْ مَسْلُ ابْنَ مَرْبِيعَ تَبِكُوْلُ لَهُ أَرْفَعُ تَدُرًا وَيُعْظِيمُ 144 يَاقِنْ حَلْ بِكِهِ لَكُمَّ نَعَانُ كَيْسَ لِيْهَا آحَةٌ وَنَسِيبُمُ الطَّبِ تُحَرِّكُ أَبُو أَبِيهَا. مهم مهم يكسرُ العُسليثِ لا يَعْشُلُ 440 الشدنعال كدوش كوميار فرشتول ف المفايا بواس MAI مداتعالى ترودكرتاب مغفرت اللي كه باروبس ايك مديث اكرانسان الهشات بهسته خداك طرعث مِ ستة نوالتُرتعالي مِدرمبداس كي طرف آنا بعد مر به در به در به در به

التدتعالى فياست كولوكون كوك كاكر

بم موكا تفاتم في مجد كما الكلايا ١١٥

غرمى اختلاف كى بنار يركسي سع سب رصوفيار) الركاف يستواكمي بشعاداكا برطنقي سيبش نبين أناميا ميتيا انخفرت على الشرعليد والمرف ليف دومرا يُركى دور كالنامايية. ١١٨ خواب نيزد يحيف زيرعنوان رؤيا بعد معبقه كبيل مقرفيين كيام ١٥٥ مد شول سے تابت ہے کہ مزول بلام خواب موت کی مین ہے آدم كي خليف بالت ميالي كاعلت ١١٣ عموماً دات ك وأمن اورامد عرب الرمكن بوذوخواب كوظامري وجك عليف كم آنف كا ترما من إداكيا جات الماليا جات قرآن كريم مي آخري زمانه يك آخري مامور رسول كه زمانه من اوگون كوسخى خليفرآن كالمشكوتي حقوق التراور حقوق العباو خوابي كثرت سے آتى بي قرآن س خليف ك آن كانس الخفرت ملى الدهلية لم كانواب كى موعود بع اوراماديث مي قرب حقوق العبادك ادائي كتين مراتب ١٩١٧ بناريرج كميليسغر تمامت مك وقمت آسف واسك امام موسى رضا كاخواب مي قيدس سب سے بڑائی یہ ہے کہ انسان مليفه كانام سي وكالباب ١٩١٩ انى ربائى كى بشارت يا نا دوسرسه کی بوی پر مرتفاری دکرے ۲۰۱۲ عينى سلسله وسوى شك حاتم الخلفاً حفرت ادام موئى دفياكو د ياكيف كم والدين أورساس مسسر كحظوق ١٨٠ تنعے اور مسیح موجود سلسلہ محری کے براحق بادرى كامى بد یے اوشاہ وقت کی خواب ۲۹۴ فاتم الخلفارين - ١٥٥٧ بم خاتم الخلفاء بوسف كادعوى يضخواب بعلوراكب نموز فعات انساني مِن وداهيت كن محترين الماه کرینے <u>ای</u>ں۔ يرايك لغوجير اوراس سخي خواب نيك وبداور كافروسلمكور انسان كويرابيركرنا ماسيخ اسلام قدامت أوعى كا قاتل ع بتى خوابول سے علطانى مى سى ذكر فدامست فعي كا اياني مالت خلق برا ملاتن يوا ماسية. صحار عصموازر فرون کوری واب آن کی اخلاق فاضله كي حقيقت اعد مراتعال ك الجلاق اسيف المدر فرحوان اورحفرت إوسعنسك تبيد ميوانات بل كليف كارضاس الما كروساتميون كروكافري بدارنا ايان كاكالي به ١٠٩ جوالات في دومرى ديد في سيح تعليم اور يك ايان كا اثر و في الله الله الله الله خيوانات كواشده فالم من ويوى الومل كويمي في خوابي أيكر في تقيي ١١٥ املاق سط فابر بواجه. مكاليف كابدله وباحات كالا والعلاني معروه ورمروست تاشير مرر کی جنگ سے پہلے ایک مورث كاغواب كركيسه وبي يويهيال ١١٨ رکمتا ہے۔ دلوں کو فتے کرو اور دل اخلاق خاكم البيتين بيزويجي نوت ملم مي او خفل ميم وشمستي كي فامتدسته فتخ بوسفين. معنى اور مغنيفت اخلاق فاضلرك والصفيطوق الند ומיווטיי ויציאא الخفنوت ملى الشدهليروكم كعدبعد اورحقوق العباد امراتكي نبي آنے كانتيم 04 المفترت ملى التدعلية ولم كامتجره دامة الازض ومنفس أي إرسول كع بعد عليف خاعونی جراثیم مرادین ۱۹۰۸ ۱۹۰۸ تبديلي اخلاق بخير كدكان بن اذان ويف كا ہونے والا ہو تاہے التدسی شیطان کے مظرر کھتے ہیں ۔ ۱۹۸۰ اخلاق بدائر فراس بيط اس ك ذل بن حق والنا

موجوده زمایزجی اسلام کی فتصرت مى بزرگ كه بيدا بني فريكنے كى مدینوں سے ابت ہے کہ دجال دعاسے ہوگی ۔ تستى اور برايت يلف كريد دعا 18Eces دما کاجواز حديث يل أكور وعاون كمصيغر ميسائيت اور دخال ايك چريس ٥٥ كى مرودت بوتى ب دخال اورضالين بم عني بي ٢٠١٧ م واحد كوصيغرجع بي بدلنا ماريه ١٩١٨ نفس أماره سعدياتي كا درلع دما، ١٥٥ دعاك تيجري معجزانه شفااور ذرا دراسي إت پربدوها ديناميا دخال اورياحوج واجوج ايكس عهم زندگی حطاس بونی ہے دخال کے دومظاہر یادری اور واكر اورطبيب فيص اماض ك موفيار محنزدي بري كرامت وقت دُعاسے كام لياكري لايدان لاحد يقتاله رميث استحابت وعاسيك البيب ابي اين بارول ك اس سعارت كي كوطافت الهي قبوليبت كالأز واسطے د ماکمیا کرے۔ 44 وعاكرنے والوں كوالله ضالع نہيں وقال كوزوال كاوفت إلياس مدم تبوليت دعاكا ايك طرلق مديث سے ابت بے كراكرتم دمال د عاکی قولست کے متعلق ایک التلاتعالى وعاكرف سعاراض کورنمی مارونب مجی وه مربی جانگیا ۲۸۸ قبوليت كبينت استقامت شرطب ٢٥ كي تماري صدين دجال بي آياء، ١٢٥ ىنىين ہوتا۔ دماکے آداب و شرائط محوري كوكد مصتح سائقه طانا جب كسامينه صاف شهو دعا تبول نہیں ہوتی۔ ر دعا کے اُمول · دحل ہے۔ باب كى دُعا بنى اولاد كم بينظل لوازمات اور نتائج مِنْ كُلِيون بِي آنفرِتُ كُورُهاوَل كا اثر دعاما مع كرنى جابيت بروما كوتبول كرنا خداكي فازنيس ٢٧٨ دعامرف زبان سيهنيس بول ول سينكلي بوئي دُوا ضا تع ياني منطف يرحضرت باحره كادعاكرا ووم نماذ كااص مقعد دماب نيس ماني ـ بيد اسلاى بادشاه معمات ك يتى ترب اورا مطاب كي مرورت ١٥٥ وَثَمْت را نول كوا عُد كردُما مِّن كيب نمازاعلى ورجيك دعاس يادر كموك وعاتب منظونيس بونكى سنست ميي سيص كر وما شاز مي کرتے تھے۔ حبب كالمتمتقي ندميو حقيفت والهمتيت نازمي دين وونيا كم يصبت دعاول میں تعکنا شیں جا ہیتے ۔ ۱۰۶ وا ك حقيقت اكيلي بو وكر دُعا كروك فدا إيان دُعاكر في مالم ينج بنوا والني زبان فرآن مجيدكا بتداري دعاسيه میں دعا کرین كوسلاميث دنكھے اورانفتتام مجى دعا يرب 444 نمازمين الزره دعاول كعابداني دُحا كرنے واسلے اود كرائے والے دعا کی قوت wy ربان مين وما مين كرني جا متب کے درمیان فلی تعلق ہو جمفروری م آخرى حيبه دعاس ΔI اصل دُعادين بي ك دُعاجه ١٣٢ بميشة ترسال ولرزال دُعاوَل مِن مهم ، مهد ، . انی زبان مِن دُعاما تگف سے نماز این مالت کی یک نبدیلی کے ساتھ معروف رمنا جائيتي نهيس توثني ساتھوا نبی اولا د اور بیوی کے برمه برميط عليم الشان كامول كالنجي واسط مني دُعا كريك رينا جا جيت ٢٥٦ نازمي أواز ملنداني زبان مي مرف دُعا ہی سینے۔ افات ساوی کے دفت دعیا کی دعاش دعاسع النون كام عى بوطاتي

رسول کے دراجہ روحانی روس ا علىلسلام كى ايك دمرية سيستى نماذکے بعد دُما ۲۸ م م اس زمان میں ایک دسول کے آنے باری تعالی کے بارہ میں گفتنگو اوہ حفرت يسح موعود على لسلام اوردعا لابورك ايك دمريكا فلأتعالى كى بارس مقاصده عاسعامل فدا کے درواوں کے ساتھ مبنی کرنے مفت رصيت يراغراض ٢٢٥ والول كالخيام ١١١ شخص *و باری جاحت بی* داخل<sup>ہ</sup> معيبت كے وقت دبرلوں كو ہم اسکے یے دما کرتے ہیں۔ ۱۸۲۳ تھی خدا یاد آ آب ہے رورج اڈلی اور ایدی تعین ہے دین نیز دیجیئے زیر عنوان مرمب<sup>ا</sup> تعويد كندسكرنا باداكام نهيل روح کی تین میں تمام ادبان يرحجتت بهادا كام توالتدنعالي كمعضورها حب مين نبوت كاسلسله نه مو وه کرناہے۔ روح انساني بازيب اورعفي طور بير نطفة انسان مي موجود موتى ہے ١٤٧ توليت دعا حسوري صداقت 444 جس دين بي زنده معرات نيس ده کی دلیل حنور کی اکثر دُماتین قبول ہوئیں ۵ روزه روزه کی حقیقت دین زنده نهیں روسکتا ۱۹۹۹ حبس دین میں انسانی مدردی نرمو حَيْبَ عَلَيْكُمُ الصِيامُ عَوْمَى حصوری دُ ماک قبولیت کے دو وه خدا کی طرف سے نبیں ۲۲۴ معذے مردیں۔ ۱۲۷ معرات حفنوری دما کے تیجرس حفرت حالت يسغريا بيارى مي روزه دكمنا سيطر وبدارمن مداسي كمعجزانه اكابر في معسيت قراد ديا ہے ١١٠١١١٢ جب برستاره نكاتما تواخبارول روزه كيقعلق جندفقتي مسائل ١٣٥ شفایان د کا کے تیمریں صاحزادہ مبارک كلعا تعاكريه وبى سناره بي وحفرت ب خری می کانے بینے سے دارہ آناتم رہتا ہے۔ کام رہتا ہے۔ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا دول اور مزدوروں کے عييلي كه زمانه مي طنوع بواتفا أ ٢٩١ احمد کی شفا احمد کی شفا ہندووں کیلیئے ایک پیاری پارتضنا ۸۸۸ یا روزه کی صورت ۱۹۹۸ وه سنے کراس کے اوراس کے نفش دُنیا کِرایک دور منا کابلی آئیگا دُنیا پرایک دور منا کابلی آئیگا دائتى رونسه در كخف منع بي ۲۲۲ 141 کے درمیان براروں کوس کا فاصلیم روزة ومال اوروزة مخرم ١٩٨ اطاعت اورا حال معين اما أب ١٩ وَعَلَى الْأَيْنِ لَيَطِينِ فَيُونِهُ فَكُ مُعْلَى ب شاق ونيا ١١٠٣٩ مادق كاساتع مرف لاستناز فيقي ٢٩ برح وما تت سي ركحته ٢٩٤ حت ونياكوي بم كالناج بنت بن مخالفنت جيشر الشنبازون كي موق مسافراورمريين صاحب مقدرت اورسی سب سے مشکل کام مے عدہ م معرفول كانبين - ٥٧ مول توروزه کی بجائے فدرروی ۲۲۱ ترک دنیا کی حقیقت روزه كا فديرنو فيخ فانى بال مبسول وهریت تدامت شفنی کا عقیده دمرت م ۸۷ تمشاتش رزق كالميم والق ١٨٨ ك واسط بوسكتاب ٢٢٠ رزق مامل كرف كالسخة كميا الا بعشت نبوی کے وقت عربوں میں رؤيا وتحشوت كامقام الم رسول نبزد تجيت اموراورني كمناون وبريت ١١٤ ١٨٥ محشوف روياء اور الهامات كي كأتنات برجال جال مي آبادي سلمانون مي د مريت ٢٣٩ منمين أقسام مصويال الندف ويول بيعيال ١١١ اس زماند می مرفرقه پردمرمیند منيقي مسلمان كايمنفدرنيس مؤا إظهاد على الغييب مرفث دسولول سف تستطرجها إمواسه المعا مراس كوخواس أنس ياكشوف و مخصوص سيتنع ١١٤ ١٠ متي ١٩٠٠ كو حفرت مسيم موجود

برسات برارادى وارساكت قرصه میں دی ہوئی قم پرزگوہ نبی<del>ں ہ</del>ے ۱۵۳ قادبان کی اسلامی شوکت سکھوں نے بيضنواليل ادرالهات يرنازنركو ٢٧١ جوابات اور كانات يرزوة نس مم نزاب کی نقی ۔ مورتوں کو زورات بررکوة دینی استے ۲۹ خواب مي اكر الحفرت على الدهليد ولم كون عكم دي تواس برعل كيامات ١٧٦ چولا بابا نائك كى عجت ستدكيك ذكأة سواست اضغادى 144 خواب اوراس كى تعبير كم متعلق ايكم ١٧١ مالت كامنع م زلزله نيز د كينة زير عنوان بالشكوتي ب وقت خواب سانے کے نقعا نات ۱۹۹ سود سے بھنے کاطراتی فاستى اور كافركوعي سجانواب آماناه ندائي غنىب سے تعلق سودى بين دين كفانقعانات مهرم مالت اضطرار مي عي جا ترنيس ١٩٧٥ زلزله كاعلاج راتون كى دُعامَين بن فاجروب ادربر كارول كوستي خوابي سارى ونيا پرمحيط زلازل كاسلسله شك كاسود اشاعت اسلامي ايك تباوكن زرزله كي يشكوني تسفى كمكت اور دینی مروریات میں خسری الوالغيربيودي كوروبارس انحضرت ايك زلزلد كي خرجوا ما تك أثيكا ١٩٥ ملى التدملية لم كالمبيحت كلمطيته خنيتى شواعت يداكرا بعسهم جنب بدسه پینے ایک مشرک ورت زلزله كي يشكوني ويشتل نظم قرائن کرم می میسی موجود کے وقت ب شراب محیوڈ نے کے بارہ میں صحاب حفنورك والدحفرت مزراعات أنفنى زرون کے وقوع کیشکوتوں کا کی ایک رویار اولاسکی تعبیر كالصي تظيرتمونه زلزله کی پیشگوئی کام را پریل کو ميزامرلواب صاحب كى مولوى محمد حین کے بارہ میں ایک خواب مما ترك كاحتيقت لورا بونا حضرت مسيح موعود على إسلام كحدومام الشرتعاك كى ذات اورصفات وتجيق زبرعنوان علام احترقادياني ين شرك ذكريك كاعكم ائنس سائنس اور مذمرب مین کوتی احملا غدا کومرچنے برمقدم شکر فائرک، ۲۰۴ رسوم ورواج تنادى كى مُروح رسي اجائزين ايك قسم كا تمرك ممى كى موت يرخير شرعى رسوم تنرك في الاساب بت بَرِستى كىمخىلف شكلبى ريائي على كوغدا تعالى قبول نبين فرقاما ١٣٧ رما گاری خطافال کا بعث ہے ۱۹۰،۹۵۸ احكام كے تدريجاً نازل بونے سعيدوه بعجوال بات كوسم كه خدا تعالى اب دين كوكس راه شراوت کے دوجھے حقوق اللہ سے ترقی دینا جاہتا ہے ايك ويداركوجا بيئ كدايني زبان اورحقوق العباد . بنجاب مي محصول كانطالما مندور شعال كرد تھے۔ اکمال دین کے بعد سی تی شراعیت سكفول كي عهد في اسلام كو زكزة كاحتيقت کی ماجت نسیں۔ فتدبيرصدم تشريعي نبوت أتخفرت صلى التدعلية لم زكاة دبنيك فوت لغوس كماركثي سكعول كي عهد بن المالول كي كرك مامل موتى ہے. سكمول ك عدي كات ك ذبير مالِ معلق برزكوٰة نبين

ملى الدملية ولم كى تغريبت سے عليلسلام كى ملاقات ندا تعال كومقدم كرف والول ورر شبعول كاصحابكوظالم اورسانق ضيطان عالب نهين آنا وروميري وحرادهما أب ٥٥٥ قرار دیا ہے جائے۔ نى كريم ملى التدملية ولم كالشبطان میں اسی شراعیت کی خدمت اور تحدید مسلمان بوگياتها ١٩٩٩ محابركي تبييح توتلوارتمي مح واسط أيبول والمعرت ملى الد اس كامعلوب بونامسي موحودك عليدوكم لاتے تھے۔ ٧٥٥ مفات محابر کی صفات شربيت موسوى كمة أخوى مليفرها التعول مقدريه حرت على كمين شيطان سے اورشر لعيت محمدي كما أخرى خليفه محابرايك لاكه سيمتحا وزتعيم إ كانام يسيح موعود بيد المال ایان ہے کران میں سے کسی ایک يك بونے كى مرورت سرم سر، ١٩٩٩ كامجي ملوني والاايمان شقعا المام شرع مي حيب شعروشا غرى شبعول محوعالى عقايد مهه، و ٢٨ ا کیس معیا بیر کا مثالی ایبان میر س شاعري كابيشه اختيار كرنامنوس باوجود دولت مندبرو في محفدالعال فران كريم بن كى بيشى كاعقبيده مهدم كومقدم د كلف تفيه - ١٨ شيول كي عقايد كارة ١٩٨ خداً کي رضا کے حصول کيلئے مجابدات عده ن القمر ايكتم كاخسوف تفيا ان کے نزدیک وحی موت حفرت علی مب كيسين تفعين تفي اور برأني تعي متر فلطي سية الخفرت سب كصب الندكى داه مي حال صلى النَّدعليه وسلم بر الزل بوتي ٢٠١٠ شكركى تعريفيث دینے کو تباریتھے۔ باوجوداتي بونے كے ان كارتكمت احسانات وانعامات خلاوندي ير بآني ان كے تقوی وطهارت كي وج شكركرني كي نعيجت ٢٠١٤ بوتخص منوق كانتكر گذارنبس وه سے تغیب - ۲۲۸ انتهار درجه کی مظلمیت ۲۲۸ أيك لاكد يوبس مزار انبيام كاشهاد التدتعالي كالجئ شكر كذارنس بوسكة ااا ہے کرمبر کا اجر ضرورہے ۱۱۸ گورنمنٹ انگریزی کی شکر گذاری الرّ تقديرالي أجائے تومبركرو مصاتب اورمشكلات مهمهم صدق وصبرواستقامت كااعلى المال الم اگر کوئی گالی بھی دے توصر کرکے عاموش رسے۔ صحابر كادين كميلي تكاليف صاجزاده مبارک احمد کی وفات پر برداشت كرنا وسه وسه حضورا ورحضرت امال جان كيصبر شوقي شباوت ١٠١٠ ١٠١٠ اور شكر برالتُدى طرف مصنح شنودى شهادت مومن کے واسطے بوتی ہے ۱۵۴ ندا تعالى كداه بي حانول كى قرابى کا انلماز ۱۳۲۳ صحاب رمنی انتدهنم ۲۱ کیا مرطاعونی موت شهادت موتی ہے اور 4-46 444 شهوات كي أك بحب في كادرلير يهم ٥ بادشا ہوں کے درباروں میں جرآت عصاسلام کی تبلیغ ، مهم ، ۱۹۸۹ دمنى الندعثم ودمنواعنه 496 تيطان كي حقيقت الم ذرى بوكت محريق كمن سعد دك ١٨٨ الله الله في اصحابي يكبركي وجبس معون بواسهم ٢١٩ بيرمروساماني كعياوجود أنكو فتوحات تمادك يصاموه حسنه صحابرتني التر دیگنبک انتاعت اسلام کے بیے تناعت شيطان پرشهاب ناف کاحله ۲۲۰ عنهم كاب 141 لآحول حصشيطان كيمعا كخف حوارمان مسح سصموازنه كىخقىقات ١٩٩ شعاری کے ساتھ دور دراز کے مغر ۹۸۲ بعض محاركوام مصحضة بمسح موعود

آمادیان یں طافون کے باد حود أمت ومت نازل بون يرتراب مع توركا عظيم مظاهره ٢٠٥٠ اَلمة اركَ حفاظت ١٢٩ حنورك كمرك دبينه والون اور ينوي مني موت کے بيں ٢٠٧ الخعنرت ملى الندولية وم في وفات رخم ، مم م كل امراض دورى كاناكا طاعون . عدد بيلااجماع وفات يح كم مشلرير ستحام المراول کے طاعون سیے جنم سے مراد طابعون ۲۲۸ ونجاست ماستركا ومده المام طاحون كحراثم دانة الاض ي بخنے کی تداہیر مامون سعبی کی تداہیر ۲۱۳ بالجي نزاع كيام رطاعوني موت شهاديت م فاعون سے کینے کا حقیقی علاج ۲۸۰ معبت ما وقين كي غرويت ١٩٨٩ طاعون کے خاتر کے لیے اطنی مادق كامعبت مي رمو طاعون سعمرت والامومن شيد تدابیر،ی کارگر ہوسکتی ہیں ۸۴ ہے اس لیے اسے سل اور کفن مامودمن الندكى محبث سعانسان ماعون كاعلات معداتها في كاطرف کی مزورت نہیں۔ ۱۹۵۰۹۹۰ درمت بوجا باسعه ماضی کی تاریخ ماحون کا مذاب موشی کے زمانہ یں 4M1190 - 4- 691 برى معبتول كالنجام أخر برايي بجزتوبرواستغفارك الاكوني ہواکرناہے ۲۵ اورعملی کے بعد معی آیا تھا ما ۱۵ ا علاج نبس سهما الاالمام سلسر بجرى اور حفرت عراك عد فاعون زده علاقهاء كم احدلول تمام كاروبار ديني و دنياوي صحبت مِن ظاہر رَبُونی -کے بیے مکم ماعون زدہ علاقہ چوڈ نے ک برموقوف بن صحت نامولوهر فاعون بطور عذاب ضائع بوجاتی ہے۔ ۲۹۲ قرآن كريم مي طاعون كم بطور عداب مفرت برش کی دف سے فرج کو اورنشان کا ذکر مدتف واستغفارست روبلا موالي طاعون زدو علاقه جيواليف كاحكم ١٩٢ توریت دانجیل کی روست عذاب ۲۰۱۶ طاعون والى حِكْرُمن نهين جانا جامينے ١٠٤٤ بطورنشان اورعب ذاب صدقدست وزباتهام اتوام كانتفق مستقبل كيمتعلق بيشكوتيال HOLIDACAFEA ذم سب ہے۔ ۲۱۷ ستقبل بن زیاد و شدت سے **ما**عو<sup>ن</sup> ييك كانسبت سخت فاحون يسلين صدفه حاربيه آري ہے۔ اسم ١٩١٩ ، ١٩١٨ کی تھیر کی تھیر اينه صدقه كي منس نود خريد ناجائز مكن يصاب كبي اور ربك مي يشكون كدمطابق لمور يهاه ہے بشرطیکرنیت نیک ہو۔ ۲۲۲ طاعون كخفيج بي كثرت سعاموا ١٥٩ مغربي ممالك ميں طاعون پرنے كي خبر ٢٠٠١ بابم ملح كي للقين فدا كي منتى اور دنيا ي نايا تداري طالبینلم طلبار کوحنودگی نصارح کو تا بت کررہی ہے دوعباتيول كى البم ملح مداقت اسلم كمصيب الموار كفارس ملح كافأتره بهاری صدافت کانشان سیم عبم لب كى بنياد فلنيات برس ودی مانے کے قابل ہے ۲۹ كوتى نبي يا اول درجه كامومن طاوك بیکان کوملی کی بجائے دوسر کمی علم طب يو نانيول سفيه الولك سے بلاک شہیں ہوا۔ ۱۹۸ منعف كومليب داك خيرخول مي مادر كامل مومن بي خاحون سي محفوظ سود ولعاري دونون كيوار قدي كيفواق ١٩٢ ملم طب براحسال كرف كالك طراقي ١٠ ٥ رستنے ہیں۔

ما عون زده گاؤل سينكل كرام طبعي عمر سُوا بي سال تكسيح عالى بصده ٢ وان بيت النركي خيفت ١٠١٠ مُمَلَى مِوا مِن دُيرِه لَكُانًا جابية كولى بارى لاطارج نسيل ٩٥٠٠٥ <u>امراض</u> بست سی ایسی بیار ماین کل آتی بی شفامرف الدُلْفالي كواقدي به ٢٠٩ عادت بعن وفعدال وتعالى بديع السام عادت كى حقيقت جویائل تی پیں مکن ہے کہ فاعون اب کی اور شاسب دواق باذباب، م mpe . عیادت کے اصول موس شغاياني كارُوماني عبلاج سادى ندگول كاخلام رنگ مین ظاهر ہو وق میل محد ریفیوں کا ہوش اخیر علارج الامراض مي شكل المطنيق مي ١١٣ الندتعالى كالمواوت صرف الندكى خاطر والثفاوراطباء كيطنة نصابح كرنا چاہيتے۔ يك قائم ربتا ب واكرون كيلة حنوري فاص نصيحت ١١٢ كوتي عبادت اورصدقه قبول نيس دجار کامرض ۱۰۵ برنن سينط حوالثاني ككمث مِوْمَاحِبِ مِكَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كُوْا سِطِ تموتيه اورطاعون ١٣٣ مسلمان المياسس فاصب ٢٤٩ كل امرام وورى كاناكم فاعون، ٥٠٠ جوش ندمو-حس ندمېد مين مدا کې عبادت تندين فبيبسي علاوه ينشه ورانه مهادت مفردات يخواص ك بكى اور تقوى بحى بونا جاسية- ١٨١ مروات معروات كون مروات كون مروات كون مروات كون كون مراور دروالترتعالي كوافان وه نربب بي يمونيس-واكرون ك مرديك لاعلاج مريس رباضتول کے ظاہری تاہج كح بغرا زنسي كرنا بعي دُ عاكف تنبير من شغايا مانفي ١٣٥ اس زماند کی سے بڑی عبادت ۱۸۸۹ مكى كے ایک پُر مِن زمر ہے دوار سعيدطبيب وه بصحوابك طرف مِن ترماق تودوا كرسه اوردوسرى طرف دعا عذاب كفتعلق سنت اللي العا اونث كى سوارى مى عبل بصاران ین شغول رہیے ڈاکٹر اور طبیب تشخیص کے وقت ڈاکٹر جب قبرالي نازل موقا محقومود ديابطس سلسل البول كومفيدي ٥١٠٠ كيساتدنيك عي يسيدها تيمين الماوا دُعا سَنے کام لیا کریں طبیب اینے بیادوں کے واسطے يددسي بوثيال بهت كادآمدموق بس دنيوى عذاب كن فن بول برطها يصهم مگرافسوس كرنيگ ان كى طرف توج ونياس غداب الني كاباعث شوخي أور نس کرتے۔ ۱۹۹ انجرگری سے بھاتی ہے ۲۳۷ دعاکیاکیسے ۵۳ وبارس طبيب اور فواكم علاج کذیب ہے۔ دنروى عذاب كاطلاج تعترع أور بعى كرب اوراحتياط معى كرب زنجبل حرادت غريزي كوبرهاتي إنابت الى النُّد واكثرون كم ليع عرت كانطارون ہے۔ سفوف بعلادہ یاہ کے ایوسوں وتنده عذالوب سيضي كينت نفس سع فابده انفانے كابست موقعر کی اصبلاح کی منرودت کیلئے مغید ہے 🕒 🕊 ہوناہے۔ حفظان معت کے اصول عرتی دربان كافورزمر لي مادول كودبا أبي محاورة عرب مساولا وكوسى تمر تمام كاروبار ديني اور دنياوي محت کلیجی شب کوری کا علاج ہے ۱۳۳ كتتي پرموتوف ہیں۔ اونی کیمعنی ۱۹۰ ریاضات بدنی ادور کیشق سے گندل اور کنڈریاری ۱۹۹ امراض سينه كا علاج بېتر بوتى ين-عرش كي حقيقت مكان مبدن اور كيرون كي صفالي عارٌ جِيزول مِن سبع بري جيز ١٤١ وه ورار الورار مقام جال محلوق تنك و تاريب مكانون مين رمينا كانقطختم بوجانات ١٩١١٣٨١

بوان وربت كابوه ربنا كناه بعد عام اللع كال يوكان كاكا كي عقين 19 متغرق تعددازدواج كافرويت بهوم ١٠٠٤ ورفت مي مروست نفست العساكي محمت ١٠٥ نماز جيم مي عورتول كي شموليت ٢٩٥ يرده كرف كاحم جيساك ورقول كوب مردول کومی واب بی اکیدی م ب غنی بعرکا-سبست برانتی به چه کمانسان هتر کی بیوی در بذنظری شکریسے ۲۰۰۴ عورت مجي فقنه كابأعث بني هي ١٥٩ بعض مد تورف ضرودي بوت يل ٢٩١ مقاتد اوراهمال باوجود تورات والجل كي موجود كك كے كمراه بوسقه. مقايدين غيرمنطقي روبيه غيرمعقول عقايد ميساني عقائد كارة مداتعالى كاطرحت سصاعراني عقيده ان کے ذمیب کی بنیادعلی کی زندگی يرسط حبب وه مركبا توان كاندب بى ساتقە بى مركبا - 194 ابک انسان کوندا بنایا گیاہے۔ ۸۱ عقدة تكيث إيك كوركود مندا مع ومعمون نبين أناء ١٥٤ عقيدة كقعره كي مغريث عرور بديم مديد عقیدہ کفارہ کے تاتی ماہ ۵ اكثرميسائي مرمب كوسنجيد كاست نعيس لينتد يورب من تورات يالجيل برهانس ١٩٥

عل صالح ومسيع وعن فداتعال ك والتطيور احال مي اخلاص كي فرودت رباكارى ستداعال منائع بوماتي عودت كامقاً أمت كى شال عوديت عداوداى كالمكمت بعن مودس سبب ایی قوت امانی كمروول مصرفر مي يونى بونى يونى ي آرلول كفرزديك عورت كاحيثيت ٥٠١٠ لاموركي مندونواتين كااخلاص ور نوآمین کے بینصومی نصاری مورتوں کے المسیح موم دعلالسلام کی تصومی تصاریح ۱۳۹،۲۹ و ۱۹ تنربعت کی یا بندی کی نصیحت 📗 🛛 ۴۹ عورتول كخفاص عيب اوران بجنے کی تعین مندونواتن سيحضن معموود عليلسلام كانتطاب خاوند کی تابعداری کی تنتین ۴۰، ۲۸ خاوند کے دوسے نکاح میں ماراض ساس اورسسر کا اخرام کرنیکی مقین ۱۸۰ منك شكوت ذكرت كانفيحت نامومول سے بردہ کی ملقین MA حرن معاشرت كي مقين عورت كدحقوق والدهكوبيوى كاعتماج اوروست ككر نىين كرنا جا بينية. MAA بوى يزطفم كالتيجه 144 سوکن کی مشکلات

مارفرشتوں کے انتقافے سے واد ۲۸۱ ايال اور موفال كافرق ١١٥٠ لم مح او عقل سيم خوش قستى كى نشانيال بين براي مقلمنداور يكيم وهسي وكي سے دسمن کو شرمندہ کرتا ہے ۔ ۱۹۳ دینی عقل تعویٰ سے نیز ہوتی ہے۔ ۱۸ ساتوي دن كرنا ماست د برسط تو جب توفیق ملے تب کرے ۲۸۷ ا تعصیلِ علم کے بیے شامب ہونی ضروری ہے۔ مصروری ہے۔ ضروری ہے۔ امانی طاقت علم سے بدا ہوتی ہے ١٩٩ علوم معيحه كانتهائي غرض عل بوتي ہے۔ حوشفص علوم حقيقي اورالبيات سع بع لعبي سيحض بواسكوعلم دوست ننین کها حاسکیا۔ ام انساني علم كم محدود بوف كمثال ١٥١ اول علوم دينيه كاحصول ومن م ١١٥٥ دینی علوم کی منجی تقویٰ ہے۔ ۱۲۱ علوم دين نهيس آتي اور مقالق مقار نيس گُلتے جب تک تقی نزیو۔ ۱۴۰ دنيوى علوم انسال كاتركير نبيس علوم حديده كاإسلام برحمله MME علوم مديده ممعى قرآن برغالب عل اورايان كانعلق بنده كى المام مي ففييلت نهيس مكدا ممال صالحد مي سے۔

مرقل قيمرروم كي فراست معجمه ٨٨٧ مرجول ين إول ين اور ولي ميدالي فروتني نيزد يحيت انكساري میسائبوں کے داوں برخی کارموب مِن يَعْرِقِي يت كي موجود وتعليم كما نمائج ١١٨٥ و فروتني كرفيوالا بي خدا تعالى كا طارى ب اميدنس كركوتى بشب مجوب مواج مبلر کے بیدان میں آئے۔ ۱۱ على اور احتقادي مالت نری سن دفات یک کاعفیدہ میساتیت کے : وقال اووفالين كوتى موحداور ستيامسلمان فرئيس فلات سب سع برام عبارس ١٩٧ المناويل الدعرة لمسكرا كارس مي داخل نبي بوسكتاال بي داخل اس کے زوال کا وقت آگیاہے ۲۸۸ نعارى كافرقلو إست بونا ارتداد كاعكم ركمتا م ١٨٤ عیساتیون برمجنت لارنی بشیب کے الاہور بیگیر پر حفزت نام انعنون ملحالت كميريهم كساتو مبيب الترفان والى افغانتان און צב שווקוש אירי كافرىمىسن ہونا ١٨٤ مفتى محرمادق كالمسكت بواب اس زمان کاسب سے بڑا فقند ام الكنعياني فيهيه فطرت انسانی باک ہے عساتبول كوالزاى جوابات ويف مرده ندمهب مهندی دلل ۱۱۹ انساني فطرت كالورا اوركال عس کی وجب ۱۲۰۰۰ ایکسٹالزایمی نکستہ ۱۲ وخال اور معاليي ممعني بساورمراد مرف قرآن شریف ی ہے۔ میسانی یادری یی ۳۹۴ انساني نعارت كى ووقوس مساتت اور دمال ایک بی براس ده طباتع كي استنعداد عیساتی یادری دمیال کامظرین ۲۲۳ انسان فعرت مي كناه وروادت كا إصال ١٩٦ ايك وكدسين كااتر يبلياني ضالين سعمراد باديري أعريز فطرت متنقل طوربر بإدى نبين وات بربي فرا ہے نىين -ميرواورنسارى كىگنا بول كاموازنه ٢٩٠ التدتعال كانام غيب بعيب فطرت مي توجات داخل بو السه اسلام پرتملہ بعض تعص بدا بوتے ہیں ۱۷۲ فقه اورفقة كيمسأتل وشاعت دین کیلتےلامحدود دسائل که تفقه في المدين سيمراد ٢١٢ اسلام محسلات كالون كي ومسيح غيبت عيريميركي لمقين ٢٩٠١١ أَصُلُ أَلْاَشُيَاءِ إِبَاحَةً ٢٣٤ قياس ووجائز بصع وفران وحديث يندره يرس بيلي ميسال يادري فاديان سيمستنبط مور كعابرا كرحمه زن بوست وربيغ إِسْتَفْتِ قَلْبَكَ رَاجِهُولُ صَ وى اللي مين و تفرسفن التديير ٢٥٠ فىتوى لو ) فخرومبابات نبزد بجيئة تكبر يادرلول فيعندوشانيون كاخلاق قرآن وسنت كے بعدفقہ حفى ير فتينى اور فحفرومبا بإت سيحيض كي لفتين المهم خراب كرك انبين ديب فروش عل کیا جائے۔ ننبرع مي حيله فراست ايك حقيقت ب عيسا تبول كاحرمي يحيث يراغ دن ائداسلام مي بطور جارد لواري كاحايت كزا الوكراك المفرت كوفرامت صجحه اور نورايان سيهانا عما م برستدين ففهار كاباتم اختلاف ٢ ٧ الدجيموت ويابي اس فراست بمي عطا كرّابيم ٢٠١

وليرسنت جيلكن استطاعت ند ہوترمعاف ہے ۲۳۲ <u>وفات</u> میت کوکاڑیایا **چکڑے** پرلاد کر قرشان سے ما ؟ فاحون سے مرف والعون کیلئے خسل ادركفن كي خرورت نس ١٩٥١٥ ١٣ ماتم واسل كحرش كحانا بعجوانا منودى ہے۔ کھاٹا کھلانے کا آواب مرووں کو بنچماہے ۳۲۵، ۲۵۴ میت کے لیے فاتح خوانی اور اسقاط الم قرآن كرم كم بوسيده اوراق كيبطوني عربيا في كيف علانا ما تزيد ٢٥٣ كلام الشرير مكر ميونكتا 44 سمدة تعظيم ماتزنتين اماتزهم برفائم رساگاه ب کمی نشان کے پورا ہونے بروعوت وباجائزے۔ ۱۸۵ ورماني مالورون مي سعطيب -ياكيزه اورمفيد حالور حلال بين ٢٩٧ منتمس سي بهد كرويس كان مائیں اور داڑھی بڑھاتی جاتے ہوں كنوس كوياك كرف كے بادہ من اصوتی فتونی جو شرك يانى سعد الرحد وضوحا تزب مراكركونى كوابت كرع تواس مجرودنس كيا إياسكة - ٢٩١ عجر رسوادي جا تزهي ١٨٥ افریقہ کے ہے باس قبائل کے ساتيومعا تمرتي تعلقات وط كفار كامنعت سع فاندوا عمانا

روزه كا فديرشيخ فانى ياال جميون كدواسط بعد روزة وصال اور روزة تحرسم ١٩٨ معتكف بمارى عبادت اورتوائح ضروري كعسيعها برماسكاب اور سخت مرورت كي وقت دروى امورک باره می بات کرسکتان ۱۵۲ كيا قرباني ك ليداكب سال كا برا ماتزہے و 444 قرباني كارقم مركزتك بمجوانا زكوة اورماني معاملات فاستى بونى وجدست كسى كابتى وراثت باطل نبين بوتا مصمه كرنسى كم تباولر يكيشن لينا جائزة ١٩١٧ محكما كاديك طاذمت بعورت اضطارجا تزسيص حوامرات اورمكانات برزكوة سي ١٢٥ ال معلق يرزكواة تهين ٢٣١٧ قرمنه بردى بوني رقم برزكوة تين ١٥٣ لالَّفُ الْشُولِسُ \*\*\* ۲۹۳ پیالَشُ بخيك كان مي اذان دينا مدميث ے ابت ہے۔ وك كعقبق كمه والعله ووكريه مروري بين الشرط استطاعت ١٣١٩ متبئى بناناشرعاً حرام بعد ١٣٠٠ جوان عورت كابيو ورساك وب ١٨٠ شادى كو دُف كيف التحديثات ما رَب اگراس بن ای شام کردیں آومنع ہے۔ وامید کی تعرفیت ۱۳۸

الان المجال المالك ختال کے پیمیے نماز م فأتحرخلفت الايام مترودى سبت ٣٢٢ التميات يرحف كم بعداعتدى المفتنى سيسن كالإدن تونماز ہوجاتی ہے۔ ۱۱۲ رفع بدین ماتر بص فمازمي مآواز مبندا بي زبان كي دُعاتين يُرحنا ٢٣٨ اذان فرك لعدنوافل ١١١١ مع كستول كم بعد فرائعن ك يبط كونى نمازما تزنيس ١١٨٨ دوافراد کاجمعه ۱۹۸ ايك مسجد مي دوجيع ١١٧ نماز جعرك بعدامتياطي نمازكا كوني جواز نسين 444 نازتراوي الإم ووا فرت شده نازون كي تطها نمازول كيقعر كي غوض مص مفر كي تعربيت ٢٧٧ روزه کے بارومی جندفقی مسائل ۱۳۵ بخرى في كان يع ساوده تائم رہاہے الا كاشتهكار اورمزدور كصبي روزو د کھنے کی صورت ۲۹۷ روزه كيسلسدمي قرآن فتربيث كى رخصتنول برقل كرايمي تقوي يهيم ١٤ مسافر کی تعرفیت مسافر کی ۱۸۵٬۱۳۷ مبافرا ورميين كاروزه ركمنا فكدا كيم مدولي به ١٩٧١ مسافراور بارصاحب مقدوت بول توروزه کی بحاشے فدر دیں ۲۷۱ الله إن يُطِيقُونَهُ كَمْعَى إِلَا

کمکم ہے علوم جدیدہ میمی قرآن پر خالبیٹیں قرآن تربيت يوتدم كرواى مي الع شال جه - ١٠٠٠ الله ١٨١٠ فروران كاجراز . . . ١٩٤٩ -46.00 آ کینے. سائنس نواہ کتاموں پڑوہات مسلمانون كوالود منسلفه مي ديناتي نسل افزال كيلة ماند ٢٣٤ کے بیے قرآن ٹرییٹ کی طرحت أدب بندوق كالمكادي الماترة ١٢٠١ سرُ قرآن كا تعليم الدامول اسلاكو مركز نرجيشلا سكيني - عد قرآك مجدى بدامت يركادند يوسف كوئى نئى تحقيقات ياعلمى ترتى سے انسان معرفت کے اعلیٰ مقام نهين وقرآن فريعت كوخلوب ۱۳۰ میلی این است. مرحم است است. مرحم است. يك ينج المها سمانتك نسب ٢٠٠١ تزكية نفس كف تنبحه من فرأن كافهم من مانب النومون كالك بوت ١٧٤ عطا بواست وسوي فرم كوشربت اور مياول كنتيم ١٩٨ خالص اورمحفوظ كلام النى جومديث قرآن تربيب كي مخالف . محرم محيموقعه بريالوت منانا الم فعياصت وبلاغت كأنشان بهمهم موده مديث بي نسي خواه ده العسف فتعيان كي رسمين برحث بن ١٩٤ بخاری شریعت میں بیوٹ 🗀 مام م ريم بيم الخد بزادون فرشتول كى حفاطست بي مستناسط فرآن بإعف والمط جعشد يا بودي الييمين كروكن ال كولسنت كرا بطور فيتحد فبيحه ١٩٨ محفوظ رييف كاوعده مرف قرآن فلاح قرآن شربین کی روسے فلاح کی تعربین در فور کرانی در روز اور کارانی است سيصد ومديق والمدادم ايكسادان أبيكا كرفراكن شراعيدونيا ميركي ليصبح - العام اس كي حفاظت كاالتدتعالي خود سرائد ماته الورث ١٥٥١ ومروارسه-تعليم سورة فاتحرس اسلامي تعليم كاخلام قراتن كريم ك فشأل أكراس فن كوخادم فنرليت بنا باجا خاتم الكتب ا متص الزان بخفس القوم اور سودة فاتحدين تدام باطل مقابد مخص المكان نبيس م حَسَيْمَا كِنَا جِهِ اللَّهِ ١٨٠ الروسيد المراد المراط و تر دونیت کے واسط کیا دی۔ دوسرى الهاى كتب ستصموازنه ٩٩ كرن چاہيتے-وآن كركم ك جامعيت مكرماني قبرستان (ببغتی مقبو) کال اور کمل تعلیم اس کی تعلیمات اور فصاحت و تدئيب اواغيل مقابيني كرسكة ١٥٧ اس كينعلق الهام أنْوِلَ فِيهَا انساني فيطرت كاكال عكس ١٥٥ بلاغنت كامقا لمدكوتى إنسان بينك وان شريفي من شفاجه ١٥٥ نیس کرسکت وفات میج کا ذکر ۱۹۲۳ برطيقة اوربرزان كالكال ك تدريج نازل بوف كمكت ١٢٩ واسط مناسبيه مال بعد ١٧٤ استعادات كانمان كاستعال قرآن کریم کی چینگوتیاں بحينيت مكم كل كمت سابقه كي رَآن كرم يُسِيع مِودى بعث لاذكر اهم اصلیت کمول کردنگاناسید شيول كماى مقيده كارة ك بى امرأيل كي متنازع فيداموس قرآن ميدي كويشي بي ١٠٠٠ أخرى زمانه كعباره مي نشاتات

نامت نیس ر

دَسُولُ اللّهُ يُرْتِعِنُ كَا فَالْدُو الْهِ اللّهِ ملبب نيرد فيضر ويؤموان مبيات فرآن كريم المستحمل مسال كَوَالْهُ إِلَّهُ اللَّهُ كَمَا تُرْفَعُتُهُ سرمليب كي حقيقت رَسُولُ الله شال كرف كايتر ١٨٩ الاوت فرال كريم كم آداب ١٥٤ كبرصليب سعمراذادادة اللى قرآن كريم كى دُعاوَل مِي تغيروا رَبْسِ ١٩٢ *پڑھنے کا* تواب سے الی ہوا کا جلناحس بسيده اوراق كولياد باستريان جوسي ول عدالا الدالقالله كما مليب يرشى جانى ريي كيلة جلاء جازي عداتعال اسكساته بواجه سوف وحسوف ميت ك يد قرآن شريد برحكم اكسالي تنين كانام م سيزيا اسكاماص اثرزين يرباب الصينيا ارسول كريم اورمعاب نفسانيرانسان سعددود يوماس ااده عمور مدیث میں مذکورہ میشکیو آن کی تراقط ۴۹۵ اس محد بغرشجاعت بدا نبین جب عدد فيا يداموني السافتان قرباني كارقم قاديان معجواف ك ميى ظاہر نبيس بوا۔ نسخة كيمياز باده مين استفساد 144 دمضان مي واقعربونا قرض كا دانگي كى البمتيت امل كيميا تقوى بيد ١٥٤٨، ١٥٧ كشف ك حقيقت إبها قرض كاعلاج توب واستعفاره ١٣٢٨ كشوف والهابات كيتين اقسام كينه ورنبين بونا مامية كشف فبوركي حيثيت دوس كنَّم كاناناتفوى ك انسان كشفى طور برروي سعال مكتابيے ر الكناه كاحقيقت اماتز وعده اورقهم كوكورنا مامت ١٣١ سغرى تكاليف اورعمال كى بدسلوكى محناه كاسب يري كد فعلا تعليا فيامت نبزد تجيئة أفرك كفيتيج بياس مترك مقام لأعلمت كىمېستى كاعلم اودمعرفت نام قرب قامت 444 دل سے کم منیں ہونی چاہمیتے مامل نہیں۔ المخرجان كاذندكي 410 كفّاره نيزدنكين ميساتيت · الردنيا مركناه كاوحود ندبيو تاتونكي غیرفطری ہے 444 ممي پنه موتی په انسانی ترقیات میں روک ہے 444 اگرانسان سکینے اندر گناوند دیجھے كبرانسي برى الماسي كداس كي وحر گناه پردلیرکر تاہیے۔ گفارہ کے نتائج تواس من مكريدا موجاما معجو 394 سے انسان کی ہقسم کی ترقی دک سيست راكنا وي كفاميت شعاري كناه سيديك كرنا خدا كابي كام، ٩٧ سي سندكر يا أن نكاسف كاطراقي ٥٠٥ اینانے کی نصیحت كن وسوز مالت بداكيف ك WHIP تلقين لیے مامور کی مرورت ہوتی ہے 40 مرا کے معمدوں میں كبرياتى ہوتى 440 ي كولك دو الل الني بوت ين الترتعالي فسانسان بي كناه سوزقوت. رکمی ہے۔ گناہوں کی بخشش أَن شريفِ كَي تعليم كاخلامه ب ٨٩ 444 سألقد الهامي كمتب كي شال m/Y لَوْ إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ كَ سَاتِعُ مُعَتَدَّةً

الم محد طالبركا فارتجى مبابله سيك المبحرس فيوش وعان والكريكة الا حفرت سيح موعود هليالسلام كمغلاف مبا باركرنے والوں كى بلاكت BBA FING FIREFAN مبابر کے تیجی دوق اور کیموام کی ہلاکت کی ملاکت کیکموام کامبا بلداور ہلاکت ۔ حنورس مبابد كسيطيم مواوى محدليسف كااقرادام محادله محادله مسبع دليل ددنواست ہو تی ہے۔ مجابره نيزد يمعت جهاد مجابده اوررياضات كامرورت ٥٠٥ فدا سعطف كميلي محنت اور کوشش کی غرورت ہے ۱۹۸ دین اسلام کے باتج مجابطات ۱۳۲۴ مجابدين كى دوسيس معهد تجدیدون کے واسطے مرصدی کے مردر مجذد محيي كاومده مرصدی کے سرور محدد کا آنامی امتحال ہے اہم ۵ كتاب وسنت كي موجود كي مي مجدو کی ضرورت ۱۸۹ ميزد كاكام موجوده حالات من مجدّد كالمرورت يودبون صدى كاميدد اس زمان کے محدد کا ام سے مواد رکما گیاہے ميذوالف تانى كفنزديك محدث

المودس التدي حبت عدانسان درست بوجا آبیے گناه سوزهالت پیراکرنے کیلئے امور کی ضرورت ہوتی ہے 640 اموركوابك توت ما درعطا ک مانی ہے۔ خدا کے اموروں میں کبریاتی ہوتی ب كيونكسوه واللي اللي موت يل ١١٣ مامورى إدادى ورحقيقت مدا تعالی کے اوبی ہے۔ براخلاني ستدي ماموركي بات قول فيمس ہوتی ہے مامور كدمقاطيرس أسف واسله كي سب دعاتي اور معنتين الط كر اس بربی برقی میں -سب سعيراكن وامورن الثدكا انگار ہے۔ سيجه الموركي مخالفت لازي طور ہوتی ہے۔ جوالا دعو برار ضرور كيرا جاما ي ١٩٥ ال نيزد كيفة والدين مال كى شفقت ایک اعلیٰ درجه کا متعیار ہے او دوسلمانوں کے درمیان مساملہ مِا رَزِ نَهِ بِنِ مبابل كوسف سع يبلني أثبام حجنت مروری ہے۔ مباید کامورت بیں مجودا سنے کی ندى س بلاك برواجه ٢٢٥ مبالم تحدوقت ميساني المنفرت ملى الندعليدوم كصاحف نداكت ١٨١٧ الوحل كامباليه اور بلاكست PP41 4091 144 جنك بدر كم موقعه برالوم بل ك دعا ١٧٨

محنايول سيه فيكف كاداعد دراير الا محناه سي بيخه ك لصنواتهالي کی موفت مروری ہے۔ محمد ہوں سے بیصنے کے لیے کا آب مانگنی چارتیس محمد داریس زمریدادر توسواتشغفار ايك ترماق ہے. صدق واخلاص كعساتو بعيت كرف سه يبلي كناه تخشير ملقه یں۔ مرن ترک گناه کا فی نسیں ہے تركبكناه كم بعدكا درج تهیں مرورت نسیں کر مخلوق کے ساعف اینے گن ہوں کا افدار کرد ، سب سے بڑا گناہ مامورین اللہ کا انگارہے۔ دوبشیدگناہ افرار وتقول اور مادق کا اتکار كنزمي اورشوخي جيسے گناہوں پر الترتعالى فيرت دكلاتا معيد المدا من من من موسرونموی عداب مذاجع ۲۸۲۸ الكوشت نوري فطرى امراور مفيديه جواز محدبار بسيس ولائل مامور نيزد عجية نبوت ررسالت نفخ صورسي مراد ماموركي آمد ١٧٥ اسلام کی زندگی تابت کرنے کے بيرامور كي مرودت مامورمن الله كي صدافت نشان ١٥١ م کے دعویٰ کے ساتھ عظمت و ملال رباني كي چك نه مواليتخف كونسليم كرنا بلاكت ہے۔ مم امور رسول كهذان مي اوكون كو كثرت مستى خوايس آنى يل ١١٤

بعثت كي غرض دونسادی کام شيطان كامغلوب بوالمسيح موعود ك إنفول القدري ١٩٨٠ اس برالترتعالي كے فالب بونے والے نام کا پرتوہے۔ سوم آب کے دراجہ آنے والارومانی انقلاب أساني نشانات عمائيكا ٢٨ علامات ونشاتات علماء اوراولياء فيح دموي مدى كومسح موعود كفطهود كازمانه نبايا ہے۔ آپ کے زمانہ کے نشانات ۲۲۷ بيشكو تول كممطالق نشانات كا كلموار ٢٩٠ ٥ ١٥٥ اخبار كي مطالق دمضان مي كسوف وخسوت كالمهور 110 دُوانشنین *شاره کا طلوع* ۲41 مسے موجود کے وقت ذازاوں کے وتوع كى قرآن بشكوتيون كالوابوا ١٣٣ ال سے بیلے کسی اعورمن الدیک بيع لمى الارض واقع ننس بواي ١٣٤ أيجي زمانه مي وحدث أوعي بهجائيكي ٢٧٨ مدينون مي به كدا في والاميح زندول كومادسه كا-كسرصليب اورقبل خنزير كاختفت ٢٩٥ قبل خنز يرسعم إد دوق في بالك ١٨٩ جانك فداكم يح كانظريني مے کی کافرتباہ اور طاک ہوتے عاليظكه ، رمديث، مسح موجودتك دمست كافرول سك مرنعى حيقت نمازوں کے جمع کقیمانے کھتعلق دوزروجادرول كي حقيقت

اس زمان بي مُربَعل كي خرورت بـ ١٠١ مسح موعود نيزد كيت فلا احمد فادياني <u>مقام</u> تمام انبیار کامنظر ۲۹۹ کم ہے میں موعود کو میکونا فعا تعالیٰ کے نز دیک فری مفلت رکھتا ہے دون کے المفرث كي شيرفين كى ركت سے أتت ميسيم وتود كاظهور ٢٠٥ أف والاأمت محريس سعمولاج مسح كانواؤ برمون اور شاسبت وقمت اور شاسبت كام كے لواؤسے 099 - VZWE. قرآن شريف بن مبتخص كا ناماتم الخلفاً وكما كياب اماديث س اس كانام ي موجود وكالياب المه مسح ومدى اورفادى الأل شغف ایک ہی وجودہے۔ ابنائے فادس میں سے ایکے تفس ہوگا جوابان كوترا سے وابس ونیا جی ہے اسکا رمدیث ۱۹۵۰ انحفرت كاأب كي ليدسلام ميح سے دائع ہوتا ہے کہ دوعیلی نسی ہو نبول کے درمیان موجود ہے ۔ 144 أمنت من سے بدا مرف والا الكيفى ١٤٩ آنے والادموعود ایک ہی ہے۔ آبیکے بارویں نواس بن معان کی ابک مدیث قرآن کریم می سیح موتودی معتب کا ذکر اه ه حبس كم متعلق عام بيول في يشكو تيال كي تعين -آمداور يشكونون كاظهور ١٩٧١ ١٩٢٠ دعوائينوت ورسالت يهمهم مسح موعود کی نتوت کے ا

کی تعربیت مداونت ملامنت بری مف ہے 144 ياكيرومزاح مأزب مرب نير د كين وين ب سامنس اور مذمرب میں کوئی اختلا نہیں۔ زندہ ندم یب کی علامات سيتے نرمیب کی بیجان PY . مذمب كي جرا تقوي اور خداتري ہے۔ کون مذہب رومانیت کے بغیرہ اٹم نہیں رہ سکتا۔ بن مذمب مين فداكي عبادت نيس وه مذمب مي محمد نيس - ١١١٧ جب يك ندم ب كي خيرت رم بو انسان كالذمب تفيك نبين بوقا الومو سيعه مذمب من بإندال لازمًا موثلي ١١٧ السازمان أكيا من كريشنفس كا الگ الگ ذہب ہے۔ ۱۹۸۸ اسلام کا دومرسے مذامیب سے اب الامتياز ١٣٣ "لموار كوزور مصنيين كيلينا 199 اختلاف دمب كى بنار يرسى مِ مُلَقَى نبين كرني عِلْ بيتية . M ندسى آزادى كاماحول قابل أنكر مزي عكومت كي أزادتي خرب کی پانسی کی تعربیت افغانستان مي مذببي آزادي كا مُرسُل . نبر ديجيئة ربهول نبي اورمامور بداوں کو دور کرنے کے لیے مسلین کا آنا ضروری ہے۔

يَا اَتُهَا الْكُفَّارُ أَقْتُلُوا الْفَخَارَ ٢٢٤ مسلمان مادشامول كي اليضفرالفي سے فقلت ۵۲۵ ، ۱۹۲۴ بندوشان كمسلمان رباستول كي تبابی کے اساب ۲۲۷، ۱۹۷ اسلام كفعف كوانول في حجما يى ئىس - 44 موجود ومسلمانون میں اسلام سے برگشتگی اور دبرتیت دنیوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم نہ دینے کالقصان میں وی خواتی فیروس کالرح سمالوں میں وی خواتی کیلئے چندہ دینے می توش سے ۱۹۸۸ رُامن دُورِ حکومت کے نہ شکر گذار بوسته مذکوتی رُوحانی فا مره انتمایا ۱۱۵ برت تشابرنی العُنُود کی طرح تشابرنی الاخلاق معي بوقا ہے۔ س مشاعره مجانس مشاعره کا انعقاد البندیده، ۲۳۱ مشوره مشوره بابرکت چیزے تفتلح نيزد نجيئة امور محذو اس زماندم مصلح اور محدد کی خرور م ۱۹۸ أنيوال ممتع كمختف نام ينكن ده ایک بی وجودہے۔ ۸۰ مصلح اور ربینادم کی چارصفات ۱۳۵ مقيقي مفتلح اور بيشيرور واعظين ביט לכי ن معراج کی ختیقت ۱۹۱۸ ۲۹ قرآن وحديث كى روسے حقيقت ١٣٨ عین بیداری می ایک تطبیف حسم کےساتھ میوا ۱۳۴ ایک نورانی وجود کےساتھ موا ، موم

مسلمانوں کے بیسے محصول ورانگریزوں مسع موعود كوملنف كي مؤولات ا٥٥ كعدك مالات كاموازنه المام عيسى مويوي كى بجلست عينى هدى كو دنی حالت مینیٰ کے وقت بیو دکی جو حالت تھی أف دوكراس مي اسلام كي عفرت مهود اكرسم المسح الدمال من توسيأس موثوث وى مالت سلمالوں كى موعودسے محدى کمال ہے ؟ خمالفیت اور کھیر علمان اکیست خمالت کریکھوڑٹ ۲۷۹ کے وقت ہوگی۔ انفرت ملی افد ملیرولم کی ہتک كا ارتكاب أرون اورميسائيون كميمزيان ١٩٩٩ مسلمان نيزد تحيية اللام سلمان کی تعربیت مه ۱۲۹ سيح موعود كي تكفير الدمخالفت ١٩٠٠ يجه ول سع كر ديد لا الله الا الله يم كو كا فرقرار دين والول كي جيفيت داكرعبرالحكيم كم خلاف اللامقايد عسقه دسول الله يرايان لات ١ السنت والجاهت كون به ١٢٠٠ و ١٢٠٠ حقيقي مسلمان كامقصود ٢١٠ کے باوجوداس کی حایت کرنا ۲۷ مَنْ إِلْمُغْمُنُونِ عَلَيْهِ هَ كُومًا علايد غلااوليشفادعفايد • ١٩٩٠ س المنكف كاسلمان كوكهول خرووت م ١٨٩ مسلمانون كواذمرنوسلمان بناسفه كا بابمي اختلاف الاغداتعال كينشاء ومد منشاراللي ٩٠ المهورمدي كعبارهم اختلافات سلمانوں کی توی ترقی کا دانہ ۱۲۸،۲۸۴ عقيده حيات يح كانقصان ١٩٩٧ مسلمانون كافرض تعاكر كسرصليب فلط عقايدي وجرس بندوشان کے ایک لاکھ سلمان عیساتی موجکے كريك أدمى تلاش كرك المهم مسلمانول برحجت مسلمانوں کی زندگی عیساتیں کی عيماتيون كي تنتيريتي مي الى مدد ١٠٠٠ نسبت بددجا ببترسيع علمار اور بيرول كى حالت علی را در پیرول کی حالت آجل کے بیر بیر دادگی کا مرض 19 دين العما تز ديكف وإسل سعالول سعموا فروس ري يوگي ۵۳۵ كفارس تمنع كافابده ١٩٨٠ علمار كي حالت ٥٠ ، ١٠٠٠ ١ مسلمان سلاطين كانيك ينونه ١٩٤ طلاق ل کالت بندوشان كيهندوون اورسمالول وميوى أومار مين بالم محبت والفاق كي فرويت ١٨٥ سلمانون كاوع ووحالت سرواء يهاه مندوول سعافل شدكف كأعيجت ٢٩٢ دینی اور دنیاوی زوال ۳۵ سدانون پرمبود کی طرح دو دفعہ موجوده زماندمي اندروني اور بيروني عذاب كاآنا مقدرتها - ٢٢٧ التدتعال كي مكست بالغيض الا بنحاب كيمسلمانون كيعالات كعون سيصلطنت تجينى

لا بورمي ايك مرحى مهدوتيت بم في اليامونينين ديكما، معراج كاحقيقت اورحفرت ماكنته جائز نیں ۔ اگرنی کی بعثت کیباتھ ہی کھلے کھکے ممان نوازي معراری کے دوران انتخفرت نے ملی مهان کاحق معجزات دكهاسة جاتين توايمان كويحني كحساته دكها تعاموه مروو ماتم مي جزع فزع اور أوركزا ايمان نبيس رمتا -أنحضرت كامعراج كى دان عليى كو ابك عظيم الشان معجزه ما تزنیس. 444 مردول مي ديجينا 🗼 ۲۹۹،۹۲۹ مت کے لیے فاتح خوانی اور اسفاط یہ ۱۹۰ مدقد وخيات اوركما فاكملاف كالواب معفرت اللي كعماره بي ايك مرث حب قدر اکنرگ برخی ہے ای قدر مردول کونیتا ہے ۲۱ مردول کونیتا معرفت بھی برحتی ہے۔ رب مقربانِ اللي كي علامات ميت كخنام برقبرستان مي كمانا فكرمغرفت كوبرها ماب 444 مكالمه ومخاطبه نيزد كميت الهام وفاكلفوانا نوب الئى معرفت كے بغيروب دا سلسلة مكالمدومي طبراساتا كأدوح نهيں مونا۔ ۳۵ معرفت كالمدبى نجات كاموجب ناول مكعثا اود بإحشا المن محرر كومامل ب ہوسکتی ہے۔ كَرَيْتُهِ بِٱوْلِيَاءِةِ مِكَالَمَاتُ وَ مخناه سوزمعرفت 44 رورح نباتي مغاطبات رو معبرات کے بارہ میں منتِ اللی 14 144 نبا مات می شعور مكالمه ونحاطبه كحباره مين شيخ عبدالعادكم 444 اجرام ملكى كانبانات براز 444 اورمحدودالف ثاني فاكا مذميب المهوا مغجزات كي دوتسمين نتكني نبز ديجيته كاح مغرات اورشعبره بازي مي فرق ٢٨١ يسط لوك امت واحده موسيسي ي يكنى تكاح نيين كداسس كاتورنا بشكوني برامعورهب كرانع سعان مي اختلاف علمي معرات كي شوكت دائمي وني الم ١٧٩٤ يبدأ بوجأ ماه فهدى نيزد تيقية مسح موعود انطلاقي معجزه بمبشرا بينحا مدراي انبيا كماسانة ببيشه ضعيف اور تام اقوام كالرف سعصدى معمود زردست تأثیرر کمتاہے ا ٥٠١ کر ورلوگ بی دست پی أتحفزت ملى التدعيبيروكم محمجزا ٢٠٥ بعض امورس مخاطب بي بواله آيجه دربعمى جنك بوكى اوراسرار معجزة شن القرى حقبقت بماا مكرسبن امت كودينامنطور والم روحاني اور بركات ساوي سعدونيا مسح مكياسلا كفعجزات كي تقيقت ٢٥٢ انبيار كي تعربيت كي وجبه ٢٩١٣ كوفتح كياجا تنكاء انجيل مين مذكور معجزات مهما ابنا وجود دكحاكر بمى ابنى منفست بغرمجرات كفنده أيان ماصل فائم كرماتيين-مدى كيلي كسوف وحسوف كي نىس بوسكار بيد صراور ميردردك مالتي وه بشكونى كانمرائط الراسلام بن ماز ومعجزات نبين تو 444 وم ک تابی کی دُھا کرتا ہے۔ 199 علامات بسسعابك فاعون كا وه بعی دومرے ندامب کی طرح انبار كانعيم وقت ادر موقع م پڑ اے۔ المورمدى كم إده بن سمالوں كم حب حال ہوتی ہے معجزات سعموت ومن فائده حقيقت بوت اختلافات المفاسف إل خونی صدی کا عقیده بناونی ہے ۲۲۳ نى كے بنوى اور اصطلاحي عنى ١٥٥ مرف اس بات پر مجزات کا انادکر

زندوسي أمنت من نبوت المت من بوت كم واروس في الدين ابن عرتی کا مذہب امت بن سلسانبوت کے بارہ بن بررگان سن کاحتیده ۱۸۹ صوفيارها فتضي كدانسان فلي طور یرنی بن سکتید ۱۹۳۰ أنحفرت ملي الدطير ولم سفأتست می مرف ایک کانام نی دیکائے عم مسح موقود علياسلام كي نوت كي خفيقت عمم المالا نجات ففل سعب خركرا بيضا عال كاذور وكحاكر معرفت كاطرى نجات كاموجب تركية لفنس يرموقوف ہے۔ ١٧٥٥ نات يني خوابون مصوالبته نعي مرور نوفناك مالات سيرياد كاطري ٥ مندوول اور آراول كانظريه نجات نشاك نشان وه بموتاب جوابني عغلت سير رعب وال دسه. مامودمن الشرك صداقت كي نشانات الثدتعالي ابني شناخت اورزند كي كم نبوت کے بیے نشانات دکھا ماہی ۱۲۰ نتا نات ك ورلع كميل ايان ہوتی ہے۔ فرماتش سعنشا انتانس دكات اگرامیار کی بعثت کے ساتھری و برسع نشانات اور مع زات وكمات

مندوستكان مي الجياركي بعثث ١٥٩ مرقوم من بى آئے مۇسب كاذكر قرآن مِن سب ب <u>صداقت</u> انبیار کیمدانت دلائل اورخادی فاد فشانات سے مابت موتی ہے۔ مادق ميشر كامياب مؤناج سيحنى كمساته فدانوالي كاسبت ہوتی ہے۔ يامري مسايع ثوت مي داخل ها صادق كا دعوى اول بواور كاذب برنى كحدادان يركون ركوني حجوالا مرهی میں بیدا ہوتا ہے۔ كى بى فى ونبايل دات وخوارى شيش ديجيي ايك لاكار ومي بزار انبياري كونى طاعون سے بلاك نيس بوا۔ بحكوانا مدعى نامحام بوكر مرتاسي ١٩١١ ني اورا بثلار ومصامّت أجاراوررس كابلانه أبيام كا دومرانام ابل طااور ابل ابتلام بمي يهد تكليف اورا سلاركا زماد سب بیون پر آیا ہے مرنی کے زمان میں الگ الگ آولیش موتی میں۔ تمام ابیار کو کالیاں دی گین ۱۱۰ ماتم بنيين سكيمني ١٩٥ الخضرت ملى الدعب وسلم ك لعد شرلعت والانبي نبين أسكتار مكراني وساطت سع بغير شراعيت مكه بي و أسكتاسيك ومفوم ول صوت عالفه ، ٨٠ عى كا تعرفيت ول اورني كافرق مها المعنى اورامت كالماسي تعلق الهم بی امرایس می ایسے می موت جن يركون لات ادل سالوني المرف فدا كاطرف سي يفيكوتيال rpz ZZS برنى يزالندتعال كيسي تكسي ام کا پر تی مواہد ۔ معاکا فلور انبیار کے دولد برقام 199 التدنعال كامستى كالينيني تبوت انبیار کے ذولعہ سے ہی متناہے ، ۹۲۰ مدّا تعالى كاجلال خدا تعالى كم رسول كحبلال سع والبندي " نبی قرنا (صور) کا حکم ایکتیمی ۲۷۵ شبى اور مسلح كى جارحه فات تول موج صفت البيام ب ٥١٠ كوفئ في نسي حس بن وت ماديه اخیاری سلب خودی کاجتر برنام اورزار بال بوت في المسم مهمام انبيارمس فليقان عصابك بن ٢٢٧ أساع فالدوكا أرعس بونا مع فشرت بيندفس براي آميار کاستي کرفي مي کانوان وي اليضاجها ومن ملعلى وسكتاب ١١٧ اسار سے ویول می رفات کا مکت إبيار كالمتفقار كاظفت المما هرورت بوت انبياري طرورت ميد مده أكلفا وقت بن اليت طفوالرش ١٠١٠

ہے مین وینے میں کمنا ویسے میں ۵۲۵ مائين أوايان اليان نعيي دينا مهده <u>مسرس</u> میسرسالانه کیلوقعه پرنماز لهروع غيراحدى والدين كم احدى الأكامكان ١١٠٥ نشانات كي اقدر داني شكري ٢٧٩ كاجع بونا أخرى زمازين نشانات كاكترت نماذكا خلاصر اكساق كآ تغنيت مني المثد 244 عبيروهم ستصفاذكي معافي طلب كراا أخرى زباز كحباره مين فثالث كا مقام اورحضوركا انكار معراج كدماتب ككسينياتي بيد ١٣٧ فهور شارون کاکٹرت مصلومنے کانسان ۱۸۱ فابل لعنت تماز مامع حنات اوروا فع سيات ب ١٩٨ فدا كي عظمت اور جلال والقداس محمد وه شعر بيع سعه مسالات وموارشاره كاظلوع واسطيرش زرعف والوا كأنازي من خدا تعالى كالمم كما كرسان كرتا ر دور موسفی 4.4 جھُوٹی ہیں۔ مول كدامك لا كفرست يعيى د بادونشان حتيقت رسم اور مادت کے رنگ میں جرعنا نازى المتبت اورحقيقت ظامر بهر بيک بن -مفيدنبين ب حضرت كيم موعود علايسلاً كه درايد مسائل نماز ادكان نماز كي حقيقت ثغابر بمدن والمع نشانات ١٥٩ ، ٢٢٩ امام کی صفاحت يا فيح اوفات كى حكمت نمازين امام كى مبك ریا کار اورخوشامه ی شانق مونے بیل ۱۰۸ شالىتاز ييش الم مقدلون كعمالاتك كاملون كي نماز كي كيفيت ١٢٣١ و١٢٣٠ لحاؤلا كمے. بغ مُورسه مراد ايك الموركي الديد ٢١٥ حقيقي نماز فاقتر فلعتُ الامام اور فيع يدين ١٧٧ نباز من معنور فلب غيرون كم يجه عاز غس کی من میں والارو الوامداور ير دوق اور با علاوت باله كا غسّال کے پیچے نیاز الغبات وصف كعبد الرنت كالماس نغس الماروست وبائي بإسف كاهلير يدرن وماز بومانى بد ١١٨ بمنشدبا ودكمو ابني زبان بن دُما الكف سعناز صلوة كيمعني يماوزش بي اسكه نىس ۋەنتى اغرنماز كيمينس يشته وناطر كااسلامي معيار 🚽 ٢٨٨ ناذس صنورول يبدأ كيف كيلة على على نياح نيس كراس كا تورنا نازك الفاظ كامغ وسحين الى زبان بريمي دواتي اللي يابس كالبميتت عورت كيلية ولى مرورت ١٠٥ ناز كه دوران بآداز بنداني زبان نماز اور دُعا میں دُعا شادی کو رف کے ساتھ شرت کرا يرى اعلى درح كى دعاب نماذك بعددنا ما منب مين اكراس من اي شال امل مقصد نماذ كا دعا ع مسجد کے متولوں کے درمیان فاز ۱۹۷۱ نازج امل وكاسيصاس سے ہوتومنع ہے۔ ا ذان فحر كم العدادا فل صور تر موتی ہے۔ تعدد ازدواج كي فرورت ١٩٧٧ ١٥٠٠ مبح كي شنئول كه بعد فرخول يست ا من من اورانکسار<u>ے اواگرنی جاہیتے</u> بكابح ثاني يين ، ا با ترنيس نعاوند كه نكاح ثاني من بيوي اوردين ودنيا كحييه نمازين ببت سفريل مالدون كالمهر 444 د ماکرنی چاہیئے۔ © 'ماراض ندم و <u>.</u> نوت شده نمازون كأفعيا غيزحرايس كالأكى يليغيس حرزتانس

والماتف سكسا تعوفيا حاصل كرف مأتم والول كے إل كهانا بعيوانا سه جان يوني المرابية المرابية مرودی ہے۔ نوع انسان كيلية قبلع نظر خرمب خاوند كي خدمت بيوه ره كردْ فالکّ - يوف عيرب کے ہمدوی کی تنقین ۱۳۰ بندوول عد دنيوى امورس بدروي وبه ورباني ومغين عدامنا الريس بوما بندو مذمهب كرشن في مباداج كا مذمه موجوده متنااني مالن ورمت كك ١٩٧٩ منودس مختلف تفا على فولال سے دولام بوسكن ہے جو محتى تقريري اوروعظ فيس كرت ٢٤٧ مندوول بس احدمت قول كيف ولی مجع اولیار معلا محمد دیک ول دانندادر ماز والدل كى استقابرت وبهر مندوقال ك يليدايك باوى ارتمنا ١٨٨ برکات ول اورنی کافرق ۱۳۴ مندونواتن سعمنرت ومود عليسلام كاخطاب عدد مندوون سے دنیوی امورس مدری ٠٠ أل بي وقت باشد استريد مكنااوداما وكرنا جائز ب (مشوی) ا بندوون ورسلمانون مي الممحبت و وَمِنْهُ بِأُولِيَاءُ لِامْكَالِمَاتُ و اتفاق كامزوست ١٨٥ مغاطباتً ٥٥٥ - اولياء الشرائيلاول بعظر التقي ١٣٧٩ مُرده مونے کی دلیل مرده مونے جيواك كوانسان يرترجيع دين وال ايك تدم من ولى فين كا دار ١١٧ قوم كيا انصاف كريكي ١١١١ الدلبياسي كرامات اورخوارق به مهم اوليار كوصفيت ملى والحوين فيق محكوث جيمات كزورى كانتان بص ١٧٤ ا العارك مشوركوات العام ويدول كي حيثيت ويد توحيد كاتعليم مصفالي معلوم بوت بين -جنتر منترسے كوئى ولى نسي بن سكتا ٥٠٨ مفتحكر خيز نظرية نجات ٢٨٨٠ ومد نیزدیکیتے ہندومت اکثریت مورتی بومباک مامی ہے۔ ماریم MEMETANE IND مندواب بتون كيرشش ميوز البرمال رسرايك ). رہے ہیں . معیبت کے دقت مدقر وخیات . على كرو و حك ولها مرى مثراتيك رو حيرت يع موجود علي لوالى كالمافقي ١٤١ ديتين ١٤٤ سالکوٹ کے تاجروں کی بڑتال پر مستذا گوشت نوری افعاد ایسندیدگا مدردی این ماتیول سے ای مدردی کرد ير بموسى لاالداللالله كفال بن ١٥٥ بيموراز توحيد كونسين محدستك والا ساتن دهم كالك اكر فيك فلق مبسى ابنے نفس سے کرتے ہو۔ بن اورسب مبيول كامرت كيت بن ارم

الكسامسيدس ووجيع فيستهم در افراد کا تازید " فازمع من مورون كالموميت المام ناوفاء كسيدانسالي تازي كوني فيورث نعن -- ٢٢٩ שונילוכל מיישורי איי - ازادت درامل تخديد اوست تراوي كالمخوات بي سنت MAN CONTRACTOR نیچرتیت تریب جد کویدلگ در بردماتی ۱۳۵ نیکی نیکی کوشیقت ٠٠٠ قرك داوب بي نيكي كالتفرط نيس ملك کسیب خرفروری مبطه: ۱۷۰ والدين كي عقوق والدفن كي فدامت مروري مصاحر التركايل معدم يب مال ي مجست في سي سيم كا المحد روینس بروتا والویکلین والدوكر الوى كالعناج الديث نسين كرنا طاحيق وهدوت . مومرت کارشن می میرود س وحي ميز ديجيت الهام . وى الى من فرت كادور . ٢٠٠٠ موقياء وي كوغديس مانت ١٨٥١ وظالفت سلمانوں کے خودیاختہ وظائف ۹۳۵ وصوفيار كمنتحد ماختروفا كفنت الام

وكي سيودي نوسكم كاسبق أموز واقعر بالالا حفرت عيلى عليالسالاً كى بست الخفرت كخلورس بيل كريبودى كيذيب كاورست شوخى فقها يبغن علط عقايدي قالي موافذونيس تعير ١٩٧ حضرت مرتم ورحضرت عليتي رالزامات ٣١٧٣ ميود اورنصاري كيكنابون كامازنه ٢٩٠ آمل كفيهون اورفريسون س باوجود تورات في موجود كى كے كراہ بيد منينيان حنت مي جاتي گار ہوتے۔ بیودی مرابعت کے ابض مخصوص (عيلى عليلسلام) ١٢٩ احکام سیم سے پیلے ایلیا کی امکاعقیدہ برشه سخت دل بي اورطرح طرح كے شرك ميں مبتلا ميں۔ مرلی کے رفع رومانی کے قال تھے ۱۹۹۱ مجوث مرعيان سيحيت كي مخالفت میس کے رفع رُومانی کے منکرتھے اوا الخفزت ملى الندعليروكم كحداثكار فدا کے انبیار کے ساتھ سٹ منبی سے کافرقرار ہائے۔ مشتماكيا تغابر ببود كاسب سع براكناه مامور كالنر مسلمانول كى ميودسي نسبت IAA

د خال اور ما جوی و ما جوی ایک بین ۲۷۵ و موتوریس موتوریس

ان کی گتب میں رسول الند علی الند طیر وسلم می شعل پیشگوتیاں موجوز جس الم میمود کی بهت بری تعداد آنحضرت اور سلاطین کے زماند میں مسلمان ہوگئی تھی۔

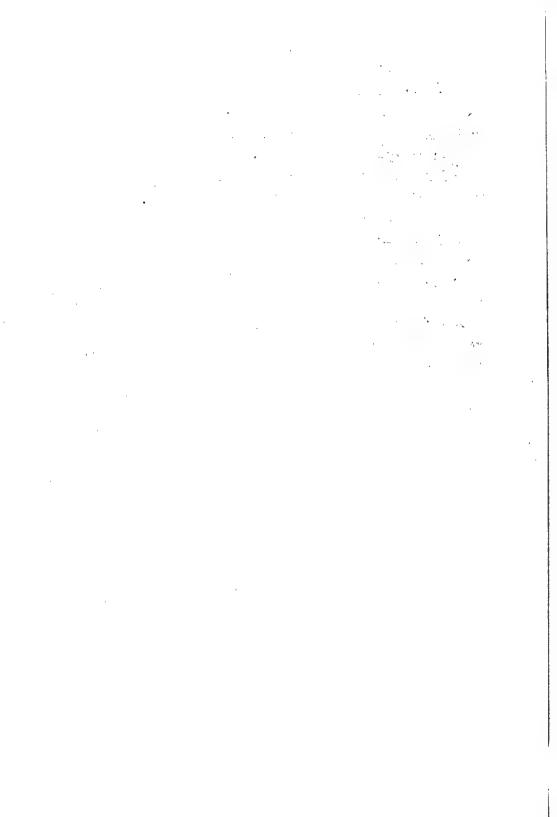

## تفسير

## کایت قرآنیه ترتیب بماؤشورة

١١١٠ بَالَى مَنْ كَشَلَعَ وَجُهَهُ مله و هر مخيس المَعَا نَحْنَ مُسْتَ عُدُوُوْنَ ١٢٧ و كم يَسْرًا بَيْتِي لِلتَّكَا لَيُغِيثِينَ ١٠٠٨ ٧٧. وَبَسْيِسُوا لَنَّ وِثِينَ الْمَسْتُوْ ا وَ ١٣٥. تِنْكُ أَمُّهُ كُوْمُ لِكُ عَمِكُوا الطَّناوَحِينَ أَنَّ لَهُمْ تهاماكسيث وتكثرها جَنْتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِنهَا كشنته الانتهار بهاد لمنتآ آشعالنا .م. عَمدَق مَحُمرَقًا فِي الْأَرْضِ ١١١٨. وَكُذَالِكَ جَعَلْنَاكُسُمُ جَبِيْعًا. أشة وسطايتكولوا فستداء ام. إِنَّ جَاعِلُ لَى الْوَرْضِ عَلَى النَّاسِ 426 وهارده - وَلَنَيْنُكُو تَعَكُمُ الله أنكب فون بأشماء بششي ومين النعوب والجؤع .... إِنَّا مِلْهِ وَإِنَّا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَل ٣٣. سُنْحُنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا الآمَاعَتَعْتَنَاء يُهِ. مُسْتَقَوَّةً مَنَاعً مرد وكَمَا أَهِلَ بِهِ لِعُنْدِدِ اللهِ فَصَبِ الى جين المُسكِّرِّغَايُرُ بَايِعٌ وَلَا حَسَادٍ ٨٠ ڪڏ ڳوا يا ڀنيٽا فَلاَ إِشْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ ﴿ ٧٠ فَأَخُزَلُنَا حَلَى السَّذِيْنَ غَفُورٌ رُجِيْمُ: ظَلَمُوْا رِجُزُ مِنَ السَّمَاءُ ١٨٥. فَعَنْ كَانَ مِنْكُعُ هُولِيثُنَّا بسما كانوا يننسفون آوْحَلَىٰ سَغَرِفَعِدٌ فَأَكِّرُنُ ٱبَّامِرِ س، والله مُحْرِجٌ مَّا كُنْنُهُ ٱخَرَدَمَى الَّـذِيْنَ يُطِيْعَنُونَهُ ١٣٠٠ تكتمون **144** ١٩١ وَقَاتِلُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ١٠٠٠ مَا نَنْسُخُ مِنْ ايَةٍ ١٣٠٠ ١٠١٠ أكم تكفكم أتنا المتعمل الكَذِيْنَ يُقَاعِفُونَكُمُو مَا مِ ٢٠١ . قَاذْ كُورُوا مِلْهُ كَهُ ذِكُورُكُهُ مُ حُلِّ ثَنِي بِمَدِيرٌ

المعلمونين المحتمد ولله رب المحتمد ولله ويم المعلمونين الترهم الترهم والمعلم والمعلم

الغاتحة

البقرة

لِلْسُكُنَّ قِيْكِينَ ١٢١، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٥ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢٠ . ٢٢

٣١٧ - السلم ولك العشب

لأزثت ينيه حشدتى

ه ا وَ إِذَا تَقُواالُّ زِيْنَ أَمَنُوًّا كَالُوًّا أَمَنُواً عَلَيْنَ أَمَنُواْ عَلَيْهُا إِلَىٰ عَلَيْوًا إِلَىٰ

أ ١٠ . يُحَدِّ فَوْنَ ٱلْكُلِمَ عَدْنُ اشعلَ عِيْنَ مِن مِن مِن مِن الْمِن مِن اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ ١٨- إنتما بَنَعَيْلُ الله مِن الْمُتَقِيْنَ ١٩٨١م١ ٥٥ ـ لَا يِخَافُونَ لَوْمَةَ لَآثِهِ وَهِم ١٠٠١. مَا عَلَى الرَّصُولِ رالاً اثتلاغ إِنَّكَ لَا تُحْلِثُ الْهِيْعَادَ ١٠٥ مِن مِن وَجَدْ نَاعَلَيْهِ إِلَّا مَنْ اللَّهِ وَإِلَّا مَنْ ا عَلَنْكُمْ ٱنْفُسَكُمْ مِن بِ الله إلى كَفَفَتُ بَنِيَ إِسْرَادِيلَ ١١٠ روار وافي قال امله الملكيني ٣١٤ و١٤٧ المين صَرْبَعَر... وَأَ هُتَ حَسَلَ الْحُلِّ شَيْءِ شَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ١٤ رام ١٤ عوس اهم ربهم ر بهمودهم ١٢٠ ١٢٠ ملرة اليو مريفة القياد فايت مدتعن ٣٣ ٢٠. لأشْذِرْكُمْ بِيهِ وَمَنْ ٧٧٥ ١٧٠ مَنْ ٱظْلَمُ مِمَّنِ اثْتَرَى عَلَ اللهِ عَذِبًا السَّدُرُكِ الْدَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ٥٣٥ / ١٨. وَقَالُوا لَوْ لَا ثُنْزِلَ عَلَيْهِ ١٨٠ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَامِكُمُ اللَّهُ قِنْ تَرْبِّهِ ١٤٧٠ كَلُمُ مِنْ ١٤٧٠ الْكُلُمُ مِنْ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَال ٨٣- ألكَذِيْنَ المَنْوُ إِ وَلَسَعُ أَبُلْبِسُ وُآ ايْحَانَكُ مُرِبِظُلُمِ ٢٥٧ ٩٢ - وَمَا فَدُ رُواامِنَّهُ حَتِيٌّ

الثعلكمات ١١٥٠ مَا مُعَمَّدُ الْأَرْسُولُ ا تَدْخَلَتْ مِنْ كَبْلِمِ الرُّسُلُ ١٩٨١مه ورَبِّناً إِنَّنَا سَعِعْنَا مُنَادِبًا يُكَادِئ لِلْإِيْمَانِ .... اكنساء ٧. عَلَقَكُمُ عِنْ لَنْسِ وَالعِنَةِ الدارِيّاكِيُّهَا السَّفِينَ الْمَلُوَّا وَعَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَ بَتَّ مِنْهُمَا يِجَالاً كَنْنَدُّ الْأَنْسَاقُ ١٢٨ ١٠٠ مَشْنَى وَ ثُلْثُ وَرُبِعَ ١١٠ ٢٩- يُحَلِقَ الْانْسَانُ صَعِيْفًا نَعَدُ الْهُ خَمَلُهُ ه و ح خَالِكَ كُنْ يُنْ مُ مِنْ قَدْلُ فتتة المتعقدة ١٩٠ وقصل الله المعلمة وين عَلَ انْتُعِدِيْنَ آجُرُامَ ظِيْمًا ٤٠٥ الاستعام ١٢٩. وَالطُّسَامُ خَسَادٍ ١١٨٠ لَآ إِنَّ خُولَاتُهِ كَ لَدَّ إِنَّا 河江 ١٨٧٠ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ رِنْ إِنْ شَكَرْتُكُ وَالْمَنْتُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا الْعَوْمِ الَّذِينَ ١٥٩١١٥٨ مَاقَتَكُوْكُ نَعَيْثًا ر ١٩٤٤ مِنْ تَرْفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ١٩١١ مِن ١٩٠٠ ١ - ١ نيتؤمر آكتمنت تعيد تُنْفِعُهُوا مِنْمَا تُحِيثُونَ ١٠٠ أُ وِيُنْحُمُ ١١٠ عَلَىٰ إِنَّا مَا الْأَبِيُّ عِنْدَ

الْبَاوَكُمُ الْوَاشَةَ فِكُرُا ١١٨ مِهِ إِنَّ اللَّهُ مَنْ يَنَّ عَنِي ٢٢٧- إِنَّ اللَّهُ يُحِتُّ النَّوْ إِلَيْنَ وَيُحِتُ الْمُعَطَّقِيرِينَ ١٠٠١/١٠١ ١٢٠ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَبَلِيْمٌ ٢٨٠ ٢٥٠ لَا إِكْسَرَاءُ فِي الْسَيِّ يُبِي فَكُوْ فَكُمْ يَكُنَّ الدُّكُ مُلْكُمُ مِسِنَّ مصار يَعَلُهُ وَلِينَ الَّذِينِي اعْتُوْا يغرجه شرقين المككفي إنى العثكار ١٠٠٠ . يَايَتُكَا السَّدِيْنَ امَنُوااتَّكُوااللَّهُ وَ وَكُواا مَا بَقِي مِنَ الرِّبِوَا إِنْ كُنْتُكُمْ المتؤمنين كان كم تثيعكوا فَأَذُنُوا بِحَرْبِ بِينَ اللَّهِ وَ ، ٢٨٠ لُو تُحَمِّلْنَا مَالَا خَاصَةُ r44 تنايب العمران ٣٧٠ كُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فاظيعوني يخيبكك ۵۲۴:۱۳۲، ۲۲ ٣٠. إِنَّ أَعَيْدُهُ عَامِكَ وَوُرَّتُتُهَا مِنَ المُثَلَيْظِينِ الرَّحِيثِعِ ١١٧٣ ٥٠- رَسُوْلَا إِلَىٰ يَنِي الْسَرَالِيَالُ ١٥٢ ٥٠٠ اِنْ مُسَّوَقِيْكَ ٢٧٥ ١٠٠٠ وَ مُثَلَ عِينِهِ فِي عِنْدَ الله حَمَثُلُ أَوْمَرُ ١٢٢٠ ١٢٣٠ عَمَثُلُ أَوْمَرُ ٧٢ - لَعْشَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِبِينَ ود والله وفي المكو مينية ١٥٠ المسائلة

١٩٠٠ كِنْ تَسْكَالُواالْهُ وَكُنْ تَسْكَالُواالْهُ وَكُنَّ حَسَمَى

أفعَّالٌ لِتَمَا يَبِيدُ ٥٠١ عَكُمْ عُنْ مُنْ مُنْجُذُونِ ١٥١٥١٠ هلاات اتحسنت يبذهبي الشيّاتِ 40 ٧٥ - وَمَا أَبُرِي نَفْيِي إِنَّ النّغسَب لاَحّارَة كَالشُّوعِ ٥١. مَنْ تَينَّقَ وَيُصْبِرُ ٩٥٠ لَا تَنْكُر بُبُ عَلَيكُمُ الْبِيَوْمُ ٣٣٩ ١٠٠٠ تَوَ فَلَنِي مُشْلِمُ الْأَلْحِقْنِي بالطليعين ١٠٠ قُلُ هَلَيْهِ سَبِيْكِيْ آدُعُوْآ إلى الله على يصيبرة أمَّاومن حَتَّى بُغَيِّرُوْامَا يِأَنْفُسِهِمْ ير يَهُحُوا اللهُ مَايَشًا ومُ ٢٣٠ ٨٨. قُلُ كَفَىٰ إِا مِلْهِ شَهِيْدٌ أَبَيْنِيْ وكبين عنثر ومن عندة فيعلم ٨ - كَنُونْ شَحَرْتُمْ لَا زِيْكِتَّكُمْ٠ وَ لَكُنْ حَفَرْتُكُواتًا مَدَائِكً ١١٠ وَاشْتَفْتَكُوا وَخَاتَ حُلُّ جَبَّادٍ عَنِبْدٍ ٣٥٠ إِنْ تَعَدُّ وَالْعَمْتُ اللَّهِ لاتُخصَوْحَا ١٠١٠ نَمِنْهُ مُشَنِينٌ وُسُعِيدٌ ١٥١ الحِجر المارياتًا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ

إ .س. يَجْعَلْ تَكُمْ فُوْقَانَا ٣٧. مَا بَكَانَ اللَّهُ مُعَكِّدٌ مَعْهُ وَهُمُ مُ يَسْتَغُفِورُونَ ٢٢٠,٢١٢ مِي لَا تَشَازَعُوْ إِ فَتُفْشِكُوا وتثثمت ياليككم ٧٧٠ وَإِنْ جَنَحُوْ اللَّهُ لَم فاحتثرتها ٨٧ ـ مَا كَانَ لِنَيِيِّ ٱنْ بَيْكُوْنَ لَهُ ٱلسرى عَنكُ يَشْخِتَ فِي الأكاث التوية وَالْمُنْ مِنْ إِنَّ وَالْمُكُلُّ عَكِيْهِمْ ٥١٠ ١٨٠ نَارُحَهُنَّمَ أَشَدُّ حُرًّا ٨٥- يَنْدَتُّبُ بِعُمُ النَّوْآيُورُ عَكِيْهِ عُرَجَائِكُونَ السَّوْءِ 111- كُوْ نُوا مَعَ الصَّادِقِ لُنَ ومهايونس سه. فَمَاذَ ا يَعْدَ الْحَقِّ الَّا العشكال ٢٠ - إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْمَنَ النَّذِي نَعِدُ هُدَهُ اَدُ نَتُوَ قُلَتُكُ ه. تهم المشرى في الْحَيُوة اللَّهُ ثَمَّا ١٩ - أَمَثْتُ أَنَّكُ لَا إِلَٰهُ الَّا الَّذِي المنت يه بَنْوْ اسْرَاعِيْكَ M.M.H. فكاذك فكفيط التشائ

٨٠١ اللهُ مَا شَكَاءُ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ

١٧٠٠ إلاَّ مَا اضْعُرُونَتُعُ إِلَيْهِ ٢٩٢ ١٩٥ - لاتنزم وازرة في ودر الاعداف ٧٧٠. نِشْعًا تَحْيَوْنَ وَفِيشُهَا تكمؤتون ومينكا تكخرجون ١٣٢ .٣. أَوْعُوْمُ مُخْلِعِينِينَ لَـهُ ه۳۳ السدّين مع - لَا يَشِنَا خِسُرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا مُسْتَتَقَيْدِمُوْنَ ٢٠٠١/١٨٠ الله . لا تفعيم ته شابوا السَّمَا إ وَلَا يَهْ مُعُلُونَ الْجَنَّةَ تَحَتَّى يَالِمَ الْحَمَلُ فِي سَيِّدِ الْخِيَاطِ ١٩٧ ٥٥. ثَغَسَرُّهُ عَاقَبُهُ عَاقَبُهُ ٢٣٨ علاد دَيَّنكَ ٱلْدُرغُ عَلَيْنَا صَهُوًّا وَتُوكِّنَا مُسْلِمِينَ ١٥٠ عَذَالِي أَمِيبُ بِهِ مَنْ آشاغ وتشقتى وسعت مُحِلِّ شَيْءٍ وهارتُلُ يَاكِيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِنْبُكُمْ بَعِيمِيْعًا. ١٤٠٠ أكشت يرتب . من أولَّنْكَ كَالْدَ نْعَامِهِ بَلْ لمشثه أضَلُّ ٧٠٧. وُوْنَ الْحَهْرِ مِتَ اثغكول الانقال ١٧٠ يو عَيْلِمَ اللَّهُ فِينُهِ هُ عَيْرًا لاستعهد 194 ٢٥- إذ ا وَعَاكُمُ لِسمَا وم. أَنْكُمَّا آمُوَ أَنكُمْ وَ أَوْلاَ دُكُمْ

٤٠ - لَا كَفَاهُ السَّاحِدُ حَدْدِيُ آف. ۵٠٠ يا شُكَّا حَثْنَ يُكَانِبَ رَجَّعُ مُجُّ كَانَ لَهُ جَمَلَتُمُ مِهِ مِم الانبساع ا وورا تحكم وما تعددن من حُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَدُكُ عَرُ. بروح ١٠٨ ـ وَمَا اَرْسَلْنَكَ الْأَلَحْمَةُ اللغلمات الحج ٣- وَتَزَى النَّاسَ شُخْرَى وَ مَا هُمُ مُ يَسُعُولُ مِن اللهِ ١٠٠ أَفِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُهُ إِنَّ بأكتهم فكيفؤا وإنتاالك علل ئىشرىلىد كى مەرىمە الم . وَكُوْلًا وَفُعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُرِّمَتُ صَوَامِعُ ... عَزِنْزُ ٢٩٧ ٢٨٠ اِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَيِّكَ كَالْعَنِ سَنَةِ شِمَّا تَعُدُّونَ المؤمنون المؤمنون المؤمنون لَا يَسْتَطِيْعُونَ سَمْعًا . ١٨٧٩ اللَّذِيْنَ مُعْ فِي مَلا تِعِمْ لخشعون ٧ - وَالَّذِيْنَ هُدُمْ مَنِينَ اللَّغُو مُعْرِضُوْنَ ١٠١،٨٠٠ ٥- هُـ مُ يِلزُّكُونِ قَاعِلُوْنَ ١٠١ ٧- دَاتَ ذِيْنَ هُمَ هُ يِفُرُوْجِهِ عُ الحفظون ٥- وَالَّذِيْنَ كُمُ مُرلِاً مُنْتِقِهُ وعهدها لعون ١٠- وَاللَّهُ فِي هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُخفِ**نگ**ُوْن هار تُعَرُّ ٱنشَّالُهُ تَحَلَقًا اخْرَ بِيهِ المهرات عِي الْأَحَيَاتُنَاالِكُنْدَا

والكاكث تخفظتن الْأَذْلاَ مِ ١١٠ إنَّ عِبَادِي كَيْسَ كِنْ ٨٨. تَزَعْنَا مَا فِي صِدُوْرِجِهُ عَنَيْهِمْ سُنْطَنَّ مِهِم يتن ينيل إنعوا مّا على مسرر ٣٠٠ مَنْ كَانَ فِنْ حَلْمَهُ أَعْلَىٰ مُسَتَعْمِ لِيْبِينَ فَهُوَ فِي الْآخِسَةِ الشَّيْرِيُّ وَأَمْدُلُ \* النحل ٩٢ - كَيُوَجِّدُ حَسَمُ إِلَى اَجَيل شاككته ١٩- إِنَّ اللَّهُ بَاثُمُ كُو بِالْعَدْ لِ مه. اَوْ تَكُرُّ فَى فِي السَّعَالَ إِ... قُلْ سَيْخَتَ رَبِّيْ حَلْ كُنْتُ وَالْاحْسَانِ وَابْتَكَايُ فِي الدَّيَشَرُ الرَّسُولاُ. ١٨٠٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ١١٠ - لَا تَقَوُلُوالِمَا تُعِيثُ السنت مسكم العديب كمنا الكفيف حَلَالٌ وَهَا ذَاحَدُاهُ عِبِهِ ٨٠٠ كن أبؤهما ماليعًا ١٤٨ ١٠٠٠ تَدَكُنَا بَعْضَهُمُ هُرِهُ يَوْمَثِيدِ ١٢٩ ـ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيثِيَّ التَّعَكُوا وَّالتَّذِيْنَ حُسَمُ يَّمُوْمُ إِنْ يَعْدِي وَّ نَفِحٌ فِي م شيد في ن ۲۰۲ ر ۱۹۸ و ۲۰۹ الطنود فيجمعنا فمطرك فأعا بنى اسراءبيل ١١. وَمَاكُتُ مُعَدِّ بِيْنَ حَتَّى ١٠١ - وَعَرَضْنَا جَعَلْكُ حَيَوْمَيْنِ نَيْعَتْ رَسُولاً لِلْكَافِرِيْنَ عَرْضًا ٢٧٨، ١٧١٨ ٢٧. دَمُّكُمُ اَعْلَمُ بِمَا فِي ١٠٠ اَكَذِيْنَ كَانَتُ أَعْيِنُهُمْ نَفُوْسِكُمُ إِنَّ تَكَكُوْنُوْا فِي عِطَايَعِتْ ذِكْرِي وَكَانُوْا صلحين مَاتُكَكانَ بِلْأَوَّابِيْنَ ١٠٠١. قَلَا لَيْقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ النتيمة ورثا ٣-4 ٨٨ - إِذْ يُقُولُ الظَّالِمُ إِنَّ إِنَّ ١٩ ر٩١ - تتكاد السَّمَة من تَشَبعُونَ إِلَّا رَكِيلاً مَّسْحُورًا ورس يَتَنَفَظُ رِنَ مِنْهُ وَ تَنْشَنَيْ ٩ ٥. وَإِنْ مِنْ تَدْرَيَةِ إِلَّا نَحْنُ الأرْضَ وَ تَخِدُ الْجِسَالُ هُدّاً مُهْيِكُوْمَا ثَبْلَ يَوْمِالْقِيلِمَةِ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُا ١٣٩١، ٢٩٠٠ آ وْمُعَذِّ لُبُوْهَاعَةَ ايَّا شَدِيْدًا ا ٧- الرَّحْمَلُ عَلَى الْعَرْثِي الدوما يحفث الروديا الترق اشتوای. ١٣١١ ١٥٥ - تُحُولًا لَهُ فَكُولًا كُتْتُ أذشنك ٩٧٠ ك شكاركه في الكموال و ا ۱۲۲ قَدْهَابَمَنِ آفْترَى ١٤٠

الكانواب يستشفوون . ٤ . وَالَّذِيْنَ كِاحْدُوْا فِينْنَا وهـ سَلامِكُ غَوْلاً مِّنْ رَبِّ ٨٨. پئيرة مَنكُون كُلِ فَكُن مِ وإكثه تترجعون ا ع مَلَقَعُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ الهاد فاستنفيهم ألدريك ٣٤٩,٣٣٩ الْيَنَاتُ وَلَهُمُ الْيَنَاثُ ٢٤٩,٣٣٩ ٥٨ عُدَدُ بِيَدِكَ خِنْفُثُافَانْرِبُ يه ولا تُخْنَتُ أم مُنتَحَدُّ لَكُمُ الْأَيْوَاتُ ١٩١ مَا حَاجَ دُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ١٩٠٠،٣٥ سراء قدمسك النبئ قعلى يستراجًا مُنينيرًا المالا عَلَيْعًا الْكَوْتَ ١٠- لَا يُجَادِرُوْ نَكَ فِيْهَا ۖ لِالْآ م ه ـ كُلُ يُعِيّادِي اللَّهِ بْنَ أَسْرُقُوْا كميثيلا عَلَى ٱنْفُسِهِ عُ ٣٧٠ وَلَنْ تَيْحَة لِسُنَّاةِ اللَّهِ ألمكؤ مين تَبْدِيْلاً. 800 ورد تحتم اشماعة

الشكور فاطر ٢٥- إِنْ مِنْ أَمَّانِهِ إِلَّا خَلَا

٣٣. قَعِثْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ التَّقْتُونُدُو مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَدِيرِاتِ 444

الار يلحَسُونَ مُكَلِّي الْعِيَادِ مَا يَاْتِينِهِ مُ يِّنُ رُّسُوْلِ اللَّ

كفف يتفعف شيكنا ١٣١١٣٨٠ ارس السيخ : غُلِبَت الرُّوْمُ سوس حُلُّ حِزْب مِعَالَدَ يُهِمُ فرخون ٢٧٠ : ظَهَرَ الْفَسَاكُ فِي الْكِرِّ وَالْبِكُشُو الاحزاب عدر زُنْزِنُوْا نِبْنَالاً شَدِيْدًا. ٥٠ ١١٠ إِيَّ بَيُوتَ نَاعَوْرَةُ ٢٨٨ ٧٧ ـ مِسنَ الْهُوْ مِنِيلِينَ لِجَالًا صَدَّقُوْا ١٨٠ وَالْمِيْرِ إِلَى اللَّهِ مِلْ وْنِهِ وَ تَوْلَادُمُ عَلَّهُ مُنْ ١٠١٠ ٢٠٢

> المشعراء ه ا و مَدْ مُدَّمَّكُمُّ وَ وَمُنْ مِنْ ١٨. وَإِذَا صَرِضَتُ فَسَهُوَ ١١٠. فَلِيْلُ مِّنْ عِبَادِي

ام - آمًا أينيك بع فكيل أنَّ سَّرْتَةُ إِنَّتُكَ طَيْرُفُكَ يبرشة اِنتِك طَرْقَكَ ٣٣- أَكَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دُمَّا ﴾ وَ يَكُشِفُ السُّورَةِ ١٥٥ القصص

تعذت ونغل

٢ شتا تا

الفرقان

الأشوايي

سُجَّدُ الْأَقِيَامًا.

مَنْ وَا كِدَامِنا

دُّلَا بَيْعُ مِّنْ وَكُرِ اللهِ .

٧٧. كَيْسَ عَلَيْكُمْ عُمُكُمُكُ الْحُ

آن تَا مُلُهُ إِجَمِيعًا أَوْ

٨- مَالِ هٰذَا لِدُّسُوْلِ يَا كُلُ

التكعَامَرَ وَيَشْيَعُي فِي

هه . يَبِيْتُوْنَ بِرَتِّهِمْ

س. وَإِذَا مَرْكُوْ ا بِاللَّهُ عُدِ

٥٥ . كُمَا مُ مَا يَعْدَةُ الكُمْ زَقَيْ

النظور

٥٥٠ إِنَّكَ لَا تَهْدِئُ مَنْ 5.2.2.2 العنكبوت س كحيب النَّاسُ كَنْ

عَيْدُ كُنَّ أَنْ يَلِينُو كُوَّا أَمَنَّا وَهُدُدُ لَا يُفْتَنُونَ هيم رونه رمايهم ريهم وم ويهدمه

اله. أدْمُوْ يَكُ أَسْنَحِثُ تَكُمْ وي وكف د الاستكنارسلاقين قَبْيِكَ مِنْهُ مُرْمَنْ قَصَعْمَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ ثَمَنْ كُــمْ نَعْمُ شَي عَكَيْكَ ٢٣٧٠ ١٩٠١ ومد لمن الشجيدة ١٧٠ وليكثر ظَلْنُكُمُ الَّذِي ظننته برتيكم أزديك فَأَمْدِيَ حُتُكُمُ لِينَ الْخُسِولِينَ ٢١٢ الله إِنَّ السَّذِيْنَ ظَالُوْا رَبُّنَا الله تُعَدَّاهُ شَعْدًا السُعْفَا مُوْاتَثَنَازُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ ١٢٠،٤١

٤ ه وَمَا تَعَلَقْتُ الْجِتَّ وَ الْمَدُيُّعَاتِلُوْكُمْ فِي السِّرْيْنِ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ٢٠٠ وَلَـمْ يُخْرِجُوكُمُونِي بِيَالِكُمْ ٥٠٠ مَّامَدُ مَا لَا الصَّمَّدِ مَا لَا الصَّمَّدِ مَا لَا الْمَالِمُ مَا لَا الْمَالِمُ مَا لَا الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ وَمَا لَا الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ وَمَا لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ المَالِمُ المُعْلِمُ وَمَا لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل ٢٠- النعم الله كروك م الله تنوكوا ما لا تفعلون ٣٥٣ الأنتى ٣٠٠ أَنْ لَيْسَى يِلْإِنْسَانِ إِلَّا اللهِ . وَإِخْسِرِيْنَ مِثْهُمْ نَعَّا مّاسّعیٰ ١٠٥٠١ه يَكْمَثُوْا بِهِدْ. ١١١١ ٨٢٠ أَنْكُ مُحَوّ ٱضْحَكَ وَ أيتنغابن ع المارية المتماكة المتعالمة عند المتعالمة الم آوُلاَوُكُمُ فِنْتُنَةً ٣٠٠ ١٠ و المُستَربَن السَّامَة ١٨١١ الطلاق ا ١٠ ١٨ ـ وَمَنْ يَتَّكُواللَّهُ يَجْعَلُ ٢٠- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٥١ كَنْ مَخْرَيْهًا . وَ يَرْنُونُهُ وَنَ ٧٤ وَلِيعَنْ نَعَاتَ مَتَنَامِرُ حَثْثُ لَا يَخْتَسِبُ رَبِّهِ جَنَّتٰنِ 114 الاً. مَلْ جَرِّاءُ الْإِحْسَانِ اَقَهُ وَحَسْيَة ٣ ٣ هِ اِلاَّ الْإِحْسَاتُ ٢٣٢,١١١ ٥٥٠ الواقعة التحريم ٨٠ لا بَهُ مَشَدُ أَ إِلَّا الْمُطَهِّمُ وَوْنَ اً عَوْلَ الْفُسَكُمُ وَ ا مَشْنَكُمْ نَالًا بريرود ٥- يَأْيَّهُا الَّهِ يْنَ أَمَنُوْ الْمُولِوْلُوْ ه حُوَ مَعَكُمْ ٱلْنَهُمَا كُنْتُهُ إِنَّ اللَّهِ تَوْيَةٌ نَّصُونُكُمْ اللَّهِ تَوْيَدُ اللَّهِ اللَّهِ تَوْيَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ١١٠ فَسَرَبِ اللهُ مَثَلًا يُلَّدُيْنَ المتنوا أمراك فرعون الالم ١٨- إعْسَلُمُوْ آلِكُ اللَّهُ أَيْحِيُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْ يَنْهَا ١٩٧٦ العلك ١١- نَوْكُنَّا نَسْمَعُ ٱوْنَعْقِلُ المجادلة مَاكُنّاً فِي اَصْحَابِ السِّعِلْدِ المد مَا يَحُونُ مِنْ تَجُولَى تَلاَثَةٍ الأخكة كابعكثث ا ۲۳ ایککیروج منه ١٩٨٠ وَلاَ تَحُنُّ كُمَاحِبُ الْحُونِ ١٩٨ ا هار قُلُوبُهُمُ شَيْلًى ٣١٠ الحاقة الممتحنة اهم ـ ١٨٠ كُوْتَقَوُّلُ عَلَيْتُ

أبَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْمُنَامِنْهُ

الهرحَدَا أَوْا سَسْفَة سَسِيقِة مِعْلُهَا لَسَنَّ مَقَادًا مَشَكَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الجاثية ٢٠- وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُسَتَقِيْنَ ١٠٠ ٧٥- وَقَالُمُوا مَا هِيَ إِلَّا كَتَمَا ثُمُنَا الدُّنْيَا نَعُوْتُ وَتَعْيَا وَمَا مُعْلِكُناً إِلَّا السِكْفِيرُ ١١٤ الأحقاف ١١٠ أَصْلِحُ لِنْ فِي دُرِّ بَيْنِيْ ١٩١ ١١٠ يَا كُنُونَ كَمَا كَا كُنُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَشُوسًى لَلْهُمُ مُ الرامِ ٢٤٢٠ ١١٠ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّذِي وُحِدَ الممتعقون الفتح اا- يَدُّا لِلَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيْهِ عِلْهِ ١١٠ ٢٢- وَلَنْ تَبَعِدَ لِلسُنِيَّةِ اللهِ ٣٠. مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ وَ الكذين متعتة آشة كأوعلن الْتُحَمَّّارِ لُوَحَمَاءً بَيْنَهُمْ مِن الحديد العجارت ١١٠ إِنَّ آكْرَمَحُمْ عِثْدُاللَّهُ ١٤. نَحْنُ أَقْرَتُ إِلَيْهِ مِنْ حَيْلِ الْوَرِيْدِ ٢٩١١٨٨٢ ٣٧,٧٧ - وَ فِي المَّسْعَالِ دِرْدُقْكُمْ وَمَا تُوْعَدُ وَتَ فُوَيَتِ السَّمَا إِ وَالْاَرُمْنِ إِنَّهُ لَحَقَّ مُعْثَلُ مَا النظم المطلقيون ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ا و- لا يَسْلِهُ حُكُمُ اللهُ عَنِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِينَ

الشواري

إن لاي استفنل باثبتجبب ثنغ تقطعنامشة الظارق ١٣٠١٧ ـ وَالسُّمَا وَوَاتِ الرَّجْعِ ألوتين ٨. إِنَّ الَّـ يُئِنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا وَ الْوَرْضِ فَاتِ الطَّهُوع نوح العشليطين أوكتبك فسفك يرك ٢٤. تَبِّ لَا تَدَدُّعَلَى الْأَرِضِ مِنَ الأعلل الكرتية ١٥٠ قَدْ آدُلَة مَنْ تَدُكُلُ اُلكَافِيرِثِينَ دَكَيَارًا. ٥- رَمَنِيَ اللَّهُ عَشْهُ عُرُو رَمُنُوا الجن ~44 يه رديد قسلا يُغلِّه كُوعَلَى غَيْرُ الدولوال ٣١-١٨. لما يَتَتَعَمَّا النَّفْسُ آحَدُ لَوَلَا مَينِ الْآيَعَنَى مِسْنَ مرو . فَمَنْ تَعْمَلُ مِثْقَالً المعطمينة البيتي إلى **گ**شۇل رَبِّكِ لَاضِيَةٌ صَّـُوْضِيَّةٌ وَرُوْ خَمَيْرًا يُرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ المدثر مِثْنَالَ مَرْيَةِ شَرًّا بَيْرَةً مِهِ كَا ذُخْلِثْ فِي حِبَادِيْ وَاذْ هُلِثْ ٥٠ قالتُحُؤَكَا هُجُزُ م. آنٹ ترکشت قعل دُمّك ١١١١٠ تَدُ أَفُلَحُ مَنْ زَكُهَا. بأشطب اثقيبي ٣٠ وَلا النَّسِمُ بِالكَّفْسِ وظنفات من دشها الماعون اللَّوْ احْسَة هرب قَوَيْنُ لِلْمُحَسِلَانِينَ السديسر الذين مسترعن عسلاتهد ١ د ٤٠٠ إِنَّ الْآثِرَارَ بَيْطُ رَكُوْنَ وَنُهُ ١١. وَلَا يَكَانُ مُقْبِهَا ١٨٠ تأس كان مِدَّاجُهَا كَا خُوْرًا. شاکش در سسسرس ميثا يخطرب بمايياد الله م رم . كالمشمل كالكيل إذًا تتخرونها كشجابرا الكوثر ٣٠ إِنَّ شَانِحُكَ مُوَالْاَبُكُو ٣٠٩ سَعِيٰ مَا وَدُّمَكَ رَبُّكَ وَمَا ١٠ لانتوب منعمة جَنَاءً وَ ٥ . أسَدْ يَجِدْكَ يَتِيْمُافَأُوٰى م - بر إ ق اجّاءً تعسر الله و مار و كيشتشون فشقا كأسّاكان الْفَعْمُ وَرَا يُتَ السَّاسَ منزاكها تأكبيلا ر ت دُهُدُوْنَ فِي دِيْنِي اللّهِ آلگنشرح سريه. وَوَضَعْنَاعَنْكُ وْزُرَكَ MAH , PW4 , PAM أأقواها وبوريو. أكم تَجْعَلِ الْارْصَ ه.٣ الانصلاص النين المتعس ظهرك كَفَاتًا أَهْمَاءً وْ أَمْوَاتًا المس ٧-٧. حُمَوَ اللَّهُ آحَدُ - اللَّهُ رد إِنَّ مُعَ الْعُشْرِيَسُرُا النڪوبير ٥. وَإِذَا لَعِشَا اُرُعُلِّلَتُ ١٢٧ الطبقة لتفتيلة وتنف 444,140 يَوْكَدُ ـ العلق 4.0 ששון אישון אישון איש איש פישב ٥ . ٨ . إِنَّ الْإِنْسَانَ كَيَكُلُغُى ٨٠ وَإِذَا لِنَّفُوسُ زُوْجَتُ ١٨٠

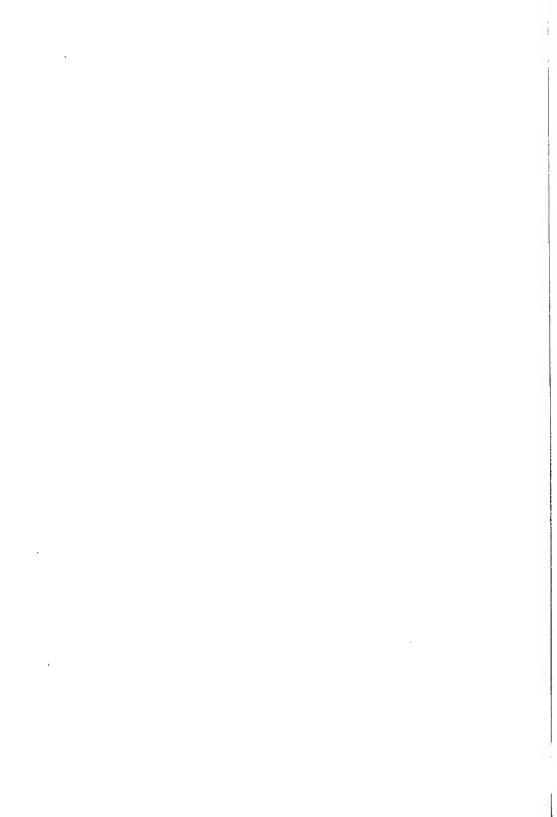

## اسحام

كي محرسنة بي بغيرتمتيق كمايان مبيها كراول من وه أدم تفا البيا أتبارام (مجشريث) ب آیتے۔ بى آخريس ايك آدم ك 144 آپ نے انفرنت کوفراست معجر اور ناحق سات سوروسي عجوا ذكرنا ات مي بن باب تنعم 44 ميني كي آپ سيستا ١١١١٩ نورايان سيسبيان بيأفف مغدمه من مغالفين كي ناكامي 114 ايان لاكرشكلات كودعوث دي ب اید اور به ال موسل کا سار بربعراق اول انسين عُدام وناجا بيت ١٩١٠ وقال كف عيدا كارالدرجوح 104 أعم بالميكوئي شن كرزوت كالياء بيلخ كك وفات FAY أبيك اخلاص كى وجسيدي أب كوخلا ليكن ليكوام فيضوخي اعتباركي آب برمورت كي وجرمصفتند أيانها ٥٥٧ في بيلا خليفه مفرد كيا أتعم كالمتعلق حضرت تواجر فلأ إفريه التدنعال فءأب كومليف مقرر كبااور كاعدوجواب 444 ر آدم علبالسلم أب كا ابتلاما وعظيم اجر سب سے اول فق اس کے دل MH انتلاسکه موقعه بریمی نداسه داخ<del>ی نه</del> ۱۸۸ من طالا آپ كے درايد الدتعالى قدرت مالى وليغرنا بتترجاني كمكسنت الك فرو بون كامعيزه 110 آ يخضرت كي وفات برومًا مُحَمَّدُ أدم بن كرنيس تفااس الياس كا فدا كيسلام مختيج بي آك سے محنا وبخشاكيا به الأرسول كي ثلاوت سلامبث دسیصر مانم با أكرنوبه فتكزنأ نوصغى الشركا لغشب توم لوط كم معلق فلأتعاسط ك الوجل رجة بنعالين سفين نرياسكا ١٩٥٠ه محمال سنعياثا حفنورمي وله آدم بست سے گذرہے این ۱۹۲۹ ۱۹۲ أس كى عنلمىن وتىوكت سب مجوزًا تلى ١٧٧١ الراميم سيالكوني مولوي ساق مملطه برحضور سيفرالي كفتكم والفروا إكرابيا نبيث إنفس الم سي بيلي مينسل انساني متى کی اجازت فلبی عس بسٹن سے کا لے <u>گئے تھ</u> يك جاعت س شامل بو السكومي يحي حوابي آني فغيس دوزین بربی تفا۔ ابن جوزي مغرت سبرمبالقادرجيلاني كمفلأ اس كي نسبت انخفرت ملي الترمليد بالليل كمدمطالق أدم جيون سيون تبيس البيس نائ كماب كفنا ١١١٠٥٤ وسلم كو وكما إلى كم اس كوشتى الكورول مي بيدا موار ابن فرني ديكيف مى الدين ابن فرني كا وشرطاسي دنياكي فمرسات بزارسال عضرين الوكبرمنزلق دننى الندنعال عند بدرك ول آنخفرت ملى الدوليهم آدم عملى ماتى ب عصمبالداور بلكت ١١١٤ ١٩٥٩ ١١٩١ آپ سيد بجرا تخفرت بڪ سه شام سے والیسی برا تفعرت کے دوی اسف دُماك أللهُ مَنْ حَالَ ومي جاري ريا ۔

أنسُدُ يلْقُومِ وَ أَقْطَعُ يَلْتِهُمِ کی دیرینه مادت سے دیاتی فَا هُلِكُهُ الْيَوْمَ يَّ يَتُنَّ كُونَ كَمِه معالِق بلاكت الليخش أكونتنث نون دکانے کی وج سے دت کے الوخنيفرالم - دحة التُدملير اس كم تتعلق الدييث ورست مولوی شام الله الرنسری کی آپ کے اندر بلاک ہوگیا۔ ماین ہوتے۔ 144 اس محمتعلق حنور کی پیشگوئی پر خلاف اشتهار بازي ابنالهامات يرب جاناز سع بلاكت ١٧١ الوالخيرر متالندهبير اعتراض كاجواب طاعون سے بلاکت فمول اسلام كا واقعر احمدخان سيدمليكرمه 44441-CY-MCK-MC14A 744 الورافع مدينه كاليمودي سروار احدالترما فظ الكعدوهاري 194 ا بکیساملی نکنته معا نداسان آرب MA. الورحمت مولوي ١٩٨١، ١٩١١ ١١٩١ الثدوا ويوبدي احتربين الرنسري الوسعيدوب مشرك سياحت سعدالين أكر سي الهام وفستبير أوث محقة أبن س حضور کی خدمت میں دُما کا خط ۱۸۴ احمد دبن منتشى أبيل نوسب كوجرا أواله ابك آب معلوم موت بي بنانا كر ممير ك لوك مانيارى فركو وأكو مبدالمكيم كوشعلق أيك نكمته ٢٤٧ الهام أنزل فيها كعشة يمكتنى نی صاحب یامبلی کی فرکھے ہیں ۲۵۱ احدثني ميساني معنودی فرفت عصاص کی وحوث الثدونتهالو تبيرك ددباري والغنول مُبا بلدك منظوري اس كى تبديل كوشعلق لالدشريب احدثور كابلي کی خواب أتبن إكبرى كالبك وافعر أتبي سك بمعائي صاحب أوركي وفات التدوبالدهيالوي اجبيث ملكم يرحضور كاآب عصافلها يتعزيت اوقا كي واكثر بول كمنتعلق تحقيق جلا وكمني اسحاق علاسل كاارشاد بينظ كوركت دمين كاواقعه الياس ملالسلام ليزو كجيئته أيليا الميرجن بيود كاحفيده تعاكم أخرى نبي "فاديان كا أربيج واعون سع بلاك أمدثاني بني اسماق من مصرموكا-الد تانی کے بارہ میں میرو کا حقیدہ ۲۰۸ احدمرمندي - مجدوالف ال اسماعيل عليلسانم امأ الدن تتبعراني أب مكالمه ومخاطبه ك قائل بن م اكبربيك مرزا آب کے اخلاص کی تعربیت حفنوركي فدرست مي ابك نواب شانا الهام 4461144 إنترا تحفيظ بنت حفرت سيح مومود علالسلاكم آب كفرزد يك ملساينبوت جارى م ١٨٥ اكبر على معان مرزأ - نواب دبلي 💎 👣 بجين مي سبت بأنبي كرنا آب كنزديك محتبث كي تعريف ٢٩٨ اكمل طهورالدين أف وريي إندرتن مرادآبادي نازتراوتی کے بارہ میں آپ کا سندوسان بن انبيام كي قرول كا وكر ٢٥٩ معا نداسلام آربه 44 1 المحد برملوي سسيد ۲۲ اورنگ زیب عالمکیر انتفساد اللي مغبش ساكن ماليركو ثله يوهنانبي سعمانكت معول تواب كاجذب موادی عبدالکریم صاحب کی قبرے ایڈورڈ ابلیا نیزدیجھتے ایاس احرمدالى بيعث كمسبعة فادبان أمر ياس آب كي قرام مونا 4.4 النيخش مامي كراق دوماره آمد احمدين منسل امام دحمة التدعيب 404 دُما كم نتيجر مي اليون اور مقرنوشي الليل كالوساك في المعلى مردك

جعفرزملي لامودى لاتے کافرقزار باہتے زنده کشته۔ فييسكركي آسان داه الوب عليلسلام بى اساعيل 4/4 دفتنام دبی 10. ملال الدين رومي الثدتعالى في أب كوائسي ندبير محبا أنخر يزول كأأب سيسلوك 144 IAI اوليار كميشنق فرايا دى حب سنة مم ملى لورى مواور مرر ے: ت.ت أن بي وقت اشداك مريد! ٩٨٩ مشنوی روی میں ایک شال سسح موعود على لسلام كعمقا بد مشنوى كم تمام فقة مثيلين بي ماتى بالتدنواج رحته التدملير 444 كرشن اوررام چندر كينتعلق ايك جمال الدين سيمواني مواب كاكب كساف وكر آب بحدافلاص كاتعربيت ننارا لثدام تسرى براغ الدبن ميال HIÀ مربي زبان كي كياقت لماسيه كروه فداكا قائل ينس تعاماا يتراخ دين موني مضرن الممالومنيفه كمفلاف حضورك بعدالهام كادعوى بهم بربان الدين مواوي الشتار بازى كدى تشينول كم مالات كالذكره ١٩٨٥ اينه الهامات بريب ما فزيد بلاكت برگونی می موین شانوی مصارد کیا، ۱۸۸۸ بشيرائدين محمووا حمدالمعنع الموعود سيجيدن كاجوثا مدعى ما مركز نيرس بلاكت سعدال كينتعلق بشكوتي لوري تمرك اندر بان فرموده مفوقات مبرتناك انجام مسيح موجود عليلسل رقم فواتا ١٤٩٠١٩ بوشق كا إنكار 1 PA البيضهان مروا سادك احمدى وفات سلسله كالفيت كفتيرس تبيغ ١٥٨ يردمنا بانفعنا ركا إعلى نمونه ال كونتعلق و كوكوكوكيا بعدال إيراغ على بلال دمنی الشرعند یشن ما دملی کے جا كى بساواللدتعالى كافرف س رسول الشَّدْمِ لِى الشَّدْعِيرِ سِيمُ كَى آبِ كُو دسول الشَّدْمِ لِى الشَّدْعِيرِ سِيمُ كَى آبِ كُو جندولال ما مون كى بيفكول كالواه مافظافيرازي توبرک ٹرط فیسلہ کی آسان راج مامدشاه ميرسنيد اس کی بیوی اس کے بیان مناز کا 444 ماجزاده مبارك احمدكي وفات سبد مبدالمى وب كالكيوسكت جواب ١٥٣ باعث بني تغي . 104 شياق الب كالبيرك اكد نواب ١٩٠ ان کے برجرا المحدیث سے تبادلس جاحت كايرج مزورما ناجائية. ١٤٠ رش بتقيس ايك بل بي لاسف بي مسيب الرحن رتس حاجي لوره كونى استبعادتهي 6.6 سالتدفياك والحافغانسان بنى امرائيل نيزو نجيئة ليبود برجى بعماجزا وومداللطيف مان جانال مرزا ان میں کئی البیسے نی موستے حوں پر كرشن اوردآ مجندر كيشعلق ايكسنوا كاستكسادكونا كوني كتاب نازل نيس بوتي النَّدْتُعَالُ كَامُرِم ہے... اور مم مكم كانعيل كي بجاميه والانتادي الما كى تعبير بيان فرمانا المي فيعلد كم مشكرين وومرول سے ماب الامتیاز نرمونے ممل دات تعبيلاً رباله منورك أرام كميله مكان مياكرا ك وجرمع للسن كان ان من مستعبر الخفرف برايمان مذ

مبيب الندسيد آنى سى الس مجروط الرو د حرم بال (آربیر) وفات میچ کمهاروس استنسار ۵۹۸ آررساج كي موت كا اعتراف ملاقات كمسيخ فلايان تشرفي أورى دمانندنند منت منتار توریکاش ۲۸۰ ارجب ملي بادري مستله توحيد وبدول كى بحاشت موجودا حسن رمنى الترمند بادبار مذميب تنييل كزنا 14. M4. رممت الترشيخ زمان کے دیراثر ایلاہے ۱۷،۱۷۲ م مسن تصری 414 اربدورت محمد تمري في شهادت أتب كالك مارفان فول فالرم معنورسه طاقات 14 M 444 وجمت على قواكثر بين رضى الشرعند 246 449 منعوص نظريته ارتقاء كوفه كعربياس بزار أدموس كافرت YAP MA 4 د مس دي کشنر کورداسپور سيميث يرآماد كي كخطوط سروس رسل بالاامرتسري مفدمه أفدام مل مي صنوركوري آخری دمت کا انتلام می ۱ میر ۱ بوس طاعون ستع بلاكت فالي شيون كخ نزدك آب كامنام وشبدالدين ملبغد ذاكط **##**+ آب كاانعاف حفنور کے ایک دوبار کی گواہی 44.6 PPA 444 عسائنت سيمتنفر الريف كالأكر ١٣٨ عفيت سيح موعود علياسلام كاآب كو فراست دُونی مان الگرنیڈر 446 فع آباد کی تبای کا تذکره دومر تبررومام من ديميشا 474 744 141-144 م ان کی توہین نتیں کرتے بکر انتیں دُونِي کے حقایہ موك بروفسيرا مرمهم بهنيت 410 معفرت سي موم وعليال المعكفتكو ١١٨ اركيه امريكه اوردنيا كدديكرمالك راستبار اورشتي مصفح بي MYA ائي دوسري الآفات مي مفرت اقدس عبين عبش رتس جاله مِن الشهور تفاء IAH ففاحسن برسطر كساته الكرحنور سيعين مواللت وريافت كرنا اعا حنوركا أسعاجلنج دبثا 414 مالد كم ميرس بلاكن حنورسه ملاقا تول كميدنظرات سصطاقات 444 يخوا عليهاالشلام اور حقايد مي القلاب GALLAAN BALIBBBIGHBIHAP 411 جس بشت سے نکالی کس وہ ای اس كى بلاكت مسيح موجود عليالسلام كى زردشت زمن برعفاء مدانت كانشان سبتء کیاآپ نبی نفیه ؟ 414 دو کی کے نشان برمبار کمبار حصرت فراه اور حضرت عليا في صرد برويز IAW دون كانشان كمايوا بولفيردون بارسول كوائل كماب كادرج دوافقا ٢٣٨ بلاكث MYA. وبنا جائزييد يراند سالى بى بانجربوى عدادلاد ١١٩ ذوالقرنين الب كانعلاص كي تعرلف و و و و ر ر ر دوسداون سي مصحعته اليفوالا ملام ذمخترى كي تعرليب مسح موحودهي ووالقربين س دا ودعبالسلام آب نے فرایا کوئی کے بھی کی صارح کی سكندر دومي سيخلف هنس سيه ٢٩٥ ربن العامرين 444 اولاد كوككرف الطنة نسي دكيا عدم رام بمجدت بندت آربيدهم كي اكاي كااعتراف حنرت كرشن كآب سعافتاب ٢٩١٠ سأزه فليها السلام آب کی تجریز برمغرت اجرا کا محرت آپ کی مبعث بیوان تعین أتب مقدس فق فكالامانا وامال ملاسل 444 مراج الحق ماجزاده آب كنتعلق أيك خواب آب كى كآب بى مدايال كومنة 144 وحدثث فهود كالمشلم

مسح أورجمه العالمين بوف كا كفيدة اعجازيه كمتقابدي تعييد بترين واخلاك مفات كعمال ١١٩ مرخى ۱۲۹۵ ۱۲۹۵ د كعادوثانع كينه كافرمست بان سعدالشرارميانوي پيشكول كيمطابق بلكت بيس سال كى مريدى كعابع خصنور كفظلف وشنام دبى ١١١١١١٠٠ سنه بيلے مرکبا ب المهودالدين اكمل فاضى نيزد كجيتة اكمل یے ماکی اور شوخی YAA. سعدفي معنع الدين فيراذى فيصله كيآسان داه ات محاستفسارات ۱۹۸٬۱۹۰ PPY حضويدنياس كمنتعلق فراياكاب سكندررومي أخرى فيعله ب عابدسين ميدرآبادي فدالقرمين نبيس عبرا ميدخان آف كيورتعد 444 سلطال احمدمزرا ایک استفس*ا*د 144114. ماكم وبن سائل ساكن وهارو وال موم راج ويحضة اوديك زمي فاديان كابدزبان أريه جوطامون منور كفاف مقدر أفرام مل كا ماتشرصدلقراكم الموسين دخيالتدعنها ٢٠٠ سعديلاك موار أب كاعتم بست إلا تقا عدالي تعنوي موادي **a**m.th44 سيبمال مليالسلا آب كافراك كما تنعنون على التدمير آب كا حيال عناك فنايداً به جود بول ثنادى فان مياب والمنوخانم النبيين توكمونكن يرزكو 744 مدى كے محدد يوں كے . فنجاح الدبن نواب رتس نوبارو كرأب كے بعد كوئى نى نىس اليكا رميت لاكر منورك فيكوتيل كأكواه ١٧٩ ، ١٤٨٠ ١٤٨٠ حدالي ابن حفرت مولانا فوالدين معود کی دما کے تیج می آپ ک معراج کے بارہ بن آپ کا ذہب دوي خواس P44 عبدالرحمل المعروص جبالي مبدارمك فادياني ١١٥ دانتكيم دهالبطم اميديل سكول . رس من طفظ اسلام براستقامت بدالفكيم خان واكفر شياري ماحب أوركا لي حضرت مسع موعود مدالسلام كي اخرى اسداسلام كمامل معاتب كاادداك آبيك وفات سصحنودكومدم تقرير كوتلمبند فرمانا صدلق حسن خال تواب بىرىس اس کی تفسیر ش ایک درو در مانیت عبدالرجن مرواسي مماب برابين احرر بيازكر حضوري دُعاسه معرزان معتبال ٥٩ مدال متاب كانشان بن كردُماك عبدالرحيم العروف بجاتى عبدارهم أتخضرت ملى الدمليدكم برايان للف اسلام پراستقامیت كوضروري نبيس بحتا عبدالتنادستيد واكثر قرآن بطيكون كومي محمنا انتكرايك عقبيره كي تغليط ٢٧٧ منوركه ايك روياء كه وا و دمضان می سورد کرون کے اروس ع الكرام من من موجود كازمار ميدالسلام ابن حضرت ملتي محرصاون معانطه دسي -يودبوس صدى قرار ويا مسوركاآب كولبلورشال يشافران حنورك خلاف كأب كالمنبيث وءب مبدالعز بزشاه دموى حنوركواكيه الأنت أمير خطائمنا ٢٥٠ ملاح الدين الولي . معران کے بارہ میں آب کا فرمیں عنور يربيعا اختراض محواب ٥٥ أيك بيك بخنت تخص ونمازول حضور کے وحوی مصحبیس مال کامبی یا بندین املام يراستقامين بعددهرى المام ٢٥٠٠ كمفراح منشى \*\*\*

إحدالتراتم نيزديجة أحم عبدالعفارخان فالسملم عي كوم عثمان بن عفان - دوالنورين رضي الشرعنه ٢٠٠٧ طلبار كي مثرا تيك ين شال در ب ادبی سے بیانے کیلئے آپ نے بيشكون كم مطابق بلاكت 444 قرآن كريم كاوراق عبلات تف ٢٥٣ بوك يرحثوركا المهاريوسنودي عرتناك انحام IEF 164 عبدالغي حاجي د بل وب قام 'اتی دیجے جانے کی حکرت عبدالندتيا إدري عبدالقا ورجيلان سيدرهة الثدمليه ايف الها وال مع أورا وربعت ١٩١٩ خداتعالي تحدكان بتسدول إن بعثت نبوی کے وقت سبت سے عبدالترسنوري منزى كمضينتون والاكرته وب دہریاتے ۸۸۹ HHI (4 رويار بن شيعان كان تا عز بزاح دمرزا ابن مرزاسلطان احرصاصب عبدالتدشاه بيرساكن ببترصاصفان الك 444 أنشان دكما كمه كروواست ان جوزي ميت ووموعما من أي طلبا - كى سفراتيك مين شمولييت عادا ١٤١١٠١٠ محفظات كفركا موى ديا سمعه ١١١٠ تجديد بعيت اورتحريري معاني اور مدالترخاك يثياوي فرايا. فقيركومياً بين كرفيام في القام واكثر مدافكيم كم مقايد كابيان حنوركا قصورمعاف فرانا الاعا عمربن خطاب رضى الله عند التديرهل كرسه مدالترمور توي آپ شفره یا کدانسان پراکی زمانه مرومان فخف 44 فداك ليصفرونني امتياركنا الاست كراس كالم عبدالقاديكا انحفوت ملى الدُّوليدوم كيك فيرت ١٣١٧ ويب عضدرجا بنترسيدال مكالمه البرك إدة من فوت النب المنظرت كاوفات يرأب كي مالت ١٩٨ مساول كايسماعت بالرسط ملح مديسه كماوند يرملوكر من آب کا ترمیت المبدالتدمواوي آن سريكر تشير مكن كاخلو فردايا فعاتعال كاداه ديمين كيلة معيرين احدميث كالبيغ بالتكوني كمعطابق معان كوكسري قرآن كريم فرمنا جاسية معيرك يعابطوروا مظمورون كوطلاني كلكن بينانا وَمَا إِ كُدُ لِمِمُكُ رُوِّ لِيْنِيْ معلوم أوسله إلى -414 آپ فيدارسيون كو ايل كتاب ك عبداللطيف ماجزاده فلهيد دفتوح الغبب Arm . 44 مدن كالماورة كالمالياتما اليدى دور كوثواب بينيات ك وديعه وبالتعار AAP کے کمانا کھلانا آب سك هدم فاحون کال ایان کا حذہ نمونہ 74W N44 آب بست المرقف آب کیمشور کرامات آب كى طرف سے ما عون دو علاقہ 1.4 ايك يمونك في ولى بالف كافعته ٩٠٥ ميورك كامكم امرمبيب الدخاك كوالتق عبدالكريم مولوي المام مولوي المام المام المام مورث المام مورث المام مورث المام المام المام المام المام المام ا آب كي زوازس طاعون عدكون 144 معن اخلاف دمسب كي بنار ير معاني بلاك ننس موا أكوشيد كياكي ايك شتيرته رى حديد عُمَيْر إمَّا فَعَلَتْ بِكَامِعَتِيْرُ و آب كى وفات يرالهام بوا إنَّ عدالميدخان كابي سيد الناكالأثيليش سيكامها على بن الى طالب رمني الترحر ١٥٠٨٠ حفور کی آپ کونعیوت 446 تعقوی کی ارک را اول برهل رس ۹۰۹ آب کی فریارحفنور کی دما مبدالمجيدداوي مواوي عبدالکریم حیدرآبادی معجزان طور پر باقست مخصف میکافی ابك كافريبلوان كاكشاخي براسكو 144 محور ديد كاست آموز واقعر سيضحنت يابي حفرن ابرکڑ کی بعیث 14.

بمنتشدمغلوب دسيث عبلى ك باروحوار اول كوحنت تختول برد محضى يشكوني كا بظاهر باورانهونا ٢٣٥ ما ننظے میں و تونوں کی حکمت مغضوب علبهم اورضائين مردوكا مرجع آب بيل -آپ كومي مخالفين نے گاليال ديں ١١٠ أيكُ مخالفول يرفاعون كا مذاب ١٥١٠ آنچے بعد آپ کی اُمنٹ کی پرلیٹانی أبيبا كي اصلى الجل موجوده الأجيل نبي ٢٣٨ أب كولوجف والقاسوقت جاليس كروز موجوديل ١٧٥ وفات سے کے دلائل سم ١٩١١ ماء ١٨١ اهس بهم المم ، دم ، بهم ، بهم ، 44 MINING CO 4A CO 44 CO 4 تونی کے معنی ، ۱۲ آب محمقعلتي لفظ لوفي مح كيون خاص عنی کتے جانے ہیں۔ ۱۹۲۰،۳۰ معراج كى رات الخفترت في كووفات بافتة انبيارين وكلما -444644464446 متأركاسب ستعيلا اجاع وفات مین برنشاه مرابم غیلی ۲۸۴ آب كرفع كي حقيقت ١٩٩٠ ١٩١ أسمان برمانے كلنى اور آمدِ ثاني كي حقيقت ٢٥٣ اگرزنده بوكرواس أحاض ۱۸۸ ۲۸۱۰ أنكى آمد كى صورت من ووحاتم الندين قرار ماتے ہیں۔ ا حضرت امام بخاري اوروفات ين ١٣٩ كذشته اكارحوحيات يح كحقال منع فال مواخذ ونسل ١ أكووفات مافتركتا كالىنيس مصراءه ایلی ابلی نسباسیقتانی کامطلب ۲۰۱ معزد كيمتعن أب كاخيال ٨٠٠ اليض مريد ك اعتراض كاجواب دينا ووو آب نے دومرسمادی کافئم کولورا آب دومرے انبیاء سے ذائد صوفیا نيس رڪتے تھے۔ کیامرف آپ بی میں شیطان سے ياك ين ١ ١٩٩١ ١٩٩٩ مدر پاکورے من کلام کرنے مراد معجزواحیا عیموتی کی حقیقت 444 4 94 4 4 9 10 1404 144 خلق طير كے معجز و كى حقيقت 👚 ٧٥٧ آب کامیح مرتبہ قرآن کریم کی دوسے ایک عبد تھے اوركما في ين كم تماج تطاور دوسرسينسول كالرح وفات الى ١١٨٠ اكرآب مدايق نوآب كاأنا بي لامامل مغرزائي - ٥٢٠ أدم سد مشامست - ٢١٩ آپ کا بن باپ ہونا قرآن مجید سے نابت ہے۔ آب كابن ماب بوناالوسيت اور انبیت کی وال نہیں ہے۔ حضرت عبلی کی انبیت 💎 ۱۹ ابن التدمون كارة كلمة النداورروح النديوي كى حقيقت به ١٩٧٨ ٣ الخفرت صلى البدعلية ولم كالتقابله مِن آب کے مصاتب ا أب كم ذولع روحاني القلاب بست كم ورج كاتفاء ١٠٠ آب کالمانی ۲۰۵

ملفاسته فلاثركوا يامقدا تسليم کرتے تھے۔ آپ نے بمی پارسیوں کو اہل کاب אונק בן שו- אין الرجل كي بيني مصفنادي كاراده ١٩٠٠ غال فيعول محفزديك أبكامقا ١٨٨ روانعن كمفنويك ومي نوت دراصل آب پرنازل ہونی تنی مخرفلعی سے آنسنې ريملگی - ۲۰۱۳ حروي حضرت اقدس كينترم كيفور بر كام كرنا ١٩٥ ميني عليانسلام ١١١٠ ١١٤ ١١١١ ١١٩١ ١٩٨ RYPIPAAIPEPIPATIPPA 4114444066 اتپوئی سے چودہ موسال بعب د آتے تھے۔ ۲۵۲ تربعیت مهوی کے آخری خلیفہ ۵۵۱ آپ کی بعثت صرف بنی امراتیل کی طرف تنی مهد آپ کی آمریت پیلے اپنیا کی آمر ثانی کا عقیدہ آب سے بیلے اوسانی کی شہادت ۲۵۹ آب ك وقت من فامر موف وال وواستين ساره كا دوراره طلوع ١١١ آب سك وفت دواوتخصول في مرسف کادعوی کیا تھا۔ ا صليب ك واقعه كانكار لوارقى اودامور مسوششوده كفخلاف يدا آب بی کو بوز آسف کماگیا ہے 204 تغيلول سے كام ليتے تھے ٢٩١٧ اجتهاد من عللي آب كالك كمة معرفت ١٤٩ تبوليت ومرك اروي اب كي ايك مثال

أخه كى غوض ان فسادوں كو شانا ، جومسلمانوں میں بدا ہوتے یں اوا بمارى بعشت كى ايب بعارى فرض مسلمالون كوهلامسلمان بنا ناسيء س اواس ملے آیا ہوں کدارگوں کے المان ورمست جول م مداتعال كفضل سعيم لفاق كو دورکیے آتے ہیں۔ عت دنياكوى بمنكالنا جليت ين اورسی سب سے شکل کام ہے۔ ۵4 آب شے کیا اصلاح کی۔ كسرمليب كحظيم كام كاقم بلاد اورب مي دعوت اسلام ك کام کاجاری فرمانا ۱۰۹ عكر برطانيه اورفتابي خاندان كوالأ کی بینغ لونی کویشنگ کرنے کا دور ساماہ جها تنك مكن غفام ساري تبليغ گریکے۔ فرمنِ دمالت کی تکمیل مرمنِ دمالت کی تکمیل اب بم ابنے کام حتم کر میدی (ايرل **منول**ية) جري الله في حلل الانبياء . ١٩٩ مديث لولاك كالللى طور براطلات 14 امل من الارك إس أنا غداك معنورها نايد. اكسالهام من الشدتعالي في بالأنام می شیخ رکھا ہے۔ ميساكداول مي وه آدم تصاليا مي آخرين ايك آدم ہے جس طرح فرعوان کے پاس دسول معیما كيا تفا دبى الفاظ م كوعي الما مختي ١٤ فداتعالى فيجارانام مريم ركماب اور عيراس مي نفخ روح كر محصيلي

أيكا دعوات نبوت ورسالت أبيكه وموات نبوت كاختيفت AVELAVOLARE AIOLIMALA, آب كدعوني كي وشاحت ٢٥١١ من نشریعی نوت کا دولی نیں ہے ۱۹۸۸ آپ کوبت مصانبیار کے نام وشقركمة ا کیومدی میسلی اود کرشن کے امول سه پاراگیا ہے۔ ۱۹۹۱ آب مبني دوالقرمين بن 4.4 آب نے سب سے پہلے ما رکے سائنے اپنے دعاوی میل کئے ۸۸۳ مقاصدبعضت آمرکامقصد ۵۹۲٬۵۱۹ آپ کے دو بیادی کام مدا تعالى كم وجود كالبيني تبوت بم بيني ف كواليط بم تاوي ١٩٠٠ بشت كى فوق انبيار كى مداقت اور منطبت ظامر كرنام الم ئي اى تربيت كى فدمت اور تحديدك والمط أيابول والمغر ملى الدَّوليديم لاستصنفي ﴿ مَا ٥٥ مَا برابين احدر صرف إسلام كم محبث ك واسطى اور آنخون مل الله مليہ وسلم کی عزیث فائم کرنے کی خاطرتعنی۔ مِن قرآن اوراحكام قرآني كي خدمت اور الخفرت ملى التدعلب تعلم ك یک مذہب کی فدمت کے واسطے محربسته بيول -ال في محيم بيجاب الماكم کوزنده کرون . مدانے مجھے تجدید دین کے اسطے تا تيد اود نعرت كم ساتونشانات د کمرمجیحا ہے۔

عيني كاموت م عيسا تيت كاوت م هه ١ م ای توین محد کلسینس بکرانیس اولوالعزم مي اوراستار سيخت بن ١٢٨ بم آپ کی پیدائش کومشِ شبیطان سے اک سیجتے ہیں۔ ۲۳۹ أب كوتم خلاتعالى كارسول اور ال كامقبول اور ركزيره محقق بل ١٣٨٨ بمآب كومداكاني لقين كرتيمي ١٥٥ آب كي رُوح معضرت يصوود عدالسلام كى طافات ١٢٧ براين احمدين يطعيني فليسلام كي اسمال برزنده بون كاحقيده كعاكيا وفات كاعقيده مداتعال ک دی سے ہے۔ ۲۵۱ ، ۲۵۱ عسلام احترقادياتي مرزا مسح موعود وصدى فرو ملاسل مَن خداتعالى كاتس كمعاكركما بول ك مُس مفتری نبیس ہول بم توخداتعالی کی بزار ملعث کھاکر کتے ہیں کر ہوہم برنازل ہوا ، ی مداتعال كاكلام ب-يك الخفرت صلى التدعلية والم است الك بوكركونى دعوى نيس كراء ١٧٧٠ مصحفداتعال نعاس صدى يرامام بنا کرنمیجاہے. یود بوال صدی کے محدد ہونے کا دیوی ۱۲۵ آب كى أمدسورة فوركى أيت أتخلات كے ومدہ كے مطابق ہے - ا 444 بم مَاتُم الخلفاربون كا دعوست مسيح موعود اورخام الخلفار مسح موالود بونعه كي مقبقت 👚 ۱۹۹۹

كتاب حقيقة الوحى ك إره ين آب ف تمم دی ہے کولوگ اسے کم ازکم اول مع ويك يروس خنيقة الوى كي تفنيف مرا ١٩٩١ كناب خنيقة الوحي من نشانات كا בל בי יו אמין אמם ائى تىنىڭ چىشىم موفت كاذكر ١٩١٨ رسالہ قادبان کے آربر اور م کی افغات رسالہ قادیان کے آریہ اور سم کی اٹ<sup>یات</sup> برآديوں کا گھرامِت م كتاب مشي أوت يكيرلامورس أربول سيصلح كي ندا تعالیٰ کے کلام کے نزول کے بار<sup>ے</sup> ين صاحب تجرب التدنعال كي وحي كي باره يس طراني ادب رېم کې سے کچه اينانسي پايتے نه مى سے دئی خواہش رکھتے ہیں اور أولا وكمعمقابه برالتد تعالى كوتقدم صاحراده مبارك احمركي وفات برر آب في فرايا بن تواس سيرانوش مول كه خواكى بات إورى بوتى " ٢٨١ الندنعاني كي تعملون كانتكر ١٣٩ خداتعالى كراوس مال خري كرف ك شالى نمونه دسول الشنصلى الشدعليروسيلم كى الماعت مي انتها كاالماد ١٣١ زندگی کے اخری دن کمت ماز کی يابندي ظري بيلي جارا وريجيلي دوسنتين نگرین ا دا فرمانا حضرت مولوى أورالدين صاحب كو

آپ کی تصدیق کرنا۔ مَين ا بني سخياتَى كا الساننون وسيسكنا بول جوانساني طاقت سعد بالاترم اورص كى نظير صرف انبياء اورسيلن ومحصص مقالد كراب وه محت نسين ملكراس سعمقا بلوكراب مسنه مجيجي اكرميراسسدغداكي فرف سينبس توليني بكراجا تيكا خواه كون ال مخالفت كرے إذكرے . الرئي خداتعالى كاطرف مصنيس تو بسلسدتها وبومائيكا واكرش فالعلل كى فرف سے ہوں تو يادر كموكر بير مخالعت اکام دیس کے۔ ، ۹۹. اكريم افترا يرتقي توفداتعاك خود جارا فیمن ہے۔ مدا تعالى سعة تف والانالودنس كمياجانا انجام كادغدا الكي مرمبري دنيا برفامركرديا ب- ١٩٩٨ ات سے بیلے کسی نے دعوی نسس کیا تھا کہ آپ کے دوی کا کوی کی رئيس قرار دياجاتا 404 آیک دعوی کے لعالم جرف مرخی الهام بھی کھڑے ہوتے و نیکن لوگول نے ان کی مخالفت نہیں گی۔ 40 سنت قديم كمح بوجب ضعفاسى اكثرامادسه ساتع يوت سده اب كي تصانيف اورانكي الميت مده ا بنی تصانیف مین کرار مضافین کی ابهیت تعليم كامتعلق ابك كتأب ككفت كيخوامش كتاب حقيقترالوحي كي المتت المريد

منون مسلى مالإسلام سے ایک وى نداكاستياميح جواس وقت تمادس درمان اول راسم- ، ۳۹۰ آب كوالدى كيس دويا جوآب کے تق میں تتی -ميانام بمي فدا تعالى فالمام كفوله سے مبدالقادر رکھا ہے۔ مِن قرآن شريف كا ايب خادم بون م ٤ آب کی مدانت کے دلائل DANIDIHIPKH I IDDIAN I YP آپ کی مدانت کیلتے نشانات آپ کے دعویٰ کی الیدین نشانات کانولور تولیت دُما آیکی صداقت کی دلیل ۱۹ المامات كالورائيوناآب كى صداقت ک دلیل ہے۔ براین احربہ میں مذکوریٹ کیکوتیوں کا باورا بونا مردا معران زندگی ۱۲۸ معوران حفاظت كصيندوافعات ١٥٥ آب محکوری طاعون سے حفاظت ۱۸۹ تبرلیت آپ کے معرزات دنشانات کوایک تیزعطار کی تئی ہے۔ ۲۸۲ مَن خُدانعال كي مم كما كربيان كربًا بول كرابك لا كوسطى زياده نشان **م**اہر ہو چکے ہیں۔ طاعون جارى مداقت كانتان معسم أفدام مل مح مقدم مي باعرت ريت اب کے دعویٰ سے پیلے صفحانہ میں كثرت سے شارے ٹوٹے تھے۔ ١٨١ مولوی عبدالله غر نوی کا روبار میں

ماراا يان مه كرنشريعي بوت الخفر تقرير مبسدمالانه ٢ روم بركت المساد ١٠٤ منی الندهلیہ تولم پڑتم ہوگئ ہے ۲۹۸ كافره ووخفس وأتخفرت ملى الند عليه وسم كى ترليبت سے فدہ عمر عمی إدهرا کرهم مو-تران سے برکشته اور دسول کریم ملی والمفيروهم مصروف وموكرتون کا دحوال کرنے والے کوم واجب القتل الدنستي كتي بي - الم بم حنرت میلی کوخدا کارسول اور ابك مقبول اور بركزيده انسان م مجت ہیں ۔ برابین احدیہ بن سے کے اسمان بر برف كے مقيده كاذكر آب کی نصایح تبنيغ كي غرض سه آپ كانظمون ك ر کارڈنگ جائزے۔ 444 بارےسارے مفاصد دُعا سے 444 عامل ہو گئے ۲۹ تعويذ كندسكرا عاراكام نس بال کام تومرف دکاکرنا ہے۔ ۵۰۵ برخص جوبهارى جاحت مي داخل ہے اس کے لیے ہم دُعبا کرتے ہیں ۱۹۴۱۹۴ مرد ۱۹۴۲ مرد ۱۹۴۲ مرد ۱۹۴۲ مرد این میلند دعالی کیفیت ہماری اکثر دُعاتی قبول ہوتی ہیں۔ ۵ قبولیت دعا کے دومجزات ۲۰۷ قبولیت دی -رویاریکشوف اورالهایات ۲۷ میرانسی الين كشف روياء اورالهام كوقران فريف يرعرض كرتني ي ٢٠١٢ ابتلاو ل مي إدا أرسف بخوشنودي کے الہامات دسلاملیکم کے الہام کیساتھ ہی دين واليان محسابول - ١٨٩

نمازوں کے لیے بوان ۱۲۴ مبسيسالان يخشطنه مي معنودكي عددميح اودنوش الحانى ستقرآن دومری تقریر ۱۱۳ شريب كى الدوت سنض كاشوق ١٩٤ حنورساری ڈاک خود طاحظ فرائے وفات عصيندون بيلى دوساملاتي كرسا من صفوركي يرمعادف تقرير ١٠١ اورحى الوسع خود جوابات ديقه ا بندونوانين سيفطاب ١٨٤ ميرمنشي كوجواب كعديه بالات أب كاخرى تقرير ده ارتى مشاكلة دیقے۔ فاری زبان می گفت گوفروانا 144 تمل نماز عصر) ا 441 441 مقدمه إفرام قل مي وحلس كالفعال عامه ب المريزى زيرصن كاحكت MA . ایک امریمن میال بیوی کی قادیان آمد مهان کے حق کی ا داخلی 144. اورحضورست طافات دوستوں ک احوال فرسی کے لیے جن شرول مي حضور في المح دعاوى ایک آدمی کولا بورنجیمنا معرث سيده نعرت جمال ميم کُ تبلیغ فوائی "قادیان سے بالدیک پاکل بی سفر ۲۸۰ يشيوان كمه بيصفرفرانا ١٨٠ مِشْكُونَ كَمُعَالِقَ دو بارلول كاذكر ٣٣ توكل على التدا ورحرات 44. در وگرده کی تحلیف ۱۲۳ دعوى براستقامت دردكروه سينشفاياني ا واستعشها وبنث اكب شديد بهادي سيسشفا متلح ليبثدى 44 آپ کے آخری الفاظ غريب توازي 84× كمكى سعينغن نبيب مكريك عفا بروتعليمات 141 بهاراطرلتي بعينه و بى ہے جوالحفرت ماراطرلتي بعينه و موذى وشمنول عصصن سلوك jw. انگساری سادگی صلى الشرعبيروسم اورصحاب كرام كانتفأ ٢٣١ 444 م جوامریش کردیدی وه تواید 194 وا روت المنح بصاوري داردت سم بو سو تعنع اور بناوف سے اک ۱۷۵،۲۵۱ المخ آب حیات کا اثریکتی ہے 110 ايف عقايد كابال ١٣٥٠،١٣٩ ، ٥٥٥ عارا بيذمب شبس كصرف تفريح كدواسف إبيروتماشا ككدواسط باست دوامول بن عدا تعالىك كوتى سفركرين. ١٤٨ ساتحو تعلق صاف ركمنا اوراس بندول كيسائه بهدردي اوراطان سيركي عاديت ١٣٤١٩٨، ١٣٤١١١١ ہے میش آنا 194619MC19161M61M9 قرآنِ شراف كم بعدم يح اماديث مسواک کولیندفراتے تھے ا تاریخی واقعات مرکزی واقعات يرمل كزناجي ضويري مجتنا بهول ٢٣٢ انفرت ملى الدولي لم كيشعل آكا عقيد ٢٥٢ دُورگنامی IFA أتفغرت ملى الشرطية وكم كى بيروى كو دعوى مصيط سفير منداور مإدرمند اخبارون من فرنبي مضاين شاتع فوا ا ١٥١

اب كيفلات مولوي فيحسين فبالوي کا فتوی گفر ملماتے وقت کی الونسے کفر کے BAPIBEN اب ک بلاکت کی پیشگوتیاں کرنے والول كاانجام ای کے فاعون سے وفات یا مانے کے بارویں والی کے ایک ننغص كيبيني كوتي علمار ونيوى تعليم بافترا ورروسام كاحضور كيمتعلق روبير آپ کی ذات پر مخالفین کے احتراضا اورنتهتنول كأجواب ع پرد مانے کے اعراض کاجواب ۲۴۸ مَا لِفُول كَي حِموتَى مُتَمتُول بِرِلْعِنْكُ الله على الكاذبين فراكًا ١٩٧٧ اشدمخالفين فيعما لمركم تيجمي بلاک بوکرحفور کی سجانی پر مرکردی 244 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - تعييده امجازير كيجابين قاضى المفرالدين كاتفسيده فكوكر طاك مونا ١٥١ مقدمات مي مخالفين كي ناكم مي اب کے دعویٰ کے بعد حراغ دین، عدالحكيم اود دومرست حوثي «عيان ٢٥١٣ أديول سيملح مروث ال تغرط باو بوتكتي بصركروه انبيا مركورا كنا چيور دي. عيساتيون كوالزامى جوابات ديف کی وحبہ الهامات حضرت يرح موعود عليالسالي عر في الهامات ٱجِيْبُ دَعْوَةً الدَّاعِ ٱلْحَكَّرَةُ اللهِ إِلَى وَتُحْتِ يُغْسَلُنِي ال إِذَاجًاءً نَصْرُاللَّهِ وَالْغَتَامُ وَالْعَتَامُ وَالْعَتَامُ وَالْعَتَامُ وَالْعَتَامُ آخذالذَّ مَانِ إِلَيْنَا ءَ ٱلَيْسَى لَمُ ذَا

احدصاحب مداسي كوروياسي تفادمان دكمايا جاثا ايك نوشخط عارت مي ماعبدالله انى معك وكينا خواب میں بشتی مقبرہ آنا اور فروانا کہ میری قبردوسرول سے مجدا جا میں ہے۔ ۲۹۰ حعنودکی ایک رویا حضور كاروباري باول ديجينا ٢٢٨ ج بول جيس عيو تريمو شي عالورو كود كجيئا جوها حراده مبادك احركو كاپ دہے ہيں -كل من في خواب من ديجها نضاكه ایک ساره نوم بے اور سرور آگیا ہے۔ ۲۹۱ مصنور فينواب مين دمكيا كرامس مكان مي موت بولي والى ب اور کمری ڈرمج کی گئی -خواب مين وتجيفاكرايك مبكرياني بعدرا ہے اور مبارک احداس سی کر گیاہے بستراد كليا ورخوط مي لكات مكر تلاش كرنه بريد طا -ر ملك كي منتقف حصول مي سياه ربك كے يودے ركانے كانظاره ويجها اور تبانا كريطاعون كے لود سين امد باتعى كاساما نودخواب مي دكينا ا ٥٨ خواب مي د كيماكد ايك خص كويا مرتدين مي واخل موكيا ہے . . . مغالفت اورمغالفين كاانجام بمارس مخالفول كافيامت ككرسنا ضروری ہے۔ يه مخالف بلى بهاد الد أوكر حاكرين كمشرق مغرب ميس جارى بات كو پینچاتھ ہیں۔ مغالف ہمیں منباج نبوت پررکیس ۲۵۷ حضور كومفتري سجنه والفخالفين كيلية فيصله كآسان راه

بحارى د كريوكئ-آب سے مُدائی وعدہ ادشاہ تیرے كيرون سے بركت وصور للے الله عام ٥ مرخى كي عين عول والأكشف ١١ كشعَتْ مِن النَّدْتِعَالُ كُودِيجِينًا ١٠١ بم ندنود مفرت على ك دوح اور المخفرت ملى التُدعليدتهم اورلعبض مع بركم مع مي الاقات ك ١٢٧ بم في الم الما و الكيما ب جسان ريك مي اوريين حالب مداری می-411 المصين كومي في وورند ويكيا ١٧١٩ أكربم بيائين تولوقا برتوج كركصاس سيرب مال دريافت كري جاعت كي حفاظت كي باره بي صنوا كالك مشررة با مودى مبدالكريم ماحب كي فركه إل دواور قرول كادكما ياجانا آتيك ايك دؤيا خداتعال أعسف خوفناك خرس دى بى (مرمتى ١٠٠٠) الدتعالى كوطرف مصطحبيب نشاتا PAI اورزلزیے کی خبر 1+1 سف والع عدالول كا اندار ايب نباه كن زلزله كي بيفيگوتي ارمن مے ایک سوسال کے اندر الوومون كيشكونى -(فرودی سینهایت) حضرت سيح موعود عليالسلام كحدوما كرش جي مهاراج مسينواب بي ملاقا ٥٥٩ حفرت يسح موعود عليلسلا كا امام حيين كو دو د نعه ديمينا 444 حنورنه مولوي عبدالته غزنوي كو نحواب میں دیکھا انہوں نے آپ کی

تعدیق کی۔

إِلَّىٰ مُيَادَكُ

اکت تدارم کر۔

علىققيك

الفنيامتة

ومقامها

إن اَسْتَعَامِنَ الله وَاحْمَدُهُ التحات أن تُعَانَ وَتُعْدَنَ ه ١٨ د ٢٨ د ١٨٠ و ١٠٩٠ اينين المقاس. إِنَّ أَنَا الضَّاعِظَةُ ٢٠ ٥ الله . ثُلُ عِنْدِي شَعَاءَةٌ فِينَ اِلَّىٰ جَامِلُ فِي الْاَرْضِ عَلِيْغَةً الله قَهَلُ ٱكْتُعُرُمُوْمِنُوْنَ كُلُ يندي شهادة بسي المله تعكن آششه ششدة إِنْ مُعَ الرِّسُوْلِ الْكُوْمِرِ ٱفْطِرُ وَاعْدُمُ وَلَنْ آشِرَةَ الْأَرْحِينَ إلى الوَقْتِ الْبِصَعْدُوْمِ ل. لَا تَنْعَطِعُ الْكَفْدُ الْمُ إِلَّا إِنَّىٰ مَعَ اللَّهِ عَلَىٰ كُنِّ عَالِي هـ ١٠ إِنَّ مُهِينِينُ مَنْ أَزَادَ إِهَانَتُنكَ ١١٥٠ يعمؤت آعد فيشهشط إِنَّ نَاصِرُكَ إِنِّي حَافِظُكَ إِنِّي لَاعِلاَةَ وَلَا يُحْفَظُ . و ب جايلك للناس إمامًا ١٤٥ ألك كارتجة في الشيماء وفي إثلي إثلى يسما سيتفتنانئ اللَّذِيْنَ مُسَمُّ يُبْعِيرُونَ .... الوَلَا الْإِكْرَامُركَ خَلَفَ الْمُعَامُر ١٧٠ 441 ت تُكُونِي تُؤَيِّن كَاكِ الْبَلارِ كَوْلَاكَ تَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكِ وا ٣٧٥ مـ مَا آمَّا إِلَّا كَانْفُكُواْنِ وَ ج ـ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّكِمُوُكَ سَيَنْلُهُ وُعَنْ يَدَيُّ مَاظُهُ وَ مِنَ الْفُرْقَانِ فَوْنَ الَّـٰذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَّى يَوْمَر ٣٩٨ مِنةَ النَّاسِ وَالْعَامَّةِ ١٨٨ جَدِى اللَّهُ فِي كُلَلِ الْاَنْهِيَاءِ و. وَإِذَا مَرِيثُتُ فَيَهُوَ ح. خمة يثلث أبات ألكِتْب وَجَاعِلُ السَّذِينَ اظْبَعُونَ الْعُبِيْنِ وَادْكُمُلِّكِيا. المَوْنَ اللَّهِ بْيُنَ حَصْرُوْا إِلَى 194 ٧٠ زب آخِرُ وَقُتَ حُدُا ١٣ أيؤمر اليقيكامة في ربت لاستذرني فررا و أشت وَلاَ تُصَعِبْرُ لِحُلْقِ اللهِ وَلاَ خَكْيرالْوَا رِثِيْن ١٢٨ السَّنَّ عُرِينَ النَّاسِ ١٢٨ وَلَكَ نُوكَى أَيَاتٍ وَنَهُدِهُ ص- صَدَقَ الله ورسو له و كَانَ اَصْرًا لِمُنْعُولًا ٢٤٥ مَا يَعْمُونَ اع - عَفَتَ الدِّيادُ مَجِلُهُا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَتُتَكِّلُكَ حَتَّى ٢٨١ ، ١٢٤ مَمِيْزُ الخبيث مِنَ الطِّيبِ ٢٤٥ غ. غَفَنْتُ غَفْبًا شَدِيدًا ١٩٨١ ي يَاكِمُ النَّاسُ الثَّقَوْا ف - قَادْتَدُّا عَلَىٰ أَثَارِحِمَا وَ رَبِّحُمُ اللهُ الَّذِي عَلَظَكُمْ ٢٨١ وُمِت لَهُ الْجُنَّةُ أَنَّ بِي يَا يَكُمَا النَّاسُ اعْمُدُوْ إِرَيْكُمُ ماتتِ بالااس كو كميني كرا في الله الله في عد مقلم الله في عد لمقلكم 4.4.484

إِمَّا زُلْزِلَتِ الْأَرْمِيلُ أُرِيْحُكَ وَلَا ٱجِيْحُكَ وَأَكْمَا ٱلْحَمْدُ يَلُوالَـ فِي جَعَلَكَ الْعَيَسِيْحُ ابْنُ مَسَرْبَيِّعَ عِلاهِ، ٥٥٩ اَسْزَهُمُ فَي مَلْتُمَ الْبَعْرُانَ كُلُ إلى أورث و إنا الآل المؤويلين اور السلاد مكنعه 444 إِنَّ نَعَابِرُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّعِ \* ١٨١ إِنَّ الَّهِ نِينَ أَمَنُّوا وَلَعْ يَلْمِسُوا إبْعَانَهُ عُرِينُكُلْمِهِ أُوَلَٰمِكُ لَهُمُ الامن وهُ مُ مُهُنتُدُون ١٩٢ إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُمَا يِقُومِ حَتَّى يُعَيِّرُوْا مَا يِهَ نَفْسِهِ هِرْ ٢١٣١٩٠ إِنَّ اللَّهُ مُعَ الظَّمَادِ فِي إِنَّ اللَّهِ المَّا إِنَّ الْمَعَنَايَا لَا تُعِلِيْشُ سِهَامُهَا ٢٠٠ إِنَّا ٱنْزَلْنَاءُ فَرِيْبًا فِينَ انفاويات وبالْحَقّ ٱلْزَلْنَاءُ وَ بِالْجِيلِ لِسَرِّلَ 420 اِلَّا فَتَحْنَالُكَ فَتُحْامَيِينًا ١٨٢ ٱلْتَ الطَّنْيَحُ الْعَسِيْمُ الَّذِي لأيضاع وتنته في ١٥٠٥٠٠٠ ائت ميني بمنزكة أولاري ووا أثت من بع أزلة النَّجْم الثاقب 44. أنزل فيهارخمنة إنكما يُرِيدُ الله لِيُدُعِبُ عَنْعُهُ الرَّجْسَ آهُلُ أَلَيْثِ وكيطهرك وتطهايزا الله آوى الْقَرْيَة إِنَّ ٱحَافِظُ مُنْ مَنْ مَنْ فِي السَّالِيهِ ١٢٩

. -191 כ ۲۰۲۰ - א נפשרו, ויייני ויין נפטא

أتتم كم متعلق بشكوتي كيدماره بن رُودِدِر كُومِال ! تيري مهاكيتا مِن آب كاعده جواب لکمی گئی ہے۔ حضرت مسيح مؤود عليلسلام كي فيتكوتميك زلزله كادعتا DA14 144 کے بارہ میں آپ کا عمدہ جواب مرانحام جابل حبنم لود غلام فادرمرزا كرمايل كوهاقبت كم بود م حنرت مستح موحود عليالسل م كروس "قرآن فدا كاكلام اورميرس من كى أتين ي كانشريح الم بعائی درزش کاشوق لابورسع ايك انسوسناك خبراتي 444 فلام محديالو لابورسه ملافات كيلقة فادمان آمر ١٤٠ لاتف آف بين غلام محدثرولوي طالب علم على كراه مین خدا کی تقدیر پردامنی مون مهد ملى در ماند موت حنور كاتب مس نے خداکی مرضی کے لیے اپنی مرشی كونصائح محوردی سے. hed غلام مرتضى مرزا اوه وعده منظم نسين جب ك حسنور کے والدا آپ کی ایک رؤیا خون کی ندیال جاروں طرف سے اور اسکی تعبیر بدنماتين " ہزاروں نیرے بروں کے نیجے ہی " ١٩٩ خسوف قركه وقت واوالاكرا ب توبعارى مكر خدائى امتحال كو تغبول کر ۲۰۸۱،۱۳۰۱ ۱۳۰۸ ۳۰۸ فأطمة الزمرا رضي الندعنها يالندا ابشرك بلاتي معي ال أيفنرت كاآب بعفرانا كرايى مان نسب المجانب المرارية کوآگ سے بچانے کی فکر کرنے بن ترب می کام نیس اسکا - ۱۸۹۸ تبليغ اور تربيت كيسلسدي آپ فتع دن مولوي کی خدوات کی تعرب**ی** تسلسله كي تبليغ اورجيدون كي ومولى علا مسن خال رئيس ديلي خان مها در ٢٩٤ كيليخ مفيد ابت بوسكتري غلام بشكير طبيب عمام علا دسكير قصوري سخت كافرانسان تعا-موّلف مجع ا بحاركی طرح وعاكرنے ابندائي طور برغدالول كومعمولي اور كادعوى اور بيربلاكت الفاتي سمجيتا ديا - ١٠٧٠ م ١١٥٠ توفث کے وقت ایمان غلام رسول امرتسری دمیان) الصيمي تني نواباً أَنْ تِنْي ٢٩٩١٣١٨ غلام فريد خواحه جيأ چراآن ترليب حضرت ابن عرني في كفيز ديك فرعون حفنور كي معتقد تفي 144 نحات يافته مرگها تفار 👚 ۲۷۵ حضوركي جابجا تاتبد 444 موسی کی فتح قولبيت دعا كالك واقعر JÄ۲

يَاتُوْنَ مِنْ عُيلٌ فَيْ عَمِيْقٍ وَ يَاتِيْكَ مِنْ مُولِ فَجْ سَمِيْقِ دار مورد برس و ۱۰۹ و هدس د ماه يَالُوْنَ وِنْ حُيلٌ فَيْ عَمِيثِي لاتمتير يعلق سي كالأ تستعمين التاس ١٢٨ بلويسلى إني مُتَوَيِّيْكَ وَ كالمِعُكَ إِنَّ ١٥١ ر ١٢٥، ١٢٩٥ تغصمك الله وشيشوه إِنْ تُدْ يَعْمِهُ مُكَ النَّاسُ ٢٠١ يَنْعُسُرُكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ . يَرْفَعُ اللهُ وَكُرَكَ وَ يَتِسْطُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ فِي السِكُوثِيَا دَ الْأَخِيرَةِ . مع ارُدور فارسی اور پنجابی زمان کے الماما أرلول كالإدشاه آيا MAA أسمان نوث فراسارامعلوم نعيس كيا مونے والا ہے۔ IPA أبدأك روز كمتخلص شود "اس مفتد من كوئى باتى نىين روسكا" ١٥١ الوداع ایک مفته تک ایک معی باتی نهیں رہیے گا-بادشاہ تبرے کپڑوں سے برکت بادشاہ تبرے کپڑوں سے برکت 144 دُهُونِدُ بِيْكِ ١٣٤ ، ١٣٤ بیرسارانی وات ناج کے آنے کے دل سمما ، آبا ، ۱۸۸ مير ساراً ئى خداكى بات مجرادرى بولى ١٢٤ ہے توں میرا ہور ہیں سب مگ تیرا ہو۔ ۲۰۱ يح دور خسروي آغاز كردند مسلمال دامسلمال باز کروند ۹۰ ۵ نداخش برگيا - ۳۰۴۱ م٠۳ خطرناک دوشتشیر آیل گئے ۲۴

فريديا والخكرخمنج دحرّ الشرعلير اكب عيسال مشرك كوسي قرار دياب ٢٠١ فاعون الرارا ورحضوري وات ك لاجيت دائے لال راضات ومجابرات متعلق پیشگر میل آب كالك مقوله حلاوطني 44 محرفتاري برآريول كى لاتعسنق ىرى شېنشاه ا**يرا**ن فعل حشين ببرسراب لار كسرى كسوف كم كوون كمتعلق حنورسے ملاقات کے دوران بيشكوني كابورا مونا بعض اشتفسارات ۱۳۵۶ ۱۳۵۴ مفل عن مردار حفرت میلی طلیالسلام کاآپ کے 410 كَانَ فِي الْهِنْدِ نَبِيٌّ السُّودُ اسلام يراستقامت متعلق فرمان 444 لوط علبالسلام اللَّوْن السَّهَاةُ كَا هَنْ زمدتْ ، ١٥٩ أوم لوط كم متعلق حفرت اواميم مره کے ایک سودخور کا واقعہ كرش كيمنى اليي روشني جواكهسته عليانسلام كامجادله استه ونياكوروشن كرتى ب مج ببيت الدسع والسي يرفاديان مقدس وحود كيالوقا والطريقية ائي كا مرمب موجود مندوول سے فقيرمزرا دوليالي مالد كفتيج مي بلاكت ١٩٢١ ، ٥٥٨ معا نداسلام آدبر ايب ول الذكونواب من بنا ناكم اين الهامات يرفخ بمارأ مزمب توحيدي اسف اسلام كع خلاف بدزماني 744 خوداس ماريخ اور مينية من بلاك موا مت يُركنب كمين حفرت واؤد مصنتابهت جى أل ني تعنور كينعن بالكوتي حفرت بين موعود على السلام كى رة وا ماليه كمنتجرس بلاكت کی تھی۔ مي أتب سع الأفات 744 عرتنك انجام آب كيمتعلق ايك نواب فنذر بادري 744 اس کی شوخی اس کی ملاکت کا سبب كرنش كي كوپيول كي حقيقت استام براعتراضات 364 بوتي كرم دين ربيبي ضلع جلم ) مسيش ع كاكرم دين كوليتم اور التك معامد من فيب كا باغد **M**-1 وه اني موت كيها تحد البينة تمام اغراضا كذاب مصرفه حكر فرار دينا فطب الدين خواجه شاگرد باها غلام فريد ۱۸۲ كحب بن اشرف مريد كاليمودي مردار ٢٨١ کاجواب دسے کیا مندوستان کے اولیار میں سے ایک ۸۸۸ مولوی محسین کا اربی کونکھوام کے اكال الدين خواجب ٢١٥٠ ١٨٠١ ١٥١ قمرالدين سودالرصدر مازار دمي قتل بونے راکسانا آپ کے مکان پرحضور کی مجلس ۔ ۵۹۸ مولوی تنام التد محضعلق آب ک الوسفيان كى دربارس حاضري گوایی مبارك احدمرزا ابن معنزت سيح موقود علبالسلاك امه بطوركواه اقرارنام عكيم مولوي لوگ انتین اکثر اول" کدر کیار نے مكاعون كع باره بن فيمر كي حيثى محد الوسعف آپ كيمتعين الهام إنَّ أَسْقُطُ كيمطالق حاعت كونعاول كي المي مُرشدكوسادى عصصيح بخارى كى مِنَ (للهِ وَأَصِيبُهُ ٢٨٤١٢٨٩ حنورنياكي بيدائش برفرهاك " لاش ربی -يراوكانك اوررو بخدا بوكايا محرامت على خان مير د بوي

فالم البيين اورسي شيطان س بإك مين اورتمام كمالات نبوت أب ک ذات برختم میں - ۳۵۲ بادا توسى ايان ب كرا تحفرت ملى الشدعلب ولم معصوم نبي بي اورجن ير تمام كالات بوشاختم بوطحت بي باوجود اتى مون كاي ك يوكست بون ك دحدول كالقدس 444 آب كا شيطان سلمان بروكياتها سب سع بوسط خلوم MAY حفرت موسى سعتشبير 201 عيلى ستصيدرجها افضل واعلى اب كي مقابل بن علي علي الله اكد مغرات كحديبي نبس-سيكي بيوبال أنهات المؤنين الي ١٩٠ نبات کیلئے ایک اتباع لازی ہے أتبار موسول كالهيت ترآن كريمكسياته آيك وجود كامزورت ٢٣٨ ستى توحيد الخضرت يراميان لا ف س ہی سے تھے۔ آب كي الماعث خداتعالي كمحبت كا فدليس سادست انوارني كريم صلى التُدعبسيم ك اتباع بن إس-آپ کی بیروی اورا تباع کے بغیر كوئى سياروحاني فبض مامل نسي البرك انباح كعابغير نبات نبيس إنباع نبي ملحال دعيبه ولم بى فلاح ک ماہ ہے۔ آپ کے بعد کوئی صاحب شراعیت نى نىس آسكا مى آب كى دسامك سے شریعت کے بغیری اسکام

أب كى وفات أب كين جانب الد ہونے کا تبوت تھی ۔ اتب كے معزات ر آپ کے معرات دائمی شوکت ولکت كے مال ہيں . آب کے اتف بر مردوں کا زندہ ہونا قرآن شرلیت می مدکوریسے ۱۳۳٬۵۱۸ اب ك وقت من قحط كانشان ١٤١ اب کی امیانی سیسے برامعجزہ ہے ۲۰۵ باوجود تن تنابونے كے كامياب والح اب واحدنبي بي جواني زندگي بي ی کا میاب ہوتے۔ کم کی گلیوں میں آپ کی دعاوں کھ نتيجرس عظيم روحاني انقلاب أك كي اصلاح آب كي حقا نيت كى دلىل سيصه ت كي تل كي معدو ب الدخد العالى كخفاظت كفّار برآب كى بددُعا كا رُفِهِ غَفّا ٢٨٣ اب \_ سیامی نے دولیس کیا تفاوہ ۲ اليك دولى كاخرسفة بي صرت ابونجر كاآب برايان في آن شام بولاك كم المعداق 19 افضل الرسل 1.4 زندوني 140 آپ کی برکات خیرتقطع ہیں 4.0 ماکول کے سروار ۲ داغيال التداورمراج منير 444 أب كى بعثت بخفس الزماك بخفس القوم اورمنفس المكان سي تشريعي نبوث آپ بچتم ہو كئ ہے بم كف ين كدآب افضل الرس -

ت المعصوبين رحمة اللعالمين أور

كم عرى مي قوت بوجاتيا ١٨٤ ٢٠١٧ أب كم باده مي صنور كالك روبار ٢٩٠ آب کی وفات ایک برانشان ہے۔ ۳۰۸ آب کی وفات پرحضرت اگال جان كانثالىمبر حنىوراودحفرت اكال جان ك مبرور المدتعالى كاخوش مومانا ٣٢٣ أيى وفات يرحرت مسل موجود كم مذبات دفنا بالقفثا المه ۳۵۵ أيجى وفات پرحفرت افدس كى تقرير ٢٨٥ عروى عليف بس دُعِلسه آرام ١٨١ آپی پیاری یادی اور دکرخیر ایس وفات سے بہلے حضور سے مصافحہ ١٨٤ نودن كا بخار كوشف كسليدوفات ٢٨٩ مستدمصطفا واحرمجتني فاتم النبيين صلّى الله عليه و ألم وسلَّم. أب كي تعلق بشكوتيال بيودى كتبين آب كمتعلق يشكوتهان موجو دنعين آپ کے دو یٰ سے پہلے کرت ستارے تو تے تھے ۔ ۲۸۱۰۲۲ ايك بيودى في آپ كود يجيكركها كم ال من نبوت كه نشا نات من ١٨١٠ أي تعينت معيد ايك فف كا تبا ناكرنبي اخرالزمان آف والعين اور ميراك كالكذب بنناء أب سي منطق بشيكو تبول مي اخفام سيسكفتعلق بيلون كوسي دهوكارا كرأب بني اسرائيل بي سعي او نك دلال مسداتت آب کی صداقت کے دلال مدام ۱۹۹۸۱۹۱۹ آپ کی بعثست حقیمی ۔

آب في فرايا كربشر آسان برنسين مباسلان آب في دويرك كانتم باوري بونے دی تنی ۔ شہدن کھانے کی قسم کا توڑنا (۲۳۱ امتن كواستغفار كي لمقين ١٠٤ أب مقروض كاجناز ونسي يرصف تصربه آب في وكومائز قرار ديا في مكر نودنيس كمائي به ١٩٧ آب کی بتنگ کا ارتکاب ۱۹۹۹ أب يرحادون اثرنسين كياتف مهم آب ي عصمت كي خلاف مدمث كو مم سنين مانت ومم قرآن كريم س آب كے يسے لفظ تو فی کا ترجم موت بی کیامانا ہے 444194-1944141 آب نے وفات سے کی شہادت دی 14×14× . --منع موعودات كع بعدج وبوي مدى من آيا ہے۔ حفرت مبع موعود ملالسلام كاب سعد ملاقات محدثكمو سكينولوي ا بني كتاب احوال الآخرة بب إيضان میں کسوفٹ وخسوف کے نشان کا زور شورسع ذکری ہے . محدابراتهم دحافظ بيوي كى وفات برمبركي مفين م ٥ محداراتهم خان شهزاده حنوری آبسے فارسی سی گفتگو ۵۵ محداحمل نمان حافظ ودبي محداثس مسيدفاضل امروبي 44464444444444 آپ کے ملم کی تعریب جافست کی فرہٹ سے مباطر کے

مي ميزا بوگا -ارمشرق کے بارہ میں آبی بیٹیگوئی رو كالورامونا -410 مصاتب ومشكلات اورمغالفت آب کیمعاتب دوسرے انبیار کے مقابله من بعث زياده تقيير. 464.444 يتيمى كاسامنا ١٣٩٩ لگیاره بعثول کی وفات کا صدمه MIR ( MIH ( M MH ) FAH ایک روایت کےمطابق حنگ اُمد یں آپ کوستر ذخم آتے تھے ہور آپ کی شدید مخالفت 🕟 ۲۵۵ مخالفين سنعاب كوكذاب ساحر اورمبنون کہا ۔ اورمبنون کہا ۔ اور اور کا اور اور اور اور اور کی اور اور کا اور اور کا اور اور کا اور اور اور ا والنوفي اوزكذيب كنتيج مي تحق ١٤٥ بيط نيره سال مبركه تصديب بعرددد كى حالت بدامونى تومخالفين بر مذاب نالل بوا ۱۹۹ شذة ر بادح دضعف كالمام بادثنا بول كوبليغى خطوط كع نصاریٰ کو دعوت کمیا بد کفارست آپ کی جنگیس دفاحی تغییں كقادست سلحكا فاتده اجتها دىعلعلى وسالى مدنى زندگى ميركونى ع شبن کیا۔ 464 نواب کی بنار پر مج کے بیسمفر ۱۹۵ أنحفرت فياعقيقه بالسال ك عربين كميانتها . كفاد كأآب سعاتهان برجلسف

انعفرت کے قول کو پورا کرنے ک كوسشش كرنى جابية. خواب س اگراپ کونی علم دی توال پرمل کرنا چاہیتے۔ ۱۳۹ فطرت سليم اوزعصمت كي ايك خاص دلیل **3**24 قوت قدى اور تاثير ۵۳۵ ای نے توارسے سی بکہ الوارسے عربول كه دل فتح كفت تع كم بعن الوكول في اليسكم اخلاقي كال كى وجبست اسلام غول كيا ٥٠٧ أبيسك ودليه طيم ومانى القلاب ١١٥ آپ کی پاکیزه زندگی باكيرومزاح تواضع اورابمساري كالكيب نونه ر خلق مظیم کا ایک واقعه فتعقبت كي ايك شال ١٩٠٠ خدائی داه میں مال خرع کرنے کا ليعثال ننوبذ رياضات الفرعات اور مابرات ١٠٤ أب فروايا أفلا كشون عبداً شعوراً 444 آب كافروا ناكريس سترسع بحي زباده دفعه دعا كرونكا -جب كولى اللار بأنكليف ديجيت أوفورا نمازس كمرس موجان آپ کی پیشگوتیاں مسح موعود کے ظہور کے لیے نشانا کا بیان ي مودك ي أي كمام فابت بوناسك ووأب كامت

يروفيبرريك كوحضوركي طآقات مد گوئی میں مرحد کیا ہے۔ I MA کے لیے لانا الرك كيفنعلق اسكي نواب 446 حفنودكا آسيسيخطاب حنورسايك مفدمهي منصف 140 آب کے بیلتے مدانسان کوحفود کا خننے کی درخواست سہ ۲۹۲ كيارج ع كريكا ؟ ١٣٣ بعلور مثال ببشين فرمانا مولوى محدعلى ماحب كى وسيت مكمنا ٢٧٤ وحسين شاه واكرم ايسوال محيوب مي فرايا - آپ ك ا ہے مکان برحضرت سے موعود وفات كم بعدوه بوكا بونعدا كومنظور ملاسلام کے سرمتی شاور کی علس 191 بوگا اور جيشانيا - كاموت ك محرحتين فرشي هيم 44 لابرورس ملافات كيلية فاديان آمد ١٩٩ ربعد ہوا کرتا ہے ۲۱ محرطا مركبراني صاحب مجمع البعار .میٹی کی وفات اب كے كيطرفه مبايلے تيجوس جو حنور كاآب كوطاعوك زده علاقر رعيان بلاك بوكة ١٠٠١ ١ جيور نے كي تلفين ١١٥ محد علی ایم- اسے (مولوی) 💎 ۱۸ ۱۳۱۱ محرصين محجم مروحم عبني نرت يسيح موعود عليالسلام كافرت لا بورس ملا قات كيلة قاديان المد ١٤٠ سعاب كي تعربيت ممدخان ميال أنكريزى وان موسف كى بنام برضدمت خلص اور محبت كرنيوا لي تف ١٤٨ محددين احدى كباب فروش لاجور يورب وامريح من تبنيغ كيلت المريزى عنورك بعاني حركا اثيار ٢٢٩ ميركاب فعي جانع كالذكره محددين مبال فالسفكم على كرام ابك معجزه كم كواه ملباء كي فراتيك من ثنا ال دموني حنور کا آب سے فرما ناکر اگر آپ کو يرحنوذكا اللهادنونشنودى 147 فاعون بوكني تو بمالأسلسلي مجونا المهام على كرد عدا يك نعط ١٩١ ممدعلى خان نواب فحدستعبد مولوی حیدزآبادی ۲۸ حنور کے ایک رویا ۔ کے گواہ 🕒 ۱۸۹ لمرسعيدالدين بید مربی ایک استنشار ۱۸۵ محد على حعفرى واتس برسي اسلاميه كالبع حضور کی ملافات کے بیتے اُنا اور محمرصادق مفتى مهراء سرمراء مراء المراوا المراوا حنور كاكب مصخطاب محدعمتيم ازفيروز إور تبيغ سلسله كاغير معول جوسش اور بيت كم كان مي اذان كم باروي صدق و وفا امستغشار محدثنظودعی شاکرطالبطم حنورى فرف سے آپ كى ممنت کی تعربیت امريجن ميابي مي كوسود ومريم كى البدالة حفود کے مترم کے طور برکام کرنا ۱۳ • لاردنشب لامورك تقراد كاسكت آيات نوفل الحاني سيسنانا بواب دينا

ابني تغنير كاويك حصيحضور كوسنانا مهم نواس بن معان كى ابك مديث ييش كرنا ١٣٦ دوافرا دکے مجملے ایسے میں ايك معترض كي خط كا تذكره ÀFF مولوی ا براہیم سیاککوئی سے بارویں حنودكا استنساد 441 محراساعيل ميرواكش ١٥٠٥م ١٥١٩٩٢٥ مرارين فالت كازاد المنتعلق ابك وأقعه كا ذكر ١٥١ محداقعثل بالو 444 محداكل فاضى 141 محد سخش ملآ 44 لابودكا مدعى الهام محدبن اساعيل بخارى رحمة الشدعليه بخارا سيصجلا وطني 1/4 أب في ايك لا كدا ماديث بمع كي اوران بي سع مرف ماليس مزار ننخب کیں ۔ MAY وفات مستح برآب كه ولال 144 محدحيونيط لابوري حفتوري عدمت بس عاضري 44 وسنخط أفاد ناصعبابل محتبين بثالوي الوسعيد يرالح تعلقات 114 مسه فامب مالم مي أفرار كراسالم مِن نشان وكان وكاله والأكوني من 44 حنور ك خلاف فتوا في كفريد الشاور سے ناوس کے علماء کی موال گوان ابس، ۵ بس، ۵ ب مقدم إقدام قتل مي حنود ك خلامت گوایی دینا ۱۳۵۸ ۱۳۸۸ اس كامخالفت كم تيجرس تبليغ ١٥٨ المناءال درنسبت محبين شمه

حقدار

كانشان أب ك زماز من طاعون ادر بمارين كأنذاب ١٥٢١٥٣ عصار کامعجزه ۲۸۱۱ ۲۷۷ ۲۸۱۱ مدانعالى كافدرتون سفرون يرفتح ٢٢٨ مادوكروں كمعنفالدين فالب ليے مهرس آب كے ساتھيوں كا دويہ ٢٩٧ بيود آب كرفع روحاني ك قال تعے ذکرجہانی دفع کے . 147 آب کےخلاف معملی بردعا **744** آپ کے کاروں کی خوبی ۱۹۸ آب كوعي كالياب دي تنب تورات مين ويلى وفات كا ذكر مهم آب سے چودہ موسال بعب د علیے موسى رضا امام اللی بشارت کے اتحت فیدیصر باتی ۲۹۳ مولانخش جوبازي دآف سيالكوك مولانخش مك لاتف انشونس كهاروس استفتا ١٠٥ حهرعلی نشا و گورپیوی آب كے خليفرير عبدالله شاه كا . فادياك أنا العام 'ما در شاه مادرهليشاه ستيدسب رجيشرار تنس ميكوال مولوى عصين كمصعلق أيكي ابكبخواب ١٢٩ مستد گوشت دوری کے سلسان سی نشاکو 24 كي مسلمان تفي اور نما دير فضي تفي ١٩٢ بولرسه أيكمسلان بوف كاثبوت ١٥٨ بنا برسلمان نربونے کی مکست 🔻

پشیکوتی کے مطابق بلاکت عىلى الدين سعدى شيازى نيرد يكيتے سعدي ١١٩ 44.644p معراج الدين عمر آبيكة للمستعضور كم المفوظات معراج الدين ميال معين الدين ہندوشان کے اولیار میں سے ایک ۲۲۸ طلکی الياس كي آمد تاني كي پيشگون ابتداني زمانه كالواه 144 حفنوركى ببشيكوتهي الانشانات كا اری اسکو سکنه بعینی حنوري فدمت ين كنون كاندوانه ٢٥٧ يوسى عليبلسلام - 19 • ١٠٠١ ٢١١٥ ٢٢١٠٠١٣١ 4-414--10101144144144144 آسیک والده کوالمام ۲۹۵ أية تمام دنيا كم واسط رمول ني تعے -اتفون ملی الدُولیسِیم کی کوئی سے شبیہ ۵۵۱ مامورسيت ك وقت بارون كوزباده انعيح قراروبا -آپ کو فرگون سے نری اختیار کرنے کے ا مُكُمَّ كُومَكُت آپ كارك پيشگون كابطا مرماورا ندمونا به ادض موعود کے حصول سے مسلے ہی راسترین فوت بوئے. ۵۰۵ ۱۳۹۲ آب کے آنے کی خرکسی کتاب میں نسينتي - مهه آب ك وفت من مخلف مذاب م آب کے وقت میں بلومٹوں کی ہلاکت

محدوس نيزدنيجة وبب امریکہ کے ایک مسلمان محر لوسعت ستيد مولوي لابورك شيخ مخرج وكعماته قاديان أنوالهايك عالم دين معنورے مالم کے لیے تحریری محبوب الرحمٰن ما فظ آب كى عده تلاوت كى تعربين فمى الدين تكعوسكم واسله مبالر كونتيرس بلاكت ١٩٨٠١٩٨ محى الدين ابن عربي دحمة التُدملير ات كەنزدىك سلسلەنبوت مادى، 404 اب كافول ب كنبوت كابند بونا اوراسلام کا مرحا ناایک بی بات به ۵۲۵ آب كوكشف من بنايا كياكم آدم مراروں ہوتے ہیں -مدست عان في الهند اللي أسود اللون اسبه كاهن كاذكر ١٥٩ آپ کے نزدیک بوئی کوفرون سے نرمی کا سنوک کرنے کی ہدایت اس بیے وی کئی کہ اس نے ایمان لاکر تجات پاناتھا۔ بیار اورسافر کے روزہ رکھنے کے متعلق آپ کا قول ۴۲۰ مريم عليهاالسلام آب كمصدنغ كملاف كدوم ١٩٧٣ كيامرف آپ اودابن مريم مش شيطان سے ياك غف ؟ الله ١ التدتعالي فيصحضرت بيح موقود كانام مى مريم ركا ہے۔ ١٩٧٩ مسیلمدگذاب جسیعفنوٌدی شرشت بهوگی تواس نے بھی دعویٰ کردیا عربون سفه اس كى مخالفت منبي

نوراحمد دبلوي ولابيت على سوداكرهدر مازار دبلي بيسرانحارس مراسله آپ کا آنحفزت علی الدمبیرولم کے ولى التُدنشاه محديث دبيوى تورالدين خليفة أسيح الاول متعاب کویناه دینا معراج کے بارہ میں آیکا مذہب ושמיוםו יומף יודא יודב וודר مجم الدين ميال آب يوى كفر كافتوى لكاياكيا مهانوں کے بیے کمانا تیاد کونے کا اشاد عد أيك مثالي طبيب جوابيت بمادول نصرت جهال بتيم حرم حفرت يع ووعلا الأ امريكن ومسلم كحضط كاذكر کے واسطے دعامی کرتے ہیں آب كااعلى ايمان اس نے بمارے سسندکی طرف توج حضور کا آ یکونماز کے لیے بلوا نا 10/4 صاجراده مبارك احدكي وفات ير نىيى كى اورىدگونى كىياتوملۇگبا سكول كي طلبار كي ليد أيكي بالول صبركا اعلى نمونه اوردرس كا فائده اب في مبارك احدى وفات يرفرايا ۳1. ماحره عليهاالسلام ابک عمدہ نکتہ كرخدا تعالى كى مرضى كومي ف البيف مخرست وومر تبذيكالاحانا قرآن كريم مين مشوره كاحكم ادادول يرتبول كرايا مع ١٠٠٠ بيلخي كمي ذرمح مونے يردضا مندى ٢١٨ بيارا ورمسافر كه روزه كم بارويس ماحزاده مبارك احمدي وفات يرآب باروان عليانسال ابن عربي كا قول بيش كرنا ك صبر الدنعال كاالمار وسودك هرقل قيعبرروم گوشت نوری کیمستله کا ذکر آب في فراياكراللدنعالي كے الهام الوسفيان سعدا تخضرت كعمالات أب فغراياك تيامت فنا وغيرو اندانوش بوكياس معانى ويى دربافت کرنا ۲۵۲ ۲۵۸ ۵۸ الفاطلسبتي بين ہوتی ہے کہ اگر دو ہزار مبارک احمد من و ما آب سے بعض دلی جری اور حضور کا آب سے بعض دلی جری اور بلاكوخال مجى مرحا أكو مي برواشكرتي ١٠١٧ ٣٠١١ بغدادي جدلاكه سمانون كاقتل ٢٢٤ لابور اوزميروانسي بعيرش واس مدمث تظام الدمن داولياس بيحلى علالسلام آب کے بیٹے عدالی کی پیدائش منز ر آپ کی دعا کا ایب واقعہ معراج كدات انخفرت فيصنوت مسح موعود علياسلام كي دُعا سعيموتي ١٩٥ نظام الدبن شيخ شاكره اوا فلام فرمير IAF عيلى كواكبي ساغود كيمانها ٢٣٢١ ١٩٣٢ آپ کی بیاری اور مرفے کا ندلیہ ۱۸۹ تطيرسين فاحتى تعبيدار آب كه يه دُماك كيفيت حضور کے لیے میل لانا اب کے ایک دوست کا رام ورسے بسعاه عبالسلام نواس من معنان رضى الله عنه كالكرم ماتت بوت الاقات ك مردون كارنده كرما 414 مسے موعود کے بارہ میں ایک حدیث ۱۳۹ يعة فاديان انا ليهوع نيزد تجينة فيبئى عليالسلام نوح ملياسلام ١١٠١٩، ١٩، ١٥، ١١٨ ١٩ ان محمنعاتی دعوی مکرائی بجات ييط مبراور ميردروك حالت نود ایک وعوی سے دلیل نہیں بوجيتان كالكساحدي MEA بيط كيلية وما اوراللدنغال كاجوا ١٩٥ ليورع منح كاكرود إنسان بوناتاب أودمحد امبراو تحصيل كبيروالا FAN س کے وقت نشان کے طور ہر تودمحمد واكترعبم بيارلون كاآنا بسوع كورنده ماشت كالعقسان سهوا لاموري ملافات كيلية فادمان أمد عا ا آب کے مخالفین کاروبہ ان کی آمراسل کے لیے کوئی فائدہ حفورى وف سع آب كعالي كاد سے کے وقت مذاب رسول کوشانے نبين دېچي -كى تعريب كي وجسته أيا . 444

إبوث علياسلام نيزدكية يملى قرَآنِ كريم مِن آپ كے ليصافظ توثّى كےمعنی موت كتے جاتے ہیں۔ مدا كافرزند متبداحرشبدي بوصاسع مأثلت ٢٥١ أيوز أتسف 44460 . 4 4444 لابورس الأقات كينة فاديان أكد 149 أتب سصمرادعيلى ملياسلام بى بي ٢٥٧ يونس علبيسلام ايك مندوك ساغو كوشت تورى كيمستله يركفنكوكا ذكر قوم كانك جانا بعدفت وابسلف كدجسته عات بعقوب على شخ آپ کی ایک دعا زبرِعْناب آنے کی ج 701 بادشاه وقت محنواب كي تعبير حنوري طرف سے كيواكي معامل 0 بيان كرنا كى تحقيقات كا ارشاد 144

## مقامات

<u>دونی کی بلاکت</u> دُولَ كَي موت عصاتمام حجت ١٨٨ حصور كأنبيغ فرمانا اود محالفين كاستكبادي ایک انگریز کاامریک سے آگر آپ ک أتخضرت ملى التُدعليدونم كى بعثت مولوی منا سال در مرتسری کی مضرت مداتت كااعتراف کے وقت اخلاقی اور رومانی مالت امام الومنيفرك خسكاوث امريكه سع ايدميال بيوى كا قادمان آرب ورت من غدانعالی کی باک أنا مبى ايك نشان بع ١٤٠٠ اشتهار بإزىء بداتني لانے والے مقدس وجود مفور كخلاف جالبس برارك ۾ تي نفي . امسره لورتحصيل كبسروالا فهانت كاوازك مده أسطريليا بدال کے ایک صاحب نود محد کا 440 0 7 اكم مخالفت كما يفي إل بيثًا بوف بيعت كرنا كى چشكونى كا غلط ابت بونا اینی زندگی کے آخری مفرکے وان براین احدیدکی اشاحت سم ۲۷ آتى سى الس كى ملاقات كيلية قادمان ولابث كم محدارلوك عبسانت امرتسر فميثن براحباب كى فنيبت يشريف آوري ك فيرمعقول عقابد كوميوات مندی کامطاہرہ ہے ہ مادسه س. إنكلستنان سكه ما برعل بستنت دولمب فينك قبال مصمعاشرتي تعلقات ٢٩١٠ افغانسان نبره بجتر كابل ريك ك حضورت فويل كفتكو ١١٨ امریکیس بلغ اسلام کے اگروی مذببي آزادي كافقدان میں ایک مامع کتاب کی شرورت 🗀 دو انغانستان مي عرب معوم مي سنصفقه مسح موعود علبلسل كابينام ينجان كازياده رواج سه بیال کے ایک دنیا برست بیرزادہ 144 والتى افغانستان الميرمبيب الثد يمنتى محدصادق صاحب كيساعي ٩٨٣ فداتعال كالمرم بليغ كيلية مان كاالجي وفت نيس م ١٨٠ معندارون كاحكومت برسحات الدآباد کوزمی کرنے پرایب ستیدزا دے امريكه مس عضرت بيح ميعود علياسلاك كالإنقد كالأكجيا ایک سادہ اور کا ایک فقر کے ومضان م كسوف وخسوف كي نشان معنوركا برابي احدرجيبولينيهانا ١٢٩ بانغول للنفاكا واقعر ايك صاحب كى بيت كا ذكر 114 بيال كدابك الربيث فاندان ي الوسعيدمولوي محرسين كافتوى كفر زلازل اوركسوت وخسوت فردى فاديان مي مفنوري والله فاحول

اور بلاكت مسح موعود کی لعثت کے لیے اس شخ دحمت الدكي حفود يصطلاقا ٢٣٢ 4.44.141 سرزمین کے اتناب کی مکت الا ۱۱۵ زندكى كم أخرى سفرلا موركة ورأن بیال کی زمین اسلامی سر شست بنجاب كاسرزين نرم بصاوراس د کمتی سینے۔ میں قبول حق تما مادہ مندوشان م مقدم می مغالفین کی ناکامی ۱۲۷ مقالبرمين زياده سه حضرت امام نحارثي كى نحار مصحبلا دملى ١٨٧٩ HF برابن احربه مجوائي حمي ۔ جيحون سيحون بيال زباده مخالفت كفتيح س بأتيب كمطابق أدم ك مكريداتش ١٤٥ زماده جاعت بني برطانیہ گورننٹ برطانیدکی ندیہی آزادی کی 404 ماچران ترایب (بهاولپور) یبال کے علمارکی طرفٹ سسے يبال كمنواح فلام فرير حفرت نثاوسنے كفر ياليسى كى تعربيث اور تشكر 340 طاعین سکہ لودسے نگاستے جانے ميع موود مليلسل كي عتقد تفي ١٥١ بلاكوخان كم تملع بن جيدلا كاسلان<sup>ون</sup> كى بيشكونى اور بميراسكا لورامونا ٢٧٢ خواج ماحب كاحنوركي اتبد طاعون كي خبرد ينه وقت ريجاب ين كلام میں اس کا نشان تک نتھا ا۸۵ يندصاحب خال نسلع انك سيد نا درعلی شاه مب رهبطرار و عنور كخدمت بي ايك نحط يبال كم بير حيدالله شاوكا قادمان رتمين حكوال كالبعيث (P'41) محابيب سعدكوني شخص بين ضرور واب بهاولبور كأحسن خاتمه مذمبي أذادي كافقدان بينجا بوهما سلطان دوم حريين كي حفا ظلت نبس حضرت مولا ما فود الدين كاورس حديث ١٣٥٥ مجاز رميسة قرآن بيشكوني كمقت كردا بكروبين اس ك حفاظت بقيني نرد فادبان ببال سكيغ يب كسان منكوكا معنود کر دستے ہیں۔ سلطان دوم اسلم کے لیے اور پ ك خدمت مي كنون كالذران منع مديبيك وفعد يرمحا بكاتبلا ٤٢١ ممّاج سهد. ميساني حكومتوں كى الافتكى كاخوف 440 واكثرعدالتكيم كمعافرات انطا يرجاعنت ثيبالأكاننكر سلطان دوم ک طرف سے حجاز 144 حيدآماد ربوس ك ملد تكبل كاعكم بيال كمه ايك فقركا زازادك ببال كمواوى فوسعيدكا ذكر سلطاني دوم کا ڈکر į۳ عا رحسین صاحب کی نجدیدمبیت 441 2-2-6 ادني ادني باتون يرمل عمدل كاظلانه عهد فقرمرزاك بلاكمت بهال محوا يك معزز سندو كاحنوركو بتبداح دشبدك شهاديث 144 كشمرآف كي دعوت دينا بيال كمسلمانون كبينة الكريزول نادرشاه كاحله بیاں کے جرافے دین کا دعوے كا وجود ايك نعمت ب

مخالفیت کی کمی ماسر محددين كاخط ايك برمكن شخص سيخشين سلوك ملباء كاسراتيك من شال مونے واسلعاحمرى طلباء سيصنفودكا 114 اظهادِ ثادانشگی دمعنان كاجاند ديرس ديكيف فرخ آباد ملات کی تابی وبربادی یهال کے ایک اخبار کا ذکرجسیں مرہم علیٰ کے متعلق مضمون ہے۔ ہم مرہم فيروز لور عنيم محزع مصاصب كااستفساد بياں كية اجروں كى بٹرال پرانليار قادمان دارالامان 441 سيمعوال وتحصيل فاله اس قاديان مي بالنج سوما فظ قرآن سيكعوال كعتبن احدى مباتول شربين دينت تعاسى اسلامى کا اخلاص 114 شوكت سكعول فيخراب كمردى عمى ٣٩٢ سيلون (مسرى منكا) 4.4 اردگرد كانشبب يجيعه وحاب كتيم ا ٢٩١ وونى بيال معى آياتها 41 HAI سكعول كعدر مي اذال كى يابدى ٣٩٢ **14** بنجاب يرأنكرنزى مكوثت فائم بونع بر شام سے واپسی پرحفوت الو کمون کا تاديان مي اونجي آوازسد اذان ١١٢ الخفرت برايان لانا برابين كاخاعت كعوقت ايك شكاكو دامريكم غيمعروث تعبدتغار بيال كے ايك ميال يوى كى قاديان مدائي الهام كمعمطابق فاديان كا مرجع خلاتن بننا 444 يندره برس ييلے تك يادرى آكر بیحان (zoin city) امرکیه خيرزن مونف تصاور عرتبلغ دوئی کے میحون کی بربادی 144 كياكرت تق ٢١٥ ع دف بق وفان میح کے اعلان کے بعد بادرلول في فاديان أناجيور ديا ب ١٩٨٧ امريح مصعف افرادكا قادبان المجي بعثت نبوي سے بہلے معاتر تی 444 ایک نشان ہے۔ اوراخلاقي ابتري HΔ عرب کے لوگ اجتنت نبوی کے دفت ایک کا بی مخلف کا ہجرت کر کے دېرىيىقى ـ فاديان آجانا 114 مولوى عبدالله تيما يورى كا قاديان إنتال خراب مالات متقاضي تقي لأكرابيض الهامات مصنوب كزما الهوا كوكي كالمصلح مبعوث بور فادبان كح أدليل كانعقس اور عرب کے بادرنشینوں کو قرآن نے حق یونشی مسأل سجها ديث تق 14 بندت رام بحبرت كاقاديان أكرآدم

بزرگوں کے مزارات کی کثرت ۲۸۴۲ يال كهدين والولي قبوليت حق كا ماده شيس -دبلی مین منسی مشخصا بست ہے ۲۰۱۷ حينور كالبيغ كى فرض مصعبانا ١٥٨ تونى كيميعنون كما باره مين حفنور كاكفتاكو صنور کی گفتگو سے ایک شخص کا متاثر بونا وهوره وهيري شال درياست جول) بيال كحميال محردين احدى كافدايان راوليندى ابك شديد زلزله رنگول زمرما) بندرول مي طاعون روم در مجعته زيرعنوان تركى) س پش مِس مركودها مِانُوروں مِن طاعون میسلی داتی، بوز آست کے نام کا گرما سومنات سيالكوسط حفنور كي معجزانه حفافلت حنور کی موجود کی میں بھلی گرنے كاواقعه تبيغ كے ليے مانا بیال کی مرزمین اسلامی مرشست رنمتی ہے۔ فلع سيالكوث كحاحد لول كالمحع کثیر قارمان میں نمالفین کی بدسلوکی

بشكوتي كي مطابق زلزله كي تبابي ٨١٥ نمهب کے بارسے میں حنوں کی جنگونی خانعياحب عبدالجيدكا انتفيار هما تيمرام كوقاديان مي دوماه قبام ٢٤٤ فنانش كشزكا دوره ١٨٣ الي الكرج ميال فاديان من آت عبدا کویم کے ذبی سکتے کے بارہ یں ہوالیان ہوک میربیال سے خالی کے بسيتال كا مار خالى واليس ميادَ . بيتن كوتعليم كم لين فاديان بميين امروس كاتصانيف ييله قاديان الوسعيد وب كاشها دت كركشم يركه أوك ائبن بيال ال كم يعيف ياز يجيف فانيارى قركومسى صاحب يأي صاب کافیصلہ ہو۔ ۹۵ ك قبر كھتے ہیں -ندر رمضان مركز سيميناجا ربع ١٣٥ كشميرك واسطعمولوي عبدالمتدما ستمیری وسد رر ب روعظ کے اکام کیلئے موذوں معلوم ۱۹۹ فادبان كوطاعون مصففوط ركحف کے بارہ میں المامات ۱۹۰ ہونے ہیں۔ باوجود شريس طاعون كيعاعت مولوى عدالدماحب كى تبيغ سے اك مرواعظ كامخالف بوجانا . ١٥٨ شهريس طاعون كعه وحووالدار كى حفاظت ١٨٩٠١٢٩ تجرامت ياكستان بيال كمدبدزمان دوآرليل كى یب ان کی زمین اسلامی مرتست طاعون سعبلاكت دنمتي سبعه ماعون کامیکہ لگانے والے وفد كوكشتى نوح كاتحفر ١٩٧١ بیاک کی زمین اسسامی مرشت مینچرگوروکل کے نام حفوری طرف سيمفئ محرصادق صاحب كانتط كامها مزبيي آزادى كافقدان اميركاب كافرىمسين بويا بیال قیام کے دوران الما) زلزلہ صاجزاده عبداللطيف كاقتل بیفندگی وبا دى سى گورداسپوركيىين داكس كا بحاسی مزار انسانوں کی ملاکت کی خر ۲۰۱ تضور كومقدم أفدام مل س اميركابل كمساغد كودنمنك مند ری کرنا -كم نما تنده سيدمبرب الثدائي سي وينى كمشز كىطرت سعاحترام ایس کی قادیان میں آمد ۱۹۲ كا سلوك

ا كي سدهائي و تي لي كا وافعر سهه أسنا شع كوارس واسه بريادس خلاف ایک تاب کورسیمی - ۲۸۹ كولبى ملع مجرات تراوي كم باره مي كويكي كم اكن صاحب كما استغسار

معنودكوسيركدواسط شميرك في كن وتقو 144 الابود ١٢٥٣ ، ٢٠٣ ٢ محمول كمحومت كاخاتم ميال مجى لمباتع مي قبول عق كي استعدادمعلوم ہوتی ہے سگر بے تبدی اور آزادی ایکے راستے

میں ایک سخت روک ہے ۱۱۴ لأمور تشريب تنزليك مبندوخوا من ١٨٨ حفرت سيره نعرت جهال كالغرض تبديلي أتب وميوا لامورحانا حضوركا لابورك وومتنول كاحوال

444

444

برسى كمصيليم آدمي جيجنا ٢٣١٠ واكر ستدم حسين شاه كمكان ير حضرت يسيح موقود علياسلا كمعبس ١٩١ لابودك لارد لشب كوعتى عرصادق صاحب كاخام ش كرانا.

دوران تقرير ايك شخف كا كاليال دينا ٨٥ ٥ ایک آدید کا کیگیر ایک آدید کا می الفت ایک عرب ۲۳۲ ايك وبريدكا خداتعالى كاصفت رحيميت براعتراض اوراسكاجواب ٢٢٥ بروفسير كب كي حضور يصطلقات ١١٩ لامور مي إيك مرعى الهام اورايك مدعى مهدوميت ايك شخص كأكشف

لامورست شخ محرحيو كآمد

ائخة مخزمه المريزى اشتهادك لابورس طباعت ومه تبليغ كامتاج مندوشان مي حنود كه دعاوى اكتوروا ي الما الماعون كانوف سے بے خراوگوں می بینغ کی فرود ۱۸۲ كة والع مداسنه كعيرض ين بهال محاملار کی طرفت سے کفر ميديك كالج لامورس طلباء كي مبتلا نفيه 144 سغراتيك يرحنود كامشوده ١٤٣ کے نہتے ابل كمد كاحسلمانول يرفقم ٢٤٠١١٧٩ سعدالتُّدك بلاكنت عصبنييشان كم كم كم كبول بن أضغرت كي دما ون بانہ درصیانہ کی میعنٹ بیں جائیس ادی تھے براتمام عيت كنتيج مي كومان القلاب بوست يار پور ابك بادرى سي كفت كو نراي آزادي كافقدان 440 مسمانوں کے اوان دینے پونبدوق براين المدير بجوال فحي طاعون کی تناه کاری 104 IFA کی ٹسکایت م لندل نيزد بحقت أنكستان برطاني ندن کے پیٹے کی پلاکت جامنت كحاكك ساحة كاذكر ١٥٢ حنور كى طرف سے يورب مي دوت مالىركونله اسلام كدكام كا اجرار الني مخش صاحب ساكن البركولله ور المندوسان نيزد يحية آربيدوت تبليغ اسلام محم بيعانكر فرى دبان 8 6 یں ایک جامع کتاب کی ضرورت ۱۵۰ مدداس مغتى ماحب كے دريع تبيغ ١٨٣ حالت اضطراركي وجرسي يعض أموا حنور کی دعا کے نتیجہ میں سیٹھ تبيغ كربي جان كا الجي 319.8 494 مدارمن ماحب كي معزار معنياني ٩٥ دواوليار كاذكر احدصاحب كيبيت كيلتة آمر ٢٠٤ وُولَ كى موت سے أنمام عجت ١٨٨ مسلمانوں سے حکومت جین صابینے عيساتيت كي ملى واعتقادي ما ١٩ کی وجہ یوںیٹ کا عیساتی دلیی عیساتی سے مسلمان رياستول كي تبايي كمه اسا ، ١٩٥٠ كفار كمدى طرف سدميناك برترسجها حاناب -مندوشنان مي انبيار اسلحدسازی بین کمال آرلول كحنزديك وبدبار بارمرت مدينهم وانخضرت صلى التدعليه وسلم سطنتِ عثمانيه بورب كامتماج مندمن ازل بوته بي. كوبحيثيت مربراه ملكت بعض بیال ہرعفیدہ اور مذمیب کے فيسط كرنے يڑتے تھے۔ ۲۷۰ سلطاين ردم كايودب سيخوفزده لوگ يات جاتے بن ـ 244 برايين احديه بمجواني گئي ١٢٨ سندوون اورمسلمانون بي بابم مذہبی آزادی کا فقدان 💎 ۱۰۹ معالحت كى خرودت طاعون غير عمولى مردى (جنورى مختالة) نزمبي آذادي 104 أبل مصركي سلسله مصد دنيسي اور اختلاف زبان کی وجرسے اشغفار الونان ان کوعر فی تصانیف بھی انے کا علم طب بونانیوں سے سلمانوں کے كي حقيقت نه تجعنا بإنخسايا-غلط عقايدكى وجرست ايك لاكه مصر کے احباروں میں ڈوئی کے سلمان مُرتدعيسانَ بوحيكاب ١٩١٣ منفكاذكر بال کے عیساتوں کی امان حالت

## Published by NAZARAT ISHA'AT RABWAH PAKISTAN

Printed by ZIA-UL-ISLAM PRESS RABWAH